

منجرا

www.KitaboSunnat.com

مقَافِم خَلَا عُلَفَارَاتُ رَفِي فَهَائِلْ مِنَاقِبِ الْمَصْلِينَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُراتِب خُلَفَارِتُ رَفِي كَارِنَا مِنْراً مُورِخَلا مِنْ عِلْقَ مَامِ إِمْ اوْرَمَعركِهُ الأَرا مُسَائِلُ رُمُولِكِ بِثَ



مَتَدِينَ مُتبِ خَانَهُ آرَا اللَّا كُواحِي

#### بسراته الجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





www.KitaboSunnat.com

جناب مولانا محرعبدانسلام صاحب فاروقی ابن صفرت مولانا محرعبدانشکورصاحب فاروتی سے دائمی حقوقِ طباعت واشاعت حابل کرکے شاتع کیا۔

www.KitaboSunnat.com





# عرض ناسیشتر

على امّت نے خلافت کے موضوع پر اور خلفار داشدین کے فضائل و مناقب میں بے شمار کتابیں الیمی کیں۔ جزاہم اللہ تعالی عن الاسلام والمسلین خیرا۔ منجلہ ان کے حضرات شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی کی ازالۃ الخفاء ہے۔ جو اپنے موضوع پر بے مثال اور لا ثانی کتاب ہے۔ خلافت راست ہو کی حقانیت اور تفضیل شیخین کا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اثبات جس عجیب وغریب انداز سے فرمایا ہے وہ مجرا لعقول ہے۔

یہ کتاب دو حصوں پر منقم ہے۔ پہلے حصتہ کا نام مقصد اوّل ہے اور دو سرے حصہ کا اہم مقصد دوم ہے۔ مقصد اوّل میں آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ اور دلائلِ عقلیہ خلفاء راشدی مقصد دوم ہے۔ مقصد اوّل میں آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ اور دلائلِ عقلیہ خلفاء راشدی کے میں اللہ عنہ کا برای ہونہ اللہ کے قلبِ صافی پر برسایا ہے۔ اور محمواس کوجمے کیا گیا ہے جو سائب اہام نے مصنف رحمہ اللہ کے قلبِ صافی پر برسایا ہے۔ اور محمواس اہمای درایت کو روایاتِ نبویہ سے مدلل اور مبرجن کیا ہے۔ برزگان دین کا اس بات پر الفاق ہے کہ اس مجٹ میں آج کا کوئی ایسی پاکنوہ کتاب نہیں کھی گئی۔ مصنف کا قلم جب درایت پر جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلم گویا ابن مجرعتقلانی واور تا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلم گویا ابن مجرعتقلانی واور تا ہے۔ اور معدتِ نظر کی شا ہوعادل ہے۔ اور معدت کی انہیت وا فاویت اور وسعتِ نظر کی شا ہوعادل ہے۔ اس کتاب کی انہیت وا فاویت اور نیز یہ کہ ترجمہ میں کن کن امور کا التزام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی انہیت وا فاویت اور نیز یہ کہ ترجمہ میں کن کن امور کا التزام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی انہیت وا فاویت اور نیز یہ کہ ترجمہ میں کن کن امور کا التزام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی انہیت وا فاویت اور نیز یہ کہ ترجمہ میں کن کن امور کا التزام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی انہیت وا فاویت اور نیز یہ کہ ترجمہ میں کن می مترجم کے دیباج میں مطالعہ فرما لیس گے۔

|      | رح الإقارالة الخفار"                              | <u> شيم ميضامين</u> | فبرشه           |
|------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| www  | v.KitaboSunnat.com                                | جلداوً              |                 |
| صفحر | مُضمُون                                           | صفح ا               | مُضمُون         |
| 14   | شراکطِ خلافت کی اصل ادران کامعیار<br>ا- مسلمان ہو | I P                 | کا مال<br>** ** |
|      | - 21 t (a)                                        |                     | . 0             |

|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 |        |                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1^         | شرا کی خلافت کی اصل ادران کامعیار<br>ا- مسلمان ہو                                       | l<br>Y | دیباجدازمترجم<br>حصرت مصنف کا عال                              |
| 14         | ۲- عاقل دبالغ ہو                                                                        | ۵      | اس کُتاب کا مختصر حال                                          |
| 19         | ٣- مرد ہو                                                                               | 4      | ترجمهر کے النزامات                                             |
| 19         | م - محر دآزاد) ہو<br>پھا ہ                                                              | ^      | ديباچه ـ سبب اليت                                              |
| 19<br>4.   | ۵- منکلم، سبح و بصیر ہو<br>۲- شجاع، صاحب رات ادر کا فی ہو                               |        | مقصداول،                                                       |
| μ.         | ۷۔ عدل رمتقی، وصاحب مروت ہو                                                             | 14     | فصل اوّل خلافت ما كابيا                                        |
| 2.<br>2    | ۸- مجتهد ہو<br>دل اس زمانہ کے مجہد کی صفات                                              |        |                                                                |
| 71         | رب، مجهد منتسب کی تعرفیت                                                                | 18     | المستلاق وخلانت عامه كى تعربين                                 |
| ۱۲         | رج) دُدر صحاب مِن مجتهد کی صفات                                                         | ۱۳     | فلیفه کی ذمته داریان                                           |
| 74         | ور فشریشی النسب ہو<br>سیاست نبی نام                                                     | 17     | فلافت عامّه کی نعرتی کون لوگ خاج میں ؟<br>میں مان میں زیر :    |
| 14         | صنعت کتابت تباینهٔ کی شرط میں اختلاف                                                    | 14     | متلدم فليفركانسب ادراس كي                                      |
| <b>t</b> m | خلبغّد راشدا و رخلیفّه بالاستیلار میں فرق<br>مستله حیبام مرخلافت منعفد ہونے کے حارط یقے | 14     | فرضبت کے دلائل۔ )<br>۱۔ تقرر خلیف کی جانب صحابۃ کا اسمال اسمال |
| 77         | ا۔ ارباب عل دعقد کی بیعت کے ذریعے                                                       |        | ۲- بیعت کی منسر منیت                                           |
| ),<br>}    | ۲- خلیفروقت کی نامز دگی سے                                                              |        | ۳- جاد، نصل خصومات اور نیام ارکان الام                         |
| . ۲۲       | ۳- شوری کے اتخاب سے                                                                     | 14     | کافر من کفایه هونا د                                           |
| 44         | ۳- بزریعراستیلار وجبر                                                                   | 14     | 1                                                              |

|           | 1 1/1 13 ( ) 211                                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸        | و دسمرالازمه: بهشت کی بشارت پاچکا ہو                              | د٥) خليفة إسنيلار جاح الشرائط كينيت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | تبيسرالازمد: اس كي أمت كي المال طبقين سي الم                      | دب، فليفُر ستبلاغيرة أن الشرائط كوتيت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ہونے کی نص رسول الندائے فرادی ہو                                  | شرائط خلافت کے حال ہونے کے باو بڑوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ند        | چوتھا لازممہ، رسول الله فے اس کے ساتھ دلیعبد)<br>کاسابر اوکیا ہو۔ | عارط نفوں کے کوئی فلیفہ نہیں بن کتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢        | كاسابر اوكيا هو-                                                  | حضرت عليٌّ كى خلافت كسط المية سيمنتخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | (ل) خلفات ادبعد کے ساتھ دسول النو                                 | ہوئی ؟ علماء کا اختلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ים        | کے قولی رہاؤی شالیں۔ ﴿ }                                          | فلافت غين يراعراض ادراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | رب ) خلفات اربعہ کے سانی رسوال سو                                 | مسلىنجېب تى تىلىغىر كى درائىن مىسلىنجېب تارىخىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 91        | کے فعلی براد کی شالیں                                             | مسَلَمِ شُنْهُم مِهِ رعايا رَخليفه كِي اطاعت لازم ہو ہو ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | بانجوال لازمه: آنخفرت معمل المحتال المراكم                        | فلیفر کے بغاوت کرنے کی تین صور تیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9^        | المعن وعدے اس کے التھ پر بورے موں                                 | ا۔ فلیفہ کا منسر ہوجات 📗 🎮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.        | جِيسًا لا زمه: اس كاقِول دين مين خبت قرار يا يابو                 | ۲ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71        | ون خلفاراشدین کافول دین میں جمت ہو۔                               | کے لئے بغاوت کریں گا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44        | رب آخذ فقت عطبقات ربعول شافي )                                    | ۳۱ دین فائم کرنے کے نتے بغادت کریں ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·         | ا ساتوان لازمه: وه اپنے عبد میں عقلاً د نقلات ا                   | مختلف باغيون كي مختلف حيثيتين الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44        | اتت سے افضل ہو۔                                                   | فلفات اربعه كے لئے خلافتِ عامّہ ثابت ہى۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44        | ا خلفات اربعه کی فضیات برتریب خلافت ابت ہی                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا<br>أيند | المسلك أول أن كالتخلات نصواجاع س                                  | فصافر علافت فاكواز ادراد صاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76        | ا تابتے۔                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ا ملک ثانی ، ان کی افغلیت مروع افادیث ک                           | ان وصاف برا منباد کر کے مین سے ۔<br>ابتہلا نکتہ ، انبیار کے نفو س صاف ادر اعلیٰ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44        | ثابت ہے۔                                                          | نظرت يرتق -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | مسلك ثالث: ان كي انضليت براجالاً وتفصيلاً أ                       | رقبيم إنكتم: بغير كافيق خليفه ش بانسرى كي مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75        | صحابه کا اجاع ہے۔                                                 | تىيىتىرانكىتە :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٠        | فلفاركي افضلبت كامعيار شاعوانه صفات بين معلوم عيبه                | ير مر الماريخ في المراسلة المر |
| 44        | مباحثِ ظافت كا ماركِن باقول يرب ؟                                 | خلافت خاصر کے وازم کی تفصیل :۔ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نار ا     | فلفات تلشك افعليت ظاهروابت ب-اس كجيدكم                            | یبلالا زمیر: دن جاجرین ادلین میں سے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 1       | قى دېو ات.                                                        | (ب) حاضرین صدیبییں سے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نہ ر      | اكر صابر في حسب وفين وازم خلافت خاصه مال                          | رج) حاضرین نرول سورة نورین برو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4       | ا كركة تقيمه .                                                    | (۵) ویگر شاہر خریس بھی عاضر دہاہو (۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u></u>   |                                                                   | 1 10 0,02 7 2,0(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 46.  | ۹ استخلان کا مطلب کسی ایک شخص کوخلیفه<br>بنا نلہ نہ کر پوری قوم کو۔              | 45         | فصل سوم نفية آيات خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | ا۔ حفاظتِ قرآن کے دعرہ کی مثال                                                   | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99 . | ۱۱ - ایک باریک نکته ، خلفلت را شدین کوالهام کم                                   | 4.         | ال آیات کی تفسیر جوخلفات داشدین کی حقیقت فلا پر آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100  | ہوتا تھا۔<br>۱۲- خلافت راشدہ کاز انہ نبوت کا بقیرز مانہ تھا                      | 20         | اوران کے لئے نوازم خلافتِ خاصہ کے ثابت ہونے پر ا<br>ولالت کرتی ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | ١٣- اجاع كي مح تعريف                                                             | 45         | إلى ايت وعَدَاللهُ الَّذِي أَن المَنْ المَنْ المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-1  | مهور مهاجرمين اولين سے خلافت كا دعرة اللي م                                      | 44         | ۱- استخلاف کے معنی اور مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | کس طرح پورا ہوا!<br>۱۵۔ اس بات کی دلیل کہ خلافت کا دعیدہ ا                       | 44         | ۲- موعودہ خلفار کی اطاعت واجب ہے<br>۳- خدا تعالیٰ خلیفہ کس طرح بنا 'اہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4  | ہا۔ ہی بات ی دیس کہ طلاحت ہو حت روم<br>خلفات راشدین ہی کے لئے تھا۔               | 44         | ۳- مراتفان علیفرس طرح بن ما ہے ہے ۔<br>۲م- اس آیت میں خلفات راشدین کا ذکر ہو )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4  | ١٦- ايك حكايت: توريت وانجيل كي نشايو }                                           | 49         | نه که خلفائے بنوامتیہ وبنوعباس کا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | سے نبی آخرا لزماں کی پہچان ا                                                     | ۸۰         | ۵- موعوده خلافت یس امن وامان و وگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4  | ۱۵- قاضی عفد الدین کا اعتراض اوداس کا جواب ا                                     | AY<br> -   | ۲ - خلافت راشره میں دین کا استحکام ہوا<br>2 - حضرت علی نے اس آبیت کوخلفائے ثلث بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۰۲  | الاه مول کورویرو می مراس کار این کار         | ٨٣         | منطبق كيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-4  | ۱۹- مدس سجس طرح رسالت محدى ابت                                                   | ٨٢         | دوسرى آيت: إنَّ اللهُ مُينَ انْهُ عَنِ الَّذِي أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ہے اسی طرح خلافت داشدہ ٹابت ہے }<br>۲۰ خوابوں کے ذریعہ رسول اللہ م کو خلفار کی م |            | المنتُّراً. للاَيَة المنتُّراً. اللاَية اللهُ الله<br>المنتجماد كي اجازت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1-4  | ۲۹. توابون مے در بیر رسون مقد اور مدرت }<br>تعیین ان کی تر تین لافت اور مرت }    | A          | ۲- مسلمانوں کی نصرت کا دعدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | فلافت بتائی گئی۔                                                                 | ٨٤         | ۳- اجازت جهاد کے آسسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441  | ۲۱- خوابوں کےعلاوہ فراست کے فر بعیری م                                           | ۸۸         | مهمه تمکن فی الارض کا وعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111  | نبی ملعم نے خلفائے داشدین کی خلافت کا<br>استنماط کیا                             | A9         | ۵- خلفات داشدین کے ساتھ تھکن فی کا الدرمن کا دعرہ پورا ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| س ب  | ۲۲- رسول النير صلى خلافت كي مرت اور إ                                            | <b>A</b> . | الدر ما موسود بوارد الموسود ا |
| 117  | ا مقام کا تعین فنسر ما بار                                                       | 91         | ایک ہی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hr   | ۲۳ رسول المتصلعم نے صاف بتادیا کرمیرے ا<br>بعدامت کے امورکون کون سرانجا دیگا کے  | 94         | ے۔ یہ دونوں آبنیں خلفار کی خلافت ہر کا<br>دلالت کرنی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| '''  | بعدامت نے امور لون نون سرانجا دیا ہے<br>اور کس ترتیب سے م                        | 94         | ولا مت تری ہیں۔ ۸ - خلفار اشدین کوغاصب کینے والے مکز بین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                  | <u> </u>   | 1-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الما  | ۸- غودهٔ بدرد صربیر کے بعد قبال مرتدین کا کم<br>ہی مرتبہ ہے۔                           | تىسىرى آبت: دَلَقَلُ كُتَبُنَّا فِي الزَّبُوْدِمِنُ بَعُنِي<br>النِّ كُوِاَنَّ الْكَرْمُ صَى يَوِثُهُا عِبَادِى العَّالِحُوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲    | و مرکورهٔ بالاآمیت صدیق اکبروز کی شان کر                                               | ا۔ اس آیت کی قبضیر کے متعلق علامہ بیوطی می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | میں نازل ہوئی۔<br>۱۰۔ داقعۂ ارتداد ادراس سے متعلق دعرہ کم                              | کی کتاب الفصائص سے چندروایات<br>۲- اگلی کتابوں میں عباد کی نشانیا التحال کی نشانیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اله   | دُورِ صديقي مِن بورا بوا -                                                             | ٣- تعبادي الصّالحون سي خلفات اربع مرادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| البلا | اا۔ مجاہدین واقعۃ ارتداد خداکے محبوب ادرم<br>ابو بکرمشل جارحہ کے تھے۔                  | ہیں آگئی کتابوں میں ان کے نا) و نشان کے اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100   | ١٢ - آيٽِ ابزامي مُدکوره چھ صفتيں حضرت أ                                               | مه کامن آگر کمانت اورروش ضمیرلوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ابو برونهي كي من .<br>بابخوس آيت: قُلُ لِلْكَةِ لَهِ يُنَ مِنَ الْاَهُرَابِ }          | نواب کے دو بعر غیب کی باتیں مسلوم کا ۱۳۲ کر یعتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                | ه۔ خلفات للاشر کی بابت کامہنوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الد٢  | ۱۔ اِس آیت کی شان نزدل<br>۲۔ واقعة حدیبی عظیم مشاہر خیر سے ہے                          | پیشینگوتیاں بحوالہ کتاب لضائص کے ۱۳۲  <br>چوتھی آبیت، یا آیٹکا اگزین امنوامن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149   | ٢- جاد كي طرف بلانا خليفت أعظم مفات بر                                                 | يوى بين ايها المركن الموات المالي المركن الموات المركن الم |
| 10.   | مه - آتیت نزایس مذکوره چارا دصاف کی م<br>تشریح اور تعیین                               | الله ُ بِقَوْمِ أَيْجِبُنَهُمْ وَيُحِبُنُونَهُ الآيَة الآيَة السَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلِي اللللِي الللللِي اللللِي الللِي اللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللللِي الللللِي اللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللِي الللِي اللللِي اللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللِي الللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللِي اللللِي الللللِي الللللِي اللللِي اللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي اللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللِي اللللِي اللللِي اللللِي الللِي الل |
| 104   | ۵۔ اس جہاد کی طرف بلانے والے خلفات                                                     | اوراس کے دفعیہ کی تدبیر بتاتی گئی ہے۔ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایی   | ثلثر تقع -<br>جيڻي آببت . مُحَدَّدُ دُسُوُلِ اللهِ وَالَّانِ مِنَ                      | ۲- دورنبوی کے آخر من تین مرعیان نبوت کا فہروں کے آخر من تین مرعیان نبوت کا فہرور: عنسی مسلیم المحقر - ادرائے کے ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | مَعَهُ آشِلُّ اعْمَلُ الْكُفَّارِيُحَمَّاءُ بَيْتُمُمُولِكَ                            | استيصال بين حصرت الديجرة كاحصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100   | ا۔ یہ آیت اہلِ مدیبید کی فضیلت میں نازل<br>ہوئی ہے۔                                    | ۳۰ مرتدین کے قتل میں صحاب کا اختلات مرتدین کے قتل میں صحاب کا استقلال ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 169   | ۲- اس آیت کی تفسیر و معانی                                                             | ۵۔ حضرت او کردن کی اصابت دائے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.   | ۳- اس آیت میں اسلام کی ان چار تدریجی م<br>حالتوں کا ذکرہے جو خلافت عثانی تک            | ۵.ت کندی می بابت کاببر من در است.<br>۲ به کست ند کن مر مالا مور حصنت صدیق اکدونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Į     | يشرآتين                                                                                | کی جانب اشارہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | ساتوس آيت: يُردُيُ دُنَ اَنْ يُطْفِئُواْ فُرُرَالِيْهِ<br>بَا فُوَا هِهِ مُدِالاً يَهِ | ے۔ اس آیت میں مدکورہ گروہ کی تیجی صفات م<br>بیان ہوئی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                        | 1 -0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                |                                            | <u> </u>                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| اَعُنَ اللِّهِ كُورَوَ إِمَّالَهُ } وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |                                            | ا۔ اس آیت کامقصود                                                     |
| 19.{                                                                                                           | ١٦٥ الم المُعَافِقُونَ.                    | ٢- غلبة اسلام كب بوگا؛ مختلف اقوال                                    |
| : لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ }                                                                               | ١٦٥ الكيار موس آيت:                        | الم من المارة                                                         |
| الآية - ا                                                                                                      | التَّعْجُلَ بِهِ.                          | مه . آخرة ورس غلبة اسلام كى بابت المخضرت                              |
| li                                                                                                             | ۱۶۹    ا- اس آمیة                          | <i>y</i> ·                                                            |
| ين كى تفيير ريتولت كاعتراض ١٩١                                                                                 | - ili                                      | 1                                                                     |
| آن ادر بیآن کے الگ الگ                                                                                         |                                            | سامه مربوطاة                                                          |
| مطالب علمان                                                                                                    | ,,                                         | ر دین اسلام کوفالب کرنے کا قاعدہ<br>2۔ دین اسلام کوفالب کرنے کا قاعدہ |
| ن وحفظ قرآن كا وعدة اللي                                                                                       | 7-7                                        | المنتخب المرتندين والمراتبا                                           |
|                                                                                                                |                                            | ۹۔ امورنبوت کی تکمیل کے لئے رسول الندا                                |
| الميان بن يورونون                                                                                              | مه، الترقصل بكبار<br>التحرير فصل بكبار     |                                                                       |
| 1 1                                                                                                            |                                            | م می و صفیت با مروزی هایت                                             |
|                                                                                                                |                                            | المرط ب                                                               |
|                                                                                                                | ,                                          | التَّقُونِ آيت مُنْتُمْ عَيْرَ أَمَّةِ أَخُرِجِتُ }                   |
| ہ کن صفات کا ہو ناصرو ری ہے   ۱۹۶                                                                              | C-20.                                      | رساس الأيرد                                                           |
| نیکسبی اور پیدانشنی چیز نهبین آی<br>در در در در سری به متنی                                                    |                                            | 1                                                                     |
| لى خلافت خاصر سبى كسبى ادر بريد كالم                                                                           | 1111                                       | ۲۔ خیراتمۃ کاخطاب صرف اُگلوں کے لتے ہو م                              |
|                                                                                                                | U-12:                                      | پھیلوں کے لئے نہیں۔                                                   |
| کے خلیفہ کی تعربیا کے الفاظ }<br>ان ظاہر ہی صوریت                                                              |                                            | ۳- اس آیت کے مصابق خلفات داشد کی ہے۔ ا                                |
| ادرف بری ورث                                                                                                   | 101 .                                      | وَيِن آيتِ ، لاَ يُنتوي مِنكُمُ مَنُ ٱلْفَقَ مِن أَبْنِ الْمِ         |
| س کے عام ادصاف ولوازم ا 199                                                                                    | ۲۰۰۰   ا                                   | الْفَيْحُ وَقَاتَلَ الآية -                                           |
| ف کے تعض حاملین خلیفر کیوں ک                                                                                   | ١٨١ الما الما الما الما الما الما الما الم | ا۔ تم محالہ ایک مرتبہ کے نہیں ہیں۔                                    |
| ll be a                                                                                                        | ا۱۸ ا                                      | ٢- فتح مع في متحد مراوب ياصلي عديبير أ                                |
| يركادل ميں بإياجا نااور كلمةالندم                                                                              |                                            | ۳ یه آمیت حضرت او بکروشکے حق میں نازل کم                              |
| کے واتھ سے بلندہونا اصل حالم ا                                                                                 | - (1)                                      | ہوئی ہے۔                                                              |
| احتدين اورباقي نوازم فرعين                                                                                     | 111                                        | مم سسے پہلے ابو بکرصدین ان توار ہاتھ م                                |
| ر میں بیان کردہ نکات گی دلبل کم<br>میں بنان کردہ نکات گی دلبل کم                                               |                                            | میں سے تراہا احتسالام طاہر دیا۔                                       |
| احارسيت.                                                                                                       | 7 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | ۵- اوآبل اسلام میں ابو برصدیق را کا جاد                               |
| چېل وگراېي ا درغلطاعتقادات کو کې ۲۰ <b>۳</b>                                                                   | . 181                                      | الوبرره عوام ونواص سب برفضيلت كم                                      |
| کے کے لینتِ انبیار ہوتی ہے                                                                                     | ۱۸۹ دورکرنے                                | كلّ ركهتے تھے.                                                        |
|                                                                                                                |                                            |                                                                       |

| المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۔ قدرت ہونے کے باوجود آنخطرت نے لینے کا ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اد. تضائد اللي سِلملاً اعلى مِن أترتى بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فلفائكانام كيون نهيس ليا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١١٠ انبيا كرام افلاني حبتى مين سب برفوقيت كلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سے خلافت کی بشارت معلوم ہونے کے بعد م<br>محمد میں مز فریدہ میں بیٹرین فرقت کیا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المنتج بين - المنتج الم |
| مجھی ابو کمروٹر نے سیت کے وقت کیو فی قفاکیا ( ```<br>میں میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ریختے ہیں۔<br>۱۳- معض فرانسب بیار بھی اصل جو ہرنفس میں<br>اندام کرمث الرس ترمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م م مصرت صدّیق رهٔ کااپنی خلافت کوسوابق م<br>اسسلامیدسے ثابت کرنا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسلامیدسے تاہت کرنا۔<br>پرین میں میں فیت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸۰۰ خلفات راشدین جو برنفسِ انبیار کے مشاہبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۔ حضرت صدیق و کا حضرت فاردق کی خلا آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۵۔ انبیار م کو ہدایتِ قوم کی بابت ایک مفبوط کا ۲۰۹<br>داعیہ ملتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کوان کی فضلیت سے ابت کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | داعيه ملتاب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسندعم بن خطاب رء٢ روايات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۶- حوارتی سنیم کو مجی یه داعیس متاسی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا- شَرالَطِ ملافت كم سعلن دوايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤- كسي شخص كى خلافت خاصه كم سائفة ادادة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰ خلافتِ خاصة برطِعن كرنيواك محرّاه بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابنی قائم بوشے ہی اس کو تبل از خلافت ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۔ حضرت صدیق کی افضلیت حضرت عمروز کر ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نضیلت حاصل ہو جات ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کے قول سے بتواتر تابت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ہ۔ حضرت عرض کا امات نماز کی تفویف سے کو ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فصل جيرام-احاديثِ فلانت ١١٢ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خلافت صديقيه براستدلال كرنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان احادمیث و آثار کابیان جو خلفات را شدین کی خلات ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۔ حضرت عمرت کا خلافتِ حضرت صدین یو بیر کی ۲۸۰۰<br>ان کے سوابق اسلامیہ سے استدلال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پر بتصریح یا تبلوی ادران کے لئے وازم خلافتِ خاصہ \ ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲. حضرت عمرة كأزمائه فهور وقوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كے ثابت ہونے يردلانت كرنے بن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مِينَ مَلفاتَ راشدين كي خلافت واقع كا٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بونے سے اس كوخلافت خاصت مينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا۔ آجاع کی تعربیت اور خلفا سے دانت دین<br>کی خلافت پراجاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 - حضرت عمرة كاحديثِ قرون ثلاثه سيخلفا كام ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۔ ''تحصنت مرکی تلوسجات اور ایشار سے باتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لاشرين كَي خلافت كُوخلافت خاصة بجضا . [٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نلافتِ عامد کے لئے ہیں یا فلافت فاکیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۔ حضرت عمر ہے کا پنے دُور میں فلٹنہ عامّہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳- ایک تردّو کاازاله - تعریضِ علی تصریح کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| واقع نه ہونے کی وجہ سے اپنی خلافت کے ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کے کم س ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كوخلافت فاحتسمها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م. تعریف الفاظرے نہیں بلکہ فرائن کی مرد کر امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۔ اپنی محدثیت سے اور اپنی راسے کے مطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سے دلات کرتی ہے۔<br>سے دلالت کرتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وحي مونے سے مصرت عمر مرض كا اپني خلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسندلبو مکرصریت ۴ دوریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رون بوت مراب مراب المراب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المائية المناتب المائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پر صرطارطان کرده .<br>۱۰ حضرت عربیز کا اینے زیامهٔ خلانت میں اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابنیفرخ سے فریس است ہوسے کا جات ہوسے کا جاتا ہے ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرام ال | مرقبره البي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٨- حضرت على أى صريف سے بوج تعرف على ا                                            | فضیلت بیان کرنا ۔ معرب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فلافت شخين ريم تدلال.                                                            | اا۔ حضرت عمرہ کالیٹ بعد خلافت کو بچھ افراد<br>کی شورٹی کے سپر دکر دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹ مضرت على تُؤكا تغويضِ المستصحصرت صفحة على ٢٦٢                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كى خلافت براستدلال ك                                                             | مسنرعتمان بن عفال رياروايات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱- حضرت مرتضی خاحضرت صدیق دخی دفات کا مهدین                                      | ا حضرت عثمان بركا ستدلال مشارشخ ثلاثه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے بعدان کی تعربیت کرنا۔                                                         | کی خلافتِ فاصربران کے سابقین اسلاً کر بہم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١ حضرت عثمان ولئ كے قتل مسے حضرت على ولا أ                                      | ہونے کی دجہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کا ظِهار برآت اوران کی ضیلت کی                                                   | ٢- حضرت عثمان رم كان سے بنادت كے حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شهادت دینا ۔                                                                     | ہوئے پرلینے سوابقِ اسسلامیہ سے کہ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢ - حضرت على تنهادت كه عنمان أن وكور ع                                          | استدلال كرناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یں سے ہیںجا یان لاتے بیمرضواسے                                                   | ١٠ حفرت عمان في المناه الماسلاميد برم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یں سے بی اور اچھے کام کتے۔<br>ڈرے اور اچھے کام کتے۔                              | رک میں سے میں جو بل میں میں ہے۔<br>اوگوں کے اعز اصات والزامات کا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مندا بوعبيره برج رائح ومعاذ برجبل رار دايان   ۲۷۲                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | جواب دیا ؟<br>معرف دروشان منا مناطقته به یک الله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا. چۇنكەخلىفات راشدىن كىخلافت!س نىچىم<br>كىرىقىدى ئەرىنىدىن نەرىنى دەرىسى ئارىرا | ۱۹۰۰ - حضرت عثمان رمز اپنے جنتی ہونے کو یقین کا ۲۵۰ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میں واقع ہوئی جسے نبی نے خلافت قریمت کے ۲۷۲<br>زیارتہ ہان نہائی                  | عما هرفت عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فرما پائھالڈ اوہ خلافت خاصیہ ہے۔ ا                                               | ۵۔ حضرت عثمان کا یفتین کے ساتھ جا نناکہ {<br>۲۵۲ میں میں د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠ ابوعبيده بن جرّائح كاخلافت صديق برائع كم                                      | 031200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سوابق اسلاميه سيامستدلال كرنا .                                                  | مسندعل بن إبي طأكبُّ د٣٦ روايات) ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مسنوعبرالرخمٰن بَن عوِف يَّ (٣ روايات) ٢٤٣                                       | ١- شرا تطي ضلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا۔ وس صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت کے سری ا                                       | ٣- شيخين كي افضليت حضرت على راسي كل من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دالى مدىيث ـ ا                                                                   | بتواتر ثابت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢- حضرت عبدالرحمل كى دائے خلافت صديقي را ٢٤٣                                     | ۳- وسیر صحابہ نے بھی اس روایت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰ عبدالرحملي كي دائد عثمان كي خلافت ير تا ۲۲۴                                   | حضرت على تزكى موافقت كى ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مسند زمیر من عوام و ۱ دوایت ۲۰۵                                                  | مم ۔ علی مرتصٰلی وَ کوشین پر فضیلت دیسے والا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ار حضرت زبرن كابعد توقف خلانت صربتي م                                            | فود بقول على بدعی ادر تبی تعزیر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كاقال مرماناادران كي فضيلت وتتحقاق ل ٢٤٥                                         | ہور بول کی در بین کے جنتی ہونے کی بشارت برات کا میں۔<br>۵- شبخین کے جنتی ہونے کی بشارت برات کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فلافت كوتسليم كرلينار                                                            | على المرام المرا |
| منطلحين عبيدالندش رس ردايات ، ٢٧٦                                                | ۲- بردایت عُن خین القین قربین سے تھے ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا مفرنطان کاعمرفارد قری ثناه وصفت بیان کرنا ۲۷۶                                  | و الطون سو و مستسور كذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ار مرود ده برود ۱۰ مارد مدایان تو                                                | ١٦٦ مروايت على مدين دوربوت مي ليعبدي بروايوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 440   | وفات سے پاننے دن قبل فرما یا تھاجس میں                       | ۲- حضرت عثمان رخ کی فضیلت بین حضرت طلحرا ا<br>کی صدیت به                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | حضرت صِدنِّينٌّ رَمْ كَي مُنْا قَبُ تَعْيِ .                 |                                                                                                                          |
|       | ٩- اِبن معورٌ كى ده حديث جس سي خلفا عملالله ا                | المسند سعد بن ابی وفاص ره - روایات، ۲۷۰                                                                                  |
| 100   | كي خلافت براستدلال كياجا كابري-اسلام                         | ۱- حضرت عربغ سے شیطان کا بھاگنا                                                                                          |
| ľ.,   | كى چكى كھوسنے كى مدت كابيان ا دراس ي                         | ۲۰۰۱ مفرت سنند کا نوگوں کو حضرت عثمان از کی م                                                                            |
|       | ان خلفار كى خلافت كاد اقع بهونا.                             | بغاوت سے روکنا ہے                                                                                                        |
|       | ١٠ قرون ملله كي حدميث جس تعلقات ثلثه                         | ٣- خلافت قريش كمالي مخصوص ب- الم                                                                                         |
| FAY   | كى خلافت براستدلال كياجا تاہے۔                               | مسند سعيد بن زيدر شيره روايات ، الم                                                                                      |
| 714   | ۱۱ - ابن مسعودر منه کا قول حضرت عثمان رمنه کی                | ا۔ دسن صحابۃ کے مبتی ہونے کی بشارت والی کا                                                                               |
| 1     | خلافت کے متعلق ہ                                             | ا۔ دسن صحابہ کے مبتی ہونے کی بشارت والی کے ۲۸۰                                                                           |
| +44   | ۱۲ - ابن مبعودة كاحضرت عثمان رم كي بغادت                     | ۲- حضرت ابو بکرو کاصدیق اور باتی خلفا مکا م<br>شید ہونا۔<br>مسانید مکترین اصحاب نبی صلعم<br>مسانید مکترین اصحاب نبی صلعم |
| ļ .   | سے لوکوں کور وکٹا۔                                           | شيد بونا ـ الم                                                                                                           |
| . ۲۸6 | منزع البيت ربع عرف (۲۴- روايات)                              | المسانيد محترين اصحاب بني صلعم                                                                                           |
| .444  | ا۔ خلافت قریش میں رکھی گئی ہے۔                               | المسترعبرالتدعب مسعود (۲۲-روایات) ۲۸۱                                                                                    |
|       | ٢- ابتدائي اسلام مين رسول المدصلحم كے                        | ا۔ شیخین کے لئے جنت کی بتارت                                                                                             |
| 744   | ہمراہ کفار قریش سے جہاد کرنیالے مہا جرین                     | ۲۔ آنخصرت کالبنی امّت کواتبّاع ٹینین کا<br>حکم دینا۔                                                                     |
|       | ادّ لين خلافت كي لية أولى بين ر                              |                                                                                                                          |
| 444   | ٣- خلفات واشدين كي انضليت بترتيب                             | ۳- ابن مسعودرہ کا خلفائے داشدین کے قول کا ۲۸۲ کو صدیب کے بعد حجت ماننا۔                                                  |
| 1 '   | ا ملاقت مدمهرت کو انج کی ہے ۔ ا                              | کو صدیث کے بعد حجت ماننا.                                                                                                |
| 100   | ٢ - كنوس والاخواب جو خلانت شيخيان برككم لي                   | ٨ - ابن مسودة كابو بكريزكي انصليكي قائل بونا ٢٨٣                                                                         |
| 1 1   | ا وليارير                                                    | ۵ - ابن سعود کاحضرت عمره کی نعربیت کرنا اور کا اور کا ۲۸۳ ان کے سوابق اسسلامیه کاذکر کرنا۔                               |
| 49.   | ۵ یا میان کے نصابل بالتریتیب بیان کرکے کا                    |                                                                                                                          |
|       | اِن کی خلافت بر کھلی ہوئی تعریض کرنا۔                        | ٢- حضرت عريض في حضرت صديق دم كي امات                                                                                     |
| ۲٩٠.  | ۲۔ شینین کے لئے بشارت کر دو نبی صلم کے سکتا                  | کی حدیث بیش کرکے انصار کوخلافت م                                                                                         |
|       | قبرسے انھیں گے۔                                              | بازركهاء                                                                                                                 |
| 19-   | ٤ ـ مناقب ابو بكرصد بن يا                                    | یر این سور کا خلافت صدیقیه پراجاع سے ۲۸۵                                                                                 |
| 191   | ۸۔ مناقب عربن خطاب م                                         | المستدلان كرمار ا                                                                                                        |
| 797   | ۹- اہل بدر کو بشارت                                          | ۸ - ابن معودر کانی کریم سلعم کے اس خطبت م                                                                                |
| 494   | ٠ - حضرت عُمَّانٌ برکتے ہوا عراصاً کا حضرت اب عرش کی طرف جوا | خلافتِ صديقيه پراستدلال كرناجوآپ                                                                                         |
|       |                                                              |                                                                                                                          |

| 7.0        | تمي كيونكة ونهامة عافيت مين واقع ہوئي۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194   | ۱۱- ابن عمر شکی روایت کره شان مظلوم ننهبید ۲<br>بهول گے.                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4        | ۳۔ حضرت ابد کمرصدیق رمنے سوابق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | I                                                                              |
| 4-7        | مندا بوسر سربة - رحمه روايات،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ۱۲- حضرت ابن عمر مناكا فتنه سے عالمہ و ترمینا                                  |
| 4-6        | ا۔ خلافت قریش میں رہے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 795   | مندع البندر بن عباس يع (١٦. روايات)                                            |
| w.z        | ۲- ابر والى حديث جس سے خلافتِ خلفار برم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | اله نبی صلعم کا و فات سے ہیلے کا خطب میں سے                                    |
| ,          | ا استدلال کیا جا ماہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198   | مضرت صديق وكالأفت براستدلال                                                    |
| <b>24</b>  | ۳۰ کنویں والی حدیث جس سے خلافت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | کیاجا تاہے۔                                                                    |
|            | استدلال کیاجا ماہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ua.   | ۲۰ المت نازی هدمیت جس سے حضرت ک                                                |
|            | ۸- وه مریث جس میں خلافتِ خاصه کا مقام ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 799   | صديق رم كي فلا فت براستدلال كيا جا تابكور                                      |
| י דיין     | مرينه بيان كيا كياب خلانت خلفا ر بروال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494   |                                                                                |
| ۳۱.        | ٥- قرون ثلثه والى مرثيث جس سے خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192   | مه ابن عبار کا توال شین کو حدیث نبوی کے ا                                      |
| 11         | ا تماضيه برانسه (الرارانان) عمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | المعدم عبرات الأراب                                                            |
| . w.       | ۲- نبی ملعم کاخطبرقبل از و فات جس سے حضرت<br>۱۶- متابع حکونی اور فات جس سے حضرت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122   | ہ۔ ابر دالے خواب کی حدیث جس سے خلافہ آ<br>خانلہ اور السام التاریہ              |
| ](         | ا معتري ره ومعلامت براستدلان تباطا ما دوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 '  | ا معطارم اسمارا العاجاما - م                                                   |
|            | ٤- الله عدن جو فلفاك التحول بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | עם וו | ا بنی صنعم نے منابع کی خلافت پر مخضیص ا<br>نصر کی نام اللہ کی خلافت پر مخضیص ا |
| ∦ ′″       | پورے ہوتے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 7   | م می کولانت بر س                                                               |
| 411        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 499   | 1                                                                              |
| 717        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199   | ٨- ابن عباس كا قول صرت عنمان كي متعلق                                          |
| ۳۱۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 44  |                                                                                |
| المالم     | اله حضرتُ عثمان وأكاظماً قَسَلُ كَياجا مَا اوقِسَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 499   | ا۔ خلافت قریق میں رکھی گئے ہے۔                                                 |
| Ħ          | ->(e(1)0 0) 7 7 6 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ۲- نلفا کے لئے جنت کی بشارت اوران کی ا                                         |
| 100        | ١٢- حضرت ابو بكرية كاصديق أورباقي خلفا كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۰۰   | فلافت پرکھکی ہوئی تعربین اور صرب ا                                             |
| ' "        | تېمىيدېونا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | عثمالًا كوبلوك سے درانا.                                                       |
| 710        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W.Y   | المستحمريث امامتِ سِمَاز جب سے خلافتِ کم                                       |
| 710        | ۱۹۰۰ حضرت ابو مریره کافتنه سے علیمہ رہنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | صديقِ پراستدلال كياما تاہے۔                                                    |
| 710        | مسنداتم المونيين عاكشيرين (١١ - روايات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m.m   | مم حضرت ابرموسی ترکافتنه سے علورہ رہنا۔                                        |
| WIA        | ا۔ مبدنبوی کاستگرام (۱۱-دوریات)<br>ا۔ مبدنبوی کاسنگ نبیاد رکھنے کی مدیث ہے<br>جب سانان کارانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ه٠٦   |                                                                                |
| <b>I</b> I | و من منظم من المنظم المن المنظم المنظ | 7.5   | ا۔ ظفار کوجنتی ہونے کی بشارت                                                   |
| 414        | ٢- قرون دائي خدس خلفاء كي خلا براستدلال كياجا تابهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ٢- خلفات داشدين كي خلافت خلافت فاصه                                            |
| Ц          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                |

| ۲۲۲            | ۲۔ حضرت عمر من خطاب کے مناقب ۔                                          | ۲۱۲    | و معرن مانشة وكا قول خلافت بينين ك متعلق                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MHI            | ۳ ۔ شینین کے خبتی ہونے کی بشارت اوران کے کم                             | w. 4   | م - حدیث ادعی لی ابا بکر "جس تحضرت صدر ا                                                  |
| ' '            | سابقین مقربین ہونے کی طرف اسٹارہ کے<br>شند میں میں میں اس کر ا          | ill .  | ي هلافت پرانسکه لال کتیاجا ناہے ،                                                         |
| ۳۲۷            | سمہ نیخین کا ولیعہد ہوناا ور دین کے کام کا }                            | 112    | ه به نبی صلحم کا خطبه قبل از وفات حب خلافتٍ ﴿                                             |
|                | ان سے پوراہو نا۔                                                        |        | صديقيه پراستدلال كياجانا ب                                                                |
| W72 1          | ۵ - خلافتِ فلفار بردليل كمان كي خلانت                                   | MIL    | ۱. امامت مازی مدین جن سے خلانت کم                                                         |
|                | امراہے خیرکے موعودہ زمانہ میں ہوتی۔  <br>مراہ عدالہ منہ                 |        | صديقيه پراستدلال كيا جا ناسي .                                                            |
|                | مسندجامر بعمر کتب دون (۸۰ روایت)                                        | ۲۱۸    | 1                                                                                         |
| l '            | ار فلافت فاص قریش کے لئے مخصوص ہے                                       | 14     |                                                                                           |
| 444            | ۲۔ خلفائے داشدین کی خلافت کی دلیل<br>نان سائٹ سے او خنترہ نیک شاہ       | ۳۲۰    |                                                                                           |
|                | ۳۔ فلفات راشدین کے لئے جنتی ہونیکی بشارت<br>مرد میں انتراک کا تاریخ     | ואא    | مستدانس بن ما لكريض ر١٣٠ روايات)                                                          |
|                | م ۔ حضرت او کمرصد بن ڈکے ساتب<br>۵۔ حضرت عمر مین خطاب کے مناقب          | WY1    | ا۔ خلافت کا فٹ رین میں ہونا۔<br>اس سے میں میں سے اس کا دیران کی                           |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | ٠١٢٦   | ۱- حفرت کے بعد خلفا ۔ کو تحصیلِ رکو ہ کاافتیا کی<br>ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن |
| hhi<br>hh      | 1                                                                       | ,      | عنایت ہو <u>نے سے</u> انی خلافت براسندلال  <br>منابع میں میں میں اور زار کرائی            |
| ,              |                                                                         | 777    | ۳۔ حضرت ابو بکڑ کاصدیق ادر باقی خلفا سکا }<br>ن                                           |
| ۱۳۳            | مسانير مهاجر بي حاليا المعلم                                            | 777    | تہیب ہونا۔<br>مهمہ شیخین کا نصلِ امّت ہونا۔                                               |
| ۱۳۳۱           | مسندعارب إسريض (٢-روايات)                                               |        | ه به رسول خدا صلعم کا خلفا کی مع چند صحابه                                                |
|                | ا به شخین کاسب افضل ادرسا بفین مقربین                                   | ۲۲۳ :  | ھ یہ رسون طرف معلقات کی بیشان کا ہے۔<br>کے تعریف کرنا ہ                                   |
| 441            | یں سے میونا اور ابد بکرین کاعمر شے فائل ہوا                             | '      | مے طریب رہایہ<br>۲۔ رسول ندا صلعم کے سامنے بروز دفات                                      |
| 777            | ٢- حضرت ابو برض كے سوابق اسكامير                                        | 777    | ۱ مارت نماز کا داقعہ<br>امارت نماز کا داقعہ                                               |
| ۲۳۲            | ا منه منه مغد نفیرن کان شاره دوایات ا                                   | ٣٢٢    |                                                                                           |
| ر د سری        | ا فلانتِ خلفا کی دلیل ان کے ساتھ                                        | 777    | ۸۔ حضرت ابو بکرصدیق کا کے مناقب                                                           |
| רוון           | دلیعهدی کے برتاؤے۔                                                      | ٣٢٢    | و۔ حضرت عمر بن خطاب کے سانب                                                               |
| <b>777</b>     | ۲۔ نیخین کے قول کامجت ہونااوران کی                                      |        | ١٠ . حضرت انس كامجنت فين كودسيلم                                                          |
| ן זיין<br>ו    | پیروی کا داجب ہونا۔                                                     | 770    | تقربُ إلى بنانا .                                                                         |
| <br> <br>  444 | ۳ - حضرت عمر خاکی خلافت کی دلیل اور میر که<br>وه باب الفتند کے قفل تھے۔ | 270    | مسنبرابوسعی <i>درخوری خ</i> را دروایات)                                                   |
| ן<br>ו         |                                                                         | WY 8 } | ا بنی ملام کا خطبہ قبیل از د فات جس میں آپنے ا<br>حضرت ابو بکر ڈاکے مناقب بیان فرات       |
|                | مهر خلافت عثمان واكى دليل أوريه كه الكي شهادت                           | ,,,,,, | حضرت أبو بكروشك مناقب بيان فرمات                                                          |
|                |                                                                         |        |                                                                                           |

| · 1,       |                                                                                                                | 1     |                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 444        | ا۔ خلفات اربعہ کی خلافت کی دسیل مینی اس مد                                                                     | 777   | کے بعدامرخلافت مجھی مشقیم مرد ہوگا۔                                                  |
|            | كابيان جن بين أن كي خلافت موگي .                                                                               |       | ۵۔ معزت حذیفہ وہ کا قول صرت عثمان منے کے<br>باغیوں کے حق میں ۔                       |
| M44 {      | ۲ منافلت نلنه کی خلافت کی و میل ترازوشلے                                                                       | 775   | باغيوں كے حق ميں۔                                                                    |
| '`` }      | خواب سے۔                                                                                                       |       | ۱. حضرت على مستيق خلافت تنفي مگرامت                                                  |
| 444        | نحواب ہے۔<br>مسند عرباض بن ساریٹر ۲۰ دوایات)                                                                   | 440   | اُن برشفق نه دو کی الندا بنی صلعم نے آئیں                                            |
| الر ۱۲۲۲   | ا - الفائے راشدین کی سنتدں کا واجا کل تباع                                                                     |       | نليفرتهين بنايا.                                                                     |
| أديسا      | ۲۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا خلفات راشدین                                                                        |       | اُن پرمتفق نه جوگی الندا نبی صلیم نے کئیں کا خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف خلیف |
| 1,10)      | ۲۔ اللہ تعالی کے وعدوں کا خلفائے راشدین سے استعوب پر طاہر ہونا۔                                                | 770   | رسول المسلم كى بيان كى بوئى ترتيب س-                                                 |
| ۲۲۲        | مسند عبدالرحمان بن غنم الشعرى المراد دايات                                                                     | 777   | مسندابوزر ش درایات                                                                   |
| m44)       | ا- شخيرت كي رائع كا درست ادر حجت شرعيه منا                                                                     | 444   | ١٠ خلافتِ خلفات ثلثه يرتعريفِ ظاهر -                                                 |
| ´`         | ادران کی خدمت کی جانب اشارہ ۔                                                                                  |       | ۲۰ حضرت عمر ضمحدّث بین ان کا حکم ادر                                                 |
| ۳۲۶        | ٢ خلافت مهاجر بين ادّ لبن كاحق ب مذكر طلقاك                                                                    | Fra:  | ۲۰ حضرت عمر ضوحتث بین ان کا حکم اور<br>طریقیه واجب الاقتدار ہے۔                      |
| 446        | ا م <b>سندا</b> لواَرُ و می د وسیّ دایه رواسته ا                                                               | 774   | مندمِ تقدار بن اسوريط به را دروايت                                                   |
| أرريا      | اء شغين كي خلافت كي دييل اور فداتعالي كي                                                                       |       | ا۔ فدا کے وعرے جو خلفات راشدین کے آ                                                  |
| '          | وعدول کا ان کے ان کھوں برطا ہر ہو ا                                                                            | ۳۳۸   | ا۔ خداکے وعدے جوخلفات راشدین کے م                                                    |
| ٣٣٤        | مسند ابواً مأمه بابلي مسند ابواً مأمه بابلي مستعد البواً مأمه بابلي مستعدد البوائي المائي مستعدد المائي المائي |       | مسترخباب س ارت ره ۱۰ دوایت                                                           |
| ۲۲۲        | ا- شیخین کی مینقبت                                                                                             |       | ا۔ اللہ تعالی کے وعدے جوخلفات راشدین ا                                               |
| 446        |                                                                                                                | ا الم | ا۔ اللہ تعالی کے وعدے جو خلفات راشدین م<br>کے ما محصول بر بورسے ہوتے -               |
| 445        | بِالْوِبحرصة بِين رَمْ كَى المامتِ ثمازُ والى حديث                                                             |       | مستدنبریده اسلمی به دردایات)                                                         |
| 447        | مسندع فحراسجعي -                                                                                               | ۳۲۰   |                                                                                      |
| ۲۲۸        | ا۔ حدیثِ دزن                                                                                                   | 44.   | ۲- مدیث قرون ثلاثه                                                                   |
| 749        | مندعیاض بن حار مجاتبعی شه دا. روایت ا                                                                          | ۳۲۰   | ۲- مدین قرون ثلاثه<br>۳- مدین اما مت نماز<br>۳- مناقب مصرت عمره                      |
| ا مرسا     | ا. مدیث"الندنے ابل زمین پرنظر کی عرب عجم                                                                       | 441   | ۲۰ مناقب حضرت عرزه                                                                   |
| ורוין (    | سبكونايت ندكياء                                                                                                | 444   | مشدعقبه بن عامره به روایات)                                                          |
| 40.        | مسندر سعير بن كعب المي (ا و دوايت)                                                                             |       | ا۔ حضات عمر خو محدّرت بین ان کی از سریر س                                            |
| <b>70.</b> | اله نبی سلعم کی بارگاہ میں اور صحابہ کے نز دیک                                                                 | 444   | عل كُرنا جِائبة -                                                                    |
|            | الوكرصد أبي ما كابيان.                                                                                         |       | یاں خدا کے وعد بے حوخلفات رانندین کے س                                               |
| 49-        | مسندا بو بَرِزه اللَّمَى إِنَّ الدَّوابيت)                                                                     | יאאר  | انخوں پرظاہر ہوتے ۔                                                                  |
| <b>787</b> | 1                                                                                                              | 444   | مسترسفينه و (۲. روايات)                                                              |
| <u> </u>   |                                                                                                                | 1     |                                                                                      |

| r <del></del>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستريحروبن عبسدين ٢١- ردايات، ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>14</b> 00 1 | ٢- ان كايه قول كرمفضول كوافضل برتر هيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ان كى حديث ابو كمرصديق رئے متقدم الاسلاً } كى سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٧١           | ديها مقرب مراسع بعد، وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ان كى حديث ابو كمرصدين رسك متقدم الاسلام } ٣٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144            | مسند زیر من ثابت ر <sup>ه</sup> دا - ردایت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مندسلمان فارسی و نظر المراد دوایت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عرف ك فضيلت يس ان كا قول ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444            | المهين زيون فارحه رغ المدروامة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مندذى مخررط (ادروایت) ۱۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ان کا اپنی دفات کے بعد خلفائے گلشر کے<br>د نہیں دنات کی بعد خلفائے گلشر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ان كى مدرث خلافتِ قريش كي متعلق المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 P46          | نصال بيان كرنا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسترعوف بن الك المجعى الله الماس الماس الماس الماس الكان الماس الكان الماس الم |
| 740            | مُسندرفاعهن رافع زُرَق رض دار دوايت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان کی حدیث خلافت را شدہ کے بیان یں ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | ابل بدر کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المناف فغوا والالمان المنافع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | مسندرا فع بن خدريج رض (۱- دوايت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسندعب التدمين على مزني رض (١-روايت) ٢٥١ [[<br>صحابة كرام سے مجنت رکھنے كے متعلق كريہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 775            | اہل بدرکی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان کی مدیث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 475            | مسند الوسعيد بن معلى رخ دايت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مندام المؤمنين حفصر من (٢- روايات) ١٩٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| פדיץ           | رسول فداكا خطبالو بكرصدين رائے مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444            | مند براربن عارب الشياد وايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444            | ان کی حدیث فنوح مالک کے متعاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲- ان کی حدیث بشارت اہلِ بدر وحدیبیم کا ۔ ان کی حدیث بشارت اہلِ بدر وحدیبیم کا ۔ ۳۵4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 244            | ا من أمّع ام إن المرابع المراب | 1} i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·              | عزوه مرام المرام المستدرات المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسانيرانصاراصارسون النيس مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAL.           | کوزه خرف و معرف و مارو اور مارو اور مارو مارو مارو مارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | عرفه یک بولامورد<br>مسند سهل من سعد ساعدی رض (۲- ردایات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مندرمعازین بیان داردایت ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , " '  <br>,   | ا. حضرت ابو بكروه كى صديقيت اور حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسول الله م كا خلافت راشده كورهمت م<br>قرار دینا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 274            | ا به موصرت ابو برره بی صرفیت اور صوت<br>عمرة وعثان رم کی شهادت کا اثنبات س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مراددتیا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مندأني بن كعب المحالية المحالي |
| <b>*4~</b> {   | ۲- نبی صلعم کے نز دیک حضرت ابو بکر دخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت عرض فضيلت مين انكى حديث محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TK+            | کی منزلت به این منز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مند ابوایوب انصاری رض (۱۰ روایت) ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72.            | مسند تعمان بن بشير رم (١٠ روايت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملی فتوحات کے متعلق ان کی صدیث محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | حدیثِ قرونِ ثلثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مندا بوالدردارة به ۲۰ دایت) ۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳٤٠            | مندعُونيم بن ساعده رض دار دايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱- انگی مدیث تعریفن خلافت خین کے متعلق ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| me. {          | معاتب رام ره کورُ اکنے کی مانعت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲- رسول خلاا او توجابة ك نزديك ابو برو كا قرس ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | صحابه کی فضیلت کا بیان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منداُسیدین حضیررظ (۲- روایت) ۱۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <del></del>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     | å4÷ 🕻 å .                                                                                    | T 1       | نده فوج الموريف والموريف                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 474 | مديث قرون ثلثه<br>مسند عبد الرحمان بن ابی بحریم مناطق داردهایت،                              | P6.       | مندر شترادین اوس ره در در ایت ،<br>مندر شترادین اوس ره در مدیر کرد و ایت ، |
| ۳۸۰ | المستدهب والدواية                                                                            | 46.       |                                                                            |
|     | حضرت ابو بکرینه کی نما افت کی دلیل                                                           | 441       | مستدخشان بن ثابت رخ ۲۰ روایات،<br>سریریت                                   |
| ۳۸۰ | مسندعثمان بن الرقم رض دارودن                                                                 | الما      | مضرت ابو بکردم کی تعرفین میں ان کے اشعار<br>کی دید میں                     |
| ٣٨٠ | حضرت عرفارد لل كيسوابق اسسلاميه                                                              | ۳۲۲       | مندابوابه تیم بن تیمان ره دا. روایت                                        |
| TAI | منداسودىن سريع رض داردايت                                                                    | 747       | حضرت إو بروط في منقبت مين او البيتم كم شعار                                |
| MAI | م حفرت عربه کی نطبیات کا بیان                                                                | 127       | مسترفعب بن عجروط (ا- ردایت)                                                |
| TA) | مندابو مجيفه سوائي ره المارين                                                                | ۳۷۳       | الى كى مدىت كرحفرت عثمان وحق بريتم                                         |
| TAI | ۱- خلافت قریش میں رہے گی                                                                     |           | مسانيدد نيرصحت ابدرخ                                                       |
| TAT |                                                                                              | ۲۷۲       |                                                                            |
| 727 | مسندعبوالشدين زمعه بن اسودر المدروايات                                                       | ۳۷۲       |                                                                            |
| YAY | حضرت الديكرمداني رونك المت مناز كابيان                                                       | ۳۲        | ا- خلافت قریش میں رہے گی                                                   |
| TAT | مسندا بو بکره تعنی رض را دردایی ا<br>مدیث وزن<br>مسندسمره بن جندب رض دا دردایت               | 740       | ۲۰ خداکے دعدے جوخلفات ثلنتہ کے ہاتھوں }<br>پربوری ہوتے۔                    |
| 724 | مديثِ وزن                                                                                    |           | برباب است                                                                  |
| 744 | مسندسمره بن جندب ره روایت،                                                                   | ۳۷۵       | مستوعري بن حام را در ابت                                                   |
|     | آسان سے نظامے ہوئے دول والے خواب کی صدیث                                                     | ۳۲۵       | ان كي مديث متح ماكسك متعلق                                                 |
|     |                                                                                              | 464       | مند کرزبن علقم خزاعی رض (ادردایت)                                          |
| TAP | مندعباس بن عبد المطلب (اردوايت)                                                              | ۲۲        | ان کی مدیث فتو مات مکی کے متعلق                                            |
| WAR | حصرت ابو نکرره کی امامت نماز کابیان                                                          | The       | منزع لبسير بن حوالم رخ ٢٠ روايات                                           |
| 700 | مسندابوالطفيل رض دا. ردايت)                                                                  | 746       | ١ أكي حديث حضرت عثمان رم كي خلاف يميعلق                                    |
|     | حفرت الوكرة وعررة كامتعلق نبي سلعم                                                           | <b>  </b> | ۲۔ اِن کی مدیث حضرت عثمان سے بغاوت                                         |
| 700 | مفرت ابو بکرا وعریہ کے متعلق نبی سلم کے خواب کا بیان میں | PLL       | ا يو نام حب ال                                                             |
| TAY | مسترمر وبن كعرب (٢- روايات)                                                                  | TEA.      | سندمهم بن عتبر الفقاص دا. روايت                                            |
| 444 | عمَّانُ زامْ تنندي برايت بهول مح                                                             | 744       | ان كى مديث فتوح ماكك كم شعلق                                               |
| 744 | مستدابور مشرره (۱-روایت)                                                                     | T'LA      |                                                                            |
| The | ارگاؤموی میشفین کے تقرب کابیان                                                               | PEA       | ان کی صریت فوحات کے متعلق                                                  |
| MAA | مسند افع بن عبد الحادث رض (١٠ روايات)                                                        | MY.A      | سنوعبالمندين مشاكم بن زير قراشي د ٢ ـ روايات                               |
| 1   | ابو بكرا فاعراؤه عمال المسكح منتى بوسيكي بشارت                                               | T'CA      | معنرت عريه كي فعنيلت كابيان                                                |
| 700 | مسندجبيرين طعم رف (ا. ردايت)                                                                 | 144       | سنومران جن مین خزاعی و شه دار روایت)                                       |
|     |                                                                                              | 111       |                                                                            |

| <u></u> |                                                                                 |                  |                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 794     | خطبه نبوی کاذکرحس میں ابو بکرٹ کے فضائل ی                                       | ۲۸۸              | ابو بکرون کی خلافت کی دلیل<br>منزع النیم بن زمبر رضر (۲۰ روآیا) |
| 294     | مندمجن يا ابومجن رمن (۲- روايات)                                                | 144              | مندع لبندين زببيت (٢٠ روايا)                                    |
| 401     | ان کی حدیث چندصحابره کی تعربیت بین حبن میں کا خلفائے إربعه بھی بین              | <b>TA9</b>       | ۱. ابوبکرصدیق دخکی فضیلت<br>۲- حضرت عمردخ کی فضیلت              |
| ' '`    | خلفات إربعهم بين                                                                | 749              | ۲. حضرت عمره کی فیضیلت                                          |
| 494     | مسندرراره بن عمر ومحعى رط (١- دوايت)                                            | ٣٩.              | الموعدا الأكار أواسلاق السالق                                   |
|         | ان کی حدمیث اس خواب کے متعلق جو حضرت                                            | ۳9.              | حضرت فتنان يؤكى فضيلت                                           |
| 794     | عثان كيرسري موفي يدولات كرا كو-                                                 | <b>49.</b>       | مسنوسبرالرحمان بن سمروط (ا-روایت)                               |
| 791     | مسند سعيد تن سيدت - مرسلاً ٢٠ روايات ا                                          | <b>149.</b>      | جضرت عثان رم كي نضيلت كابيان                                    |
| 791     | حضرت أبو بكرصديق دخ كي فضيلت                                                    | 491              | مندمعا وتيرس ابي سفيان ٢٦- روايات،                              |
| 799     | منزع ليشريخ نطري - مرسلاً دار دوايت )                                           | 491              | ا۔ خلافت قرین کا بیان                                           |
| 499     | فضيلت عين كاذكر                                                                 |                  | ۲- دُورِ فاروق میں رائج شدہ احادیث کی                           |
| 799     | قول محد بن سيرين                                                                | 797              | فضيلت مين حضرت معادية كابسيان                                   |
| r I     | l                                                                               | 494              | ا مصاما                                                         |
| 794     | سادات اشراف كحيدا قوال                                                          | 797              | م حضرت ابو مجراز وعمر خ كي فضيلت كابيان                         |
| 799     | قول س بعلی بن ابی طالب (۴۰ سروریا)                                              | 494              | مستر خص دغير علوم الاسم) أرضابيٌّ دار دوايت)                    |
| . *     | ابه حسن رم کاخواب ادرالو بکرم و عمرا و حثیان بل                                 |                  | حضرت ابو بكررة كےصديق اور عمر وعمال ا                           |
| 1494    | کی نصفیلت کابیان۔<br>۲- حضرت علی رہنے حضرت عرزہ کی مخالفت<br>کبھی نہیں گی۔      | 797              | عے شبید ہونے کی ہیشینگوئی                                       |
|         | ۲- حضرت على وهر ني حضرت عروم كى مخالفت                                          | سوس ا            | مسند شخص (غيرمعلوم الأسم) از صحابة (اردوايت)                    |
| 14-1    | حبى نهيں كي .                                                                   | ۳۹۳              | حدمیث خواب وزن کا ذکر                                           |
| . بد    | ۳۔ مفرت عمرة کے عدل دانصات پر حفرت علی ا                                        | 494              | مسندع النيرين جعف رُخ (١٠ روايت)                                |
| - 603.  | کی شہادت۔                                                                       | <b>MAL</b>       | ا بونجرده کی تعراقیت ومنقبت                                     |
| 4.4     | ۳۔ عضرت عمرة كے عدل دانصات برحضرت على أ<br>كى شہادت ـ<br>قولِ ادلادحسن بن على ش | 494              | مسندجر برس عرائلت بخارض (۳ ـ ر دایات)                           |
| ۲.۲     | ا۔ تیخین کی فضیلت کی حدمیث                                                      | 796              |                                                                 |
|         | ۱۔ حن شکٹ کا قول کر مفرت علی رہ کو ک                                            | ' "              | ۲- مسلمان ببشه ببتری بردیس گے جبتک                              |
| 14.1    | رسول الترف ابنا خليفه معت مرزنين كياتها                                         | WAD }            | كه خلافت كالنعقاد اجاع سع بهوان ميكا                            |
| 4.4     | قولِ اولاد حسين بن على هُ مُ در در ايات،                                        | ' '-             | نه کر الموارے۔                                                  |
| 14.14   |                                                                                 |                  | م- قریش کے علقار دین میں مہاجرین کے                             |
| 4,4     |                                                                                 | <b>         </b> | אות ייניטיים.                                                   |
| بربه    | ٣. حفرت على أثن خضرت عمرة كي تعراهيه كي                                         | ray              | مسند حبدب بن عالب درم (۱- روایت)                                |
|         |                                                                                 |                  |                                                                 |

|        | (in ( / 11)                                                            | 11       | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|        | ۸۔ خلفار کے مبتی ہونی بشارت کے ولائل۔                                  | W.0      | ۲۷۔ امم باقر ؓ وامام جغرصاد ن ع نے شخین کے امم ا |
| ۲۲۲    | ۹۔ خلفار کے سابقین مقربین میں مہونیکے دلائل۔<br>دور سر مارین میں مارین | ' -      | عادل ہونے کی گواہی دی                            |
| 447    | ١٠ خلفارك ساتھ آنحفرت صلعم كى دليعبدى                                  | 4.0      | ۵- ۱۹۱ قرتر کی زان شین کی افضایت کابیان          |
| '''    | ع سے برتاؤے ولائل ۔                                                    |          | خلاصة فصل جَهَا رم                               |
| J. 100 | ار خلفار کے اِتھ پر خد اتعالی کے وعدوں کے ما                           | ۲.4      |                                                  |
| ן ייין | پورا ہونے کے دلائل۔                                                    | 4.4      | ایک معت دمه کی تبتید                             |
| 44.    | ۱۲ ملفار کے قول کے جمت ہونے کے واتل ۔                                  | 4.4      | معتدمه يه ر ر ي                                  |
| לאץ    | رق تولِ خلفا يجت بونے كى وجر                                           | ۲۰۹      |                                                  |
| 444    | دب، الترام جاعت كي فرضيت                                               | 4.4      | رف وافع وصريح احكام                              |
| بهم    | ١١٠ - فلفارك اليفايي وقت من حام امت س                                  | 4.6      |                                                  |
| 44.    | افضل ہونے کے دلائل ،                                                   | 4.6      | ١- فقلت المسنت كم اختلان مرامب كي دعيت           |
| ل برد  | ۱۸۰۰ خلفار کی فلافت کے اثبات کے بہت سے                                 | <b>]</b> | ۳- خلفات داشدین کے لئے قریشیت اور                |
| "      | طريق اور دلائل-                                                        | ا زرا    | اورسوابق إسلاميه كااوربشارت جنت                  |
| 40.    | ضيمة فصل جبت أرم                                                       | K-W .    | نيزو مرفضاً ل كاثبوت واضح احكامي                 |
| li i   | ,                                                                      |          | داخل ہے۔                                         |
|        | ان صحابّہ کرام دم و نابعین حکے حالات جن کے نام مسانید کا<br>ن          | 4.7      | مه - خلفار کی خلافت شریعیت میں ابت ہے۔           |
| 70.1   | المعسل چارم میں آسے ہیں۔                                               |          | ا شرا تطیفلافت کے مزید دلائل ادر خلفاریس ان صفا  |
| 40.    | ا ـ الوبكرصد بن رط                                                     | 1 Pr-9 1 | کی موجود گی کے ثبوت۔                             |
| 40.    | ۲- عمر بن خطایش                                                        | ۲٠.9     | ا۔ تریشی ہونے کے شرط کے دلائل ۔                  |
| 401    | ٣ ـ عثمان بن عقان يس                                                   | . مربد   | ۲- مِهاجرين او لين يس سے ہونے كى شرط             |
| 404    | سم - على بن ابى طالب ً                                                 | المالم   | ئے دلاتل ِ                                       |
| 187    | ۵- ابوعبيده ابن الجراح                                                 |          | ۲۰ شرف بجرت کی تحصیل کادر دازه کب بند            |
| 404    | ۲- معاذبن جبل رض                                                       | ا لراء.  | ہوا اور اعبض صحابہ کا اختلاف ب                   |
| 404    | ، به عبدالرحن بن عوب يط                                                | ,,,      | م. دیگراوصاف کے شرطِ خلافت ہونے کا               |
| ۲۵۲    | ۸- زبیرین عوام رس                                                      | ۱۹۱)     | اصل سبب.                                         |
| 484    | ٩- طلحربن عبيداً للدال                                                 | 44.      |                                                  |
| 404    | ١٠ سعدبن إلى وقاص سط                                                   | ۲۲.      | ۲۰ صفات نفسانیه کی بین قسمیں                     |
| 400    | ا- ال- سعيدبن زيدٌ                                                     |          | ے۔ سوابق اسسلامیہ کے شرط خلافرت ہونے ک           |
| 400    | ١١٠ عبدالنرين مسعود ط                                                  | المله    | کے دلائل۔                                        |

| ۲ |  |
|---|--|
|---|--|

|      | ·                           |        |                                  |
|------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| 444  | ۳۷ - عوت بن الك أعجى را     | 484    | ۱۳- عبدالثربن عمرة               |
| אףא  | ١٢٧٠ عالبتدين مغفل وا       | ۲۵۹.   | ١١٨٠ عبد الليدبن عباس الأ        |
| רץר  | ههر المالمؤمنين مفصدرة      | 406    | ها. او موسیٰ اشعری رمن           |
| HAH  | ١٧٩ معاذبن جبل يغ           | 494    | ١٦١ عبدالمثرين عمروين عاص الم    |
| פרץ  | يه. اُبُنَّ بن كعربُ        | 404    | عار ابوسر بيره وه                |
| 440  | ۸۷۸ - ابوایوب انصاری د      | 400    | ۱۸- ام المؤمنيين عارَّث برا      |
| פרץ  | وسم- الوالدرداريخ           | 70A    | 19 انس بن مالکٹ                  |
| 470  | ۵۰ أسيدس محفيروه            | 100    | ۳۰- ابوسعید خدری ره              |
| ריין | ۱۵- زيدس ثابت ره            | 409    | ٢١ - جابرين عب دانشدرة           |
| 1777 | ۵۲- زيد سن خارج ره          | 409    | ۲۲ - عاربن يا سررخ               |
| 477  | ۵۳ - دفاعربن رافع دخ        | 44.    | ۲۳ مذاید بن یمان <sup>دم</sup>   |
| 444  | ١٥٠ رافع بن خديج ره         | 44.    | مهم. ابوذر عف ارى رخ             |
| 477  | ۵۵- ابوسعيدس معلى رم        | 441    | ۲۵۔ معتداد بن اسودر <del>م</del> |
| 444  | ١٥٠ برارين عازب رم          | المها  | ۲۶ - خباب بن ارکت رم             |
| 44   | ٥٥- أمِّ حسوام دم           | الميا  | ۲۰- بريده اسلن                   |
| 476  | ۵۸ سهل بن سعد ساعدی رخ      | 444    | ۲۹و۲۹- حفيدين عامرين             |
| 446  | ٥٩- نعان بن بشيروط          | 444    | ۳۰ - سفینه رخ                    |
| 446  | ٩٠ - محويم بن ساعده رخ      | 444    | ۳۱ ۔ عربائل بن ساریٹ             |
| 24   | ۱۱- مشترادین اوس رم         | 444    | ٣٦- عب دالرحمان بن غنم رض        |
| 442  | ۱۲- حسّان بن ابت رم         | 444    | ۱۳۳- ابواردی دوسی ره             |
| 444  | سالا- ابوالميشم بن تيهان را | 444    | مهم ۱- ابوأ مامه بارلي ره        |
| 444  | مال- كعب بن عجروره          | 444    | ٢٥ سالم بن صبيد أتبحى يط         |
| 44   |                             | المالم | ۲۷- عوفجه التجمي ره              |
| 470  | 77 - عدى بن ماتم رط         | ארץ    | يه- عياض بن حار مجاشعي ين        |
| 444  | ٤ ١- كرزين علقمروة          | 444    | ۳۸- ربیدربن کورش                 |
| 474  | ١٨- عبدالندين حوالدرة       | ۲۶۳    | ۱۳۹- ابوبرزه اسلمي في            |
| 449  | ۲۹- است مین علیه رون<br>م   | 444    | ٠ ١٥ - عمروين عبسه رط            |
| 449  | . يه . نافع بن عتبه رمن     | 444    | امه- سلمان فارسی رمن             |
| 779  | ۱۵ - عبدالندين بشام ده      | المال  | ۱۲۷- ذی مخرره                    |
|      |                             |        |                                  |

| منفدا    | لمانات حاو                                        |        | 1                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 454      | ١٠١- عبدالند بن سن بن صن رط                       | 449    | ۲۵۰ عمران بن حصین م        |
| 454      | ۱۰۲- حسن مشاث رم                                  | 449    | ٢٥- عبدالرتمن بن إلى بكروا |
| لرده     | ١٠٣ على بن سين رمغ                                | 449    | مهاء عثمان بن ارقم رمنا    |
| 420      | ١٠١٠ جعفرين محسمة                                 | 449    | ٥٥- اسودين سرح رم          |
| MEC      | ١٠٥- محسد من على م                                | 449    | الاء الوجميفرسواتي رم      |
|          | ~ .                                               | 449    | يه وعب مرالله بن زمعه دم   |
| الام     | فصل تخب، بيان منتن                                | 449    | ٨٠- الوكروتفقى رض          |
|          |                                                   | 449    | وي سمره بن جندب رما        |
|          | ان فتنول كابيان جن كي متعلق أشحفرت صلعي في فرمايا | ۳۷۰    | ٨٠ عبكس بن عبدا لمطلب      |
| المحم    | تھاكرزائة فلافت فاحته كے بعد ظاہر ہوں كے۔         | ۲۷۰    | ١٨٠ ابوالطفيل را           |
| ۳٤٨ .    | مقصيراً ول: إس نتسنه كابيان جوفلا نتِ فاصّه م     | اعم ا  | ۸۲ - مره بن كعب رما        |
| 1        | كختم بونے كيسائحسا توبيش آئے۔                     | 441    | ۱۹۷ - ابورشه رخ            |
| 469      | اله شهادتِ عثمانٌ كانتنه                          | 461    | مهد افع بن عبد الحارث رض   |
| ا ا      | ۴ ـ آخطرت صلعم كاخبر دينا كه حصرت عثمان ره        | مردا   | ٨٥٠ جبيرن ملعرض            |
| ,44.     | شہید میوں سے اور دہ جی بر ہوں سطح                 | الاا   | ۸۱- عبدالندبن زبریشر       |
| المم     | ٣- اس فتشركي زمانه كي تعيين -                     | 14     | ٨٨٠ عب دالرمن بن خباب      |
|          | م - اسمت کی تعیین                                 | 141    | ٨٨- عبدالرحل بن سمره رض    |
| 444      | ۵- اس فتنه کی صورت وصفیت کی تعیین                 | - برد۲ | ٨٩٠ معاديبن إلى سفيان رم   |
| 144      | ٦- إس فتنه والي جاعت كي تبيين بر                  | الال   | ۹۰ عروبن عاص ره            |
| ا سرنداا | ے۔ کن کن خلفار کی خلافت منتظم ہو گی اور           | 747    | 91 - عبدالدين جغرين        |
| MAW {    | كن كے بدرخلافت ختم برجات كى ـ                     | 467    | ٩٢. جرمرين عمب دالندرة     |
| ايبيا    | ۸ - آینصرت کی پیشینگونی کوارست حضرت               | ۲۲     | ٩٣- تجندب بن عب دالله ره   |
| hva {    | مرتضي رم پراتفان نه کرے گی۔                       | 1484   | سم ۹ م معجن يا ابونجن رمز  |
| 444      | 9-     اس فتسنريس بينيه رين اور حصر مزين كالم     | מצא    | 90- زراره بن عمر الم       |
| ا ر [    | ١٠ أتخصرت من مسلان كافتنر سبيك كا                 | 1/214  | ١٩٢٠ سعيدين مسيرين         |
| ا دوم    | ادر فتنم ك بعد كا حال سيان فسسر مأديا             | 124    | عه - عالمت بن منطب         |
| أيمها    | زمارة فتزميس لوگوس كي تير حالتون كابئيان          | الايم  | ۹۸ - محمد من سيرين رض      |
| ۲۹)      | - n                                               | 454    | 99 ۔ حسن بن علی رہ         |
| 491      | ۱- اسلام کی کمی ۵ سوسال بید پند بیوجات گی         | Men    | ١٠٠ - حسن بن زيد بن صن رخ  |

| ۲۰ مسلمانون میں امن دامان کا اُتھ جانا۔                                                | ۲- خلافت ميندين بوگي ادر ملوكيت شامين - ۲۹۱               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٢١ - غيرستى أورنالائق لوكون كاحدة حكومت بونا الم                                       | سو۔ وگوں سے امانت کا تکل جانا.   المجام                   |
| ۲۲- ارکان اسلام کے قیام مین فتور عظیم                                                  | سم - علم مي حجوت كاظامر بوكر كجيس جانا - ٢٩٣              |
| واقع ہونا                                                                              | ۵ - تورسترآن میں زبان عرب پرجاری قرآن کا                  |
| ۲۳ عبادات میں تشدّداختیاد کرنااور<br>زخصت شرعی کوپ ندر کرنا۔                           | سے زیادہ غور وخوص اور صرف قرآت پر کا ۱۹۹۷                 |
|                                                                                        | تناعت كريح معني قرآن س بي توخيي                           |
| ٢٣٠. آنحضرت معم نے دو فتنے ذکر فراتے:                                                  | ۲۹۸ آیات متشابهات کی تاویل میں خور وخوش ۱۹۹۸              |
| ار خرکے بعد شرکا بلودا ورتباد عنان اللہ                                                | در مناكل فقيد مين غور وخوض اورمساكل كر ١٩٩٩               |
| ۲- نبوت کے بعد مکوکیت کا آنا اور ک                                                     | کی ت رضی صورتیں بیان کرنا۔ کی ت رضی صورتیں بیان کرنا۔     |
| ا والعرمستره ا                                                                         | ٨- البيات مين توكون كي سوالات كابكرت بونا ٥٠٢             |
| ۲۵ - آخضرت صلعم کاع مدعثمان بنتک نشودتات                                               | ور اسرائيليات كاعام رواج اورابل كناب السياريا             |
| ملّتِ اسلامیر سے لئے ایک صورت مقرفراً ا                                                | سے ان کی روایت کرنا۔                                      |
| ميرفتنه سے ڈرانا۔                                                                      | اد منون اورادو وظائف مين تُواب كي م                       |
| ۲۱ ۔ آنخضرت سلم نے قیارت قبل چھ امور کا کو العد                                        | خاطرا پنی طرف سے مزید اضافہ کرنا اور کر میں ہے            |
| واقع موناذكر فرمايا -                                                                  | منعبات كوداجبات كيطرح اين اوري                            |
| ۲۷- بیت المقدس کی آبادی مدینه کی ویرانی                                                | لازم كربسينا                                              |
| كاسبب بنے كى ادر فتح قسطنطنيد كے بعد                                                   | ۱۱. بغير حكم خليفه وامير وعظ كېنا اور فتو ملى دبينا 🕽 🗚 🕯 |
| د خال نکلے گا۔                                                                         | ۱۲۔ مسلانوں کے درمیان قتل وخونریزی کا داھ                 |
| ۲۸۔ نبوّت وخلافت کے بعد ملوکیت کانپلوراور )<br>نترین ایس میں میں کا پالا میں اور اور ا | كثيافتيم"ا                                                |
| للته وقت واور ترام بيرون فالقال بواء                                                   | ۱۳ ماد سلف مالحین کی شان میں بدگوئی کا کا م               |
| ۲۹۔ نبوت کے بعد مہلک میں ترفق یکے بعد کہوں                                             | رواح آلو بار                                              |
| دیگرے ظاہر ہوں گے۔                                                                     | ۱۳۰ مسلانون کا افتراق واختلات                             |
| س. نیک توگون کایکے بعدد نیکرے دنیاسے اُسمانا- ایک                                      | ٥١٠ نواي كاظهر بونا                                       |
| دُورِفْتن كے لئے رسول السطعم كے احكام الم                                              | ۱۲ وت دريه کاپيدا تونا                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                | عاد مُرجيه كايب دا هونا                                   |
| ا- خليفة استيلار كي اطاعت مطابق احتكام الم                                             | ۱۸ روانفن کاظور                                           |
| شرع کرنا.<br>۱۲- کفرمزی است صاور به و بغادت مذکرنا.                                    | ا اور زناکومتعد کے بہلنے اور شراب کو نبیند کر             |
| ۲- کفرصری اس صاور بود بغادت خرا - اس                                                   | کی تاویل سے حلال کرنا اور داگ باجوں کے ۱۸                 |
| ٢- ايل فليفه عرد ،وسعت جددد عرب                                                        | كوطلال كركبيا.                                            |
|                                                                                        |                                                           |

|             |                                                                                                                 | ı                |                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٢         | خیروزمانهٔ شرکے مابین حتیافاصل قرار دیا ہے ۔                                                                    | 644              | مدعی خلافت کو قنل کرناخواه ره کوئی ہو                                                      |
| 557         | فلافت راشدہ فلفائٹ ٹلانہ کے ساتھ ختم ہوگئتی باصفرت<br>نندار دیسے کی سیت                                         | 977              | ייייי טובי                                                                                 |
|             | مرتضیٰ رمزکے زمانہ تک قائم رہی ؟                                                                                | D44 .            | مهمه زمانهٔ فتن میں خلفار خازمین تاخیر کریں تو                                             |
| } مهم {     | فلافت فاصر کے دو وصف اور دُورِم تفنوی کا فلا                                                                    | <b>3</b> , -     | كياكرا ڥاسخ إ                                                                              |
|             | راشده مین شامل بهونا .                                                                                          | ,                | ه- زمانه فتن مي سردار تصيل زكاة مين                                                        |
| 884         | چناتنبیهات،                                                                                                     | 874              | تعدّی کریں تواس کی کیا تدبیرے ؟                                                            |
| 1           |                                                                                                                 | <b></b>          | الد زماز فتنزمین عبادت کے لئے خلوت                                                         |
| 001         | مینهای شبیهه، دنیا کی حالتوں میں نفیر کاسبب اور زمانتر                                                          | 944              | اختیار کرنا جائز ہوجا تاہے۔                                                                |
| Ļ           | المنظم منابي ولأني مين المحتلات 8 بالحث .                                                                       |                  | ه در رسول الله صلعم سے ہجرت کی بیعت کرنے م<br>مرکز میں انتہار                              |
|             | ووسرى تنبيهم: ينهال غلطب كربرك زمانيين سب                                                                       | 84.              | والون كازمار فتن من مديية جبور كربارتين                                                    |
| <b>کادہ</b> | وعم مُرے ستھے اور عنایاتِ التی تہذیب ففوس<br>سرین میں                                                           |                  | افتيار كرنا جائز بوگا.                                                                     |
|             | یں بیکار ثابت ہوئیں۔<br>توبلکہ مرتزر                                                                            | A. 4             | ۸- زمانهٔ فتن میں امر بالمعرون ونہی خااکر ا<br>کا وجوب جاتار ہا۔                           |
| ا مدا       | تینتگرمی تنبیهم :حفرت معاویهٔ افضل محابه میں سے تھے.                                                            | 5,.              | الله کاوتوب جاتار ہا۔                                                                      |
| "           | بو آن نے برگمان اورائی برگوئی کی مانعت.<br>محتصر تیزی دروس تازیر تاری مزار میراد ق                              | ۰ ۱۹۵            | ۹. قریش ملک سلطنت کے بئے رئیں تو<br>ان مند سازیا ہے۔                                       |
| مدير{       | جوچھی تنبیہہ، زمانہ کے تغیرو تبدّل کے مُتلف طریقے ،<br>اور ان کے جداگا نہ احکام.                                | <b>         </b> | مال فليمت كاحصته نه لينا جائية .<br>روم و دور المنتركي و را                                |
|             | اوران نے جلاق کہ احقام ۔                                                                                        | 2                | ا بہلے صحبت خلفار سعادت تھی مگرز ہائم<br>نتیب این سے صحبت میں ا                            |
| ٥٤٢ {       | رژ) وه تغیر می انسان کے اختیار کو کوئی میں انسان کے اختیار کو کوئی میں انسان کے اختیار کو کوئی میں انسان کے ا   | 041°             | فتن میں بادشاہوں کی صبت سے پرمیز<br>                                                       |
|             | , <b>0,,0</b> , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 |                  | لازم ہے۔<br>مان بریق عربہ شاء رہ اگن انہ م                                                 |
| 060         | (ب) وہ تغیرجوانسان کے اپنے افتیار سے سے انتہار | . ۱۹۸۵           | ۱۱- بہلے ضلیفہ کا قول جمتن شرعی متعاظر زمانتہ کے                                           |
|             | ہوتے ہیں اوران کی تین قسیں۔                                                                                     |                  | فتن میں یہ بات نہیں رہی ۔<br>ن از فقہ یہ جدر من عوام                                       |
| DLA         | فصالینجم کامقصد دم ا                                                                                            | ه ۲۵             | ۱۱- زمانهٔ فقن میں جہا دمنوع ہوگیا۔                                                        |
|             | ' ' <u>"</u> ,                                                                                                  | ۵۲۵              | المساد زمانهٔ غلق بین اتباع سنت کادو جبند کم                                               |
| عدم         | اُن تغیرات کلیبرکابیان جواس انٹ میں واقع ہوسے م<br>علاوہ اس تغیر عظیم کے جومقصداق اس بیان کیا گیا۔              |                  | تواب ملنا.<br>د این فقه میرین اور ده رمذ سرمه مرکز                                         |
|             | علاوه ال میریم مع و مصطوران میں بیان میا میات<br>پہلا تغیر است خضرت کا دنباسے رفیق اعلی کی طرف                  | ۲ ۲۵             | مها- زمانه متن میں مرحانازندیشے سے بہتر ہوگا  <br>۱۵- ظالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا جہا  |
| ۵۲۸         |                                                                                                                 | 641              | ۵۱۰ عام سلطان سے سامنے می بات بہما ہما<br>سافضا س                                          |
| أمردا       | ا اشقال صنرانا.<br>دونیمراتغیر : حضرت فاردق اعظم شکی مفات                                                       |                  | م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                   |
| 249         |                                                                                                                 | ٥٨٤              | بھر وا تعات جینہ بوہر ہان حال واہ بال کسر مہادی<br>عمان کے ہوتے ہی نبوت کی برکتیں چھپ گیں۔ |
| 000         | " میشراتغیر ، حضرت ذوا ننورین رمهٔ کی شهادت اور<br>اس کے تاایج                                                  |                  | معان سے ہوئے ہی بوت ی بریاں چیب ہیں ہ<br>سخصرت معلم نے حضرت عثمان من کی شہادت کوزمانہ      |
|             | U-201                                                                                                           |                  | י שנט יש שנט שטויטישונים פניים                                                             |

|      | 1 1                                                             |          |                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | رب) ان شعارض اعادیث مین تعلیق                                   | ۵۹۲      | فتنهٔ اوّل امشتل برسه موادث اجس کی ابتدام                                                 |
| 4.4  | فتنتر سوم ، خراسان کی طرف سے بنی عباس }<br>کاخسرون              | ۵۹۳      | فلانتوعی شسے ہوئی.<br>حادثة اوّل: جِنگ جلِ                                                |
| 4-4  | مذكوره تين تغيرات برختصرتبصره وجائزه                            | 991      |                                                                                           |
| 4-14 | جويتها تغبر بنطافتِ بن عباس كاع إن مي جم مانا -                 | 696      | مادنتر سوم : جنَّك نهروان                                                                 |
| 4-6  | رق بَمُسْنَةً احلاس، فتنهٔ تشرار اور فسنه م<br>دہیما کابیان .   | . 696    | برنهٔ اول، مضرت من وصرت معادیهٔ کی میلی<br>فتنهٔ دوم ، مشتل برحوادث چند رمشلاً شهادت صفرت |
| 4.4  | (ب) چندامادیث کی تعیق جن می هباسی کا<br>ملغار کومهدی کها گیلہ . | 697      | حیین ، واقد حرّه ،استحلالِ مکّه ،ابنَ زیا د کانتیج<br>اورختار کا تسلط وغیره )             |
| 4.4  | ا ا <i>لأن يو ال</i> ال                                         | 694      | مِربَة دوم ؛ عبداللك كي خلافت                                                             |
|      |                                                                 | 7-1      | دل ایک باریک بحته ، بنوامبیه کی تعریف اور<br>مذتت میں متعارض احادیث                       |
|      |                                                                 | <u>l</u> | *                                                                                         |

www.KitaboSunnat.com

كشنبهتية لشادمك ين

www.KitaboSunnat.com

ابث التدالر من الريم

ولماله كأيت وبرضى والصلوة والسلام عك نبت المصطف وعلى الله اولى الترب العكل المابعار - بندة معترف بعج وتصور فاكب ياست الم اسسلام محري والشكور عا فألا الله عن الشرور و عفى لدولوالد بد يوم النشوي. براولان دين كي خدمت بي عرض كرما بي كرح تعالى كي تعييل برشخص برعد شارس ابري اكركوئي انسان اً فَا كَاتُ كُورُادِي كُرُاعِاتِ تَوْ نامكن ہے كرعبدہ برام ہوسكے منجملہ اُن نعتوں كے ايك براى نعمت يہ ہے كہ اس نے کے لئے انبیار مجیجے جنھوں سے ہر ملک کے بنی اُدم کو اُن کی زیان میں تعلیم وَلَقین کی اور خلاست ناسی کی واس ان م مولیں ہلاکتِ اہدی سے ان کو بچاکر سعادتِ سرمری کامنتی بنایا پھر سہے انٹر مں ایک بٹنے درخشاں اور مہر تاباں کومبغثر رالمالینی بہترین انبیا رحضرت محمدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے اسفاکلان تیرہ کومنور فرایا ۔اس ادی برخی سے کیٹ برش کے روح فرسامصائب والام کوبرداشت کرکے اسلام کی تبلیغ کی اور کس دافت ورحمت کے ساتھ جنگھ کے ٹارسے پر پہنچے ہوئے قافلوں کو شاہراہ ہراہیت پر لگایا جو لوگ نا پ<sup>انچی</sup>م کے مستن ہر چکے تھے اُن کوجننت الغردوس کا وارش بنایا میمرای کے بعد ہرزان اور ہرطبقری آیے سیخ نائبول کے ذریعہ سے اُس دین اہلی کی تعلیم وتعلم کے سلسلہ کوجادی الكفا اورم وكسين وبس كي خاك ساليد ايسد بركريده قدوسي برياكة جنمول في حضرت حتم الانبيار وعلى الله عليه وسلم ی نیابت کاحق کماینبغی ا دا کیا. پرسلسله نعمتِ البمیرکا اب مک جاری برا در حب تک وه چاہے گا جاری رکھے گا اس نعم عظنى سيغضل خلاوندى مهندوستان سنه بهى ببرة وافرپايا اور بهال كى زمين بهى اس بالان رحمت سيرمحروم نهيل ہى به تريستا ن كل بروفك كوشال بواور خود قرآن كريم بين بمي ينفظ اس من ين ستعمل بوقور تعليظ وَأَفَّ وَتُنَا إِلَ فِرْجَوْنَ اسى دجه آباكروه اضحاب كوبلكر جينع موحنين متبعين كوفيا مست يك شال بولهذا اتباعاً بهال مرن إل براكسفار كالتي اامنر سك اقتباس و المصحد و المراس و المراس و المراس و المراج الدر قرمير فرايا بولا مر الله صفرت صلى الدر عليه وسلم الميس بين عرين مبعوث بوت م الدبعد بشت ترقير كريس كمريس المبين المسك المسك الشاره بركاية كرمية كمنتم على مشفاح فرية من المشار ك طرف ١١ هيك الشاره بركاية كرمية كمنتم على مشفاح فرية المناوج ويتوكي اواليك محوالوارفون الذين يرفون الفردوس كاطفرا ک خاک سے جونامور علمار پیدا ہوئے جنھوں سے انبیار علیہ استلام کی گراں بہامیراٹ پائی ان میں ایک نمایاں رتبہ شیخ ولی اللہ محدّث و بلوی دحمد اللہ کا جنوب اور ان کی یہ کتا ب ازالة المخفا ایک اعلیٰ پایم کی اسلامی کتاب مان محمّی ہے۔

ا می سے چالین برس بہلے اس کتاب کوج آل الدین خان صاحب مرحوم علوالم ہم ریاست بھویال نے بھیوایا تھا۔ مگراب یہ کتاب ایسی نایاب بروگتی ہے کہ جندوستان کے اس سرے سے اُس سرے کہ کس کی بازار میں اس کا پنتہ نہیں بڑا فاری زبان کی کساد بازاری پر بھی اگر یہ کتاب ہمیں ل جاتی ہے وزشائقین علوم اسلامیہ وش گئی قیمت پر بھی اس کوارزاں بھتے

میں ارد ایک مرت سے احبابِ دینی کی آرزو مقی کریہ کتاب اُرد و ترجمہ کے ساتھ چھاپی جائے اس لئے کہ فارسی اس کی بجلئے خود نہایت دقیق ہے اس براُن علوم ومعارف کی دقست جواس میں ہیں اور عربی عبارات اور روایات کا اِشکال جر

تقریباً اس کتاب کا چھٹا حصر کہی جاسکتی ہیں ہمزید ہلاں احباب کی الدوسے با وجود بے بضاعتی کے اس ناچیز کے دل یں اس کام کا ادادہ پیداکیا گرکٹرٹ مشاغل کی وجہسے وہ الادہ اسمی قوت سے فعل میں نرایا تھا کہ ایک ترجہ اس کتاب کی کا پنجاب سے شائع ہوگیا جس میں اس کتاب کی سنح و تحریف اس میدد دی کے ساتھ کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے فلوب کو

ں پہ جب سے منان ہوئیں ، ن یں ان ماب ی ح و مربیب اس بیکراد ی سے منا کھی ہی ہے کراہن ایمان سے تعوب تو ا سخت صد مربہ پنچا اور غضب یہ کہ وہ نز جمہ غیر حامل المتن ہے جس کے باعث سے سوا اُن لوگوں کے جن کے پاس اصل کتا ' بیان نیز مرجب جن مرد قال کے جب کس کی صفحہ ستقبر میں نتاز بیٹر کر مرد کی نہ میں کر من ڈاکٹنر مرد تا زیاد ہو اور

کاننخرموجود ہو وقلیل مآھواور کسی کو صیح وسقیم کا امتیاز دستوارہے۔اس کیفیت کودیکے کرشائفین کا تقاضااورامرار حدیث گزرگیا اور میں سنے بھی سجھاکہ اب ہما بیت ضروری ہے کہ جس قدر ملد ممکن ہمواصل کتاب ایک صیح ترجمہ کے ساتھ شاہیر

شائع كردى جلت، ورن اندليندب كرچندروز بن اصل كتاب ونياس معدوم برجات اورلوگ اس ترجم كومطابن اصل سي كرامس كتاب ونياس معدوم برجات اور استحداد من استحداد من المرابي المرا

بھر اس ماہ و کر برت اور کو جستے ہی اور اس کی ایک ہام دبی سے بدمان ہوران می یہ عول سے ماہ ہے۔ اوراک کے علمی برکات کے فیض سے محروم ہموجائیں۔ بس خُداکا نام نے کریش نے اس کام کوئٹروع کر دیا اورائسی کی مددی مجروسا مرکز کریں منظم کے بین کے ماہ میں میں میں میں میں میں کا بھٹو الان آباد کا اس کا میں اس کے اس کے میں میں میں می

کرکے مَیں سے اس بارعظیم کواپنے سربراُ مطالبا نام اس ترجہ کا میں نے کشف الفطاع طن اکسنی البیضار دکھا۔ ی تعلیے کے لطف دکرم سے امیدہے کرجس طرح اس سے اس کا کے افاز کی توفیق دی اسی طرح اس کے اتام کی نعمت سے بھی سر فراد فرمان

اماین - جوبرا دلان دسیٰ اس نزجر سے نتفع ہوں اُن سوائتجاہے کر حضرت مصنّعف رحمہ الله کواور بطفیل اُن کے اس ناچیز کور قام خیر می یا در کھیں -

## حضرت مصنف وحمكا مختصبه معال

٣

ومماللد كوخواب يس ديجاكه وه فرات بي حق تعالى م كوايك فرزنددك كاتم اسكانام ميرك ام پرركهنااس وجرسوآبكا ام تطب الدين ركما كيا. ولادت سالله جرى جهادم شوال دوزجاد سينيكو بوق سات برس كي عمين حفظ قرآن سے اور بیکدرہ سال کی عمور تام علوم ورسید سے فراغت حاصل کی تحصیل علم پنے والد احدسے کی جن کاسلسلة سنديواسطة سيدنابد بن اسلم مروى مصنف زوايد الله كعلامتر معنق جلال الدين دوان لك بنجناب بعداس كيملا الع ين بعدوفات و والداجدم وم محرين مثريفين مح اوروال كمشائخ مع مي قلم حاصل كيا اس زاريس حرين علائ املام كامركز نته برات برات محدين اورفقهار كاول محمع مقا كرست حضرت مصنف ك جلات ونبالت كااعتراف كيا چانچدان كاعلى درجد كمشيخ ابوطا بركردى من فراياكرت ته كدشيخ ولى الدمجدسدالديث كالفاظى مندماصل كمت بي اوري اك سے احاديث كے معنى كى سندلينا برال بھي المرين مرين سرين سنديوان اسے اور نهايت قناعت کے ساتھ درس وردیس اورتصنیف و البف میں اپنی تام عمربسری اور الکے المرصریں بمر باستھ سال اس دارِفانی کو جھوڑ کرجوار رحمت میں سکونت اختیار کی۔ دہلی کی شہر پہاہ سے اہر بجانب جنوب ترکمان دروازہ کی طرف مزاد مبالک ہواللہ تعالى ميشه اس مزاريرايي رحمت كالمينه برسآاري-حضرت مصنف كي ذات إبركات كسي كي تعريف وتذكير كي مقاح نهين، وأفقاب سے زاده روش بعد رصرف مندوسات بلكه تمام دنیا كے اہل علم سلمان أن كے عُلو مرتبت اور شمو درجت سے واقف ہیں جس قدر علمائے كالمين بعداك كے ہوئى مب ان کی جمادت کا لمرکے معترف دیہے گرحق پہنے کان کے کمالاتِ علمیۃ کے معلوم کرنے کے لئے کسی کی شہادت اورکسی کے بیان کی مطلق ضرورت نہیں خوداک کی تصانیف شاہر عادل ہیں کہ وہ اس دور آخریں بکاتے روز گار تھے خصوصاً أن كى يركتاب ازالة الخفا اوركتاب مجة التدالبالغداوركتاب مسوّى شرح موطأ أن كى مهارت كالمرك الجصي نموسفين جوشخص ان كتابول كوديكه وم مجمد سكتاب كرأن كي مصنف كوتام عليم دينيري دسنتكاه كامل عاصل بقى تغبيم كأ مربقد اوربیان کاسلیقه جدیباان کوبلا سے متاید کم کسی کو ملا ہو۔ حضرت مصنف ملک اُن کا خاندان آبار سے اے کر ابنارتک مندوستان كميلة أير رحمت مقاجى قدرعلوم دليني خصوصيا علم حديث كاجرم مندوستان مي بعرسب اسي فالمك كاطغيل بى اگرجيعلم حديث كى بنياد مندوستان بي حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمداللدف قائم كردى تقى ممران کے بعد مجراس میں کھے تا اِن ترقی مر بہوئی حضرت مصنف سے اس کی تجدید و تکسیل کی اس محاف سے علم حدیث کے لئے مندوستان من حضرت يخ داري كومعلم قل اورحضرت مصنّف كومعلم نان كهنا بالكل درست موكا-حضرت استاذ الاساتذه علام كصنوى مولانا الشيخ عبدالمي دحماللدك حضرت مصنف كالجه حال تعليق المجدك مقدمي کھا براور نہایت ناقلانالفاظ بیں جیساکہ اُن کی عادت ہو تصنف کے فضائل و کمالات کوبیان کبلہے۔ بی چاہتا ہوں کر اس تذكره كامقطع الحيل كاكلام بود فراستهين

ومنه لمشيخ ولى الله المحدث المحنف الدصلوى قطالدين احمدان عبد الرجم بن وحيه الدين الشهيد بي عظم بن منصورين احما وتنتهى سلسلة نسبه الي علوافارو وللأكمأذكر في بعض رساله بوم الاربعاء اربع شوال منسنة الهجعفنريولالف ومأئة وختم حفظ القران وسندسبع سناين واشتغل بخصيل العلوم حضرة والكاوكان من تلامنة السيّد الزاه والهروي والحبلصنف السين الزاهد حواسيه الشهورة عل شرح المواقف وفرغ من بيج الفنون الرسمين حيكان عاضمس عشرة سنة وتوفى والكاحين كان عمركا سبحشن مستة فجلس جلسة المتدريس والافادة ولاح الى الحوين الفريفين سنة ثلث واربعابن ولخن عنجمع من المشأيخ منهم الشيخ ابوطأهم المدنى وعاد الى الوطن ستخضر واليعان وكانت وفأند سنة سيد سبغين بعده مائة والف وقيل اربع وسبعين وله تضآ كثيرة كلهاتدل على انكان من اجلة النبلاء وكيا إلعلاً موفقامن الحق سجاند بالريشد والانصاف متجنباعن التعصب الاعنساب ماهرافي العلوم اليبينية متبحرا فى المباحنة الحديثية منها الالفالخفاء عن خلافة الخلفاء كتابعليم النظير في بالمججة الله البالغة وقوالعيناين في تفضيل الشيخين والفوز الكبير في اصول التفسيرو عقدالجيدا في احكالم لتقليل الانصاد في بيا سالجيفات والبثالبازغة فالكلامروسارالحن ون وفتح الرحلن ترجمنالقلان وفتح الحنبار فيوض الحرمابي انسأز العين

في شايخ المحمين والدنتبار في سلاسل اولياءا لله و

اور بخمله سنار حین موطاک مشیخ ولی الله محد شعنی دم وی بام انکا قطب الدین احد مخابیط بین شیخ عبدالرسیم بن وجیدالدین شهید بن عظم بن منصور بن احمد کے ایکاسلسلهٔ سبحفر شعرفاروق یک بهخها بی وارشند ان کی جیساکه خودا نحول نے اپنے معض رسائل میں بیان کیا ہے یوم چارشند بهر شوال کا الدصر میں بهوئی سائت برس کی عمر میں حفوا قران مجید سی فراغت حاصل کی اور اپنے والد سے تصیل علوم میں شغول ہوئے ان کے والد مید فاہد بر دمی کے شاکر و تھے۔ سید زاہد نے حاشیۃ سمرح مواقف انحیس کے والد میں کے لئے تکھا تھا۔ بینگر رہ سال کی عمر بن تا کا علوم ورسیّ سی فراغت میں میں ان کی عمر شنارہ مسال کی تھی کہ ان کے والد باجد کا انتقال بروگیا اس وقت اینے والد کی جگہ درس و ندر ایس بی شخول ہوئے ساتھ اور میں جرین ترفیقین کاسفر کیا۔ اور و ہاں کے بہت سی مشاکع سے علم حاصل کیا جن میں ایک باتی اور بعول بعض سے میں وطن وابس اسے اور استے میں میں وفا

بهت مى نصائيف ابنى يا دگار مجبو ثرين بوسب اس بات كو به آديم بين كرو و اعلى درجه كے فضلار اور براے علمارين سے نفے حق سجار كى لحرف سے درشداور انصاف كى اُن كو توفيق على بھى اور تحصب اور كى دوى سے پاک سخوعلوم دين ہر كے اہراور مباحث حددث بين بجر شخصا كى تعملاً من في اُن كو توفيق على مخابر المواجد و اپنے موضوع بين به في برات النفار حوالين موضوع بين به في استخاب و بحق الله النفار حق العين في النفار من النفار النفور المحرون في ميان مبب في اصول النفي المبار في معلم كلام مين بيرور المحرون في ميان مبب النفال النا المرات النبي الامن و التوادر من في النا من النا النبي الامن و التوادر من في مشاب النبي الامن و التوادر من في مسلاسل اوليا رائد التواد التواد التي بين الامن و التوادر من النا الله الله والله والمر والاوائر والوائر والاوائر والوائد والنصيد و المنا والله وائر والاوائر والاوائر والوائر والاوائر والوائر والوائر

السطعات المقدمة السنبه فى انتصاد الفرقة المستنبه انفائ المتارات المقدمة السنائية الغائث العادفين الفائل العدادين المقدمة العرب المحتب المحتب

الدوالتفين في مبشوات البنى الدويان والنوادرمن الماديث سين الدوائل والدواخر والقول المحيل و المهمتة والتفهيم الالهيد والطافلق س والمقالة الوضية المنتفية والنوالهيد والطافلة والمسطة والمقالة والمقالة السنية وانفا المح وفين والمقاد التفاد بالخير الكثير والزهرا وين غير الدوق شق المؤطا برواية يجيل فتح بزاحده الملسنا الفارسية ما المعقف جود فيه الدحاديث والاناروح أن اقول الله وبعض المنا وتكلم في كله في كله المنا المنا الفارسية وما كالمسكولية في كلم في كله في المنا الفارسية وما كالمسكولية في كلم في كله في المنا الفارس في المنا الفارس في المنا الفارس في المنا الفارية ومناكا المسكولية في كلم في كله في المنا الفارس في الفريد في كلم في المنا المنا والمنا و

### اس كتاب كالمختصر حال

نہیں ہے حالاتر یہ مصنف کی عادت کے خلاف ہی۔ منفی صاحب مدوح کا یہ احسان کہ انھوں نے اس کتاب کو بھاپ کر تلف ہونے سے محفوظ کر دیا۔ تمام اہل اسلام کی شکر گزادی کے قابل ہے اور اس کی شکر گزاری کیا ہوسکتی ہے ہے۔ جز آکر بصد ق دل دُعائے بکنیم:

آ گربصدقِ دل دُعاتُ بلا لیکن با وجوداس امتام کے بھر سبی کتاب بی بہت سوافلا له رہ مست اور صاحت پر جواس پر لکھا گیا ہی وہ مبی بعض بعض مغالت برغلط ہے۔ ان تام اغلاط کویں نے تی<del>ن ق</del>یم ب<mark>یقت</mark>یم کیا ہی (1) کا تب کی غلطیاں جومصح سے فروگزاشت بھی مركز بدلالت عقل رفع بهوجاتي بي جيب مقصد إوّل كي فصل جهادم مسند حضرت جابرة بي لفظ فطلع كو فطع لكما ہے يا اسی فصل کے فذککر میں صحیح بخاری کی ایک روابیت میں بجائی علی الجوزة کے الی الجوزة کھاہے۔ (۲) وہ فلطیاں جن میں دولؤں احتمال ہیں خواہ کانتب کی ہموں خواہ مصمح و محتی کی مگروہ اسی ہیں کہ ہر شخص کوا**ن پرعبور نہیں ہمرسکت**اجیسے فصل جهارم بس حضرت على مرتضى مسنديس ايك روابيت بين عن جدّى كالفط زياده لكها **بيع خلط بي يا جيسي صلى تم**م كيمقصداول ين نبيهات سيبط راص النضره كي ايك رواسيت بي عن جدّاك زباده لكهابي جو غلط ب درمه أي وه غلطيا جوخود مصح سن كراي جيس فصل بخم كم مقصداول بي إحداث الاخبار بالله عضاً لحديثرب بي من كواورى كوزير اورس كوزير بناكربين السطوري لكحدياب بيروكهند نتدرها لانكريه فلطب يامثلاً مفرت عرفاروق فك مفرسيت المقارب ى دوايت يى جمال أن كى أس تخرير كا ذكر بى جوز مارة جالميت بين أن سے ايك دام بينے لكھوالى تنى ليس لعم و لا لابن عمر كا حاشيه بربعني عمر لاواولادِ اولا بي وعولى فيسمت لكهد ماسيح جو غلط بي غرض ان تهام احسام كا فلاط جا بجابي اس ناچیز سے پوری نوتر کی ہے اور را ہی کوشش کی ہو کہ اب یہ کتاب اعلیٰ پیا مذکی صحت پر پیلھیے ، مگرایک نو بشریت ووسم ب بصناعتی کیاامیدی که کوشش س پوری کامیا بی جوع ان گرنطف خلابی نهدگامے چندہ و دوسی نعم الوکیل اغلاط کے ذکر سے طبع سابق کے مصبح و محتی کو الزام دینا مقصود نہیں بلکر اصل حال کا اظہار منظور ہری ورند وہ کون ہوس ك كونَ غلطي نهمو. عفا الله عناوعنه م جميعًا أ

## ترجمكه كے التزامات

(1) ترجری توضیح مطلب کابہت نحاظ اور سلاست و معارت کی پوری رعایت ہے آہم ہور تعالی معنف کی الفاظ کی پابندی متروک نہیں ہوئی دس ) احادیث کے ترجم میں مفروح حدیث سی پوری مردلی کئی ہے اور شرح طلب احادیث کی بنزرح حاشہ رفط نوٹ کی پر لکھری گئی ہی رسل ) مکر احادیث میں حامث یہ بربتا والیا ہی کہ یہ حدیث اس احادیث میں حامث یہ بربتا والیا ہی کہ یہ حدیث اس سے پہلے فلاں صفحہ میں ہے گاراس کی مشرح جو ایک مرتبہ کی جا چکی ہے باربار مذکر تا پڑے (ملل) مقاول ترجم میں وہ ایسے متے کوان کا ترجم ایک وولفظ میں مذہوسک تا تھا وال ترجم میں وہ

## كبانشم الرحمن الرحسيم

ہرطرح کی تغریف اللہ کے لئے جس نے بھیجا ہماری طرف اسرف الرسل کو جو بُلانے والے بیں نہایت سید حمی لاہ ربینی دین اسلام کی طرف اور اُن کے لئے اصحاب ایسے مقرد کئے جن کواپ کے جمد میں آپ کا وزیر اور آپ کے بعد آپ کاخلیفہ بٹایا ٹاکونعت رہا گیا کا مل اور دحمت رخلاس کو، شامل ہم جاتے ۔ اور میں شہاد دیتا ہموں کہ صوال ندر کے کوئی معبود نہیں وہ لیک ہے اور شہادت دیتا ہموں کہ محد اُس کے بندے اور اُس کے بنی بیں جن سے بعد دیتا ہموں کہ محد اُس کے بندے اور اُس کے بنی بیں جن سے بعد کوئی بنی نہیں صلاۃ وسلام از ل کرے اندران پر اورائن

اما یعل کہتاہے فقر حقیر و لی اللہ عنی عند کراس زمانہ میں بڑت الما یعل کہتاہے فقر حقیر و لی اللہ عنی عند کراس زمانہ میں بڑت متاثر ہوگئی ہی اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائی دامث رین رضوان اللہ نفاق علیہ الجمعین کی خلافت کے شہوت میں شک کرنے گئے ہیں آبذا توفیق اللی کی روشنی ہے اس بندہ ضعیعے دل میں آبذا توفیق اللی کی روشنی ہے اس بندہ ضعیعے دل میں آبدا توفیق اللی عرص سے بقین کے ساتھ معلم ہواکہ خلا ان بزرگوں کی ایک اصل ہی اصول دین سے جب تک لوگ اس ان بزرگوں کی ایک اصل ہی اصول دین سے جب تک لوگ اس ان بزرگوں کی ایک اصل ہی اصل کو مقام می کوئی سے اس برسکتا اور آگر میں نفیر سلف صالے کے ان احکام کا حل نہیں ہرسکتا اور آگر میں میں نمروا صدبی سٹرح کی مقام ہیں بی برسکتا اور آگر میں حدیثین خبر واحد ہیں سٹرح کی مقام ہیں بی بی بی سکت ان کور وابیت کرسے اور مجتہدین ان سے استنباط کریں بعامت ان کور وابیت کرسے اور مجتہدین ان سے استنباط کریں بی می مقام کی کوشش کے ایک میں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن بزرگوں کی کوشش کے قابل مسک نہیں ہو سکتیں اور نہ بدون اِن برد گوں کی کوشش کے سے اور نہ بدون اِن برد گوں کی کوشش کے سکتا کی کوشش کے سکتا کہ کوشش کی کوشش کے سکتا کی کوشش کے سکتا کو کوشش کی کوشش کے سکتا کی کوشش کے سکتا کی کوشش کے سکتا کی کوشش کی کوشش کے سکتا کو کوشش کے سکتا کی کوشش کی کوشش کے سکتا کی کوشش کے سکتا کو کوشش کی کوشش ک

بِسْجُ اللّٰهُ التَّهُمُ لِنَّ السِّرَةِ مَنْ يُوهِ المحمد ولله الذى بعك البنا اشرف الره سكيل داعيًا الى أقومِ الشَّمْلِ وجَعَل اصحابًا له وُزَيَاعَه في عُمْلِ كا وخلفاءً كا من بعدٍ لا إِنتَمْ النعبُ وتُعُمُّ التحمة والمنكس الإاله الدالس وحدة و اشهدكان محمدًا عبداة ونبيُّه الذي لانبَّ بَعَدُّ صلى الله وسكر عليه وعلى الم وصحبه أبتمعين اما بعدى گويد نقرحقسه رولي الندع فاعنه كردرين زمامه برعب تشيع أشكار مشد ونغربس عوام بشبهات ايشال تشرب كشت داكثر ابل ايس أقليم ورانثات خلافت خلفائي واشدين رضوان الله نغاليا عليهم اجمعين مشكوك بهم رسانيدند لاتركم لذر لغزفيق اللى دردل ايس بنارة ضعيف على المشرق ومسوط كروانب والكربعلم اليقين وانسة شدكم اثبات خلافت ابس بزر كوارال اصلى ست ازاصول دین ناوقته که این اصل دا محکم ندگیرند بیج مسئلهانه مبأبل شربيبت محكم نشود زيراكم اكثرا كأشكاه كددؤرا طيم المركود مثر مجل لمت بدون تغيير سكف صالح بحلّ من منتوان رئسسية اكثر احاديث خبروا عدم عناج بيان بغيرر وإبيت جماعة السلف مزاواستباط عبها ألامتمك بركردد وتطبيق احاديث متعارضه بدون سعى ابن بزرگوارال صورت تميرد و بمچنين جميع فنون ينيرمثل علم قرارة وتضيير وحقائد وعلم سلوك بنير

متعارض حدیثوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ اسي طرح تنام فنون دينيه مثل علم قرارت وتفسير وعقائدو سلوک کے بغیراقوال ان بررگون کے کسی اصل برقائم نہیں دہ سكتے اورسلف صالحين سے ان امورس خلفائي رامث دين ہی کی بیروی کی ہے اور اُنہی کے دامن کومضبوط کیو ای قرآن كاجمع بوفا اور قرارت شاذه سے قرارت متواتره كا الميازيانا خلفائی دامشدین ہی کی کوشش پر مبنی ہے اور عہدہ قضا كفرائض اور حترود اوراحكام نغذ وغيره ابنى خلفارى تخفيق برمترتب ہیں (ابلا) جو شخص اس اصل کے توڑسے کی کوشش کرتا ب وه في الحقيقت تام ننون دينيد كويمنانا جامتا بداور نيز (اسى علم سسے)معلوم برواك مربراسلوت والارض تبارك و تيالىك جل طرح ازل الآزال يس شريعت كى تام بانون كوييط كُلُّوم نفسي كم مرتبرين عين ومقرر كيا { أسى مرتبه كى طرف إس أية کریمای اسارہ ہے (ترجمر) مہینوں کی تعدادا للہ کے نزدیک بارة بے كتاب الله بر حب دن اس في اسانوں كواورزين كو پيداكيا أن ( بازة مهينون) يست چار جيين ورمت واله (بیضان میں خوں ریزی وغیرہ کی مانعت نہایت شدیدی تم اس کے بعد حضرت بینم سلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک برم بھی اجمالاً اور تهمي تفصيلاً نأزل كيا بهرا شخطرت صلى الندعليه وسلم ك مع صراحة اوركبهي اشارة أن تمام مترائع كوبيان فرما ويا بهال كك كرجومقصودت تعالى كاتفا ظاهر بهوكيا اوران كيجت

أثاران بزر كولال متاصِّل نشود و قدوهُ سلف درین امور بخلفا می دامث رین ست و متسک ایشا باذيال خلفار جمع قرأن ومعرفت قرارة منواتره ازمث اذه مبنتن برسعى خلفااست وقضايا وحدقور واحكام نقته وغيرآل همه مترنت برتحقين ايشال بركه درمشكستن اير اصل سعى مى كند مجفيقت بدم جميع فنون وينيه ميخوابد ونيزع والسنة شدكه برانسموا والارض تبارك وتعالي جنائج سائر سرائع را اهلاً ودمر مرسب كلام نغسى درازل الآذال معين وعرر حمداتب واشاره بهال مرتبداست آيد كريمي إِنَّ عِنْ الشُّهُورِيءِنْكَ اللَّهِ الْمُنَّاعَشُرُ شَهُورًا في كِتَابِ اللهِ يَوْمُرَخَكُنَ التَّمُونِ وَالْأَرْضَ وينها أربعه في مؤمرًا بعدادان برقلب مبارك صرّ بميغبر صلى الشرعليه وسلم إجمالاً "ارةٌ وتفصيلاً أخرى أفرودآ ورد بعدادان انخفرت صلى الندعلير وسكم نَصْأُ ارةٌ واسشارةٌ أخرى بيان آن فرمو وند أأنكه أيجه مرادحق بود طابرمث ومجة الله قائم كشت وتكلف عبادآل اعتقا وادعملا بطهوروسبد بمجينال خلافت خلفائ رامث دين اولاً دركام نعني مقردمشد ودر قرآن عطيم اجمالاً فروداً مدىب و الذال برقلب مبارك أتخفرت صلى الدُّرعِليهِ وسلَّ

مل يرترجر بولغفتضايا كانتفيا كانته الفيصد كياجاتو لو لازم آيگاكسب فيصل خلفا كواشدين بي سيمنغول بور يا ان ك انوال پريني بول حالا كمرابيا بنيل بولا كان مدود به بحدى حدار خاص نواكو بتواي جوشاري كي طرف كوسي و مرتزرگي كرامين كي بيني كاختيا احاكم وقت كوبيون به تواجيد جو كي مزاية كافرازان كي مزا اي كافرازان كي مزا اي كوف ان كوف موقوده اندر كركم التي بولا منظى جويات آدى كمهنا جوابسا كري بها مناه من بولاده اندين مي بيا بوقي ب المسلم بولي الفاظاكا المال من المنازكان من بيات المنازكان من بيات المنازكان من بيان من بيان المنازكان المنازكان المنازكان المنازكان المنازكان المنازكان من بياكام المن كون كران المنازكان المنازكان المنازكان المنازكان من بيان كان من كان المنازكان المنازكان المنازكان المنازكان من بيانكام المنازكان المنازكا

قائم ہوگئی اور ان تام بالوں پراعتقادلانے اور عل کرنے کے لية بن رون كام تكفف بمو أواضع بموكيا السي طرح خلفائ لأشاري كي خلافت يبله كلام نفسي بيث غرر بهوئي اورقرآ ل عظيم بي اجالاً نازل ہوئی اُس کے بعد اُتحضِرت صلی اللہ عِلیہ وسلم کے قلب مبارک يركبهي بطوررؤ باريعي خوائج اوكبهي صحابة كيخوابون كي تعبير بي الجوار فراست كاس اجال ى تفصيل بولنى اور أخضرت صلى المترمليه وسلم فيصراحة اوراشارة أس شريف علم دبيني حقيقت خلافت خلفات راشدین، کی خبرد بدی بهان بک کدان بزرگون کی خلافت براعتقا لان اورعمل كري ك لئ بندول كامكلف بوالمتحقق بوكميا اورامرر خلافت، سے بردہ اُٹھ کہا اور فرن اول کے لوگوں (بعن معنی) نے اُسی کی منشار پرجان ودل سے عمل کیا۔ بر**خلاف** اس کے جومتا خرا الثاعره كمت بن كفلفائي لأشدين كحالفت يركس قسم كي نص بنيس بي درجلی مزخفی یانص د نوج گر مهلی نهیں ہو بلکران کی خلافتیں امراج تراد ې*ى كەأس زمانە كەلوگون سىخاپىخا چېنادسواك بر*اتغان كرىيا-اور بمضلاف اس كيجوشيع خيال كرتي مي كرقرن اقل منظم علم بؤاك لؤون فطلب نياكيك خلافت كوستق سي غصب كرك غيرم براتفاق كرليا { أستغفر الله من جميع اكره الله اونير(اسى علمسى)معلوم بروًا رعلمار كواس اختيلاف بين برخورة تخضرت صالمة عليه وسلم ذكمي وخليفه بنايا يابني الطرح تطبيق بوكتي وكد رافظ انخلاف صحبكي يرادموتى بركه شارع ذرجر فبصفييغه مبناناجا لإءاكلي اطاعت بحاحكم بناك كودييا وركبى الفط تخلاف بمرادم وتي بركه وليعبد بناف كوروم المربقة كيموانق نهم اباحل وعقد كوران كي خلافت كي، وصيت كيم

بقرنق منام تارةً وبطريق فراست درتغبير منا انت صحابرً اخرى اين مجل مفصل كشنت وأشخضرت صلى التدعليه وسلم ازال علم تترليف نصنًا واست رةً خبر دا دند أأنكم يحليف عباد بالمستخلاف اين بزرگوالان اعتِقا داً و عملاً متحقق مثد و پرده ازرُوئ کار برا ماخته گشت م الم قرن اول بموجب آل بجان ودل عمل كروند برخلات أنجه متأخر اشاعره تقرير مى كمنند كه خلافت اليثان بنص نيست مطلقاً يا بنصِّ حلى نيست ملكه امر اجتهادى ست كدابل عصربنا براجبها دبرال إنفاق نروند ومشخلاف أنجرت يعه كمان مىكت ندكه درقرن اول حيف عطيم رفتة بسبب طلب دنيا خلافت را المستخق س غصب كردند وبرغيرمستق اتفاق بمودند أتنغر الله من جميع مأكره الله وينز دانت ناشد كالطبق دراختلاف علمار درآن كه اسخضرت صلى التعطيبه ولم استخلاف نمرونديا رنك وحبرتواند بود كراسخلان گاہےاطلاق کردہ می شود بر مجرد تنبیر *سٹار* عبر مكلف بودن عباد بانقيا داين جماعدا وكابي بر هيأت معتاوه نزويك وصيت بولايت عبد ازجميع ابل حل وعقد وتنصيص بلفط أمستخلاف وانت دان بريك معينيه را الاده كرده است و بحسب أت كفت, ومثنا ورات صحابه بحفظ احادث بود واستتنباط از نصوص وتذكر معاني متنزجهاز

لے فراست دانان کو کہتے ہیں مراددہ وا مائی جو منجانب اللہ عنایت ہوتی ہدیم مطلب اس عدیث کا ہے کہ مؤمن کی فراست سو درناچا ہتے کیونکروا اللہ کے نورسے دیکھتا ہو ۱۲ ملک مطلف اُس کو کہتے ہیں جواحکام مشرعیہ کا مخاطب ہومطلب اس مقام پریہ بوکران بزرگوں کی خلافت براعت قادر کھناخدا کی فرف سی ضروری ہوگیا اسکے بل حل دعقداُن سرواوانِ قوم کو کہتے ہیں جن کے القیس قری محاملات کا بندونسٹ ہودا

كغذبسيار والنيندأل وتطبيق ورسيان اخت الن علمار در أكر خلافت بنص حبل امت یا خنی بان وحب، واقع است که جمع الآية اجسالي باحديث كم تغييران است مربوط إنهم منظرد رمث وبنص حلى قائل مثدند وجمعة أيترأ المركدا والنستند ومجاب إجال اورا نتوانستند برامداخست واحادبيث را بُدا وآن دا ملحق بآیه نساخت ند بآز احادسیث اخب اراتماه بودمتنق درمعن اشبات خلانست كرقدر مشترك مت جمع دانظر بر حدیثے دون حدیثے اُنتاد دانستند كرخب واحداست وجمع لأنظرين بمسهر ونعسة واحدة انستباد متواتر باليضا شاخت ند وحبت کر نور توفسیق این علم رامبسوط تمود واعبية نشرآل كت إتارة وأخراك نيز بخساطر ريخت اخدج ابن مأجب، عن جابر برضي اللهعند قال قال مرسول الله صلے الله عليه وسكن اذالعن اخوهده الاشترا أوَّلُهُ فَ مِن كُمُّهُ حِداينًا فقلاك قرماً أَنْزُلُ اللهُ عزوجيل.

اور لفظ استخلاف یا اور کوئی ایب ہی دصاف وصری الغظ ان کے لئے بولاجائے دالحاصل استخلاف کالفظ اُن دونؤن من پر بولاجا تا ہے بہتی مراری نے بر بولاجا تا ہے بہتی علمار کے دو فریق ہوگئے ہیں، ہر فریق نے ایک ایک معنی مراد لئے ہیں اور اسی کے موانق کہا ہی دبیل نہ ہوں کتا اور دخلافت کی لئے مصابہ کا باہم مشورہ کرنا داس امرکی دبیل نہ ہوں کتا کہ خلافت اُن کے نزدیک مصابہ کا باہم مشورہ کرنا داس امرکی دبیل نہ ہوں کتا کہ خلافت اُن کے نزدیک مصابہ کا اور نصوص سی استنباط (کی ترویج) کو خلافت) کی حفاظت کر سے اور نصوص سی استنباط (کی ترویج) کے لئے تھا۔

اور علما سکے اس اختلاف بین کرخلافت پرنص جلی کی ایمی اس طرح تنظیق ہوسکتی ہوگہ کہ تو ہوسکتی ہوگئی اس کے قال ہوگئے اور جھوں سے جواس آیت کی خبر اس کے اجمال کا پروہ نز اسکے اور جھوں سے ایمیت کو جدا جانا اور اُس کے اجمال کا پروہ نز اسکے اور احادیث کو جدا جانا اور اُن حدیثوں کو آیت کے ساتھ نہ ملایا (وہ نیس خفی کے قائل ہے ہے کی مرحد بینیں (جوی خبر آحاد تھیں راگرچی اثبات فیل فت کے معنی پرجو قدر شترک ہی شخص سے خبر آحاد تھیں راگرچی اثبات فیل فت کے معنی پرجو قدر شترک ہی شخص سے میں رگر جن اور تب اور

مل مین من فرن نے ہمار است مل اللہ ملیہ وسلم سے کسی وظید فرنیں بنایا کے دور سے معنی داد لئے ہیں اور می فرن نے ہمار استحفرت صلی اللہ ولیے وسلم من میں اللہ ولیے میں اللہ ولیے میں اللہ ولیے میں اللہ ولیے میں منظم میں منظم میں میں منظم میں منظ

سور وایت کیا ہو کہ اُنھوں نے ہمارسول النصل الله علیہ وسلم فراتے تھے کو جب اس است کے پیلے اوگ اگلوں کو بُرا کہنے گیں تو واس وقت ہو تھی ہوتی کو بھی بھیا ہی اس نے گوا اللہ عزقہ و میں ایک مدیث کو بھی بھیا ہی اس نے گوا اللہ عزقہ و میں نازل کی ہوئی د پوری مربوت کو بھیا یا اس تحریر کا ازال می است فلا عن محلکے اور نام داس تحریر کا ازال می است فلا فی منظر اور خلا فیت خاصہ کیا گیا مقصب اول میں خلات کے شرائط اور معتقب میا گیا مقصب اول میں خلات کے شرائط اور کا میں خلاقت کے شرائط اور کا میں خلافت کے شرائط اور کھیا ہے اور اس اختلاف کا حل ہو کہ دا قامت کی فلافت نص کی وجہ سے اور اس اختلاف کا حل ہو کہ دا قامت کی فلافت نص کی وجہ سے اور اس اختلاف کا حل ہو کہ دا قامت کی فلافت نص کی وجہ سے فلافت نص کی دوجہ سے فلافت آد بعد کے فضائل کا بہان ہی۔

اب مقصود شروع بهو آبی اور مَی محض لوفیق الی کی روشی سی مشک کرتا بهول اور اس کے فضل پر لو کل رکمتا بهول اور برکام کواس کی حفاظت اور نگربا نی کے حوالہ کرتا بہوں - ہم کو انٹد ہی کانی ہی اور دہ بہت اچھا کا رسانہ واور قدرت اور طاقت رکسی یں نہیں ہی گرانٹہ ہی کی مدسی جو بزرگ اور برتر ہی۔ ابتناء عسل ذاکث ورقی درین مسئله نوست و کرده ایم از این مسئله نوست سند و کرده ایم مسئله گشت و بردو مقصد منقسم کرده ایم مقصد ا ق ل مقصد ا ق ل و کرده ایم و

## مقصرأول

اسمقصدي چندنصليني (جن كي تعداداً م م عد) فصلِ اوّل خلا فتِ عامتُه کے بیان بین ّ (اسفَعَلَ مِن فَيْمُ سَلِم بِي بِيمِصنف علام الشياع في سع) مُستَلِّم (اَوُلَ) خلانت (عامَّتَ) کی تعریفِ خلافت (عامر) وه رہا ماترب جر { بزريم علوم دينبرك زنده ركف اور (بزريد ) اركان اسلام کے قائم گرمنے اور (بردیج) جهادا ورمتعلّقات جهادیکے قائم ركهضك جيي فشكرون كامرتب كرا مجابدين كو وظائف وينا بالفنيت كوأن يعشيم كرنااور (بذربير) عهدة تضاك فرائض انجام دينا ورحدود کے قائم کسنے اور مطالم کے دور کرنے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حم دینے اورمرك كامول سيمنغ كوينسك إلميتنيت أسببني سي التعطيروسلم ہونے کے الفعل (حاصل ہوئی) ہو اس تعریف کی تفصیل یہ کو ملت عدر على صاحبها الصلاة والسلام (يرغور وفكركريفي سي نقيناً معلوم جؤاب كرأ تحضرت صلى الله عليه وللم جب تام خلق الله ركي لي مبعوث بهيئ تواكي مخلوق كرساته بهت لصمعا المات فقرفات كفي اور برمعامله تحيلتة ابينا نائب تقروفرايا اور مرايب معامله مي المتمام عظيم کیا. اُن معاملات پر حبب ہم غور کرتے ہیں اور جز نیات سے کلیات کی طرف ميركليات سے ايک اليي كلي كي طرف جوسب كوشال بنتقل

## مقصداول

مشتل ست برنصول جين د فصلاوًل درخلا فنت عامَّه-سُهُ دُرِلِغُرِيفٌ خَلَا فَت هِي الرِمَايِسَةُ الْعَالَةُ فَ التصدى إلاقامة المابن بأحياء العلوم الدينية واقامتر الكان الاسلام والقيام بالجهادوما يتعلق بهمن ترتبب الجيوش والفهض المقاتِلاً واعطامِهم من الفتى والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ومضع المظالم والامر بالمعروف النحى المنكر بيابة عوالنبى عط الله عاليه ولم تغصيل اين تعريف أنكر معسام القطع ست ازلت محديه على صاحبها الصساوات والتسليات كم أخضرت صلى العرصليد وسلم حول مبعوث تثدند برائمي كافتر حلق الندباايث ل معامليه وكردند ونفر فهسانمودند وبرائ برمعالم لؤابقين فرمودند واهننام عظيم درهرمع المرمبذول فأثنك جون أن معسا المات دا استقرار نماتم واز بزئیات بکلیات واز کلسیات به کلی *داحد* كهشامل بهمه بامشد انتقسال تحمنسيم

ل جزئيات جي ، وجزئى كى اوركليات جع بى كلى كرزى أس مفهم كوكهت بن بن بريترك كامتال نزوعيي زيدكه ايك خاص ذات كانام بوا وركليات مفهم كوكهت بي مبرك تربيات مع مرادخاص خاص واقعات بي اوركليات مفهم كوكهت بي مبرك بريات سعم ادخاص خاص واقعات بي اوركليات و مع مام مفهم مس كريمت بي وه خاص واقعات بمنازج مون ١١

ہوتے ہیں او اک سب کی منس مالی دین کی اقامت ہے جوتام كليات كومتضمن سے اوراس كى تحت يى دومرى جنسيى بى -ان میں سے ایک ملنس علوم دینیہ کی اشاعت ہے جیسے قرآن و صديث كى تعليم دينا اوروعظ ونصيحت كرنا . فرايا الشرتعالى سن (ترجمه) وي بط جن مع مبعوث كيا أمّيون مين ايك رسول أنبي ( کی قوم ) یں سے جواک (امیول) کے سامنے اللہ کی ایتیں پر متا باوران كوداخلاق رؤيدسي پك كراب اوراك كوكتاب اور حکست سکھا آہے واس آیت سے ظا ہرہے کر قرآن ومریث کی تعليم أتخضرت صلى التدمليه وسلم كاايك بزا فريضه متنى اورباتنتواتم البت بي كالخفرت صلى الدهليد لسلم صحابة كودعظ ونعيوت الأبركرت دبيت مخف دوسم مى كانس اركان اسلام كا قائم كرناهي كيونكريه باستفاض البت بكالم الخفرت صلى الترعلير وسلم مجعدا ورعيدين اود ( وَيَحُ وَقَى ) جماعت كى المست كا المتمام خود كياكريت تعاول برمقام پرا ام مقرد فراتے ستھے اور ذکوۃ وصول کرتے اور اسس کےمصرف یں صرف کرتے متے اودان کامول کے لئے عامل مقرد فراتے اور اس طرح بلال ومضسان او

المال عيدى رويت پرشهاوت مستنق اور

ثبوت سہواوت کے بعد درمضان کے بلال

یں) روزہ رکھنے کا اور (عیدرکے جاندیں ترک صوم

كاحسكم فركمت عقد اورج كانتطسام بمي خود

جنس اع<u>سل</u>ے آل اقامت دین با*مث رکمتض*من جمیع کلیات ست و تخت وسے اجناس دبگر بانندسيك الأال احيائے علوم دين ست ال تعسيبم قرأن ومسنت وتذكير وموعظت قَالِ اللّٰهُ تعالى هُوَ الَّذِي حُدُ بَعُكَ مِفْ الُهُ وَمِّتِينَ مَ سُوَّكُا مِنْهُ مُويَتُلُوا عَلَيْهُ هُ إِيَّالِتِهِ وَيُزَكِّيُهُمْ وَ يعبقه ألجنب والبركمة ومستغيض متدكه المنحضرت صييلي التدعليه وسلم تعهدرمي كردند صحساره رابتذكير وموعظت وديير اقامت اركان امسلام ست زيراكه مستغیض سند که المهت رضح واعیاد و جماعت خودمميكروند ونصرب الممردر مرمصلے می تسر مودند واخذ ذکوہ وصرب آل برمصسارف مي مودند وعمسال دا برائے ایں معنے منصوب مے ساخت ند و جمچینیں شہادت بر ہلال رمضان وبلال عبيد مي شنيدند وبجب رتبوت شهسادت حمح برصوم ونطرميف رمودنر د هج *راخو*د اقاملت تمودند ومسال تهم ك مفود مشريف أسخضرت صلى الله عليه وسلم

م استفاضه كمامها م وادراب يدايت كوستغيض كيت بي اورشبور بي ادب د بد

( ہنفس نفیس) فرمایا اور ( ہجرت کے) نوتی سال جب اپنحضرت صلى الله عليه وسلم كريم عظمه (ع كولف) بهي تشريف مع اسك نو حضرت ابوبجرصاً ريي كو بهيجا تاكه ده (أسخضرت صلى التع مليه وسلم کی طرف سے نیا ہڑ) جج کرائیں .اورا مخضرت صلی ایڈوملید وسلم كاجب ادكو قائم ركهنا اورسردارون كامقرركرنااورجيوش وسرايا كالجعيب اورخصوات ين فيصله كرنا اور ملاواسلام مین قاضیون کامقرر کرنا اور صدود کا قائم کرنا اور ایجه کامون كالحكم دينا اور مُرك كالمول سے منع كرنا مشاج بيان نہيں ہے (مجير) جب أتخضرت صلى الله عليه وسلم في أعط كي طرف انتقت ال فرایا نو (آپ کی وفات کے بعد) بھی اُسی تغصيل مذكوره كساته دين كاتائم ركفناضروري بهؤا اور راس تفصیل کے ساتھ) دین کا قائم رکھناایک ایسے شخص کے مقرر ہونے پر موقوف تھاجواس کام میں اہتمام عظیم کرے اورم راكب مي اين الرب بيع ادراك كحال سے خبرواد رب اوراس کے انب اس کے مجم سے انحرات ماکریں اور اس کے اشارہ پر چلتے رہیں۔ابیاہی شخص منحضرت صیکے اللہ علیہ وسلم كا خليفه اور جميع الوجره آب كا نائب بهوكا. دخلافت کی جونغریف کی گئی اس میں ریابست عاممہ کے نفط

در کرمتحقق نشد حضت را بوبجر صب دلق <sup>را</sup> لأفرستا وند القاميت مج نمايد وتيم أتنحضت صطلح الشرمليه وسلم بجب ادو نصب امراوبعث جيوسش وسرايا وتيم أمخضت مصطالترمليه وسلم بقفسا در خصوات ونصب تضباة ولربلاواسلام وأقامت مدود والرمعرون ونهى متسكم مستغنى ازآن ست كر برتنبيدا حستياج داشة بامثد وجوا تحضت صلى الله عليه وسلم بررمنيق اعسيط انتعتسال فرمودند واجب شد اقامت دین تهمسال تغصیل که گزشت و آلمت دین موتوف افتاد برنصب شخصے که المتمام مقيم فرايد درين امر دنواب را بآناق فرمستد وبرحال ايشان مطلع باشدوايثان ازامر وس تجاوز نكن ند وبرحسب اشارة وسعارى سوندوان شخص خليفه الخضبرت فيسط الدعليه وسلم بلث دو التب مطسلق وسے بیس اذکلت کریاست عامم

سے وہ علمار خان ہوگئے بوعلوم دینیہ کی تعلیم دیاکرسے ہیں رکیونکہ اُن کو ریاست عامر نہیں حاصل ہوتی) اور شہر کے قاضی اور شکر کے امسر بھی خارج ، ہوگئے جو خلیفہ کے محم سے ان کامول کو انجام دیتے ہیں دکیو کر اُن کو بهی ریاستِ عامر تنهین مردقی) اور قرب اقل مین وعظ ونصیحت کرنامجی خلانت كاايك ضميم عقا (جيساكه) نبي صيلے الله عليه وسلم يق فرايا بى وعظمذ بيان كرسه تمرحاكم وقت يااس كامقرار كيا بهواكوني ملخض ادران دولوں کے علاوہ جو شخص وعظ مکے وہ ریا کارہے یاور دین **قائم** المصف ك مغطرت وه جابراورظالم بادنثاه خاسج بهركئ جولك يروكوك اورفلبه حاصل كرك غيرميشروع طريقه سيخراج وصول كرستي بي اور الفعل كاف طورير مان بركياجو (الرمير) كال طورير دين قائم ركف كى قابليت ركفتا بواور البين بمصر لوكوب سے افضل بھی بہولیکن بالفعل اس کے اتھوں سے کوئی کام امور مذکورہ میں ہو انجام نہائے آپ ایراشخص خلیفہ نہیں ہوسکتا ہو (جوبقول شیعہ الم مهدئ كي طرح ، يوسسيده بواور حس كوفت وغلبه منعاصل بهو-اور عبینت التب بی ملی الدر علیه ولم بوف کے لفظ خلیف کے مفہوم سے انبیا علیہ السلام كوفارج كرديج سے دكيو كروه نبي تھے نه كه نائب نبي، گوحضرت وا و دعليالب لام كو قرآن مين خليفه كها كيابي ر گریبان جس خلافت کی تعربیف کی گئی ہے اس سے بلامشبر حضرت داود والمرابع بي ) كيو كرىجت الخضرت صلى الله عليه وسلم كى فلانت مين ہے اور مفرت داور دُ خليفة الله سنے (منخليفة النحضرت) يہلى وجريمتى كرحضرت الوبجم صديق مفرك (البيض لقي خليفة الشركا لُقب يسندركما ادر فرما باكه مجص خليفة رسول الندصلي الله عليه وسلم كماكرو

بوالدند علمائ مسلمين كالبعليم علوم دمينيه مشغول شوند وتضساة امصاروامرائ جيومش كم بامر خليفه أفامت اين معنى نايند ودرعصب براذل موعظت وتذكيرهميم خلافت بورقال صلے الله عليه وبسكم لا يقش ألا الميرُ اومأمورُ اوغتال واذلغط فالتصدى لاقامة التاين برأ كمر تشخصه كررايست وغلبه برابل أنساق يراكسند ومتصدى شود افذباح را من عنيب روجر بشرعيّ مثل ملوك جابره منغلبه والفط نفسدى برام سخص ك قابليت اقامت دين بروجه اكمل دامشته بانثد وأنضسل ابل زبان خود بودلسيكن بالفعل ازدست وسيريزس ازبن امورية برأيدبس خليفه محنفي وعنب رمنصور وغير متسلط تخوابد بود وقيد نيابة عن البني صطالله عليه وسلم برمى أدوازمفهوم خليفه البيار والبرجيد درقران عظيم حضرت داؤد عليالسلام راخليفه كغنته زيراكه سخن درخلانت المنحضرت صلى الله عليه وكم وحفرت داؤدخليفة الندبووند بمذاحفرت الوكرصلا واضى نتذرر اسم خليفة الله وفرمو وندكه مراخليف وسول الشرصلى الكرعلير وسلم مى گفته باست و

لى چناپنرلوكتضرت الوبرصديني كوخليف رسول النه كهر كيادت تم اولاين تريرول وغيروين بحى انخطيفة ترسول الشركت تموحضرت صديق كم بدير وتبركي كود المطقة اجدكولوكون نه ايموالمومنين كما يتن الاسلام اين تيريشت نهاره السنة بن كيافوب لطيفه كليما أي كتصفيف ين كريافة بنصر بنائي المنست و المنسوس المنافق المنسوس المنس

سلمه (دوم)سلمانون يوالي خليفه كامنصوب (ييف مقرر) كزاجوام سر الطِعلافت ہوفرض کفایہ ہے (اور) قیامت کے فرض رہے گا) اس كرببت سددائل بي وليل اول يه المحار وصوال التعليم اجعين كى لوج الخضرت صلى الله عليه وسلم كے دفن سے بھى يہلے خليف كتعين وتقرر ي طرف مآل جوتي لهذا (مسلوم جواكر) أرصحابة كوام کوشربعیت کی طرف سے خلیفہ مقرر کرسنے کی فرضیتت (اوراس میمقرار<sup>ا</sup> کرنے بین اخبر کی ممانعت بمعلوم زہوتی تو وہ حضرات *ہرگرخ*لیف کھ تقرر كو استحضرت صلى الله عليه وسلم ك دنن برمقدم مركرت ويتقري رصرف صحابة كام يحيفعل كو ثابت نهير كرتى بكر ، المخضرت صلى الله مليه وسلم سے ديل سترعى (كاخاص اس مسلميں پاياجانا) ابت كرتى ب بطورا مبال کے ولئل دوم بہد کا مدیث رنبوی میں وارد براب كرجوشف اس حال يس مراك كراس كى كرون يس دكس خليف كى بیعت رکارت مرابر موره جالمیت کی دسی، موت مرایه *عاریث بو*ل ىثرى بى تنصيلاً (يعين حقيقة مرفوع أى دليل سوم ير جو كرخد العلك نے جہاد کو اور فیصل خصوبات کو اور علوم دین کے زندہ رکھنے کو ادرار کان اسلام فائم رکنے کواور بلاد اسلام سے گفار کے دمیلے) وودر كصن كوفرض كفآيه كرديا بعاور يرسب باليس بغيرا المريعين خليف كے مقرركة بوت صورت يذير نهيں بوسكتيں اور ركلية قاعدہ م كر) فرض كفايه (كاحصول) جس جيز يرمو توف موروه جيز بهي فرض كفايه بروتى بعد برك برك محابة في اس كليه قاعده يروامت كوا متنبة كردياي مسكر رسوم ) خلانت (كم حقاق) كمثرائط المعلى يروك خلانت

مسل واجب بالكغايراست برسلين اليايوم القيام نصب خليفه ستجع متروط بجيند وحدييك أبحكم معابروضوان الترعليهم منصب خليفسه و ميين اوريش از دن المنحضرت صلط الله عليه ومسلم متوج بث دندنس اكراد مشمرتا ويوب نصب خليفه ادلاك تمي كردندين مرخطير متسترم مني ساخت ندواي دم اثبات وليل مثرعي ازاسخضرت صلى الله عليه وسلم مص نايد بروجه اجمال و في أنكر ورحديث واردستره من مات وكيش وْمُعُنَّوِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً يعض بركم بسيدد حال اكل نيست ودگردين ادبعيت خليفه مرده است بمركب جالميت وأي نفس مشرع است تفصيلاً سوم أتنحم فقاليئ تعالة جهساد وقضسا والنيائ علوم دین داقامت ارکانِ اسلام و وفع كفار ازحوزة إسساكم فرض بالكفايه مرواني وأل ممه بدون تصب المم صورت تنكبرد ومنغدمه واجب ولجب است كبار صحابه بربن وحبتنبير نموده الر متملم ورمشروط خلافت واصل ددیں مسئلہ النست کر معنے خلافت

مل یعنے رکلیہ قاعدہ ہے جواپنے مقام پر برلائل ثابت ہی کھا بشہ جب کوئی نول اِفعل ایساصادر ہوجس کا اوراک دلئے سے منہوسکے قوم یم میں حدیث مرفوع سکے ہے اور کا میں دوایت کو کہتے ہی جس میں دسول خداصلی انساعلیہ دسلم کا قول یافعل یاحال ہوا اسک فرض کفایہ وہ فرض ہے جو برشخص پر اللّات فرض نہ بوجٹے کہ اگر معض لوگ اس کوا حاکم دیں توسیک ذمرسی فرض اُزجائے ورزسب کہ مکار جس اور 1

موافق اس معنی کے جواور بربیان ہوئے متضمن ہے مارم دین کے زنره ر کھنے کواور ارکان اسلام کے قائم رکھنے کو اور اچھی باتوں کا ححم دیسنے اور بڑی بالوں سے منع کرنے کوا درجہاد کا اورعبدہ قضا كانتفام قائم ركف كواور صدودك جارى وكحف كوس يتيزين جن امور يرم وقوف مول كى وهسب امور (استحقاق) خلافت مي مشروط بول مے ان سب امور کے علاوہ ایک حدمیث متفیّض کی وجرس إكساور مشرط مجى براحائ حتى بعايني رخليفه كا قريشي بونا. اں صل کے معلوم ہوجا نے کے بعداب ہم ران سرائط کی ہفھیل یں خوض کرستے ہیں (پس واضح ہو کر) منجم لمر مشروطِ داستھاتِی خلات كاكك بمشرط يبت كفليفر سلمان بوكيو نكرمسلمانون كي مسردادي كملة غيرسكم زيبانهي ج جبياكه الله تعالى ن فرايا ب زرمبر مركز زبنائے كا الله كافرول كے لئے مسلمالوں يردسرواد بننے كى، کوئی سبیل اور نبر خلافت جن امور پرمتضمن ہے وہ امور فیرسلم سے سرانجام نہیں یا سکتے ( ہمذاس وجرسے بھی خلیفہ کامسلمان ہونا سترطب اورنيز دمتغن عليرسك به اگرخليفه معاذا ببرمر تربوجا لة أسسه المناواجب، كيس (اس مصمعلوم بؤاكر) جوتنص يهطي سے کافر ہواس کاخلیفہ بنانا بدرجہ اولی درست نرمو گار یہ دلیل می خليفه كها كرستوطبتاتيد) اورمتمل شروط (استعقاق) فلافت كايك شرط يب كرخليفه عاقل بالغ بمور مجنون بيوتوف نابالغ مربر) كيونكر مجنون اوربيوقوف اورنابالغ بيح اسي دذاتي معالات یں تصرف کرنے سے شرعاً روک دیتے گئے ہیں داور اُن کے كامول كم مراجم المرى ك لي ولى قرركياجا آس، الله تعالى ي فراياب كربيو قوف لوكول كواسي ال مددو ركيف أن ك سائد معالما ز کرہ ؛ پس حبب پر لوگ اپینے ال پر (نصرف کی) قدرت نہیں ایکھتے تو

چن کر گزشت متفهن ست احیاستے علوم دین دا واقامست ادکانِ اسسلام وانزمنعروف ونهى ممنكر وقسيهم إمرا بهئياد وتضا واقامست حدوددا ليتس برحيه مشرط بركي اذي امود بامشد شرط خلافت ست وزياده ازال ترطي ديگر بمقضائے حدیث سنیض و ان قريشيت ست چون اير احسل وانسنة تثد خوض در تنصيب ناتم اذمجلهمشروط خلافست أنسيت كمسلمان باستند زيواكه رياست مسلمين لانتم برو مرمسلمان كما قال الله تعالى وَكُنْ يَجْعُلُ اللَّهُ لِلْكَفِيرِينَ عَلَى المُؤَوِّمِنِينُ سَرِبِيكُ ﴿ وَيُرَطَابِرُسَت كراين معساني المغيرمسلمان سرانجام نشور واگرخلیف، کافرگرددالیب دُبالله واجب شوو خروج بروے بن نصب كا فراوَّلاً اولى است بانكه درست نباستُر و اذال جمسله آن ست كه عاقل وبالغ بأمشد زمواكه مجنون ومفيه وصبى مجورنداز تعترفات جزئيه فولش قال الله تعلا وكذفؤ فأالشك كماة المواتكم بيون برال خودا قادر نبات نديراموال ورقاز سلين البية تسلطاليثال صحيح نبات روكاد مائي مطلوك التخاد بالقطع اذبي جماعت سرانجام تنح شود

ك مستغيض وه حديث وجس كاوى برطبقي تروت زياده بون ا

سلمانوں کے جان وال ہر بدرجه اُولیٰ اُک کا تستط صیحے مذہوگا ، اور نيزخليغه بنالنے سے جومقا صدمتصور ایں وہ یقینا مجنون اور پیوتو اورنا بالغ سے سرامنج م زیائیں گے دہذا اس دجسے بھی ضلیفہ کا عاقل و بالغ ہونا سشرط ہوًا) اور تنجم ل سرول داستعاق ضلافت سے ایک شرط يب كفليغه مرد مود كعورت كيونكم صح بخارى كي حديث ين آيابوكه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناكد ابل فارس في كسرس كى بيني كو ادشاه بنایا بر توات سے فرایاککبی کامیاب نہدتے وہ لوگ جنھوں فابنى ملطنت كانتظام ايك ورت كي التعين ديديا اورفيز عورت عقل ودین میں کرور موتی ہے اور میدان جنگ کے لئے بیکار ہوتی ہواور محفلون ورمجلسون مين جلف ك قابل نهيس بوتى بمذاس وخلافت كام يواد نهي بوسكت اور تجمل شروط (استعاق) خلافت كاكم شرط يرى خليد خرد آناق مودغلل نهى كيونكه غلام مقدات بي گواهى وينضك قابل نبين بواورعام لوكون كي نظريس حقير و ذليل برواب اور اس يرايد أفاكي فدمت ير مشغول رمنا واجب و دامدان وجوه ست غلام مقاصد خلافت کے انجا مہی سے معدور بر) اور معمل شروط رہ عالی خلافت كهايك مشرطرين كاخليفه متكلم ادرسيح وبعير بور كونكا ببرااندصا ربر ) یو کرفلیفریرلازم بر کرجو حکم دے وہ ایساد صاف بوکراس کا مقصد سمجھنے یں (لوگوں کو)اشتہاہ نہ ہواور نیز ضروری ہو کرخلیفہ تگ اور رغى عليدكو اورمقراورمقرلهٔ اورشا بدوشهودعليد كوبهياسن اوران لوگوں کے بیان کوسنے راور اگر کو نگابہرا اندھا ہو گانویہ بات اس کو حال من موسك كى اورنيز خليف برلازم بركد داين بلاو (محروس) ين قاضيون كواوراعلى حاكمون كومقرر كريا اور تشكرون كوميدان جنك كي تدابير تهلا تح اوريسب إتير بغير صحت اعضاى مذكوره كي نامكن بي دار دامقاص

آلكان بمُساراً نسست كم ذكر إمشدزامرَة في اكر ورحديث بخارى آ مره مرًا آف في ووط والوامر همرامراع جراسع فهادك آمنحفرت صلى الكرهلير وسلم دمسبير کرایل فارس دختر کسرای را بهاوشاتی برداشته الد قرمود رستگار نشد قوی که والی امر بادشای فيدمان تندنيك واوزاكرام لأة ناقص العقل فلدين است ودرجنك وميكار بيكار و كابل حضور محافل دمجانس سنة بس ازوي كالهلت مطلوب مربرايد. واذال جمسل المنسنك فمر إسشد زيراكر عب قابل بثمادت درخصوات نيست وتبطر مردم عشبيسرو تهان وواجب است بروي مشغول بودن بخدمت مسيدخود وآذال جُسُدا است كم منتكم وسين ونصب برباث زيراكه لازم است برخليف مكم كردن بوجهه كردرمقصد أوامشتباه واقع نشود ومعسدنت لدمى ومدسط عليك ومقرو مقرله ومثابر ومتهود عليبه واستماع کلام این جماعه و واجب است بروے لوليت تضاة المصارونضب عُمَّال وامر كردن مرجيوسش لا بانجيسه م و وال کوری کرنے والے کوری کھتے ہیں اوریس پروٹولی کیا جائے اُس کو رعی علیہ اقراد کرنے والے کو بقر کہتے ہیں اور وہ اقرار جس کے لئے کیا جائے اُس کو

مَعَرَك كوابى دين وليك كوشا بركهت بي اورس كف خلات كوابى دى جاست أس كومشهود عليه ١٢

خلانت ان اعضار کی صحت یر موقوف ہوئے اور اور بیان بڑکا کر) فرض کغایرس چیزیر موقوف مو وه چیز سمی فرض کغایه ہوتی ہو۔ اورمنجمل مشروط (استحقاق) خلافت کے ایک مشرط برہے کرفلیف محاج ہواورصلع وجنگ میں اور الن دینے میں اور مجا ہدین کے وطابعت مغرر كرفي مي اور مردارول اور حاكمول كي مغرر كرفي مي راجنفسر مِمَّاتِ سلطنت كيمتعلَّق) صاحبِ لائي (صابَب) برواوركافي جو يعن أدام طلب اورنا تجربه كارز بوكه انتظام بي خبط كردسا ورمبات كوانجام د دسيسك كيونكرجها دغيرشجاع اورغيرصاحب دائى دصا اورغيركا في سيصورت پذيرنبين بوسكتاحالانكرمقاصدخلافتي اعلى ترين مقصد جهادب اورمنجمل شروط (استعاق) خلافت ك ایک سمرط برسے کوخلیف عدل ہو یعنے کبیرو گنا ہوں سے برمبیز کرنے والا ادرصيفره كنابون برامرار فركي وإلا بواورصاحب مروت بوييف مرزه گرداور وارسسند مزاج مربو كيونكر جب يه باتيس شامراور قاضي اورداوى حديث بين مشرطبي لورياست عامر كيلئ مين مثاق کی باگ اعظیں لینا برقی ہے بدرجہ اول مشرط ہونی جاہمیں اللہ تعالى فى فرايلى سيعة جن كوامول كوئم بيندكرد داك كي كوابي مونى جاہیے) اور گواہ کے بیند بدہ ہونے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے بکہ عدل بواورصاحب مردّت بودا ورمنجم له شروط داستحقاق، خلا كايك ترطيب كرخليفه مجتهدم وكيونكرخلافت دبجعني مذكور متضمن ج عہدة قضا رك فرائض) كوادر علوم دين كے زندہ ركھنے كوادر امرمعروف وبنى منكركورسب باني غيرجج تدري صورت فيرتماي موسكتين وتسول الله صلى الله عليه وسلم سن فرايا ب كرقاضي تي فيم كي إن ان بن سے ايك بقى جنت ہى اور دوسرا وار جبتم مترى جنبت وه قاصی ہے جور ہر معالمیں اپنی پوری کوٹٹش سے، من کوور ایت كرك اورائس كيموانق حكم دسك اورسزاوار جنهم وه فاضى معجو

بأيخد درجساد ميش أيد واين بمسه برون تسسلاست أعضب المنتحقق نتثود ومقدمتم واجب واحبب ست واذال جُسله آن است كه شماع باشد وصاحب لأى در حرب وبتلم وعفدذمه وفرض مقأبله وتعيين امرا وعال وصالحب كفايت لعين ونفة روست نباشدور اكرده كاركه خبطكند درامور ونتوا ندس خام داون بهمات لازيرا كرجهاد بجزشجاع وصاحب لاى و كافى صورت وبزووال مطلب عظم است الأ مطالب خلافت وآزانجمله أنست كهعدل بالم يعف مجتنب از كبائر غير مصر برصغائروساز مروّت باشدم مرزه گرخلیع العذار زیراکه درشابر وقاضى ولاوئ حدميث برگاه اي معاني مثرط است يس درد ايست عامركه زام خلق برست اوأفتداولى است بآئر سترط باشرقال الله تبارك وتعالى من ترضون من الشَّهُ أراء ومرض ود مفتراست بعدالت ومروت والأأغب له أمنست كرمجهند بامث رزيراكه خلافت متضمّن است قضار واحيار علوم دين و امرمعروف و منی منگر را واینمسه بدون عبهرصورت، كيروفال م سول اللم صلے الله عليه وستم القُضَاةُ فَالْثَنَّ وَاحِدُ فِي الْجُكَنَّةِ وَ إِنْكَانِ فِي النَّارِ كاماالذى فى الجعت مرجل مُحَوَّف الحقُّ فَحُكُمُ بِهِ فَهِن فِي الجنَّةُ

ا وجود حق دریافت ہروجائے خلاف حق حکم دے اسی طرح وہ قاضی جو با دجود رحق وناحق سے بے خبر ہوئے کے لوگوں کا فیصلہ کردے اس حدیث کو ابودا و دلے دوایت کیاہے دراصل جمہدوہ شخص ہے جو ایک براحصہ احکام فقہتہ کا جانتا ہور مع ان کے دلائل تفصیلیہ یعنے کتاب وسنت واجماع وتباس کے اور برحکم کو دجس کی علت کے ساتھ مرتبط جانتا ہواور اس کا طنت کو المن قوی رکھتا ہو

اب اس زائد میں مجترد وہی شخص ہوسکتاہے جوان بآت علوں کا مامع ہو قرآن پاک کی قرارت و تنہرکاعلم احاً دینے کا علم معان کی مندوں کے اور معرفت صحیح وضعیف میال (دینیہ) ہیں سلفت کے اقوال کا علم آکاد جماع سے جواز نہ ہواور دو ختلف قولوں میں تمیسرا قول کا علم آکاد جماع سے جوافر نہ ہواور دو ختلف قولوں میں تمیسرا قول ایجاد نہ کرے نرائ عرب کا علم اور دو ختی منافل کے طریقوں کا علم اور دو ختی منافل کے طریقوں کا علم اور دو تو مختلف (نصوص) میں تطبیق کے طریقوں کا علم اور با چنے علموں کے حصول کے بعد مسائل جزئیہ میں غور و فکر کرکے ہر حکم کی علمت معلوم کردیا ہو دخلیف کے جزئیہ میں غور و فکر کرکے ہر حکم کی علمت معلوم کردیا ہو دخلیف کے جزئیہ میں خور منافق میں منافل الوحنیف و شافعی کے جونا ضرور می نہیں ہو کہ کہ جہر دمنتسب دینی جس سے سلف کی شخصی است معلوم کرلی ہوں کی محقیقات معلوم کرلی ہوں کی محقیقات معلوم کرلی ہوں

جاصل ہوگیا ہو رخلافت کے لئے) کا فی ہے۔ محقوق دمناسب مقام ) یہ کا تغییر قرآن کا زندہ رکھنا بھی بغیران یا بچو علموں کے ممکن نہیں ہے لیکن علم تغییر میں احادیث اسباب نزول وغیرہ اورسلف کے تغییری اقوال اور توت حافظہ کے قوی ہونے اور فہم سیاق وسباتی اور توجیہ وغیرہ کے استعلاد کی ضرورت ہواور بہی مال تام علوم دینیہ کا ہے واللہ اعلم ، صحابہ کوام کے زانہیں رجبہد جننے کے لئے ، ذکورہ علوم میں سے اکٹر علوم کی ضرورت نہ تھی صرف علم

اوران کے استدلال سمجھ لیے ہوں اور ہرمسلای اس کوظن قوس

وتهجلُّ عُوَّفَ الْحَق فِجَارَ فِي الْحَكُونِهُوفِ الناروكي كالقضى الناس على جمل فهوا في المقادر دواه الوداؤد - واصل معنى اجتها والسي كم جملة عطبمه اذاحكام فقر دانسته بالثدبا وتريفعيليه اذكتاب وسنت واجاع وقياس وبرهك دا منوط بدليل اوسشناخنة باشد وكلن توى بهال دىيل حاصل كرده كسيس درين زايذ مجتهب مَى تواندت رُكُرك يكه جمع كرده بايثار ويتج ولمرا متم كتاب قرارة وتفييرا وملم سنت إسالن رأن ومعرفت معجع وضعيف دلال وقلم الاول سكف درمهال اازاجساع مجاوزه نايد ونزديك اخلاف على وليقل ثالث اختیار نه کند و *مثمّ عربیت از گغت و* تحووغيران وعلم طرق المتنباط ووجو تطبيق بن الخلفين تعدالان اعمال فكركندورسائل جرتبه ومرحكمه وامنوط بدليل اونبناسدولازم ترمج بمنتقل باشارشل اتوحنينة وشافئ بكامجلتد منتسب كتحقيق سلف لأشاخنة واستدلالات اليثا فهميده فلن قوى درم رمسلهم رساند كافى است-وتحيق الست كه احيائي تغيير قراك نيز بغيراين علوم نيجيًكانه سيرنبست ليكن معتبرا مجالهاديث اسانيفون مارك ست أأرسلف اتنسير وحفظ وتوسيتهم سيان مسباق وتوحييه الندرك وبرعلم تنسير قباس المدكرد جميع فنون دينبررا- والتداعكم وذورز ان صحابه كثراين شروط لازم نبوو بمين عرفت

قرآن وحفظِ صديث كاني تفاعر بي خوداكن كى (مادري) زبان تمي صرف ونحو وغيره حاصل كئة بغيرعرب كلام كوسجعه ليتصقع اوا اس ونت یک متعاری حدیثین تھی ظاہر رہ ہوتی تغییں مرمسائل میں سلف كاختلاف تفادلهذانصوص متعارضه مي تطبيق ك طرق اور اتوال سلف كي علم كي أن كوضرورت ندتمي-اورم عمل مشروط والتحقي خلانت کے ایک س طرط یہ ہے کہ خلیفہ قریبٹی مو بدری نسب کے لما ط سے کیونکر ابربر صدری سے انصار کوخلافت سے بہی کمکرملحدہ كيا تفاكرا تخضرت صيل الله عليه وسلم ك فرما ياب كرخليفه قريشي بوناچا مية وردحضرت) ابوم ريه اور (حضرت) ما برا روايت کرتے ہیں کہ لوگ دین میں قریش کے تابعے ہیں اور حضرت (ابن عمر روایت کرتے ہی کریکام رضافت کا جمیشہ قریش میں رمنا چاہیے جب تك كرة و قريش بهي دنيابي موجود بمون اور رحضرت معاديد بن ابی سفیات رواست کرتے بن کریہ کام رخلافت کا قریش میں ر مناچا جيئے حب كك كو وہ دين كو قائم ركھيں جو شخص إن كى مخافظ كرست كا الله اس كوسرنكون كردست كالديد مدسية ان طرق ك علاوه اور لمربقول سے تھی مردی ہے بغرض اختصار ہم نے اسی فار يراكتفاري.

پرانسفاری.
اس پی علمارکاانتملان برکر دخلیفه کے لئے صنعت کمابت کاجاننا
سرطہے یا نہیں کچھالوگوں نے اس کوسٹرط قرار دیا ہے اس خیال
سے کہ بہت سے انور دینیہ کتابت جلنے پر موقوف ہیں۔ مش علم
قرآن وحد سیٹ کے اور مثل تحریر فرامین وخطوط کے اور کچھالوگوں
نے اس کے مترط ہونے کی تردید کی ہے کہ اسخفرت صنی اللہ علیہ وسلم
ائمی سے د امذاجب نبوت کیلئے کتابت کاجاننا مشرط د ہوا تو فلات
کے لئے کیوں مشرط ہوگا، مگر حق یہ ہے کہ اس معاملہ میں اسخفرت
صلی اللہ علیہ وسلم پرکسی دوسرے کوفیاس نہیں کرسکتے دلین انقام

قرآن وحفولم سنتت دركارمي شدزيراكة عرسي فبا ابثال بودبغير تعلم مخوبفهم كلام عربي مي رسيدندو منوراهادميث متعارضه طامرت ده واختلات سلف پريدينايده بود وازانجمله نست كرقريشي باشد باعتباريسب آبائ خووز مراكر حضرت ابوبجر صديق صرف كروندالضاردااذخلافت بايس حديث كرأتخضرت صلى الكرعليه وسلم فرمودند ٱلأَيِيَّةُ مِنْ قَبِي يَثِينِ والوهرريَّةُ وجالبُرُ وواميت ميكننداكنام تنبع لغريش في هناالشان وابن عمر وابيت مي كند لاَ يُزَالُ هٰذَاالَّا وَمُ فِي فَهُمُ يَشِ مَا بَقِي مِنْهُ مِرْ إِنْمَانِ وَمَعَادِي بن ابى سفيان رواست مى كندرات هـن ا الْإِسْرَفِي قِنَ يَشِ لَا يُعَادِيهُ وَإِلَى الْمُعَادِيهُ وَإِلَى الْمُعَادِينُهُ وَإِلَى الْمُعَا إِلاَّ كُنِّنَهُ اللهُ عَلَى وَجَهِهِ مَا أَقَامُوا الرِّي مِنْ وغنيه راي طَرَق طرق ويركُر بم إي حدبيث داثابت است بجهت اختصبار برس قدر اكتفار تموديم وأختسال ضررهاند درامشتراط كتابت طيعے انبات آل كردہ بملاحظة أنكربسيايك الدامور وسيسير موقوت است برمعرفت خطرازعلم كتابت وسنتت وإنثائ احكام وأقهأ وبعض ارو كرده اندأل را بأنكر أنحضت صيل الله علكية وسلم أتى بودند وخي أنست كربرأ تخضرت صيلے الله عليه وا ویں امر قیامس منی تواں کرد دیگرے را تو فاہر ہے کہ ۱۱ ب آئ کل دین کی معرفت کتابت جانے پرموتوں ہے اور بہت سے مصالے کھنے سے متعلق ہیں الی صل جب یہ سب سرطین کسی شخص ہیں پائی جائیں تو وہ ستی خلافت سب محاجاتگا اور اگر اس کو (اہلِ حل وعقد) خلیفہ بنائیں اور اس کے باتھ پر بیعت کرلیں تو وہ خلیفہ رامث دہوگا اور اگر کسی الیسے شخص کو لیگ خلیفہ بنائیں جس میں یہ سٹرائط نہ یائے جاتے ہوں تو اس کی خلافت کے باتی گنہ گار ہوں گے لیکن اگر (ملک پر) اس کات تا طوم خرورت کے کیونکہ ربعد نسلط کے بمند خلافت سے اس کو انظام وینا اختلاف اسے اس کو انظام وینا اختلاف اسے اس کو انظام میں اور فتنہ و ضاد بر یا کرگا:

وینا اختلاف احمد کا باعث بنے گا اور فتنہ و ضاد بر یا کرگا:
مستملہ دی جارم خلافت منعقد ہونے کے طریقے خلافت جا طریقوں سے منعقد ہونے کے طریقے خلافت چا

ظریقوں سے معقد ہوی ہے۔

ہر الطرافیر اہل مل وعقد بینے عالموں اور قاضیوں اور سردار و
اور نامور لوگوں کا بیت کربیناہے۔ رانعقادِ فلافت کے لئے من
انھیں اہل حل وعقد کا بیت کرلینا کافی ہے) جو کہ آبانی موجود
انھیں اہل حل وعقد کا بیت کرلینا کافی ہے) جو کہ آبانی موجود
ہوسکیں تمام بلا دِ اسلامیہ کے اہل حل وعقد کا متفق ہونا سرطنہیں

خلافت کے لئے ،مفید نہیں ہوسکتا کیو نکر حضرت عمر درضی اللہ عنی فلافت کے لئے ،مفید نہیں ہوسکتا کیو نکر حضرت عمر درضی اللہ عنی کمی سے بیعت کر بینا ہمی رابعقاد دونوں د بحکیم شریعت، قتل کردیئے جاتیں گے ڈیفنے بے مشورہ دونوں د بحکیم شریعت، قتل کردیئے جاتیں گے ڈیفنے بے مشورہ بیت کردیئے والا وربعیت لینے والا یہ حضرت صعرفی کی فلا بیت کردیئے والا اور بیعیت دراپینی اہل جل وعقد کے) بیعت دراپینی اہل جل وعقد کے) بیعت دراپینی اہل جل وعقد کے) بیعت دراپینی

ويمراطريق دانعقاد خلانت كال خليفه كاكسى اليص شخص كوخليفه بناديا

اليوم معرفت دين مو تون است برشناحتن خط وبسيادي المصالح منوط بواستن بالجماحول ايسمشروط در سخص موجود باست دمستن خلانت شود واگرا وراخلینه مازند وخلانت دا برائے اوعقد كىنىند خليفة وامرث دمثود وغير مستجمع اين ستروط وا أكر خليفه سيازند ساعيان خلافت او عاصى گردندىسىكن اگرتستط يا بد حكم او فيما يوافق الشرع مافذ باشد برائص ضرور كر بردامشتن او از مسندخلانت اختلا ائت پیدا کمن و مرج مرج پدیدارد مستمله درطرق انعقا دخلانت انعقاق خلافت بجهار طربن واقع مشود طَرِينَ أول ببعيت أبل عل وعف ر است ازملمار وقضات وامر او وچوه ناس كه حضور البشال متبسر شو د واتغاق ابل حل وعقد جميع بلاد إسلام مث رط نیست زیراکه آل ممتنع است و سعیت بک ذوکس فائدہ نلارد زیرا کم حفرت عرف ورفطت آخر غود فرموده اند فَكُنُّ بَايِعَ مهجلا على غيرمشورة من المسلين فلايتبايع هو و الذي بأيعه تَغِرَّتُمُّ أَنْ يُقْتَلَا والعقادِ فَلَا حضرت صدريق بطريق سيعث بودواست ظريق دوم استخلاف خليفه است

ييبغ خليفئر عادل بمقتضب انمي تصخمسلين تتخصيرا الأمهيان مستجمعين مشروط خلافت اخست باركند وجمع نايدروال را دنف کن المستخلاف دے و وصيت نماير إنساع ويرس اي تخص مييان مائرمستجمتين خصوصية پیداکند و توم رالازم است که بهان راخليفهرساز ندآنعفا دخلافت حضرت فاروقانه بهمين طرني بود ظريق سوم شوائى است وآن آنست که خلیفه شنا تع گرداند خلافنت لأ ورمسيان بتمعيازت تجمعين مشروط وگوید از مسیان این جساعه بركوا اخت بالركمت ند خليفهاو باست د يس بعب لد موت فليف تشاور كمن ند وسيكے را معين سازند و اگربرائے افست پار شخصے دا پاجھے دا معين كمن و اخت ياد نهال شخص يا بمسال جمع معستبر بالمشد وانعتساد خلانت ذى النورين بهميس طريق بور كر حضب رت فاروق من خلافت را

درمیان مششش کس شائع ساخت ند

وأخرا عب دالرحمٰن بن عونسن برائے

تعيين خليفه مقررت د دے حضرت

ذمی التورین را اخست یار نمو دند ، تطریق

چهادم اسستیلا ست چو*ل خلیفه بمبرد و شخص*ے

جوخلافت کی سرطوں کا جا مع ہو پینے خلیفہ عادل بمقضا کو خرخاہی
اہل اسلام ایک شخص کوان لوگوں بی سے جوشرائط خلافت کے
جامع ہوں منحنب کر لے اور لوگوں کو جمع کر کے (سب کے سلمنے)
اس کے استخلاف پرنفس کردے اور (سلمانوں کو) اس کے اتباع کولئے
اس کے استخلاف پرنفس کردے اور (سلمانوں کو) اس کے اتباع کولئے
کی وصیت کرے بس یشخص (جس کو فلیفر نے خلافت کے لئے نتخب
کی وصیت کرے بس یشخص (جس کو فلیفر نے فلافت) ہیں خصوص
کی اس بھام لوگوں ہیں سے جوجام حسر شرائط (خلافت) ہیں خصوص
کی اور قوم کو لازم ہوگاکہ اسی شخص کو خلیفہ بنائے حضرت
فاروق (اعظم رضی اللہ عنہ) کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا۔
فاروق (اعظم رضی اللہ عنہ) کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا۔
ماد واللہ میں اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقہ سے ہوا۔

تمیسراطرفی دانعقاد خلانت کا سوری ہے اور وہ یہ ہے کہ خلیغہ امعین سرائط دخلانت کی ایک جماعت میں خلانت کو دائر کردے اور کہدے کہ اس جماعت میں سے جس کو دائر منتورہ کہ منتخب کرلیں گے وہی خلیفہ ہوگا پس خلیفہ کی وفات کے بعد دائل مشورہ کریں اور داس جماعت میں سے) ایک شخص کو دخلیف معین کرلیں اور داس جماعت میں سے) ایک شخص کو دخلیف معین کرلیں اور اگر دخلیف سابق اس انتخاب کے لئے کسی دخلی اس منتخص کو ایک دخلیف کا انتخاب کرنامعتر ہوگا دحضرت عثمان کو تی المتور ہوگا دخشرت التحقیل کو المتور ہوگا دخشرت کا انتخاب کرنامعتر ہوگا دحضرت عثمان کو تھا کہ حضرت کا انتخاب کرنامعتر ہوگا دحضرت عثمان کی خلافت کو جمید ادمیوں کے درمیان دائر کردیا اور دخشرت فاروق تن کے خلافت کو جمید کی وفات کے بعد ) آخر کو دان چھالا فاروق اعظم رضی الشرعنہ کی وفات کے بعد ) آخر کو دان چھالا فاروق اعظم رضی الشرعنہ کی وفات کے بعد ) آخر کو دان چھالا فاروق اعظم رضی الشرعنہ کی وفات کے بعد ) آخر کو دان چھالا فاروق اعظم رضی الشرعنہ کی وفات کے بعد ) آخر کو دان کے لئے عبد لاحمن

کے لئے ، نتخب کیا۔ چو تفاطر نقیر (انعقادِ خلافت کا) استبلاہے داس کی صورت یہ شے کی حب خلیف کی وفات ہوجائے اور کوئی شخص بغیرداہل مل

بن عون فق مقرر موت اور المصول لي حضرت ذي النورين كود فلا

وعقد کے ابعیت کئے ہوئے اور (بغیر خلیفہ سابق کمے) اسخلاف مے خلافت کو لیلے اور سب لوگوں کو "الیف فلوب یاجنگ وجبر سے اپنے ساتھ کرکے ( نویشخص) خلیفہ ہم جائے گا اوراس کا جوفرا سرنعیت کے موافق ہوگا اس کی بجا اوری سب لوگوں پر لازم ہوگی اوراس (چو مصطريق) كى درسيس، بي ايكترم يرب كراستيلا كريف والا (خلافت كى ، شرطول كوجا مع بهوا ور بغير الركاب كسى نا جائز امریکے (صرف) صلح اور تدہرے مخالفوں کو (مزاحمت می بازر كهيئ يرتهم عندالضرورت جائرنب دحضرت معاور برس الي سفيان ي خلافت كاانعقاد حضرت (على) مرتضى ري وفات، ك بعداور (حضرت) الم حسن ك صلح كر لين ك بعداس طرح سے (ہوآ) تھا۔ دوسری سم یہ ہے کہ (استبلا کرنے والاخلافت کی) سرطوں کوجامع نہو (اورخلانت میں) نزاع کرنے والوں کو ناکیج قبال اوراز کاب نعل حام کے (مزاحمت سے) بازر کھے پر دتیم) جا ترزنهیں ہے اوراس کا کرانے والاعاصی ہے لیکن اس دخلیفہ سکے بھی اُن احکام کو قبول کرناواجب ہے جو مشرع کے موافق مول اور اس کے عامل اگر زکوہ وصول کرلیں لو مال کے مالکوں سے وزکوہ ہما ہوجلے گیاور اُس کے فاضیوں کا حکم نافذ ہوگا اوراس دخلین كے ساتھ دسركي بوكركا فرون سے، جمادكرسكتے بس اور (جونكر) اس رقسم کی خلافت ) کا انعقاد بوجه ضرورت کے برداس لے اس خلیفه کومنغزول مذکریں گے) کیونکه اُس کےمعز ول کرسے بی**ن سل**انو ی جانین تلف بول گی اور سخت فتنه و ضاد لازم آتے گااور زمین یقین کے ساتھ معلوم نہیں کران مصاتب کا نتیجہ نیک ہو یا ماہد ربلکر) احتال ہے کہ (اس) پہلے رخلیف سے بھی زیادہ بدتر کوئی دوسراسخص غالب بوجائي بس ايك موهرم اوراستمالي مصلحت كملت اليع فتنذكا الاكاب كيول كياجات حس كى قباحت يتينى بي

متصدى خلافت كردد تبغير بعيت واشخلان ومهمه را برخود جمع مسازد بابيتلان تلوب يا بقهر ونصب قتال خليفه ستو د ولازم گردد بر مردمان اتباع فسهان او درآنچه موافق مشرع باست وآی دو وزع است يلح أبحر مُسْتُولِ مستجمع متروط بالم ومرف منازعين كند تصلح وتدبيراذ غير ارتکاب مُحَرَّمی واین قبیم جا تزاست و رخصت والتعقاد خلافت محاوية بن اليعيا بعد حضت مرتضية وبعد صلح المم حسن بهیں مذع بود- دگیرا نکر مستجمع سروط نباشد وتفرف منازعين كئند بقتآل وارتكاب محرسم وأل جائرز نبست وفاعل أل عاصى است ليكن واجب است فبول احكام او إيون موافق مشرع باست والرعمّال اواخذ زكرة كتسنداز ارباب اموال ساقط شود وچوں متساضی او حکم نماید نافز گردد حم او و مراه اوجهادی نوال کرد و این انعقاد بنا بر ضرورت است زیرا که ور عرن اوافنائي نغوسس مسلمين والمهور مرج ومرج مشديد لازم مي أيد وبيتين معساوم نيست كراس مث دالد مفضى سود بصلاح یانه محتمل که دیگرے بدیرازاول غالب شود پس الزیکاب فتن کر قبع او متیقن براست جرا ایدکرد برائے مصلح کرموہوم ست وحتل

والنعت عب دالملك ابن مروان واوّل خلغسائے بنی عسبّ اس بهين نوع بود بالتجب لمراكر ستخصه متفرد إسشد درزان فودبشروط خلافت يالمجمع بمستدر متصف بثير وطِ خلات واين شخص انضسل بهمه است مبغقد نشود خلانت اوبغيب رييحالطرق بذكوره زيراكه بصفة كه وسے دارد باون تسلط ياسعت خلافب منقطع نشود ونسته أساكن تكردد لهسندا جماعة المصحسابة بعيدانتقال أتحضربت صيلے الله مليه وسلم برفيق أعسك مب أدرت كروند بربهيت حضت صبة بن فراكتف منه نمودند بر افضى ليَّتِ او. وأَهَلِ عسلم تَكلُّم كرده الد درآ نئر خلانت حضرت مرتضك كجدام طرلق از طرق مذكوره واقع شديمقتضاً کلام اکثر انست که بربیعت مهاجرین والصاركه ورمدمينه حاضربو وندخليفهث وند واكثر نابهات حضرت مرتفط كوبابل شام نوشته اندبثابداين معنى ست وتجمع كفنة اندكر سنواى انعقاد خلافت ايثال مندزيراكمشوره تقرار

يانت برآنكر خلبغه عثمان بابندياعلى يورعثان

کے یا ایسای جیسے سجد بیں کئی آدمی ایسے موجود ہوں جن بیں وہ اوصا صنب کی خرورت الم بیننے کے لئے ہے پائر عالمنے م شخص کوعاضرینِ مسجد اپنے آسگے نہ کھڑا کہیں با خود سے آسگے کھڑانہ ہوجائے اُس ونت تک المام خازنہ کما جائے گا ال

ندرہے تو حضرت علی فرخلافت کے لئے )معین ہو گئے (مگر)اس قول یں جو کچھ (ضعف) ہی وہ ہے اس<sup>م</sup>سالہ کے ضمن میں ایک مکتر *مسب*ج لیناچاہیتے روہ یہ کر) اس موقع پر ایک اعتراض بہوماہے اس کی تقریر اس طرح پرہے کہ رجب تم) اس بات کے قائل ہوکہ حضرات مینے نن کی خلانت أتخضرت صلى التُرعليروسلم كي طرف سيمنصوص تفي دنوا بهرحضرت صدّلية كي خلافت كالنعقاد المي حل وعقد كي سعيت سے اور حضرت فاروق في كى خلافت كالعقا داستخلاف سے ركبنا) كيونكم صیح ہوًا ﴿اس لِنَّ كُرنَص كے بوئے ہوئے اہٰلِ حل وعقبر كى بيعت يا استخلاف کی ضرورت ہی کیا تھی اس کا)جواب ہم ویں گے کہ ہمارا مقصود يربع كرا مخضرت صلى الأرعليه وسلم كي نص سي حضرت كياتيا اور حضرت فاروق في كالمخصوص زبانه بس طليعًه بنانا اورأن كيطرف رجوع كرنا اوراك كصلة خلافت كامنعقد كرنا اوراك كواك احكام كى اطاعت كرناج خليفه بوك كينيت سى بول لازم بوكيا مفا لیکن خلافت کا بالفعل وجود میں آنا اہل حل وعقد کی سیعت سے بالسنخلاف سے ہوا مثال کے طور پر کلام ازلی میں اور شارع کی نص سے تریدیر (پہلےسے) نماز فرض موکی ہے (سیکن) بالفعل (نمازی) فرضيت نك حكم كا (زيرسي منعلق بنونا ( خازك) وقت أسفير موقوف بوَا دبيل اسى طرح اگر ديشيخين كي خلافت نفس تأبت نقى لیکن) اسباب وعلل کی حکمت کے اعتبار سے انعقاد خلافت کی نسبت الم عل وعقد كى سعيت ياستخلاف كى طرف كى جاتى معد اسى طرح رمثلاً) مم يقين جانت بي كرشارع علبالصّلاة والسُّلام في اس بات پرنف فرادی ہے کہ قیامت کے قربیب ام مہدی ظاہر ہو گے اوروہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک الم برحق بول مے اور

ناند على متعين مشد وفيه النيه در ذيل ين مسله نكتر دچند، بايد فهميد اينجاسوا كم توجر میثود تقریرش آنکه لو قائلی بآنکه خلافت حضرت شيخين منص بود ازآ تخضرت صلى الترعلير وستم بس النعقاد خلافت صداية برسعيت ابل حل ومقد وخلانتِ فاروق مُ باستخلاف بر قول له چگور درست آید جوآب گوئیم قصور اأن است كر منصّ المحضّ صلى الله مِليه وستم لازم مشد فليغ سافنن حضرت مدرات وفاروق ورزان مخصوص وبر اليشال متوجه مشدن وعقد خلافت برات اليشان بستن وامتثال امراليثال نمودن دراني متعسنن است بخليفه ليكن وجود خلافت بالفعل بربيعيت ابل حُلّ و عقد بوديا استخلاف تمثل أكم ناز فرض شدبر زير در كلام أرَّلي وبنصّ شارع وتعلِّق حميم وجوب بالفعل منوط كشت بدخول وتت بس اعتبار محمت اساب وعلل سبت كرده يشودانعقاد خلافت راببعيت الرحل وعقار يا باستخلاف وبمجني باليقين ميدانيم كرشاك علىيالصّلوة والسّلام نصّ فرموده است أبكم ام بهدئ دروا مان قيامت موجود خوا پارت ووسيعندالله وعندر سوله المربري است

مل مضعف يه كرمشوره ميريه بات لمح زموق تنى كران دونون كاغليفه ونا ضرورى وايك ببطيموا ورايك اسك بعد مكرمشوره ميريه بات لمحروق منى كر بالفعل مان دونول مي سوكسى ايك كوخليفه مونا جاجية جفرت صفع كاندم بتول اول محموانق معلم بونائ عركراكس يركون اعتراض مصنف في في بنيس كياً

م اوزحق مجى ويى بريما

زمین کو عدل اورانصاف سے معمور کردیں گے جیساکر ان سے پہلے طلم و جورسے مجر چکی ہوگی ہیں (شارع فے لینے) اس بیان سے الم موری کا خليفه بنانا ظاهر فرماديا ب اورحب الم فهدئ كي خلانت كا وقت أيكا تورشارع کے اِس ارشاد سے الم مبدئ کی اتباع اُن امور میں واجب برگ جو خليفه سيمتعلق بين ليكن يه إلين اسى بالفعل نهين بي الكما ام بہدئ کے ظاہر ہونے اور رک اور مقام کے ابین اُن کے اہتے پر بعیت كريليف كے وقت (ہوں گی) مجھر (يد بھي واضح رہے كر) حضرت صديق كى خلافت كيد لئة قوم كامشوره كرنا ياحضرت صديق كارين التي س حضرت فاروق محمو خليفه بنانا اور عبدالرحمن بن عوف كاذي التورين كود خلافت كملة منتخب كرنااس بات كوستلزم نہيں ہے كر خلفات تللتہ کے لئے رشارع کی طرف سی کوئی نص نہو بلکہ ظاہر یہی ہے کیان بزرگوں سے شارع کے کسی امتارہ یا نص کو دستا ویز بنایا ہواورلوگوں یں (خلیفہ بناسنے کی)نسبست جوان بزرگوں کی طرف مشہور ہوگتی سے (وہ ایسی ہی سے جیسا کہ کہتے ہیں کہ الوحنیف اس کو واجب کیا اور سنا نعیؓ سے اُس کو واجب کیا یا کہتے ہیں حضرت فاروق م کے اُس کو ملال کیا د حالانکر ابوحنیفات یا شا نعی این طرف سے واجب نہیں کرسے بلکر تحسی نرکسی ولیلِ سترعی کو دسیتا ویز بنانے ہیں، اوراس بیان کیفسیل کامقام اس کتاب کی تیسری فصل سے واللہ اعلم مسكم (بینجم) أن امور كابيان جوفليفه برواجب بي ازميم اجرائ مصاركح ابل المسلام-

و پُرخوابد کرد زمین لابعد ک انصاف جنا نکه بیش از دی تُرشده باش بجور فطلم بس این كلما فاده فرموده انداستخلاف امام بهدى را وواجب شداتباع دے درائنچ تعلی مجلیفہ داردجول وقبت خلافتِ اداً يدنسكن النميض بالفعل نيست گرنزدير ظهورا ام مهري و بيعت بالوميان ركن ومنعام بآزمشورة قوم برائيح ضرت صدريت باخليفه ساختن صدريتًا حضرت فالدق لابدائمي خود وعزم كردن فلبوك ابن عون مرائي ذي التورين مستكزم أنسب كراينجا نضخ نباشد تبكه ظامران است كراين بزركان سنصي يا اشاريت ازشارع وست أويزخود ساخنداند ومشهور متد درميان مردم تسبت بايثال جنائكة كوميد الوحنيفة ايررا واحبب ساخنة وشافعي این لاواحب نموده است یا گوست د حضریت فاروق می این را حلال کردانید و موعاليفصيل اين سخن فصل سوم استأنين رساله والتلاعلم مستستمليه دربيان أنخيه برخليفه واحبب است الزامضاتي مصاليح سلين

ل دکن جو اسودکو کہتے ہیں جو کعبہ کمرمر کے ایک گوشہ یں گیا ہوکہتے ۱۱ سک منام ایک پھر ہے کرجب حضرت ابراہی علیا سلام کانتام سی پنے فرا ندحضرت المیں علابسلام کے دیجینے کو کر آڈینے تواوش سواس پھر ہرا ترقے تھے اورجب جانے گئت تواسی پھر پھر کھر اور میتے اس پھر پران کے دونوں مبدالک قدموں کے نشان بن گئے ہیں پہتچر ہمی کعبر کے اندلا بک مقام میں ہوائی اصل فارسی طبوعہ میں باب سے مکھا ہے مگرچ کئر صندن سے اس کتاب کوالواب پر تعمیم نہیں کیا دکھیں کتا ہے میں کوئی مضمون باب سے عنوان سی بیان کیا ہواس نئے باب کالفط فلطی کا تب سم سے کہ بجائے اس کے لفظ فصل کھرو اگیا ہی اور واقعی فصل سوم میں خلافت کے منصوص ہونے پر میں قدر شہرات ہوتے تھی سب کواس جس کو دفع کیا ہو کہ اس می ہرخویاں میں نہیں آتا والندام میں ا

اس مسئلہ کی اصل ہے خلافت کے معنی میں غور کرنا اور دین قائم ر کھنے کے مقدمات کا جاننا بینی جن کے بغیر دین کی اقامت متصور نہیں ہوسکتی اور دین کے کامل کرنے والے امور کا جانناجن کے بغیر دین کامل طور پر شخفی پذیر نهیس موسکتا دان باتوں کو پیش نظرر <u>کھنے</u> سے ظاہر ہو اے کر) خلیفر پر دین محدی دسل الدهلیہ وسلم کاای طرح محفوظ ركهنا واحبب سنع حس طرح أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى سننستىستىغى خابت بواورسلى صالحين كالجماع أس ير منعقد ہوجپکا ہواسی کے ساتھ مخالف پر انکار کرنا ربھی خلیفہ مرواب بے) اوراس کی صورت یہ ہوکہ مرتدول اور زندلیوں کو قتل کرے اورمتبدع لوگول كوسزادك فيز رخليفه يرواجب بركر) اسلام كاركان يعن جعد اورجماعت اورزكوة اورج اورصوم كاقاتم كرما اسطرح كرابية مقام پر بذات خود دان ادكان كور قائم كهد اودمقامات بعيده بين مسجدول كام اورصد قر تحصيل كرف فطل مقروفرات اورامير الج مقرد كرے اورنيز رخليفريرواجب عدى جن قدر موسك بذات خودعلوم دينيه كوزنده ركھ اور مرشهرين مركوسين مقرر كرست جبيهاك حضرت عمردضى التدعنه ساخ عبدالتيرين مسعودٌ كو (صحابة كي) ايك جاعت كے ساتھ كوفريں (عِلم دين تعليم كهين كحملتي مقرركيا اورمعقل بن بسألةُ اورعبدالله بن معقلُ عُ كَوْجِرُهِ میں (علوم دمینیہ سکھانے کے لئے) بھیجا اور نیز (خلیفر پرواجب ہی کر) اہلِ خصورت کے درمیان تصغیر کرسے بینی دعووں کافیصلہ كرك اور (نيز) اس كام ك لئ قاضيون كومقرركرك أورنيز (خليقه يرواحب بيرك بلا واسلاميه كوكا فرول اور دمزيول اورفاصبول سے محفوظ رسکھ اور دار الاسسلام کی سرحدوں کو فوجوں سے اور

واصل درين مسله نظر كرون ست درمعني خلانت وركستن مقدمات اقامت دين كر بغيرابها أقامت دين متصور نشود ومجتلات اوكه بدون البهاعظ اكل ومبعقق زيزرد واجسب برخليفه نكاه داشتن وبن محدى صلى الشرطليه وسلم برصفت كربستت مستغيضته أتنحضرت صلى الله عليه وسلم نابث ف واجمارع سليف مسالح بوال منعقدكشنذ بالمكاربر مخالف وافكار إل وجر تواندبود كرقتل كندمرتدن وزناوقه دا وزجر غايد متبدعه دا وكراقاميت الكان اسلام تمودن ازحبعه وجما عات وزكوة وعج وصوم بآنكه درئمل غود بنفس خود أقامت فايدووامواضع بعيدة ائمة مساجدومصدقال لانصب فرايد واميرانج معين غابد واحياى علوم دین کت د بنفس خود قدرے کومتیسر شوو ومقرر سازد مرز مسين را در مربلدے ينا كرحضرت عمررضي اللدعية عبداللدب سعود أاباجماعت دركوفه نشاند ومعقل بن يسارُ أوعبداللهُ بن معقلٌ لا به بصره فرستاُ ونيقسل كندميان ابل خصومت يعن قضب كنند دردئكاوى ونقشب تضاة نايد براسكال وتكابدالد بلاد اسلام واالنتر كفار وتطساع طريق ومتغلبان وسرحدباي دارالاسلام را بافواج

ک امیر الع اس مرداد کو کہتے ہیں جو بچ کے جمع میں جمع کے انتظامی اور شرعی امور کی سوانج م دہی کے لئے مقرر ہوتاہے سب پہلے ہوشھ میں العج بایا حمیا و حضرت ابو برصدیق تھے خود حضرت رسالت صلی اللہ وسلم نے ان کوامیر الح بناکر مدینہ منوّرہ سے بھیجا تھا او

W.

الابت جنگ سومعور ركھ اور دشمنان خلاسے جماد كرسے خوا و ابتكار خواه دفعا اورلش كرول كومرتب كرسه ادرمجا بدين مكهلت وطيغيم ترر كرے اور جزیہ وخراج وصول كرے اور اس كو فازيوں بن تقيم كرى اور قاضيول اورمفتيول اور مرتسول اور واعظول اورمساجدك المول كيمشامرك كمقدارابى دائى سع بغيراسراف وبخلم تجويز كرك اوركار وبارس سيح الانت دارول اورخير خواجول كونا بنائے اور رعایا اور نشکروں اور امرامشبر اور غازیوں کی فوجوں اورحكام وغيره كحالات كي خبرداري ركه تأكر خيانت اورظلم نه ہونے بائے اورمسلمانوں کے کام کافروں کوسپرد کرنا ہر گردوست نهیں ہے جضرت عرد رضی اللہ عنہ) سے اس امرسے سخت مانعت فرائی ہے (چناینی سیخ انشیورخ عارف مبروردی قدس سرو کے عوارف یں وتین رومی (نصرانی)سے روابیت کی ہے۔ انھوں سے کهاکهیس دحفرت عمر (دخی الدعِن) کا غلام تھا بس وہ مجہ سے فرایا کرتے تھے کو راے وثیقا، اسلام قبول کیا کیو کر اگر توسلا بوجائے گا توئی تجھ سے مسلما اوں کے کام بیں مرد میا کروں گااس لئے کہ بیجائز نہیں ہے کہ ئیں مسلما نوں کے کام میں اُس شخص سے مددلوں جومسلمانوں میں سے منہو ۔ ویش رومی کھتے ہیں کرئی سان اسلام لاسنس انکار کیابس حضرت عرض فرایاکه دین می زبردی نہیں ہے بھرجب حضرت عمرز رضی الٹدعیز ) کی وفات کا وقت آیا لو أخصوك في محمد كو آزاد كرديا اور فرما ياكه جبال تيراجي جاب يحيلا جا-يران اموركا مختصر بيان بع جوفليفرير واجب بي.

آلات جنگ مشحون سازد وجهاد خاید باعدارالله بتلاثر ورنعأ وترتتيب وبدجيوش لأوفرض ارزا لبندبرائ متقابله واخذ جزيه وخراج وسمست أكثيز وغزاة بعل أرد وتقد يرعطاياتي قضاة ومفتبان ومدرّسان وواعفان وائمرّمهاجد إجتهادخود فايد بغيراسران وتقتير ونائب كيرد دركار لم أينار مكرول لأوابل نيكنوابي لأويهيشر درمشار فراموز تصفغ حَال رعيت وافواج وامرارِ أمصار وجبيوش غزاة و نضاة وغيراليثان مقيدبا شداخيانت وحيف درميا نبايد وسيرون كاربائى بحقار اصلادرست نيت مضرت عرف ازي امرنبي شديد فرموده انداخرج شيخ الشيوخ العارف السهروردى قداس فالعوارب من وثيق المرمى قال كننه مملوكالعمر عَانَ يَقُولُ إِنْ أَسُلِمُ فَإِنَّاكَ إِنْ أَسْلَتُ إِسْتَكَنَّكُ لِكَ عَلَى آمَانَةِ الْمُسْرِلِينَ فَإِنَّ لَا يَنْبُغِي نْ اسْتَعِينَ عَلِي امَانَتِهِ مُ بِهِنَ نيس مِنْهُ هُو قَالَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ مُكُرّ لِدْ إِكْرَاهُ فِي الرِّيشِ فَكُمُّا حَضَرَفَهُ لُوْكَاثُا أُعْتَقَرِٰى نَقَالَ اذْهَبُ عَيْثُ مِثْلَثُتُ البِّن است بيان أنجه واجبنت رخليغ بطربق اختصب ار و انجب أز

ملے ابتدائ وہ جداد ہے حس کی ابتدار خود مسلما لال کی طرف سی ہموا وراگر ابتدار کا فروں کی طرف سی ہموٹواکس کورف گہتے ہیں 11 سکے جڑیہ اُس ال کو کہتے ہیں جو کا فرول سے بومبران کے کفرکے ریاجائے اس ال کی وجہ سے اُن کی جان وال مسلمانوں کی ذمروا ایسی ہیں آجائے میں ہوتی اور بقول بعض سے پرجری میں کذائی انتقابی المجداور خراج وہ ال ہی بوزین کامن قرار دیکیا ہمووہ فرین اگر مسلمان سکم ہاں ہموتو مجی خراج پڑنگا گویا ایک میں کا مگذاری ہم 11 مسلم اسمواف حاجت سوزیادہ خرج کردے کو کہتے ہیں اور بخش ماجت سرکم خرج کردے کو 11

م) اس بیان میں کر رعایا برخلیفه کی اطاعت لازم ہی۔ مصالح اسلام کے متعلق خلیفہ و کھے حکم فرائے اور ( نیزاس کا جو حکم) تشرع کے خالف زہر رائس کی بجا آوری اسلالوں پر لازم ہے خواہ طین عادل برياط الم. اور اگر لوگ ندېب ك فروعات مين مختلف بول اوليق كسى أيسى بات كأسحم وسي جواجبهادي سد اوركتاب اورستنت مشهوره اوراجمارع سلف کے مخالف نہیں ہے اور (نیز) اس قیاس جل کے مخا نہیں ہے جوواضح النبوت اصل پر مبنی ہے او خلیفہ کی اُس بات کوسنا اوراس كے حكم كے موافق چلنا لازم بے اگر جد (خليفه كا يرحكم) أس تخص کے مذہب کے موافق مزہورجس کوظیفرنے حکم دیا ہی، كسى سلطان (كى حكومت) برمسلما نون كمنفق برجاني كم بعد إسس سلطان سے بغاوت كرناحرام سے اگرچه و اسلطان خلافت كى مشرطوں كا جا مع مذہو مگراس صورت بی کرائس نے صربے گفر ظاہر ہو خلیفہ سے بغاوت كرف كي بين صورتين بي. ايك يركه خليفه ضروريات دين كي ايك كرف كى وجبس كافر موجات { العياد بالله } راوراس وجبس رعايا فليفس مقابر كرك تويمقابل كرك والدحق يربون كي كيوكر) مس صورت میں خلیعہ برحیر صاتی کرنا ور اُس سے جنگ کرنا واجب ہواوریہ قبال اعلیٰ قسِم کاجها دبنی اکه (خلیفه کے کا فررہنے سے) اسلام براگندہ اور گفرغالب رہموجائے. دوسری صورت (خلیفہ سے بغاوت کرنے کی) یہ ہی کر (لوگ) بغیر اویل مشرعی کے ال کُوسٹنے اور لوگوں کے قتل کرسنے اور زنا کا ا<sup>ی</sup> ي غرض سوبغاوت كري اور الواد كوهكم بنايس نه كه قانون سرع كوان لوگون کا محم وہی ہی جور مراف کا ہے ان لوگوں کا دفع کرنا اوراک کی جماعت كومنتظر كردينا واجب يتشرى صورت رخليفه سع بغاوت كذي

مستمليردر سبان أنخه بررعيت واجبست از اطاعت خليغه لآزمست برسلين برحيام فرايخليغه ازمصالح اسلام والأني وخالب شرع نباشدخواه خليف عادل بأشدخواه جائر وأكرتوم درمذا بسيجتع عنكف بالتندوخليفهم فرايدامرك كعتهدفيرست غير مخالف كتاب وسننيت مشهوده واجارع سلف و قياس جلى راصل واضح الثبوت لازم است سخن اوشنیدن وبمقتضای تضلی او وفتن هرحيند موافق مذهب محكوم عليه نباته وتحام ست خروج برسلطان بعدازا فكر مسلمین بروی مجتمع شدند گرا تکر کفراوگ ازدى ديده شوداگرجيآن سلطان سجمع مثروط نباتشار وخروج برخليفه بشكورع تواندبود ينخ أنكرخليفه كافرشود بالكارضروريا دين والعياد بالنرورينصورت واجبب خروج بروى وقنال باوى وإين تتال عظم الذابع بهادست أاسلام متلاتشي نكرود وكفرخا نشؤد فينجما كمرخروج كندبرائ تبثب اموال وتتن نغوس وتحليل فروج بغيرتا ويل شرعي سيف لأنحم سازور فالؤن شرع لاوتيم اي جم ومخفظ والمري ست فنح كرون ايشال وازيم متفرق ساختن جاعت البثان لاواجت ستوم

الع قيار ملى وه قياس برجس كى هلت ظاهر بواور جس كى هكت ظاهر زبواش كوقيا برخى يم كيت بي اور اخسان بمى مثلاً بازا ورشكر سه كاجه واقياس بل چاهها به كه يُخر م به يه يكوشت ان كاحرام براور مُريت علامت نجامت كي تو بهذا كوشت نجس بوّا اوربب كوشت نجس بوّا و پيلا بواج اوران كي جمو في چيز بي ان كالواب خرور تفلوط بوگا گرقياس تني جاهنا بركه بازا ورشكر سه كاجه واپيك بوكيونكر وه اپن جويني سركه اقد بي اورپي ايك

م بدی بوادر بدی برجانورکی پاک بری

یہے کدین قائم کرنے کی غرض سے لوگ بغا وست کریں اور ضلیفد دی حقیتت اوراس کے احکام زکے وجوب اطاعت میں شبہ بیان كري بْسِ اگر ( اغيول كي ) په نا ويل قطعي البطلان مونو اُس كاكو تي ا عتباً نہیں جیسے حضرت صدیق البررضی اللہ عندے عہدیں مرتدوں کی اور ذکوة دينے سے انکار كرف والول كى اولى دا قابل اعتبار متى اور تاویل کے تطعی البطلان ہو نے کے یہ معنے ہیں کہ ریتا دیل ) نصِ قرآن یا سنبت مشہورہ یا اجماع یا تیاس جل کے مخالف ہو آور أگروه تا ويل تطعى البطلان رنبوبك مُجْتَهَد فيه بهواتو وه گروه باعي تو ضرور بموكا مرقرت اول مي ايسه كروه كاحكم وبي سيجو مجتمد مخلي کا ہوتا ہٹے کا گروہ گروہ خطا کرے تو اُس کے لئے ایک اجرہے نیکن جب کر خلیفہ وقست سے بغاوت کرسے کی ممانعت کی مدیش جوصيح مسلم وغيره يرمستفيض بي شائع جوكمين اورامست كاجماع اس پر منعقد الهوگيا نواب (اگر كوئى بغاوت كرے تواس) باغى كے عاصى بموسے كاحكم بم ديتے بى - اگر فليفرسے كوئى ظلم صريح صادر ہو یا خلیفرسرع کے برخلاف کوئی حکم کرے اور اس مسلمین شاری ک جانب سے کوئی بر ان ہمارے اس موجود ہون بر ان کے وہی عنی ہی جوہم بیان کر چکے کو توخلیفہ کے اِس ظلم کواسینے سے دفع کرسے کہتے مستعدم وااور فليفرك اطاعت ترك كردينا جائزت (اوران دونو صورتوں سی جو خلیف کی اطاعت مذکرے) اس کی ایڈا دہی کے لتے جو لوگ سلطان کا ساتھ دیں گے وہ گنر گار ہوں گے اور اگر کسس مسلابي شارع كى جانب كوئى بران نه موتود خليف سع بغاوت

أككه خرورج كندبنيت أقامست دين وتقرر يكند ورفليفه واحكام اوستبرابس أكنا ويل أكر باطل الشارقطعا بيهيح اعتبار ندارد الندتاويل ابل رِدّت و مانعین زکوهٔ در زمان صدین اکبر رضى الشرعينه ومتعنى قطعيتت بطلان تأوبل أنست كرمخالف نض كتاب إستنب تنهوره يا اجماع يا قياسِ حَلَّى واقع شود وأكرأن تأويل بمبتد فيه انست رقطعي البط لان أن قوم كبغاً باشند در زبانِ ادّل حكم اين قوم حُركم عبهب بـ منطى بود إنُ أَخْطُأُ فَكُلَّهُ أَجْرٌ حُونِ العاريث منع بنى كدور صحيح مسلم وغسيسرأن متنفيض است ظاہرت و اجماع اُمّت براں منعقد كشت امروز حكم بعصيان باغي كنيم أكراز فليفرجور صريح صادرشود بإحكم بمر خلاف مشرع خاید ودران مسکرمرد این از جانب سشارع بيش ما موجود است د معنے بر ان بان است که تقرير كرديم جائز است قسيم بدفع ظلم خلیفه از خود د ترک فرانبرداری او و جمع كررفيق سلطان سوند برائي إيذائ ادعصا باشند واگر دران مسلر برائے انجانت عنیت

ک منگرین دکون کی اویل یرسی کرده کہتے ہی کہ آئے کریمیڈنگین اُمُوَالِهِ فیس دکوۃ وصول کرنیکا می رسول فلاصلی اللّعظیہ وسلم کو الہواس استعمام ہوا ہوا ہوئی میں دموں استعمام کو الہوا سے معلم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد ذکوۃ فرض نہیں دبی اسک مجتہد فیہ ہراس چیز کو کہتے ہیں جس کی بابت کو نَ حکم مرزی کتاب وسلّت میں ہوتی تو مسلک قرن ادّل سے مراد صحار کوام کا ذاریت میں مجتہد سر خطا ہوجاتی ہے تو اُس کوایک نواب متاہی اورا گردها نہیں ہوتی تو اُس کو دو اُواب ملتا ہی اورا گردها نہیں ہوتی تو اُس کو دو اُواب ملتا ہیں یہ صفحون احادیث میری کا ہے ہا

ذكرے بلكم) صبركرے اورجو افتين أس كيسريراً بن أن كواسماني أفتين سبي اوراؤائ سے وستكن رہے تلوارك سائھ يرمها لى كے بغيراكركوئى تخص خليفه كوامر بالمعروف اورنهى عن المنكركرے تو مرحباد ى اعلى قبم ب اورجاجيك كمر خليفه كوامر بالمعروف ونهى عن المنكر) زمی کے ما افر ہوسختی کے ساتھ نہیں اور ضلوت یں ہوسے سامنے نہیں تاکہ ضادر ایکھ جب خلافت کے معنی اور خلیفہ کی شرطیں اورخلافت كمتعلقات معلوم بريط لراب وقت أكياكهم مل مقصد كي طرف رجوع كري خلفا كى اركبته ك كية خلافت مامَّه كاثابت بونا بطل بديبيات بيس بوركبوكم جب بم خليف كا مفهوم اورأس كى مشرطيس ذهن بي لات يبي اور خَلفاتُ الابعبك مالات برجوبسند تفيض معلوم بوئ بي نظر دالت بي توبدبي طور يرخلانت كى سترطول كا ال بي باياجانا اور خلافت كے مقاصد كا المل طوريران سے ظاہر موا داضح مرجا آب (اوركسى طرح كا خفا باتی نہیں رہتا اور) اگر خلفائے اربعہ کی خلافت کے شوت میں کوئی بوسٹ ید گ ہے او وہ خلافت کے مفہوم میں دمضے مذکورہ کے علادہ) دوسرے معانی شامل کرنے کی دجہ سے جدیسا کرشیعر عصمت ادروحی باطنی کوامام کے لئے تشرط کرتے ہیں ورمز اسسلام اور عقل اور ملوع اور حرّتيت اور ذكورة اور سلامتى اعضاراوكم قريشيت كاان بزرگون (يعض خلفائ اربعي) بين يا ياجا ناكسي عاقل کے لئے مول بحث نہیں ہوسکتا اور دنیز) کوئی دانشد مند راس بات سی) انگار نهبین کرسکتا که مُرتدوں مصح بنگ کرنااور ملا مِه عجم اوربلادِروم کوفتح کرلینا اور کسرے اور قیصر کے نشکروں کو

صبر خاید وآ فاتے را کہ ہر سروے می گذرد إزاا فات ساويتمرد ودست از قمآل بازدار فر ازانواع جهادست امركردن خليفه بمعروف و بنى اواز منكر بغير خروج نسيف دييبا يدركبطف بالشدوون العنف ودرخلوت بالشددون الجلوة نا فتتذبر تخيزو دحول معنى خلافت وتشروط خليغه و أنيرمتعل ست بخلافت دانسته مثاردقت النسيد كرباصل مقصدعود كنيم انتبات خلافت عاممه برائى فلفائ ادبعا ذالجك بديه يات مستايو مغهوم خليفه وشروط اودر فرتن تصور نماتيم والا ووال فكفائ اربعه أنخ مستفيض شره تذكر فرائيم بالبوامة ثبوت سروط خلافت ورايشا وظبور لمقاصر خلافت باكمل وجرازايتان ادراک کردہ میشود اگر خفائے در شوت خلافت ايثان مست باعتبار اخذمعانی دیگر است د مفهوم خلافت يناكر شيعه عصمت ودى إلمني وراام مشرط می کنند والا وجود اسلام و عقل وبلوغ وحرسيت وذكورت وسلامت اعضسار وقرنشيت وري بزرگان محل بحث عاقله تنى نواندبود وبهيح عاقله انكار ئى لواندكرد كرمقابلة ابلِ ردّت وفتح بلاحْجِم وبلادروم وملافعت جيوش كسرك وقيص

لے حضرت صنفظ نے بمقتضائی کرم طبعی حرف وحی اِطنی پراکتفاکی ورنه شید تولین الهوں پس بنوّست کھی الاتراد مساف کا دعوی کروّ بیں اور صاف حساف کھتے ہیں کہ اتمہ کا دتبرانبیائے سابقین سے زیادہ ہی۔ وحی باطنی کا ثبوت توشیعوں کی برکتاب س میرود ہوستے کہ اصول کا فی بس بھی کئی باب بی جن میں فرشتوں کا امرکے پاس آنا اور علی سڑویہ کا ختلف طریقوں سے لانامروسی ہے ۱۲ تنكست دمينا انبى خلفاركى تدبير اور انبى كي حكم سوبروا بصاور كفات كرف والصيف اس قدركا في ہے. اور يہ لوخود مشيعوں كا قول ہم كرحضرات يخين في خلافت كوحضرت رعلى مرتضك ريضي الله عنه) سے عصب کرلیا تھا اور (جب کر) خلائت کا عصب کرلیا بدون جرأت اورتدمير اورلوگون كى اليف كے متصور نہيں ہوسكتا إلا شیعدابینے اس قول سے شیخین کی شجاعت اور دائے اور کارگزادی کے قائل ہوگئے (اورلطف برکہ) اِس طورسے (قائل ہوئے) کہ انھو ف اس کا تصد ( بھی) نہیں کیا (بلکران کا مقصود دوسرا تھا) باتی ربی اجتهاداور عدالت کی شرط رتو توست اجتهادمعلوم کرسن كبيك كاخلفارك أقوال بي غور كرنا جائية اور أن كے فيصلے اور مناظرات بين خوص كزاجا بيئية تاكران كااحبهاد اظهرمن الشمس بوجا اور دخلفار کی عدالت کے بھوت کے لئے اسی قدر کافی ہے کر اب یک مخالفوں میں سے کسی نے اُن کے دمقدس، وامن پر فسری ظاہرتی كاداغ نهيس لكايا ربكر)جو كيه أاأخاني كي ب اس كامرجع ركوئي مذكوتى، مختلف فيه امره كرسوا اس فرقه (مشيعر) إعالمهم الند بعدلي كے ممهور إلى اسسلام اس كو جانتے ہى بني يس ان خلفاً مك لئة خلافت بصف مذكور كا أبت جونا بُر إن سے مستعنی ہے بلکہ جو کھر اس مقتام میں ضروری ہے (دومر بہی ہے ) کے خلافت کے معنے کو دوسرے معانی سے رستا معلم متا وغیرہ کے جومشیعوں نے شامل کتے ہیں، علیدہ رکھا جا کے

من و الراليثال بوده است و فَى بِذَا كَفَايَةُ لَمِنِ الْكَتِفِ وَمُشْيِعِهِ بَايِنِ قدر خود فائل اند که حضرات مشیخین<sup>رم</sup> خلافت دااز دست حضرت فنضا بغصب بردند وآل متصور نيست الآ باكمال جرأت وتدبيرو البيشلات ناس باخود كبس شجاعت ورائے و کفا سیت لا قامل شدند اذال جهت كه قصب در كردند باقى ماند تشرط اجتها در عدالت درافاویل خلفاسم بايدتا مل كرد و در قضايلئے ايشاں ومناظرات ايشان خوض مي بايد تمودتا اجتهاد اليشان اظهر من التمسس شود و تا حال بیج کس از مخالفان بردامن ايشان فسق ظاهره بسته است ہر زا زے کہ خائب دہ اند مرجع المحنتكف فيراست كرجمبود السلام آن دانے دانن دالا ہمیں فرقہ عامله ہ الله بعداليه بش اشبات خلافت برائى ايشال بمعض مذكور مستغنى است از بران وأنخيسه درين باب مطسلوب می شود تجرید معنے اوست ازمعانے دیگر

الع بلكروانعات سى مجبود موكرمنعصب منعصب بيعول في صوات خلفات النفر وضى الله عنهم كم تنبع شريب فامرى مونيكا اقراركيا برجيني المرام كتاب شافى من مجبود موكر كتاب شافى من مختر المستقل معظم المرام كتاب النفاح ويرام كالموال المرام كالمن كالمنه المرام كتاب المالي من معظم المرام كتاب النفل من مختر المرام المرا

وتخرية وطفلافت وبيان مقاصعه اودخلانت كى مشرطون كو اورتقرد خليفه كے مقاصد كو نسب خلید لاغیروای امور ابتونی الله تفائے | بیان کرویا جائے .سب ان سب امور کو الله تفائے کی تونین وري عجالمبين سافتيم والحداللة والعلين اساس عجالة بي بم سن بيان كرديا ب. والحمد العلين-

الع جالد اخوذ بع علت سے عوان سے يون مناب الالت الخفار بومصنف في مناب بيركسى غيرمعمولي عنت كے عجلت كے ساتھ الكمي بو اس وحبسے اس کوعبال فرایا ۱۴

فصل دوم

خلافت خاصت كوازم بيني أن اوصًا ف

﴿ كَيبان بن ﴿ وَفِلا فَي الصِّلْمُ صِروري فِي حدبيث فيح يس آيا ب كرآ تخضرت صلى التُدعِليه وسلم في خردى كركيه

زبان ک بنجرت اوز رحمت رہے گی اُس کے بن خلافت اور رحمت اُس ك بعد الك عضوض أس ك بعدجر وظلم اوربعض روايات يس د بجائ

خلافت ورجمت علافت برمنهاج نبوّت (كالفظ) واقع بهواب، اورنيز

ابت ب كرا تحضرت صلى التُدعِليه وسلم في خردى كرمير عن بعد خلافت تین برس رہی کی اور خلائیء ترجل سے قران عظیم کی متعلمہ اور میوں بی اُس

خلانت کی علامتوں اور صفتوں کی توضیح اور تضمری فرادی ہےجو

(خلاکی نهایت بسندیده ادر عبوب، وازانجماریا بیت، و رترمیه وه لوگ (يعض مهاجرين صحالة) السيم بي كراگريم إن كوزمين بيب حكوست بي

نز (مرتبر سلطنت یوبنے کربھی نمازکو قائم رکھیں گے اور زکوہ دیں گے اورامربالمعرون اورنهی عن المنكر كريك اور ( ازانجمله ) يايت بي

(ترجم) وعده دیا محالت سفاک لوگول کوجوایمان لایچکتم بسس

اورنیک کا کرچیے کضرورضروراُن کوخلیفر بنائے گا اور (الأنجملي په أيستب (ترجم) متر رصلى الله عليه وسلم) الله كورسول بي اورجه

لوگ ان کے ساتھ ہیں کا فرول پر بہت سخت ہیں اور (ازانجملہ) یہ آیت ، و ( ترجمه) اسے ایمان والوا جو تنخص تم میں سے اپنے دین سے بھر حاً میگا تو

فصل دوم

درلوازم خلافت خاصه

وتحديث واروشده كرانخضرت صلى التدعليه وسلم

فبردا دند كرجيند كاه نبوت ورحمت خوابد شديع بر

إذال خلانت ورحمت بعداذال لكعضرض

بعدازان جبرميت وعتود ورابض روايات خلات

بُرِمنِهاج نبوّت واقع شاره ونيز برتبوت رسيده كم

أتنحضرت صلى الله عليه وسلم خب ردا دندالخلاق

بعدى ثلاون سنة وفدائة وجرار در

فيندي أبيت از قرائن عظيم باوصاف وعلامات

غُلافظ كروركمال رضا ومحبوبيك است المويح و

تصريح فرمود أذا بخملا أيت الذين إن مُلكّناً هُمْهِ فى الدَرْضُ أَقَامُ والصَّلَوْةُ وَالنَّوْالِنَّهُ كُونَةُ وَأَمْوُا

بِالْمَعْمُ وْفِ وَهُو أَعِن الْمُنْكِرُ وْآيَةَ وَعَلَ اللَّهُ

الكرين امنوا منكر وعيلوا الضراخي

ليستخلفنهم وأرير محتمه وسولالله وَالَّذِينَ مَعَهُ آيِثُ أَوْ عَسَلَمَ

الْحُقَقَامِ، وَرَيْهُ كِأَيْهُا الَّذِيثُ

المستنوا من يرات أمث كور

عندينبه

ك مك عضوض كالغطى ترجر كاشف والى بادر شابرست بعين مثل خلافت واستده مح سسة ما ياخيسه محض مزبوكى بلكه اسس مين تعالج الميزش شرى بروگ ا

ر كيديروانهين عنقربب الله تعالى ايسالوك بيداكرديكاجن كو وہ دوست دیکھے گا اور وہ اس کو دوست رکھیں گے ۔ اس کے علاوہ اور بهبت سی آیتیں ہی رجن ہی خلافت خاصر کی صفتیں اور علامیں مذکورین اور خلیف مقرر کرنے کے لئے مشورہ کرتے وقت صحایا نے رہمی خلافت فاصر کے بعض اوصاف بیان کئے ہیں جبیا کہ رمشورہ کے وفت بعض صحابشنے ، خلانت کا زیا دم سخق اُن لوگوں كوبتا باجن سيرسول المندصلي الله عليه وسلم وننت وفات تك فنمانك سبع-ان دلیلول می غور کرنے سے رخلافت کے جندایسے اوصاف معلم ہرتے ہیں جوان اوصاف کے علاوہ ہیں بن کا ذکر خلافت علمہ ركييان ميں بوج كا بم چاہتے ہيك اس فصل مي ان اوصاف كى تفصيل كرس اورخلفائ اربعه رضوان الترعليهم ميس أن اوصاف كا یا یا جانا بیان کریں۔ آور رحوادی کا لفظ جو اکا برطمحالیہ کی نسبت تحد يس سے اس سے بھی لوازم خلافت خاصر كا ان بي إياجا أنا بت ہوا ہے و چنانی قنادہ من ابعی فے جواہل بصرہ کے شیخ مصحواریت ك تفسيرلوازم خلافت كو قريشيت ك سائمة بلاكرى بدء متحر كتي بن کہ قتا دہ شنے کہا کک حواری قریش میں سے ہیں ( بیعنے) ابو بکر اور عمر ادر عتمان ادر على اور حمزه اور جعفر اور ابوعب بيده اورعتمان بي طعير اور عبدالرحن بن عون اور سعد بن ابی وفاص اور طلحه اور زبیرخ اورزوج بن قاسم ف ماده سعجوروایت کی اس س فنا دہ سنے رحوادی کی انفسیراس طرح کی ہے کر حواری وہ لوگ ہیں جن كے لئے خلافت رخاصر، صحيح موداسي طرح ابن البرك ركتاب، استيعاب بن بي-رخلافت خاصر کے لئے ان اوصاف کے اعتبار کرنے میں ورصل میں

فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقُومِ يَجْبُهُمُ وَ يُحِبُونُهُ الطُّ غير ذالكُ من الآيات. و مسابغ دروتت مشاوره درتعين خليفه بربعض اوصب ات نطق تموده الرجيانكم گفت نداحق بهانا الامر و توف م سول الله صلے الله عليه وسلم وهوعنهم مهاض ازاستقرار اي ادله وصفے چند محصل می شود نیادہ از اوصافى ودخلافت عالم كغناث دریں تصل می خواہیم کر آس اوصاف را بر مشهریم و تبوت کم نهب در فعلفائ اربعه رضوان الته عليهم بيان تستيم و بمستماع لوازم خلافت خاصه مقرول بقريشيت نسب تفسيركرده است قبأده تيخ ابل بصره المالعين حوارست الما قالمعمر قال قتادة الحواريون كلمهن قريش ابوبكم وعروعفان وعلى وهمزة و جعفم وابوعبيهاة وعمان بن مظعون و عبدالج نب وف وسعدان ابي وقاص وطلعة والزبار وفس قتأدة فيماروني عنه روح بن القاسم الحاربان الذين تصلح لهمر الخلافة كذافي استيعاب ائت البرومس درافت بار این اوصاف سنته

ک حوادی کا دہ حور ہے حور کے معض سفید کرتا حضرت سیع علیال اس ام کے مددگارچونکر کیٹرے کوسفید کرتے بینے دصوبی کا پیشر کرتے تھے اس لئے حوادی ان کو کم اجا تا تھا گراس کے بعد مرمد کارپراس کا اطلاق ہوئے کا س

كتے ہیں۔

يملائكنة يرب كرانبيا معليهم اسلام كننوس قدسية نهايت صاف اوراعلی فطرت بریدالکئے گئے ہیں اور وہ اسی صفائی اور عکو فطرت کی وجه سه حکستِ اللّی من زولِ وحی کے منتق ہوئے ہیں اور عالم کی رہا اُن كوتغويض بموتى ہے دبئ آدم ميں جس كانفس ايسا يك اور مصفّہ ہواہے اس کوخلا ہی جانتاہے جیماک اللہ تعالی سے فرایا ہور مرجم التُدنياده جانمات جس (نفس) يس اين رسالت وكمتاب، آور اِمّت بن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جوہرنفس (صفائی اور عَلَوْفَطُرت مِين البيارِ كجوبر نفوس كة قريب بيداكياجا أجه.يه لوگ صل فطرت کے اعتبارے است میں نبیار کے خلیفہ ہوسے ہیں (اوراُن لوگوں کی بہ حالت ہوتی ہے کب حبر طرح اسبی اسکیسنہ آنتاب سے وہ اٹر قبول کر اسے جومٹی اور لکڑی اور پچر کومیتر بني (اسى طرح) يرلوك جوخلاصة أمّت بن يغير صيل العُظيم وسلم کے نفس قُدسی سے ایسااٹریڈیر بہوستے ہیں جو دوسروں کومیٹر تبین لموسکنا اور (یالوگ) جو کیدا تخضرت صلی افترعلیه وسلم ماصل كرية بي دلى شهادت سے حاصل كرية بس كويا ال كر داول نے (خودہی) ان بانوں کواجمالاً ادلاک کرلیا تھا اور انحفت صيلے الله عليه وسلم سے كلام ك ان اجما لى معانى كى مثرح تفصيل کردی رئیمر، ان لوگول کے بعد مرتبہ بمرتبہ شزّل ہوستے ہوسے اور دوسرے گروہ ہیں بہال کے دسب سے اخیریں عوام مسلین کی نوبت آتی ہے پس خلافت خاصّہ وہ ہے کم پر شخص (معنی خلیفہ)

ب<sub>كة است (مكنة مخستين) نكر نفوس قدّ</sub> انبيا عليهم اسلام در فايت صفا وعَلوْ فطرت أفريدْ شده اندودر حكريت البي بهمال صنفا وعلي فطرت لتوجب وى كشته اندور بايست عالم بايشال مغوض شده قال التدفيك ألله أعظم محيث ويجعل دسكالتك وازميان امت جمعه ستندر جوبرنس الشال قربيب بحوم لفوس البيام مخلوق شازواي جاعبت ورامل فطرت خلفاتي انبيار انددرامت بمثال أنرامية أبني إذا فماب الرية بوام يكندكم خاك وجوب وسنك واليشر فيست اين فران كرخلاصة أتست الدازنفس قدسيريني مبرصط الكرعليه وسلم بوجيمتا تزميشوندكه ديران لاميسرتني أيدوانجاز الخضرت ملى الأعليروسلم فراكر فتدا لدستبرادت دل فرا گرفت ماند گوئیاً دلِ ایث ان آن چیز *ا*لا اجمالاً ادراك كرده بود وكلام أيخضت صيلح النرعليه وسلم مشرح وتفصيل أن معسانی اجمهالی نمود وبعسد اذالیشال جمساعت دیگر اند پایه سپایه فرود تر تا ایکر نوست عوام مسلمین آید نیس خلا نسیت فامتر آل است کر ای<sub>ں</sub> شخص

لی نطرة اس حالت وکیفیت کو کہتے ہیں جو فعالی طرف سے ہر شخص کو لمتی ہے یہ حالت کست حاصل نہیں ہوسکتی ذکسی سبب سی ذائل ہوسکتی ہے کہ ہر مج نظرت کا اطلاق معرفت اللی پر ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر مج نظرت پر پیدا ہوتا ہے جیسے حدیث مرفق میں آیا ہے کہ ہر مج نظرت پر پیدا ہوتا ہے گرصحبت اسس قرست کو بے کا د کردہتی ہے ا

ج*ں طرح* ظاہر ہیں مسلما نوں کا رئیں ہے ( اسی *طرح* ) وضع طبعی کے امتبارسے { بیعنصفائی اور مالی نطرتی کی استعداد جس کے مراتب ہرانسان میں مختلف ہوتے ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ ان مراتب کے تعاطیعے مجی است کا رئیس ہو ریفے اس استعداد میں وہ سب سے فائق ہو) تاکہ ظاہری راست باطنی ریاست کے ہمڈش ہوجاتے اور جولوگ وضع طبعی کے اعتبار مصاببا رعلیم السّلام) كحظيفه بين وه بشريعت بين صدّيفين اورشهدار اورصالحيان كي لقب سے مقب کئے گئے ہیں (حینانچہ) یہ ضمون ان وَوَايتوں سے مفہوم ہواہد ریبلی ایت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اپنے بندوں کی زبان سے فرایا ہے ( مرحمیر) ہم کوسسیدسی لاہ کی ہلایت کر پینے اُن لوگوں کی راہ جن بر او سے انعام کیا۔ رورسری آمیت یہے کہ اللہ تعالی نے فرایا رئر جمہ) یہ لوگ اُن لوگوں کے ساتھ ہی جن پراللہ ن انعام كيا يعض انبياء اورصد تنين ادرشهب اراورصالين اوریه لوگ بهست اجھے رفیق ہیں ایس ان دوا یوں میں خلانے ظاہر فرایا ہے کہ نمازوں میں مسلمانوں کی دعار اور قرب البی کے مراتب ملے كرك ميں أن كا مدعا (في الحقيقة) أن لوگوں كے ساتھ موافقت (حاصل كرنائي) جومنعُم عليهم (وه لوگ جن يرالغام كيا كيا، بن اورمنعم عليهم سے بهي جار (يعن أبياء اور صدر قين اور شبدارا ورصالحین مرادین - اور دوسرے مقام پر دایم کرمیر) يُكْ أَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِثْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ ال إنكماً ولي كُول الله من سي اسى معن كي طرف الثاره بد كرعوام مسلمین کے ولی ان کے وہ فاصل ترین افراد ہیں جو نماز قائم کر بنے والے اور (اللہ کے) محبوب اور محب ہوسنے وغیرہ کے وصف ک متصف بی اس (نکمتر کے اصل غز) وعبداللہ بن مسعود شنے بیا کمیاہے (جنانیم) الوعمرنے استیعاب کے خطبہ میں ابن مسعود سے

چنانکه در طامرحال رمنین مسلمین شود بجسب وضع طبيع كرمراتب استعدادات افرادبني أدم است درمتفا وعلوفطرت الامثل فالا مثل نيزرتيس امت باشد ارباست طاهرهم دوسش رياست باطن گرد د واي جماعت كربوضع طبيعي خلفائ انبيار اند درسر بعيثيى اندبصديقين وشهدار وصالحين واين ضمون مستغاد لميشود ازين دواية كريميه قال النه تبعلا على سان عباده إهد ناالقِيراط المستقِيلة عِمُواطُ الَّذِينَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهُ وَ. وقال تَبَارِك وتعالى أولليك متع اللهايئ أنعكم الله عكيم مِنَ النَّبِينِينَ وَالصِّيدِينِينَ وَالشَّهَكَالَةِ وَالصَّالِيُّونُ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفِيْقًا. يس دري درو آير افاده فرمود كرمطلوب سلین ومستول ایشال در صلوات خونش و مطمع بمم اليشال ورسلوك مراتب مرب موانقت بإجماعة منغم هليهم است ومراد زمنعُم علیہم ایں جہار فریش اند او درجائے رَيْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِي بِنِّنُ الْمَنْوَامَنُ يَرُحْتَكَّ مِثْكُوْعَنْ دِيْنِهِ الله ان قال إِنَّا وَلِيُّكُو الله نيزات إه بهمين معن است بعن ولي عوام مسلمین افاضل ایشاں اند کے بالاستصلاة ووصف محبيت ومحبوبيت وغيران متصف اندواي معنى العبدالله بن سعود بيان كرد اخرج الوعمر فى خطبة الاستيعاب عن ابن مسعودً

رواست کی ہے کہ وہ کہتے تھے الله لغالی نے بندوں کے دلوں کود مجا تو تام دلوں سے محد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہتریا یا بس ان کو برگزیده کیااوراین رسالت کےساتھ مبعوث فرایا. بیر محدصلی الله عليه وسلم ك قلب ك بعداور بندول ك داول كو ديجالة تام بندول کے داول سے آسحضرت صلی الله علیہ وسلم کے صحار فکے دلول كوبهتريايا بهرصحابي كوابن بنى صفيل الشرعليه وسلم كاوزير بنایا اکد وہ فکداکے دین کے لئے رکا فروں سے مفاتلہ کرتے دہیں۔ بیہ قی لئے بھی اسی کے مثل (حضرت ابن مسعود شسے) روابیت کی ہی مراتھوں سے (رواست کا تری حصر) اس طرح نقل کیا ہے کہ صحابه فم كوابين دين كاانضار اوراين بني كا وزير بنايا بسجب بات كومومنين ( يعيف صحابة) اجهاجانين وه الله ك نزديك تھی اچھی ہے اور جس بات کو قبیح جانیں وہ الٹدکے نزد پک بھی تنبی ہے. (بیہقی کی رواست کا اخری حصد اس طرف اشارہ کرر ہا بے کہ ) حس طرح خلافت (کے استحقاق) یں اس گروہ (صحابین) کی اولوبیت ٹابت ہے اُسی طرح اس گروہ (صحابثہ) کا اجتہادیمی دوسروں کے اجتہادے اول اور احق ہے۔ اوصاف مذکورہ میں سي مرايك وصف كيك علامات اورخواص بي المخضرت صلى التُدهلية وسلمن صحابة كم مناقب يس كبهي أن اوصاف كابايا جانا صراحة ظالمرفراياب اوركبس دان اوصاف كوملابات اور خواص كايا ماجا الكناية ربونصريح سوزياده بليغ بي بيان كياهيد

قال ان الله تعالى نظر في تُلوب العباد فرُجُكُ قلب محمل صلے الله عليه وسلم خَيْرٌ كُلُوبِ العبادِ فَاصْطَفَاهُ وَبِعِثْهُ برساكيته شرنظ في قلوب العباد بعد قلب محمير صلح الله عليه وستمرفوجا قلوب اصعاربه خيرقلوب العباد فجعلم وُزُدُاءً نبيت صلى الله عليه وسلم يُفيلون عَنْ دِينِهِ وَسِهِ فِي مثل أَن ذَكر كُروه -الاانه قال فجعلهم إنصاردين ووزراء نبيته فكمأراك المؤمنون حسكنافهن عندًا اللهِ حَسَنٌ ومأراً لا قبيرًا فهو عِنْ كَاللَّهُ قَبِيرِ وَهِنَ لَكُم اولوميت این فرین درخلانت متحق است أجبتساداي فرنتي أولط واحتىاست اذاجهساد ديران وهر وصفاز اوصاف نركوره علامات وخواص دارد أتخضرت صلى الشدعليد وسلم درسيان مناقب صحب ابره كلهے نص فرمودہ اند بانبات این ارصاف در ابتال و گاہے بانبا علامات وخواص تلورنح ابلغ من التصريح اداكرد

سل اس مقام پراکثر لوگ دو فلطیاں کرتے ہیں اول یہ کہ اس حدیث کو مرفوع یعنے قول دسول سمجھتے ہیں حالا کریے فلط ہی یہ حدیث موقوق ہی یعنے قولِ صحابی ہی۔ یہ دوسری بات ہی کہ جوام روفقل سے نہ معلیم ہوسکیں ان میں صحابی کا قول حکم ہیں حدیث مرفوع کے ہوتا ہی دومت من م فلطی یہ ہے کہ مومنین سے عام مومنین مراد لیتے ہیں اور ہزاروں بدعات جمیحہ کا حسن اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں حالا نکہ یہاں بقریدہ سسیاق مومنین سے مراد صحابہ کام ہیں یہ رتبہ انہی کا ہی کہ وہ جس بات کو اچھی کہیں وہ اچھی جس کو بری سمجھیں وہ بری بضر فلیکہ وہ بات جہد ذیر ہو ا

د وسمران کند به به کرسینیر رصلی الله علیه وسلم) کاحقیقی خلیفه مثل اسری کے جے (پس س طرح ) کر بانسری بجانے والا اواز بلند کرنے کے کے اسری کواپنے منے سے لگا بیناہے اور نغمدسرائی اورائسس کی خاص کیفیت بانسری بجانے والے کی طرف منسوب ہوتی ہولائکہ بانسری كىطرف اسى طرح رحمت اللى كے حصّے جو پنجير صلى الله عليه وسلم كو لم ادر یغیرصلی الله علیه وسلم أس كوعل ميل لات سے بہلے دفين اعلى كى طرف يَعِلَكُ عُداوِربطورسِببات ونيابت كيفلفارك إلتقول سعده كام بورك كمي كي تودر حقيقت وه سب كام يغير رصلى الله عليروكم) كى طرف خسوب بي اور خلفاء بمنزله اعضائے بيغيبر كے سبحھ جائے ہیں نرکہ کچھ اور سی خلافت خاصّہ برہے کہ خلیفہ سے وہ کام سرانجام يائين جو قرآن عظيم اور حديثِ قَدسى مين ٱسخفرت صلى التعطيم وسلم كى طرف منسوب بن اور (نيز) أتحضرت صلى التُدعِليه وسلم نے اس خلیف، کی خلافت کو صراحة وکنایة بهست مرتبه ظاہر فراوا ہوناکہ متمام کام رجوخلیفہ کے وربیہ سے سرانجام پائی روہسب حضرت سینمرصل الله علیه وسلم کے کارنامہ س دسے بول اور خلفات فضرف وسيله بهوي كانثارف حاصل كيا بهويذكه كيحه اورحبيها کر آیر کریمہ (ترجمہ) مصفت ان ک ہے اوریت میں اور انجیل میں اُن کی مصفت ہے کہ وہشل اس کھیتی کے ہیں جس نے نکالا اپناپھا (اس پر شاہدہے) اور بہ حدمیث قدسی بھی اس پر شاہدہے کہ اللہ تعالیے اہل زمین کی طرف نظر کی بس تمام زمین والوں کو عرب کو رہمی عجم کو رہمی السند کیا سواایک مباعث کے اہل کتا سے اور اللہ تعالی نے (استحفرت عملی اللہ علیہ وسلم سے) فرایکمیں نے تم کواس لئے مبعوث کیا تاکہ تھاری آز اکش کروں اور تھاری

مُكْتِرَةً **دوم** الرَّفليفة حقيقي بيغيامبرُ ثال يُّ است كه نائى آن لا برد بان خود نهد بجبت لمند كردانيان أواندوانندأل وانشار نغمه وتعين كيغيث أل البع است بنا أن مجينال ازتقاسيم رحمت الهي نصيب يبغامبركشة وبيغامبر صلى الأيفليه وسلم قبل ازمبالغر أس برفيقِ اعلى بيوسنه بوجهه از وجوه سببيةً وانابةً أك معاني لا برستِ خلفاراتهم ساخته اند تحقيقت أسبمدلاج است بربيغامبرواليثال مبزارجان بيغامبرسنده اندلاغبريس خلافت خاصرانست كراز خليف كاراك كرنصيب أنحفرت صلى التدعليه وسلم ونسوب إيشال ست وتقرآن عطيم وحدميث قدسي بدست ويسرانجام شود وأنخضرت صلى التدعليه وسلم الابت ادرا تصريحاً وتلويحاً مرّات كثيره اظهمار فزموده باثند "البمسه كارار درجرائد اعمال حضرت يبغابر صلے اللہ علیہ وسلم رقوم گردد وایث ان شرف وساطت حاصل نمووه باشنديناتم أيذلك مَنْكُهُمْ فِي التَّوْرُنةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اللهِ بَجَيلِ كُنَّ رَعِ أَخْرَجَ شُطُّا كُلُ الأيه . واين حديث قدسي نيز شابدآست إنّ الله نظراك اهل الارض فمقنهم وعجمهم الأبقاياس اهل الكتاب قال المابك شلك راكبتكيك وأبتكى

مل ابل کتاب بهودونصال ی کو کهتے بی نبی ای صلی الندعلیه وسلم کے مبعوث بوین سی پیلے بهودونصال ی ابینے دین بین تحریف کر عیکے تھوا وربہت کم وگ اپنے اصلی ندمہب پر قائم تھو ابنی کم لوگوں کو اس حدیث بین مستن کیا ہے ۱۲

ذربیه سے خلت کی آز اکش کروں { اس حدیث کومسلم نے روابیت کیا ہے} اوراسی کے مثل یرققمہ ہے کرحضرت داؤد علیال الم نہایت بلنديمتي سيمسجد اتطى كى تعمير كى طرف متوقب بوئ ادر (جب) ي کام اُن کے اِتھ سے سرانجام نہایا رنق ناحیار ایک فرزند کی درخوات ئ أكدأس كے التحس (مسجدى تعمير) نمام بوجائے ادر جونكه وه فرزند حضرت واور کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے (اور نیکی کی نیکی اصل شخص کی طرف مسوب ہوتی ہے لہذا ضروری ہواکہ) حضرت دا ور کے کارا مے یں یہ شبت ہوجائے کہ دحضرت، داؤد رعلالقسالة واسلام مسجدا قطے کے بنانے والے ہیں۔ تنسيم افكتريب كفلانت ايك براكام بدراور مالت يرج كى بنى أدم كے نفوس میں خوام شات نفسانيد كى بروى جبتی طور پر يبداكى منى بع اورانسان ك اندرشيطان مثل خون كمسرايت ك . به ستَ بنے اہندا اگر خلافت دائے سے قائم ہو تو داس کی نسبت، یہ احتمال بي كم فليفه ظلم اختيار كرك اورخلافت كم مقاصد ديورا كرك يركسنى سوكام ك اور دينظام بكرك السي فليفركا ضرد ائمیت مرحومه کے لئے اس کے نہ ہولئے کے ضروسے بھی زیادہ شدید ہے۔ اوريراحمال كثيرالوقوعب (كيا) مم نهيس ديجيت بموكم ممام إوشاه الاماشاراللداس جهلاس حرفنار بروت اور برور مع بن رسي بجب تك دعدة ألبى كى وجرسے يا رخليفريس) السے اوصاف رموجود ، پوسنے ، کی دجہ سے جن کے ہوئے ، ہوئے رخلیفہ سے ، کلم وسستی دکا مونا، عادة محال مو اور رنیزان اوصاف کی وجهسنے فلیفر کی بابت دین کے کامول بی مستعدر سے اور عدل کسانے کافن قومی ہو (الغرض جب تک کسی وجرسے) یہ احتمال دور نہ ہوجائے ایسے تشخص کاخلیفہ بنا ناخیر محض زہر گا اور مز بنی آدم کے دلوں میں اس كي خليفه بنالن سے المينان حاصل بهوگا اور (بتقرير دكمير يون

بك روالامسلم . واي تصربهال مياندك حضرت داؤد عليإلب لأم باقضى همت منذجه بنائى مسجدا قصلے كشتند وأن كاراز دست ايشال سرائجام نبافت لابد فرزند سے داطلب کردند کر بردست وے تام شود وبعلاته انکر وى حسنه است از حسنات الثال درجريدة اعمال حضرت دا وَدُّ تُنبت گردو كه دا وَدُ با نَيْ مسجدا قطي است تحكمة سيوم الكرخلافت امر تطيراست ونفوس أدم مجبول براتباع بوا وشبطان دربني آدم حاري است مجرالكم يون خلافت بررائے سخص متقر شود احتمال دارد که جور پین گیرد و در مقاصد خلانت تهاهٔ صريح بعل أكرد وضرار اين خليفه درأست مرحدمه انتذباست از ضرر تركب استخلاف مي واین احتمال کیٹر الوقوع است می بینی که بادشالون مهمالآ باشاء الند درين مهلكه كرفيار مشدہ اند و می سوند تا ویسے کہ ایں احتمسال برانداخت نشود بوعدة اللي إ إوصاف كم نز ديك حصول أنهاجور وتہساوُن متنع عادی گرو د وظن قوی بعسدل و قتیام خلیفه بامرلمت ظهور رمسد استخلاف این پنس تخص خبیه محض نباث در فومس أدم بانسامست اد طمیان پیدا مذکشند

سمجھ وکر نوگوں کی رائے سے ) جوشخص خلائق کا رہنما اور علم طاہر وباطن میں لوگوں کامربی (بن گیا) بہؤمکن ہے کہ وہ اپنے علم و حال بین غلطی کرہے اور دوسرے لوگ (تھی) بعض قرائن سخمک كركاس كى غلطى كوصيح سبحدلين اوراسي كورواج دبدين . كيا ا مِعاكِما كيليد مع اى بسا الميس آدم رُوتى بست ؛ بس بروست نبايدداد دست: (لهذا) جب ك صادق مصدوق رصلي الله علیہ وسلم) کی حدیث مستفیض ادراس کے اثارات سے سی تخص کے علم و مال پراعتما در ماصل ہوجائے داس وقت تک) کام نا تمام البيديس خلانت كالر دخاصّ وبي ب كرشارع كيف اوراس کے اشارات سے اس خلیفر رہم واڈق رکھتے ہوں اور رخلانت عامريس اس كى ضرورت نهيل كيونكر ، خلافت عامرو مے كرخليف كے علم وعلالت براين لائے سے اكتفا كرايا جات، جب یہ تینوں نکے بیان ہوجکے واب ہم رخلانت خاصہ کے لوازم کی تغصیل (منروع) کرتے ہیں۔ منجمل لوازم خلافت خاصّہ کے ایک یہ ہے کہ خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہوا ور رنیز اُن لوگوں میں سے ہوجو حُدَ بیب میں الشکیا اورسورة نورك نزول كے وقت موجود مقف آور (نيز) أن لوكو

منجمار لوازم خلافت خاصّہ کے ایک یہ ہے کہ خلیفہ مہاجرین اولین یس سے ہواور (نیز) اُن لوگوں یس سے ہوجو حُکہ بیبر بین ارشیک اور سورہ نور کے نزول کے وقت موجود تھے۔ آور (نیز) اُن لوگو یس سے ہو جو بدر و تبوک اور دوسرے مثا پر عظیمہ میں موجود تھے جن کی عظمتِ شان اور جن کے حاضرین کے لئے وعدہ جنّت سرع یں حدیثِ شان اور جن کے حاضرین کے لئے وعدہ جنّت سرع یں حدیثِ سنفیض سی اُبت ہی خلیفہ کا مہابرین اوّلین میں سے ہونا اس لئے ضروری ہے کہ مہاجرین اوّلین کی شان یں خلا تعالے فرا آ ہے اُدِن اللّٰ یکن اُخْرِجُوا مِن دیار ہو جو بو کہ اُلوگا۔ کھر اس کے بعد فرایا اکر یکن اُخْرِجُوا مِن دیار ہو جو بو کہ اُلا مُن مِن جنّ مجراس کے بعد فرایا اکر یکن اُن مُکمنا مُحْرِدِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمُولِولِ وَالْمَالُونُ وَالْ

وتسيكه مرشد خلائق كرد دومر بى اليثان ورعلم ظاهر وبإطن يحتل كر درملم وحال خود غلط كرده بإشكار ويركوان ببض قرائ تمسك متده بهان غلط را رواج داوه باستند ومااحن اليل سه اے بسا ابلیس آدم رُومی بست یں بہردستے نباید واد دست ااعتاد برعلم وحال شخصي بحدميث مستفيض صادق مصدوق داشالات اوحاصل نشود كارأتام ست پس خلافت كامله بمان ست كر واوق بصاحب أل داشنه بالشيم بنص شارع واشارات او دخلا نب عامنه الحرنجرد علالبة خليغه دعلم اواكتفاكنيم حول اين تتمزكمة مبين سندخوض ورتفصيل ناسيم أزمملالوانا فلافت فامته أنست كرخليغه ازمها جربن ادلين باشدوازحاضران حديبته وازحاضران نرول سورة افدوانها ضراك دغمرمشا بخطبهمثل بدروتبو كردر تشرع شنويرشان آل مشاهد ووعدة جنت رائي حاضران المهاستقيض شده أماتكم ازمها جرين اقين باشداز أنجست طلوب شدكه فداى نعال ورمشان مهاجرين اوّلين مى فرايد أذِنَ إِلَّانِ إِنَّ مِعْتَلُوهُ إِيانَهُ مُوطَيُلُومُ بعدازال فرمود أَكَّذِ يثنَ اُفْدِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حِنَّ بعدازال فرمروا لَذِي يَنَ إِنْ مُكُنَّا لَهُ مُدَّرِفِ الْأَسَرُضِ أَقَامُواالصَّالُوعِ وَأَتَوَالنَّ كُومٌ وَأَسَرُوا بِالْمُعُرُونِ وَنَهَقُ عَنِ

المنتكير والأميول كاحاصل مطلب يرب كرجن مهاجرين اولين كو جنگ کی اجازت دی گئی تھی اُن کے حق میں دانشرتعالی بطور تعلیق کے فراما ہے کہ اگران کوہم زمین میں تملین دیں معنے اُن کو رئیس بنایس تو وہ لوگ نماز قائم کریں گے اور زکوۃ دیں گے اور امر بالمعروف اور نهي عن المت كر عمل مي لا ميس كم. بهي عن المنكر شامل ہے جماد کرنے کو کیونکہ (نبی عن المنکر گنا ہوں سے رو کنے کو کہتے ہیں اور) سب گنا ہوں سے زیادہ سخت کفرہے اور گنا ہو سے روکنے کاسب سے زیاوہ سخت طریقہ جہادہے اور دنیز نہی عن المنكر) مثالب اقامت حدُود اور رفع مظالم كو أورامر بالمعروف شال ہے احیائے علوم دیدیّہ کو بیں بمقتضا کئی ارتعلیقً کے ضروری ہواکر مہا جرین اولین میں سے کوئی شخص زمین پر جاکم بولواس كے الته عد فلافت كے مقاصد سرانجام پاجائي اور رچونکرسب جاسنے ہیں کہ) خداکے وعدہ میں خلف نہیں ہے ابذا خلیفه اگر مهاجرین اولین بسسے موگا واس پر دسب کو، اتفاق ہوجائے گا اورائس کی خلافت سے دسب کو) اطبینان قبلب رہے گا اور پرصفت (جومها جرین اوّلین کے لئے ان آیات سی نكل) اسعفتمت كالموذب جو أنبيار عليهمال الم كے لئے نابت ہی اور نیز رمهاجرین اوّلین کے حق میں خدانعا کی فراآہی (الدّحيمه) بسجن لوگون في بجرت كي اور اپنے كمفرون سن كالركت

المنتكركي حاصل معضاين آيات أنست كردرباب مهاجرين آولين كراذبن قمال برائي الينال واده شد تعليق ميغربا يدكرا كرايشان رأتمكين في الارض ورسيم يعنى رئيس كردانيم اقامت صلاة كتناد وايتار زكوة غليند وامر بمعروف ونهي منكر بعل أرند ونبى منكر متناول است اقامت جها درازيراكه التثريمنكرات كفرست والتدبني قتال ومتناقيل است اقامت حدودلا ورفع همظالم را دامر بعرد تناول ست احيائي علوم دينية را بس بقتضائ اي تعلق لازم متذكر مرتخص ازمها جرين آدلين كرممكن فىالارض شود اله دست اومقاً صديه غلافت سرامجام يا بد ودر وعدة الهي خلف فمست بس خليفه الرازم ساجرين اولين بانشدامن حامب شود بروے والمینات فلسب منتحقّ گردداز خلافت وے دای خصلت عموز عصمتے ست کہ دائ انبسيار عليهم الشكام ثابت ست بنرى فسرايد ث لكذين هَاجُرُوا زاُخْرِجُوا مِنْ دِبَ بِهِ هِرْ

ملی تعلیق کے معنے لفت بیں اشکانا کسی چیز کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کریائے کو تعلیق اسی وج سے کہتے ہیں کو گویائٹر طامٹروط کے ساتھ الشکائی جاتی ہی ہوری وہ بات ہو کہ جو شاید ان سے پہلے الشکائی جاتی ہی بہاں شرط کریائے ہی کے معنے مراد ہیں ۱۱ ملک اللہ تعالی حضرت صفّ گوجزائے خبروی وہ بات ہو کہ جو شاید ان سے پہلے کسی کے قلم سے بحل ہو حالانکہ بالکل صربی ہے اب جو لوگ امت کیلئے عصمت کو شرط کہتے ہیں وہ ذکھیں کو کمیسا سے ان منطق ختم کردی پیکو اللہ کیلئے شاہد ہو اور است ہو اور قابل کے اپنی سادی منطق ختم کردی پیکو باللہ کیلئے شاہد ہو اس کے اس کا اس کے مرک کے منہ کے اس کی کہ کہا ہے مرک ہے منہ ہو کا اس کے مرک کے اس کے اس کا میں نہیں ہے ۱۱ وہ جو باطل کوئی بنانا اور حق کو باطل بنانا کسی کے امکان میں نہیں ہے ۱۱

اورمیری راه میں سائے گئے اور اُنھوں نے رکافروں کو) ارااور (خود می) ارے گئے لو ضرور ضرور ہم اُن کے گناہوں کو دور کردیں گے اور ضرور ضرور ہم اُن کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دونتوں کے اینچے انری جاری ہیں یہ جزامے فدا کے اس سے اور نیز فرا ہا ہے (ترجمبہ) اورجولوگ ایمان لاتے اور بتجرت کی اور خدا کی راه میں جہا دکیا اور جن لوگوں فے جگد دی اور مدد کی بھی لوگ سیتے مؤمن ہیں اُن کے لئے معفرت اور باعرت روزی سے اور نیز فرا آہے (الرجمه )جو لوگ ایمان لکے ادر بجرت کی اور خدا کی راه میں اپن جالوں اور اپنے الوں سے جماً كياأن كا درجه خُداك نزديك بهت برا به دالمختصري تعالى نے مہاجرین اولین کے لئے ہر اذع اور مرقبم کے فضائل بیان كرديتي بي لمذا ضروري من كرجهاجرين اولين س بهونا خلات فاصد کے لوازم میں قرار دیا جائے ) آورخلیف کاحاضرین حکمیب یں سے ہونا رہجبت وجر) ضروری ہے (اولاً) اس کے کر خدا تعالى فراتاب عُحكم لا سُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَدُ الشِّكَاءُ عَكَ الْكُفَّادِ اس كَ بعد فرااً ب ذالِكَ مَثَلُهُ مُ فَي فَالْتُوالِةِ وَمَثَلُهُ وَفِي الْدِي فِيلِ كُنَارِعِ أَخْرِجَ شَطَاكُ فَانَارَكُ الأية ان آيون كا احصل يرب كرجولوك اس مبارك واقعب ديعف صلح حُدَيبِي مين أسخفرت صلى الله عليه وسلم كيهمراه حاضر تے اُن کے احمد اسے دین کا اظہار اور اعلائے عملمة الله واقع بوگاپس يه دصف رعدينبي بي موجود بوسے کا خليفرسي يا مائے گا او اس پراس بات کااعتمادرہے گا کہ خلافت کے معاصد رجن کا اصل اصول اظهاردین اور اعلاتی کلتابسی اسس سرائجام بائیس کے اور (نانیاً اس کئے کر) قرآن عظیم میں اس گروہ کے النے رضالی، رضامندی ثابت ہومی ہے رجیساک، اللہ تعالی

وَادُدُوْ اِنْ سَبِينِي وَقَائِلُوْ ا وَتُبِيلُوا لَا كُوْمَ نَ عَنْهُمْ سَيًّا تِهِمْ وَلَادُخِلَنَّاكُمُ جنتي بجرى من تحرَّها الأنهار نوَّاب مِّنَ عِنْدِ اللهِ وَنيز مى فرايد وَالَّذِائِنَ الْمُثَوَّ وَهَاجَرُوا وَجَاهَا وَا فِي سَيِيلِ اللهِ وَ الَّذِينَ أُوَوَادُّ نَصَمُ وَالْوَلِيِّكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُ وَمَّغُظِمٌ مَّ قُورِنْقُ كَبِي يُعَدِّد وينز مى فرايد الّذِينَ اسَنْقَا وَ هَاجُرُوا وَجَاهَلُ وَا فِي سَبِيْلِ شُوبِامُوالِيمُ وَ ٱنْفُسِهِ وَ ٱعْظَمُ وَدَرَجَةً عِنْ لَا اللهِ -والأكمداز حاضران حُدَيبِي باستداذال بهت مطلوب شدكه فَدائى تعاسل مى فرايد عُحَمَّلُ دُسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَةَ أسِيْلُ أَءُ عَلَى الْكُفَّادِ وَبر الرّوك مي فرايرة ليح مَثَلُهُ ورفي التَّورُ ف و مَنْكُهُ وَ فِي الْهِ نَجْدُلِ كُنَ رَجِ ٱخْوَجَ شُطُّ اللهُ فَا نَهُ رَائُهُ ماصل مص اين آیات آنست کر بردست جماعت کم بمراه أسخضرت صيل الله عليه وسلم دري واقعته مباركه ماضر بودند اظهسار دبن واعلاتى كلمة الله واقع خوابد متدس جرى ابن وصف درخليفه تابت باشداعتماد مخقق سودكم مقاصد خلانت ازوك سراجهم خوابد كرفت ودر قرائن عظيم اثبات رضا برائي اين فريق مقررت دقال الله تعالى

نے فرایا ہے (ترجیم) بیٹک اللد تعالی مؤمنین سے راضی ہوگیا جب کہ وہ بچھ سے درخت کے نیچے سیت کررہے تھے اور زا افا اس كنة كرى حديث ميس بروايت جابراً ياسي كررسول الله مسل الله عليه وسلم في فرايا جو شخص بدر وحد يبيد بي حاضر واوه ہر گرجہتم میں انجائے گا۔ ورنیز اہنی سے روابیت ہے کہ رسول الترصيط الله عليه وسلم في فراياجن لوكول الا ورضت كے نيج ببعيت كى أن بيسس كوئى لمحى جبتم بي داخل مد بهوگا. آورخليغه كا عاضرین (وقت، نزول سورة نورسيس بهونا اس الت صروري مع كمفلاتعالى فراتاب (ترجمه) وعده ديا المدف أن لوكون كوجوايمان لاجيك أورنيك كام كريجك كرضرور مفرورأن كوخليغ بنائے گا زمین میں جیسے کرخلیفہ بنایا تھا اُن سے پہلے کے اور ا کو اور ضرور ضرور تمکین دے گا اُن کے لئے اُن کے اُس دین کو ص کولیسندکیااللہ نے ان کے لئے (اس آبیت میں) لفظ میٹ کوکھ تمام مسلمانوں کی طرف راجع نہیں ہے دملکہ ) ان لوگوں کی طرف راجع ہے جو (سورہ نورکے نزول کے دفت) موجود منے کیونکراگر تمام مسلمان مراوبول تواكن يت امنوا وعيم كوالضيادي ك سات نظرمت كُورك دركرك سه (بيفائده) كرار لازم أتى ب پس حاصل مطلب يه بی که داس آيت بين اُن لوگور كے لئے جو مزول آیر ( مذکورہ) کے وقت موجود تھے اس بات کا وعدہ ہے کہ تمکین دین اہنی کی سعی اور معنت اور کوسٹش کے موافق ظہور پذیر مرکی - آورخلیفہ کا رعلاوہ صدیبیے کے دوسرے مشاہد خیرکے حاضرین میں سے ہونا اس لئے صروری ہے کہ اہلِ بدرتمام

عَنَّ رَضِيَ اللهُ عَن المُوغُ مِنِينَ إِذْ يُبَايِعُولَكُ تخت الشعيركإ ودرمديث أمده عن جأبر فال رسول الله على الله عليه وسلم لن بج النَّارَ احدُّ شَهِلَ بَكُ رَّا وَالْحُدُيدِيَّ وَعنه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم إلايناف لتالطحدومتن بأيع تحت الشجري واماأ نحواز عاضران نزول سوره لزر باست دازانجمت طلوب شدکه خدائی تغسا بی می نسسر ما پر يَعَكُ اللهُ الَّذِي بِنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَعَلُوا لَشْلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ مُرِيقِ الْأَرْضِ كمَااسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ تَهُ لِمِحْ وَلَيْكُلِّكُنَّ لَهُمُ وِينَهُمُ الَّذِي كَالِيَطْ بلنولفظ مستنكر لاجع سست بحاخرن منجمسلمين قاطبة زيرا كه أكرجمييمسلين رادم بودبازكر لغطمت كوبا كلمت لناين امنوا وعملوا الصلحت كرار لازم مے أمريس ماصل معفان مست که دعده برائے جمعے است زمث ملان نزول أيركه تمكين دين روفق سعى اليثال واجهتاد وكوسشش بثال بظهورخوا برزمسيد وآمآه نكهانصاضا شاہد خیر باسٹ د ازاں جہت کہ اہلِ بدر

کے کیونکر منکہ میں اگرفاص اُس وقت کے سلمانوں میں خطاب ضمر نہ ہو بلکہ قیامت تک جس قدر سلمان ہونیو لئے ہی سبم اولئے جاتیں تو مطلب یہ جوجائیگا کو التعریف سلمانوں سو وعدہ کیا ہواور یہ طلب نے رفظ منکم کے حاسل ہوجا آہم شاقع جارت یوں ہوتی وعدادت آلذا بن امنوا علی الشخطان تو یہ مطلب حاسل ہوجا آ اہذا نفظ منکم بالکن سیکا داور فضول ہوگیا ہی مطلب نگرار کا ہواور کسی لفظ کا قضول وہیکار ہوجا تاکلام الہی کی شان سے بعید ہے 1

ديگر صحابر سے انصل مي رجيباكى بخارى سے مُعاذبن رِ فامر بل فِيع انفسل صمابه اثر اخرج البغارىعن زُر تی سے اُتھوں سے اپنے والدسے ﴿ اُن کے والدائل برر بی سے مقير روايت كى بدى كو أخفون في كما بنى صيف الله عليه وسلم ك پاس جبرتبل آتے اور عرض کیا کہ (یارسول اللہ ) آپ ایسے گروہ ين ابل بدر كوكيسا مجعقة بن اسخضرت صلى الدُعليه وسلم سن فرايا تمام مسلما نؤل سے افضل ياسى كےمتل كوئى اور لفظ المحضر صلی الله علیه وسلم سے فرایا جبریل نے عرض کیا ایسابی ہم اُن فرشتوں کو تمام فرلتنوںسے انضل جانتے ہیں جرجنگپ بدا میں مثر یک ہوئے اور (نیز) اہل بدر کی شان میں صیح رطور رزابت بروًا بيم والمنحضرت صلى الله عليه وسلم الله فرايا) يعيناً خداتعا الى ابل بدرك المجام حال سے مطلع بوالل لئے دحديث قدسي فرايا جو کھے چاہو کُرو مَیں نے تم کو بخش دیا یا (یہ فرایا) کہ جنتین جمار والسطح بنّت واحبب موكمي اورجو لوگ جنگب تبوك بين حاضر تھے اُن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی دیر جمیری بیٹک اللہ نے اوج کی بی صبطے اللہ علیہ وسلم پر اور مماجرین اور انصار ير جنمون نے تكليف كے دقت أس نبى رصلى الله عليه وسلم ، کی اتباع کی اوراسی اصل پر (کرمشا برخیریس سریک مونالواز خلانت خاصر سے بے) ابن عرف کا وہ کلام مبن ہے جو اُنھوں نے (اپنے ذائن میں) معاویہ بن ابی سفیان سے کھنے کے لئے تجویم كيا تفاكرتم سے زيادہ خلانت كے لائق وہ ہے جس في مت اور تمادے باب سے اسلام پرمقاتلہ کیا لینے علی مرتصلے بخاری سفاس کوروایت کیا ہے آور (اسی اصل مر) عبدالرحل بن عنم التعرى فقيهرمث مم كاكلام دبني بي جس كا قصر اس طرح يراي

مُعاذبن رِفاعةً بن سافع الزُّرَق عن ابية وكأن ابولا من أهل بدر قال جاء جبرتيل الى السنبي صلِّے اللہ علیہ وسکر فقال ما تَعُكُنَّ وَن اهلَ بن رِفيكُم فقال مِنُ افضلِ المسلمانَ اوكلمةً تخوها قال وكلالك مَنْ شَهِداً بُنْ سُمَّا من المكتفكة وورسفان اليث ال صحع مشده لَعَلَ اللهُ إِطْلُعُ عَلِي اهل بدر فقسال اعملوا مأششاتر فقدا غفرت لكواو فقلا وُجَبُّتُ لكم الجنَّة و در ماضران تبوك نازل مشده نقل تأب اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهُمَّاجِرِينَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيثِنَ التَّبَعُولُهُ رِفْ سأعته التحسر في ومبتنى بربمين اصل است کلامی کر این عمره مهیا کرده بود که باسعاد بن ابى سفيان بگوير احقُّ به الامير منك من ثائكي وقائل أبّاء على الاسلام اخرجت البخامي وكلام عبد الرحلن بن عنم اشعرى فقيهر شام مل یعند متم اور بخصارے اپ قبل اسسلام بحالت کفرکا فروں کی طرف سے میدان جنگ میں آتے تھے اور علی مسلمان تھے مسلمانوں کی

فرف سے میدان جنگ یں جاتے سے اور تم نوگوں سے اوستے ستے ۱۱

كى حضرت الوبررية اورحضرت الوالدر دائر إجوحضرت معاوية كى طرف سي حضرت على الم ياس يرسينام ك كنّ مقد كرخلافت كو چھوڑدواوراس کومسلانوں کے سورای پر دائر کردو کے حضرت عليم كے ياس سے رسيغام بېنچاكر) كوف (اورمقام حمص يں جو مسكن حضرت عبدالرحل بن عنم اشعرى كالتما ببنيع الوحضرت عبدالرحل سے اکن سے مجملہ اور بالاں کے یہ سی کما کہ تم دولوں سے تعبہ ہے کہ کیو ہمر تم سے یربینیام جوتم لائے منفے (حضرت ملیاف ك سامن ادا بواتم من على كوير ترغيب دى كرخلانت كو شوراى ير دائر كروي حالا كرئم جانت موكر مب جرين اورانصا اورابل مجازا ورابل عمات سے معی سے سے بعیت کرلی ہے اور پینک جو لوگ مليم (کې خلافت کاسے داخي بو محتے وه اُن لوگول سي افضل ہیں جو علی فرکی خلافت)سے ناخوش ہیں اورجن لوگوں نے مائ سے سیست کرلی ہے وہ اُن لوگوں سے افضل ہیں جنھوں نے ان سے سعیت نہیں کی اور معاویر کوشواری قائم مرد سے سے کیا فائدہ کیونکہ د شوری سےخلانت ملے گی ترمہاجرین میں سی كسى كولم في اور) معاويه (مهاجرين بيس سے نهيں بيب بلكر) طُلَقًا یں سے ہی جن کو خلافت رضاحت، حاصل نہیں ہوسکتی بلکرمواریہ اور اُن کے والدغز وہ احزاب (یں کا فروں) کے سروار سے (عبدالرطن بن عنم كايه كلام سُن كر) ابوم رميةٌ اور ابوالدروا يُغ ابيني أن برنادم بلوست اورعبدالرطن بن عنم كے سامنے دايين اس تعلى اسے لوار كى الوعرك استيعاب بي اس كوروايت کیا ہے اور مجملہ لوازم خلافت خاصہ کے ایک یہے کہ خلیعہ بهشت كى بشارت باچكالمويين المخضرت صلى الله عليه وسلمن

چول الوهريري<sup>ة</sup> و الودردا<sup>ية</sup> از نزديك مضرت مرتضئ بر گشتند وایشان سیانجی بودند میان معیاویه و حضبرت ترتضكي ومعساويه طلب ے کرد کہ خلافت بگذارد وسٹوراہے مرواند ورمسان مسلين فكأن متاقال لهماعجبًا منكماً كيف جبائن عليكما مأجئةًا به تراغوان عليا ان يجعلها شواى وتسعلما انه ق بأيعه المهاجون والانصائ واهل الحجاز والعمال وانَّ مَنْ رَضِيَهُ خير متن گراهه و من بایعه خیر مثن لوبيبايغه وائ مُداخل لمعاوية فى السورى وهومن الطكفاء الذبين لايجون لهعر المخلافة وهُوَ وابُوكارؤوس الانتخزاب فئلكأمأ على مسيرهما وَنَابِاكِنَ يَكُنِّهِ إخوجه ابوعمرية الاستيعاب وازلوازم خلافت فاصران امت كرخليفه مبشربه بهشت بالترديني برزبان مبادك الخضت وصيلے الله عليه وسلم لے ملقارجے ، وطلین کی اصل بی آزاد کتے ہوئے غلام کو بہتے ہیں گرجولوگ فتح کر بین اسلام لاتے ستھے پونکران پرمسلما نول سف امسان

كياا ورفلام در بناياس لتو أن كسلة مى رلفظ بولاجا تابى اوريبال اسى معضي برادا

این زبان مبارک سے خاص نام کے ربغیر کسی تعلیق اور مشرط کے فرايا بوكر فلان شخص ابل ببشت سيد ورأس كا انجام كارنجا اورسعا دت ہے (یر مشرط) اس لئے (ہے) کہ اس بشارت سے ا خرصال میں اُس متنص کی سعادت اور اُس کے ایمان اور تعوٰمی کا قطعی شبوت ملتاہے اور دچونکر) خلفاء آخر حال میں خلافت کے منصب پر امور ہوتے متھ اور خلافت ہی کی حالت میں ونیاسی مزر کے دلہذا اگروہ مبشر بہشت ہوں کے تومعلم ہوگا کہ خلافت کی مالند میں وہ لوگ متنی اورا ساندار اور بجات یا فت اور باسعادت رہے) اور نیز (اس بشارت سے) یافن جو قریب يقين كمسح صل بواب كرتام عمروة تخص سيك احمال اوار كنابرن سي تجتنب اورطاعت كيف والارب كا أكرج المسنت وجماعت کے مزدیک گناہ کبیرہ کرلئے والے کی مغفرت جائز دہے مر قلیل الوجودہ لیکن یہال (یفے مشربہ بہشت سے اگر کمائر كالة يحاب جائز ركها جائے لئى تلبين عظيم و تدليس مشديدلاأما ات ب رکورکم بشر بربیشت بوا ذبن کوصد ورکباتر کے خیال سے ازر کھتاہے ، حالا کرآ تحفرت صیلے اللہ ملی دسلم سطیس وتدلیں کی نفی ہوچکی ہے (اب را بر کفلفات الجمعطريم تے انہیں قرکیفیت یہ ہے کہ خلفائے ادبعر کے لتے جنت کی بشارت اس درم مرِّ نوائر كو بمنع كتى بيم كراس كے خلاف كامما بى نہيں باتى را (ان كے لئے جنت كى بشارت كتى طرح ير بى اولاً اجالي طور جهاجرين اور صاضرين حديبي ادر حاضري بين العسرة ( يعض عزدة تبوك) وغيره ك مناقب كي أيتول مي أور مطلقاً صحابة كم مناقب كي حديثين بي اورغز وات بي تشرك موسن والوسك مناتب كى حديثون بس جن كا ذكر كراظوالت و

كذمشت إمشدكرونسال شخص بخصوم اسم ادبغيرتعسلين ستركي ازابل بهشت است و عاقبت حال اونجسات وسعيادت ابست ذيراكر این بشارت افادہ سے فراید قطعی سعادت این شخص وانسان او وتعولت أو دراخرحال واخرحال خلفار متيم إمر خلافت بود والبشال در مالیت خلانت از مالم گرسشته اند وافاوه مے فراید ظناً قربیب من الیقین م انعسال او در سائر عمر خیربات وايشانان مجتنب باشتداز معاصى و عال بطاعات اكرجيه مغفرت مرتكب تحبيره سيش ابل سنت وجماعت جائز متليل الوجود است سيكن اليخسا للبيس عليم وتدليس مشديد لازم مي أيد وتلبس وتركيس اذال حضرت صيط اللر علب وسلم منغى است وبثارت فلفائ اربعه رجبت بحدتواررسيد بوجيح كراحتال خلاف آل غاندا ولأاجا لأور أيات مناقب مهاجرين وحضار حديبير وجيش العسرة وغيران ودراحاد سيشهنانب مطلق صحابه ومناقب حاضران اين مشابد وذكرال احادسيث طوك دارد ك تلبيس اور يمليس المين شتبرالفالم كااستعال كرناجن سودوس يشخص كو وصوكا بوسك ١١

اور ثانیاً (حدبیث) عشره مبشره کے ضمن میں جوسعید بن زمدسے مردی ج اور ثالثاً (خاص طورير) خلفائ ثلاث كيك (اس مدسيف يس جر) الوموسالة اورجابير وغيره سے (مردى ہے) اور دابعاد الحصيص شيخين كميك الوسعيد خدرت ادرابن مسعود كى حديث من اور خامسًا الك الك رمرايك خليفرك التي أن حديثون مين جرى ايك بماعت کثیرسے (مروی بن)- ازائیمله برمدست ب در ترجمهر) عثمان میرے رفیق ہیں جنت میں (اور پر حدمیث ہے) (علی آکے واسط ایک بلغ ہے جنت یں) اور منجملہ لوازم خلانب خاصّہ کے ایک یہ ہے کہ (خلیفہ ایسا شخص ہوجس کی نسبت) استحضرت صیلے اللہ علیہ وسلم نے نص فرادی ہو کہ وہ اُمّت کے اعظے المبقرس معانين صديقين يالتبداء اورصالحين سع اور محدّث سمی صدّین کا ہم رتبہ ہے اورایک اعتبارسے دمخدت اسی رصدیق، کی تعربیف میں واخل ہے الہذا اگر کسی کی شان میں مُحدّ كالفظ أيا جوارة وه مجى كانى مي يا (أشحفرت صيلے الله عليه ولم نے) اس کابہشت ہیں عالی ورجہ ہونا بیان فرادیا ہوا ور اکسس سے رہی) اُس متحض کا احت کے اعلے طبقہ سے ہونا لازم آ آہے یا اس کی دائے وی کے موافق ہواور بہت سی آیتیں اُس کی رائح کے موافق ازل ہوئی ہوں اس سے مجی اس کا داست کے اعلی طبقمص بهونا لازم أتاب يا بتواثر ثابت بموكيا بموكر عبادات اور تقرتب الحاللترس أس كى سيرت تام مسلما لذن كى سيرت محاكمل بداور خصامل يسندميره اورمقامات عاليه اوراحوال سينية ادركرا اب تويهس الامسة يعفان تام اوصاف سے دمومنو ہو) جو الجل طریقہ صوفیہ کے نام سے موسوم ہیں جن کوصاحب

وثَانياً درضمن عشرة مبتِّره عن سعي بن زيد والثا برائة فلفات ثلاة عن الى موسى وجابروغيرهما ورابق برائي سيخين درحدست ابى سعيدخدرى مف وابن مسعوتة وخامشا فرادات فرادات ازجماعة كثر أزانجمله مدسيث بعثمان دفيقي في ابحناز ويعبلي بستان فالجنة وآزلوازم فلات خاصر آنست كالخضرت صلى التدعيلية والملف فرمايندكر وسا الطبقة علياتي امت ستااز صدّلقِين ياشهدار وصالحين ومحدّث نبز ستعيق صديق است وببيك اعتبار واخسل در مبر وسے یا بیان علو درجهٔ اور در بہت فرموده باستند واين لازم بودن شخص است الطبقر علياتي امّت يأرائ او موافق بامشد با وحي وآیات کیثره بروفق لإئے اونازلِ شدہ باسٹد وآیں مصفے نیز لازم بودن تتخص است ازطبقه علب يا بتواتر ثابت سود كرسيرت او درعبادات وتقرّب إلى إلله اكمل است الرميرت سائرمسلمين ومتحلة باست رمغصال مرضية ومقامات عليه واحوال ستسبية وكرامات تويّ يعن چيز ائے كر امروز اسم طريقه صوفی، مسمی ہے گردد و صاحب

کے ٹوڈٹ بروزن معردہ شخص جس سے بات کی جائے بین اس کے دل میں عالم غیب سے اہم ہوتا ہو یا فرسٹنے آگر اس سی باتی کرتے ہوں، یرصفت احادیثِ صبحہ میں صفرت عرب کے لئے وارد ہوتی ہی ہوج بحاد الانوار

قوت القلوب وغيره ك اين كتا بول ين بسنداحاديث وأمار بیان کیاہے یہ امور مجی صدیقین وشہدار میںسے ہوسنے کی ولیل من اور خليف كاايما بوناس الخضروري مه كظامرى راست باطنى رياست كے ساتھ جمع جوجائے اور استحضرت صلے اللہ عليه وسلم کے ساتھ کا س مشابہت پیداکرنے اور (تاکہ وہ) آیا کرمیٹ رتم طبیر) جولوگ مررسول الله کے ساتھیں کافروں بربہت سخت بیں اور باہم مہر بان بی دا سے مخاطب ا) او ان کو (ممعی) ركوع مين ديكيمائے ركبي سيءے ين چا ستے بي فضل الله كا اوراس کی رضامندی علامت ان کی ان کے چہروں میں سجد سے کے نشان سے ہے ج اور آیہ کرمیہ کو الرحمیر) اللہ ان کودوست ر کھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں سلمانوں سے فروتنی كرتے بي اور كافروں سے سختى } كے شخت ميں داخل بوجاتے اوران تمام بالزرك فلفات ارببك ك تأبت موناضرورات دین سے ہے اور بیٹمار حدیثوں سے نابت ہے از استحملہ ابوہریم کی یہ حدیث ہے کہ رسول الله صليلے الله عليه وسلم (اليكرتبر) کوہِ حرابر تھے اور آپ کے ہمراہ ابو براغ اور عمر اور عمان اور علی اور طلح اور زبرا می تھے بس بہار محنبش کرنے لگا رسول السرصيل السرعليد وسلم ففرايا (اعدرا!) تعبرجا-(كوكم ، نهيس الم تحدير كرنبي اصديق ياشهديد اس مدسيث كومسلم اور تر مذى ك روايت كيا جداور الراسم لمدان كى يه حديث بن كروسول الشرصيك الترعليه وسلم كوه أعدير حراص اورات کے ہمراہ ابو برام اور عمران اور عثمان مجی چڑھے بس بیماڑ جَنبش كيف لكاتو المخفرت صطف الله عليه وسلم ف اينا يات مبارک پہاڑیر ارکر فرایا اے اُحدا مشہرجا نہیں ہے تھے پر مم نى إور صديق اور دو شهيد-اس حدسيث كو بخارى اورالبوداو<sup>د</sup>

ترت القلوب وغيروك دركتب خوكين بيان كرده اند ومرستلدرا باحاديث وأعار عكم منموده واین نیز لازم صدر نقیت و شهادت است واتيم عنى درخليفه برائح آن مطلوب شدكه رياست ظاهراومقرون بالم برايست بالمن وتشبه كامل بأنحضرت صلى الشدعليه وسلم يبداكند ودرعدادآية كربيسه وَالَّذِهِ يَنُ مَكُ أُوسًا أَوْمًا أَوْعَلَى الْكُفَّارِ رُحُمَّاءً بينهم وتراهم كألفا سجدا التبتغون فَشَلَامِنَ اللهِ وَرِضُوَانًا سِيمًا هُمْ رِفْ وجوهم وين أكر التبحود ورعداد يُجِبُّهُ و يُعِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَةٍ عَلَى الْكُفِيمِ بِينَ الأية وأَحَلَ مُوْ وتبوت إس معن برائے خلفاتی اربعب المفرورات وينست أبت باحاديث بشاراز الجمله مدريث ابى بررية أن رسول لله صلط لله عليه سلم كان على حراء هُوَ وابوبكي وغُمادعها وعلى وطلحة والنربائر فتعكر كتب المتحذة وفقال رسول للصية الله عليه سلم إهْمَا أَفَاعليادِ إِلاَّ نَبِيُّ ٱوْصِدِ بِي الْوَشْكِيدُ الْحَرِجِ النَّقَ المسلم والترملى وحديث النسس ان رسول لله على الله عليه وسلم صَعِدًا أُمُناً وابوبكر وعُمَا وعَمَانُ فَرَجَهُ عَلَيْهِ مَ فِقَال اثبت أحدارًا كا ضرب بريد لم فاناعلياء نبي وصديق وشهيدان اخرج البخارم ابوداؤ

اور ترندی سے رواست کیا ہے۔ اور از انجمل عثان کی مدیث ہے جومثل انس کی حدیث کے ہوئین اُس کے اخریں یہ مجی ہے كراش بهار برحضرت (صيط الدعليه وسلم) كم ساته ظغات الشرك سواا ورلوك بمى تصاس حديث كوتسان ك روايت كيابي ادراز المجمله ابومريرة كى يرحديث ب دكم الخفرت صلى الله عليه وسلم في فرايا) اس الوكرة الكاه د مورة ميرى است بي سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے اس صدسیف کوابر دا وَ دین روایت کیاہے اور (ازام علم) جابرین کی مدیث ہے رکہ انحظر صبيلے الله عليہ وسلم سے فرايا ) است ابو کرنے ؛ خواسنے تم كورضوان اكبرعطا فرمايا بعض لوكول ك يوجها يا رسول الله رضوان اكبركيا چیزے واستحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرایاکہ الله تعالی آفرا یں اپنے تام بنادوں پر عام تجلی کر میااور ابو برمز برخاص تجل كرك كا اس عديث كوحاكم في روايت كيامه الرمي اس عديث ك صحت بن نزاع ب مرافاكم حق يربي ريعن يه صديث صيح بخ اور (ازا محلم) عبداللدين عرف ي مديث سي كرسول الله صيلے الله عليه وسلم نے ابو براسے فرا استم ميرے ساتمي بروض رکوش برا درمیرے ساتھی ہو فاریب اور (اڈا بھملہ) ان عرفا اورابودرا اورعلی ابن ابی طالب کی رواست سے رہے حدیث (ب كالمنحضرت صيلے الله عليه وللم في فرايا ) الله تعالى في عرايى زبان اوران کے دل برحق جاری کردیاہے۔ اور (از انجملہ)ابتہا اورعاتشرام کی روایت سے دیر) حدیث دے کہ مخضرت صلی الله عليه وسلم ن فرايا) كر بلاشيم سي يسك كي المتون ين كيدارك عَرَّتْ تَصِي اورُميري امّت ين اكْرَكُونَى مُحَدَّث ہے او وہ عمر معرب اور

وللوملاي وازانجمله حديث عثمان بمثل حدميث السن وفي أجؤكا ألهد معه بجال اخرجه النساع وآدال جمله حديث ابى هربريخ أمكأ إلكك يأابا بكو اوِّلُ مَنْ يِهِ خِلُ الْبِحِنَّةُ مِنْ أُمَّتِي اخرجى ابوداؤد- وتمديث مابرة با اب بكي اعطالة الله الرضوان الاكبر فقأل بعض القومرماالرضوا الاكبر يأس سول الله قسال يَنْجَكَّى اللَّهُ لِعِبَادِمُ فِالْأَخْرِيَّةِ عامَّمَ و يتجلى لا بى بكير خاصت أخرجه المحاكووتؤزع فى صِحْبَتِهِ والحق مع الحاكم و حديث عب دالله بن عمرينا ان رسول الله صلے الله عليہ سلو قال لابى بكير أنت صاحبي على تحوض وصاحبي في الغارد واز الجمسار مديث جَعَلَ الله الحقُّ عَلَكَ لسانٍ عهر و قلب مروایت ابن عرف وایی دروف وعلى بن أبي طالب وتعديث لقد كان فيما كان قبلكرمن الأُمْرِنَاسُ مُحَدَّانُونِ فَأَن يكن في أحمَّتى أحَدُّ فإنَّه عُمَرِ

ك نفط آگرسى شك كامغېوم نرسجى ناچا چيئ كيونكركې تا ط و جزايقين ك مقت پريمي آما بوجيدي ابل عرب بولتة بين ان كذئ علت لك فونق حتى بين مزدور و ب الك سي مزدوري ما نكرا بي اور الك يني من كرا بي تومزد در كهتا بي كداگر ميك تحصال كاكي بو هي بياد د حالانكر اس قعي پرزدور كواپئي مزدور كي بيدا يقين عصل

بونا بجا ورصرت كوكيو كرشك موسكا تعاكو كذب ك است فيرالام يرب كونى وجدز تقى كواجم سابقين محدّث مول اوراً كي امست من بون الرجيع بحاد الالوان

اسی کے مثل عقبہ بن عامر کی زیر) حدسیث بری زکد استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرایا ) اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطالبہ بروسة اور راسي كيش اسعد بن ابي وقاص اور ابو بررية اور بریدهٔ اسلی کی روایت) سے برحدیث رہے کو استحفرت ملی الله عليه وسلمسن فرايا ، قسم أس كى جسك قبضه بس ميرى جان ہے داسے عرف اجب کسی السست میں تم کوشیطان دیکھ لیتاہے و وولاسة ميمور كردوس واسته سے طلنے اللّا ب اور داسى كے مثل من عرف اوران عمر اورابن مسعود كي روايت سے روه) حربیث رجس میں حضرت فاروق کی دائے کا وحی اللی کے موافق ہونا ر مذکورہے) اور (ازائجملہ) علی بن ابی طالب اورانس فا اور ابی تحیفر کی روابیت سے ریر) حدیث رہے کہ انحضرت صفیلے الله عليه وسلم نے فرايا) يه دولول ( يعنے الوبري وعرف سروان مروان تمام برانِ الراجنت كي الكه اور يجيلون سه سوائ ببيول اور رسولوں کے اور (ال الحملي) ير حديث (مع كرا مخضرت صلے الشرعليه وسلم في فرماياكم) اعلى درجات ولسليني واح، والول كو اس طرح (روشن) نظرا میں گے جس طرح تم لوگ اس مستارہ کو ديجية بموجوا سمان كأنق يرزيكتاب اور بميتك ابوبكرام وعرام أنبى اعلے درجات والوں میں سے بیں بلکہ اُس سے زیادہ ایس حدیث کوئر مذی اور ابن ماجه نے روایت کیا ہے اور (افرانجلم) ير صديب رس كرا مخضرت صل الله عليه وسلم ين فرايا ) كيايس ائس شخص سے حیار کروں جس *سے فرستے حیا کرتے ہی*ں بعن عثمالیا سے اس مدسیث کوسلم سے رواست کیا ہے۔ اور دارا انجملہ ) (یا) حديث دين كالمخضرت صلى الدعليه وسلم ف فرمايا، برنبي كيك ایک رفیق بر اورمیرا رفیق جنت میں عثمان است اس حدیث کو تر فرى ك روايت كيا مح اور (از المحلم) سعد بن بل وقاص

بروانيت ابى هربرية وعائشه ومشيه بآن است حدمث عقبة بن عامرت لوکان بعدای نبی گان عمر بن الخطأب وصريث والناي نفسى بيلاه مالَقِيك الشيطنُ فَجُّ إلاَّ سَلكَ فَجَّا عَيرَ فَجَّك ال حدبيث سعد بن ابي وقاص فن وابي مرارة وعائث وبريدة أسلم وتعديث موانقت فاروق إباوحي اللي ازروايت عرنف وابن عمرنف وابن مسعود فبو وآزا بخسله مريث هذان سيد اكهول اهل البحنّة من الأوّلين والأخرين الأ التَّبيِّين والمرسلين. ازروايت على بن ابي طالب والنسُّ وابي بحيفتُهُ ومديث إنَّ اهلَ اللَّ رجات العلا كيراهم من تحتهم كما ترون النَّجم الطالِعُ في افق السُّمَاء وإن ابابكم وعمرمنهم وأنعكما اخرجه الترمناي وابن مأجة وصرية الأ أشقيى مِنْنُ يستعيى منه الملا ثكثُ يعين عثمان اخرجى مسلم وتمرست لڪل نجي م نیق و مرنیقی فے الجنتي عثمان اخرجه الب تزمناي.

اور جا برم کی روایت سے ریہ )حدیث (ہے کہ استحضرت صلی اللہ عليه وسلم ال حضرت على سے فرمايا ) كيائم اس بات سے داضى نہیں ہو ائے کہ تم میری طرف سے اس رتبہ ریم وجس مرتبہ پر فاروان موسی کی طرف سے تھے اور دازا تجملہ) یہ رصدیث ہے در کہ المنخضرت صلى التدعليه وسلم كغز وة خيبرس فرايا كال ين ايس تخض کوجفنالدول گاجواللدکواوراس کے رسول کودوست ركمتا ہے اور النّداوراُس كا رسول اس شخص كو دوست لكت بن اس صدریت کوصحارم کی ایک جاعت سے رواست کیاہے. ازا تجمله دیه مدسیف بی جی حضرت علی سے مردی ہے کہنی صلے التعمليه وسلم لن فرايا برنى كه لئة ساّت سجااً وقبار موقة بن اور مجھ کو چودہ عطا کئے گئے ہیں رجن کی تفصیل حضرت علی فالے اس طرح کی ہے ، تین اور میرے دولوں بلیٹے رحش وحسین اور بتعقر أورختره اورابوبجرا اورغرط اورمصتعرف بنعيرا ورقلال سَمَانُ أورعمَانُ اورعبُ الله بن مسعودٌ اور البوديع اور مقلاً دم اس مدسیف کوتر فری نے روابیت کیا ہے جَلَفائے اربع کے کسی قدر حالات جو بنقل مستفیض المعنی ثابت ہوتے ہیں فصلِ المُنده مِين ہم نقل کریںگے۔ اورم خمله لوازم خلافت خاصر کے ایک برہے کے خلیفہ رکوتی الساسخص برجن ك ساته أسخضرت صيل الله عليه وسلم ك تولاً وفعلاً بهت مرتبه ابيها برما وُ كيا برجبيها كه كوتي بادمث ، وليعهد کے ساتھ کرتاہے اس تب ما برتا ؤ کرنے کی کئی صورتیں ہیں ا مك يدكر د نبي صيلے الله مليه وسلم، أس كامستحق خلافت ہونا بیان فراتیں اور اُمّت کے ساتھ اُس کے برتاؤ کی خربیاں ذکر

و تحديث امّاً ترفي أنْ تكون منى بمازِلَتِه هَام ونَ من موسَّے بروات سعدبن ابي وقاص وجابر وغنب رجما وتعديث لاعطين الهايئة غدا رَجُلًا يُحتِ اللهُ وم سولَهُ و يُحَتِّ الله و رسولَهُ رواه جماعة من الصّحابة وقال عليُّعن النبيّ صلحالله عليه وسلمران لكل نبق سبعة نجكاء ترقكاء وأعطيت اناام بعية عش قال أنَّا وأبناتَي وتجعفها وخمناة والوبكر وغتر وممضعب بن مُميروبُلال وشَلمان وغُمام و غبل الله ابن مسعود وأبوذ روالمقلاد رواه الكرماني. وباره ازسيرت مرضيّر خلفائي اربعر كربنقل ستغيض المعض ثاببت درنصل أينده تقل خواميم كرود وآزلوازم خلافت فاحتسه أنست لمراتخضرت صلي الله عليه وستكم باخليغه معسا لمه فرإيد مرات بسیار کرّات ہے شارچینا نکر امير بامنتظرالا ماره معسالله مي كند قولاً و فعلاً واین معامله بجند وجه تواند بود. يحيحا كمه ستحقان خلافت ارسبيان فرإيد ونضائل اوباعت بارمعيا مله بالتستفكم

کے بنارج ہی بخیب کی اور رقبار جع ہے رقیب کی بنیب بزرگ کو کہتے ہیں اصل میں بخیب اس حیوان کو کہتے ہیں جوابنی نوع میں سے بہتراور نفیس ہوا ور زنیب نہبان اور محافظ کو کہتے ہیں ۱۱رجمع بحادالا تؤاں

ردیں دوسرے یر کر (بنی صلے اللہ علیہ وسلم) بہت سے ایسے قرائن قائم كردين جن سيسمجه دار صحابه يسمجه لين كاكرني صلى الله عليه وسلم كسى كو خليف بنات تو فلان شخص كوبنات اورجان ليركر فلان تخص رسول التدصلي التدعلير وسلم كوست زياده مجوب ہے اور ( نیز اُن قرائن کی وجہ سے ) کہنے لگیں کر رسول اللہ صيلے الله عليه وسلم نے وفات يائى اس حال بين كر آپ فلال فلا سے راضی تھے یا اور اسی سم کی بائیں (لوگوں کی زبان پر آسنے لكيرى مبسرے بركرنى صلى الله عليه وسلم اين زندگى بين أس تض کواُن کاموں اِکے انجام دینے) کا حکم فراتیں جو مجیثیت نبوّت آب ہی کی مبارک ذات سے متعلّق ہوں ۔ یہ بات خلا خامته میں اس لئے ضروری ہے کہ خلیقہ کی خلافت پر مشرع کی جا سے بوگوں کو و توق ہوجائے اور (اسی وجسے )حضرات بنائے جب سی کوخلافت کے متعلّق کسی کام پر امور کرنا چا ہتے تھے و ديهله) يرتحقيق كريلت ته كرأ مخضرت صلى الله عليه وسلم ك استخص کومسلمانوں کے کسی کام پر کہمی امور کیا ہے ریابیل إگرداس شخص كو، ايسا پات تو ايناعزم پوراكرت داوراكس تخص کو اس کام برمقرر فراتے) ورندموتو فف رکھتے اس قیم کے واقعات لوّائر کی حد کو اینے کئے ہیں انت الله تعالی کسی قدر فصل آینده ین جم بیان کریں گے اور نیز دیدامراس مخت بی ضروری ہے کہ خلیف کا دین امور کو انجام دینا استحضرت صلی اللہ عليه وسلم كى طرف منسوب موسك جيس بينى الأمِيْرُ الْمَدِينَة بَين (كالمُ كا فعل لهاكم كى طرف مسوب كياكياب أخضرت صلى الشرعليد وسلم کاخلفار کے حالات کوائن کے ان اوصاف کے ساتھ بیان

كند دوم أنكه اظهار فرايد قرائن بسيار جندانكه ففهار صحابه بدا نندكه لوكان مستطلفا الأستَّخُلُفَ فلانًا وبدانت كم أحّب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلوفلان وبجوسيند تُوُفِّي رسولُ الله صلح الله علمه وسلووهوا عنهم مراض وآني دري إب الشدسوم آنكه درحيات خودان شخص رابكار اك كمنعلى غبس مبارك المخضرت صلى الليروسلم من حيث التبوة امر فرايد واين معنه در خلانت خاصّه ازانجت مطلوب شدكه وتوق بخلافت خليفهازمبت تثرع بهم رسيد وخضرت بينيان چول ميخواستند كوشخص والبكالهك كرنعلن بخلافت داشة إشار امركه ندرتفعص مئ مووند كرأ شحضرت صلى التعظيم وسلم ايس تخص والكامي منولي امري ساخت الدازامورمسلين أكرمي إفتندامضائي عزميت مى فرمودند والأموتوف مى داشتند واي قصص بحديثوا تررسيداست انشار الله تعالى بإرة إنال در فصل آينده بيان كنيم ونيز قيام اي تخص إموردين نببت كرده شورة بمخضرت على الله عليه والمحينا نكر مسوب مشود فعل بآمر در مش بني الأمير المدينة أأبيان كرون أل حضرت مسلى الدعليه وسلم حال خلفاردا با وصافى كم

کے ترجہ بنایا سرواد فی شہر کو حالانکو سروار نہیں بنا آ بلکم و وروغیرہ بناتے ہیں نیکن چو نکر سرواد کے مکم سوبنا نیکا فعل اس کے محکوموں سوساؤ ہوتا ہے اس سبت بنانے کی نسبت سرواد کی طرف کردی گئی ۱۲

بن سے (اُن کا استحقاق) خلافت محسوس موسکے . فضلات صحابہ كى ايك جماعت كے مناقب ميں اور فردًا فردًا تھى حديث مِتفيض سے تابت ہے اور المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پر بیان دخلافت كى سندسى جس طرح كرروايت حدميث كى اجازت اورملم يرص اور فتواسی کیھنے کی اجازت ہوتی ہے دیس اجس طرح کرنی زمانہ علمار (اینے تلامذہ یںسے) ایک جاعت کواپن جانشینی کھے لتے منتخب كريليت بن اوران ك استحقاق كوصراحة بيان كرديتين (اسى طرح) أسخفرت صبيل الشرعليه وسلم في اس مرتبر (خلافت) كو اكابراور فضلاسة صحابه كهدائة ظاهر فراديات - آرام فمل السعيد فدري كل (ير) حديث (ب كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فرایامیری أمن پرست نیاده رحیم ابو برنه بن اورا تعدی دن يس سب زياده سخت عرف بي اورسب زياده سي حيا دار عتان بن اورست اچما فيصله كرك والعلى بن الى طالب بن اس صديث كوالوعرشة استيعاب كمشروع بن لكهاب اور ازانجمله (یر) حدیث رسے کمعابر میں ایک مشیخ منے کو الومجن يالمجن بن فلان كماجاتا مقابيان كياسك كدرسول العصلي السُّرعليه وسلم ن فراياكميرى أمّن يرسب زيادة رحيم الوبرائز اورانس بن الک کی دیر ، صریث دہے ، میری اُمّت پرسے زياده رصم ألوبكرم بي الخ ان دونون حديثون كو الوعروجسية استيعاب لي لكهاب اور از المجمله ابن مسعورة اور حذيفيني ری صدیث رہے کہ اسخفرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا) میں نيس جاننا كريس تم يسكب كسد رمول كابس تم أن دو تضمون ریسے ابوبر وعرف کی متابعت کرناجوبرے بعد رخلیعی بروسے

حِسِّ فلانت بآل حاصل كمدد بين ستفيض تثده است دربيان مناقب جاعه ازا فانسل صحابه وتنهاتنهمانيزواي ببان المنحضرت بمنزلة اجازت روايت حدميث واجازت ندربس عركم وفتاوى است چنانكراليوم عكمار تجيعه لا بخلات خود برمي كزييند ولض مي سايند باستعقاق أن انتخاص أشخفرت صلى التدعليه وسلم اين منزلت دابفضلائے صحابہ وكبرائے ابتال تتغديه فرموده انر آزال حمله حدميث ابي سعيد فدرئ قال رسول الله صلے الله عليه دِسلِّمِ اَرْحَكُمُ الْمَيْقُ بِهَا ابوبكُم و أقوالهم فدين الله عمر وأصدقهم مياءً عثمانُ واقضاه وعليُّ بن ابي عَالِبِ الْخُرْجِيَّةُ الْوَجْمِ فِي اوْلِ وستيعاب وحديث سيني من نصحابتن يقال له ابو معجن او محجن بن فلان قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم إن أرءك نتى بأمنى فلأكر المحلايث وتوريث س بن الك أن حكم أمتى بامتى وبكم فذكرمتنا اخزهما ابوعم فرالاستيعآ فالجمله حدثيث ابن مسعومة وحدميث حذيفرلا ع مابقائ فيكم فاقتر وابالكرييس بعن

ے اصل دفارسی) مطبوعہ میں دائرہ کے اندر نقطرد سے کراور حائی ہملہ کے اوپر پیش بناکر حسن کا معاہمے جو بیعنے خوبی کے سے حالا کر فظر حس ہو الد کے کہ الد کا کی کے الد کا کا کی کا لا کی کا لیے کے کہ اللہ من الل ہو

ادراز المجلم على مرتضك اورمديد ملى دير عديث رج كرامخفت صصلے الله عليه وسلم الے فرمايا ، اگر متم لوگ ابو بريم كوامير بناؤك الو أن كوالمانت وادا ورونياسي وغبت اود اخرت كا داعب یا قسمے اور اگر عمره کوامیر بناؤ کے نو اُن کو قومی، امانت واریاؤ کے كروه السرك دين بس كسي لملمست كرف ولك كي المست سينهي وسن اور اگرعلی کوامیر بناؤے گوان کو بدایت کرنے والا اور بداست یافت یا و کے وہ تم لوگوں کوسبدمی واہ پر الے الی کے اگر چیدین خیال کرام بول کر کم لوگ (علی فر کوخلیفر) بنائنے والے نہیں ہو اور (الرائجملم) یا موایت ہے کر حضرت عائشہ اسے يوجها كمياكه أكررسول الندصيل الندعليه وسلم خودكس كوخليفه ببأ تؤكس كوبنات حضرت عائش بفي كماابو برتفاكو بهر لوجها كياكم الوبكر شك بعدك كوبنا في حضرت عائش في كما عمرة كو بير ويها كيا كرعمر شك بعدكس كوبنا تصفرت عائش سف كها الوعبيدة كوزاور الزامخملديد روايت بكرى حضرت عرفك فرايا كوئى سخص أن لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں ہے جن سے رسول الشصیلے الله عليه وسلم وتسبت وفات مك داضي رہے - بير (حضرت عرض نے) على اورعثمان اورزبراغ اور طلوخ اور سعدم ا ورعبدار حمل كا نام ليا- اور الراتخملم ابوسعيان ك (يا) حديث (بع) وه كنة مقط كو فرایا دسول الله صلے الله علیہ وسلم نے كرمزى كے كے وَوَ وزير الل أسمان سے اور دُو وزير الل زمين سے ہوستے ہي جناتي مرس دو وزير ابل اسمان سےجبرتيل اورميكائيل بي اورابل زمین سے ابو بکرام وعرف میں اسس حدیث کو ترمذی فروات کیاہے اور ماکم وغیرہ لخاس مدسیث کو بہست مندوں سے

وأذابخسله مديث مرتضى وحذيفظ ان تُؤْمِرُوا أبابكم بحِدوة أمِينت ن اهداً ف الدنيا س اغبًا ف الاخرة وان تُؤمِّرواعم، يَجَلُّ وْكُ قوياً اميئالاً يَخَافُ في اللهِ لوَمَهَ لآبيع وان تؤمّروا عليًّا وُكُ أتَمَاكُمُ لَا عِلِينَ تَجِدُونُ هَادِيًا مُّهُ إِنَّا يَأْخِذُ بِكُو الطَّرِينُ المستقيمُ وسُبِكَتْ عَا تُشْدَةُ مِن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلومُسْتَخَلِفًا لَواسْتُخْلَفَهُ قالت ابوبكم نقيل نُتَرّ من بعد الى بكم قالت عمر قيل من بعد عمرقالت ابوعبيداة قالعمر ماكن احق بغناالامون هؤلاء التفي الذين تُوثِي رسوك المصطالله عليه سلم وهو عهم لاض فسف عليًا وعِمَّانَ والزَّيْرِ وطلحة و معتاوعبدالرجل وآزانجما صديث السعيد قال قال رسول الله عدل الله عليه وسلم مُلْمِن بِيَّ اللَّهُ وَلَهُ وزيران مِنْ أهل الشماء ووزريران من اهل الامرض آمًا وزيرائ من اهل السماء فجهرتيل و ميكأثيل والمأوزيرائ من اهل لارض فأبوبكم وعمر اخرجه التزمدني والحديث

لى يلعة مير عبد بلافصل على كوفليغه نه بناؤكة يه وبى مضمون بعجوهيين كى حديث بى ان الفاظير اوا فرياكيا يأبى الله و المسلون الذ ابابكم بيعة الله اورسلمان غيراني كرف كى فلافت سے الكادكري كے ١١

لم قعندالحاكو وغيره وَقَالَ من روامیت کیاہے اور از الحملم (یه صربیث ہے کہ) استخفرت صلی اللہ نتُ مُولَاهُ فَعَلِنُّ مُوْلاهِ اخرجه عليه وسلم سن فراياس كايس مُولَى بهون على مجي أس محمولي بي بماعة أأنعل الخضرت صلى المعطير يلم! اس مدسیت کود محدّثین کیا کی جماعت سے دوایت کیا ہے۔ بثان معالمه منتظرالا ارة بس مثابرآن تغويض (بيبان بك تو أسخفه تنصيط الله عليه وسلم كاقول برتاؤ مقاأب سيتصلوة است درقصه رفتن بقبيله عمروين عو ر با ) المخفرت صلى الله عليه وسلم كاان (خلفات ادبعه) كاسات يرتبوك جيول افوان مسلمين سرون شهرآمد ند (فعلاً) وليعمدي كاسا برتا وكرنا (وه بهي قطعي طورير ابت سے. مرت صديق ابرائى عرضه تشكر وأفامت صالة چنا نخ حضرت الوبكر الله ساتھ ايسے برتا ؤير) شاہدے قبيلة عمرو بن فرمود و درمرض آخر وآ*ل م*توانر بالمصف بن عوف كى طرف جانے كے واقعہ يس خار كى امامت تفويض كرنا يرامج ساخنن درمسال منهم وبغز وات اور جنگ بنوک میں جب مسلمالوں کی فوجیں شہرسے امراکئیں ستادن چندین بار دسمییتهٔ مشاورت الو حضرت صديق كواب ك سكركا جائزه لين اور نمازى ودن باستيخين درامورمسلمين وامير المست كرك كي الم معين فرمايا اور الخرمرض بي ربحي ابني كو لتن حضت عريز لا وربعض غزوات الم بنانا) ير روابيت منواتر بالمعن به اولانجرت كم توي سال بل صب رقاتِ مرمنه فرمودن اورا و يں دان کو) اسيسرالج مقرة كرنا اور كئي مرتب عز وات ميں ستادن حضسرت عثمان لأبجانب داُن کو، تجبینا اورمسلما اوں کے کاموں میں ہمیشرمشیفین سے مثورہ كم ورمضاكم حُدَيبي بد والي يمن كرنا اور (حضرت عمر في ساته اس برتاؤير شامد المي بعض فروا انميدن حفسه رسم لقطے دا۔ د یں اُک کو آسیسر بنانا اور مدمیز میں راُک کو، صدرقات کا عامل عرر بنمودن برائے دے کہ تضب كرنا اور (حضرت عثمان في ساخه اس پر شابد ہے) صلح عديبير ے آسان شود وایں امادیث یں اُن کواہل کم کی طرف بھی منا اور حضرت رعایق مرتضے دے يئت مجموعي متواتر بالطعني ساتھ اس برتا و برشا برہے اُن کو بین کا حاکم مقرد کر نا اور اُن کے مره است وآز لوازم خسلانت لئے یہ دُعار فرمانا کر فیصلہ کمرنا ان پر آسان بہوجائے۔ یہ تمام احاقا سر آن است کر آنچر خداستے مجموعي حيثيت سے منواتر بالمينے بي. جل برائے أنحضت صلى الله عليه اورمنجمله لوادم خلافتِ فاصر کے ایک یہ ہے کرچ کھے فرائے وعده فرموده است عروبل في المنحضرت صليك الله عليه وسلم كي لت وعده فرايابي

ولی بہت سومعنے میں آباہے گربہال مبوب کے سوا اور کوئی معنے مراد نہیں ہوسسکتے اور اس مدیث سے صفرت علی مرتفنے کی

كا وجوب البت بوتاب اورس جبيار اليف مقام براب بها ا

ران میں سے البض وعد سے اس فلیفہ کے اجدیر لورسے ہوں۔ خلافرت خاصر کی یعلارت خلافت منعقد ہو جائے کے بعد معلم ہوتی جے خلافت کے قبل معلوم نہیں ، وسکتی بخلاف دوسری علامتوں کے رکہ وہ خلانت کے پہلے معلوم ہوجاتی ہیں) یہ (علامت مجی خلافیت خاصہ کی خلفاء (اربعہ) یں موجود ہے (مثلاً) آیا الّذِیثَ إِنْ مُكُلَّمُ مُورِفِي الْأَرْضِ أَقَامُواالصَّالُوةَ الْحَ يَسْ ارْقَامُ مُرْا اورزكزة دينا إورامر بالمعروف اورنهي عن المنكر مذكورج - اور أيرُ وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُورٌ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ الْحَ یں اُن رخلفار) کے اِنھ سے اور اُن کی کوشش کے موافق دین کی تقوست اورسوكت اوركافرول كى طرف سے اطمينان كاماسل بونابيان كياكياك اوراية ذاك مَنْكُهُ وفي التَّوْس الله وَمُثَلُّهُ وَ فِي الْآدِ رَجِّ يُلِ اللهِ مِن شَهِرون كَ فَتَ رُوكَ اور اقاليم معمورہ میں اسسلام کے شائع ہونے کی طرف اشارہ ہے اور آیر لِيُعْلَمُومَ لِهُ عَلَى الرِّينِ كُلِّهِ بن يهودتيت اور نصرانيّت اور مجوسبيت بر (اسلام كا) غالب بونابيان كيا كيا ساح اوريرسب امور فَلْعَالِيَّةَ عَلَيْهُ كُوزارُ مِن يائِ كُلِّي اوراية مَنْ يَكُونَتُ لَّا مِتُ كُمُ الح مِن مُرتدول سے جنگ كرنا دخلافت خاصّه كى علامت بیان کیا گیا ہے اور اُس کا ظہور صب دیتی اکٹر کے زمانہ میں ہوااو أيرُ سَمُكُمْ عَوْنَ إلى قَوْمِرِ أُولِيْ بَاشِ شَهْدِ بِي فَارْسِم وروم سے جنگ کرنے کے لئے اعلانِ عام دے کرنٹ کرجمع کرنا ہیا کیا گیاہے امُس کا و قوع مٹنائے ٹلاڈ کے زمامہ میں ہوا اور آیڈ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ مِن قُرْآن كامصاحف مِن مُع كُرنا

بعض آن برد ست این خلیفه ظاهر ستود واین علا خلافت خاعته دروقت خلافت بزان شناخت ر قبل از خلانت بخلاف علالت دگیرووجود این معنی درخلفار متحقق است دراً یه اگیایت إِنْ مُكَنَّهُ مُورِ فِي الْأَرْضِ أَقَامُ وَالصَّلَوْةُ اثَا صلذة وانتارزكوة وامر بمعردت ونهىاز منكر نذكو تَده ودرآية وعَكَ اللهُ الَّذِي بِنَ أَمَنُواْ مِثْكُمُةً وعيدكواالفيلحت ككين وتقويت دين بردست اليثان وبرحسب عى اليثال وحصول اطمينان اذكرا مْرُوراست ودرامية ذيك مَنْالُهُ مِيْفَ التَّوْليَة وَمُثُلُهُمْ فِي الْآرِ نَجِيدِل اشاره بغع بلان وشيوع اسلاكم دراقاليم معموره ودرائي إليظم فلوكؤ عَلَى الدِّيْدِينِ كُلِّلِهِ عَلَيْهِ بردين يهود بيت و نصرانيت ومجوسيتت مذكورست وآن درزما خلفائے نللہ بودہ است ودرا یہ من پروتا مِتْكُورُ قَالَ مرتدين مذكوراست وآل درزانِ صدّلِيّ أكره بطبور ببوست ودواً يُرسَعُلُ عُود إلى فَوْمِراُولِيْ بُالِسِ شَدِيدِيا جَع عساكر بنفسيم عام برائ قمال فأرسس وروم مذكور انست وأن درزمان مشائخ ثللثه متحقق سشد ودرآيهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرُانَهُ مَمِّع تسران درمصاحف

كى مشائع النوسى مراد حضرت او بكرصديك فوصفرت عرفاردق المرصرت عنان وغى الله عنهم بن ادر بنين كالفظ جب كتب حديث كوسير و التريخ وغيروين آت تو اس سيمرا وحضرت معدّين فرحضرت فاروق فهوتي بن اورجب يدلغط كتب اصول حديث وغيرو بن هو نوام اداس سوامام بخادئ والم مسلم مع موت بن اورجب كتب نعر حنفيدين موتومراد المم الوحنيدة والمم ابوييسة موقع بن ١٢ نزکورہ اور یہ رمین سٹاریخ اللہ کے زمانہ میں ظہور پذیر ہوا۔
اور صدیث قدسی اِنَّ الله مقت عربہ و و علی ہم اللہ میں عم اللہ میں عم اللہ میں اللہ مقت عربہ و و علی اللہ میں اللہ میں اور صدیث اللہ میں بعد کا و هلی قبصر فوا اور صدیث اللہ میں اور صدیث لتفتحت کنوز کسلی میں فارس و اور میں اور صدیث لتفتحت کنوز کسلی میں فارس ور دم کا فتح ہونا اور اس کا ظہور ( بھی) خلفات نلہ کے عہدیں ہوا اور اس کا ظہور ( بھی) خلفات نلہ کے عہدیں ہوا اور اس کا ظہور ( بھی) خلفات نلہ کے عہدیں ہوا اور صدیث آئی ادم کتھ اور اللہ میں خوارج سے جنگ کرنا فذکو اور میں خوارج سے جنگ کرنا فذکو اور اس کا و فوع حضرت مرتفظ تعلید کرنا میں خوارج سے کہ خلیفر (ایس المفل اور میں بروا۔
اور میں کا تول دین بیں جت ( قرار بایا ) ہو ( لیکن ) اس کا پیطلب ہوجس) کا تول دین بیں جت ( قرار بایا ) ہو ( لیکن ) اس کا پیطلب ہوب کہ عام مسلما لؤں کو اس ( خلیف ) کی تقلید کرنا میں جو ہوکی کہ یہ اور خلافت عام د کی بہد کہ خوان م سے ہوا در خلافت عام د کی بحث ) یہ اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا میں اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا میں اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا میں اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا میں اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا میں اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ المنا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ کا خیر اس کا ذکر ہوچ کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ کا خیر اس کا فیکر ہو چو کا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ کا خیر میں کا خور کیا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ خلیفہ نی نفسہ واج اللہ کیا کہ کو اس کی خلید کر کیا ہو کیا ہو کی کو کر اس کیا کہ کو ایک کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کر کیا کہ کی کیا کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کی کو کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کی ک

مو بغیراس کے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رطرف سے اس

فلیفرکی اطاعیت کے لیے کوئی ، تنبیر ہوکیونکہ فی نفسہ واجدال طامة

ہونا سوانبی کے کسی اور کومیٹر نہیں بلکراس مقام پر د قولِ فلیفہ

کے حجت ہو سفینے مرادوہ مرتبہ سے جو ان دونوں مرتبوں کے

ورمیان بی ہے بعصیل اسلی برسی کر استحضرت صلی الله علیہ م

سنے کسی خاص شخص کا نام سے کر بعض امور کو اس کے حوالہ فرادیا ہو

مذكوراست وآن درعهر رمشائخ ثللة ظهوريا فت ودر مديث قدس إنَّ اللهُ مُقَتَ عُرَبُهُم وعِجُهُ مُ قدآل عجم مذكوم اسست وآل ودايام خلفائ ثلاثه فحابر تشت ودرحدیث هلک کسل ی فلا کسک بَعِدُ لأوهلك قَيْصُر فلا قيصر بَعِي لا معديث كتَّفَيِّنَ كُنُوْنَ كَمُولِي صَلَى فَعَ فَارِس وروم مُركورِ است قان درزان خلفائ ثلثه بطهبوررسيد ودرخد قَالْ خُوارِجَ لَكِنَّ أَدُرُكُمْ فُولًا فَتُكُنَّهُ هُو قِتَلَ عَادٍ ودرصون وكر بنفظ يَرِلْ فَتَكُومُ وَأُوسِكَ الغِنْ قَلَيْنِ وَأَن درزانِ صَرْتُ صَرِيقَطُ واقع شد وآز لوازم خلانبية خاصرانست كأفول خليفه حجتت بالشدوردين مزبآل معصفه كانقليد عوام سلمين اورأ صيح بهث وزيراكه اين معض اذ لواذم اجتهادا ودرخلافت عامه بيانٍ آن گذشت ورز بآن معن كرخليفه في نفسه ب اعتاد برننديرا تخضرت فصلح التدعليه وسلم واجسب الطاعة باشد زيراكه این مضاغیربنی لائمیسرنسست بلکر مرادای جا منزكي ستبن المنزلتين تفصيل إيرضور أمست كرانخضرت صيالا البيعليه وسلم والفرموده باست مند بعض اموررا بشخصي تجفر في آم او

یس (اس وجهد مسلمانون کوان اموریس) اس کی متابعت واجب ہوگی جبیاکہ انخفرت صیلے اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسخفرت صیلے الشُّرعليه وسلم ك انسرانِ نورج كي اطاعت ( فوج كے ليے واجب يتي. یں زمدین نابی کا تول دیگر مجتدین کے اقوال پرمغذم کرناچاہتے ادر قرارت اورفقه مي عبداللدبن مسعوة كا قول اورقرارت مين اُبن بن كعب كانول دوسرول كے اقوال بردمقدم كرناچا جيتے) اورامست من اختلاف ہونے کے وقت اہل مدسیر کا قول دوسرو کے قول پرمقدم کرناچاہیتے استحقرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اللّٰہ عزّ وجُلّ کے بتائے سے یہ معلوم ہؤاکہ انتضرت صلی اللہ علیہ وستم کے بعد (اُمّت میں) اختلاف ظاہر جوگا اور بعض سائل میں امّت كوجيرت موجات كى (المذا) أتخضرت صلحاللدعليد وسلم كى رحمت كالمرجوامت برتمى (اس بات كى)مقتضى مولى كرامت كے لئے اس حیرت سے رہائی کاطریقہ معین فرادس اور اس معاملی الم ك لغ ايك جمت قاتم كردي (چنانچرا بدك ايسابى كيا) داب ويكمون خلفائ ادبع كولت يرصفت وكساعك درجدي ابت كيونكرالله تبارك وتعالىك فراياب وَكَيُمُكِّنَّ لَهُمْ وَيَنْكُمُ اللَّذِي الرُّاتَفَكِي لَهُ مُرُّ اس آيت بن (الله تعالى فرا آج كرأن رخلفار) کی کوسشش سے جو دین فائم اور شائع اور مشہور ہور وہی، بسندیده دین ہے پس اس جاعت (خلفاء) کی کوشش سے جوہن شاقع بهوّاس كالنرع ك جانب شوب بهونا (اس آبيت معليم مُوكِّيا اور (نيز الله تعالى) فرا آب إنْ مَّكَمَّةُ مُورِ فِي الْأَسْمُ خِرِكُ أَ قَامُواالصَّلُوعَ الآيه-اسآيت مِن راللُّه تعالى في افاده فرايا برك

يس لازم شود متابعت اوجيا نكر لازم م شودمتا بعب أمرار جبوش أسخضرت بمقتضا امرا سخضرت صلح الله عليه وسلم وأيخصلت ورخلفائے دائندین بہاں می اند کر قول زید بن ثابت دا در فرائض مقدّم باید ساخت بم اقوال مجتهدين دمكر وقول عبداللدبن سعوم را در قرارت ونفه وقول أن بن كعب لادر قبا<sup>ت</sup> برتول درميان وتول ابل مرميه نز ديك افعلا امتت برقول دبيران أتتعضرت صلىاللد عليه وسلم بتعليم التُدعرُ وحلّ دانت ندكم بعدِ أتنحضرت اختلاك ظاهرخوا برمث روامت در مبض مسائل مجرت در مانند رافت کامله افضر مسل الشرعليه وسلم براتست اقتضار فرمودكم مخلص التجرت برائ ايشال تعيين فرايد ووري باب جحتة برائے امست قائم كنندو الينط فابت مست بائى خلفائى ادلعه زيراكه قال لفر تبارك وتعالى وَلَيْمُكِّلَّانَ كَهُمْ دِينَهُمُ أَلَيْ ارتض لكمة دري آير افاده مي فرايد المنجر تبعى اليشال فمكن وشائع ومشهور مى شود دینِ مرتضے است پس انچر بکوشش ایں جماعت شائع شدانتهاب ا دبشرع معلوم كشت دميفرايدان مكالمهميف الأترم وأقاموا الصَّافَةُ دريس أيت افاده نسر مودكم

کے پینے فقی اختلاف کے علاوہ اورنسسم کے اختلافات بی یہ مذہب حضرت مصنّفت کابے اورسلف کے بعض جبتدین بھی اسی کے قال بی گرحنفید کے بزدیک کوئی تخصیص اہل مریز کی نہیں ہے ہا

نازاور ذكوة اورامر بالمعروت اورنبى عن المنكريم جوطر بيت ال توكو سے ظاہر ہوں جن کو تمکین دی گئی ہے وہی محمود اور لیسندیدہ ہیں اورعراض بن سارًی کی حدیث میں ہے دکد استحفرت صلی اللہ ملیہ وکم نے فرایا) تم لوگ اپنے اوپرالازم کرلومیری سننت کواور خلفاستے والتأرين كى ستنت كوجومير ب بعد مول مك اورابن مسعود اور عفريم ی صدریث یں ہے کہ راسخضرت صلی الله علیہ وسلم سف فرایا ) بیروی کروان دونوں کی جومیرے بعد رخلیفر) ہوں سکے (بینے) ابو کمٹر اور عرف کی اور بیامر ریف ابو بکرن اور عرف کی اقتدار کرنا، اکابر صحاب سے مروی ہے رچنانچہ) داری سے عبداللہ بن ابی یزیدسے روابیت کی ہے کروہ کہتے تھے اب عباس سےجب کوئی مسلم در افت کیاجا آ تواگر وہ مسئلة قرآن میں ہوتا ہو قرآن سے بتاتے اور اگر قرآن میں ر برزما بلكه رسول النصيك التدعليه وسلم (ي حديث) بي جومًا لو ائسی رحدمیث سے بتاتے اور اگر (حدیث میں بھی) مزموما توابو براغ وعرف (کے قول) سے ربتاتے اوراگر رابو بکرف وعمرف کے قول میں بھی ر ہونا تواپنی وائے سے بتاتے اور تابعین اور تبع تابعین کے رامبقہ كے جہدين رہى اس اصل كے قائل ہوستے ہيں وك خلفا كوالثاري کا قول جت ہے) اور ارباب ملام بب اربعہ رمبی اسی طرف مکتے بين رجنانيم، جرتفص مؤطا اور محد بن أنحسن كي كتاب الأثاريين غور كري وه يقيناً اس كومعلوم كرك كا اگرچه معض اصوليين شافعيد اس باب میں متر قد دہیں اور غالبًا ان لوگوں کے تردّد کی وجریہ كر بعض سلف في خلفار كي بعض أثارير عمل نهين كيا ممراس باب یں تعقیق یہ ہے کہ ادلہ (مفرعیہ) میں تعارض مرد ہے وقت بعض ادتر سرعیب کو بعض پر مقدم کرنا دوسری دلیل کے جمت ہونے کی نفی نہیں کرا ہے جیساکہ خبر واحد کو حدیث مشہور یا اجمارع

هرنمازے و زکولتے وامرمعروفے ونہی منکر كمازممكنان ظاهر شودمجود ومحل رضااست ودر مديث عرباض بن ساريه عكيكو ديسُنتى وسنناتج الخلفاء الهاشد ينكمن بعثك ودر حديث ابن مسعود وحذيفه اقت ل وا بالَّذَ يُنِ من بعدى ابى بكر وعما وايثنى اذاكابر صحابروى ست اخوج الدادعي عبدالله ابن ابي يزيد قال كان ابن عبا اذا سُيِلَ عن الأمر فكأن في القرار إَنْ أَفْكِرُ به وان لريكن في القران وكأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلواخير يه فأن لويكن فعن إلى بكم وعمرفان له يكن قال فيه برآيه ومجتهدان ابعين وتبع ابعين باير اصل قائل سنده وابل ندابهب ارتعه بآل رفنة اندكسيكر درموطا و آثار محيد بن بحن تامل خايد بيقين اير را بداند أكرحيب تعبض اصوليان شافعيب دریں باب تردد دارند وغالباً منتائے تردّد عدم افذِ سلف سبض أنارِ فلفار بوده باث وتتفيّن دين باب آن است که نزدیک تعسارش اُدِلّه تعتديم بعض ادله مشرعيه برنبض نغی حجتیات دگرنمی کندجینا کر خروامارا نزديك فالفت مدسيث مشهوريا اجمارع

امّنت کے مخالف ہو سے کی حالت میں ترک کرویتے ہیں داس ہو يدلازم نهين آناك خبر واحد جست نررسي فقد كم مافذك كتى لمبقات بين اور مرطبقه كاجدا كانزحكم بحريهان برمم أآم شافعي كاكلام بعيبة نقل كرتي بي رجس سي لخوبي طاهر ب كداام شافعيّ کے نز دلیک بھی خلفا کا تول عبّت ہے اسٹنن صُغرامی میں میہ می ا نے لکھلہدے کہم کو ابوسعیدبن ابی عمرو سے خبروی وہ کہتے تھے ہم سے ابوالعباس سنے بہان کیا وہ کتے تھے ہم کوربیج سنے خبردی وہ كنتے تھے رامام) شافعی ك فراياجب كركسی مسئله ميں قرآن و حديث (كاحكم) موجودرس لو أس ك سكن والم كوقران وتمد ك التّباع كي سُواكوتى جاره نهيس بوسكما اگر ركسي مسلمين اقرآن وحدمیث (کاحکم) موجود نہ ہو تو ہم نبی صیلے اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے اقوال کی طرف یاکسی ایک صحابی کے قول کی طریف رجمع کریں گے داس کے بعد بھرام شافعی سف فرایک حب متقلید كى طرف رجوع كرين لو بهم كو إئمه (يعنه) الوبكرة اور عمرة اورعثمان كا قول مجوب ترہے ﴿ اورُ قُولَ قَديم بِس را ام شانعي ﷺ عثمانًا کے بعد علی فکو رہمی ذکر) فرایا تھا کا لیکن یہ اِس صورت میں جبکہ (صحابهٔ میں اہم اختلاف رہو یا اختلاف ہوگر) ہم کمی قول کے ساتھ کوئی ایسی دلیل نایس جو قران وحدمیث سے اس کے قربیب ہونے پردلالت کرے ورزہم اُس شخص کے تول کی اتباع کریگے جس كے ساتھ دليل جئے كير راس كے بعد ) امام شانعي في المر رقيع الوبكريم اورعرم اورعثمان كے قول كو ترجيج دينے ميں بسط سے ساتھ

همت ترك مى كنيم آخذ فقر راطبقات است وبر طبق رأ حكے ایجا كلام المم مث نعي بعيه نقل كنيم قال البيها في في الستان الصغرى اخبرنا ابوسعيل بن ابى عمر وقال حدد شا ابوالعباس قال اخبرناالم بيع قال قال لشافعي ترجمه الله مَا كَانَ الكِتَابُ وَ السّنة موجودين فالعدارعت من سَمِعُها مقطوع الآ باتِّساعِهما فأذالميكن ذلك صرب الك اقاويل اصحاب النبق صلے الله عليه وسلم إوواحد هريثم قال قول الايشتر إلى بكي وعمروعمان قال في القديم وعليّ رضي الله عهم إذا صرب الى التقليد احبُ اليناوذالك اذالعرنجلالة في الاحتلاف تُدُلُّ على أقرب الإختلاف من الكتأب والسَّنَّة فَتُنتِّبِعُ القول الذي مَعَه الملالئ مرسط الكلامر في ترجيح قول الايتها

کی یعنجن اصول سے احکام نقی نکا اسکے ہیں اوس اللہ امام شافع کوسفر مصریں بہت سی حدیثیں اپنے مذہب کے خلاف لیس تو اُنھوں نے اپنے بہت میں تو اُنھوں نے اپنے بہت می اقوال توک کو بیتے بیٹر میں ہوا میں تو اُنھوں نے اپنے بہت می اقوال توک کو بیتے بیٹر میں ہوا کہ معلوم ہوا کہ صفرت علی فیر تھنے کا نام نہیں بیاس کی دم یہ ہو کر معقیمات سوان کو معلوم ہوا کہ صفرت علی فیر افزا بہت ہوا ہے ان کے صفیم اقوال کا وستیاب ہونا مسکل ہو اُمدان کا ذکر ہے مود ہے او

کلام کیاہے یہاں تک کر یہ کہا کہ جب اتمہ ( یعنے الو کرٹ اور عمر شاکر عثان الله صحوق قول مروى مرسولة رسول الله صلح الله عليه ومم کے دیگر صحابہ دین سے النت دارہی ہم اُن دیگر صحابہ کے قول کو اختیادکرس کے اور ہمادے لئے اُن محابط کی اتباع اُن کے بعد والوں کی اقباع سے بہترہے ریھرامام سشافعیؓ سنے ) فرایا عجم کے كمى طبقي بي ببلاطبقه قرأن وحديث ب بشرطيكه مديث صيح مرو ميمردوسراطبقراجاع ہے أن مسآئل يسجن بي قرأن وحديث (کا حکم موجود) نرمو میرتمسراطبقرنی صیلے الله علیه وسلم کے كسى صحابى كاقول ب درحاليكم معابرة بسس كوئ أن كم مالف بم كومعلوم من بواور چو تفاطبغ بنى صيلے الله عليه وسلم كم محا ك وه اقوال بي جن بي وه باجم منلف جول اور بانجوال لمبتسم قياس مع جوا مفيل بعض د مذكورة بالا) طبقات بر (كياكما بو) خلاصہ یر کر قرآن وصدسٹ کے ہوئے ہوئے کسی دوسری چیز کی الموف رجوع ذكياجات اورم اخذكيا جائے علم كمرد لمبقى اصلے سے. اورمنجمله لوازم فلانت خاصر كاكسارج كفليغر الساخض بوجو، سینے عہد میں تام امت سے نصل موعقلاً ونقلاً در بات خلافت فاعدين اس لت (ضروري ب) كركمت اوسالين بم بيان كرچكے ہيں كرحبب ظاہرى خلافت حقيقى خلافت محيم دول ہو گی تو کام سینے موقع پردہے گا اب اس حبّر یہ نکتہ ربھی معلّوم کرلینا چاہیے کہ خواص پرحکومت کراا خص الخواص کے (سواسی) غير كولائق نهيس ميس غيراخص كى خلانت سب كوشا ل ندموكي-والبذا صحابة جوخواص امتست مي ان يرحكومت أسى كوسزاوادموكى

الى أنَّ قالٌ فإذالم يُوجِه عن الايمة فأضَّكُمَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتين فيموض الامانة أخكأ سأبقولهم وكان التباعهم إولى بنامن التباع من بعدهم قَال والعلمُ طَبقاتُ الْإُولَى الكِتْب وُ السنة إذا تبت السنة تم الثانية الدجاع فيماليس فيه كتاب ولاسنة والفالث ان يقول بعض اصحاب النبي صلح الله عليه سلوولانككم لد فالفامنهم والرآبجة اختلان ومعاب البقصالية عليه وسلم والخامسة القياس على بعض هان الطبقات ولايصار الىش غيرالكيثب والسنة وهمأم جودان وانمأيؤ خنالعلم من اعلى وآز بوازم خلانت فاطران است كه خليفه انضل امتت بامث درزا خلانت خود عقلاً ونقلاً المان جهت كه ور مكتة اولك تقرير كرديم كرجون فلانب ظ اہرہ ہم دوسش خلانت حقیقت کم باست دوضع شی در محل خود تابت گردد ليكن اليجا اين نكتة بايدست ناخت كرغير اخصِّ خواص ما يستِ خواص رالاكن فيت پس خلافت اومطساق مز باست که

کے عقلاً ونقلاً کامطلب بہت کراس فلیدی تام امّت سوانفس ہواعقل ونقل دونوں سے ابت ہوتا ہو عقل سے تابت ہوئے کی صورت یہ ہے کہ اس کے انعسال واقوال داحوال نہایت شامّست اور اعظے درجہیں مطابق مشریعت ہوں اور نقل سے خابت ہو سے کی صورت یہ ہے کہ تران یاصدیث سواس کا افضل ہونا معلی ہوتا ہوا ا

جواخص المواص بيعن أن سب مي أنضل بو) اورغير انفسل كادخليف خاص مقرد كرا دخصت كامكم ركمقاب برسبت عربيت ك ادرد ضعف سے فالی نہیں اور زمطلقاً تعربیف کے لائق سے اور دینراس لة مى فليف قاص كوتام امت سه انفسل بيونا ضرورى سبع اكم ظافت فامَّدين كي ممكين برطرح مقصود بوتى سعا وريه (نمام است سے) افضل كوخليف بنائے بغير مكن نهيں جبياك حضرت رعليني مرتضي سناام حسن كوخليغ بنات وقت فرايا سماكر أكر الله تقابي لوكون كے ساتھ بہترى چاہے كا تومير سے بعدسب لوكوں كوأس شخص برمتفق كردس محاجراك سب مين بتربهو روايت كميا اس کو حاکم سے بخلاف خلافت عامر کے کراس میں دین بسندیدہ کی تمکین (ہرطرح نہیں بکر) بعض طریقوں کے ساتھ مُقصود ہوتی ب اور دنیز) اس لنے رہمی خلیعہ فاص کا انعمل است ہونا مروری ہے ) کر خلافیت خاصر کو نبوت کے ساتھ مثابہت ہے جيساكر ايك حدميث مس خلافت برمنهاج نبوت آياب اورووس مدسیف میں ہے کہ رکھے داؤں) نبوت ورحمت ہوگی بھر ظافت ورحمت اور د نبوت ی طرح وه بهی دین و دنیا دونول کی میا طاہری وبالمن کوشائل ہے بس س طرح مسی شخص کانبی بنانا اس سخفس کے تمام است سے انفس ہو نے بر دلالت کرتا ہو گاکہ نى بنانے والے جل ذكر ، سے قباطت مرتفع بوجائے اس طرح کسی شخص کو است پرخلیفر بنانا اس کے تمام اصّت سے افضال ہو بردلالت كراب اور (نيز) اسك (بمى فليفرم خاص كالمسل

ونصب غيرانضل مكم رخصت داردب لنبت ورخصت خالى از فيعض نيست ومودد مرح مطسلق نى واندمث وازان جست كردر فلانب خاصّ تمكين دين مرضى من كلّ وجرُ طلوب است وآل بغيراستخلاف انطنل معورت خے بندہ چنانگرمغرت مرتفظے نزدیک المستخلاب الميم مسرية فرمود إن تيده اللهمة بالناس خيرا فسيجمعهم بعدى على خارهم باواكالعاكم بخلاف خلانت مان كرا مجا حمكن دين مرسقف من وجردون وبرمطلوب امت لامن كل الوجوه والأبخبت مخطافت فامتر تعيس است برنبوت أبراكه ورمديث كمهخلافة عل منهاج السنبوة ونزأمه فكون نبوة وماحة فوخلافة ومهدمة وجامع مردوريات عامراست دردين ودنسيبا ظاهرًا و بالمنأيس حيث أكر مستنبا رشض ولالت ے کند بر انفسلیست وسے برامست تا تبح از مستنی جل ذکرهٔ مرت**نع گر**دد المجنان سخلاف شخصه براتت ولالت مينايد برانعنكت

کے جب کوئی می مشرع کمی عذری وجرسے بدل جائے تو بدلنے سی پہلے جوالت اس کی تنی وہ مو بیت ہی اور بدلنے کے بعد جو حالت پیدا ہوئی وہ وخصت ہی جیسے دمضان میں دوڑہ دکھنے کا محم مرض کی وجہ بدل جا آہے اور دوڑہ نر دکھنے کی اجا زت ہوجا تی ہے پس بدلنے سی پہلے جو حالت متی بین دوڑہ در کھنا وہ عز نمیت ہی اور بدلنے کے بعد جو حالت پیلا ہوئی لینی دوڑہ نر دکھنا پر فصص سنہ کا اسکے لینی اگر غیر افضالی بینی اگر غیر افضالی بینی اور بے انصافی لازم آتی ہی اور بے انصافی سے دات پاک می سبحان کری ہے ۱۲

امت بونا ضروری ہے ، کرغیرانضل کو عال بنا اخیا ست ہے رجبیاکه ) ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے سے کررسول الدوسے الله عليه وسلم سے فرا ياجس سے جماعت بيں سے کسی شخص کوع<sup>ال</sup> بنايا ورحالبيكراس مجاعت بي ايسانتخص موجود بموجواللبركو اس ر پہلے شخص) سے زیادہ بسندیدہ ہواو اس سے اللہ کی خیات ك اور دسول الشمسل الشمليه وسلم كى خياست ك اورمومنين کی خیانت کی ۔ اور ابو بر صدّیق سے مردی برکد انصول نے کہا رسول الله صب الله عليه وسلم ن فراياج وشخص مسلما نول ك کسی کام کاوالی بنایا جائے اور وہ رعایۃ کسی کوکسی عبدہ پرمقرر كروسه لواأس مرخداكي لعنت بدالله تعالى مذاسكي توبقول كرك كا زائس كا فدير - يهال بك كرأس كومبتم مي وال ديكا-ان دولوں صدیثوں کوماکم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے معلوم موسكام كر رجب جموط جموس عمدول يربا وجود قدرت كم مفضول كومقرر كرف كى يرمالت بى لوى خلافت كبرى دي مفضول کے مقرر کرنے کا کیا حال برگا ، اس مختلف صورتوں کے دربیش ہوجائے اور خیروں شرکے اہم مل جانے اور جیسا کہ جاتھے امرضلافت كاانتظام نرموسكن كى حالت يس رخصت كى داه اضتياد كرنى چاہية اور دنيز) اسلة رئمى خليف خاص كالضل ائمنت ہونا ضروری ہے ) کہ رخلانت کے متعلق مشورہ کر سے دقت صحا برنسن اسخلاف كالملاد انضليت يرركها اورلفظ احق بلنذاالامركها مقاء اورجن لوكول في صديق أكرا كالمرض فليف بناية جانے بیں مناقشر کیا تھاان کرجب اپنی لائے کی غلطی معلوم ہ<mark>و</mark>تی نة ابو برم کی انضابیت کے فائل ہوگئے اور یہ اسی پرمبنی ہے ک خلانتِ فاقلہ انصلیّت کے ساتھ ساتھ ہے فلغلنے ادبعہ کی آیت به ترتیب خلافت بهست سی دلیلوں سو ابت ہو میہاں ہم آمین ملک م

وآزال جهت كرعامل ماغنن شخفي فضول خيانت است عن ابن عبّا سِ قال قال رسول الله صلي الله عليه سلم من استَعْمَلُ رَجُالَّامِن عِصَابَةٍ و في هٰ ل العِصَابَة مَنْ هُو إَرْتَضُ لِلَّهِ مِن فَقَلْ خَانَ اللَّهُ وَ خَانَ رسول وخان المؤمنين وعن ابى بكر الصديق قال قال رسول الله عيلے الله علیہ سلومِن وُلی مِن اَمْرِ المُسْلِمِينَ شيئًا فأمَّرعليهم إحَكَّا انْحَامَاةً فعكيله لعنة الله لايقبل الله منه صَرُفًا ولا عَلَالاً حِثَّ يِلْ خَلَجْهُمْ اخرجهما الحاكد وأرنجا مى توال دانست كرحال خلافت كبرك ميه خوابد بود أرك نزديك تزامم امور واخت لاط خيرو نثر وعدم انتظام امرعك ابرحقه ى توال لأ ترخص بین گرفت وازان جهت که در وقبت متناورت صحابه مدار أستخلات انضليتت را نهسادند ولفظ احق بلنذا الامركفت ندوجيع كرمناقشه داشتند در استخلاب صديق اكبرخ چوں خطائے را خود براكيثان ظامرميث قاتل مشدند بانضسكيتت او واين مبتنى است بر أنكر أستخلاف إانضايتت مساوق بود وانضليت خلفائ اربعه نابت بست بترتيب غلانت بادلة بسيارا بيخابرتندمسلك

الرتفار كريتي بس سلك القول يركرأن بزرگوں كاستخلاف نفس سے اور اجماع سے نابت ہی اور ابیما استخلاف افضل ہونے کو لازم ہے دغیراضل کے لئے نہیں ہوسکتا، چنائے نقر میراس کی ادیر ہوجی، ا مسلکت ای دید که ) بهت سی مرفرع حدیثین بی جوان بزرگون كى افضايت يرولالت كرتى بن البض بن يرولالت إطور نفس کے رہے) اذا بخیلہ حضرت ابن عرف کی حدیث ہے کہ ہم لوگ آسول البرصلي التدعليه وسلم ك زانهي رجب معابر كى بالمي فضيلت كاذكركية تع رنق كمت تف كرابوكرة اس أمت يس مت ببتري ان کے بعد عمر فنان کے بعد عثمان اور ازائر ملہ یہ صدمیت ہے کہ میرووز ريعين ابو مكريم وعريم بيران ابل جنتن كسرداري واور ربعض الما یں یہ دلالت)بطور تلویج کے (ہے) مثل حد سیث الر کمرہ اور عرفجركم جوترازوي لوالي جاك اوراك حفرات كم بترتيب خلافت وزنی ہوسنے کے متعلّق ہے اور (مثل ) حدیث الوہر بری<sup>ام</sup> کے رجب کامضمون یہ ہی ) کہ اللہ تعالی افرت میں اور لوگوں کے لئے عام سجنی فرائے گا اور ابو بکرہ کے لئے خاص سجنی اس حدیث کو طاکم فے روایت کیاہے آورمثل اس صدیث کے کم اہل جست اہل عُرْفِرُ لُوالِيهِ نَفْرِ أَبِينَ كُهِ رَجِيبِهِ مِيكِنَا هُوَامِتَارُه ) -مسلك ثالث ديركران بزرگون كي افضليت بري صحابه كااجماً ہے اجمالاً سمبی اور تفصیلاً سمبی . یہ بیان بہت طویل ہو سرنقیہم

اكتفاركنيم مسلك اول أنكراستحلاف این بزرگوالال برنصّ واجماع است<sup>شد</sup> واستخلاف كذالإزم است انضليت واكمامر تقريره مسلك ثافي احاديث مرنوعه ادله برانفسليت ابيثال نصبًا ازا بمله حديث ابن عرم كتا عيلاني بهمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ابوبكي خلاه فياكا الاملة شوعم تنوعثان واذانجمسله مديث هذان سيداكهول اهل البحنية وتلويحأمثل حديث ابى بكرأه عرفبه وروزن مسينران ورجمان ايشان به ترتیب وحدیث ابی مریره آک إنك ياابابكم اوِّلُ من يدخلُ لِحِنةً وَمَريث جابرُ يَتَجَلَّى اللهُ تَعَالى ف الأخرية للناس عامَّة ويكجُلُ لابي بكي خاصة رواه الحاكم وتمديث أن اهل الجِنّة لَيُلْزُاءً وْنَ اصحابُ الغُرُافِ النَّح **مسلك ثالث اجاع صحابرٌ اجمالاً** و تفصيلا وابن قصربس درازست ازمرصحابي فقبهم

کے استخلاف جب نفس سے ثابت کیا جا آ ہے تو مراد حقیقت خلافت ہوتی ہی سرعقی خلافت جیساکہ اوپر بیان ہر جیکا یہ ایسا ہی جیسے کہاجا کر کہ سخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت توریب اورانجیل سے ابت ہی عالانکہ توریب وانجیل بس آج کا نام مذکور نہیں ہے بلکنہ ہ توالانان کی علامات مذکور ہی جس سے پیستفا دہوتا ہی کہ جس مدی نبوت ہیں یہ علامتیں پائی جا تیں وہی بی آٹرالز ان ہی اسک مقدی اشارہ کرسے کو کہتے ہیں۔ ملک سے بعض معالی ہوت ہی کہ اجماع کی جف بیں مسکل بعض معلی ہوت ہوت میں افسال ہی مصل ہیں ہوار یہ ہی مطلب ہوسکتا ہے کہ اجماع کی جف روایت ہی افسالیت کا مضمون مجل ہے لیے بہن بیان ہو اگر کن اوصاف کی وجہ سے صحابہ ان حفرات کو افضل سمجھتے تھے اور بیض مفسل بی بیان ہو اگر کن اوصاف کی وجہ سے صحابہ ان حفرات کو افضل سمجھتے تھے اور بیض لوایا

صحابی سے دان بزرگوں کی مندست اس است میں سب سی بہتر، خلافت کاسے زیادہ ستی اوراسی قیم کے الفاظ منقول ہیں چنانچر حضرت فاروق مفساخ حضرت صدرات فی بیعیت کے وات فرمایاکهآب مجھ سے انفسل ہیں اور حضرمت الوعبيد او كاكم تم التّ الله ك بوت بوت ميرب ياس است بوالمعول الماير كريميه ثانى اشنين كى طرف اشاره كيا أور حضرت صدّلي شك فاروق اعظم م كوخليفه كرت وقت في جبب كد لوكول ف اكنس شکایت کی که (خدا کو کیا جواب دیجیت گا) حضرت عمر عنجب مم پرِ خلیفہ بنیں سمجے نو اور زبادہ سختی و در مشتی کریں گھے؟ فرایا کمیا تم مجھے پروردگار کاخوف والنے ہؤئیں خداکو بیجواب وول گا که الله ! می*ن سے امت پر خلی*غه بنا یا ا*س شخص کوجوتیری مخ*لوقا مي سبسك ببتر تفاير سب روايتي الوكربن ابي شيبر تفسك (اپینے معننف میں) کھی ہیں لیکن دمسّلہ افضلیّت کی مستسے زیاده صاف بیان کرنے والے حضرت مُرتضیٰ بی ان سے بند صبح مروى سے كركونه ميں منر ريكوسے بوكراين عبد خلافت میں فرائے تھے کواس امّست میں سب سربہتر ابو کرم ہیں اوراًن ك بعد عرام بمضمون (حضرت على سع) محد بن منفير اور البو تحيفه اور علقه فله اورنزال بن سبرة اور عبد الخيرم اور حكم بن جَلَ وغیرہم نے روایت کیا ہے اور (ان بی سے) ہرایک سے متعدّد سنّدیں (اس حدثیث کی) جِلی ہیں اور (نیز) بستیفیض حضرت على مسعمروى بى كر فرات سقى اوّل درجه مي رسول خلا

لنظفيز طنه الامة واحق بهلنا الاسر و استدال مروی مشد وجیناکم مضرت فاروق دروقت ببعث حضرت صديق للنة است أنت افضل مني وَآلِوعِبِيدِهُ مُ كَفِيةِ است تَأْثَوُ فِي وَفِيكُمِ ظَالِثُ ثَلَاثَةِ استاره مي كرد مَا يَهَ كريميه كَأْنِيُ الثُّنَّائِنِ وجِنا كُم حضرتِ صدَّ بِنَّ وَتِ استخلاب فاروق اعظرتم وشكايت مردمان ازوے لُوْقَلُا وَلِيْنَا كَأْنَ ٱ فَظُ وَٱغْلِظُ گفته امت آبری تُحَوِّ فُونِیْ اُ قُولُ ٱللَّهُمَّ اِسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهُمْ خَلْرُخَلْقِكَ اخرج ابوبكربن إى شيبة كلُّ ذ لك سكن محرَّر ترین ممر حضرت مر تضلے است ازوے بطريق صيح فابت سندكم برمنركوفه وروقت فلانب خودمي فرمووخ يأرهل كالاشتر ابوبكم نتقة تكواي لفطرا محدبن انختفية دابو مخيفه وعلقه ونزال بن سنبره و عبدالخبيسه وتحكم بن عَبِل وغيرايثال روایت کرده ایرواز سریکے طرق متعدده منشعب سنده وتطرين استفاضه ازوى نقول است كرمى فرمود سكبق رسول الله

صلى التدعليه وسلم بي اور دوسرك درجه لين الوجرة اورسيرى درجدين عرفيس بيمراس ك بعدفت في مم بر الته صافكيا. اس کوعبداللہ ابن احمد اللہ فرائد مسندیں اور حاکم وغیرہ نے روابیت کیاہے اور نیز بسندستفیض مروی ہے کہ علی مرتضاحظ فاروق محرجنازه يركي اور رجنازه كى طرف استاره كرك، كما کراس کفن پوشسے زیا دہ کوتی نہیں ہے کر اُس کے جیسے اعمالناً كے ساتھ فلاسے بلنا مجھ مجبوب برواس صدریت كوحاكم ك سفیان بن عینید سے اسموں نے جعفر صادق سے انھوں کے ابینے والدحضرت باقرمسے انھوں نے حضرت جابرشے (انھول فے حضرت مرتضے سے) روایت کیا ہے اور امام محدّ سے اس تعد كوامام الوحنيفرشي انصول ن الوجعفر حضرت باقرم سے اکھوں نے حضرت علی سے مرسلاً رواست کیاہے اور نیزیہ حدبيث الوجحيفة اورعبدالله بنعمرة وغيره كى سندس بمي مروا ہے نیز حضرت علی سے بسکر تفیض ابت ہی کہ وہ مرفو عالقا كرتے مقے كريد دولال (يعنے ابوبرم اورعرم) بيران ابل بنت كيسرداري اس مديث كوا ام حسية اورام حسين دولون كى اولادك روايت كياب. اور الودا وردف كمام كمم محد بن مسكين في بيان كيا وه كهن سق مم سه محريين فرياني نے بیان کیا وہ کھتے تھے ئیں فےسفیان کویسکتے ہوستے سنا کر جس شخص نے یہ کہاکہ علی مشیحی پنا سے زیادہ مستحق خلافت متح أس لنه الوكررم وعرف اورشام مهاجرين وإنضار رصى النيونهم كوخطا يراعتفا دكيا اورئين نهلين خيال كرناكه اس اعتقا ومكم ساتد اس کا کوئی عمل اسمان تک جاسکے دیسے مقبول فرا ہو كيونكراس اعتقاد ك بعد تصديق رسالت كاكوتى واليم التى بنیں رہتا) اور بہقی کے اہم شافعی سے باسانید متعددہ روایت

صله الله عليه وسلووصنى ابوبكر و ثلث عمر تعرخكم أثنا فنت والاعبالله بن احمد في زوائد المسند والحاكم وغارهما ونيز بطرين استفاضرموى شده كر على مرتض برجنازة حضرب عرية فاروق ماضرت وكفت مامز التاس أَحُلُّ أَحَبُّ إِلَى إِن ٱلْقِي اللهُ بَمَا فِي حعيفت من هذا المُسَجَّى اخرب الحاكم منطريق سفيان بن عُيكينة عنجعفر بن عمدعن ابه عن جابرواديد مرس الحس عن الى حنيفة عن الى جعفر الباقرعن على مُرسلاً والفِمُاروَّا كرده مشداز طراني ابى بحيفه وعبداللدين عمرا وغيراييثان بطرين أستفاضه ازوى برثبوت رسيدكه رواست مى كردم فوعاً هااي سين أكمكول اهل البحنة واولا والممن وأمام حسين بمرانيثال اين عدسيث وأزوأ كرده اندقال ابوداؤد حداثنا عيس بن مسكين قال حل ثناً مي يعضالفوا قال سمعتُ سُفيانَ يقول مَن زُعَمُ إَنَّ عَلَيْثًا كَانَ احَقَّ بَالْوَلَايَةُ مَنْهُمَّا فقه خَطَّأُ ابابكي وعمر والهاجزين والانصاربهى اللهعنه عروماساه يرتَفِع مع هذا ل عَلَّ الى السَّمَاءِ وَ آخوج البيفقى عن الشافعى بطرومتعثرة

كيلبث كدانعوب سفركها دسول خلاصيسك الشيعليد وسلم سكه بعدادك ابو کرمہ کے اِس کئے اُسمان کے نیچے اُٹھوں نے ابو کر مفسے لہم کسی کو ر يا يا بس سين أن كوايني كردون كا الك ساليا-اسى فنمن مين ايك مسلم معلوم كرلينا جابية (وه يم) كرجواو صاف سرائع (رمانیه) می خلفار کی انضلیّت کا مدار بی وه امورِعرفیسر نہیں ہیں جن کوشعرار وغیرہ بیان کرتے ہیں مثل عالی نبی او تورت نصاحت اورزيادت شجاعت اورخوبصورت إوركمال مخاوستم اگرچ سٹر بعبت نے فی الجملوان اوصاف کی عمد کی مجی بیان فرائی ب- اورن (خلفار کی افضلیت کا ملار) علوم عزیبر بی ازتسیم رمل وحفر و تیافه اورنه (خلفار کی افضلیتت کا ملار) وه امورایی جن کی تصریح ستربیت میں نہیں ہوئی مثل معرضتِ وحدیتِ وجوم اور دمعرفت مراتب تنز لات ستر كحب كريه بايس ستريعت یں مذکورہی نہیں ہیں او بھران پرافضلیت کودائر کرنا کیسے ہوسکتاہے میں مشہورہے (اور جمیر) پہلے تخت بناؤاس کے بعدائس پرنتش کرو دیہاں سرے سے شخت ہی فائب ہی تعشیں کِس پر ہوں گے) بکر بہاں وہ اوصاف مراد ہیں جن پر فرائی عظیم اوراحا ديث صيح مي اعظم درجة أور أكثر تواب اوراس تسم ك الفاظ والدركي من ميساكد اللد نعالى ك فراياب الرحميد (عام مسلمانوں كے) برابر نہيں ہيں تم يں سے وہ اوك جفوں نے قبل فتح د کمر) کے رواہ ضدایس خرد کیا اور جہاد کیا اور فرایا الله تعالی نے (ترجمیر) برابر نہیں ہیں دجہاد سے) بيدرسن والمصلمان باستثناء معذور لوكون كاورجهاد

انة قال اضطم النَّاسُ بعدُ رسول الله صلاالله علية سلمالي ابي بكرافلم يجيراً واتحتَ أدبم التماء خيرًامن الى بكرفَو لَوْ لا يُرقا بَهُ هِ وَرَوْسُ اين مسكه إيد دانست كرفضيك كرديثرائع مالاصليت طلفارشده امورو فيينسيت كشعرار والندائها أب تطاول كمنندمثل بإعبية نشب وقوت نصاحت و زآدبةِ شجاعت وكمالِ صباحت وتنابى در سخاوت أكرحه فى المجداية رع التحسان اين اخلاق فرموده الت ونه علوم غريبه الدكل وجفروقيا فرون امودست درمثرع تضربح بآل زوفية مثل معرفت وحدت وجود ومراتب تتركوك ستدجول ايرامور در سنرع ذكورنشؤدا فضليت لابران دائرسا خان جرا باطر تَوْبِتِ الْعَمُّ شَ اوَلاَ تَدْ اِنْقُشَ بِلَكِمُ *ا*لْهِ اينجا اوصافى است كردر قرآن عظيم وسنتصحيح صيغة اعظمُ درجةٌ واكثرُ ثوابًا واندر أن بران وائرساخته إسث ندكما قال الله تعالے لایشتوی مِٹ کُوش اُنْفَق مِنْ قَبْلِ الْفَيْتِ وَقَاتَلَ أُولَلِكَ الْعَظَمُ دَ رَجَتُمُ مِنَ الَّذِي بِنَ ٱنْفَقُوا مِنْ بَعْثُ وَ قَالَتَ لَوُا وَقَالَ تَعَالَىٰ لَا يَسْتَوْكُ القاعب لأون من المؤومنان غَـُيْرٌ أُوسِكِ الفِّمَ لِهِ

کی بخلاف شیعوں کے کروہ اپنی شاء ان خیالات کے پابندیں اورابینے ائم کے نضائل میں بی تیزی ذکر کرتے ہی حالا کھ ان چیزوں می بھی حضرات مشارکخ ثلاثہ کسی صحابی سے کم نہیں ہیں جیساکراس کتاب سے نابت ہوجائے گا ہا سکے سفید اپنے ائم کے نضائل میں یقرافات بھی ذکر کرتے ہیں جن کی مشرع میں کھے حقیقت نہیں ہے۔

کرنے والے خداکی داہ یں اپنے الوں سے اور اپنی جائوں سے اللہ نے
فضیلت وی ہی اپنے الوں اور اپنی جائوں سے ہماد کرنے والوں
کو بیٹے رہنے والوں پر رہرت) بڑے لڑا ب ہیں اور رسول اللہ
صیلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے
جسی میری فضیلت تم ہیں سے کسی ادفے پر اور نیز فرایا کرسب
مسلمانوں سے افضل الل بدرہیں یا قریب اس کے فرایا۔
مسلمانوں سے افضل الل بدرہیں یا قریب اس کے فرایا۔
کی طرف دو تو ہر کو ٹا پا جیئے ہجران فضائل جز تیہ سے ان کے
کو اور مقد اس سے مقاصد
کی طرف دو تو ہر کو نے جانا چا جیئے اور مقد اس سے مقاصد
کی طرف دو تو ہر کو نے چانا چا جیئے اور مقد اس سے مقاصد
افضلیت باہم ایک دو سرے پر انبیار علیم السلام کے ساتھ ان
اوصاف میں مشاہبت کی دکسی ذیا دق پر بہن ہے جوانبیاء ہیں
اوصاف میں مشاہبت کی دکسی ذیا دق پر بہن ہے جوانبیاء ہیں
ایم ایک دو سرے پر) اُن اوصاف کے نوی ( وضعیف ) ہوئے
باہم ایک دو سرے پر) اُن اوصاف کے نوی ( وضعیف ) ہوئے
باہم ایک دو سرے پر) اُن اوصاف کے نوی ( وضعیف ) ہوئے
جو جا ہو کہ لور کال ایک ہے ،

بوب ، در به مرد بر ایک می است خاصد (کے فرائض) کی سمرانجاً دہی جی رید بھی سم ولوکہ ، خلافت خاصد (کے فرائض) کی سمرانجاً دہی جی امرد پر موتوف ہے اور جو ائمور اس کو کا مل کرسے والے ہیں بہت ہیں دکھاں تک فرکئے جائیں ، اصل مقصو ومقاصب مظلامت دکا حاصل ہموجانا) ہے دائ طریقوں کا بیان کرناجن سے وہ مقاصد حاصل ہموں حب مقاصد کسی خلیفہ سے حاصل سے وہ مقاصد حاصل ہموں حب مقاصد کسی خلیفہ سے حاصل

المَجِيَّا هِلُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِمِمْ وَٱنْفُسِهِ ﴿ فَضَلَ اللَّهُ الْجُحَّاهِ لِا لَيْنَ بامواليهم و إنفويهم على القاعدين دَرَجَةً لَمْ وَكُلَّا وَعَلَا اللهِ الْحُسْفُ فَ فَضَلَ اللهُ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْعَامِدِينَ أَجُرًا عَظِيماً ﴿ وَقَالَ رسولَ اللهُ صلح الله عليه وسلم فضل العالجيعَكَ الْعُابِدِ كَفَضِّكَ عَلَىٰ آدُ نَا أَكُمْ وَقَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُشْلِ إِنَّ أملُ بَنْ إِدادكما قال بيس إين سباق مى بايد خاطررا راه داو بازازي صفات تفصياية مى بايد بكليات أس إنتقسال نمود والأمقدّ ات بمقاصد ا واضع سودكر انضابيت خلفاء إيك دغمر إعتبار زادت تشبه بالانبياراست فياللانبيار بحسب نبوتهم أأكوتكم باعتبا قرت اوصافے كر در خلافت خاصر سترح واده شرايًّا مَّا شِنْتُ فَعُلُ بَارَكُمَّلات ومقد مات قيام بخلافت خاصه بسياراست صلمقصود مقاصر خلافت امت نطرق مرصدبال جول مقاصد خلانت عاصل

ک مثلاً ید دیکھوکہ ان آیات پی قبل از بجرت بہا ووافعات کی فضیلت بیان ہوئی ہوا در پھریہ بھوکہ یفضیلت بزئی ہواس کی گیا ہے و کل یہ کردین کی بوقت غربت مدکر تا پھر مقد ات سی مقاصد کی طرف قرق کرنے کا مطلب یہ ہوکہ دیکھودین کی بوقت غربت کس نے اور معد کی ۱۱ ملک خلاصہ یہ ہوکٹید جو پیجبٹ نکالے ہیں کہ ضرت علی شجاعت ہیں مثلاً سے فائل تھے اور شجاعت آئی ثابت کرتے ہیں گویہ بات ابت نہیں ہوسکتی سکن بری سے پیجٹ ہی فضول ہودیکھنا چاہیے مقاصد فوافعت کم مس کو آیادہ ماصل ہوئے فرض کروکہ کوئی شخص شجاع ناز مقاا وراس سی مقاصد فوافت نہیں ہے ۱۲

برومائي بوان مقاصد كى مخصيل وتكيل ك ذوائع يربجث، کرنی جا ہیتے یہ الکل اسابی ہے کر کسی وشن کا تسل کرنامنطور مومس سے ایک عام تصیبت ونیا سے جاتی دہے ایک جوانمرد ائمقااوراس في جس طرح بموسكا اس كام كو بولاكرديا اب ايك ب وترف كمتاب كر الوارس مس كما بروا او زياده سجاعت معلوم ہوتی بسبت ترسے قتل کرسے کے ادیا کھے کم) نیزے و لکوری فلال درخت کی اجھی ہوتی راتہ یہ اس کی ما تعتابیں تو اور کیاہے) ہندائسب سے توی وجہ زمین میں تمکین کا کا ہونا اور دین لیسندیدہ کا خلیفہ کے ہاتھ سے غالب ہوناہ کیونکہ اصل اصول خلافت عامَّه اورخلانتِ خاصَّه دولون مين يبي ر اورمياحث خلافت كالارانبي بالآل يربيع اورينضيلت خُلفاستَ كُلمُ مِن خوب طاهرى (نيز) خَلفاء كي انضليت كي ۔ قوی دجہ یہ ہے کہ نٹریعت میں ان کے استخلاف کی اض دم پنی ہے یہ بات سمی خلفائے خلافہ میں بہت معلی ہوتی ہے کیونکر فلا كى اكرُ حديثوں ميں صرف خَلفائے ثلاث كا ذكريت يشر ملفار ک انصلیت کی توی وجریس کرجودعد میغیم کے کئے ہوتے مقے وہ اُن کے اتھ ہر پورے ہوئے جس طرح مرا عباد کو الداكراك كنبد (ى فكل خيال يس) قائم كرديتان وتمروه كنبدبالكل نابا مدار بهوتاس كربتواكي ذراس جنيش مي اس كابيته بھی نہیں رہتاہے یہی حالت الحفرت مسلے الدعلیہ وسلم کے زمان میں دین اسسلام کی تھی) الادة اللی سے ربکوسے کی طرح ) بيغمر سك نفس كو رمثل اس غبارك حركت دى اور لعض كم (مثل اس كنبدك وجودي لايا كردوسسكام رمش اس منبد کے مکم ومضبوط کرنے کے) امبی ناتام تھے کہ حکمت الی سے لى يعة ان كى مقيب طلانت نفس بي مذكور برجس طرح حضرت على كاعب مجوب خدا ورسول به واحديث وايت بي مذكور مي ١١

مخشت بمقدمات ومحملات نتوال برخات این بہمساں ہے ماند کہ مقصود تنسل عدوت باستد تاشر عام إذ عالم مرتفع گردد جوانمردے بہرصفت کرتوائست بأن قيم ممود ساده لوه صفر ويقل بمشمشير آدل است برشجاعت از قتل برتير ياخشب رمح از فلال درخت ببست بالثديش اقوك وجوه افضليت كمال ممكين في الارض است وظهور دين مُرتفظ بردست خليفه زيراكه صل الاصول در شورت خلافت مامته و فامتسر بمان است ومدار مسائل خلانت بریس آیات وایس فضیلت در مشارئخ ثلثه روشن تراست ونيز أتوك وحوه انطنليت درخلفار نقس شرييت ست باستخلاف البشال واي شعب درمشارتخ أكثر أخطك است زيراكه دراكثراقاً وَ ملانعت ذكرمشارتخ نكثثر آمده است فقط ونيز اتواك وجوه افضليت ثيام بالمو وعوده برائے بینامبراست بمثال آمکہ بردرا كردباد برمب ارد وكتنبدك عطناع مي فرايد الاوهُ الهي نفس بيغامبر احركمت داد ولبض كأرل بوجودآ وردو ار إلى وكر بنوز ناتام بودكر مكت آبى

بيغيبركو عاكم ادليظ سے رفيقِ اعلیٰ کی طرف پہنچادیا (اب اس گٹ بد می در سنتی ومضبوطی خلفارکے ہاتھ سے بہوئی) اسخفرت صلی النولیہ وسلم سے ان کاموں کو (جوخلفار کے اسم سے ہوئے) بوجراس کے كاك ايك طرح يرسبب ان كامول كي يقع اين طرف نسوب فرمایا اورطاہریں وہ کام خلفار کے قرار بائے اور دراصل (ان خلفًا كا) زائه خلانت رلتمتر زائه نبوّت تقاليكن دفرق صن یه تھاکر) ومی اسمان سے ندائ تا تھی پر نضیلت بھی مشارکے مُلَاثِر میں بہت زیادہ واضح ہے۔ نیز خلفار کی افضلیست کی قوی ومبر یرمبی سے کہ اُنھوں سے نبوّت کے بار اُنھالے میں سِغیر کی مدد کی زبانی مناظروں سے اور جہاد سے اور مال خرج کر کے جبیباکہ الله نفالي سن فراياب برابر نهيس بي متم يس سي مخصول سي خروح كياالخ ينظا مرجع كرسيغير صطلح التلامليه وسلم تن تهام تم جب الله كا ادادہ آپ كے دين كے فالب كرنے كے ساتھ تعلّق مؤاتو اس نے اس زمانے عقام نداو گوں کے دِلوں میں یہ بات ڈالی کرمینجبر کی ا مانت کریں ان امانتوں کے طفیل میں وہ رحمت البي جوسيفير برازل موئى عقى أن عقلمندول كے بھى شارطال ہوگئی۔ یرفضیلک شیخین میں خصوصًا ہجرت سے پہلے ببرت ظاہر ہے۔ یر خلفار کی افضلیت کی قومی وجر استحضرت صیلے اللہ عِلاقِیم ا كى طرح إسلام كے لئے أوكوں كى اليف فلوب كرنا مياس صفت کے ساتھ شیخار ہ کاموصوف ہونا بالکل کھلا ہؤاہے (نیز) خلفار کی افضایت کی قومی وجر بیغیرے اوراست سے درمیان علوم دینیر معینے قران وحدمیث کی ترویج کا واسط بننا ہے میر بات بھی حضرات شيخين مين خوب ظاهر ، و (ينز) خلفار كي افضاليت كي قوی وجرجادعرب وعجم ہے یہ بات سمی خَلفات تلاثم میں خوب وأضح سنت

ببغيامبرولاازعاكم ادنئ برزنيق اعلى رسانب أتخضرت فيلك الشرعليه وسلم بخوس الأ تسبب اتام أل البخود منسوب كردانيدند وصورت أن كار إل بخلفار راجع كشت و إيام خلافت تحقيقت ايام نبرت بود لیکن وحی ازاسمان فرود ننی آمدوای وجه درمشائخ نکنهٔ زیاده تر نمایان مشت د ينز اقوائ وجوه انضليت اعانت بيغامر است در حمل وے اعبار نبوت را مخاصمة وجهاداً وانفاقاً. قال الله تعالى لا يَسْتُوعِي ومفكر متن انفق الخ طامراست كربيغامبر معلى الشرعليه وسلم تن تنهما بود جول الاده والى بطبورامراومنعقار كشت الهام درفاوب اذكيائ حاضري افنأ دكهاورا اعاث كتندو ورضمن ايراعا مأت رحمت البي كرمينيامبررا دسيده است شامل حال اين اذكيار شدواي دم ورشيخان خصوصًا قبل از بحرت ظامر رت امت وميزاقواك دجوه انصليت تشبهت بأتحضرت صلى الذعليه وسلم درتاليف فلوب اس براسلام واتصابت کین بآل داضح تر است وأقواع وجوه افضليتت واسطر لودن است درميان بيغامبروامت درنزويج علم ازقرأن وسنتت واين معنى درخضرت بشخين أشكالا تراست واقواى وجوه انضليت جمادعرب وعجم است واليمعني درمشارتح تلنثر روسن نر

چوَں لوازم خلافت خاصّہ مبدین مثار اتحال باید شناضت كأجمع كثراذاصحاب بغيض صحبت أمنحفرت صيلے الله عليه وسلم قدر مَتنيسّر ازین اوصاف حاصل کردهٔ بودند و ايثان بخلافرت مُقيَّده فائز گشته آنند عبدالله بن مسعود در قرارت ونعتر ومعاذب جبل درقضا وزمدبن نابت در فرائض ازين جله أأنكه قريثي بودند وابليت بتحمل اعبارتها دانشتند مستق خلانتِ مطلقهُ مُشتند باز ستحقار خلانت دربارگاه عرّت منتظراسینا ده اند تاکدام یک وافضيل اللى بمرتبته استخلاف مطلق بالفعل رسأند ذلك فض الله يُوتيه من يَسَاءُ والله ذُوالْفَكُفُولِ الْعَظِيدُوءِ ودراخرا بن فصل بايد وانست كهرحيند هرجمله ازين نصل ماخوذ امت از كتاب وسننت ومؤيّد است باتوار كمرائر أممت وعظمائ المستنت الاتحرير و ترتيب آل وانتقال از جُزئبًات بكلبات أل المستخرجاتِ اين بنده معيف است في الزيسه ازنور لوفيق كرسابق بأب اشاره رفست وَالْحَمْنُ رَلِّي مَ بِ الْعُلْمِينَ،

فلانت خاصّہ کے لوازم بیان ہوچکے اب جانناچا ہیے کہ صحابہ کی فیصحبت
ایک براسی جماعت سے اسم محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے فیفرصحبت
سے (اپنے اپنے) نصیب کے موافق ان اوصاف والیے لوازم خلافی اللہ کو اللہ علی اللہ کا موافق اوران ہیں ہوگئے کے مقل حضرت عبداللہ ین سعود فی کے منصب پر فاکر بھی ہوگئے کے مقل حضرت عبداللہ ین سعود فی کے منصب پر فاکر بھی ہوگئے کے مقل حضرت معافر بن جبرائے (کے کہ وہ) فرارت ونفر میں (خلیفہ تھی) اور (مثل حضرت معافر بن جبرائے (کے کہ وہ) فرائفس میں (خلیفہ تھی) اور (مثل حضرت ویلیمن ثابت اللہ کے کہ وہ) فرائفس میں (خلیفہ تھی) اور ارمثل حضرت ویلیمن ثابت کے کہ وہ) فرائفس میں (خلیفہ تھی) اور ارمثل حضرت ویلیمن شاہر اور بار خلافت کے المحالے کی قابلیت رکھتے تھے خلافیت مطلقہ کے منصب برفائز منظر کھو ہے بیں کو فسل آبی کسی کو خلافیت منصب برفائز منظر کھو ہے بیں کو فسل آبی کسی کو خلافیت منصب برفائز ان کے تابع بنائے جاتے ہیں) یہ خلاکا نصل ہے جس کو جا بہتا ہی ویتا ہی اور التٰد بڑا نصل واللہ ہے۔

اس فصل کے آخریں یہ بات بھی ہے لینی چاہی کہ گو ہر صفہ ون اس فصل کا قرآن و صدیث سے ماخوذ ہ کا ورکبرائے آمنت اور عظمائی المستنت کے اقوال سی ستند ہی لیکن ان مضابین کا حشو و ندوآ مدسی خالی کر نااور اُن کو ترتیب دینا اور جزئیات کے ذریع سی کلیات کو فراہم کرنا اسی بندہ ضعیف کی فکر کا نتیجہ ہی اور اُسی نور تو فیق کا افر ہے جس کی طرف اویر استارہ کیا گیا۔

> (د وسرى فصل ختم بهوتى) والحدى لله مرت الغدكمين.

مل الييع مفرات بهي صحابه كرام من بهت تقى دنيا يخر حضرت الوعبيده بن جرّاح مضرت طائرة حضرت المدين الى وقاص مضرت عبداوعن بن م

صعوف ان متعقین بن سی تصرات موسی و مسی و مسیر خطاب فرانبی لوگون کانام بیا تضااد رز دایا تفاکرمبرے بعدان بن سی کسی کوخلید بنالینا-

## فصبل سيم

ائ آیات کی تفسیری جوخلفائر راشدین کی جقیب ا خلافت برا ور (ان کیلئے) لوازم خلافت خاص میں

رکے نابت برو نے پر دلالت کرنی بین. رہبلی آبیت) خلا تعالے سورہ نزر (آشارویں پارہ) میں جس کوائن سے ان کامل الفاظ سے کر "یرایک سورت ہے جس کوہم سے نازل کیا اور فرض کیا اور اس میں واضح نشانیاں داپنی قدرت

کاملہ کی، نازل فرائیں "شروع فرایا ہے ، فرماتا ہے۔ دستر حمیہ) وحدہ دیا خلاتعالی سنے اُن لوگوں کو جوامیان لاچکے تم میں سے اور نیک کام کر چکے کوشرور ضرور خلیفہ بنائے گاا تھیں زمین میں

اور میک 6م رچے وسرور مسرور ملیقہ بائے 16 علیں ڈیمن میں جیسے خلیفہ بنایا تھا اُن لوگوں کو جو اُن سے پہلے تھے۔ [ یعنے حضرت یوشع کو بعد حضرت موسی کے اور حضرت داؤڈ اور حضرت کیا

کو حضرت موسلی کا زا نگر رہے کے ایک مدت بعد کے اور ضرور ضرور مضبوط اور پا تعاد کر دے گا اُن کے لئے دین کو وہ دین جس کو

خوف کوامن سے وہ لوگ (ہمیشہ)میری پرستش کرنے رہی گے میں بہتر اور معز مقال در ارس کا مہم علم کرمیں میں اس کرمیں

## فصرل سوم

درتنسيرآيات داله برخلافت خلفار

وبرلوا زم خلافت خاصر فلای تعالی در سوره نورکز بجه امرسورهٔ آلاتها و وصفها حالاً کنافها این به این سمت رش ساخ مغراید و مک الله آلدی است استخلوا می کند کیست خلف به فی آلادی کما استخلوا کاری من قبره و کیمکن کهم دینه مراکزی از تعنی کیست و کیمکر کون کی مقروم امنا دیمک وین کایان آورده انداز شاو کادای شاکسته کرده البین فلیف مازدایش باورزین فیا کملی فساخته بودان واکویش مازدایش بوده اندین ضارت بورس دابی شاکسته کرده البین فلیف واود و سلیمان لا بعدا نقضای مدت از عجب واود و سلیمان لا بعدا نقضای مدت از عجب مازد برات ایشان دین ایشان دان دین دا

كريسنديده است برأت ايشال والتبسة

بدل محند درحق ایتنال بعد مرس ایستان ایسے لا پرسستش کسنند مرا

مل سائیت کو آبیت استخلاف اس وجرس کھتے ہیں کہ اس میں استخلاف مین خلیفر بنائے کاؤکر ہی قرائِن عظیم کے معجزات قامرہ میں سوایک معجزہ یم میں ہوئی سے بہت سی خربی اکندہ زمانہ کی بطور پیٹین گوئی کے بیان کی گئی ہیں اور وہ بے کم و کاست منٹن سفیدہ مع کے ظہور میں کین اسی نیسسم کی گیتوں میں سے ایک آبیت یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آبیندہ زمانہ میں موجودین وقت نزول آبیت کو نفسیت خلافت سے مرفراز کریں گے ۱۴

بشریک مقرر مذ تسنند بامن چیزے را و مرکه نامسیاس دادی کسند مداذیں لیس آل جسیامہ ایشاں ند فاستسال- خقیقت. استخلات يدعرف قديم وجبديد خسليغه ماختن وادستاه گردانیدن ست فال الشر تغساط يا ذاؤد إكا مَعَلَّمُنُكُ خَلِيْفَتَّا فِي الْأَثْرُضِ وقال صطلح الله عليه ومسلم مأ بنْ نُئْبِيِّ ولاخْلِيفْتِي الْحَدَّايِنْ وقال سيكون في اخرالة سأن فليفتر يُحْتُوالمال الحديث ر منت لَيْسُتُنْخُلِفَتُهُ مِرْ لِيستخلفنَ حَمْعًا مِنْهُ وحِين مُكركُوبيندا ستخلط بنوالعباس والثرى بنوالتميم أنرحيه متوتى خلانت وصاحب رُوت از کیشاں در ہر وقت کیکے است رسحكم أنكه فالرّهُ خلافست و نروت عائد أبهمه قوم است واينهر وونكسته كه ذكر كرديم نليست بلكه ظاهر برستعال ابست زيراكه امتشال اب كلماست أكر استقراكن صعبة عا موافق جمین روز مرّه بهیابی وده جا بمعنے دیگر و ہمین است میزان

مشناختن تاویل و مصنے ظے اہر

اورستر کی د بناین سے میرے ساتھ کسی چیز کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا بعداس کے او وہی لوگ فاسق ہیں۔ استخلاف دے لفظ جس کامشنق لیستی فیلفی اس ایت بی ہے اس ا کھنے عرفِ قدیم وجدید (دولوں) ہیں یہی ہیں خلیفہ سانا اور بادستاه بناتا ( يولفظ اسى معف كم لئة قرآن وحدسيث يب بحرث مستعلب، فروایا الله تعالے الے الرحمیم) اے داؤر ایشک بنایا ہم نے تم کوخلیفر ریعے بادشاہ زمین میں اور فرایا (رسول) صيلے الله عليه وسلم لئے كم مربنى وخليفه ( يعنے بادشاه) الح اور فرما يا عنظريب المخرار الدين ايك تعليفه ريعظ بادستاه البيا بوكا جو ال كو دولول التصول سي سيليط كاالخ ليست خَلِفَة المُورِ كلفظي معف كويهي كان سب مسلما ون كوالله خلیفہ بنائے گا مگر اس سے مراد بہے کہ ان میں سے مجھ لوگوں کو فلیغربنائے گاجس طرح (اہل عرب) کہتے ہیں استخلف بنو العباس بعن خلید بزائے گئے بن عباس یا د بوسلتے ہیں) اثری بنو التميده بعنه صاحب ثروت أوشح سن تميم حالا مكر خليفه اورصار الروت ان میسے برزان میں ایک بی تخص برقام رایکن تحض اس وحبسے کہ فائرہ خلافت اور نزروت کا تمام قوم کو بہنچاہے دخلانت اور خروت کی سبت تام قوم کی طرف کی یر دونوں باتیں جو ہم سے بیان کیں اویل نہیں ہیں ملکہ غالب استعمال یہی سے اس قسم کے الفاظ کو اگر تم (کلام عرب میں)

اللاسش كرو او ستو حبكه ملوانق اسى روز مرة كي ويك (جوبهم

نے بیان کیا) اور دس حملہ ربشکل، دوسرے معنی میں باؤے

یهی طریقه ہے تا ویل اور معنیٔ ظاہر کے بہچاننے کادکر دوزیادہ مراد

لئے جانے ہوں وہ معنے ظاہر ہیں اور جو کم مراد لئے جاتے ہوں

"محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ"

وه تاویل ہیں)۔

پهر دیر مین سمچه لوکه ) لیست خلفتان کامفادیر برک الند تعالی نے قوم پر دموعوده خلفارکی ) اطاعت واجب کردی اُن امور میں جن میں خلیفر کی اطاعت کرتی چاہیئے مثلاً اگر آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم

کسی کے حق میں فرائیں کر ہیں ہے اس کو تم پر افسر بنایا یا دمثلاً خلیفہ ا کہے کہ میں نے فلاں شخص کو تم پر فاضی بنایا یا دبوں کھے کہ بمقار سے

مقدّ ات کے فیصل کرنیکا ئیں گئے فلاں شخص کو اضعیار دیا تو ایسا کہنا اس شخص کے دہ تمام حقوق طاہر کررہ ہی جوسردارِسٹ کر کونشکر ہی

یا قاضی کورعیت پر (حاصل) ہوتے ہیں گویا پر نفط خلافت کے

تهم تفصیلی حقوق کے وجوب کو بالا جماع اداکرر ہاہے اور (بغائر نظرد سکھنے سے) ایسا کہنے میں کہ میں سئے فلاں کوئم پر خلیفہ بنایا

اور ایسا کنے بی کہ کی سے فلاں شخص سے وعدہ کر لیاسے کو کل اس کو خلیفہ بناؤں کا کوئی فرق نہیں ہے بعد اس کے کہ کل کا دن

اجائے اور وہ وعدہ پورا ہوجائے۔ تیم (یریمی واضح رہے کم

لیستخلفته مرکامفهوم بیب کرفدائی تعالی ای لوگوں کو طلیفر بنائے والابت اوران کاخلیفر بنا تا اسی کی طرف منسوب ہی داس

یر نه سجهناکر بغیراسابِ طاہری کے یہ لوگ خلیفر بنائے جائیں گے بکر، اُس کی حقیقت یہ ہے کہ خلا تعالے (چونکر) مربراتسموات و

الْارض اوله تطیف کما یشائرے لنذاجس وقت عالم کی تبمیری

خلیفر رخاص) کے مقرر جونے بی ہوتی ہے تو وہ اسمنت مکے دلوں یں دال دیتا ہے کہ س شخص کو حکستِ البی بنانا عامتی ہے اس

کوخلیفہ بنالیں رضا کے کام کرنے کا طریقہ عالم اسباب میں ہی

ہے کہ بندوں کے دل میں اس کام کا سوق پیدا کرکے اُن کے اُت اس کام کا سوق پیدا کرکے اُن کے اُت

سے اس کام کوکراکے) در حقیقات تمام ع بعد در کار ماہ کار ماہ کارکرات کی اس

إَزْ مِنْ لَيسته خلفتهم إياب انتهاد قوم است درا مخرح خليفه باشدحين ككر أرالنحضرت صيل اللهمليه وسلم داحق شخصے فرایند اُمَّدُ تُ عَالَمِيْكُمْ وَفَلِيمُ محريد بجعلت فلانا قاضيًاعليكم اووَلَيْ تُنَّهُ القضاءَ عليك م ولالت م كند برجميع أنيرحق المرست برمبرية ياحق قاضى است بررعيت إين لفظ گويا مختصب رايجاب حب ميع حقوق تفصیلیهٔ خلافت است و بييج فرق نبيت درمسيان الأكر گوميز استخلَفتُ فلا نَّا علي كم و در ميان آكم وعلاتُ فلاتُ أَنْ اَسْتَخْلِفَ مَا عليكم غَدًا جِون غديرس ومرعو ومنجزته كردد بآزمعنا ليتتخلفتهم أنست كهفدائ تعالك متخلف الشان است واين انتخلاب تنسوب باوست حقيقتش أنست كمرخلا تلك مدبرالشمؤت والارض است ولطيفٌ لما يشال بس فقة كمصسلاح عاكم ودنفسي خليفهاشد الهام مى فرما ير در تلوب المرست الشحف وأكر حكسب أبثى مقتضى استخلاف اومست فليدما زنر بحقيقت جميع حوادث

مل ترجمهد دانتفام دارست رکھن والا اسالوں كا اورزين كا وراكسان ك ساتحد كرنيوالا اس كام كاجس كوچلس ا

چری حق تعالے کی طرف سوب ہی گر دمرجر کواس کی طرف نسوب تجق است نسيكن چونكر در منوب نهي كرق بلك حبب كمي واقعه مي الهام البي خيرت كم نض حوادث السام الى برجهت امت خسيه متحقق مے شور و در ر کھنے کے لئے ہوتا ہے یا اس کی ائید بطور خرق عادت کے واس میں، شامل ہرجاتی ہے یا کوئی بات اسی قسم کی راس کی طرف سے هض النسيد او مسبحانه كدار تنبيل رق عوائد باست دبین ہے آیہ و بوجاتى بي جواس واقعه كوحق تعاسك ساته مزيد خصوصيت علے ہزا القیابسس معانی دیگر کرمخضصر دیدے وال اس قسم کا استعمال کرتے ہیں داوراس واقعہ کواس کی طرف منسوب كرية من اجيباكه (ايك دوسرك موقع بر) الله تعالى ببت این حادث مجق باسشد این فراتب كراك مسلانوا تم سے كافروں كوقتل نہيں كيا بكرالله متعمال اخست يار مے كىنند كما قال سالى فْكُوْتَقْتُلُوْهُمُوْ وَالْرِكُنَّ نے انھیں قتل کیا اور (اسے بنی!) تم سے نہیں دخاک، بھیل کی للهُ فَتَكَلَّهُمْ وَمَا مُ مَيْتَ إِذْ زُمَيْتَ جب چھینکی تھی بلکرالٹرسے تھینکی۔ بس ایسے ہی مواقع سی سی کام کی نسبت خلاک طرف کی جاتی ہے رنگراس سنبت کا فاکھ الْکِیَّ اللّٰہُ سُ فی پس نسبت ستخلاف تخود اظهار كمال تشربين برجر مراكار موابد جنائير) فليفر بناك كاسبت اين طرف یشاں است و بیان اُنکر استخلاف خلفاء کی کمال بزرگی ظاہر کرسے کے لئے ہے اوراس امر کے ظاہر منة است عظيم وامريست راسخ كرين كملق كريراستخلاف ايك براسي تعمت اور ورحقيقت أيك نقیقت جنانکر لفظ یعب آ<u>د</u> ی و يرامى مضبوط جيزس جيس عبأدى اور بيت الله اور نفخت يتُ اللهِ و نفختُ مِنيهُ رمِن رُورِي رفید من توجی (یس بندول کی اور گھر کی اور روح کی نسبت الت بر كمال تشريف ورضسا خلاکی طرف اُن چیزوں کی ، کمال بزرگی اور سیندیدگی کی دلیل ہو۔ ) كُند ولفَظ مِنْكُمْدُ مُعتمل دومضاست لفط مِن كُورُ وصف كاحمّال ركعمّات ( يعني كوكا خطاب تمم) عالامة المحمداية اومن الحاضرين امّستِ محددیّسے (بہو) یا (صرف) وقت نزول آبیت کےمسلماتی ندا سزول الأيية وعندالتعقيق بمعن سے مگر عندالتحقیق دوسرے ہی معنے رمران ہیں پہلے معنی میں ن متعین است زمیاکه در معضے اقل نکرار بيفائده تكراز لازم أتى بع لغظ الناين إمنوا لفظ منكوبي فامده لازم مع أيد لفظ الكِّن يُكَ امُّنُوا اوّل كى ضرورت باتى نهين ركهتا. ال كلمه منعني أست وجول دانسترشد كر يمعلوم بركياكر (الناين أمنوات) مراد وقت نزول سورة دحاضرين نزول سورة تؤرند حضرت معارمي نورك مسلمان بي تو (يرسمي واضح بهوگياكر) حضرت معاوير

۵ ترجه يمرى بندے -الله كا كلور كيموكل ميں سے اس بين اپن دوج يون توسب الله كے بندى بين اورسب كھرالله كے بين اورسب رومين خلاكی

ارتحفيص محض افهاريشرت ك لئ بدي

اور (دوسرے) خلفائے بنی امید اور (خلفائے) بنی عباس اس آبیت کے وعدہ سے خارج ہیں۔ ليمكن لهمودينهم النائ الأنض لهم وأومع يرولالت كرتا ج ایک ید که وه خلفارجن کی خلافت کا راس آمیت میں ) وعده جعجب وه وعده يورا موكا لودين نهايت كامل طورير ظامر موكا دوسرے برك عقائد وعبادات وسلات وسائل نكاح واحكام خراج دعرض جوجو انبی ان خلفاء کے عہد میں ظاہر ہوں کی الہ دہ جن جن چیزوں کی ترویج میں پورے اہتمام کے ساتھ کوشش كريست وه سب چزي بسنديده دين مول كى ميتجريه مؤاكم إس وقنت اگراًن خلفاء كا فيصله كسي مسله كم متعلق ياأن كا فتوى ممى واتعه كمتعلّق ياير تبوت كوبين حائم لو و و وفيصلمال فتوای دلیل شرعی بوگا کرجتن اس سی تسک کرے گا کیونکه وہ فیصلہ اور فتوای ( بحکم اس آبیت کے) دہی دین لیسندیدہ دین ہے جس کی تمکین واقع ہوائی گواجہا دہر مجہمد کا جاہے وہ مجہم صحابی کیوں نہ ہوخطا کا احتال رکھتاہے ہے اور جولوگ ہرمجتند کو ( تمام مسائل میں) صواب ہی پر سمجھتے ہیں ان کے نز دیک ہم مسله بن كنى كتى جواب ممكن بي اورجولوك كيتي بي كرصواب پرایک بی مجتهد به واجه اور دوسرا مجتهد (خطایر نگر) معسذور بع گناه ان مے نزدیک احتمال خطاکا دونوں جانب ہے (اور چونکر خلفار میں مجتبد تھے للذان کے نیصلہ اور فتواس میں میں امتال خطا كا مونا جاميك ليكن يراحتالات ان مسائل كي حقيت كو

وينواميه وبنوعباس ازال خارج بالشندو كُلَّمُ لَيُمُلِّنُ لَهُمْ وِينَهُمُ الَّذِي الْتَصَادُ لَتَصَا رمدد المهمد ولالت می کند بردومعنے یک انکمه این خلفار كه خلافت اليثال موعو داست چوں وعدہ تجز سود دين على اكس الوجوه بطبور أيد <u>دوم</u> م مكر ازباب عقائد وعبادات ومعاملات ومناكحا واحكام خراج أثنيه درعصر مستخلفين ظاهر مثود واليثال بالهتمام تمام سعى وراقامية أس كسننددين مرتضك است بس أكر الحال قضب أرتم شخكفين درمستله بإفتوك ايشال درمادة كظاهر شوداس ولسيل بطرعى بامشدكه مجتهد بآل تتسك نايد زيراكر أن دين مرتف است كرممكين أن واقع ث مرحبت واجتمادم مجتهدك ولوكأن صحابيا احتمال خطاوارو ونزدك كسے كدى كويد كُلّ ججته يا مصيب تعدد جراب درمرحادثه محتسل است و نزد ک کے کہ می گویدالمصیب واحده والأخرمعنك وكمغير أيواتمال خطادر مردو جانب ممسكن است سكين این بمسه منون ظهور حقیست

لے جیسے مفرت عربی خطاب نے نماز تدویج کی ترویج میں اور صفرت عثمان نے ہمد کی درسری اذان کی ترویج میں کوشش کی اگر یکوشش پورے اجتمام کے ساتھ نہ ہومثلاً حضرت فاروق نے کسی امرکے متعلق معمولی طور پر فراد اجبرا ور لوگوں سے اس ہواتلان کمیا ہو پھر حضرت معدور منے نے اسس اخست الماف کے مسل سے کی طرف توجیہ نہ کی ہوتو ایسے اموراس سے خارج دہیں گے ال

جوخلفار کے زماندیں اوران کی کوشش سے شائع ہوتے ہمیں مٹا سکتے دکیو کر ان مسائل کی حقیت آیہ قرآنیہ سے فابت ہوجی ببرحال ديرنويقين جدك ان كاتول دوسرول كحقياس اور استنباط سه زياده توى بوكا والمنصر ليمكن سيموعود فلفا ك زاندي دين حق كا باكس وجوه ظاهر جواً إنكل واضح ب ز مبياكه اماميه كهته بن كروين بسنديده بميشر يومشيده الم اور ائمة ابل سبت ميشة تقيد كية رسى ادراسية دين مع ظامر كرك يركبعى قادر مر موست بكراس أيت سے يركبى معلوم موكيا كم جو دين پوسشيده را وه غيرب نديده اور بطل ب كيونكراكر بينديير ہوا و اس وعدہ کے موانق اُس کو تمکین ملی-وَلَيْهُ كِنَ لَهُ مُومِن بُعِل خوفهم أَمُنَّاء اس بات برولالت كرّاب كريرخلفار بلكرتمام مسلمان اس وعده كي پورس بونے ك وقت سممن اورب خوف بروجاتي سك مكافرول كمكس فرقه سے ان کوخوف رہے گا اور نراکیٹ میں ایک دوسرے سے جيباكها مدين فيال كرت بي كرائمة ابل بريت بميشه ويسقده اورتقيه كرست دس اور بميشدسلما نون كي طرف سيان كواورأن کے ساتھیوں کو تکلیف اور ذکست پنجی رہی اور کمبی ان کی النيداور مرد ( فلاكى طرف سے) نرجوتى-أَلَّذِينَ المَنُو أوعملوا الصَّلِحْتِ اسِ بات يرولالت كريابي کہ وہ لوگ جن کے متعلق یہ وعدہ ہؤا ہے اور جن کو تعمتِ نظا کے گی کمال ایمان اور (کمال) عمل صالح کے مما تھ موصوف ہوں کے (وجداس کی یہ ہے کہ) وَعَیملُوا الشَّیلَحٰیت رکسی کیلتے)

أبخدورزمان ايشال بسعى اليشال شائع شده برنمى دارو بهرتقدير قول ايشال ازقياسس قائسان واستنباط مستنبطان قوى ترخوابد بودنه چنانکه امامیرمی گومیندکه دین مرتضے بميشه مستور ومنفي ماند وائمترابل ببيت بميشر تقيدى كردند وبراظهار دبن خود بيكاه قاله نت دند ملکه اینجا افاده کرده مث د که آنهم غيرمر تضخ است وباطل است زيراكه اكر مر تضے می بودیمقضائی این دعدہ ممکن می شد وكلمة وكيبيب كنهك مرن بعي خوزهم أمتاء ولالت مى كنديراً نكراي ستخلفين وسائر مسلين دروقت انجاز موعود مطمئن المشند وأبن تز از كفّار مختلفة الادبان ترس دارند ويذار یک دیگر چینانکه امامیه گمان می کنند که اتمسّه ابل ببیت جمیشه ترسال و هراسال می بودند وتقيه مى كروند وسميشه ازمسلمانال بايشال وبيالان اليشال فأكله ومهتك حرشت م رميد وبييگاه مؤيدومنصور منتدند وكليرا لكزين المنواؤ علوالطيلي ولالت می ناید برا مکر جمعے کر ایں وعد در بایب اليثال واقع شد وربغمت اتخلات منعم شونكر بحال ايان وعل الع باشند وعَمْلُواالصّْلِحْتِ

کے یہاس وجرسے سیحھاگیا کہ خون کالفظ قرآن پاکسیں مطلق ہراور مطلق کی نفی جب ہی ہوتی ہے جب اس کے تام افراد معدوم ہموجائیں نیز یجلہ اظہار نعمت کے لئے ہر پس اگر مصورت فرض کر لی جائے کہ کا فروں کا خوف انتہا تار بل گرخود سلمانؤں کو ایک دقترے کی طرف سی خوث تھا قریر کوئی نعمت نہوگی بلکہ سے یہ ہوکر اہمی خوف جس قدر سو بل ن دوح اور خطر اک ہوتا ہو بیرونی خوث الیسا نہیں ہوتا ۱۲

عرقاسي وقت استعمال كرقة بين حبب وه عمل صالح بين برنسبت مسلما من كي يه فرقيت ركه تابو كماً استَّضَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِيمُ رسے مرادیہ ہے کہ حس طرح توزاہ کے ایک باب میں بلا و شام کے مع بروجلف كا وعده ب اور بلادِمفتوم كاحكام مازل بوسك من مرتم معتضائے حکمت یہ وعدہ حضرت موسی کے زماندیں پورا ر ہواا ورحفرت موسی سے اُسی وعدہ کے پودا ہوسانے کے لیے حفرت يوشع كوخليفه بنايا ورحضرت يوشع كن بحدوفات حضرت موسى ك التي شهر فع كت اوربني اسرائيل كومطمن كرديا اوراك شمرول کوحضرت موسلی کی وصیّت کے مطابق بنی اسرائیل پر نقسیم کیا اسي طرح جمارت سيغير صلى الله عليه وسلم سع بلاد شام اورالاق عجم کے فتع کا وعدہ رخلا کی طرف سے) ہؤا. اُلٹر تعالیے نے فرایا ر مراجمه دین اسلام کو تمام دینوں پر غانب کردے گا مگر یہ وعده بمقتضائے حکرت آتی استفرت صیلے الله علیہ وسلم کے زماندين ظاهرم مؤالبذا والشرك خلفاركوبعدا تحضرت صلاله مليه وسلم كے مقرركيا تاكه وه وعده بولاجو اور حسيطرح حضرت داؤد اور خضرت سليمان (گروه) عمالقرك غالب بروجاف اور بی اسرائیل کے پراگندہ ہوجائے کے بدرخلیفہ ہوئے تھے {رجسیا كى الله يعند الله من فرما يا حاؤد يعنه است داؤد البه مثلً بناياتم من مم كوزين من خليفر اور از سر بؤ أتحول في سليانو كومطمتن كرديا تنفا اسي طرح بهمار سيبغبر كح فلفاسفة مضر صیلے الشرعلیہ وسلم رکی وفات، کےبعداور اہلِ عرب کے مزند بروجانے کے بعدملیا اوٰں کومطمئن کردیا۔ الحاصل اس شبیر سے یہ ظامر کرامفصودہے کر ان خلفار کی خلافت راس اورخدا کے زدی بے ندیدہ ہوگی اور آئار خیراس سے ظاہر ہول گے۔ كَيْمُولِّكُنَّ كَهُمْرُ مِن لفظ لَهُمْرُ أن دوبالرِّن مِن ست ايك بات ي

درون جائ المتعال كنندكه درعمل مسالح مزية وإشة بالثدوسبست عامر مؤمنين وكآر كاأستحلك الذابين وتأمير فيراوم مرادا است جنائكر يكسرفراد وربيت دروعدة فتورع بلادشام وبحم بلادمغنوممازل بثد ومبتا برحكت البي اين وعد درز البي ضرت مو منجر نفند وحضرت موسئ برائ انجازاي وعارضرت يوشع واخليفه ساخت احضرت يوشع بعدوفات حضرت موسي فتع بشتادتهم منودوين أسرائيل مطلت لروانيدوآن يتبر فالابرونق وصيتت حفرت موسلى بر بني اسرائيل تقسيم فرمود تمجنين بيغيامبرا لاصلى النسر عليروسلم وعده فتح بلارشام وبلا وعجم متعتل شد قال الله لتال ليكظم ولا على التي ين عكم واي ومده بنابر مكست أتى درزان أتحضرت بطبورية وسيولاجرم خلغار وابعدا تخضرت صلى التدعيلير وسلم نصنو ماخت أأل موعود خركر دوبا زحضرت داود وسليان كه بعدخلبَ عمالقه ومتغرق شدن قبال بنجامراً فليفه مشدند قال الشرتعك يأدا فدرانا جُعَلَنْكَ خَلِيْقَةً فِي الْأَرْمِضِ إِرْمُسلين لامطين ماخرت نديمجنال اين خلفاربعب المنحضرت صيلحالله عليه وسلم وبعدظه وإادتداد عرب سلمانان رامطمئن ساختنار بالبحمله اليضبيه بيان أنست كرخلا فبت ايثان خلافت لاشده خوابد بود ومرضى نزديك فلأتعالى وأثار خبر الأن ظاهر شود وكلم كهمة في توله نعاك و كَيْمُكُنَّ لَهُ هُ دِلالت مى كند بريكے از دو

www.KitaboSunnat.com

دلالت كرما إلى يركم ممكين دين الني خلفامك إحمد سي ہوگی اور وہ بتونیق الّبی براسی کومشنش اس بارسے میں کریں گے اور ائیدالی اُن کے شامل حال ہوگی { رجینانچر ایساہی ہوا كر، جوكم ان طلفاء نے چالاورأس كا ابتام كيا نضل آلمي سے وہ کام اُن کی مرضی کے موانق (اُن کی کوئشش سے زیادہ) پورا موا } ﴿ يرمطلب السرنف الى كاس قول كم موانق مومايكا که (اگریم اُن کوخلیفه بنایس نو) ده خاز کو قائم رکھیں گے اور ذکوۃ دیں گھے یا یہ کہ ان خلفاء کی توجہ تمامتر تمکین وین کی طرف مب ذول رہے گی اور وہ ممیشہ خلاسے اسی کی درخواست کہتے رایں گے اور جب تمکین دین ہوجائے گی تو وہ اس سے ردینی منافع حاصل كريك اورخوش بروجاً يسكم رچنانچراب بى بور) اوريه نعمت عظيم ان خلفارير لورى بموكني اورحق ير ے کر ( اُللم اسے یہ دو اول باتیں مراد ہیں اور ضلفار میں) یہ دونو بأتين بائن نئين والله إعلم بمرزير بمى واضح رب كرا وعَدُ اللهُ الَّذِينَ المُنْوَا اسبات پردلالت كرا ہے كه يه وعده استحفرت صلى الله عليه وسلم كے انتقال کے بعد اورا ہوگا (کیونکہ اگر حضرت کے سامنے یہ وعدہ پورا ہوجلئے بو اس کی تخصیص الّنِ بن امنوا کے ساتھ الکل لْغو جوجا كِ عَلَى معاذ التُدمني اس صورت بين لَيُسْتَنَعْتُ لِغَنَّامُو بھی اپنے راملی معنے پرقائم رہے گا۔

معنے یا این است که این شمکین از دست اليشال برآيد واليشال بتوفيق الهي تتعى عظيم دران بأب صرفت كنندو ا*سیدالهی شامل حال ایت استود* و أنيرمى خوامستندو بدان ابتمام مى نموند بفضسيل آلبي حسب مرعا بوفورظهورنمو موانفتُ لقوله تعب لي أقَامُواالصَّلَاحَ والغواالناك فالأباك است كرتبت اليثال بگل متوجه نتسكين بود و بهيش از خدا کے تعالیے آل اور واست ے نمودند تا آئکہ چوں واقع مشد برآل منتقع مشدند واليشال لأ سرور کل حاصل گشت واین نعمت عظيمه تمام سندبمستخلفين وحق آن است كر مردو دجه متحقق مشت والله إعلم آز كلمسه وَعَـكَ اللهُ الَّـذِي لَيْنَ الْمَنُوْ الْالْت ے کشند کہ ایں مضے بعدانتقسال أعضرت صلى التدعليه وسلم بملأ اعلني منجز خوابد

لفظ من كُفَّرُ ان خلفاء كے حقيب خلافت كى تاكيد كرر الم سعاد الم ظاہر کر ر باہے کہ ان بزرگوں کا خلیفہ ہونا ایک بڑمی تعمست ہی جس پرمنعم حقیقی کامشکر کرنا واحبب ہے۔ اس نعمست کی ناشکری سب پہلے جس نے کی وہ ایرالوَمنین حضرت عثمان کے قاتل بن ان کے بعد فرقد امامیر سے ناسٹ کری کی) جویہ خیال کرہے ہیں کہ خلفار بے خلافت کواس کے متحق سے غصب کرامیا اور ا كم عجيب أسماني أفت بديل الله كدا مخضرت صلح الله عليه وسلم كى وصيت كى تمام صحابات خالفت كى اورمنصوص الخلافة كى تمام سبع افرأنى كى سبحناك هذا بهتأن عظيور مفسري فحابة مي رب سے پہلے جس سے اس آیت کو خلفات المتحضرت صلى المتدعليه وسلم يرمنطبن كيا اوراس دعده كاحضرت عمر يمك زمانديس بورا بهواللمجها وه على مرتضى بين كرم الله وجه جنائي جب مضرت فاروق اعظم اسك صحابه سعد جهاد) عراق یں (خود بنفس فلیس) جائے کی ابت مشورہ لیا توحضرت علی مرتضے ہے ہی آیت پیش کی (اوراُن کوفتح کا اطمینان والیا اور بنفسس تغیس جلنے کے ارادہ سے بازرکھا) پہاں سے بلاہۃ معلوم برواك فاروق اعظم كى خلافت منجمله موعوده خلافتول ك ہے حضرت علی کا یہ قول ملتو دست ندول سے نابت ہے اہل سبت کی کتابوں میں بھی اور مشیعوں کی کتابوں میں مجی-نبط اببلاغة بين ( جو سشيعول كي اعلني ترين كتاب بي ) مذكور س كه (حضربت على شف حضرت فاروق اعظم مصعرض كياكه) السس دین کونستے کثریت دسکر سے نہیں الی اور مزقلت دسکر) سے إس كو شكست موتى (بلكر) ير خلاكا دين بےجس كواكس یے خود غالب کیا اور یہ (جماعت، ہلِ اسلام) اُسی کانشکرہے

وكلمرَ مَنْ كُفَلُ تأكيد وتحقيق اسخلاف ايشال ي <u>نمایدوافاده می فراید که استخلاب این بزرگوارا ن</u> نعقة مستنظيم ستوجب كمنع حقي أول كسيك فران تعميت استخلاف كنمو دفتكر اميرالمومنين عثمان امد وتن بعدفرقر الممبرككان مىكنند كفلانت الاز مستق أل غصب كرده اند و لائ عظيم الرآسمان فرور بخيت كرعبررآ نحضرت لاصلى الله وعليه وسل بمصحار مخالفت كروند وبامنصوص علبه بالخلافة بهم إجمعهم عصيان ورزيدنر سبحنك هنكا بمتناث غظيم وآول كسيكه ازمغسران صحابر ايرأير را برین مصفے فرود آورد وایں وعدہ زا در زمان حضرت عمررصى التدميز منجز وانست على مرتضامت كرم التدويهه زيراكرون فاروق اعظم طلب مشاوره كرد ازصحابه درباب رفتن بجانب عراق على مرتضك بهمي أبيت متمثك مثد اينجا بالبدامة علوا مرديدكه خلانت فاروق أعظمة ازجمسله استخلاب موعودانست واين فول مرتضك بطرق متعدوه ظاهر مشارتهم بين المستت وجماعت وممهيش مشيعه دربنج البلاغت مذكوراست ان هذن الامولويكنُ نصرتك ولاخلالانه لان بكاثرته ولاقبلة وهودين الله الذى أظهر، وجُنْدا، الناى

له ديكمو بنج البلاغة مطبوعة مصرتهم اول صفي ٢٨٣٠

جن کو اُس سے عزت و توتت دی بہال تک کہ یہ دین بہنجا جہاں یک پہنچا اور پھیلا جہاں تک پھیلا اور ہم لوگوں سے خدا کا وعدہ إ يناتي أس ف وعده فرايا به وعَدَ الله الكيايان أمننوامِتُ كُور الأية } بس الله إبنا وعده يوراكرك كا اور ایت نشکر کوفتح دے گا النے آخرہ نرک جبیا تشیعہ خیبال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ اہام ہمدی کے دقت میں پورا ہو گایا انتخفر صلے اللّٰهِ عليه وسلم كے زمانہ ميں پورا ہوجيكا. كُنْمُوكَاتُ كَهُو مُوكِا دِينَهُ وُالَّذِي الْمُصْلِ لَهُ مُ أُورِيَعْبُ وُنَوَى لَا يَشُورُ وُنَ بى شديمًا من خليفه بنلف كى ملت فائيركا بيان مع جبياكه الله عزوجل ك دايك دوسمك موقع يرفرايات والح مَثَلُهُ ورَفِي التَّوْرُبِةِ وَمَثَلُهُ وَ فِي الْإِنْجَيْلِ كَزَرْعِ أَخْرُجُ شُطَّا كُلُ الأية - كويا فرامات كرزان موعودين مكم فليفه بنك سے مقصدیہ ہے کہ دین بیسندیدہ تمکین پاتے اور کلم الی کی بلندی ظاہر ہوجائے اور وین حق کا غلبہ تمام دینوں پڑا ہر ہوجاستے۔

(دوسمری آیت) الله تبارک د تعالے سورهٔ مج دسترصوی پاره) میں فرماتاہے: دستر مجمد) بینک فدا دور کرتاہے مسلمانوں سے ( بینے اُن کے شمنوں کے

آغَزُّه وايِّداهُ حِثْمُ بلغ مأبكُغُ وطلع حَيْثُ طَلَعٌ و نحنُ على موعود من الله حيث قال وَعَلَ اللَّهُ الَّذِي يُنَ امُّنُوْ إِمِنْكُمُ الأية فألله مُنْعِرُ وعَلِيهِ وناصِرُجُنين الىالخومأقأل تآجيانكر مشيعه كمان مى كنند كهاين وعلره ورزبان ابام مهدري متحقق خوابر شديا درزان المحضرت صلى الله عليه وسلم برد ومنقضى مشد وكليئه وكيفترككن كهشو دِينَهُ مُو الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمُو ۗ وَكَلَمْهُ يَعْبُدُاوْسَنِي لَا يُشْرِرُكُونَ مِن شَيْعًا بيان علّت غائية استخلاف است كما قال عُزِّمِن قائلِ ذٰلِكَ مَثُلُهُمْ فِي إِنْ التَّوْرُلِينِ وَمَثَلُهُ مِنْ الْإِنْجُيْلِ كُنَّارْعِ آخُرُجُ شُطَاتُهُ كُويا مي فرايد كراسخِلاف برائے آل مطلوب متدكردين مُرتضى ممكن شود واعلائ كلته الندنظهرورسد وظهوردين تترجيع إديا معقق كرودو وقال النيتبارك ولغال في سورة الج إِنَّ اللَّهُ يُكَالِفِعُ عَنِ الَّذِي لِنُ الْمَنْوَادِ

کی یہ جمل بطور مدرج کے شارصین بنے البلاغرف بر صایا ہے جنا پنے ملائح المتٰد کاشانی کی شرح سے صاحب افالۃ الغین نے یہ عبارت اس طرح نقل کرکے خیانت نقل کا بہتان لگانے والوں کا مند بند کردیا ہے تمام شرح بنے البلاغة متعق ہیں اور شرح تقل سابری ہوکر حفرت علی کا استارہ اس کے ذمر ہوکر حفرت علی کا استارہ اس کی خرم ہوکر حفرت علی نے فلاکا و مقد کہاں ہو معلی کیا ہا سکے اس کی خرم ہوکر حفرت علی نے فلاکا و مقد کہاں ہو معلی کیا ہا سکے اس کی خرم ہوکر حفرت علی نے فلاکا و مقد کہاں ہو معلی کیا ہا سکے اس کی خرم ہوکر حفرت علی منظم کا کلام حضرت علی منظم کے اس کی منظم کی منظم کی ہو جب اُن سے حضرت فارد و مقرق میں خوب کے اس کی منظم کی منظم کی ہوئے کا مقدم من منظم کی منظم کی

ضرد کو مرادیہ ہے کہ کافروں کے شرکومسلمانوںسے دور کرنااس کی دائمی عادت ہے کہ بیٹاک فدا نہیں دوست رکھتا ہرخیانت کرنے والے 'اسٹگر کو+ اڈن (جہسباد کا) ویاگیا ﴿ سِیعنے بعد اس کے کہ کم میں جہساد منع تھا } اُن لوگوں كو جن سے (كافر) المستے ہيں ( يداذن) بسبب اس کے رہے) کہ وہ مظام میں اور بیٹک اللہ تعالی ان كى مدد كرفير قادرت + 3 اذن جساد أن لوگوں کو دیاگیا } جو نکالے گئے اپنے گھروںسے ناحق اسس (جرم) برکه وه مجت بین که بروردگار بهسارا فُداب اور اگر نه به وا دفع كرنا خدا كا لوگول كوديين بعض کو بعض کے اتھ سے ( وہ دفع مزکرتا رہستا) تو بیشک دیران کردسیئ جائے خلوت خانے راہبول کے اور عبادت خانے نصرانیوں کے اور عبادت خانے یبودیوں کے اورعبادت خاسے مسلمانوں کے جن میں بحرّت خدا کا نام سیا جاآ ہے اور تقییاً خدا مدو وے گا اسس کو جو اُس [ کے دین } کو مدو { وین كا الماده } كرسه بيشك خدا توت والإغالب سبع + إذن جب اد ان لوگوں كو ديا كيا } جواليت بيك أكر ہماُن کو زمین میں دسسرس دیں لو وہ قائم رکھیںگے نساز کو اور زکرة دیں کے ادر پسندیدہ کام کا حکم دیں مے اور نا پسندیدہ کام سے دلوگوں کو) روکیں کے اور الله بي كويت { علم } تنسام كامول كم انجام كا+ إِنَّ الله يدافع (اصلل مقصود) اجازت جيسادله مگرائسس، کی تنہید اس کلہ سے ایک اعسلے مرتسب

إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ حُرًّا إِن كُفُودٍ مِرْ أَمِيرَ مَلَى دنع م كندازمسلانان بغي ضرراعاتي ايثان دامرا وانست وفغ شركفا ادمسلمانان سنتيث تمرة أوست برآئينه خالمة ومت نميلاو بر خانت كننة تامياس والنزاكيذن إلكيايين بفتكون بالقرمة ظَلُو الرَّانَّ اللهُ عَلَيْ تَعْرِيهِمْ لَقَلِا يُرُّدُ سَتُورِي بَهِا وواده شَد يصنبعاذا مكردر كقبل بحرت منوع بورآن كالفادبانشال جنك كنندببب أكماليثان ظلوم تثاواتدوم آمينه خلابض ينباليثا تواناست النَّانِينَ ٱلرُّبِيوَ إِن دِياً لِهِ عِن يَعَالِّحِنِّ إِلَّا اَنْ يَقُولُو اربَّنَا اللهُ وَلَوْلَادُ نَعُ اللهِ النَّاسَ بَحْضُهُمْ بِبَعْضِ معررة صوامح وبيع وصلواة ومريا ومدرونها اسمُ الله كَوْيِرُ الوكين صَرَقَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وإنَّ الله لَقِوى عُن يَدَيْهِ اذن بهادوان شَرْآل والدبرون أورده مثدانينان اذخانهائ ايثان بغيرت لين سبسا تكوميكوميد يدودكا والفلاسة أكرنووب دنع كردن فدامروا للبطس پرستابعض دیران کرده می شاخلوشها ربها کادعبا و خوانها نضاری وعباديخانها يهووعبادتخانبآ سلانا يادكروه ميثودلان فضع مآمفلا ياد كوين بسيار والبته نصرت فوابدوا دخراكسي كرعوم نصرت دين أوتم لندم آيده والاوا الالت الله يُك إِنْ مُكَنَّا مُعْمِضًا لَا رَضِ أَمَا مُو الصَّلَاةً وَأَوَّالَمْ كَاةً وَأَكْرُفُوا بِللْعُرُوفِكَ بَكُواْ عَرِنْكُنْكُ وَيْلُهِ عَالِقَبُهُ الْأُسُورُ إِدْ وستورى جهادواده شُدَا مَالْ كَالْرَقْرُ سُ وسيم إيشاك ورزمين بربإدار زماز واوبدم ندرووة واوبفر ايبتد بكارلىندىي ومنع كىنداز كاربالبنديد وخلائ ماست ملم نها مِم كار إ قورتنال إنَّ الله يُدَّافِعُ مَهميد اوْن جبساد براب كلمسة موضع عفسيسم ك اصل استدلال اسي أيت ميم وسكار ترجم ميين الذين ان من تفع وسي كريو كرسلسار مضمون اوركين أيون و تفالهذا مصنف وة بن أيتين جي فقل كريس ١١

بلاغست كاركحتى ہے مطلب يرجواكه بارى دائمى مادستېركانروں ك شركوسلمالؤل كم مرس دفع كرسك ك اوريه بات جهادين عال ہوتی ہے (لبناہم جہادی اجازت دیتے ہیں) اس کے بعد فرایا کہ اللددوست نهيس ركمتا برخيانت كرف والع ناشكركويه إيك دورى بات کی طرف اشارہ ہے مینے جاری عادت کا فروں کے شرکو دفع كرسك كى اس لئے قائم ہوئى ہے كہم خيانىت كرسے والے نامشكركو دوست نهيس لكفة بكرمتدين اورمشكر كزاد كودوست دكهتي اور چونکه کافر مدیشه خیانت اور کفران نعمت دی بری صفت کے ساتھ اور مؤمن جمیشہ تدین اور سشکر گذاری (کی عمدہ صفت) کے ماته موصوف دبيته بي إلذا بمارى دائى ماوت موقدول كورو دينے اور كا فرول كوسر تكون كرسانے كى قائم بروكتى -أدن للناين يُعْتَلُون اس آيت يس جباد كى اجازت دين كا سبب بيان كياميا ميان يعند يراوك مظلوم بن اورخدا تعاسك بميشرمظلومول يردحم كرتا اورظالون كوستكست ديتاب اور مظلم كوظالم (كاظلم) إينسه دفع كرنائمام مذابب ين جائز جه ميم مسلمانون كواس عنوان مص تغيير كرناكه ما وه لوگ جن مي كافر لرست ہیں ؛ اس بات کی فرف اشارہ کرناہے کریہ دامسے والے بڑر ظالم بن. وان الله على نصر هو لقد يربجائي اس كيب كراين مسم م مسلمالذال كوضرور ضالمون يرضحياب كرون كالاكترتسم مي عنى نیاده مقی عبارت نرم کردی گئی، سکن عتاب کی مزمی میں جندید برص جان ہے اور وعدہ ک برم میں خوشخری زیادہ موجان ہے كيونكر كناير تصريح سے زيادہ بليغ موتاسى . بادستاموں كى بول جال ہے کہ سخت عقد (ک حالت) میں کھتے ہیں کیا ہم تیرے براد كرديين بر قادر نهيس بين اور كمال مرباني رك مالت بي

والداز بلاغت يعف سننت سنمرة مااست دفع مشترِ كفاراز سنسر مسلمانان واین معف ورجها دخوابد بود باز فرمود إن الله لاَ يُجِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ واين اشاره بمعن دبير است يعفى دائے آل سنتيا د فع مشتر كفادمث د كرد وسست نمى داريم هر خیانت کمن نده ناسپاس دارنده را ورو می دادیم برمست دین سٹ کر دا چوں کفار بميشر منصف بخياتت وكفران تغرت بوو اند وموقدان بيوسية متصف بتدين ومشكز لاجرم نصرتِ موخلان وكبنت كافرال مستتب متمرة مااست قوارتعالى أَذِنَ لِلَّالِينَ يُتَفْتَكُونَ وري أيت مسبب برائ اذن جهساد تقريركرده مشديعن مظسلم إند دخدائے تعاسك بميشه برمظلوان دخم مى فرايد دبرظالمان تكست مى آدد ومظلوم ما دفع ظالم ازخود رجميع والل وينكل جائزاست بآز تعلسير سلمانان بموصيك كمصله اش يقت كون مت اشاره مى كتر بأكر كدام ظالم بيترازي فوالدبود ماايثان جنك كينند وإن الله على فقروم لقرار ىائى كالله لاَّ نَصُرُ نَهْمُ عَلَى الظَّوْلِينَ واتع ثلا ان دلایال میدر بزر معیست و تربیل و مدر الے فيم كمالكناية ابلغ من الصريح فن بادشال السب كر بتتنعضب كويند كربر بإنداختن توقا ذبهم ودركمال رآ

کے بادشاہوں کی منصربات دوسروں کی طویل بات کاکام دیت ہے۔
کہ بادشاہوں کی منصربات دوسروں کی طویل بات کاکام دیت ہے۔
اکن یک اُخِرِجُوا مِن دِیارِهِدُ رِسَری مظلومیت کو بیان کردا یک گفت کو بیان کردا یک گفت کو کا بدل ہے مسلمانوں کی دوسری مظلومیت کو بیان کردا ہے یعنے ایک مظلومیت تو اُن کی وہ سمی کہ دکا فرائ سے) رہتے ہیں اور داُن کو ) پا مال کرتے ہیں دوسری مظلومیت یہ ہے کہ دکافری اُن کو ان کے محرول سے بغیر کسی تسم کا فصور کئے ہوئے کال دیم ایس اور داُن کو اُن کی قرول سے بغیر کسی تب ہم کہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اِن کمران اُن کمران اُن کا وہ عید کو جو تعظیم و توقیر کے قابل ہو اُن کی ماتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت میں اور موقدول کے ساتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت میں ہوسخت ہی جو میں اور موقدول کے ساتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت میں ہوسخت ہی موسخت ہیں کو مون کے ساتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت میں اور موقدول کے ساتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت ہی موسخت ہیں اور موقدول کے ساتھ وہ معالم کرتے ہیں ہوسخت ہیں کو مون کے ساتھ کرنا ہا ہے۔

جرموں کے ساتھ کرنا چاہیے۔
وکودلا کہ فقم اللہ ایک دوسراسب اجازت جہاد کا بیان فرما آبی یہ جیطرح مظلوم کوظالم کا رظلم ، اپنی آبرو اور مال اور جان سے دفع کرنا (اجازت جہاد کا سبب بناہے اور فی نفسہ )عدہ چیز ہے۔ جیساکہ اللہ تنا اللہ نے رایک دوسرے مقام پر ) فرایاکہ مقتول ہے ولی کو ہم نے فلم عنایت کیا ہے ہناوہ قتل میں زیادتی مذکرے اس کی مدد کی جائے گئے اسبیطرح ایک دین مصلحت بھی جادمیں ہے وہ یہ کہ حکست آبیۃ اس بات کو مقتضی ہے کہ دین حق ہرنا نا میں بنی بردان کے نائبول کے ماتھ سے فالب ہوتا رہے اور این آنگلیاں چہانے گئے ہیں اور موحدوں کی شوکت پر دیما فروخت ہرکر) وانت پیسے گئے ہیں اور موحدوں کو ہم مثل اپنے بخوات ہرکر) وانت پیسے گئے ہیں اور موحدوں کو ہم مثل اپنے بخوات ہرکر) وانت پیسے گئے ہیں اور موحدوں کو ہم مثل اپنے بخوات ہرکر) وانت پیسے گئے ہیں اور موحدوں کو ہم مثل اپنے بخوات ہرکر) وانت پیسے گئے ہیں اور موحدوں کو ہم مثل اپنے بخوات کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے اس کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے اللہ میں کو ہم مثل اپنے بخوات کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے اللہ استحال کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے اللہ استحال کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے اللہ کو بہتے اللہ کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے لؤ رہمام کان خانہ نہ بہتے ہے تھ کے بناکر کفار کے نشر کو دفع مزکرتے کو جانے کہ کار کھارے کے دین کو تھی کو دفع مزکرتے کو کہ کو کھی کے دور کیا کہ کو کھارے کے دین کو کھارکہ کے دور کی کھی کے دور کیا کہ کو کھی کے دور کیا کہ کو کھارکہ کے دور کیا کہ کو کھی کے دور کے دور کی کھی کی کھی کھی کے دور کیا کہ کیا کے دور کیا کہ کو کھی کی کھی کے دور کیا کہ کو کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کیا کہ کو کھی کے دور کے

مویند نگر بر نواختن نو نوانا مذایم نظر بآنکه سخن منتصرابيثان كاراهناب وسيركان مى كند قوله تعآ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُو أَمِنَ دِيَادِهِمْ بِرَلَ اسْتَ از للناين يقتلون افارة مظلوميت ومرمكنديين شيح الكرجنگ ميكنندو إمال مي نايند وردَبيرًا لكم انظانهائی شال بیرول می کنند بغیر گنا ہے کہ كرده باشندالاً أَنْ يَكُلُونُوا مُرَبِّنَا اللهُ فَهِمَ عجيب است يعينه ايس عبب ازين أوانال كمراه كرتوحيدراكه موجب تعظيم ولوقيربود ور صاب گناه سنهرده اند و باموقدال معالمة استة كناه كادال بيش كرنستند قول-تعالى وَلُوْلاَدَ فَعُ اللهِ كِبِ مِيرً برائے اذن جب اد افادہ معناید یقنے چنانكرمظلوم را دفع ظالم ازيرض وال و مان خردممرواست كما قال فكل حكلنا لِوَلِيِّم سُلُطَانًا فَلَا يُشْرِا فَ فِي الْفَتْلِ وَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُودًاه، مِينال مصلحة لِلَّيِّه وضمن بِها موجوواست وان انست كمعكمت البيعتضى ظهور ملت تحقر بروست أسل ونواب الشان ا وربرزان وكفار بميشه كزندة انامل خود برغلبة لمت وساينده وندان خود برسوكت موقلال سع إشندس أكرموقدين وابمنزلة جوارم غرومساخته دفع منثر كفار مذنكسيم

کے تہکم کے منے سخت عصد کرنے یا تسم کرسے کے بیں بہال منے اوّل زیادہ مناسب بین استاہ جوارح جمع ، کرجارم کی جارح زخم والنے والی بیزکو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں گراب اس کااست مال زیادہ تر یا تھ بیر کے منتے میں ہوتا ہے ہی بہال مراد ہے۔

بادت خانبسا ور مر المنتے خراب می نٰدو رواج ذکرخلائے تعالے وتعرّب مِنَابِ أو معدوم كُشت ولينصرن لله من يتنصركا الثاره است بشرط كسه كداولا كالجارم سے سازند وبردست پےنصرت دین ظامرے کنند یعنے انتخص بجان ودل كمرِ بمّست باعلاتى كلمة للدن بندد مستوجب ال نميست كفترش بهند وكالجاره اش سازند ونائب ينامر يرحمل داعيه وجب د واعلائ دين گردانند مزار مكنة باريك ترازموا ينجاست

ندبركه سربتراست فلندرى واند تولد تعالى الكياين إنْ مُكَّنَّهُمْ برات رِيْلَا بِنُ يُعْتَلُونَ واللَّهِ بِنُ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَّارِهِمُ وصفران مُكَنَّهُمُمُ الْهُمَّا الْهُمَّا الْهُمَّا اللهُ بعضهدمثل آنكه كوسين دمبؤ عباس خليف ب دند وبنوتميم دولتمند كشتند زياكم تمکین کل مہاجریں بل کل جم عغیر مستحیل عادی است و ذبن به

ہ سبقت نے کمند منشد جا در مدسیت خوانده باش ت الب

الانصاركداوفعل بنوتميم كذا ومراد

زعمائے ایشاں سے باشند کم نرکل فرد فرد

درہم ورہم ہوجانا حظ کر) ہر المهب كے عبادت فالنے بحى دیران ہو گئے ہوتے اور ذکر اہی کارواج اور اُس کی جناب یں تقرب ركا دريعي معدوم مركيا موا.

وَ لَيَنْصُرُنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُ أَسْ شَخْصَ كُ مَثْرَالُطُ كَ طُونَ اللَّهُ ہے جس کو رکار پردازان قضا و قدر) مثل جارے سے بناتے ہیں اور اس کے انتم پر دین (حق) کی مدد ظامر کرتے ہیں یعنے جبتک کو ٹی شخص جان و دل سے کم ہم ّت کلمۂ اُبھی کے بلند کرنے کے لئے نهیں باند متااس بات کامستی نہیں ہواکہ رکارسازان قضا و قدر) اُس کو مدد دیں اور مثل جارص کے بنائیں اور داعیة جہاد (کابار) أطها نے اور دین (حق کے) بلند کرسنے میں اس کو پینمبرکا

بزارنكنته بارك ترازمو اينجاست

مه ببرکه سربتراست کلندری داند ٱلَّذِينَ إِنْ مُكُنَّهُ مُورِ تركيب بَعِين الَّذِينَ يَعْسَلُونَ

اور اَكْنِ يْنَ أَخِوْجُوا مِنْ وِ يَارِهِمْ كابل مِهِ -آوردُولُعْفَى) مص ان ملکن و کے دیدیں کہ ان سب کو اہم ملکین وی در مگر مراد برہے کی ان بی سے بعض کو مثل اس کے کو مہتے ہیں بی عباس خليفر بروكة يا ركيت بن بن ميم دولمند بروكة (حالا كربعض

بن عباس كاخليفه مونا اوربيض بن ميم كادونتمند مونا مراد بوتابي كيونكر تنكين كل مهاجرين كى بلكركسى براسى جماعست كى مادة محال ب اور ذمن اس طرف نہیں جا آ بسیکر ال حکم تم سے حدیث

یں برط صابوگا کہ انصار نے ایسا کمایا بی تمیم نے ایساکیا وال سُراد ان کے رقب ہوتے ہی مذکر مرمر شفس-

كى ترجمد بزويون يحد إلى الدي المركب الدانيين وكروبى فنص مرمند طله وه فلندرى وإسابى ومطلب يه وكرو إدك نيكة حضون المعتملة ف مان كت بر شفى كرمعام نهيل بوسكة صرف كابول كي معد ليفسى، وقيد شناسى ماصل نهيل، توسكتى- ان مُنگن ویس (بطور سرط وجزاک) حقیقت خلافت کے ایک جز (بینے تکین) پرمعلق کیا جز (بینے تکین) پرمعلق کیا جز (بینے تکین) پرمعلق کیا ہے { کیونکم خلافت شرعی اُس تمکین ٹی الارض کا نام ہے جوافات وین سے ساتھ ہو} مطلب یہ ہواکہ ان لوگوں کو اگر زمین میں تمکین سلے گی توضرور وہ تمکین اقامت دین کے ساتھ ہوگی اور خلافیت راشدہ کا یہی مطلب ہی۔ فلافیت راشدہ کا یہی مطلب ہی۔ (یہ ظاہرے کہ) حضرات خلفار شعبارین اولین میں سے مقدین کے ساتھ ہوگی اور دیا طاہرے کہ) حضرات خلفار شعبارین اولین میں سے مقدین

پھر (یہ بھی واضح رہے کہ) اقاموا اور امروا اور نہوا کے الفاظ سے
یہ بھی مفہوم ہوتاہے کوان تمکن یا فتہ لوگوں سے ان کے تمکین
کے زانہ بیں نماز اور ذکوہ اور امر المعروف اور بنی عن المسنكر
کے متعلق جو ابنی ظامر ہوں گی وہ سب سرع بین معتبر ہوں گی

داگر غير تعتبر مويس تو تراكن مي قابل ذكر فر تحسين ،

آزمع ان مكتهد تعلين يك جزر نفسي خلانسته ستهجزر ويكرزماكه نعلانست مسشرعى تمكين في الارض اسست با قامست دين آينب ا فاده می فراید که اگرتمکین این مما حرفی الارص متعقق شود البترال ممكين معترن خوابد بود با اقامرت دين وممين است معنے خلافت دامثده نيس حضرات خلفاراز مهاجيين اؤلين بودندكر يُقاتلون و أُخْرِجوا من ديارِهم وآذن جها دبرائ ايشان بالقطع محققث وممكن شدند درارض بالقلع بس لازم آمدكم اقامت دين كرده باستند بالقطع بمقتضات این تعلق آیس بالقطع خلفائے داستدین ود مراكر مصفح خلاست الاشده غيرابي دو جزر نيست أقامُوا الصَّلوة وانتَى الناكفي لأاشاره است باتامسيت اركان اسلام وأمرودا بالمغروف شاس ست احيات ملوم دين لا و عقواعن المنكلي مثال است جهادِ كفّار واخذِ جزيه را زيراكم منكرك زباده نر از كفريست وشيهو رُدِّيع بالاتر از قتل ابلِ كفر و محرفتن بزير نيست وتثامل است اقامست وو وتعزيرات دا برعصاة مسلين بالمفهوم أقلموادانوا وأمرفوا دنكؤ أأنست كرهرمير از ممكنين درايام تمكين ايشال ازي ابواب ظامر شود سمسه معتدبه خوابد بودسترقاد

عصبية مطرت توكدنا ذي ناذ قادي ك ترويج مون تهم سلمان الناشخ أس كوم فانب مشرع مجماء

پھردیہ بھی واضع رہے کہ) ان ممکنا ھر دربہاں) بھٹے اذا مکنا ھر ہے رہیے ان بھٹے اڈا مقصور ہے) ان جہاجرین کو آیند زائد میں تمکین دینے کی خبر بیان کرناہے نہ یہ کہ اگر تمکین پائی جائے گی تو یہ لوگ اقامت دین کریں گے قطع نظر اس سے کہ تمکین پائی جائے یان بائی جائے قرید اس کا یہ ہے کہ اوپر ات الله یشکا فع اور لولا دفع الله التاس رکے ضمن میں، مذکور ہؤا رکہ فعالی عادت ہی ہے کہ نیک بندوں کو تمکین دیتا ہے)۔

لله عاقبة الامور كامطلب يرب كرسم تمام كامول كوجلت اور جو ایندہ ہو سے والاہے اس سے باخبر ہیں اس لئے ہم سے جہاد کی اجازت دمی نتیج به نکلاکه برجها و رجس کی اجازت دمی کنی مشل معمولی جہادوں کے بے اثر مزرہے گابلکہ) کفّار کی ملافعت کاسبینے گا. جَب ان آیات کے لغوی اور مشرعی معانی تمسنے معلوم کر التے تواب وه وتت الگیاکه ایک اور شکته بهی سمجه ار ده به که آیت اسخلات اورآبيت ممكين ايكبى إت بيان كريى بين معصود ودونون كا ایک بر عبارت مخلف ب اس کمته کو سمی کتاباً متشابها مثان ى ايك شاخ سمهنا چا جيئے (ديكيو) ايك حكر كيست خيلفن محد اور كَيْمَرِكُنْ لَهُ وَدِينَهُ وَ مِنْهُ وَ مِاكِيا اور دوسرى طَبَّه مَكين في الارض اورا قامت دین بیان کی گئی دونوں کا احصل ایک ہے بہاں لفظ وَعَلَ الله مُركور بهوا وإل اتّ الله يدافع اورلولادفع الله الناس كبعدان مركمة في حدد آيا جو وعده كم مضمون كواما كركيا، يتهال ليفكذنّ كهاكيا ولن اقامواالصَّلوَة يتهال استخلاف كاذكر مؤا وبال ممكين في الارض كاليهال يعبد ونف الديثاركون بى كماكيا وإن اقامواالصّلوة الزيبان أن كماممال كاصيح بونا

ومعفران مكتفو اذامكتفوراست نب راست بر تمكين ايشان درزان بين ده مه صرف تعليق تَالِيُّ مُتَعَسَدٌم مون تحقیق مقدم زبراکه سابق لمرکورت نَى اللَّهُ يُكَافِعُ وَلَوْ لَا دُفَّةَ اللَّهِ لنَّاسَ وكلمة بِللهِ عَارِقبَ الْأُمُو ين بعنيش الست كرعواقب المورمي وانيم وأنجر در المخر خوابد بود مے شناسیم وللنداون جهاد دادیم مراد انست که این جها دالبید منفی مملافعت كقارخوا مربود جون معانى لغريه ومشرعير كلات مفرده اي آيات شناختي وقبيت أن أمدكه نحقة ولممر بعنهى والأنست كرم وواليت أيت اتخلاف وآبيت مكين دريضه امت مقصود واحداست وتعبير محتلف وإس كمتدلا يحے از فرمع آية كريميه كِتَابًا مُّتَشَعَا بِهَا مَّتَا اَنْ كَي بايد ثناخت كب اليستنخ لفتهم وكيمركنن كهم دِيْنَهُ وَكُونَة شد وجائى دَكْرِ مُكْنِن فى الارض بالقا دين كفنة آمر وتحاصل مرد وكيست أيجالفط وعكاالله مركورشدوا نباان متكنهم باستق إتاالله يدافع ولولادفع الله الناس ايجا وليكلن لهم كفترشدم المجااة موالعقد لوق إينا الشخلا مركور شد والنجأ تمكين في الايش ا ينجا يعبد لأنفى لايشوكون بي شيعًا أكفته أمروا تنا اقامطالقملوة النخ ايجانصوبيب اعمال ايشان

لى ان اوداذاين فرق يه بوكدان صرف إس امرك ظابركرين كرية آبى كدة وجيزون بين ترط وجزا كانعلن براودا ذا استعلق كومبى ظابركرتا براوديم بالا كرتا بوكراينده زيار بين شرط واقع بوگى الملك ترجمه . كما برمس كاليك صعد ودسم كامشابر ووروم بي اين بين ۱۲ اوران کے اجرائے حدود و تعزیرات کا سر قامعتر ہونا لیمکانی لیم اللہ کا انتظامی ارتضی لھے سے ہماگیا وہاں اقاسوال تھلا اسے بہاں لیک آن اللہ کے انتظام الدناس آیک جگرمنکم ان اللہ کے سافع اور لولاد فع اللہ الدناس آیک جگرمنکم لیفن مافع اور دولاد فع اللہ الدناس آیک جگرمنکم لیفن مافع من وجہ کی نول آئیت کا ذکر ہؤا۔ اور دوسری جگر اختی می اختی می المین اولین کا) آن دولوں لفظوں کے مصنے میں جمری خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکم بعضے مہاجرین اولین کا) آن دولوں بعضے مہاجرین اور بعضے صحابی بعضے مہاجرین اولین میں شہید ہموگئے تھے اور آنھوں بین آئی استخلاف کے نزول کا زائر نہیں پایا اور بعضے صحابی مسلم برین اولین میں سے دیکے گرانھوں کے ملائے سے مسلم ہواکی خلافت اسس جماعت میں ہموگی جس میں دولوں صفعی بات میں اولین میں دولوں صفعی بات میں اولین میں دولوں صفعی بات ایک جات کی دائر نہی بات ایک اور زیادہ می باتے ) اور زیادہ می باتے ) اور زیادہ می بات کی جس جگر ایک مضمون کا کا تیے ہوں کا زبانہ بھی باتے ) اور زیادہ می باتے ) اور زیادہ می باتے )

ووعنقف عبارتول مين بيان كيا كيا موتو ايك عبارت كے ظاہر كو دوسرى عبارت كينس محكم كردينا چا جيئ ( يعض جرمطلبض کا ہے وہی ظاہریں مجی مرادلینا چا ہیتے) اورایک عبارت کے مام کودوسری عبارت کے خاص سے خصص کردینا چاہیئے دیعے جو مطلب خاص کاہے وہی عامیں مجی مرادلینا چاہیے) اور ایک عبارت کے مطلق کو دوسری آیت کے مقیدسے مقید کردیٹا چا ہینے ریسے بو مطلب مقيد كابع وبى مطلق بي مجى مراولينا يابية). جب يربيان مرحيكا تواب مم اصل مقصود كي طرف متوقه موت ہیں **یہ دولوں آئیس** {جو در حقیقت ایک ہیں اور عبارت میں مخلف ہیں } خلفار کی خلافت پرداانت کرتی ہیں کیونکر (اُن میں) خدا تعالى كا وعده (مذكورب اوراس كا وعده) سجاب اور يقيب نا خارج مين موس والاسم بس ير تويقيني سے كراسخلاف اور تمكين فالارض مهاجرين اولين اورحاضرين وقت نزول آية استخلاف كى واقع بولى اب أكر ديهى استخلاف وتمكينان دولون آیتون کاموعوونه مو اور ) یهی حضرات موعوده خلفار ر بمول لو (نیتجریه بموگا که خدا کا) وعده پورا زموا { بلنده وه ذات پاک ان تمام نقائص سے بہت بلندی کی یہ (نتیم) اس کئے (لازم آئے گا) کرصحابہ میں سے کوئی متنفس استحضرت صلی اللہ عليه وسلم ك وفات ك متورس بعد زنده مبيس را جرماسيك فهاجرينِ أُوّلين اور ماضرين وقتِ نزول أيرٌ استخلاف لهذا أكر

وتعبير مختلف ظاهريك تعبيروا بنص تسبير ديگرے اوال محكم ساخت وعام میلئے را سخصوص تلب پرے توال مخصَّص تمود ومطلق سيح را بمقب ر تعبیر دبیر ہے توال مقید گردانبد چول این ہمه گفته مشدباصل غرض منوجر شویم این هردو آیت که بحقيقت واحداند برتعبير مختلف ولالت ہے گئشتد برخلانیت خلفار زیراکہ وعدِ خلائے تعالیے راست است والسبسته ورخارج واقع شدنى است بس استخلاف وتمكين في الارض بهساجرين اوّلين وحاضرين آيهٔ المستخلاف السبة واقع سند والر اليشال اين فلفار نبامشند وعد واتع نشده باشد تعالى اللهعن ذالك علوثًا كبيرًا زيراكر معسار ميجكيس إز يشان بعد صش رسال ازوفات أعظر غيلے الندعليہ وسلم باتی شاندفکيف مہسا جرین وّلين وحاضرين آيّهُ المستخلاف يس إكر "

اس زماز مین استخلاف موعود اور تنکین موعود کا وجود به مؤالو اب قیامت کے نہیں ہوسکتا اوراُس زبار یں سوااُن حضرات کے اور کی ق تمكين نهيس ملى اوراستخلاف عطانهين سوابيس يقنيقا رمعام بهوا كران أيتول كاموعوده) استخلاف وتمكين ابني كوعظا بوا وا جابل جو کہتے ہیں کہ خلافت مستحق سے غصب کر لی گئی اور غیر ستحق کو ملی خداکی مکذیب كرف دالے اوراس سے دسول كى مكذبيب كرسن واله بس كيونكم ( ككذيب مرسف والعص) امرتشريعي كي مخالفيت کو ممکن ہے مثلاً زید کو حکم نماز کا دیا اور اس نے نماز مزیر طبی (مگر تكذيب) د (كرف والےسى دعدة أتبى كى مخالفت دمكن نهيں مثلاً زیرے کوئی وعدہ کیاجات اور زید اس کے پولا برسنے کا قائل مربه بهال زان آبيول مين السل جيز وعده اوربيتين كوتى ب اس وعده کے ضمن میں اُن حضرات کے استخلاف کی تشریع ہی كراس تشریف وتعربیف كے سائھ ان كى خلانت غيرسندريره نہيں ہوئتي اورجب وه وعده پورا هرگیا تو (اب استخلاف صنمنی نه ر ابلکمتری) بيض استَّعْلَفتُ عَلَيْكُم فلا نَّا تَعْ فلا نَّا بموكيا اوراطاعت ان خلفار کی واجب ہوگئی الحاصل دان آ بیوں کے) ظاہر دیس) وحدہ ہے اور باطن (بیر) وجوب اطاعیت دخلفار) ہے (لمنزاجو اوگان خلافتول كونهيس مانت وه درحقيقت وعده البي كى مكذبيب كيت بس برحیندان بزرگون کا رتبه اس بات سرجوکه م مست بن بالاترہے مر رمثال كے طورير ، فرض كرے كماجا سكتا ب كر فرا تعالي مسى تنفس كىنىبت فرائے كداب كے جمعه كے دن جو شخص خطبة مجمعه يرييه عالا اس كويس فلال تعست اور فلال تعست دول كا إخراست كم وبوتنفس بب كے مبعد كوخطبر يرمص كا وه عالم اور قارى اورصالح ب

دلال زمان أمستخلاف موعود وتمكين موعود متحقق نشد اسك يوم القييامته بودن نیست و *دنال ز*مان غیرا*ین وز*ا ممکن نشدند ومسخلف زمشدند پس مستخلفين ومَمُكّنين ايثان أند بالقطع -وأن جابلان كرم كوسيند خلافت لااز مستحق أل غصب كرده مثد وبغير منتق رمسيد كمذِّب خدا و كمذِّب رسولِ اوميندزيراكر مخالفت امرتشرىعي متفسوراست كه زيداام ينازكردند ووسي نازز كذار وتمخالفت وعدة أثبى اينجامقدم وعداست واخبار از أينده وتشريع استخلاف الشال تأبع وعد تثده است كه باین تشریف و تصویب غیر مضى نخوابدلود وحول وعداستخلات منجرست من استخلف عليكوفلانا فوفلاك تعوفلا كأبرروى كارآمد وآل ايجاب نعيآ است بس ظاہر وعداست و باطن ايجاب انتياد مرحيد قدواس بزركوادان ازين تحن كرميكوتم بالاتراست الابفرض مي توان كغبت كماكر فحداث تعاسك درباب شخص فرایدکه وهده کرده ام کرخطیب ای روز جعدوا فلال نعمت و فلان نعمت بريم إ فراير كرخطيب إس روز مبغه عالم قادى مسالخات له كيونكر دوده الا تماأن جاجرين سے جواس أيت سے فرول كے وقت موجود تھے بب وہ مهاجرين وفات باگتے تواب وود موج إورا بوسكمآس

بھر دو خطبوں کے درمیان میں بحث پر مھن اور نوبت اوا تی مجکڑسے كى آگئى بالاخرايك غالب كا اوراس نے دوسرے كے إتھ برانده ديئ اورمنري كحرابهوكيا اورخطبه يؤهانس انعام واوصاف كالتق يمى خطيب موكًا ركوه جو كراد يأكيا اور مثا دياكيا دالنا جوعفرات لالة موعودہ میں صفات موعودہ سے ساتھ سربیاکائ خلافت برسکتے خواہ وہ کسی طرح بھوئے ہوں بعول اُن جا بلوں کے کسی کو مجبور ومقبور كركے سبى وى ان سيوں كے موعود لم مجھ جائيں مے ماك وہ بجور ومقبور ، خلآفت حضرت سيدالمرسلين صلح المدعليه وسلم كى کوئی حکم نہ تھی کہ بوگوں کو اُس کے ساتھ مملکف کیا گیا ہوقاکہ آگر المنصول الناس مكم ك موافق عمل كيا تومطيع بهوت اوواكرنافرانا ی توستی عذاب بروئ بکر وه ایک دعده مقاجدعرش کے اویر سے مازل بوا محاص کا پورانہ ہونا نامکن مفاس وعدہ میں کسی تھے جبرياسي كايغار اركو كجهاتعال معقا دخداف اسكا ايغاراي ذمه ر کھا متھااور کسی شرط پر معلّق نرکیا تھا) ہل (پیضرورہے کہ)جب الك يراشخاص معين صدرمند خلانت يرن بيني عقمسلانون ك خيالات برطرت بالت تحدك ديكية كوناس دعده كامصداق مقمرا بع يرايابي بعي جيس واقعه فيرين جب وخضري لى التُرعليه وَلم سن فراياكمل مِن جهندُ السيه تخص كودون كاجوالله اور أس كرسول كودوست ركهتا جوكا اورا للدورسول اس كودوست ر کھتے ہوں گے داس ارشاد سے مسلما نوں کو عِلْم قطعی ماسل ہوگیاکہ بحندلاجس كوسلے كا وہ محب ومحبوب بوكاليكن أير مزجاننے تتھے كم كون شخص خاص إس دواست سيسرافراز بهوكا - جب دوسرى دن جندا حضرت مرتضے كوجناب نبوى سے عنايت ہوالة رسبكو،

باز درمیان دوخطیب تنانس داقع شد و كاربمصارعت ومصادمت انثادا خرا یکے غالب آمد و دست و پائی آل دگر بر بست وبرمبردنت وخطبه فحاندستن كماست بمال خليب نوابربود رمصروع مرفوع فكافت حفرت مستيدالمرسلين صلى التدملير وسلم امرے نبیست کر بال عامر دام کلف مافنة باشند فقط بس أكر بمسبب امرعل كرد أكمطيح بشدند واگرعصیان در زیدندمستوجب عقوب مُشتند لَكِهَ وعده بودار فوق عرش نازل شده كرامكان تخلف نلاست ودرس ومدنغلق بجرب واختسيار احرس نبود أرى تاوتشنسيكه اشخاص معينة برصب كرمسند علافت نرنشسة بودند اذان مسلمين هر طرف مي دفت چنانكرد و تضر خير جير استحضرت صلى النُدعليه والم فرمود سَمَ اعْظِى السَّرَايَةُ عَدَّا رُجُلا يحبُّ اللهُ وم سُولَ وَيُجِبُّهُ الله و كرسول سلين لاعلم بالقطع ماصل شدر عقد رابیت برائی برر خوا بربو د محب ومحبوب ستالكن نمى دانستندكه كداشخص معین باین دولت سرافراز گردد روز دیرگریون عقدوايت براتى حضرت مرتضك ازجناب نبوى صلح الترعليه وسلم كرامت مثد

کے مثلاً مفرت ابدیکریم کی بعیت سی پہلے بعض لوگوں سے مفرت ابوعبید کی خرف خیب ل کیا اور انصاد سے ا پہنے ی*ں سے کمی کو* خلید بنانا چا با۱۱

تمتین بهوگیا که وه مردِ موصوف حضرت مرتضع بی است**طرح** ..... ان آیات سے قطعی طور پر معلم جوگیاد تھا، کر کچھ لوگوں کو دکاریرالا تضاوقدن خلافت وملكن دير مح داوردين حق أن كي إتم سے قائم بروگا اوران كى اطاعت مغانب الله واجب بموكى) ممرمنوز يغرض واشكال إفى ره كيا تها دكسي كومعلوم نرتها) كروه انخاص معيّنه كون كون بي (ليكن)جب يرده أعظ كيا اورجماعت (املا) کے اہتمام سے اشخاص معیتنہ کی خلافت منعقد ہوگئی اور اُن خلفا م کے استھ مسے فترح بلادا ورتمکین دین حق اورا علائ کلمتہ المتدکا طہور بوگیا تر ہم سب سے نقین کے ساتھ جان لیاکہ وہ وعدہ اُنہی کیلئے تقااور استخلاف اور ممكين في الارض كا قرعه انحيس كي ام تكلااكر (اس مقام یر) متعادی دل یس کھ ٹر و دبیلا ہوا ہواس وجس كم آنام بغوي اس أيت كي تغيير من كيت من كه قتاده است بيان كيا ج كمااستخلف (سمراديه بكر) صطرح داود وسليان اور دوسرك انبيار عليهم است الم كوخليفه بنايا مما اوربعض لوكون عنها ہے کہ (مرادیہ ہے کہ) جس طرح اُن سے انگلوں کو یعنے بن اسرائیل کو مصراورسشام میں جبابرہ کے بلاک کرنے کے بعد خلیفہ بنایا تھا اور اُن کو جبابرہ کی زمین اور گھروں کا وارث کردیا تھا گو متا دہ کے قول سے معلوم ہرتا ہے کہ ہستخلاف (سے مراد) خلیفہ بنانا ہے ممردؤسم قول سے معلم بواکہ (استخلاف کے سے یہ بی) ایک یوری قوم کو دوسری قوم کا قائم مقام کرنا (پر) اسی طرح ممکن ہے کوشا مد ما مېسابرىين اولىن كو<sup>ا</sup>تمكىن دىيامراد بېو رىنەصرف چىنداشخاص كو سیکے بعدد گیرے) اوراس صورت بی خلفار کی خلافت پر املیت سے استدال کرنامیم درہے گا دلواس تردد کے دفع کرسف کے نے ہم جہیں گے کر توجیداؤل دین قبارہ کا قول) ہستمال عرب ك استال وب كومستفص خدربيان كريك بي كرايد بي بن عباس فليف و توادر يمود نبي مولى كول بن عباس فليف موكة بكدمواديم و تى موكان بي سوكونى فاص

تققيق بيوست كرآل مروموصوف حضرت مرتضے است بھیناں بقتضائے ایں آبات معلوم بالقطع مشدكه جعع دامستخكف وممكن خوامت ماخت مبنوز غموض و اشكال باتى مانده بودكه أن افراد معيته كدام كلام كس خوام نداود جون بروه برانلا خسته شد وبابتام جماعت خلافت اشخاص معيذ بوجو أمد وبروست أل خلفاء فتوح بلاد وتمكين دين مرتضط و اعلائے كلته الله تحقق یافت بریقین دانستیم که وعد برائی ایشال بود و قرم أستخلات وتمكين في الارض بنامِ البشان برآمد اگر بخاطر تو ترددے وا مے اید ازجست انکرام بور در تغییرای آیت می گوید خال فتاً دلا کما الشَّخُلُفَ دَاؤَدَ وسُلِيَمَّانَ وغيرُهُما مِنَ الانبياء عليهم السَّلامُ وقيل كما استخلف الذينَ من قَبْلهم يعن بى اسرائيل حيث أهلك الحبارة بمعرو والشامرواورتهم ارضهم وديارهم برقول مناده استخلاف فليغرسا كماتن است المرقول ومكر قوم رابجائي قيم نثاندن وبهجني ممل ست كمراد تكين كافرمهاجرين اولين باشدوهين كذاستدلال برخلافت خلفار إين أبيت درست نتور كوتم توجير اول متصور است إعتبار استعال عرب

مضض خليفه مؤاا وورب كي يح تخصيص نهيس الرجم كامحاوره تظريباً مرزبان مي موجد دس

اور تفسير المحضرت ملى الله عليه وسلم كم مطابق ب إلمذا دوسم قول كى طرف التفات نه كياما تے كا اور برتقر برتشايم دكرنے دوسر ول مے بمی ہمالا کھ نقصان نہیں کیونکر) ایک بدی جاعت کوخلید مرنا اوراس كوتمكين دينا بغيرسى خاص تنعس كوخليغه بنائي جوت عاذآ المكن سن اور ( بني اسرائيل كوخليفه بناف كامطلب مي سے كم ائ میں سے کسی خاص تنخص کوخلیفہ بنایا لبندا > مسلما بوں کو انتقرابے دینے اور مہا جرمن کوتمکین دینے کی صورت ہی ہے کہ زان میں سم کوئی ، فلیغم تقرر کیا جائے اور اس کو تمکین دی جائے .آلفرض ما مسلمالؤن كم استخلاف وتمكين كا دعده در حقيقت زان بي سے مىكى خليفه مُمكن في الارض بنالي كا دعده ہے. یمان ہمایک مقدم مردر کرتے ہیں جس میں بہت سے فوائد ہیں (وہ یرک عنی مسبحان وتعالی نے وعدہ کیاہے کو قرآن کی ہمیشہ ہمیش حفاظت فرائه كا چنانچه فرایا وَإِنَّالَ كُحَّافِظُونَ و تُرْجِهمه. اور بیشک یقینا ہم اس کی حفاظت کرنے والے بی) بھردوسری آیت یں اس مفاقلت کی صورت بھی بیان فرادی کر اِتَ عکیتناً جَمَعًا ، و قرائهٔ (یعنی اس کاجمع کرنا اور پر محانا ہمارے دمہے) پس فعلم تعالے کا وعدہ حق ہے اور قرآن کی حفاظت صرور ہون ہے مرک حق سبحانه ك مفاظمت كى صورت خارج مين ايى نهين بوقيين بن آدم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں یامثلاً اس طرح کہ چھر ہے نقش کردیاجائے بکر حفاظمت آئی کی صورت خارج یں یہے کہ اس نے است مرحومر کے نیک بندوں کے دل یں الہام فرایا کہ وہ اپنی تمامتر کوسششسے اس کو دو دفیتوں کے درمیال میں جمع كرس اور داس باستسك سامان بيداكردسية كر) تمام سلمان ایک بی نسخه برمتنق به وجایش اور داس بات کی توفیق دی کر، برای

وماعت مادتفيرا تخفرت صيلح اللوليدكا وحينت ذالتفات كرده نمص شور بقول دكمر وعطئے تقدیرالتسلیم استخلاف مبساعة عظيمه وتمكين اليشان بغير خليفه تمكن فے الارض مرکن عادمی نمیست وصوریت غارجب متعقر ساختن مسلين وتمكين باجربن نصبب فليغه وتمكين ترسيس اليشان است پس وعدِ استخلاف و تمكين كافرمسلمين در حقيقت وعده ر كيثرالغوائد - حق مسبحان وتعالط وعده فرمودكم قرآن راسطے ممرالد بجور حفظ فرايد قال تعساني وَإِنَّالَا لَحَفِظُونَ باز دراية ويكر صورت حفظ بيان فرمود انَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ بِس وعدة خلائي تعسالي حق است وحفظ لابُر بودنی نسیکن حفظِ اوسسُبحانه در فارج بصفت حفظ بني آدم استيات خود را یا مانت د نقش بر مجر مثلاً ظاہر نے سود بکہ صفت ظہور حفظ اہی در خادج آن اسست کر الهسسم فرمود در قلوب صب الحين اذ امت مرحومه السعى مرمية تمامتر تدوين أل كنندين اللوي وجميع مسلمين مجتمع شوند بريك تسخه ك يعين اماديث ين إيك ايك شخص خاص كاخليف موا الكوريء

برائ جماعتیں قار**یوں کی خصوص**ا اور ترام مسلمانوں کی عموا اس سکے پر مصنے پر معاسے میں مشخول رہیں تاکرسسلسلہ توامز کا اواسٹے نہاتے بلکہ روز بروز برمنناجائے اور داس اِت کی توفیق دی کہ ہمییٹہ كجه جماعتين اس كى تفسيرا ورحل لغات اوربيان اسباب نزول یں املی درجہ کی کوشش کرتی رہی تاکہ ہرزمانہ میں کچھ لوگ تغییر كى خدمت كرستے رئي (كار يردانان نضا وقدرسنے) حفاظت كى صورت ہی جورزی نامثل اس کے کر بھر برکوئی کندہ کر دیاجاتے جب حفاظت کی دیه ) صورت (خاص) ظاہر ہوگتی او ہم سب ك جان لياكه جس حصّة قرآن كي حفاظت نهيس كي تُنيّ اس كي ملاو<sup>ت</sup> بسنديده نهيس اس كے مقتين علماراس طرف كتے بي كه نماز وغیره میں نریر می جائے مگر دہی قرارت جومتواتر ہواور قرارت متواتر وہی ہے جس میں وقر بالیں موجود ہوں ایک یا کماس کی لوا کامسلسلہ بواسطہ تقہ را داوں کے صحابہ کرام کب پہنچ جائے نہ یہ كرصرف رسم خط اس كامتل بهو. دوسرے بالم مصاحب عثمانيد كا اسم خط بعی اس کامتل مو کیونکرجب (معلوم مرگیاکر) قرآن کی حفاظت کی صورت اس کاجمع ہونا دو دفتیوں کے درمیان میں اور تمام امتت كاأس يرمنفق مونامقرد موجكاب تودمعالم بوگیاکہ ، و کھے اس کے علاوہ ہے اس کی حفاظت نہیں کی گئی اور جس کی حفاظت نہیں کی گئی وہ قرآن نہیں ہے کیونکر اللہ تعالے

وبهيشه جما مات عظيمه از قرار خصوصت و سائرِ مسلمین عمو گابقرارت و م*دارست* آن مشغول باشند المسلسلة تواتراز بمسينته نه أحردو بكريوما فيوما متضاعف شودو مهيشه جما مات دمگر در تغسیر و مشرح عزبیب و بيان مسباب نزول آن سبى بليغ بجأآرند "ا درمرز النے مماعہ قیام کمنسند بامرتعبیر صورت حفظ بمين وامعين فرمود ندرنتش برمجر مثلاً بيآن صورت حفظ متعقق مشد والتليم ومفوظ فيست لاوت المرضي فيست الدا مفتين علمار بال رفته اهركه درصلوات ومير أل خوانده نشود ممرقرارت متواتره وقرارب متواتره است كرداف دوشرطهم أيندكي أنكر سلسلة روايت أل تعيم عن تعير المحارة كرام دمدد م ومتل خطے دوم انکر خطِ مصاحفِ عثمانيه معتمل أن بمشدزيراكه چون صورت حفظاك تدوين بين الأرحين وجمع امتت برآل مغردت مبرم غيرآل است غير محفوظ است مروغير مخوظ است فيرقران ست لان التدلا

ف فرایات واتالهٔ لحافظون اور فرایا ب ان علیداجمعه وقرانه اسمعلم برگياكه والذكر والأستى كاقرات ربجائے وَمَأَخَلَقُ الذَّكُرُ وَالْدُسْخُ ، شَاذِب نمازس مريرُ من عابية كوحضرت ابن مسعودًا ور الوالدر والمراكم مصح روايت مين موجود ہے۔ نیز سشجنین کی رجمع کی بھوئی اصل سے مصاحف عثام کی نقل کرسے وقت حضرت اب عباس ؓ نے دوسرے صحابۃ سے بص آیات کے لفظ یں مباحثر کیا وہ (سورہ بنی اسرائیل میں) بجائے تَظٰی رَبُّكَ كَ وَضَّى رَبُّكَ كِنتَ مِصَّا ور (سورة لعلا یں) بجائے اُولٹو پیش کے اُولٹو یکٹیان پر سے کے مرجما نے اُن کے قول کی طرف انتفات مذکمیا اور تضی رتب اور اُوکٹر يينش كمعااوروس اطراب عالمس بعيلا بم فياس قامده سے جان دیا کر مباعث کا قول صبیح مقا اور حضرت ابن عبائل کی رائے از قبیل خطائے معذور تھی ۔ اسی طرح صحابہ نے اپن اپن طرف قرآن کے جمع کرنے کا شوق کیا ہراکیب نے ایک ایک عیمت مرتب کیاادر مرایک نے سور قرآنیہ کو اپنے اپنے لغت میں لکھا برخلاف لغیت قریش کے حضرت ذی النّورین سے الهام را فیری ان سب كورمثاديا اورايك فرآن برسب كومتنق كروياس وقت مجم قیل و قال کا دروازه کھلا اور کھے بردو ات درمیان میں افی مگر جب تمام دنیا کے لوگ مصاحب عثمانیر پرسنن ہو گئے توہم سے یقین کرنیاکر حفاظت اسی کی مقصودہے اس کے علاوہ جو کھرہے اس کی حفاظت مقصود نہیں کیونکر اگر اس کی حفاظت مقصود بهوتى تؤوه مبك مسكما - اقراس كولوكوني عقلند حفاظت يجم بى نهيں سكنا كرايك موہوم الوجود جبول الحال الم الم ياس ويوى

قال وَ إِمَّالَهُ لَعَا فِطْوُنَ وَقَالِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ الآية پن قرارت والذَّكر ي الأمنننخ شاذاست درنمازتنى توان خواند حال الكر از حديث ابن مسعود و ابي الدردار صيح تندهاست ددروقت انتماخ مصاحف عثانيهاز اصل شيخين ابن عباس باصحابة وكمير مثبته فرمود درتهجي تعض آيات وَصَّى رَبُّكُ بَمَّا قَضْ رَبُّكُ گفت او كُرْيَدَبُيُّن بجائے أو كه ينيش خوانده اخر ما جاعهُ ديكراتنفات برتبي اوند كرده تنظى زينك وأوكويينس نومشتند وبمال ننخ ورآفاق شائع سشد أبهمين قاعده وانستيم كرقول جماعه صيح بود وتحريمي ابن عباس من إب خطار المعذور بمينين جمع ارصحابه تنانسس كردند درجع قرآن بريكي مصحفي مرتب نمود وبريج ازابل أل عصر سؤر قرأن والمُغتِ خرد نوست بغيرِ تَغْتِ قُرِيشِ حضَرت ذي النَّورين بالهامُ ربَّا بي محوآل كمدد وبريك قرآن بمدراجمع نمود درا وقت بالبيل وقال مفتوح شدو بردوات از بردوجانب بميان الدخول تأم عالم برمصاحف عثانية جمع شذريقين كروم كرمحفوظ بالسلت وميركان مراه النفتانيود وأكرماد الحفذى بود مونى شدواب لابيج مأفلى حفظنتارد كونزويب المهموم موالوجود منتفي اعال ادعار

کے مشیعوں کا مقیدہ یہ ہے کہ قرآن موجود موف ہے ناقص ہے غیر صبح ہے اور کہتے ہیں کر خلاکا دھدہ صفاظت اس الرح پولا جواکم میح قرآن الم مهدی کے پاس فاریں ہے۔

كرين كر قران ركها بواب { إلى بت تيرى دات يربهتان بهت برا جے یاکسی ناور کتاب میں بطور تعجب کے کسی نے مکما ہو کہ فلا سف نے ایساکہااور فلاسے نے ایسالکھا۔ مقابلہ سکے وقت ایک المرض موا بوكا دوسرى طرب خطائ معذور جسب يرده أيفر كيا اورس مثل سغیدۃ صبح سے کھُل گیا لڑاب منالعدت کرنے کی مُجَاتَش زدیہ ہب الركوتي شخص إدهراً ومر يَبِك لوده زندين ب اُس كومتن كردينا جابيريّ كريمين والاكان اور سمحف والادل ركف بولوايك إمت اس س بمى زيايه باريك سنوخ خلا تعالى بهيشه عالم كى تدبير كرتار بهتابي نيك بندول كوامورحق كاالمام كرك آكدده نيك بنسك اس كم عصود كوجادى كري اوراس كے موعود كوسر اخبام ديں عن تفاسل كے حضرت خضر اورحضرت موسی کا واقعہ اسی بات کے ظاہر کرسفے کے التي بيان فرايا بدويكن حبب كسنبوت كاز ماز موجوو تقاييفيرك تلب بروی ایرتی متی سب کی اطاعت فرض ہے اور شک و شبر کو بم يس كبائش نهيس واول يس شاخري بيمرجب نبوت كالمار فرر حيااوروح موتوف هوكتي لواب نيك بندول كالمقاصب ( کی سرانجام دہی) میں وخل دینایا فکر داجہماد سے ہوگا الکے قسم کے رؤیا (بیضے خواب) اور البهام اور فراسست سسے یہ سسب چریں گو داس وقست) آدمیوں کے مکلف کرنیکا اِعدث مرہوں سیکن جسب کم اسجام کو اس گیا اور اُس کاحق بروامش سغیدة من كے كمل حميا ته تمام الِن تحقيق كومعلوم مردكياكه وه خالص حق محاجيسا كه حضرت عرفك اين اسمباحث كم متعلّق جوان سے اورحضرت الويكم سے مرتدوں کے مسلمیں ہؤا سفا فرایک (افرین) جے معلوم ہوگیاکہ وہی حق ہے (جوحضرت ابو کرا مکتے ہی) ضلفار کے دل بن جب كسي كام كاالاده بيدا بوتا الواس كى مالت يبى بوتى متى دكم

لنندكه نهاده شده است مبحنك هذا المتان عَظِيْم اوررواية غريب يادركمآب اديب بطرين تجتب أورده باشدكه فلان بني كفت وفلان چنیں نزشت درانسکال کے جانب اصابت بود و يك جانب عطأ المعذور جون بده الأوى كاربر والت وحق مثل لقن القبع يديدار كشت مجال ملات نما ندهرً الحال يكينا وشالا أختر زنديق است اولاى إيدتبتل رسانيدآ أركوش شنوا ودل داناداري سفنغ باريك تر بتنوفداتى تعالى مبيشه مرتر عالم است بالبام اموريق درقلوب عباد صالين التشيب مراداوكنند وموعود اوداسراعهام وبمندوي تعالى تعدر ففراحضرت مولى دكروركر د مربراى افادة بمين كلتر آماجول ايم نبوشه وواودوي مغرض الطاحة ودقلب ببغامبر مى رسيد د فك شهر لا نجاجي كنبائش منه دما قبل ومه ولأنزوق كرايم نبوت انتعنى تندووي منقلع كشت دالدع الانتالق العالمين دركاد إنى مطلوب بنيصاز فكرواجبتا وإلاع ازروبا والمام وفراست والداود والبمرجب قائمه موجب كلبف اس نيست برس كاد بورسية دشداك اندفكق العبي ظام وشده معلى مهدابل تحقيق مشدك أل ممض من بوده است كها قال عمرٌ في سبأ مع إلى بكروض الله عند في مستلة المرتدين فعرافتُ أنَّهُ الْحُقُّ دواعى كردر الموسي ظفار فرومي رسخيت بآن صفت برد له منظ بيض بعايات بي ب كر حضرت ابن مسعود عالذك والا سن براس تح-

الآم خلانت بقية ايام نبوّت بوده است محموا ور ایام نبوت حضبرت بينيامبر صيليا الله عليه وسلم تضريحاً بزبان سے فرمود ودر ایام خلافت سأكت نشسته برست وسرامشاره مے فراید بعضے نے محصود بردند و بعض راه را فلط كردند ومسمن اجسباع کر برزبان علسبائے دین مشتندہ باشی، این نیست کر ہمسہ مجتهسدان لايثنا فرد درعصسه واحد برمستلهٔ اتفاق کشند زیراکه این صورست ست غیب داقع بل غسيسه ممكن عادى بلكه مصن اجمساع محم خلیفہ است بچیزے بعدمث ورو ذوى الرأى يابغيران ونفاذا ن حكم الم حكم شائع مشد و در عالم ممكن گشت فال التبي صلحا للندعليه وسلم عليه كوريش لتيتي وسُنَّة الخلفاء الرَّالشَّدينَ من بعثًا السحليث چول اين مقدمه دانسة شد باید وانست که خدائے تعسال

منانب النشأن كوالبسام بهوا تقا، دخلفائے داشدین کی خلافت کا زمانہ بھیہ زمامہ نبوت مقسا۔ ربول مجمور أي بعد نبوت كيتيس بس اپني عمر شريف ك اورتسين برس زار خلافت داشده كوكل تريين برسس دنيايس رہے فرق صرف يه تفاكر، محويا زمامة نبوت مين تصريحاً زبان مبارک سے تمام باتی بیان فراقے مقے اور زمانہ خلافت یں ساکت بیٹے ہوئے اِتھ سے اورسرسے اسٹارہ کرتے تھے بعض لوُّك (ان اشارات سے) اصل مقصود سجد محمَّة اوربعض نے سیمنے میں فلطی کی اجماع دکالفظ عمسے ملائے دین کی زبان سے مشاہوگا اس کے معنے یہ نہیں بی کرتمام مبتدین (اس طرح کداک میں سے) ایک ہی عالیدہ ند دہتے سب کے سب ایک زمانه میں کسی مسلد پر اتفاق کرلیں کیونکہ یاصورت مزہوتی ہی ر ہوسکتی ہے بلکہ اجماع کے منت یہ ہیں کہ خلیعہ دخاص اللارائے حضرات سےمشودہ کرنے کے بعد بابغیرمشورہ کتے ہوتے کوئی مکم دے اور وہ حکم نا فذ موجاتے بہال كب كرديمام مالم اسلامىيں ثائع بوجائ أورتمام اسلامي دنيايس ممكن بهيج الت بني صلى الله عليه وسلم ن (اسي اجماع كى جيّت كى طرف الثّاره كريف كية) فرایا ہے کا تم پر لازم ہے میسری سنت اور خلفائے راشدین كى سنت جونيرك بعد مول كيد جبب يدمقدمه معلوم برگياتواب جاننا چاجية كه خلايقالي ك

مل اجماع کے یہ مصف مصنف کی کر مالی کا نیچ بیں واقعی اجامی جنف سائل ہیں وہ سب اسی قبیل ہیں کو ملف نے ماشدین ہی کے زمانہ بیں بہت کو ترانہ بیں بہت کر دوبات کئے۔ سک یصف اسلامی مندی کے مسئل کے مائٹ دواج باتے کوئی اس کا مخالف نہو خلفات اسٹدین کے بعض اسکام اسپ ہوست کو تمام اسلامی دنیا میں ممکن نہیں ہوستے وہ اجاع کی صدیں نہیں آ سکتے ہیں خط جب الاتباع ہو سکتے ہیں جیسے حضرت مائٹ نے ہمات الاولاد کے جواز کا حکم دیا آتا فعی شریع سے اس الدواج کے جواز کا حکم دیا آتا میں شریع سے اس الدواج کے جواز کا جواد کا محل میں اختلات کیا اور وہ حکم دائے نہوا۔ اسکت یہ اشارہ اس طرح جواک کو کہتے ہیں جو طریقہ جاریہ ہوا دور طریقہ کے جادی ہوسنے کا مطلب یہی ہے کہ اُس کا دواج ہو جات ۔

وعده فرمایا ہے { اوروہ دعدہ خلافی نہیں کے کہ اجرین اولین کو {جو مضمّارايان وعبادات يسبين قدم بي إخليف بنائيس كه اور أن سے فلاں فلاں کام ظاہر ہوں گے۔ اس وعدہ کے پورا ہونے کی صورت بہی ہے کہ مہاہرین اولین میں سے یکے بعدد گرے ( کیجھ لوگ خلیفہ ہوں رکیونگ بغیر خلیفہ مقرر کئے ہوئے کسی بلمی توم كا غالب بوجانا عادة مال ب رسول الترصل الترمليه وس نے فرایا ہے کرامام دمثل) سپوے ہوتا، ہے کراس کوساسنے کرکے ر یعنے اُس کے بل بر) جنگ کی جاتی ہے۔ اور کسی شاعر کا شعر ہے۔ (الترجمه) جولوگ بے سر بول اُن کا کوئی سردار نہ بولواُن میں صلاح (وفلاح) نہیں بدا ہوسکتی اورجب کسی قوم کے جاہل مرداد بن جائي لو أس قوم كوب سر مجمعنا چا جيئه + (المختصر) اس قدر او یقینی طور برمعلوم سے رکہ اس وعدہ کے پورسے برونے کی يبى ايك صورت بنى سكن أس وقت ديين بوقت انعقاد خلافت ایک مشم کاغموض واشکال سفاکه (به نه معلوم سھاکه) کون کون لوگ فليفر بمول كے اوراس خلافت كى ترتكس قدر بروكى وران كى خلافت کی ترتیب کس طرح ہوگی د للندا) وہ وقت مشورہ کرنے کا وقت تھاکہ ( دیکھا چاہیے) قرعہ اختیار کا کس کے نام کلتاہے اور ( کار بردازان قضا و قدر) مهاجرین اوّلین بین سے کس كواس دولت مسے سر فراز كرتے ہيں ، جب يىتے بعد د گيرسے خلفا۔ ی تعیین کا البام مرگیا از کیھ لوگوں سے فورااس البام كوبول كربيا اوراس كے پوراكرك بن امتمام كيا اور كھولوگوں بنے بعد کھے چون وچرااور بعد کھے بحث کے سر (اطاعت) خم کیا گم جب وصاف (موعوده خلفاریر) منطبق ہو گئے توسب پرظا ہوگیا کہ جوحق تھا دہی داقع ہؤا اوراً نکھیں کھل گئیں کہ یفعل

ومره فرمود و الله لا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ که مهاجرین اوّ لین راکه در مضمار ایمان و وعبادت بيش قدم الدخلفار خواميم ساخت وازيثال كاراب صمعلوم يطبور خوابرآمدو صورت طهوراي وعده أنست كرواحذ بجذ واحدازي مماعه خليغه شود بدون نصب خليغه غلبّه قوم كثير محال عادى است قال صلالله عليه ولم الرمام حديدة يقائل من وراي وقال فأتلهم مه لا يَصْلِهُ النَّاسُ فَو مَطْ لاَ سَمَالِكُا لَهُمَ وَلَا سَمَالًا لِذَاجُهَالُهُمَ سَأَدُوا ﴿ أَي قدر معلهم بالقطع است لبكن دريس وقت توهيءاز غموض وأنكأ موجود بودكر كدام كسس خليغه خوابه ندشر و نرّت خلانیت موصوف چه قدر بامشد وترشيب خلانت ايث أن بحير اسلوب آن وقت وقت مثاوره بود كه قرعهٔ اختیار بنام كلام كيك خوابد برآمد وازال جساعة موصوفه كراباي وولت سرافراز كننديون الها بتعيين واحد بعد واحد فرود أمد جمع أل المام لأ اولاً قبول كردند ودراتم مكال المتمام نمودند جمع بعداللتياً واللِّيُّ بعد تقليب امورسرفرود آوردند بعدانطباق اوصاف برميم منكشف شدكه آنجه حق بود فاقع شد وحبشم والخشت برآن نعسل كم

ك مضمار بعض مبدان من ١٦٠- عدي شعر الآفوه الايادى كاسب ١١ مصح

1.4

دخلیف بنانے کا) جماعت راسلام ، کانعل نہ تھا ربکر) وعدة خلا تعاجس في است انكاراور قياسات كي يرده سي ظهور كياسه كار زليف تست مشك افثاني اما ماشقال مصلحت لاتهمت برأبرجين كبسته اند اب بھی اگر متعادے ول میں تردد جوتا جوک دعدہ الی دومشک سیاست مگرید کیو کریفینی طور پر ہم کومعلوم ہوک (وہ) وعد (اہی خلفار کے سلے تھا اوراس) کا ایجاز اہنی خاص انتخاص پر ہوا (آیت میں د کمیں ان کا نام ہے د کھرمشخصات ان کے ذکورہی باتی را لفظ من كورتر) اس يس احتمال عدك داللاين امنوا كى) تاكيد بهونه تاسيس (ييخ تخصيص حاضرين وقست مزول أيت ك لئة يذبرولة اس تردوك وفع كرسف ك لئة يهيله) ايك حكايب سنووه يرجه كالخضرت صلى الله عليه وسلم كي نبوت کے ولائل میں سے ( ایک ولیل) انبیائے متقدمین کا دبطوریشین گوئی کے آپ کی خبردمیا اور لورست اور انجیل اور دوسسری كُتبِ البير (ين آپ ك ظبور) كى نصوص ركاموجود بروا) بى اور یہ ایک برا وسیع مبحث ہے صحابہ سنے اور (نیز) مومنین ال کتاب سے بہت چیزی اس مبحث کے متعلّق معامیت کی ہیں۔ متاً خرین مشکلین اس دلیل پراعتراض کرتے بی اوراس کےجواب جماعه نبود وعدالله ابودكه ازبس يرده جندي انكار وأقيسك بروز تمودسه كار زلفِ تست مشك افثاني اماعاشقان: مصلحت لأمهمت برأبيومين بسسة اندة واگر مبنوز ترد دے مخاطر تومے رسد كر وعدر البى راست است أما الأنحب بیقین دانیم که انجارِ وعده به جمیں اشخساص ملعلينه واقع مثدؤ ومتشكؤكو احتمال دارد كرتاكسيد باشد متاسيس تحكايت بشنوكريك ازادله نبؤت لأتخضرت صيبيك الشرعليه وسلم إضبار انبیاے متعتقرمین است ونصوب تورميت والتجميل ومسائر كتب النبيشه وأل بالبصبت وسيع صحابه ومومنین اہل کستاب چیز بسیارے ازي بأب له واليت كرده اندمتاً خرين متكلِّين اعتسراف بريب سلك ايراد مے كسند واز جواب أن

ملے انجازے منے پوراکرنا-

ملے تاکیداس کو کہتے ہیں کہ جرمضمون بیان مرجکا یا بیان کیاجائے اس کومضبوط کردیاجلے خواہ اس طرح کراس کو کمروزکردیں یا اور کسی طرح ۔
اور اسیس اس کو کہتے ہیں کہ نیامضمون بیان کیا جائے تاکید کی صورت ہیں جرمنے الذہین ہمدنواد علواالضلف کے ہیں وہی منکورک بی برجا تی کہ مطلب بہ ہوگا کہ جو لوگ مومن نیکو کا دیں اس کیا وعلہ کیاجا آج خواہ وہ مومن کسی ارائے ہوں اور اسیس کی صورت میں اللذین است ا وعلواالضلف سے تومومن نیکو کار ہم سے کے اور منکور معلوم ہواکہ خاص نزول آبیت کے وقت کے مؤمن نیکو کارماد ہیں۔ مسلم یو حکا بت ایک نہایت ایک نہایت مفید تعقیق پڑت کی ہو سے ہم کے مطلق میں موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے موسلے میں موسلے موسلے میں موسلے میں موسلے موس

عاجز ہوکر بالآخراس دلیل کے کمزور ہونے کی طرف ماکل ہوجائے ہیں ران کے) اعتراص کا احصل یہے کر کتب البیتہ میں جو کھے وصعف أتخضرت معلى الله عليه وسلم كالمذكوري انتهام ونتبراس کایہ ہے کہ سننے والول کاذہن اس وصف سے ایک فیرمعیں تفس ك طرف جاتاب كركوئي فرداس كلى كاجوان اوصاف كليدو كال موتى ب يغير موكا كبوكم اوصاف كليد بغيرات الدهسير ككسي خاص شخص تک ( ذہن کو) نہیں بہنیا سکتے اوصاب کلیہ کوجب جمع كياجات كاتونتيج كلي مي نيكك كالبكر غير معين شخص دكي نوست کی طرف ذہن کا جانا مجی لازم نہیں ہا اس وج سے کہ كسب المهية بن أشالات مذكورين نبوت كالمجى عنوان دمذكون نہیں ہے اور رز تمام مشخصات بیان کے گئے ہیں اس صورت یں رکتیب آلبیر کے اُن نصوص کی بنایر ) کسی فاص شخص کی بوت کے اقراد یر مکلف ہونامر گر صفح نہیں ہوسکتا یرمتا خرس متكلِّين كے اعتراض كا احصل ، وراس اعتراض كو ، قاصنى عضد مع مواقف بن دا سطرح ) بيان كرت بين كرئم كموكر المحفرت صلى الترعليد وسلم كى صفت مفضل ( تورست وانجيل مين) آتى سے كم آپ فلان سن بین فلان شہرین پیلا ہوں گے اور اس کے یہ یہ حالات ہوں گے رجب آپ بیدا ہوں توسمحد لینا کہ نبی ہیں تو ير غلط سے عم لورات وانجيل كوان الوں سے خالى باتے بي اور اگرتم يركبوكه أب كا ذكر ( لورات وانبيل مين) جمل طور يرب تواگر مان میں ایاجائے او وہ نبوت پر دلالت نہیں کرا بلکر کسی انسان کابل کے پیدا ہونے پردلانت کرتاہے اور بہ بھی کہدسکتے بن كرشايد وه كوتى اورشخص (المتحفرت صلى الله عليه وسلم كيسوا) برجواممی بیلانہیں ہوا تواس کاجواب ہم یردیں گے کہ اطسال دلیل رنبوت کی معجزہ کا آپ کے اجھے پرظامر ہوناہے اوریہ

ا ما جزمی شوند و آخر با بضعف این مسلک میل می نایند حاصل اعتراض ایکر اگر در كتب الهيم جيزت أز وصف أنحضرت صلحالتدعليه وسلم مذكور مبت نهايت كالم أنست كرذبن سأرمع انال وصف بغردمنتشرمتعلق شودكه فهده مأمن الكلي المنتزع مِنْ هُذِه الاوصافِ الكلية بتغبر خوابد بور بيجيگاه او صباب كليه بدون امتارة حسيه بفرد خاص نخوا بدرسانيد تامرحاكه ادصاب كليه جمع كسند غير كلي ثمره تخوابدواد بلكر تعسلق ذهن بفرومنتشر نيز ممنوع ست زياكه در كتب أتبير رموز مذكور است مذؤ كرعنوان نبوت ومزامتعصا در ذكر متخصات وحينكر تكليف نامسس باقرار نبوتت فرد خاص گنجانسش ندار د قال القاضى عضد في المواقف فركن قيل إن زعمة مجئ صفت مفصلاً ات يجئ فالسنة الفلانية فالبلدة الفلانية وصفته كيت وكيت فأعلمواات بنى فبأطلُ لا نائجَكُ التّورُّتُ والانجيلُ خاليكين عن ذلك وامأذكر ومملأ فأن سُكْم في لايدال على التبوّة بلعظ ظهورانسأن كأمل اونقول لعل شخص اخرُ لُم يظهم بعث قلناالمعتم ظهوس المجيزة على يكاوطنة

باتین رکه نو لات والجیل مین مجی آب کی بشارت ہے) ایک فالد بات بنے داصل دلیل نہیں ہے قاصی عضد کی عبارت ، ختم ہوتی -يرفقير كتلب { خدائس اورتمام مسلمانون سے وركر لركرى ا یہ ایک لغزش قدم ہے جو متأخرین متکلین سے ظاہر ہوئی د کورا د انجیل کی بشارت سے ذہن آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت كى طرف بهين جاماً) عام مسلما ون كوجابية كرايسي بالون كورينين اور علمار کوچا ہینے کہ تردید کریں جس طرح علماراس بات پرمتفق ہیں کہ اگر کسی مجتمد اکسی قاضی کا فیصلہ مرج قرآن کے یا صریح مدیث مشہور کے یاصری اجماع یاصری قیاس مبی کے مخالف ہوتووں نا فذنهیں ہوتا اوراس کی تقلید جائز نہیں ہوتی راس طرح متأفر متتكلين كايه قول مبى واجب الترديد بع كيونكر) خدا تعالى فرما أبح ( ترجمه ) کیاان لوگول کے اے (ہمارے نبی کے سیے ہونے کی یر نشانی (کافی) نہیں ہے کہ ان کوملمائے بنی اسرائیل جاسنے بی - اور فرا آبند که ر ترجمه) ده (یهود ونصاری) حضرت كواسا بهجانة بي جيد اي بينون كوبهجاسة بين ان آيتون سے معلم ہؤکد وات وانجیل کے جاشنے والے پیمرافرالزمان ك وصعت سے واقف موسنے كى وجسے دائت برايمان لاك ك ساتم) مكلّف موت اور حبّت تشريبيّ أن ير قائم مولتي مي اس بات کا قائل بروناکه مرخبری نو لات وانجیل کی الزام قائم کرمنا والى وليل نهيل بين خلاف قران كهيد بتحقيق اس السيدين یہ ہے کجس قدر اوصاف آپ کے گتب سابقہ میں ہیں اُن سے عبيت قائم بروسى اور تكليف رسري نابت بروسى وكيوك يعين دو چسندوں سے حاصل ہوتا ہے یا قیاش سے خواہ

الوجويه الأخوللتكملة والنهيأدة النتمح فِقِرِم لُويدِ عِفًا الله عَنْ ابِن زُلَّت قدمی است که از مت اُخرین منظمین واتع سندعفا اللهاعتا وعنهد عامرة مسلمین را باید که گوشش بآن رنهند و علمار داباید کر انکار آل کسنه ند دایرسخن بهمال ماندكه علمارمتفق اند برائكه اكر اجتبساد مجتهدو تضائے قاضی بر خلاب مررح قرآن باصريح سُنتي مشهوره باصريح اجمساع باصريح قياس عبلي وأقع مثود نافذ نميست وتقليد آن جائزنه فدائے تفاسطے فرماید اوکھ يَكُنْ لَهُ وَإِنَّ أَنْ يَعْلَمُهُ عَلَكُمْ إِنَّ لَكُنَّ إِسْرَابِينُ وتصفرايديَعْم فُونَ كُنَّ يَعْما فَوْنَ أَبْنَاءُ هُمْ وازينجامعام ك مثود بالقطع كروانسند كان كتاب بسبب شناخت پيغامبرآخرال ان مكلف شادم و تُجتبِ تشريعيه برايشان قائم مشد بيش قول بأنكه اين أخسب ارتجنتِ مُلزِمه نيست خلاف قران است تحقيق دري باب آنست کربقدرے کر درکتب سابقہ بود حجت قائم گشت و تکلیف محقق شد يقين حاصل مى شود بدوچېپ ز باقيسته

کے قیاس اصطلاح منفن ہیں اس کلام کو کہتے ہیں بوکئ نضیوں بینی مبلوں و مرتب ہواوروہ مجلے ایسے ہوں کر آن کے ان بین کسی میں دوسری قول کا مان بینا لازم کتے جیسے ایک کلام یہ بوکر عالم تنفیر تروا ور ہر تعفیر حادث ہوا ہوں کا مرتب ہوا وروں دونوں کیا ہوں ہوئی گئے ہوئ

م يسفيد كروالم صادت بى اوربد دوسراتول عن اننال دم آباب نتير كراجا آيد.

اقران مويا استثنائ بشرطيكه مقدات أس كيفين مول اور شکی مجی نتیجہ دینے والی ہو یا مدش سے رحدس اُس کو کہتے ہیں کہ تمام مقدّ ات ( قیاس) کو ذکر نرکری بلکه بعض مغدیات سے بطور طفرہ کے مطلب کی طرف ذہن منتقل ہوجائے مثلاً جاند کی رہی کا آفتاب کی روشن سے مستعاد ہونامعلوم کریں اس بات کو دیکید کر كرجاندى حالين أفاب كرساته قرب وبعدك اختلاف وبلتى رستی ہیں (کہ جیسے جیسے قرب برصنا ہے اور بُعد کم ہوتلہے ماند كاحصة روش برصناجا تاب اورجب بعدزياده لهوي لكتاب اور قرب معشاجا آج تواس كاحصة روس كم برواجا آج، مكر مدس دوقهم کا بهوتلهد ایک وه حدس کربهت کم آدمی اس کااس كرية بي بسبب اسك كر اخذاس كا فامض بوا بعضالا اس قیم کے حدس سے تمام آدمیول کو مکلف نہیں کرتا۔ دوسرا وہ حدس جس كا احساس اكثر افراد انساني كرلينة بي ربوجراس كمركم اس كا ماخذ قريب مواجع) مثل اس عدس كي كدون اوردات کا وجود افراب کے طلوع وغروب سے ہوتا ہے۔ اس قیم کے حدس سے تکلیف دشرعی واقع جوجاتی ہے اور جست المبير ات مم موجان ہے۔ پس گو پینمبر آخرالز مان کے ظہور کے متعلق مس قدر نصوص كتنب آبسير بين بي وه قياس افتراني بالمستثنائي كم طريق يمأس فردفاص كى تعيين نهيس رتي جوافضل افراد بشريع مكرهدس

اقتراسيه والمستثنائيه يون مواد أن يقينيه باسشند وشكل تمينع وبتحدكس كرتمام مقدمات دا ذكر زكن ند وازبعض مقدما بطريق مقفره بمطلب انتغنسال نماييت مثل نوم القهر مستفأد من نورالشمس بشناسيم بسبب ديدن اضتالاب احوال قمرباضتلات قرب وبعداد از فتمسس ليكن عدش دوتيم است حدّست كرغيرافراد قلیلراز بنی آدم بال بے نہ برند یغموض أخذه وخدائ تعالى باين قسم تكليف تمك ديد عامه دا ومدست كراكثر افراد انساني باں کے می برند مثل انکر وجود نیل ونہا ازجهت غيربت شس وطلوع اوست و باین تبه تکلیف واقع مے شود وجست قائم مى كردد نصوص كتب البير ورباب اخبار بوجود بيغير اخرز ان صلح الله عليه وسلم مرحيند ازجهست أقيسكه اقترانيره استنثا تبربتعيين فردخاص كدافضل افراد بشراست نمي رساننداما الأجيست حدسس

م كومترانط بين ومنطق كى كما بول مين فدكور مين - معلى طفره بساند جلف كو كيت بي -

تربب الماخذ کے طریقہ پر ضرور وہ اس تعیین بک ذہن کو پنچادیی بب اسی وجہ سے (ان نصوص کے جاننے والے آپ پر ایمان لائے کے ساتھ) ممکلف ہوجائے ہیں (اس حدس کی صورت یہ ہے کی یہ تربیقین ہے کہ ان اوصاف موعودہ کا جامع ایک مدت ودا آ کے بعد ایک ہی شخص ہوگا، یس جیسے ہی وہ اوصاف کسی شخص یں پائے گئے فردًا حدس و بال جم جا آ ہے رکہ وہ شخص موعود بی بائے سے فردًا حدس و بال جم جا آ ہے رکہ وہ شخص موعود

جب برحكايت تمام بروكى لواب جاننا چامية كهفلافت خلفار کی آیتیں گو رابتلاریں کسی فرسم کاعموض رکھتی ہوں محرجب فع عجم وسطم اس طربق پركرحفرت أدم كے زارسے اس وتت تكسكيمى منهوتى تتى ان سك إنخست كابر بموتى اودمسلمالون كى تالیف اور اُن کے دِلوں کا اطمیتان اور دین کی تمکین اس طرح ياني كلى كركسى ملت بي اوركسى زمام بي اس كا وسوال حصر بھی نہیں پایگیا مچمر داس کے ساتھ ہی دل میں مخیال آیاکہ ومد استخلاف كامصداق موف كملة كونى خلافت ببتراس وروكى اسى طرح اور بجى بهت سے قريينے اس كے ساتھ مل سكتے د فورًا) حِدس قریبِ الماخذ ببیلا بهوگیا که ران ایتوں میں، بشار اہی بزرگوں کی دی گئی ہے اور اس حدس قریب کے سبب سی آدميول ير تكليف (سرعى) قائم بهوكى (اور ماشنا ان خلفار كا ضروری برگیا، آس تسم ی گفتگو آبات ی تغییری ان نوگوں كملية بن جنمون سن احاديث نبوي كاتتبع مركيابهو ور مز الشخضرت صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم کے دامعلی مغسّر بی دُفراً كم متعلق، جمال كميس كيدا الحكال بيش أجائ أستحضرت صلى الله عليه وسلم كى حديث كى طرف رجوع كرناج ابية. الدُوقال فرمانا ب ( ترخمه ) استنی ایم نے تم کواس نے بیجا ہے کہم نوگوں

قربيب الماخذه رسانند وبهمال مكلف مے سوند ساک نیست که وجود جامع این اوصاف مبشربها بعد مُدُدِ متطاوله يك خوابد بود ہمیں کہ در فردخاص یافت مث مدس أنجا قرار گرفت چُول این حکامیت ا خرمشد باید دانست که آیاتِ خلافت خلفاً برجيند لوسع از عموض داسشة باسشند چوں نتنے عجم وسٹام بایں طریق کہ از زمان حضرت أوم اال عصر كاب نشده بود بظهورانجامسيند وتاليف مسلين و المينان قلوب اليشار وتمكين دين <del>أوس</del> متعقق مثدكه دربيح هلتنه وزمك يخترشير أل بوجود سيامه بس برائ مصداق وعدة المستخلاف كدام خلانت ببهت ر ازين خوامد بور وبهجنين قرائن بسيار مثل این صورت باین ملحق مشد حدس قريب الماخذ بهم دمسيد كمبشربهين عزیزاں اند و مرد ماں بہماں حدسس قربيب ماخوذ سندند وآبي لزع سخن در بنسيرايات بمائة جمع است كم تتبع احاد سیٹ نبوریم پہیش رز گرفته اند والآ أنحضرت صيل اللدعليه ومستم مبین فران عظیم است ہرجا اشکالے بهم دمسد بحديث المنحضرت رجوع يبايد كروقال الله تعالى لِتُهَبِّينَ لِلسَّاسِ

سے او ضیح کردواس کی جونازل کیاگیا سے اُن کی طرف اُن کے بروردگانسکے بہال سے (للندا) اب، ثم بردہ اُکٹنے ہیں اور مضمون کو دوسرے دصنگ برجلاتے ہی (بینے احادیث کی دو سے ان آیات کی توضیح کرتے ہیں، جب یه آیتی نازل بروتی ( جواصل معنے بی کسی سم پوشید گی نه رکھتی تقیں مگران موعودہ خلفا کی تعیین اور اُن کی : ترتیب خلافت اور مدنب خلافت میں کچھ عموض تھا کے توانحض صلے الله عليه وسلم مالم غيب ك منتظردت كرد وال سى كيا افاضه ہوتا ہے رجیانی فرا نعالی سے خواب میں رجوانبیا ملیم السَّلام كمليَّة حكم وي كا ركهتاب، اس معتَّ كوحل كرويا بعض خواب اپ سے خود دیکھ اور بعض آپ کے اصحاب نے اور تعبیر ان خوابوں کی آب سے بیان فرادی (یہ بالکل ایسابی سے جینے اذان كے خواب مين ديكھنے كا واقع باليلة القدر كوخواب مين كھنے كا واقعه (وه خواب براي) فرمايا رسول التُدمسك التُدعليه وسلم ف ایک روزیس سور احمایش سے اسینے کوایک کنوئیں کے ایس دیکھاجس پر ایک ڈول رکھا ہؤاتھایں نے اُس کوئیں سےجیں قدد و ول الله كومنظور سق نكالے بيمراس وول كو محصت ابو تحاف کے بلیط ربیعے حضرت صدیق یے سے سیا اور اُنھوں سے آیک یا ذو ڈول نکالے مگران کے نکالنے میں کھے کمٹوری مقی اللہ اس كومعاف كريه - بهرده وول يُرس كيا اوراس كوابن خطاب ا نے کے لیا (اور بھرنا شروع کیا) میں سے کسی زور مندادی کو اس طرح وول الكالمنة موت نهيل و يجا حس طرح عرف (اس يُوكي

مُمَا يُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَالاً برده بركردانيم وسخن وابقالون ويحر سرائيم چول اين آيات ازل مشدكردراصل مصف خفائ نداشت ودر تعيين أن افراد و نرتيب اليشال ور خلانت و مرت خلانت ایشان غرف واقع إود النحضرت صيط الله عليه وسلم منتظر عالم غيب ماندندكرجه افاضرت شود خلائے تعالے در رُوًا عل معسا فرمود بعض رؤيا خود ديدند وبعض رؤا اصحساب أشحفرت صيلے الله عليه وسلم ديدند وتعبيران لاأسخضرت صيلك الشرمليه وسلم فرمودند كقِصْري وويكا الاذان وم ويا ليلت القدرقال صلے اللہ علیہ وسکھ بینا اک كابيع مايتني عل قليب علها دُلُو فَكُرُعْتُ مِنها مَاشُكُو الله مشقر اخدناها ابنُ ابي تَحُسَافَيتِ فُ لزَعُ منهَا ذَنُوْبًا وذُنوبين و في نَزْعهِ ضَعْفُ واللهُ يغفرك شراستكعالث غربا فأخذها ابن الخطأب فلوار عَبْقُرِيًّا مِنَ السَّاسِ يَهْرُعُ سَزعَ عَمَرٌ

ملے کردری سومرادیہ ہے کہ ان کا زار خطافت کم بوگا وربیض کا موں کی ابتدا کرکے وہ انجام کون پہنچانے پائیں گے کہ ان کی وفات ہوجائیگی ایک قیم کے استعادہ میں اس کوکروری سونعبر فرمایا اولائٹ مواف کردی دیا کہ ایسالفظ ہوکر کبھی بھی محض تبرک اور دعائی فیرک لئے تجا آبریمی بہال موادی۔ ملک پڑر یعنے مجرف کا برا افول بس کو داعت وغیرہ کو پانی دیتے ہیں۔

نكالت تق يهال مك كول الخول الخود توسيراب بوي محية تھے) اپنے اونٹوں کو رہی) سیراب کرایا۔ اس حدمیث کو بخار ومسلم لن حضرت إلوبريرة سع ادرتر فري ف حضرت ابن عرف سے دوایت کیا ہی آور ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر فسے روات ی ہے کہ انتھوں نے کہا ایک روز رسول اللہ صلے اللہ علیہ اللم ہم لوگوں کے پاس بعد طلوع افتاب کے تشریف لائے اور فرایا مكرتين فيرس يبيل يخواب ديكماكه مجصمقاليداور موازين دی گئی ہیں - مقالید سے مود گنجیاں دکد اُن سے متام ونیا کے خزانے کھول سکوں) اور موازین سے مرادیمی تمانو تیں جن سے و لاجامات چنانچہ ترازو کے ایک یقے میں میں رکھاگیا اور دوسر بتے یں میری متمام است رکھی گئی اور وزن کیا گیا میرای بلہ بھاری رہا اس کے بعد الو بگراخ لائے گئے اور وہ زمیری جگریر رکھ ک ممام اُمت کے ساتھ نزلے گئے توانعیں کا لِر بھاری ر في يعرعمر السف كية اور وه (الوبكرة كى جكريرد كدكر) تمام امّت ك ساتھ نيك گئے توائبي كالله بھارى را بچرعثان السفيكة اور وہ (عرب کی جگریردکھ کر) تمام امت کے ساتھ اوسلے گئے تو بلِّه انبی کا بھاری رہا۔اس کے بعدوہ ترازو دائسمان یر) اُٹھا منى وأول الوداود ك حضرت الويكرة سي رواست كى بىك ایک شخص سے رسول اوٹدرصلی المتر ملید وسلم سے عرض کیاکہ بی نے رخواب میں وریکاکر گویا ایک ترازو آسمان سے دائی میں آی اور البو برا تو النظم و آب بھاری منطلے بھر ابو بکرنے وعرف تولے گئے توابو برا سماری شکلے بھر عمرا وعثمان تو لے گئے تو عمره بھاری شکے۔ بھروہ تراز واکھالی حمی اس بات سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كورنج بهوا أس ك بعدات من فرماياكم (اس کی تعبیر) خلافت بنوت ہی بعدخلافت نبوت مے اللہ

حُقّے ضوب النّاسُ بعكن اخرجه الشيخان من حديث ابي هريرة و الترمذى من حديث ابن عر وآخم ابن مردوي عن ابن عمر خرج علين رسول الله صلے الله عليه وسلم ذات عداية بعد طلوع الشمس قال رأيتُ قبلُ الفجركَانُ أعطيتُ المقاليل والموازين فألماالمقاليل فهى المغاتيج والمالموازين فهاذا التى يوزن بها فوضعت في كفّةٍ ووُضِعتْ امّى فى كفّى تى فوُئِن ئنتُ بهم فَرْيَحَتْتُ تثريجى بابى بكم فؤيزن بهر فراجهم بتوجيئ بعلها فونان بهو فرجح شرجيئ بعثمان فوزن بمم فهجع مطور أفعث وأخرج ابوداؤه عن ابي بحراة ان بجلا قال لى سول الله صلے الله عليه وسلم مرأيت كأنّ ميزاك نزل من الشماية فؤمنهنت انت وابوبكر فهجكمت اَنْتُ و وُنهان ابوب كم وعُمُ فرجح ابوبكي و وُنهان عيم وعثمانُ فهجح عمر شعرتم فبح الميزان فأشتآء لها مرسول الله عليه ومستر يعن فسّاء كا ذالك فعال خلافتُ نبوَّةٍ شريؤن الله

جس كوچا ہے گا بادشا بست دے كا دخلانست نبوّت مذ دے كا) اوّل ابوعر استیعاب یس) حضرت عوفیراسے اسی مضمون کی تعا تقل کی ہے۔ اور ابوداؤد سے حضرت جابراتے دوایت کی ہے كه رسول التُرصلي التُدعليه وسلم ف دايك روزصحابغس فرايا كراج سنب كوايك نيك مردكوي دخواب، وكهلايا كياكر كوما الوكم رسول المدم المترملي وسلم (ك داس س) الكات كتي بي اور عمرة ابو برائ كے دامن سے لئكائے كي إن اور عثمان عمر الك دامن سے الکائے گئے ہیں۔ حفرت جابر ع کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول الدُرصلي التُعليه وسلم كے ياس سے اُسطے تو ہم لوگوں سے ديطورخود، كماكه وه نيك مرد لو رسول الترصلي المترعليه وسلمين (جن کو یرخواب دکھلایاگیا) اور ایک کاروسرے رکے دامن اے لثکتا (صاف بتار باسے کر) یہ لوگ اس دین کے والی ہوں سے جس کے ساتھ النُّدينے اپنے بنی صيلے النُّدعليه وسلم كوبميجاہے أورابودا وَد في حضرت سمرُه بن جُندُب سي دواست كي بيا كدايك تخفس في وض كياكم بارسول اللتر! بنس ف ديهاكم ايك دول أسمان سے الكايا عميا بحرابوبكرة أت أور أخمون في اس كى عُرُقوه بكر في اوربيار ممر) كمزور طريق سے بيا بھر عمراً أن اور انصول سے اس كى عرقوہ بكر لى اوربيا يهان تك كشكم سربوكة بهرعمان أت إورامهون اس کی عرقوہ بکرالی اور بیا یہاں تک کرشکم سیر ہوگتے بھر علی آئے اوراً تصول نے اُس کی عرقوہ بکڑی تو وہ کھل گئی اوراس یانی کی كه جينني مي ان ير باي [عَ تَوَهُ اس لكر ي كو بكت بي جوهم كے دول كے سُنرير جانب عرض بين لكائي جاتى ہے } اور صفرت ان عباس سے روایت ہے (وہ کتے تھے) حضرت ابومرر اللہ بیان

الملك من يشاء وآخرج ابوعمرعن عُرِ فجلة نحوله. وآخرج ابوداؤد عن جابر ان س سول الله عليه وسلم قال أرِي الليلة مجلُ صالِح كأت ابابكي نيط برسول الله عسك الله عليه وستحرونيط عفان بعم قال جابر فلما تكمنامن عنل رسول الله حسك الله عليه وسلم قُلْنا امّا الرجل الصّالح فرسول الله صلے الله عليه وسلم واما توط بعضهم ببحض فهمرولاة الامس الذى بعث الله به نبية صلى الله عليه وسلم وآخرج ابوداؤدعن سمرة بن بُمنا بان بهجالاً قال يا برسول الله الى بَهَ أَيْتُ كَان دلوًا دُرْلُ من السماء فجاء ابوبكم فأخذ بعم إقيما فتي ب شرباضعيفًا شرجاءعُمر فَكُخُذُ بعماقيها فشرب حثَّ تَضَكَّعُ شمِجاءعثمان فاخُذُ بعماقيها فشرب حتى تضلع شوجاء على فلخا بعراقيها فانتشكت وانتضح عليه منها شَعَ الْعَمَاق جَمَع عَرِقُوكٍ وَعَرَقِوة اللَّالِو هى الخشبة المعترضة على فيرالد التشطت المُعَكَدُ وعَن ابن عباس كأن ابوه يري عدد

مل کرورطریقرسے بینے کابہی مطلب ہوکہ برت فلانت کم ہونے کے سبب و بیضے کام ان کے ناتمام رہو۔ سک کھل جانے سی اشارہ ہواس امر کی طرف کو ان کی خلانت نتظم مزمرگی اور جینٹوں کاپڑانا اُن فتنوں کی طرف اشارہ ہوجوان کے زبان میں بیش آئے۔ كرت متع تنع كم ايك شخص دسول النُّدمسلي النَّدعليد وسلم مح ياك ایا اور اس سے عرض کیاکہ ئیں سے آج شب کو (خواب میں) دیکھا كرايك أبركا بمراسي اس سے تحى اور شهد شيك راسيد بيريس ين اوگول كوديكاكه دونول المحقول سے أس كيسا دسے بي كس سے كم لیاکسی نے زیادہ اور نی نے دیکھاکہ ایک رسی اسمان سے زین تک ن السادي ب ميرس في إرسول الله أب كوديكما كم ب سك اس رسی کو پکر ایا اور داس کے زورسے اسمان یر) چوہد کتے سیر ایکساود تخص نے (آگر) اس دسی کوپیڑا اور (اُس کے نودی کسان ير يرام كيا اس ك بعد بمراكب اور عص رايا اوراس اله اس رسی کو پکڑا لو وہ رسی ٹوٹ کئی تمریم رئیر گئی اور وہ شخص بھی پڑھ حميا. ابوبكر النفوض كياكه ميرك مان باب آت يرفط بروما تين اكر أي معاجازت دي توكي اس (خواب) ي تعبير بيان كرون أي نے فرایا داچیا، بیان کرو ابو برفسے کماکہ آبردسے مود) اسلام ہے اور (اس ابرسے) جوروعن وشہد ٹیکمآے وہ قرآن ہے رروعن سی مراد) قرآن کی نری اور (شهدست مراد) قرآن کی صلاوت براور زياده يين والااوركم يلي والا (أسشهد وكمي كا) ومب جوفران كا علم زياده حاصل كري اوركم حاصل كري اوراسمان سع زين اس اللي اللي اللي اللي المولى (جواس شخص في ديمي اس مرادوه دين) حق بد جس برآت بن آب اس كو كراس موست بن بي عمر (جب الله تعاسك أي كوا عما الحكا لوات كع بعدايك اور تخص اس كو كرد منے کا اور اُس کے وربعہ سے بلند (مرتبر) بہوجائے گا پھرایک اور تخصاس کو کیرسلے گا اور آس کے ذریعہسے بلند دمرتبی موجائیگا بعراكي دوسرات فس أس كوير العاكا لوده رسى لوث ماست كي. رمر، میروه رسی اس کوجوز دی جائے کی اور وہ شخص می باند (مرتبر) موجائے گا ارسول اللہ فرایتے میں نے میک بیان کیا یافلا

ان مرجلاً الى مرسول الله عدالله عليه وسلم فقأل ان ارى الليلما ظُكَّةً يُنْطِفُ منها السَّمنُ والعَسَل فكرك المتناس يستكففون بأيديهم والمستكرث والمستقل وارات سَبَنًا واصِلاً بن السّماية الے الارض فأكاك يأمسول الله اخذات به فعلوت نثر إخذابه رول اخرفعلابه تمراخنابه رجكاه فعلابه شراخن به مجل اخزوانقلم تعروصك فعلاب نقال ابوبكم بأبى انت وآقى لِتُــــُنَّعْنِي فَآعَبُرُهِا فقال اغبرها فقال آماً الظلت فظلة الاسلام وآماً ماينطفس السّمن والعسل فهوالقران لينه وجلاوت واماالمستكثر والمستقل فهو المستكثرمن القران والمستقل من واما الستبب الواصِل من السّماروف الاماض فهوالحق الناى ادت عليه تأخذاب فكيعليك الله شركاخن ب بعداك مجل فيعُلُوبِ شميلخن به رجل فيعلوب شرياخذب رجل اخرفينقطح ثويوصل له فيعلوب اي دسول الله لتحكِّدٌ ثنَّى اصَبَّتُ امراَخُطَأَتُ

نبى صلى الدعليه وسلم نے فرايا كچه مشيك اور كيم فلط ابوبكر صدين فيعوض كيا يادسول التُدصلي التُدمليه وللم إكين آپ كونتم دييابون كرجوكم يسف غلطى كى بواس كوآب بان كرفيجة بنی صلی الله والله وسلم نے فرمایاتسم ست دلاق اس حدسیث كو بخار اورمسلم اور دادی اور ابوداو داور ترمذی سے روایت کیا سے [آ تحضرت صلى الله عليه وسلم كايه فرا ناكرتم سف كي علمار نے اس غلطی کی کتی صورتیں بیان کی ہی لیکن جو مجھ اس فقیر کے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کر غلطی سے مراد اُن خلفار کے نامول کا فرکر ذكرنا بدجس كوايك طري ك استعاره ين فلطى ك نفط سے تعبير كميا حیاہے اور حن ربسری سے مردی ہے وہ کہتے تھ ر محد کو خرمل ہے ک ابو برائے کما مارسول الله الله این لین کوبرابر اخوا میں دیکتا ہوں کمیں لوگوں کے دبول، وبرازیں عل راہوں المنحضرت معلى الله عليه وسلم في فرايا (اس كى تعبيري بهاكم) مم لوگوں میں متاز ہو گے دہر، الوبر سف عرض کیا کہ میں سفیہ مجی (خواب ين ديمياك ميرك سينهي ذو تحروري بي المخضرت ك فرمایا راس ی تجیر منه و وسال به حدیث ابن سعال سعموی و بھر (اس قسم کے خوابوں کے علاوہ) آسخضرت مسلی التعظیم وسلم کی فراست نے رہی بعض واقعات میں کام کیا اور اُن سے آگئے استنباط فراياكريهي لوك فليفربي دحينانجه تحاكم سفسفينس روامیت کی ہو وہ کھنے تھے کرجب بنی سنلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد داقدس كى بنياددال تو ( پہلے) آپ سے ايك چرد كھا ميم آئے ك فرايا ميرك بتحرك بهلوي ايك تقرار كرخ ركعين بعراب في الما مرايا كرالو كرائك يتمرك ببلوس اكس بقرعرا ركيس بحراث من فرايا كرعرة كيتمركم بهلوي ايك تفرعثان كميس كيراس كعبد فرا إكريبي لوك ميرك بعد خليفين أور الويعلى اور ماكم ك

فقال النبى صل الله عليه وسلم أصبت بعضاً واخْطَأْتَ بعضًا فقال اقسمتُ يارسول الله لتحدثني ماالذي أخطأت فقال النبى صلے الله علي وسلم لا تقسير اخرجه البخارى ومسلمواللاف وابوداؤه والترمدى قول اخطأت بعضاء مكمار دروج خطب سخنها كفت الذ سيكن أنجه بذئبن اين فقسيبه مقردت و أنست كرمرادازخك ترك تسمية اين خلفاراست بوجهاد استعاد لنفط خطا تعبركرده مشده است وغن الحكن قال قال ابوبكم يارسول الله ما الله الان اطَأْ في عَلِي راتِ السَّاس قال كناكون من التاس بسبيل تال رایت فی صدری رقستان ق ل سنتاين معن قال ابن سعد آز فراست أتحضرت صلى التدعليه وسلم در تعض حوادث كاركرد وازائجا استنباط فرمودكراي جماعت خلفاء انداخة جالحاكم عن سفينة قال لمابني البني صلى الله عليه وسلم السجدك وضم جورًا سُوقال ليضع ابوبكم جراالي جنب جوى سو قال المنعمة ترجوا الى جنبيجوابي بكوث وقال ليضع عثمان جحرا البجنجرة رشوقال هؤلا الخلفاء بعدى واخرج ابويعل والحاكعين

حضرت عاكش سع رواسيت كيد كرحبب رسول الترصلي الترعليد وا فسعددين (ييف معربوي) كى بنياد دالى تو (يهل) آپ ك ایک بھر لاکردکھا بھرابو برا سنے (آپ کے بھرسے) ایک بھرلاکرد کھا تجرعثال سل (آپ کے کم سے) ایک تیر لاکرد کمااور جب اس کے متعلق رسول الشصلي الله عليه وسلم سي يوجها كيا لو انتها ع فرايكم یمی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں کے اور بزار اونظران نے رکتاب مجمر) اوسطیں اوربیقی نے حضرت ابوذر سے روابیت کی ہے کہ دہ کھتے تھے کہ (ایک روز) بنی صلی اللّٰد علیہ وسلم تنہا بلیٹے ہوئے تھے کہ یں آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا تھر ابو کرنے اور سلام کیا داور بیٹھ کتے ، کھرعمر استے کھرعمان آتے داورسلام کمیکے بیٹے عمية) اود رسول التُدميسيك التُدعليد وسلم كرسامين سائت كنكريال پڑی ہوئی تفیں آپ نے وہ کنکرای نے کراپنی بتیلی پررکھیں تو وه كنكريان تسبيج يرصف لكين يهال تك كرئين في أن كي أواز مسن مثل شمد كى مكمى كى آوازكے بيمرا خضرت صلى الله ولي وسلم ك ان کنگرایوں کو رزمین بر) رکھدیا تووہ کنکریاں خاموش ہوگئیں بھر آت نے اُن کنکر اوں کو اُسٹھا کر ابو برائے استدیں رکھا تو بھروہ سیح یر مصنے لگیں میں کم میں ان کی اوار سنی مثل شہد کی مکھی کی أواذك بجرابوبكرشك أن كور كهديا لوده فامون بوكتي ميرانحضرت صلى الله عليه وسلم الخ أن كنكر لول كو الماكر عمر الك ما تقديل وكعدما تو پھروہ تیج پر اصنے لکیں حق کر میں نے اُن کی اواز مسنی مثل مثبد کی مکھی کی آواد کے پھر حضرت عرف اُن کو زمین بیر رکھدیا تو وہ خامون موكيس بهرأ تحفرت صلى الديكيد وسلم ف أن كوامماكر عثمان کے اتھیں رکھا تووہ تبع پر صف لکیں می کر میں نے اُن کی اوانسن مثل شمد کی مکسی کی آواز کے پھر حضرت عثمان فی ان کو زمين يرر كمعديالو وه خاموش بهوكتيس يسول الشرصلي التعواييم

عائشة كماأسكس رسول اللهصف اللهعليه وسلمسجكاللدينة جاء بيجر فوضعه وجاءابوبكن بجو فوضعه وجاءتمر بحجر فُوضَعَه وجَاءعممَانُ بجر فوضعه و سيرك رسول الله صلح الله علية سلمن ذاك فقال هم الخلفاء من بعدى وآخرج البزار والطّبران في الاوسط والبيه عَيْ إلى ذَرِّ قال كان السِّبيّ صل الله عليه وسلمج السَّادح لل فِحَدَّثُ حتجلست اليه فجأء ابوبكم فسكر توجاءعمر بشوجاءعهان وتان يكامى م سول الله صلح الله على سلم مَبْعُ حَصِياتِ فَأَخَلُ هِنَّ فَوضَعَهِنَّ فَي كُولْم فَسَبَّعْنَ حِتْ سَمِعتُ لَهِنَّ حَنِيْنًا كُونِينَ النحل شمر وضعهن فَحُرُّسُنَ تَعْرِ الحَدَاهِنِّ فُوضَعَهِنِّ فِي يكابى بكي فسبتحرجتى سمعت لهن حنيئا كحنين النحل ثمروضعهن فخيمشن شوتئاوكهن فوضعهن فى يُن عُمر فسبّحن حقة سمعت لهن حنينا كحنين النحل شروضعان فخرسن تمرتناولهن فوضعهن في پ عثمان فسيحن حقسمعت لهن حنيثا محنين الفعل ثير وضعهن فغرسن فقال رسول الله صلح الله عليه وسكم

نے فرمایا پر زعلامست، خلانست نبوّت (کی) ہے دکہ جومحا لمہ عالم غیب بنی کے ساتھ ہؤالینی کنکریاں اُن کے اعمر میں گویا کی گئیں وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، اور ابن عساكرت حضرت الن اسدواست كى بىكدىنى صلى الله عليه وسلم سف كي كنكريال ابين المتعين أملماليل لذاك كسنكريول مفاتي كالمتع ين سيع پڙمي يهان بک کرم نے تسبيج رکي آواز اسني محرات خ ان کوالوکرڈ کے التدیں رکھدیا تو زان کے التدین میں انکریوں نے سبع بڑمی بہاں اک کرہم نے نسیع کی اواز سُنی مجرات سے م كنكريان عرف إلتمي ركمدي تودأن ك إلتمي معى ككريو نے تسبع پرامی بہال کے کہم سے تسبیح رکی اوان اسٹنی مجراب سے وہ کنکریاں عثمان کے اتھ یں دکھدیں لو (اُن کے احمیں بی) كنكريون سناتسبيج يرمسي بهال ككريم كالتنبيج (كي آواز) سني بيمر مم رجتنے بیٹے ہوئے تھے سے انھیں فردا فردا وو کنکرال کیں ملر رہم توکوں کے اتمایں) اُن یں سے ایک کنکری سے مجی تنبیع م پڑھی۔ جب ان اقاضات غيبير سي الخضرت صلى الله عليه وسلم كادل ماك پر مرکبا توان کا کچے حصر (آب کی زان بارک ) لوگوں کے سامنے ظاہر بوااور آب نے دین طرح اس کوظام رفرایا، اس رخلافت، کی مرت ادرمقام كومعين فراديا اورخر ديدى كديهى لوك امت كا كام انجام دي مح رجيساكرتعيين مرت كيمتعلّن) سفييندى مديث يس معركة المخضرت صلى الله عليه وسلم الغ فرايا )ميرك بعد خلافت تین برس دے گی اور ابن مسعود کی مدیث میں ہے دکر استحفرت صلى التُدعليه وسلم في فرايا) اسلام كى حكى بينيتين سال على ريمكى ربين نظام اسلام كمال پررہے گا- اس زمان كا آغاز جرت فيرانيشر

صلى الله عليه وسلم سے بتوا تو دش برس آب كے عدد مبارك كاس

هلله خلافة تبوة واخرج ابنُ عساكم عن انسِ ان النبيّ صلے اللہ علیث، وسلواخانا حَسَياتٍ خي يه فسَبَعْنَ حية سرمغن السبيح ثو صَـ يُرِهِن ف يدابيبي فسبتن حت سمعناالتبيي ب و صيرهن في سي عمر فسبتحن جنتے سمعنا التسبيح شر صيرهن نے سی عثمان فسبعن سمعث التسبيح ثو صيرهن في أثيرين تهجساة بهجساة فسأ سَبَّحَتْ حَصَى ﴿ مِنْهُنَّ چوں دل مبارک آ شخفسرت صل الله علب وسلم اذين افامنسات غيبيه پرُ مشد كمنساحة المال ودمخساطية نكسس ظ ابر گردید تعسین زمان و مکان ف رمودند و خسب دادند که ایثانان تسائم بامر منست غوامندبرد وفىحدايث سفينة الخلأ بعلى ثلثون سَنَةً وَفَحدايث ابن مسعيد تكبوركى الاسلام لخمس ثلثين

نکالنے کے بعد مدتب خلافت کیلیٹ سال رہ جاتی ہے) ان دواوں حادث یں (بطاہر تناقض معلم مراہے که حدیث سفیندسے مرتب خلافت تين سال ظاہر بوتى ہے اور حدىيف ابن مسعود سے يعيس سال معلوم ہوتی ہے مگر ) در حقیقت کوئی تناتض نہیں ہے کیونکہ آگر حضرت مرتضلے کو { اُن کی اسلامی خدمات کی قوت پرنظر کرے اور اُن کے زالغ خلافت یں اُن کے افضل الناس ہمسے پر نظر کرے کے خلفار میں شمار كري توخلافت كى قرت (موافق حديث سفينه كے) تعين سال بهوات ہے اور اگراس بات پرنظر کرکے کحضرت علی کی خلافت سے نظام رکائل، نه با با أن كوخلفاء من شمار نذكرين وتصرت عثمان كم موت وخلاف خاصّ منقطع جولمي (اورموانق صدميث ابن مسعور مُك خلافت كي مّرت يجيش سال موتى بدع ادراكم حديثين اسى مضمون كى وارد موتى بي اور (تيين مقام خلافت) إتومرية وغيره كي حديث من وركم الخطرة صلے الله عليه وسلم سے فرمايا) خلافت مدينه مين موگى اورسلطنت بشام یں۔اوران حدیثوں میں اور جو حدیثیں اس کے بعد آئیں گی ان میں خلا كالفظاس بات يردلالت كرتاب كمنفصود (اسب) لفظار تخلاف كى تفسير مع جرآية كريميس ألب عبساكه مدسيث خُذا واعتى خلاوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا اس بات يردادات كرقى مد كم (آية كريم) حتى يجعل الله لهن سبيلا مين جووعده ب أس یورا ہونے کو آپ بیان فرارہے ہیں اور است کا کام سرانجام مینے كخبران مدينول يسب حاكم ك حضرت انس بن الكف س رهايت ك بدء فراتے تے مجے رقبایات بن مصطلق رك لوگوں) ك رسول التُدصل التُدهليد وسلم كے حضور سي (يد دريافت كرك كے لئے)

سنت وتناقض درميان اي دوعدميث میست زیراکه چول حضرت مرتضل را باخلغار عد كنند نظر بقوت سوالق اسلامية او وانفسسیل ناس بودن او درزبانِ خلا خود مدتِ خلافت ثلثين شود واگرعدد به كتنند نظر بأنكه خلافئت اليشال انتظام نيا بموية حضرت عثمان خلافت خاصنة طع مشت واكثر احادثيث بهمين مضمون واردث وا وَفَى حدايث ابى هريرة وغيره البخلافتة بالمدينة والملك بالشامر وایراد لفظ خلانت درین امادیث و در احاديث كرمن بعد خوابد أمد والست مي نماید برآن که مراد تغییر نفظ استخلاف است کر در آیر کریمه آمده چینانکرلفظ خُلُافاعِنِّى خُلُواعِنِیُّ قَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا دلالت ے كسندكر انجاز وعد كيت يَجْعُكُ اللهُ لَهُنَّ سَيِيلًا بوده است وكخرج الحساكم عن انس بن سالڪ قال بُعَيْنَةُ بنواالمصطلق الے مسول الله صلے الله علی سلم

ک ترجرد یاد کرنومجے یادکرنومجے بیٹک اللہ نے مورتوں کے لئے ایک بیل دی ہے، مطلب یہ کداللہ تعالی نے جو وعدہ بیل کل دینے کا فرایا تھا وہ نورا ہوا اس فرح ضلافت کا ذکر میں صدیت یں ہو کہ دین میں ہوگی یا اوراسی طرح کے مضامین اس کامطلب یہ ہوکہ آئیت استخلاف مرجی خلافت کا وعدہ ہے وہ درین میں ہوگی یا اور جوابات بیان کی گئی ہو۔

بهيجاكم الركوني حادثة أب يربين أجائ لاتهم الني ذكوة كس كودين حياتها رمَس نے جاکرات پوچا) آپ فرایا رجا و کهدوکر) ابوبکر اکو دیا بیس نے رجاکر ، بن مصطلق کے توگوں سے کہدیا حضرت اس کمتے بیں کان لوگو ن جھسے کہا (پھرجا وَاور) آہے کہوکداگرابو کرم کوموت آجلتے توہم اپن زلاہ کس کودیں جنا نچر کی اے اسے پوجھا آپنے فروایا رکہدو کو عمرا کودینا ریس نے اُن لوگوں سے کہدیا، ان لوگوں نے ( مجھسی کماکہ (مچر جا دَا ور بِرِجِيدٍ) كَمِرْ كَ بِعِدِس كودِي مَن فِي إِن الْجَارِ أَنْ فَرَا يَا رَجَامَ مجدو كاعتمال الوديا . أقرسهل بن ابي حشر سے رواست ہے ك اكس احرابى سن كوئى رجيز انى صلى الله على وسلم ك المت ربطور قرض ك، فروخست كى تقى حفرت على شئ أس اعرابي سن كهاكه نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس جا و اور اكن سے پر جيوكر اگر اسميں موت اجامے توي قرض كون اداكري كا؛ چنانچه وه اعزابی نبی صلی الله عليه وسلم كيضك يں صاصر مو ااوراس سے آہے پوجھا آہنے فرا یکد ابو بکڑا مم کودیں گھے بھر و حضرت علی کے اس گیاا در یہی اُن سے سیان کر دیا حضرت علی شنے کما جاو کھر بچھو کر اگر ابو برا کو موت آجاتے او اُس کو کون اداکرے گا؛ چنا تھ وہ پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور آہے پوچھا۔ اسے فرمایا عرف اداكردين كم يهرأس اوابي في اكرحضرت على سع بيان كياً اضول في كماكه بعرعا واور إحيوكم عراضك بعدكون اداكريكا رجنا بخراس فع جاكر پوچھا ) کہتے فرمایا کر عثمان ادا کریں گے (اس اعرابی نے ہی جا کرحضرت على فيسے بيان كيا بحضرت على سنة اعرابي سى كهاكد پير بنى صلى الله عليه وحم ك پاس جا و اور يوجهو كراكر عثمان كوموت كجائے تو اُس كوكون ادا كركا ؛ چنانچ وه اعواني كيركيا بني صلى الله مليه وسلمن فراياجب إوبكرة كوبمى موت آجلت اورعمدخ كوبهى موت آجاست اودعثمال كموكو بھی موت آجائے رات پھردنیا دہنے کے قابل نہوگی المذاتم سے برسکے توتم بمى مرجانا اس دوايت كوالمعيلى في ابن عم ين كلها بي اقرأ ينز

الى من مَن فَعُ زَكُوتِكُ اذَاحَكُ فَ لَك حَنْ ثُ فقال اد فعوها الى ابى ب فقلت ذٰ إلك لهم قَالَ قَالُوا سُلَّهُ إِنَّ حَكَاثَ بابى بكرحداث الْوَيْتِ كَالَى مَنْ نى فَحُ مَن كُوتَنا فقلت لَهُ ذُلكِ فقال تدا فعونها اليعمر قالوا فإلى من منفعها بعلام فقلت ل قال ادفعوها ال عَمَانَ عَن سَمُ ل بن ابي حَقّة قال بأيع اعرابى البيني صلے الله عليه وسلم فقال عَلَي للأعرابي إيْتِ النبي صلح الله عليه وسَسَلْم فَاسْتَالَهُ إِن أَتِي عَلَيْهِ أَجُلُهُ مَن يَّقْضِيهُ فَآتَى الاعرابي التبيّ صلے الله علي و سلونسأك فقال يقضيك ابوبكم فخرج إلى علي فَلَخُبُرُكُهُ فَقَالَ الْهِجْعُ و اسأل ان اتى على ابى بكر أجل من يقضيه فأتى الاعراب النبى صلح الله عليه وسالم فسأله فقأل يقضيك عمر فخزج العلي فأخبره فقال ارجع فاسأله من بعدةر نقال يقضيك عمان فقال على الاعراب إيت النبى صلى الله عالية سلم فأسأل ان التعلى عثما اجدمن يقضيه فقال النبي صل الله عليه وسلم إذاات على ابى بكراجك وعمراجل وعثمأن اجله فأن استطعت انتموته فمتث اخرج الاسمعيلي في معجم واخرج ايضاً

أنهول سفاس دوابيت كوحفرت ابومريره فسي بعي نقل كرك لكعابى جس يس يدمضمون بحكم بني صلى التدعليه وسلم النا ايك اعرابي سع كيد اوسننیان (قرض) مول لین اس اعرابی ساعرض کیاکه یارسول الله! اگرآب كوجلد موت آجائ توميرا قرض كون اداكرے گاء آ كے فرايا ابوبكرا اس من عرض كياكه اكرابوبكر كومبى جلد موت أجائ يوميرا قرض كون اداكريسه كا ؟ آسين فراياعران أس في عرض كياكر الرعرية كو بعى جلدموت تبائ توميرا قرض كون الكيس كا وكي فرايا عمالً. اس منع صن کیاکہ اگر عثمان کو تھی جلد موت آجائے تو میرا قرض کون اداكريك كاوآتي فرايا رعثال كي بعددنيارين كحكدر موكى إلذا اگرتم سے موسکے توتم بھی مرجانا۔ اور حضرت جبر بن ملتم سومروی به كرايك عودت رسول الترصل الله عليه وسلم كحصوري آتى اور اُس نے آہے کسی معالمہ س کچھ تفتگو کی ہے فرایا کہ بھر آنا اُس نے وض كياكراكري أب كونها ون إس كامطلب يرتفاكوات كي وفات ہوجائے } اس فرایا اگر مجے نہا نا تو ابو کرائے کے اس جانا۔ اس مدیث کچینخاری اودمسلم اوزنز بذی اورابودا ؤد اورابن ماجرسف کھھا ہے۔ الور حضرت الومريرة مصمروى بدك كنبي صلى التعطيه وسلم ك ایک بہودی سے بھے قرض ایک سال کے وعدہ پرانیائس بہودی نے کہاکہ اگريس أقر اورائت كونياؤل تو كيركس ك پاس جاؤر ؟ اسب فرايا ابو برسك پاس أس نے كما اگراك كو بھى د باقل تو اسے فراياك عرف کے پاس اُس نے کہا اگران کو بھی زیاؤں آئے فرایاجب عرض مرجائیں تواگر تجھ سے ہوسکے تو تو می مرجانا۔اس روابیت کو محب طیری ف رایس مین قلعی دیسے ابراہیم بن سعائی سے نقل کیا ہواؤ آراب سعد كف ابن شهاب روايت كى وكروه كت تصبى سى الدمليد وسلم في ايك خواب ديكاأس كوابوبكر السي بيان كيا فراياك مي ن د کیماکر گویا ہم اور تم دولوں ایک زینہ پر حراص رہے ہیں اور تمی تم سے

من حدايث إلى هريرة وفيدان البنى صل الله علية سلم يأبع اع إينا بقلًا يص الليجُل فقال ياسول الله إن اعجكتك منية ال فريقضين قال ابويكروال فإن عِجلت بآبى بكر منيت فن يقضين قال عرقال وإن عجلت بعرمنية في يقضيف قالعفاك فال فإن عج لت بعثاره منيت فس يقضيني قال إن استطعت ان محوت فَشُتْ وَعَن جُبَارِين مُطْحمران إعرَاةً أتتت رسول اللهصل الله عالي سلم فكلَّة في شيَّ فأمرهاان ترجع قالت فان لمركب لاء كانها تقول الموت قال إن لع تجد يني فَأْرْق ابابكر اخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابوداؤد وابن ملجة وعن اب هريرة إن النبي صلے الله عليه وسلمراستسلك من يحودي شيعًا الى الْحُولِ فقال أَزْ أيتَ انجِئتُ ولم رَجِبُّ فَإِلَّى مَنْ أَذْهُبُ قَالَ اللَّهِ إِلَى بِكُم قأل فإن لعراجه لا تسال الاعمر قال فإن لمراجده قال ان استطعت ان تموت إذاماتُ عَمَر فهُتُ ذكوه المُحُبّ الطبرى في الم يأض عن القُلْعِي وَ اخرج ابن سعياعن ابن شهاب قال رَأى النبق صلى الله عليه سَلم مُ وَي الْقَصَّها عَلْ ابى بكر القال يا ابابكي مرأيت كأتى إستَبَقَتُ إنا وانت دَمَحَةً فَسَيَقَتُكَ

وماتى سيرصيان أكري بول أنهون في عض كياكه بارسول الله (اس كى تبير توميري سجه مين يراق بي كر) الله تعالى حب آب كواين وحمت و مغفرت كى طرف الما الما الما يو من دُسانى سال التيك بعدا ورزنده ربون گا- آوربیقی اور الونیم نے صرت ابن مراسے روایت کی ہی مروه كمت تقير ميسك رسول التلصل التعطيه وسلم سي مناأت فراتي تھے کیعنقریب تم میں بارہ خلیفہ ہوں گے ابو براہ تومیرے بعد بہرت تعور دنوں زندہ رمیں مے اوروہ دارالحرب کی حکی تھوا نے والا (اچی اور) عمده زندگی پائے گا ورشہید ہو کرمرے گائسی شخص سے پوچھاکہ یارسول الندا وه کون بوگا ؟ آب سے فرایا عمر بن خطاب اس محدید حضرت عثمان كيطرف متوجه بوك اور فرمايا لوك تم سے خوابش كري م ك وه قيص جواللدك تميس ببنايات أنارد و مرضم اس كي سك جعے حق کے ساتھ بھیجائے کر اگر تم سے وہ تمیص آثار دیا لو جنت میں برگز داخل ز بوسکوے بہال کا کراونٹ سُونی کے اکر سے کل جائی أور ابويعلى مع حضرت عُبكيده بن جُرَاح اور حضرت مُعَاف بجبل من انھوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے رواییت کی بوکہ (آیا فرایا) اس کام دلین دین اسلام )ی ابتدار بنوت اور رحمت سے روئی ہے بجرا گے جل کرفلافت اوردمت ہوجائے گی بھرا گے جل کر ملک عضوض بروجائے گا پھرآگے جل كرسركتى اورجبر بروگا اورامستىيں فسادىپيلاموگا ريشى كبرون كواور شرابون كواور (عورتون كى شركام کواور بدعہدی کوحلال سمجھنے لگیں گے گر با وجرداس کے ان کی مدد کی جائے گی اور اُن کورزق ملے گا پہاں تک کو خلاسے ملیں

بمرقاتكين ونصف فقال بارسول الله يقبضك الله تعالى الى رهمته ومغفرت وأكيش بعداله سَنْتَايْنُ ونصفًا وآخرج البياعي و ابونعيهرعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلے الله عليه وسالم يقول سيكون فيكم المناعشرخليفة ابوبكم الصّديق لايكبثُ خلفي الاقليلا وصاحب كنى دارالس يعيش حميدًا ويموت شهيدًا قال رحل ومن هومارسول الله قال عمرين الخطاب ثعرالتفت الىعمان بن عقان فقال وانت يسم أك النَّاسُ أَن تَخْلَع قديصًا كنَّاكَهُ الله و الذى بعثني بالحق لبئن خلعته لاتدخل الجنة تحق يلج الجمل في سَمَّ الخياط. وآخرج الويعلى عن ابى عبيدة بن الحوام ومعاذ بنجبلعن النبي صلى الله عليه وسلوان بيئاً هٰذاالا مرُنْبُوةٌ وَهُمَّةٌ ثمكابن خلافة ورحمة تمكابن ملكا عَضُونَهُما شَمِ كَانِنْ عُتُوا وجَارَبَ وَفَالِمَا فيالاتة يستحلون الحديرٌ والمخمومُ و الفروج والفسأد فى النامّة يُنْصرون على وللدويكر فأقون ابدالحق كفكوا الله

الور حضرت على سعدوايت بي كر (وه كبت تف) رسول المرسلي السُّعِليه وسلم دنيا سے تشريف بنيس الے گئے بہال تک كرات ال مصح خردیدی کات کے بعد ابو برا اسلام کے والی ہوں گے بھر عرا بھر عثمان مجھر میری طرف رجوع کیاجائے گا مگر میرے اور نوكون كاتفاق مز بروكاس حدسيث كي بعض مسندي رباط النضره ين اور بعض غَنية الطالبين مين ندكورين بعض لوك اس مديث بن ایک اعتراض بیش کرتے ہیں کرجب یہ حدیث حضرت مرتصلے كومعلى تمى لوابوكر صديق كى سيت بين ايك مدت اكسان كا توقف كرنااور حضرت عثمان كي بعيت بن تأمل كرنايهان تك كم عبدالرحمٰن حكم بنائے گئے كوئى وجه نہيں ركھتا اور بداحتمال كم شايد حضرت مرتضك اس حدسيث كو بهمول مكته بمون نهايت بعيد ، کمگر داس اعتراض کے جواب میں، اس فقیر کے نزدیک جوبات بتحقيق نابت بروئى ہے دہ يرے كرمضمون اس حديث كاصيح ب د بیشک حضرت مرتضے کورسول الله صلی إلله علیه وسلم نے ایسی خبر دى ليكن يرخبر (اشارات كنايات ميس بموكى جس كى وجرسع) ابتلار ين كيحه دقيق و فامض تقى اس وقت اس كاصا ف مطلب سجيه س نہیں آیا گر خلافتوں کے واقع ہونے کے بعد (اس کا مطلب) مثل سفيدة صبح كے ظاہر بروكيا (اوريه اعتراض بالكل مهمل ہے كيوكم بهست سی حدیثیں مثل احادیث رقباکے اوپر موعلی ہیں جن میں تینوں خلافتوں کی خبر موجودہے) اور (یر) نہایت بعیدہے کم اؤیا (وغیره) کی حدیثیں جوستفیض ہیں ان میں سے ایک حدیث بعى مفرت مرتفظ كونه بهنمي بهو اورصدسيث ان تستخلفوا ابأبكر بجلاوكا الخ خودحفرت مرتض كدوايت كى بوتى باوروه بھی خلافت مین کی طرف اشارہ کرتی ہی آور ابن عباس سے روايت، وه كيت تح الله كي قسم ابر برام وعرف كي خلافت كما بالله

وتتن على مأخرج مهسول الله صلح الله عليه وسلمون الدنيا حدّ عَهِدَ النّ ان ابأبكم يكلى الامربعدال سعر عُمِرِ شوعِتْمانُ شواليَّ فلا يجتمع عَلَىّ ن<u>غض طرق این حدیث در رباین نضره د</u> بعض در منیة انطب البین مذکوراست و بعضے مردم دریں حدمیث اشکالے مارند که اگر این مصنے معسلوم حضرت مرتضك باسند توقف وسددر سجيت ابی بکر الصّب دین تا مرتبے و توقف وس در امر عثمان تا تحکیم عبدار من وبهج ندارد واحتسال سيان حدثيث بغايبيت بعيد است و أنجيه بيش اين فقسيسر مقرر شده است صحت این منے است ليكن أل عمد منوسع ازغموض ووقت بودكه درادّل امرمفهوم نشد وبعد وقوع مثل نسكن القبع داضح كشت وسخست بعيد است كرازاحاربيث مستنيضة رُوَيا يكي بم بحضت مرتضے مز رمسیدہ بامشٰد وَاز مروبات حفرت مرتض است مديث إن تستتخيلفوا ابابكم تجدوكالخ وأنيز الثارهميكند بخلافت يخين ويحتن ابن عباس قال والله إن إمارة إلى بكروعمركفي كيتايد الله

میں وذکور بے فرایا اللہ تعالے نے واذا سی النبی الایت (ترجیر) اور حبب بطور لازے کی بی نے اپنی تعض ازواج سے ایک بات رحضرت ابن عباس كت بي ده بات يرمقى كر) السياح عفد الله فرآیا تھا متھارے اب اور مائٹر کے باب میرے بعد لوگوں مے ماکم ہوں گے مگر خبر دارکسی سے اس کو بیان مرکزا اس مدیث کو واحدای نے لکھا ہے اس کی بہت سی سندیں بین جن میں سے بعض رياض النضره بي مذكور بي أور عنية الطالبين بي مذكور ے کہ بروایت ابی ہرمرہ بنی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے كاآبُ ن فرمایا جب مجھ معراج ہوئی تومیں سلنے اپنے یمدردگار سے در خواست کی کمیرے بعد فلیف علی بن ابی طالب کو کرد ہے فرستوس الماس مدر؛ الله جو عاس كاكرے كا داورالله كى مثیت یں بفلیغہ سے کے بعد ابو بکران میں · اور بخاری کی حدیث یں ہے کرحضرت عراف فے حذرائے سے اس فتنہ کی بابت دھی کے متعلق صديث يس آيام، كه وه دريا ي طرح موج زن مو كاسوال كياكهتم كونبى صلى الدّرعليه وسلم كى كون كونسي حديثين اس سيصتعلق يادبي تواسمون سن كهاكداك أبيرالومنين البكواس فتسر كيامطلب (آپكيون)س كمتعلّق يوجيت بي، آپ كراوراس کے درمیان ایک مقفل دروازہ رمائل) ہے. حضرت عرش نے بوج ا (احِمّا بتأوً) وه دروازه نورًا جائے گا یا کھولاجائے گا حضرت حدیثا نے کہاکہ کھولانہیں بلکہ توڑا جائے گاحضرت عمرضنے کہاس سے تو

قَالِ الله تَعَالَى وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أنُواجه حَدِيثًا قال لحفصة ابول وابو عائشة أولياء الناس بعدى فأيالك ان تَخَيِّرِي بِهِ لَحدًا اخرج الواحدى ولى طرقٌ ذُكِر بعضُها في الرياض النضمالة- وورغنية الطالبين مذكوراست م وي عن ابي هم يرة عن النبي صل الله عليه وسلموان قال لماعرج بى سالتُ رَبِين ان يجعلَ الخليفة من بعدى على بن ابى طالب فقالت الملاعكة يامحمدان الله يفعل ما يشآء الخليفت من بكولك ابوبكر و في حديث البخارى انعمر سَأَلَ حَلْيِغِينَ عَن الفتنة التي تموج كموج البحر مأذا خفظ عن النتبي صلے الله عليه وسالمد فيها فقال مَالَكَ ولها سِا اميرالمؤمنين ان بينك وبينها مَا يَا مُغُلِقًا قَالَ آيكُسَ البابُ او أيفتي قال قلت لابُلُ يُكُمِّنُ قال ذاك

کی پر رواست کتب بید دیں بھی ہون پانچ تغییر صافی تغییر سورہ تحریم میں بھوالہ تغییر تھی منقول ہو کہ اعفرت مسلی الدُعلیہ وسلم خصصرت منعظ سوہ ہاں بابکر یلی الفلافۃ بعدی تفیید کا بولید میں بدیک ابو بکر شامت ہوں کے میری بدیجران کے بدیم فالدی باس موقع پرمولوی احتمام الدین معاصب مرحم ہے کیا خیب کم ابوکر جب بدامرتقد میری مصمم ہو بچا تھا کہ صفرت کے بورا ہو کر صدیق اور ان کے بعد بھر فار دن شخلید ہوں کے تو اب اگر معالم کو بیا کہ موقع کو بلا میں کہ موقع کی موقع کو بلا تھا ہوں کے مصری ہوئے ہوئے کہ دیے بعد بہرے بعظ تعلیم موجود کو بیا ہوں سکے مصریح کے دو بعد بہرے بعد اللہ موجود کو بیا ہوں سکے مصریح کی بلافصل کھو ، بدل دیجود مکم تعضا و تدر کو ہ ،

معلوم بوتلب كركمى بندن موكاناس كع بعد صديقة في بيان كياكم وہ در وا زہ خود حضرست عرد کی ذات تنی دا وردروازہ کے توڑی جانے سے اُن کی شمادت کی طرف اشارہ تھا،۔ بعدد بيان فراف اس تعيين مرت وغيرو كصيرمة اوراشارة أَتَهُ سف أَن خلفا م كا قتلار كا حكم ديا چنا خ حضرت أبين مسعور كي مديث يسب (كرا تخضرت صلى التعطيه وسلم في فرايا) اقتبيا كرو ان دواؤں کی جومیرے بعد موں کے بیضے ابو کرام وعمر کی۔ اور عذیفران کی صدیت میں ہے کہ راب نے فرمایا) بین نہیں جانت کد میرا قیام تم یں کب مک بو لندا (یں کے دیتا ہوں کہ) میرے بعدان دولول کی افتدا کرنا اورآت سے ابر برائ دعرم کی طرف اشار كيا اس عدسيث ين اسم موصول ( يعن الذين) كالما اس بات پردلاست كرتا ب كرمحابه اس بات سے واقف تنے كرم تحفر يصلى الله عليه وسلم ك بعد يعني أمت كاكام الجام ويسكر ورد بجلت أس كم هذاين اسم اشاره بهواً ) أوروه كيوكر واقف ن بوت اس قدر حدثين خلافت كي تخيص اور تعيين كمتعلق د زبان دی ترجمان سے سن سے تھے۔ آور ابن ماج کی مدیث یں حضرت روباض بن سارير سے مروى ہے دكر آئ سے فرايا ، جوض تم میں سے میرے بعد کا زبانہ پائے اس کولازم ہے کہ میری نت اور میرسے خلفائے داشدین کی سنت داسے اوگو!) اس کو دانتوں سے مضبوط پکرانا - مچمر (اس برہمی قناعت ز فراتی اور) وفات ك قريب تولاً وفعلاً عضرت الوبكرة كى خلافت كى طرف استاره فرايا ومفرت عاكشه فسي روايت وكرني صلى الله عليه وسلمك اپینے مرض (وفات کی شدّت) سے مجھ پہلے فرایا بیٹک تی نے پر الاده كياكه الوبكرة اورأن كے بيٹے كو بلوا بميحوں اورايك وصيات لكعدول تاكر بكن والصار كهيس اورتمنا كرسك والمصتمنا مذكري محرمير

ي ابلًا سُوفَسُرَحُلْ يفة المباب بعما. بعدازان تصريب ولويعاً امر فرمود باقتلاست اليشال في حديث ابن مسعود اقتُ أوا بالله بين من بعلى الى بكيم وعمه. ودروريث مذنينه إتن لاأدنهائى مابتقائ ديكير فأقت وا بىالدًا يىن مِنْ بَعِسى م راُشَّادُ الے ابی بکی وعمر لعلايث وسبساتي كلام برموصول سسادن دلالت مى كمند برا نكر علم يشال بقيم شخين بامرامت بعدا تحضرنت صيط الأرعليه وسلم محيط بود يف لا وحيث دين حديث ابين ننیص و تعیین *مش*نیده بو دند . قى حكيث ابن ماجة عن وراض ئسارية فمن أَوْرُكِ ذَلكَ منكو سليه بسنتي وسنته المخلفاء ماشلاين من بعسى عَضَواعليها مُوَّاحِينَ بَآزَنزديكِ وفات تولاً وفعسلًا افت حضرت إلى بمراسانه فرمودندكن نشة ان النبي صليالله عليه و لوقال قَبيل مرضه لقن هَمَمْتُ أَوْ دُتُ أَن أَنْ سِلَ الى إلى بكي بم فَكُمْهُدُ إن يقول القاطلون يهتي المهنون شم

میں سے دایسے ول میں کہاکہ راضی نہ ہوگا اللہ اور روک در مے مسلمان یا زیرفرایا) روک دے گا الله اور راضی منہوں سے مسلمان اس حدمیث کو بخاری نے لکھا ہے اورمسلم نے بمی اس کے ہم مصنے حدمیث روامیت کی ہے جس میں یوالفاظ لبی کر اللہ اورمسلمان سوات ابو بروم كاسى واضى مز بول مح يرحدبيث فيصح بصراحت طابركردسى كهآ تخضرت يسلى التدعليه وسلم كااداوه حضرت صديق كوفليفر بنانے كاتفار مكر فليفه بنانے كے مروجه طريقه كوفعل البي ير راوجه وعدة البيك اعتماد كرك يجهوروا دسیکن اس الاده کواس طرح یوداکیاک، اس کے بعد ا مانسیت ناز (جراجل متعالم دین سے ہے) ان کوسپرد کردی (یر واقعمشہو به الحاصل مرحد منين بين جوالخضرت مسلى المدعليه وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر میں بیان فرائیں { اور آپ کے بیان كردين كے بعدكسى كے بيان كرنے كى ماجت نہيں } اور اپنے موقع يرانشاراللدتعاك اسسة زياده حديثين بيان ي جائي گي المخضرير سب حديثيل اصل أبت سول كتي بي جيساك دوس یس مسح تمری مقلار کا بیان (جو) صدمیت مسح یس (مذکورسے) اصل آیت (وضو) کے ساتھ مل میا (ان حدیثوں کو امیت سے ملاديين كے بعد، گويا أيت بين ان بزرگوں كا نام بھى بيان كرويا كيا (اب) أكراكستخلاف خليف بناف ك معن يسبي تو ديون سجھوکہ) ان بزرگوں کو (اس موعودہ خلافت کے لئے) نامز د کردیا اور اگراستملاف ایک قوم کودوسری قوم کاجانشین بناسے کے معن ينها توريول مجهوكمان بزركون كانام بماف سي مقصود یہے کر) ان برزگوں کا خلیفہ بنانا ہی اس وعدہ کے بورا ہوستے

تُلُتُ يَأْبِي الله ويد فَع المؤمنون اويدافح الله وي بي المؤمنون اخرج مالبخارى ومسلؤ معناكا وَفَيهُ وَيِهُ إِنَّى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونِ الَّهِ اباب كم وآي مديث ميم ومريح ست درانكه نزديك أتخضرت صلى الدعليه والم استخلاف حضرت صديق مراد بود وترك كردند استخلاف مكعت ودابنابراعتماد برنعسيل آبمى بعداذال امامسيت نمازباو تغويض فرمودند واين تصدمتهريراست بأبجمله اين اسست أيخه انخطرت صلى اللد عليه وسلم دربيان أيات افاده فرمود ولأبيان بعن بيكانه ودرجات خود ببيتر ازي مذكور خوابدمث دانشار الله تعاسط بالجمله ايس بمه احاديث باصل أيت مفخق مثد حيث نكه بيان قدرس ور حدمیث مع بهسل ایت ملق ومشت بس كوا در أيت نام اين بزركوالان كفترا كمراكم مستخالف بمنض فليغر كرطانيدن است نام این بزر گوادان معین فرمودند وأكر بمص قرب را جانشين ساختن بعد تومي مست تعين صورت موعود بيان نمودند كه نصب اين عزيزال است

کے معالم مع ہوملم کی بعنی علامت. لکے پہنے جس ارح آیت وضویل مع سرکاحکم ہوااور مع سرکی مقدار نہ بتائی گئی اور اُن حد سول کوجن بیل مع کی مقدار مذکور ہو آیت کے ساتھ ملاکراس مقدار خاص کا مع خرص کمالیا۔

کی صورت ہے واللہ اعلم بالصواب - (تعمیری آبیب فی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیار رسترصویں پارہ) بین فرایا ہے - (ترحمہ) بینک ہم نے لکھدیا دین میں بوریت کے بعدکہ زمین دین معمورہ (کا جس فدر حصہ ہے) وارث اُس کے ہوں گے میرے شانسنہ بندے -

مراد زبورس یا عام صیفی بین یا خاص حضرت واورگی زبور افظ ذبور دازروت گئوت، برکھی بہوئی چرکے معنی بین ہی افظ ذبور دازروت گئوت، برکھی بہوئی چرکے معنی بین ہی کلام خداکا ایک حصّب دوسرے حصّب کی تصدیق کرتا ہے دجیسا کہم اوپر لکھ چکے بین بہاں بھی اُس کا نمور دیکھو) اللہ تعالیٰ نے ( دوسری جگر) فرایا ہے ذالک مظام و فی الدیکھی فی الدیکھی الدی مشلھی فی الدیکھیل کنردع اخرج شطا کی التوری کا مضمون ایک ہے عبارت مختلف فی اس آیت بین زبور اور ذکر کہا گیا اُس آیت بین توریت و انجیل دیال دولوں کا ایک ہی بہال براث ارض کہا گیا وہال

والشداملم بالصوّاب قال الله تبارك وتعالى في سوس الانبياء ولقلاً المتبنا في النه بُوْرِم مِنْ بَعْب النّاكم النّاكم الدّن النّاكم الله والمنتاع المتبنا والنّائم النّائم الله والمنتاع والمعين المنائم الله والمنتاء والمعين المنائم الله والمنائم الله المنائم معوده والمن الله والمن الموند بمن مراد المن الور منس صيفها المست بازبور حضرت واود ولفظ زبور است وكلام الله بعض است وكلام الله بعض است وكلام الله بعض است والمنائم الله بعض است والمنائم الله بعض است والمنائم الله بعض المنت والمنائم الله المنائم الله بعض المنت والمنائم الله المنائم الله المنائم الله المنائم المن

م بعد تجريز كرجيك تصمل خلافيت عثمانيدكدان كابحي حق بروافا بربركيا-

اخوج شطأ لا حاصل دولؤل كايبى بك كه دواست اسلاميه فالسب بوگی بهان عبادی الصالحون بهائیا و بان مشاهد کی میرالذین معه كى طرف بهيرى تَنى (مطلب دولون كاليك، وأ)-اس آیت کے متعلق ہم سٹیخ جلال الدین سیوطی کی رکیا سب خسائص سے چندروالیس نقل کرتے ہیں۔ این ای ماتم سے اپن تفسيرين حضرت ابن عباس سي اس مبت كم منعلق رواييت كى مى كرا تفول سف كما الترسبحان في تودات اورزبور مين الين علم اللی کی وجہسے جواس کو اسسمان اور زمین کی بیدائش سے می پہسلے حاصل مقاء فرایا کہ اممت محمدید کوئیں زمین میں وارث بناؤل كا- أور ابن ابى حائم في حضرت ابوالدردائ سے روايت كى بى كرأنمول نے يرآيت يراس ان الاس مونها عدادى الصَّالِحون اور فرایا وه نیک بندے ہم ہی لوگ بن سیوطی نے کہاہے کرمیں نے زبور کا ایک نسخہ دیکھا اس میں ایک شاویجاس سورتین تقیل چوتھی سورت میں یہ مضمون ہے کہ اسے داؤڈ! مسنوجو كحصين كمتابول اورسليمان كوحكم دوكدوه متصايب بعد لوگوں سے بیان کردیں کہ زمین میری ہے تیں اُس کا وارث محمد صيلے الله عليه وسلم اور اُن كى المست كوبهث وَن كا اقتلان عساكم

المذبية شطائكا كرحاصل آل غلبَه دولت بالآيم است أيخاعبادي القطون ذركرده شدائبا صميرة لِكَ مَتْلُهُ مِي لَيْنِينَ مَعَ كُروانيده أمر درين فصل نقلح ينداز خصائص شيخ ملال لين سيوطئ مذكور نماتيم آخرج ابن إب حاتعرفي تفسيريعن ابن عباس في الأبة قال اخبر الله سجعان فى التوارة والنه بوريسايق على قبل ان تكونَ السَّملوَاتُ والدمضُ ان يُورِثُ امة عمد في الارض وأخوج ابن إبي حائق عن ابى الدواء ان قرأ قول تعالى إت الأنهض يرثهك عبادى الطيعون فقالخن الصّالحون قال السيوطي وفلا وقفتُ عَلى فسخة من النربوي وهومان وخمسون سورة والأيت في السورة الرابعة من مَأْنَصُّ باداؤد إشمح مااقول وتركسكمان فليقله للتاس من بعداله إن الابض أوريُّهَا عيدًا الصل الله عليه سلم وأمّنة وأخرج ابن عساكر

م مض اعجاز تقا) مرزين شام جو وعدة التي كيموا فق مسلمانون كويراث بين لي بوسلمانون كي تبضر و تكل سكي .

الناحضرت ابن مسعورة سے روایت كى بوكدوه كہتے تھے كم الوكر صداية فران تت كي كي بى صلى الله عليه وسلم ك مبعوث برسف ويبل ایک مرتبہ نمین گیا اور و ہاں قبیلہ ازدکے ایک بوڑھے اومی کے بہما مهمان بهوَا وه عالم تفاا وركّنت (سماويه) يردّ حام وَاستعا-اس كعمر تین سو نوسے برس کی تھی اُس نے مجھ سے کما میں سجھتا ہوں کرتم حرم کے دست والے ہو میں سے کہا ہاں۔ اُس سے کہا یں محسابوں كرتم قریش بویس سے كہا إل اسسے كمایں سجھتا ہول كرتم تیمی ہوا میں لئے کہا ال اس نے کہا تواب ایک بات متعاری مجھے معلوم نہیں، میں نے کہاوہ کونسی بات ہی کہنے لگائم اپنامٹ کم مع دكھلادو كيسنے كماكيوں ؛ كنف لكا مجے علم صاوق بس ير ات معلوم ہوتی ہی کدایک بنی حرم میں مبعوث ہول سے ان محاکم یں ایک بھوان اور ایک ادھیر عمر والا مدد دسے گا، جوان بڑا جنب كنش اور مشكلات مل كينولا بهوگا اور أدهير گورست رنگ كااور دُبلا برگا ادراس کے شکم یں ایک ال ہوگا اوراس کی باتیں ران بی ایک علامت بوكى الرئم بمع ايناشكم دكعلادو توتمها لاكياح مجب مجے جو بات نہیں معلوم وہ معلوم ہوجا ئے گی حضرت ابو کرخ فرائتے تے کہ تی اینا شکم اس کے سامنے کھول دیا اُس سے دیکھاکہ ایک سیاه تل میری ناف کے اُوریت کمنے لگا قسم رب کعبری وہ (ادھیرعمروالے) تہی ہو۔ آور ابن عسار نے دبیع بن انس سے روابیت کی ہے کروہ کہتے تھے اگل کتابوں میں ابو بمرصدیق کواپ بالان سے تشبید دی گئی ہے کہ وہ جہاں بہنج جا آسے نفع دیتا ہی آور ابن مساکر نے الو بکر واست کی ہے کہ میں (ایک مرتب) عضرت عرض کے پاس گیا وہ کچھ لوگ اُن کے پاس کھانا کھار ہے تھے اُنھو کے

عن ابن مسعود قال قال ابولكرالصديق خوجت الى اليمن قبل ان يُبُعَّثَ السبق صلى الله عليه وسلم فَانَزَلْتُ عَلَى شيخٍ من الأكن وعالم والمقرة الكتب واتت عليه اربع مأئة سنتر الاعفىر سرنيان فقأ لى احسبُك حُرَّميًّا قلتُ نعمر قال واحسبك قر شيًّا قلت نعم قال واحسبك تيميًّا قلت نعيرة ال بَقِيَّةُ لي منك واحلُّا قلت ماهى قال تكشف لىعن بطنك قلتُ لعذاك قال أجلُ في العلم الصار<sup>ق</sup> ان نبيًّا يبعث في الحرَّم يعاونُ عيك امريه فتي وكهل فأمتأ الفق فَقُوَّاصُ عُمُرَاتٍ ودَ فَأَعُ مُعْضلاتٍ فَأَمَاالْكُمل فابيض غيف على بطنه شامة وعيل فخذاه اليسرى علامة ومأعليك اناتلين فقل تكأمكت لى فيك الصفة الاملخة على قال ابوبكر فكشفت لعن بطني فراى شامة سوداء فوق سرتى فقال انت هوورب الكعبة وآخرج ابن عسآكر عن الربيع ابن اس قال مكتوب في الكتأب الاقلمثل ابى بكر الصديق مثل القطم اينماوقع نفح واخرج ابن عساكرعن الى بُكُرُة قال اليت عمروبين يديد قوم ياكلون

کی قبیلة بن تیم کے لوگوں کوتی کہتے ہیں۔حضرت صدیق اسی قبسیلہ سے تھے۔ سکے جوان سے مرادحضہ رت فاروق اللہ ادمیر سے مرادحضہ رت مدیل ا

سب کے پیچے ایک شخص کو دیجھا تواس سے کماکراگلی کما بوں میں تم سے کیا پر صاب اُس نے کہا رئیں نے یہ پر ماہے ) کرنی صلی الله مالیہ وسلم كاخليغه أن كا صديق بروكا - أورد ينوري سن مجالسه مي اوراين عساكرنے بروابیت زیدبن اسلم كها ہے كه وه كبتے تھے حضرت عمرين خطاب نے ہم سے بیان کیاکہ میں زمانہ جاہلیت میں بغرض تجارت قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام ی طرف گیا محرجب ہم رواں سے فارغ ہوکر ، مگر کی طرف چلے او مجھے اپنا ایک کام یاد ایا توسی پھر پیھے کوٹ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ میں اگر تم سے بل جاؤں گا۔ بس میں سام ی ایک بازارس جار ا مفار معل ایک بطرتق ملااس سے میری گردن یکولی میں اس سے اوسے لگابالاخم وہ مجھ اپنے مرجایں اے گیا وہاں کھ مٹی و صیر تھی مجھے اس نے ایک بیلی اور ایک بھاوڑا اور ایک لؤکری دی اور کہا اس مٹی کو يبال سے سِادے (يركمكروه لو چلاگيا اور بھا كك بندكرا كيا) یں بیٹ کرسوچنے لگاکہ اب کیاکروں محروہ دو بہر کے وقت میرک اس آیا اور محص کین لگاکس دیکستا بول کر تون کی می مثی نہیں تکالی میراس نے ایک کھونسا میرے سریں مالاداب توجمی عصراً گیا اور) میں نے اس کے سریر ( بھاولہ وغیرہ) دسے مارا جس سے (اس کا سر بھیٹ گیا اور) بھیجا اُس کا نکل بڑا اس کے بعد میں اُسی وقت و ہاں سے بھا گااور میری سمجھ میں نہ اکا تھا کہ كهال جاوَل - الغرض مين أس دن كاباتى حصّه اور ليودي داش جلياً ہی را صبح ہوتے ایک در رگرجا) کے پاس بہنیا اس کےسایہ میں جاکر بیٹھ گیا اُس دیرسے ایک شخص نکلاا ورائس نے جھ سے كماكراك بندة خُدا الويبال كيول آيا سے ويس الغ كماكر ميں اینے ساتھیوںسے رامدا ہوکر) الست بھول گیا ہوں مجروہ

فى فى بيصري فى مؤخّرالقوم إلى رجل فقأل مأتجد فيمأتقم أقبلك من الكتب قال خليغة النبي صلى الله عليه وسلمر صِدَيقه وأَخْرِج الدينوسى في المجالسة وابن عساكم سطريق زيدابن اسلمقال إخلانا عمرين الخطاب قال خرجتُ مع ناس من قريش في تجارة الى الشامف الجاهلية فلماخرجناالىمكة نسيئةضاء حاجة فرجعت فقلت إد صحابي الحَقَّكم فوالله انى لفى سوق من اسواقها اذا أتابيط يق قديجاء فلخك بعنقى فذهبت انازعه فالمخلف كنيسة فأدا تراب متراكيه بعضدعلى بعض فدافع الى محرفة وفأساً ونهنبيلاً وقال انعَل هذا الترابي فيست أتُفكُّمُ في امرى كيف اصنعُ فاتان في الماجرة فقال في لَمْ أَرْكَ اخرجت شيعًا ترضر اصابعه ففرب بها وسط رأسى فقمت فضربت بهاهامته فأذادماغه قدانتش شعزرجتعلى وجهى مأأدرى اين اسلك فمشيته بقية يومى وليلتى حتى اصبحتُ فأنتهيثُ النّ ويرفأ ستظللت في ظله فخرج الى مهجل فقال ياعب الله مايجيئك هُهناً قلتُ ضللت عن اصحابي مل بطريق عيسائيون كا عالم يادروسيش-

میرے لئے کھانا اور پانی لے آیا اور ایک مرتبہ پنیجے سے اوپر تک مجصے بغور در بچھا اس کے بعد کھنے لگا کرا سے تخص ! تمام إلى كتاب بانتے ہیں کہ اب روئے زمین بر کوئی محصے زیادہ کتاب (المی) کا عالم نہیں ہے اور تی (اپنے علم سے) تجھ کووہی شخص سجھتا ہوں جديم كواس ديرسي كالے كا اوراس شهرير فابض بوكا - أبس ن اس سے کہاکہ صاحب آپ نو کہیں اور چلنے گئے اُس نے پوتھا کہ مخالا کیا امہے ؟ میں اے کہا عمر بن خطاب (یہ سُنے ہی) اُس لے كها خدا كي قسم تم وي تتخص بهو كيه شك نهين و العاس دير كا اور جو کھے (ازقِسم الأضى واموال) اس بين بع اس كامعانى نامه تو ہمیں کھدو کی لئے کا صاحب آپ سے میرے ساتھ ایک احما كياب إس كواس طرح نرملايتي-أس ف كما أيك كا غذ لكعده اس میں متعالا کیانعصان ہے اگر تم وہی شخص ہو تو ہما الم مقصود حاصل ہوجائے گا اور اگرتم وہ شخص نہیں ہو تو یہ تحریر خمیں کچھ ضررنه دے کی میں نے کہا اچھا لابیتے لکھدوں جینانچہ میں سے ایک تخربراس کولکھ دی اوراس پر قهر بھی کردی (حضرت ابوبگر 🕏 ادی روایت کرتے ہیں کہ ) پھرجب حضرت عمر اسٹی خلافت کے زار میں شام تشریف کے گئے نو وہ الهب آپ کے پاس وی تحریما لایا اور وہ لاہب ویر فدس کامتولی تھا حضرت عرض نے اس تحریم كود بهكه كرتعجتب كيا اوراس وتنت أخفون سنغ يرسب واتعهم کو گوں سے بیان کیا اس لاہب نے آپ سے کہاکہ اب میرا وعدہ **پورا** كيجية حضرت عريف كما (يس اس وعده كو كيسے يورا كرسكتا الله) بيت المقدّس مين كيد بمي حصه مزعمرة كابت مزعمرة كي بيلط كازعمرة یہاں کا مالک نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سی متوتیا یہ قبضہ و کھتا ہے۔ اور ابن سعد في خضرت ابن مسعود في مدوايت كي بوكم والميمرتين حضرت عرام گھوڑا دوڑا تے ہوتے علے جارہے تھے یکایک ان کی دان

فجاءنى بطعامر وشهاب وصقى في النظم وخَقَّضه شيرقال يأهذا قلاعَلِمُ اهلُ الكتاب انه لمريبق على وجه الارض احدًا أعلم منى بالكتاب واتى أجد صفتك الناث تخنجنا من لهذاالةً يروتعلب عَلَا هله السلاة فقلت له ايم الهجل قددهبت فيغيرمذهب قال ما اسمك قلت عمر بن الخطاب قال انت والله صاحبنا غير شڪ فاکتب لي عليّ ديري و مأفيه قبلت الها الهجيل قيد صنعت معموفاً فلا تُكُلِّدٍ دَمُ فقال اكتب لي كتاباً في ترقي ليس علىك فيه شئ فأن تله صاحبُنا فهوماً تُرب وان تكن الاخراك فليس يضرُّ لَكَ قَالَتُ هَاتَ فَكُتْبِتُ له توخمت عليم نكلما قدام مهرالشامر فيخلافته اتأه ذلك الراهث وهو صاحث درالقدس بذاك الكتأب فلماراه عم تجب من فَانْشَأَ يُحُدِّينُهُ نَاحِدِيثُهُ فَقَالَ أُونِ لَى بشمطي فقال عمرليس لعسرولالابن عمر منهشئ وآخرج ابن سعداعن ابن مستو قال زُكُضُ عمر في ساً فانكشف توب

قبا سمنع سے کمل می اہل بخوان نے (جو که نصرانی تنے) دیجاکہ ائن کی ران پرسسیاہ کل ہی کہنے لگئے یہی وہ شخص ہے جس کے شعلق ہم اپنی کتاب میں و سکھتے ہیں کہ وہ ہم کو ہمارے ملک سی تعلیا گا۔ اورعبداللدين احمد فف زوائد زبدي بروايت ابواحق عبيد سے روامیت کی بوکہ وہ کہتے تھے (ایک مرتبہ)حضرت عرف نی صلی التُدعِليه وسلم كعمد من كهورًا وررائ موت علي جارب عق کر پیکا یک اُن کی دان قبا کے نیجے سے کھل گئی تو اہل مجران میں سی ایک شخص نے دیکھاکہ ان کی دان پر ایک تل ہو کہنے لگاہی خص ج جس کی سبت ہم اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کو ہمارے شہروں سے نکالے کا اور ابونعیم اے بروایت شہربن وشب حضرت كعب سوروايت كى بح كين في حضرت عرض سام ين رجب كروه البيع عبد خلافت مين تشريف السكّة تصى بيان كياكه ان تمام كتابون ( يعن تورات والجبل) مين لكها بهواب كرير شهر صالحین میں سے ایک شخص کے اٹھ پر فتح ہوں گے وہ ایا ملاوں يرمهربان اور كافرول يرسخت بهوكا اس كاظامر وباطن ميكسان ہوگا اس کا قول اُس کے نعل کے خلات نہ ہوگا قربیب وبعبیر<sup>س</sup> اس کے نزدیک حق میں برابر ہوں گے۔ اس کے ساتھ واسلے دات کو ارک الَّدینیا درویش اور دن کوشیران جنگی ہموں گئے. ہاہم نہما مہربان ایسے قرابت داروں کے ساتھ سلوک اوراحسان کر ساتے ہوں گے حضرت عمر منے (محصت) فرایا کیاتم سیج کہتے ہوہ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسمہ تو اس سے فرایا اللہ کا شکرے جس نے ہم کوہمارے بنی محرصلی الترعليہ وسلم کے طفیل بين عرت ومی بزرگی دی شرانت دی اور سم بررحم کیا -ایش عسا کریف عبید

عن فخذام فراى اهـل بُحُران بغخاله شامة سوداء فقالوا هذا النياث بجد في كتابنا انه يخرجنامن ايضنا وآخرج عبدالله بن احدا في زواعد النههدون طريق ابي اسطق عن عبيلاً قال تراكش عمر فرساعلى عهد التبى صلے الله عليه وسلم فأنكشف فخاله من تحت القبأ فأبصر رجل من اهل بجوان شأمة في فحنه فقال طفاللي بحده فى كتا يخرجبا من ديارنا وآخرج ابويم منطريق شكم بن حوشب عن كعب قال قلت لعمر بالشامر انه مكتوب في لهذا الكتبان لهذاه البلادمفتوحة على يي وحلمن الصالحين رحيم بالمؤمنين شلىدىياعلى الكفرين سِرُّهُ متل عَلانيت، قولة لايخالف فعلكه القريب والبعيب سُولَةُ في الحِقّ عندالا انتباعه شرهبان بالليل وأسس بالنهارم تزاحمون متواصلون متيأترون قالعس أتحق ماتقول قال اى وإلله قال الحمد لله الذي أغزن واكهمناوش فن و محمت بسبينا علىصل الله عليه وسلم وآخرج ابن عساكرعن عبيد

کی بعد داتوں کوخدائی عبادت ایس کریں مے جیسے نارک الدینا دروئیش کرتے ہیں اور دن کو پوری مسسر گری سے جہادیں مشغول ہوئی سے ۔ یہ دو اول صفین ایک ڈاٹ یں کم جمع ہوتی ہیں۔

بن آدم اور ابومريم اور الوشيب بن عراس روايت كى وكحضرت عراجب ربرم بريت المقدس، مقام جابيدي بني تواكيد في الم مص حالدين ولينز كوسيت المقدس بهيجديا رجب وه وبال بيني تو، ميت المقدس والوساخ كماكه متمالاكيانام ب ؟ أخمون ف كم فالدين وليل تهرانمول في يوعهاكه منفارك اوشاه كاكيانام و أنصول في كما عمرين خطاب أن لوكول في كماك كجهان كاحليبم مے بیان کرو چنا نے حضرت خالر سے بیان کیا ان او لوں سے کماکہ تم نوببیت القدس فتح نہیں کرسکتے ہاں عرف فتح کرلس سے مگر اپن كابوس بمين يمعلوم برواب كرسيت المقدس سيبط فيسال فتح موكا لهذائم لوك قيسار رجا واوراس كوفتح كرف كح بعداسي ادشاه كوك كريبان أد - أور طبراني ف اورابونعيم فعلية الاوليا می مغیث اوزاعی سے روایت کی ہی حضرت عرف بن خطاب سے کعب احبارے پر چھاکر میری صفت تم سے تولات میں کس المرح و تھی ے ؟ اَنصول نے کہا ( یہ دیکھاہے کہ) ایک فلیفہ ہوگا دویس تن ا بست مضبوط حاكم بروكا الله كل داه ميس كسى المست كري وال کی المست سے مذافردے کا بھر (جوشخص) آب کے بعرضلیف ہوگا راس کی نسبت کھا ہوکہ) اُس کوظالم لوگٹ فتل کویں مجے اولاً س ك قتل ك بعدفتن كهيل جائے كا. آور ابن عساكر ف اقرع سے جوحفرت عرشك مؤذن سقے روایت ك بے كحضرت عرض إيك پادری کوبلوایا اور پوجهاکه کیائم اوگ این کتابون میں محد جمالا ذكر بھی دیکھتے ہو، اُس نے کہا ال آب لوگوں کی صفت اور آب کے کاموں کابسیان اپنی کتا بوں میں ویکھتے ہیں صرف آب کے نام نہیں دیکھتے حضرت عرض پرجھارمیرے تعلق تم نے کیا دیکھاہے ؟ اس نے کہاریہ دیکھاہے ایک شخص روتیں تن ہوگا۔حضرت عرض نے پوجھا روئیں تن سے کیامراد ہے ، اس نے

بن ادمروابي مربيروابي شعيب بن عم أنَّ عمر بن الخطّاب كأن بألجابية فقى مرخالدين الوليد اليه بيت المقدس فقالوا له مااسمك قأل خالدبن الولي فالوا ومأاسم صاحبك قالعمرين الخطاب قالوالْعَتْ لنافَنْعَتُهُ قَالُوالما انت فلست تفتحها ولكن عمر فإتا بجد فالكتاب ان قيسارية تفتوقبل بيت المقدس فاذهبوا فافتحها تعريعا كوابصاحب كمرواخرج الطبراني وابونعسيم فى الحسلية عن مُغيث الاونهاعي انعمه بن الخطأب قال لكعب الاحبام كيف تجب نُعُمِّى في التُّورِسة قال خليفت ورن سنحديد املا شدية لايخاف فىالله كونة لاعرُّ تمريكون من بعداك خليغة تقتلم أمّة ظالمون ل شريقع البلاءُ بعدًا لا وآخرج ابن عساكرعن الاقررع مؤذن عُمرانً عمردعاالاُسْفُطُ نقال هَلْ تَجِيهُ وَنَا فِي شَيَّ مِن كُتُبُكُو قال بجدى فى كتبنا صفتكر واعمالكر ولانجداهمأءكم وآل كيف تجد وفقال وريامن حديد قال ماقرن من حديد

كماسخت حاكم بركا حضرت عرض لغ كهاالتُداكبر كير (لوجها) بوشخص میرے بعد بہوگا روس کی نسدت کیالکھاہے، اُس سے کہا رید لکھاہی کر) ایک نیک دی ہوگا اپنے عزیز وں کو ترجیج دے گا حضرت عمر خ نے کمااللدابن عفال بردم کرے بھر اوجھاجو شخص اُن کے بعد ہوگا راس کی نسبت کیا لکھا ہے ؟) اُس نے کہا (یہ لکھا ہے کہ) اوری کامیل ہو گاحضرت عرضف فرمایا آہ کسی خواری ہوگی اُس سے کما اساميرالمؤمنين إيدنه كية وه تمي إبك نيك تخص بروكا مراس كى خلافىت كى بىحالىت بىوگى كەخوىزىرنى بىورسى بىوگى اورتلوار مبان سے نکلی ہوگی ۔ آور ابن عساکر نے ابنِ سیرین سے روامیت كى بے كما تھوں نے كماكوب احبارے حضرت عرض دايك الله وجها بااميرالمؤمنين اكياآب خواب بس كيحه ديكه لينته بي جفرت عَمِر فسف أن كو وانظام كعب العلم البي كتابول مي) ايكتفس كاذكرد يكفت بي كروه امت ك معاطات خواب بي ويك لياكميكا (اس لتے بَیں نے آپ سے ایسا پر چینے کی جرات کی). ا**ور** اب لاہویہ في مندين بسندس اللح الم جوحضرت ابوايوب العدادي کے فلام نے } روایت کی ہے کہ وہ کہنے کے حضرت عبداللدين سلام ابل مصركے آنے سے بھلے سرواوان قریش كے پاس تشریف لےجالتے تھے اور اُن سے فراتے تھے کراس شخص بینے عثمان فا کوتش مذكرو- وه لوك جواب ديت تف كوا لنديم أن كونس كالاده نبيل ركهته كرحضرت عبدالله بن سلام أبركهت بوست أبطت تحف والله یہ لوگ ان کو ضرور قتل کریں گے بھر رایک روز)عبداللہ بن سلام

قال اميرشديد قال عمرالله اكبر قال فالذى من بعدى قال رجل ً صالح يُورِثُ أَفْي باطه قال عمر برحمر الله ابن عَقَّان قال فالذي من بعثُّ قالصناء منحديد فقال عمر وا دُفْراه قال مهلا يا امار المؤمسان فأته مجل صالح والكن تكون خلافت ف هم إقست من الدماء والسيف مشلول وآخرج ابن عساكرعن ابن سيرين قال قال عب الاحبار لعريااميرالمؤمنين هل ترى في منامِكَ شيئًا فانتَهُرُهُ فقال ان اجد بهجلاً يرك امرالاشته في مناسم، واخرج ابن راهوبه في مسنداكا بسنداحكسِن عن أفيلم ولى ابى ايوب الانصارى قال كأن عبدالله بن سلام قبل ان يأتى اهل مصريد خلعلى رؤوس قراش فيقول الهمرلا تقتلوا هذاالهجل يعن عنان فيقولون والله مانريل قتله فيخهج وهويقول والله ليقتلُك شير

ک ترجی کا مطلب یہ نہیں ہو کہ دوسروں کی حق بلغی کرکے بلکرمطلب یہ بوکد ذوشخص کسی کا کے لئے برا برکے سخق ہوں اُن میں جواس کا عوید ہوگائس کو اس کا مورکا اُظہار نہ چا جستے تھے کیونکہ بر باطنی کیفیات ہیں۔جن کا انعفار جونا حاسمتے ۔

الله بيضة قبل اس كے كر باغبان مصر مديندمنوره بي آيس اور حضرت عثمان كا محاصره كري

منان سے کماتم اُن کو قتل رکزا والندوہ چالیش روز میں ضرور رجاتی م ان لوگوں سے احکار کیا کھرعبدانٹدین سسلام کھے داوں کے بعبد اك ك ياس آئ اوراك سے كمائم أن كوفتل مذكرنا والله وه يندو روزين مرجاتين مح - اور ابن مسعود ادر ابن عساكر في طاوس سے روایت کی ہے وہ کتے مقے حضرت عثمان کی شہادت کے بعدعبداللدين مسلامة سے يوجهاگيا كرتم عثمان كي صفت اپني كنابول بركس طرح ديكه بهو أنهول ي كمابم يه ديكة بي كه دہ قیاست کے دن اپنے قتل کرنے والے اور می ول کریٹوالے سب پرسردار ہوں گے۔ اور ابن عساکرشنے بواسطہ محد بن یوسف کے اُن کے داداعبداللدين سلام اسے روابيت كى ہے كہ وہ حضرت عمَّانُّ کے اِس رجب کہ وہ محصول تھے) گئے حضرت عمَّان سے ان سے بوجھاکہ متھاری کیالاتے ہے ارائے اور نہ ارائے کے متعلّق حضرت عیداللدین سلام نفسن کهاکه د ار نا داسب کی مجتت کوزیاد قوی کردے گا اور ہم خلاکی (اگل) کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آپ تیامت کے دن قتل کرنے والے اورقتل کا حکم دینے والے دواد يرسرواد مول كے نير اضول سے اسى سندسے دوايت كى ہوك حضرت عبدالله بن سالم الله الله مصرس (جوحشرت عمثال کا محاصرہ کئے ہوئے تھے فرایا کر عمال محقق رکرو كيونكه وه ذى الحجه كاجهيز تهى يورانه كرف بائي هي كراين موت سے مرجائیں گے۔ ا<del>ز آر</del>حا کم نے ابوالاسود دیلی (دہلی) سے انھوں نے حضرت علی رضی النُدعن سے روایت کی ہے کہ وہ فرملتے مقے عبدالتُدين مسلام ممرسے إس آئے اور مَي بالادة سفرعواق اینا پر رکاب یں رکھ حیکا تھا اُتھوں سے کماکہ عراق معاسیے کیونکہ اگراپ وہاں جاتیں گے نو تلوار کی باڑھ آپ کولگ جاتیگی

قال لهم الاتقتلوم فوالله ليموتن الے الهبعين يومًا فَأَبُوا فَخْرِج عليهم بعدايام فقال لهم لاتقتاوكا فوالله ليموتن الخمس عشرة ليلة وأخرج ابن سعد وإبن عساكم عن طاؤس قال سئل عبد الله بن سلامرحين قبتل عثمان كيف تجددون صفة عثمان في كتبكير قال نجدالا يوم القيامة اميرًا عيل القاتل والخاذل وأخرج ابن عساكم من طريق محسمل بن يوسفعن جتالاعبد اللمابن سلام ان و دخل على عثمان فقال له ماترك فالقتال والكفّ قال الكفّ أَبْلُخُ لَجِيّة وانالنجه في كتاب الله انك يومر القيمة امارعلى القاتل والأنرواخرج س هذا الطريق ان عبدالله بن سلامر قال المعربين الاتقت اواعمان فاسه لايستكل ذاالجحة حتى يأتى على إجله وآخرج الحاكمون إبى الاسود الربيلي عن على ضى الله عند قال اتأن عيد الله بن سلام وقدا وضعت رجلي في الغراز وانا اريدالعماق فقأل لاتأت العماق فأتك ان اتيت اصابك بددُبابُ السيف

لى ييندد دركرنيوالي يسردارى كامطلب وكرسب أن كين كرمطاليس كرفاوبول كيد

د یعنے شہید بہوجا ئیں گے، حفرت ملی ٹنے کماالٹرکی تسم تم سی بهله رسول التعصل التدعليه وسلم يهي فراحيك بس الوالاسودين مسترین میں سے اپنے دل میں کہاکہ سوا آج کے میں نے کہی نہیں دیکھاکہ جوشخص المب نے کے لئے جار ایم و وہ ایسی باتیں لوگوں کے سامن كيد. آول ابوالقامسم بنوي في سعيد بن عبدالعزير سے دوایت کی بوکدوہ کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ذی قربات عمیری سے {جو بہورکے براتھ عالمول ميس سع عفاع يوجها كياكه اس ذمي قربات إحضرت صلى التُدعليه وسلم كے بعد كون خليف مركا ؟ أس سے كمااين { يعنے ابوبكرام } يوسيا كيا بهرأن كے بعد كن ؟ نوس ف كما ايك و بين ﴿ يعن عمره } پوجهاگيا بھران كے بعدكون ؟ أس سن كما يك سى ادى ﴿ يعض عمَّان } يرتهاكيا بمرأن كي بعد كون ؟ أس نے کمالک گورے رنگ کا فنخند آدی ﴿ یعنے معاویةٌ ﴾ اور ابن واجويه اورطبران في عبدالتدين مغفل فسي روايت كى بي كم مجهس عبدالغدبن مىلام سن كهاجب كحضرت على شهيد بوت كم يه چاليشوي سال كأ غانه اوراب عنقريب رابل عراق اور ابل شام من صلح بروسے والی ہے۔ آور ابن سور الوصال سے رواست کی بر کر رایک مرتبه) حادی رحدی خوان حضرت عثمانگا كيمتعلّ يرشعر براه رابتها (ترجمه) بيتك خليفه بعدعتمان الم کے علی ہوں گے: اور زبر میں ہی بست دیدہ خلافت رکی ملا ک بعد كعيشف كما رزبير بنهي بكرمعاوية حضرت معاوية كوس كى خېرملى تو انھوں سے (كويى) كماكداك الواسحال إيركيونكر بروسكتاب ورانحاليكه اصحاب فيزمثل على ادرزبير كموجوداي مل يعد ايس الوّر الوفرة بادل بوجاتى برفرة كرساست ايس كماجس واسكوا في الاى كافيال بدا برو بردل كاموجب بوتا بر ملك مطرت كي

قال على وَإِيْمُ الله لقدة قالهالي رسول الله صلح الله عليه وسلم قبلك قال ابوالاسود فقلت في نفسى بالله مارايت كاليومر مهجل محارب يُحدّث الناس بمثل هذا واخرج ابوالقاسم البغوى عن سعيل بن عبد العزيزة ال لتأتوفى مسول اللهصل اللهعليي وسلمقيل للإى قُرُبات المِعَيْري وكا من اعلم يمود يأذا قُرُابات من بعدًا قال الامين يعن إبابكم قيل فمن بعدد قال قرن من حديد يعن عمر قيل فمن بعكاة ال الازهم يعضعتمان قيل فس بعلاقال الوضاح المنصوريين معاوية وآخرج إبن واهويه والطبران عن عبد الله بزمع قل قال لى ابن سىلام لمّا قُتِل علىُّ هذاماأس اربعين سة وسيكون عندهاصل وآخرج ابن سعدعن ابى صالح قال كأن الحادى يُحدُ وبعثمان و هويقول شعران الاماركيك لأعلى وفي الزُّ ببيرخُكُفُّ مَرْضِيٌّ ، فقالُ تعب الأبل معاوية فأخلامعاوية بألك فقال يا ابا اسحاق افي يكون هٰ لَهُ ا وههنااصحاب محتدياعلى والتهبير

چذا كان القرانيك ما مى المعدل ان كتب ما ويدي كهدا الاستضرة معاور كي خليفه موف كديك مول ك-

١٣٢

کعیش سے کہا رئی جانتا ہوں)تم ہی ہو۔ جانناچا ہے کہ اللہ کی عادت یول جاری ہوئی ہے کرمب کوئی بڑا کام عالم غیب میں معتدر ہوتاہے اور ملا ؓ اعظ میں اُس کی صورت منقش بروحاتی ہے اور الآسافل اس صورت کو لے لیتے ہیں اور حبب بہاں کک نوبت بہنے جاتی ہے تو کا ہن نوگ اپنی کہائٹ سے اس كام كومعلوم كركيتي بين اوررومشن ضمير لوگ خواب بين (اين كود سيحه لينته بن بلكه بعض اجسام اور حبهما نيست بين سجي اس واقع کی صورت منقوش ہوجاتی ہے اس کے متیلی بھی ہم حیت روایتیں راسی کتاب خصائص سے اکھتے ہیں جینا نحد تنظیم کا قول ہے کوائس نے بنی صلے اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے جُہاکہ اُن کے دین کے والی صدیق مرسے کے کرجب وہ فیصل کریں گے توسیّا فیصل کریں گے اور (لوگول کا) حق دلانے میں محتیر ہول کے اورنه بدحوامس مول کے محران کا خلیفہ ایک واست باز اور تجربه كارسردار جوگا جمالون كى مهمان نوازى كرسے كا اوراسلا كومضبوط كردب كالبجراس كاخليفه ايك يرمبيز كارابين كامسي تجربه كار ہوگا مگر بالآخر كھے لوگ اُس كے قتل كے لئے جمع ہوں گے ان يرخدا كاعضب بوكا وه خليفه ذرع كرديا جائے كا اوراس كا عضوعضوم اكردياجات كا- يمركج وكساس كانتقام لينيك التے المح کمرسے ہوں کے بھراس کا فلیفراس کا مدد گار ہوگا، اور تدبیر کے ساتھ اپنی لائے کو مخلوط رکھے گا روئے زمین یم سشكرول كوجمع كريك كا { مدد كارس يهال مرادموا وير بن ابى سفيان ہيں } اور ابن عساكرت الدالطيب يعن عبد المنعم بن غلبون مقرئ سے روابیت کی ہے کرجب تبرع توریہ فتح ہوا تو

قال انت صلحها بآيد دانست كرسنة الله جارى مشده است برأنكر جول امرك عظيم درعالم غبب مقدر شود ودرملأ اعلى صور أل مرتشكم كرفيد ملأسافل أل امرواللقى نابند يوں نوبت ايجارب كمان بجمانت خود أل امررا بشنامسند وابلِ أَذَان صافيه برقيا بكر در تعض اجهام وجهمانيات نيزصور أن داقعه مرتشم كردد الربي باب نيز نقل چند برنكارتم بتم اذلخصائص من قول الشطيح بعدد كرالنبى صلے الله عليه وسلم تغريرتي امركأ القسديق اذا قضاصنا وتفارة انحقوق لاخرق ولانزق تتمر يلى امركا الحنيف عجوب غطريف قساطت المضيف وآحكم القحنيف شويلي امري وارع لامر بجرب فيعمع لجموع وعصب فيقتلون نقمة عليهم وغضب فيويخذ الشيخ فيذبح إربافيقومرك رجال خطبا تعريلي امرة الناصر يخلط الهامى بأمرماكر يظهر في الابهض العساكم والمراد من الناصره هنا معاوية بن ابى سفيان وآخرج ابن عساكرعن المالطيب عبدالمنعمرين غلبون المكرى قال لما فُتحَتْ عُمُورِيْتُمُ

کے ملاآعلی سیم ادا سمانوں کی مخلوق اور ملاسب فل سے مراوز مین کی مخلوق۔ ملک سطیح بن مازن بن عسان۔ یرمشہور کابین ملک خلمیں رمینا تھا۔ کہ اور کے اس کے جسم میں کوتی ہاڑی دیمی کیڑے کی طرح اپناجیم لپسیٹ لیسًا تھا۔ مصح

لوگوں نے اُس کے ایک گرجا پر آب زرسے یہ عبارت تھی ہوئی دیکی وه بهت مى برك خلف بن جوسلف كوبراكهين اورايك شخص سلف بیں سے ہزار خلف سے بہتر ہے۔ اسے صاحب غارتم نے قابل فخربزر گی یائی که تمهاری تعریف ملک جنّارسے کی جیساکہ وہ اپنی اس كتاب مين جواس في است بى مُرسل ير نازل كى فراتا ب تأنى الثنين اذهما في الغار العامرة التم والى مر تصح بكر دعام وميت ير) والد (ى طرح مهربان) تصيف السيفتمانُ ! ثم كولوگول في فلم کے ساتھ قتل کردیا اور تم کو مدفون کو بھی مذد ریکھ سکے اور تم اے على إبرالك بينوا ادررسول خلاصك التدعليه وسلم كم سأمن سے کا فرول کو ہٹا سے والے ہو۔ بس وہ صاحب غاربیں اور وہ نیکوں میں سے ایک ہیں اور وہ ملکوں کے فریا درس ہیں اور وہ اہمار کے بیٹواہی جو تخص ان کو برا کھے اس پر جبار کی لعنت " میں نے اس مرجا کے خادم سے جس کے دولوں ابرو برا صابے کی وجس للك أئ تھے يوجياكہ يرتح ير تمارے كرماك وروازه یرکبسے ہو ؟ اس نے کہا تھارے نبی کی بعثت کے دوہ زار برس يهليس آور ابن عساكران الريخ دمشق مي كعب دامبان سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے سے ابو برا صدیق کے اسلام کا ایک ایک وحی سمان ہے اس کی کیفیت بہت کہ وہ شام میں مجالت كرت مت وال انفول ني ايك خواب د سكما اور اس كو محيد رابسب سے بیان کیا۔ بحیرانے ( وہ خواب عکر) پوچھاکہ تم کمال كے رہنے والے ہو؟ حضرت الوبكر ضلنے كماكد مكر كار بينے والابول اس نے بوجیاکہ مر کے کس خاندان سے ہو؟ انصول نےجواب ویا قریش سے اُس نے پوچھاکہ تم کون (پیٹیہ کرتے) ہو؟ اُنھول نے جواب دیاکہ تاجر ہوں (یہ سب بوچ کر) اُس نے کماکدان مدے تھیں

وجباواعلى كنيسة من كنائسها مكتوب بالناهب شر الخكف خلف يشتم السلف واحدامن السلف خيرمن الفي من الخلف صاحب الغار ينك كرامة الافتخار إذ اثن عليك الملك الجبّار اذيقول في كتاب للذل على نبية المرسل ثَأْنِي اثْنَانِي إِذْهُمَّا مِف الكارياعرماكنت واليابلكنت والماعمان تَتَلُوك مقهورًا ولم يزوروك مقبورًا و انت ياعلى امام الابرار والناب وجه رسول الله صلح الله عليه وسلم الكفاس فهناصاحب الغارق هنااحس الدخيار وهنا غياث الامصاروها امام الابراد فكك من ينتقصهم لعنة الجتار فقلت لصاحب ل قل سقطت حلجاً على عين من الكبر منناكه طناعلى بابكنيستكم مكتوبا قالمن قبل ان يبحث نبيتكم بالفي عامر و اخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن كعب قال كان إسلام إلى بكرالصدابق سبب بوى من السهاء وذلك ان كأن تأجرًا بالشام فراى رؤيا فقصها على بحيراءالراهب فقال لمين اين انت قال من مكة قال مِن البّها قال مِن قرايشِ قال فَايْشُ انتَ قال تلجر قال صُـنَّاق اللُّمُ

کے وی آسمانی سومرادیہاں وی انبیائے سابقین ہے.

سچاخواب دکھلایا ہے ایک بنی محق ادی قوم سےمبعوث ہوں گی اُن کی زندگی میں تم اُن کے وزیر ہوگے اوران کی وفات کے بعداًن كے خليف بنوائے الو برائے اس بات كوست يوستيده ركهايهال تك كنبى صلى الله وللم مبعوث بهوت لة ابوبكرية آپ کی خدمت یں حاضر ہوئے اور او جھاکر آپ کے دعوے کی دلیل کیاہے ؟ حضرت سے فرایا وہی خواب جوتم فے شام میں دیکھا تفاریہ سنتے ہی، حضرت ابو براسے ایک اور آت کی دواول آ جھول کےدرمیان میں بوسیہ دیا اور کہاکہ میں گواہی دیتا ہوں کرآیت فلے رسول ہیں۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی سے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے متے رسول اللہ صلی اللہ عليه والمهن فرايا جس شب كو مجے معراج جو تى تيس في ديكاكور ا يرتكما بأواب لآال الله عمد دسول إيلى ابوبكي الصدايق عمرالفاروق عثمان دوالنوس أورابريعل ك اورطبران ف (معمم) اوسط میں اور ابن عساکرسنے اور حسن بن وقد نے اسے مشہور دسالمیں حضرت ابوم ریرہ سے یہ روامیت نقل کی ب كرسول الترصل الترعليه وسلمسف فرايا جس شب معاموان بموئى ميرا كزرجس أسمان يربهوائيل سفد يجعاكه اس مين ميرا الم مكعا بْ وَابْ يَعِنْ عَمِير مول النَّدُ اور ميرك مام ك بعدا بو بمرالصدين ع لکھا ہو اسے - آور دار قطنی نے افرادیں اور خطیب وابن عما کر ف حضرت الوالدردار الشي أنهول سال الى صيدل الدومليد ومسلم سے روایت کی ہے کہ آت سنے فرمایا شب معراج میں میں سنے عرش میں ایک بزرنا کا جوامرد بھاجس میں سفید اور سے لكما بروًا تما لا الله الا إيلى عجمة ل تصول الله ابع بكم الصّدين عموالفام في آور ابن عساكرا در ابن نجاد سفايي اليخيا یں ابوا تحسن بینے علی بن عبداللہ الشر کا تھی سے روایت کی پر کم

رؤياك فأن يبعث نبى من قومله تكون وزيره فحيات وخليفت بعن موته فاسرها الويكحتى بتعش النبى صلے الله عليه وسلم فجاء كا نقال بالمجئ ماالدليل على ماتت عى قال لرعيا التى رأيت بالشام فعانقَ و فبتل مابين عينيه وقال اشهدانك مسول الله وآخرج ابنءسأكرعن على فال فال رسوالله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بى زايت على العرش مكتوبالااللالله على رسول شه ابويكم الصديق والفاروق عمان والنورين وأخرج ابويعلى والطبران في الاوسط وابن عسأتروالحسن بنعرفة فىجزتته المشهوراة عن إلى هرارة قال قال دسول اللمصلح الثم عليم وسلم ليلة عُرِج بى الى السّماء مأمريت بسماء الاوجدات اسمى فيهامكبتوبا عجل رسول الله وابوبكم الصّديق خَلْفي وَاخرج الدام قطن في الافراد والخطيب ابن عساكم عن إلى الدرداء عن الذي صير الله علويه وسلوق ال رأيتُ ليلةُ أسرى بى فى الفراش فِي ندة خضراء فيهامكتوب بنورابيض لآراك الدالله فللاسول للهابوبكرالصديق والفارو وأخوج إسعساكروان البخارفي ناريخيهماعظي الحسن على بن عبد الله الهاشم الترقي وہ کھتے تھے میں مندوستان کے بعض شہروں میں گیا تومی نے وہاں کی بعض بستیوں میں سیاہ گلاب کا درخت دیکھا جس کا بھول بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا ہموتا ہے اور اس میں بہت بی عملہ خوشبوہوتی ہے اسس پر سفید حروف میں لکھا ہموتا ہے لا اللہ الا اللہ محت میں مول اللہ ابوب کو الصل بی عمد الفام وق بھے یہ دیکھ کر سند ہوا اور میں الصل بی عمد الفام وق بھے یہ دیکھ کر سند ہوا اور میں سندھا کہ یہ مصنوعی ہے ہانا میں نے ایک اسٹ کھنے کی سب میں جس میں میں وہی عبدارت دیکھی جو باتی ہمولوں میں تھی ۔ اس بستی میں اُس گلاب کے بہت ورخت میں اُس گلاب کے بہت ورخت

(جو تقی آبیت اللہ تعالے نے سورہ مائدہ (چھٹے پارہ)

ین فرایا ہے۔ (فرجمہ) اے مومنو! جو کوئی پھرجائے گا

متھادے گروہ کا اپنے دین سے لو لاتے گا خلا ایک ایسے
گروہ کو کہ دوست رکھے گا وہ اُن کو اور دوست رکھیں گے

وہ اُس کو تواضع کرنے والے ہوں گے مسلما لؤں کے لئے اور
سخت طبیعت ہوں گے کا فروں پر جہاد کریں گے داہ خدا
میں اور نہ ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی
یہ بخشش خلاکی ہے دیتا ہے وہ اُسے جس کوچا ہمتا ہے اولہ
النہ بخشش فالا اور دانا ہے + سوااس کے نہیں کہ کادسال
اور مدد دینے والا متھالا خدا ہے اور رسول اس کا اور وہ
اور مدد دینے والا متھالا خدا ہے اور رسول اس کا اور وہ
مؤمن جو قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں ذکوۃ اور وہ
خشوع کرنے والے ہیں یانفل نمازیں پر صفے والے ہیں +

قال دخلتُ بلاد الهند فرأيت في بعض قُواه اللهوَّةُ كرواسوينفخ عنطدة كبيرة طيبة الرائحة سوداء علىها مكتوب بخير ابيض والدالدالله عدى رسول لله الوبكرالصديدع والفاروق فشككت في ذاك قلت المعمول فعدائ الكتبيرا أفتح ففتتها فرأيت فيماكما رأيت في سائر الورد دف البدامة شي كثير قال الله تَعْلَىٰ سُوِّمُ المَائِنَةُ يَأْكَيُّا الَّذِيثُ الْمُنُوْامَنُ يَرَّيْنَا مِنْكُمُونَ رِيْنِ فَسُوفَ يَأْتِي اللَّهُ بَقُومِ يُحَبُّكُمُ وَ يُجِوُدُ أَذِلَّةً عَلَى الْوَقْمِنِينَ أَرْزَيْ عَلَى الْكُوْرِينَ يُجَاهِلُ وَنَ وَيُ سَبِيْلِ لِلَّهِ وَلَا يَخَافِكُ لَوْمَةُ لَا يَعِلْهِ خراك فضل الله يُوتِينير من يَشَاءُ والله واسعة عليته يصفاى تومنان مركه بركردواز زمرة شاازدين خودس خوا مآور دخدلتی تعالی گروسی لاکه دوست میلاد ايثال لاودوست ميلاندلولامتواضع الميرائي سلمانان درشت طبع المربر كافران جهادى كمنشد دارا وخلاونمي ترسند اذالامت الممت كمننذاي بخشائش خلاست ميدكبش بهركو عَ إِلْهُ مُعْدَاجِ إِدِوَانَامِتِ إِنَّا كُولِيًّا كُولِلَّهُ وَرَسُولُ وَ الَّذِينَ الْمُوَالَّذِينَ يُتِقِيمُونَ الصَّالِعَ وَيُوْتُونُ ثُونَ المراكوة وهم والمعون ويضراي فيست كركارساز ويارى وبهندة شمافلاست ورسول ادواس مؤمنان كربرياميالماندخاز راوميد مندز كؤة راوابشا خشوع كنندكان إنديا نماز افلربسيار خواسند كالند

کے پرشبہ کرناکراب یہ درخت ہندوستان میں نظرنہیں آتا لائق التغات نہیں کیونکرہست چیزی ایک وقت میں ہوتی ہیں اورجیند دوزے بعد اُن کا پہتہ بھی نہیں بلیا۔ سکے اس آیت کو ایر قست ال مرتدین کہتے ہیںسلسلۂ کلام چ نکر دوا آیت بعد تک متعاس سبت مصنّع نے بعد کی دو ایسی بھی نقل کرلیں ورم استدلال صرف پہلی ایت سے ہے۔

اور جو شخص دوستی پیدا کرے گا الندسے اورائس رسول سے اور مؤمنوں سے بس یقیناً راس کو سجھ لینا چاہیتے كر) خدابى كاكروه فالب ربتاب. يايهااللاين اسنوامقصوداس سے ردو ہيں اُس مادار كى خىب دىينا جوا تخضرت صيلے الله عليه وسلم كے مرض وفات میں بین آیا اور آپ کے انتقال کے بعد بہت کر تی کر گیا. اس مدر کا بناناجو خدا نے غیب الغیب میں داس ماد ترکے لئی مقرر فرانی ہے تاکہ جس وفت وہ حاوتہ پیش آئے لوگ اس سے کھ واقفیت رکھتے ہوں اوران کے دلوں یراضطراب غالب راغیب سائے اورجب وہ ندبیر (غیب سے)ظاہر ہو تواس کے اہتمام میں کوشش کریں اوراس کے پورا کرسے میں این سعادست سمحمیں َ۔ اس حادثہ کی سرح یہ ہے کہ استحضرت صیلے اللہ علیہ وسلم كة تخرز ماندين عرب كي تين فرق مُرتد بموكّعة اور بر نرقه میں سے ایک ایک تخص دعوی نبوت کرتا ہوَ ااُٹھا اوراس کی قوم نے اس کی تصدیق کی اورایک فتنہ عظیم بریا ہوگیاراول ذوالخمار عنسى في إجو كهانت اور شعبده بازى مين بري مهار ر کھتا تھا } قبیلۂ کُڈرج کے درمیان دعوٰی نبوت کیا آنحضرت صبيلے الترعليہ وسلم سفحضرت معاذ بن جبل م كو رجواُن داؤں سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاضی بین تھے ) اوراُن تمام مسلمالوں کوجوان کے ہمراہ تھے خط لکھاکہ ذوالخمار سے المنے کے لئے تیار ہوجائیں حضرت فیروز دہلی کے جوہم المیا حضرت معاذر سي تقع ذواتخمار كوقتل كردالا اور جناب نبوي صيلے الله عليه وسلم إس واقع ير بدريعة وحى كےمطلع بوطة اورآت سے فرایا کہ فیروز الاکامیاب ہوگئے مگر بظاہر خب ر

وَمِّنَ يِّنُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالَّذِ بِنُ امَنْوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُلِبُونَهُ ومركه دوستی پیداكند باخدا و بارسول إو و باموّمنان بس هرآئينه گروه خدايمون است قا• قَوْر تعالى يَاكِيمُهَا اللَّهِ بِنَ الْمُنْوَاعْض ازين کلام اخبارست بآن حادثه که در مرض موت أنحضرت صيلح الله عليه وسلم بيش آمد وبعد انتقال او صيلے النُّدعليه وسلم مُنكا مل سنَّد و إعلام تدبيرك مؤلاتعالي درعيب الغيب مقرر فرموده است تاجون ال حادثة روبدبد عَلَى البَصِيرة باشندازان واضطراب بر بواطن ايشال غالب نيايد وحول أن تدبير رُو نمايد ورابتمام آل كومشند وبذل مساعى وراتم أن سعادتِ خود دانند تشرح این حادثه انکه ورأواخرايام أتخضرت صلى الله عليه وسلم سلير فرقه ازعرب مرتدث دند ودرسر فرقه شخصي دعو نبوت برخاست وتوم وينصديق وكردندو فنتهٔ عظیم بر بایشد ذوار خمار عنسی که در کبانت و شعبده بازی دستے تمام واشت درمیان مذرج دعوى نبوت تمود أشحضرت صلى الله عليه ومسلم بجانب معاذبن جبل في جمعة از مسلمين كه تهمراه او بودند نامه نؤسنت نابرائي قتال اوا ماده ستوند فبروز ديلى الابخماء متصدى نتل اوشد وجناب بنوي صلى الله عليه وسلم برصورت إس اجراسي وح مطلع نندند وفرمودند فأذفاروز ودرخارج خبر

اس دا قعه کی اخیر ربیع الاوّل میں حضرت صدیق کوملی اور برہلی خوشخبری فنح کی تھی جسسے حضرت صدیق خوش ہوئے ۔(دوسم) مُسَيلم كُذّاب دير، قبيلة بني حنيف ك درميان شهر يمامديس دعوى نتوت كرف لكااورنبي صلح الدعليه وسلم كي جناب اقدس مين (اس كُستاخ نے) ايك خط لكھا رجس كالمظمون يہ تھا، مُسيلمه رسول الله كى طرف سے محمدرسول الله كو واضح موكد ملك أدما میراہے اور آدھا آب کا یہ خط اُس سے دوآ دمیوں کے ہاتھ حضور مقدّس مين بفيجا أشخضرت صيل الله عليه وسلمك أن دونون يوجها كركياتم اس بات كى شهادت دين ، موكر مُسليل الله كارسول جه ان دونوں سے کہاکہ ال، بی صف اللہ علیہ وسلم فرایا اگریر مزہوناکہ فاصدقت نہیں کئے جاتے تو کی متھاری گردن ارفے کا حکم دیتا۔اس کے بعدآب سے اُس کے خط کا بواب لکھا رجس كامضمونِ عالى يرتها، محمد رسول الله كي طرف مص مسلم كذّاب كومعسام بوكرملك الشركاب جس كوجاب تلهداس كالمك بناآ ہے اور (خیرست) انجام پرہیز کاروں ہی کے لئے ہی اس کے بعد المنتضرت صلى الله عليه وسلم بيمار بهوكة اورأس كه دفعيد كى تدبيركة بغير رفيق اعطى سے مل كة - صديق اكبر رضى الله عند نے ایک بڑے نشکرے ساتھ حضرت خالدین ولیٹر کوشیلر کڈب ك طرف بهيجاً انصول ني اس كاكام تمام كرديا. وحشى سن اس كذا کور اپنے انھے سے) قتل کیا اُس کی تمام جماعت متنفرق ہوگتی ان میں سے بعض سے توب سمی کی (مسیمرا) طَلَیْ اسسدی دیہ ) مهى المخضرت صيط الدعليه وسلم كي حيات بين قبيلة بن اسد کے درمیان مدعی نبوّت اکواتھا آپ کے انتقال کے بعد حضرت صدّیق رضی اللّرعند نے فالدبن دلید کواس کی جماعت کی طرف بھیجا حضرت فالدان نے اس کی تمام جماعت کوشکست دی

اين واقعه أخرربيع الأول بصديق اكبريضى الله عندرسيدواي اول تردة فتح بودكر حضرت صدين اكبرال مسرور كرديد وتسيلمة كذاب درمياني عنيفه درشبر ميامه برعولى نبوت برخاست وسجنالقيس بنى صلى الله عليه وسلم نامه نؤسست بن مسلمة رسول شهالى عمدارسول الله امابعن فإن الارمض نصفُهال ونصفُها لَكَ واین نامه دا بدست دوکس بحضور منقدس فرستا أتحضرت صلح الندعليه وسلمأل دوكس لافرموذ اتشهدان انكمسيلة رسول الله فالانعم فقال البَّق صلى الله عليه وسلم لولا أتَّ التراسل لاتقتل لضويث اعنا فكما بعدازال جرا المراوية شتنارمن محمل رسول الله الامكسيلة الكنّاب امابعد فأن الارض لله بورثهامن يشاء والعاقبة للتقين بعدازي اجراى أنحضرت صلى التُدعليه وسلم ريض شدند وتدبير فنع اونافرموهُ برنيق اعلى بيومستند صديق اكبررضي التدعنه فالدبن وليدوا باجيث كيثر بطرف مسلمدوال فرود وكاراولا أخرتموه وحشى آل كذاب را بحشت وتجوع ادمتفرق كشتناه بعض السيال الئب شدند وطليحة اسدى ددميان بني اسديدى نبوت شديم درحيات أنحضرت صلى الله عِليه وسلم وبعد انتقال وعصلى الله عليه وسلم حضرت صديق رضى النّدعية خالدبن وليدرا برسرا ترجعت فرستادخالداً مجع را هزیمت دا د

اور ملکی محا کا اوراس کے بعد بھر اسلام لایا اور جنگ قادسیہ

اس کے بعدار تداو کا فننہ نہایت بلند ہوا حُربین اور فریہ جواتی کے سوااکثر عرب مرتد بهو گئے اور ایک فرقد نے زکوۃ موقوف کردی اس فرقد کی ابت فقهائے صحابہ میں باہم مباحث ہواکہ یہ لوگ ابل قبله بي ان كاتنل جائز نهيس سعد انهى لوگول بي سي صحفرت عمرفاروق رضی النُّرعند نے کہاکہ رباخلیفة رسول النُّر، آپ کیونکر ان لوگوں سے الم سكتے ہیں رسول الله صبيلے الله عليه وسلم تو فرا چکے ہیں کہ مجھے برحکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے الم ول بہانتک كدوه لاالك الاالله كمدين بسن يدكمديا ميرى طرف س اس کی جان اور مال محفوظ ہے گرکسی حق کی دجہ سے اور کسس کا حساب خلا پرسے حضرت ابو براسے جواب دیااللہ کی قسم میں اُس تتخص سی لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کری ( مناز أكري بدن هي توبيشك ذكوة حق مال ج والله أكروه ايك بكرى كابحير جورسول خلاصيه الله عليه وسلم كوديا كمت تح بزدیں کے نومیں اُن سے اس کی بابت کروں گا۔ حضرت عرض کے اُما پھریئن سمجھ گیاکہ یہی حتی ہے۔ اس روابیت کو بخارمی اور مسلم وغير ہمائے لکھا ہے۔

اوراً س تدبیر کی شرح جوخلا تعالے نے اس حادثہ میں مقرر فرماتی متی یہ ہے کہ جہاد کا الادہ حضرت صدیق اکر شکے دل میں براے استمام کے ساتھ ڈال دیا بہی مطلب اس مدست کا ہے کہ جو انحضرت مسل الله عليه وسلم في اس فته كم متعلق فرما ياكم بيجن كي صورت اس فلتنديس الموار والمطانا، بع- اكترصحابة اس معامله مين متردويتي یهال یک که فاروق اعظم است صدیق اکبر شدست مزمی می درخواست کی

فتآل درخاطر صديق أكبرا بهتمام تمأم فردريخيت وأل مترقول أشحضرت بودصلى الشيفليه وسلم درين فنتسذ العصمة فيهاالسيف روالا حذيفة اكثر صحابه درس امرمتوقف بودند كأثكه فادوق اعظم اذصديق اكبرط لدبرنق نمود مله يصفيه بات ميري مجمدين أكمى كراس فرقد كى تاويل بديبى البطلان برايسى ناويلون كى وجبه سوادى كفرسى نهي سكتا-

الاالله فمن قالها فقل عصمى نفسد

ومالكه الاجحقيد وحسابة على الله فقال

ابوبكروالله لا قاتان من فرق بين

الصلوة والنركوة فأن الزكوة حق المأل

والله لومنعونى عناقا كانوا يؤدونها ال

رسول للهصل الله عليه وسلم لقاتلتكم

على منعها قال عمر فعم فتُ إن الحق إخرجه أ

الشيخان وغايرهما وتشرح مديرك كفدلت

تعالیٰ ہائی ایں حادثہ مقرر فرمور النت کہ داعی ً

طليعه فبرسينت وبعدازال مسلمان سندودر غزوهٔ قادمسيه تردّد نمايان بعن آورد بعند ين خوب كام كنة-اذال فتنة ودت بغايت بلندستداكش عرب غير حرمين وقرية جُواتَّى ماهِ التدا دبيشِ گرفتند و فرقه منع زکوهٔ نمودند درباب این جماعه فقهای محابه بابم درمباحثه أفنا دندكر إلي تبله اند تمال إيشال جائز نبامث دازانجماء عمرفاردق رضى الشيعنه گفت كيف تُكَاتِلُ النَّاس وقى قال رسول الله صلى إلله عليه سلو أمريك ان اقاتل الناسحة يقولوالاال

رور حضرت صديق شف فراياكه كياتم جا لميت يس سختى كرنيواك اوراسلام بین مستی کیسنے والے بن کئے اور حضرت مرتفظے سے بهى اسى قبيم كاسوال وجواب بهؤا حضرت انس بن الكيم كهتي بي كردابتدار بيل ممام صحابه العين زكرة سع المسن كويرا سجعة تع اور كيت سف كروه ابل قبله بن مرجب حضرت الوكراسك ابنی ملوارزبیب دوش کی اور تنها چلے تو تھرسستے جانے سوا كوتى مفريذ ديكها داور كهاياخليفة رسول الله آب بينييت بم جا میں حضرت ابن مسعود میں کہ ہم ابتداریس اُس دارانی کو مرا سمجھتے تھے گرا خریں ہم نے ابو کمر اُ کی اس معالم میں شک خزاری کی ید دولوں روایتیں بغوی وغیرہ نے لکھی ہیں۔ حضرت صديق كعدل بس جوالاده (اس معالمه كم متعلق كاركتان تضا وقدرن ولال وومثل ایک داغ کے مقار جواس کے ساتھ تباماً متعاروستن موجاً المحاريهان كيك كمسلما لأن كي مرسى بري جماعتیں آبادہ جہاد ہوگئیں اورسب سے خوب کوشش کی ابو کمر بن عیاش مجلتے سفے کرئیں سے ابوصین کو یہ کہتے ہوئے مشاکد بعدي فيبرول ك كوتى شخص الوبكريس افضل يدانهين ، واال ردّت سے الیانے میں اُنھوں سے وہ کام کیا جوایک بنی کرنا۔اس رواست كوبغوى سن كهما بى- (ابوحسين) كاية تول انثاره ب اس الادة البيرك قبول كرين كطرف جوحضرت صديق رضى الترعند كو نفس نفيس مين منتقش موكيا تحااور أنحميس كم ول سے تمام مسلما نوں کے دل میں ارادہ جہاد بیدا ہو ا-ابو مکر (بن الىشىب الى تاسم بن عدس أنهول ن حضرت عائش س روامیت کی ہے کہ وہ کہلی تھیں جب رسول الترصیلے الندعلیہ دسلم کی وفات ہوتی تو ابوبر من بر وہ مصیبت پر گئی کہ اگر پہاڑو پریژن تواُن کو ریزه ریزه کردیتی. نفاق تمام ایل مدمیز مین مجیل کیا

وحفرت صدريق فرمود اجتار انست فى الجاهليت، خُوَّام، فى الاسسلام وباحضرت مرتضا نيز اننداي جواب سوال درميا أد قال انس بن مالك كري الصحابة قتال مأنعي الزكوة وقالوااهل القبلة فتقلل ابوبكرسيف وختك وحنكاه فلع يجا كاوا بالامن الخروج وقال ابن مسعود كرهنا والد فى الابتداء شرحاناً عليه في الانتهاء اخرجها البغوى وغالا وأعية كردر قلب حضرت مديق ويختز بمنزار حراغے بدو مرکه محاذی ادمی افعاد بنور ادمات می شد تا انکر مجدع عظیمه از سلمین مهیا برائے قمآل شدند وسعى مرح حمامتر بكار بردند قال ابوبكر بن عياش سمعت اباتصاب يقول مأول بحد التبيين افضل من إلى بكر قامر مقام نبي من الانتباء فى تسال اهل الردة اخرج البغوى و آین استاره است بر حمل داعیت البسيبه كمدونفس تفيس اورصى الترعنه مرتتم مث والانجب اهتمام بامرجب اد ود خاطر مسلمانان مرسوم كشت أخر بر ابويكرين القاسمين عيلعن عائشته انحاكانة تغول توفى رسول للهصل الله عليك وسلمفاذل بابى بكرمالونزل بالجسبال لَهُامِّهِما إِشْرَابُ النَّفَاقُ بِالمدينة

اوراہلِ عرب مرتد ہو گئے گرفدا کی شہم ان لوگوں سنے ایک نقط میں بھی اختلات کیا تومیرے والداس کومٹانے اوراسلم کواس سے بے نیاز کرنے کی طرف متوجہ جو گئے اور اس کے ساتھ ہی دحضرت عرام کی سنان میں) کہاکرتی تھیں کہ جوشخص عمرین خطاب ا کود بچر لیتا وہ سمجھ لیتاکہ وہ اسلام کے لئے (سرایر) بے نیازی بنائے گئے ہیں اللہ کی قسم بڑے صاحب الاتی اور مکتائے روزگا تھے ، ہرکام بر انصول نے اس کام کے قابل آدی مقرد کرد کھے تھے۔ فسوف یا نان بقوم برلاناس طریقه کانمیں ہے کہ عدم سے وجود میں لائے گا یا گفرسے اسسلام کی طرف بلکہ (مراویہ ہے کہ) مسلمانوں کی ایک جماعت کو بزریعة اُس الادہ کے جوصد لیت اکبر کے دل میں رکارکنان قضا وقدرسنے اللہ جبادی طرف مایل کرے گا اورسب کوایک سلسلہ بیں منسلک کر دیگا (پینے سیکے دل میں وہ الادہ البی موج زن ہوجائے گا) تاکہ وہ سب اس صور اجتماعید کے ساتھ حق تعالے کے آوردہ سیجے جائیں یعنے وہ بہات اجتماعیہ الله کی تدبیرسے اوراس کے المام سے اوراس بمت کے سبہ جوائس نے اُن سے دل میں ڈالی پیدا ہوئی ۔ رورنہ ایک آگ كاسىكے دل بين يكسان لگ جانا مكن نہيں، يحتبه حرويج بونه الخ يهال چية صفتين (أن لوگون كي) بيان برين ذو وہ ہیںجن کاتعلق بندے اور فلاکے درمیان میں ہے رخدا اًن كودوست دكستا ہے - وَهُ خلاكودوسيت د كھتے ہى؛ اوروَّ و وہ ہیں جن کا تعلق خود باہم بندوں کے درمیان سے جو مومن ہے اُس کے ساتھ وہ برتاؤر کھتے ہیں جدباب کو بیٹے کے ساتھ دکھنا چاہیئے اور جو کا فرہے اس کے حق میں ہم مثل جبرتیل کے دکر ہا و خو انبياط ومؤمنين كے لئے رحمت موكنے صحرتمود كے وقت (موجب بلاكت بن گئے)} خلاكى طرف سے ذريعة تلف بلاكت

والهتتات العهب فوالله مااختلفوا فى نقطة الاطار إبى لحظها وغناهًا في الاسلامروكأنت تقول مع هذا ومن راى عمرين الخطاب عرّف ان خُولتُ غناءً للاسلامركان والله أَخُوذِيًّا نَسِيجٍ وجباكا وقدا اعتاللامور إقرانها فوك تعالى فسُوف يأرتي اللهمُ بِقُومِرابِ، ولا باین وجه نیست کر از عدم بوجود آردیا از كفريامسلام بلكه اززمرة لمسلمين جمع را بسبيب داعيه كه در فلب صديقِ اكبرر يخبت مد منبعث كرواندبسوت جهاد ودرميان ايثان كرست زندتا بمه بصورت اجتماعية خودا وردة عق بالمشند يعني أل مهينت اجتماعيه ببتدبير الہی والہام او بالقائے داعید در فلوب کیٹا متحقق گشت قول تعالی یُجُنُّهُ دُ يُجِبُّوْنَكُ أَذِكَ يَهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةٍ عَلَى الْحُفِينِينَ يُجَامِلُ وَنُ رَفُّ سَبِيثِلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْتَ لَا بِهِرِ اینجا مشش صفت مذکور سند و توازان درمسيان خدا وعباد او ودود درمسان اليثال وغيرالبيثال الأبني أدم بركرمومن است برنسبت اومعالمه والدبا ولدم است ند و بركم كافراست واحق اومثل جبرتبل دروقت صيحهٔ نثود جارصهازجوارح البي ميشونكر ورفعس ل آملاف و ابلاك بن جاتے ہیں اور دو وہ ہیں جو دینی خدات کے متعلق ہیں ایک فعل جہاد کر جس کے لئے لائی تنکین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکالفظ آیا) ہے کہ اور دوسری قوت الہامیدان کی کہ لوگوں کے کہنے سے یا قرابت کے خیال یا اور ایسے ہی کسی با سے ان کاالادہ الہامی زائل نہیں ہونا ہے۔

خال فالداوه به ب بی در ب بواجه ایک فالداوه به بی در بی بواجه به بی در ایک فضل الله النه یه ایک خلاصه دگر سنته مضامین کا به جوان صفات می منزلت ظامر کردند بین اعلی پیماند دکھتا ہے بیہ ان صفات می منزلت ظامر کردند بین اعلی پیماند دکھتا ہے بیہ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کوغزوة بدر وحُدَیْمِید کے بعد قسال مرتدین ہی کامرتبہ ہے اور یہ قتال بھی اُن مشاہر عظیمہ کا ایک مرتدین ہی کامرتبہ ہے اور یہ قتال بھی اُن مشاہر عظیمہ کا ایک منور سفا۔

ارتما ولیت کوالله و رافط الله اکلام عرب ین مضمون سابق کے اللہ کرنے اورائس کی حقیقت وواقعیت کے تابت کرنے کے لئے آئی کی مجتمعہ جماعتوں سے کیول دُرتے ہو؟ بحقیق تحصادا کادسانہ اور مدوگار درحقیقت خلاہی دخلاکی مدد کی بیصورت ہی کم وہ اہمام خیر کرتا ہے اور (بندوں کے سٹروع کئے ہوئے) کامول اہمام خیر کرتا ہے اور (بندوں کے سٹروع کئے ہوئے) کامول کو اسجام کے بہنچا آہے اور (مددگار متصادا) دسول اس کا ہے دنیا میں لایا ہوا آئی کا ہے اور (دوسری صورت میہ) کو دنیا میں لایا ہوا آئی کا ہے اور (دوسری صورت میہ) کو دنیا میں اور فرطام رہے اور اور دوسری صورت میہی کو دنیا میں اور فرطام رہے اور دوسری صورت میہی کو اپنی آئی تنی دُھا ہے اور دوسری صورت میہی کو دینا میں اور فرطام رہے ایک اور دوسری صورت میہی کو دینا کی دُھا کر کھتے ہیں اور دوسری صورت میہی کو حفوق کی دونا کو کا کو اور دوسری کرتے ہیں اور دوسری صورت میہ کی دہ اہمام آئی کو دینے کی صفت رکھتے ہیں اور خلا آئی کی حدول کو تھے ہیں اور خلا آئی کی حدول کو تول کو لیتے ہیں اور خلا آئی کی حدول کو تھے ہیں اور خلا آئی کی خوشو کی دہ اہمام آئی کو تول کرنے ہیں اور خلا انعالی اُن کے ہاتھ سے نیک کاموں کو تبول کرنے ہیں اور خلا انعالی اُن کے ہاتھ سے نیک کاموں کو تبول کرنے ہیں اور خلا انعالی اُن کے ہاتھ سے نیک کاموں کو تبول کو تبول کو تبول کو تبول کو تبول کرنے ہیں اور خلا انعالی اُن کے ہاتھ سے نیک کاموں کو تبول کرنے کی تبول کو تبول کا تبول کو تبول کو

ودو صفت ورنصرت ملت یکی نعل جهاد وفى معناكم الامربالمعروف والنهىء المنكم يسيك قرت واعية اوكر بمنت مردم إسبب قرابت واننداس آل داعب مثلاثى مُرَّرود وَّذَ لِكَ فَضُلُ الله يُؤثِّرتُ عِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْهِ فَذِلْهُ است عظيم القدر درتيقين وتنتبيت اين خصال وبيان منزلت أتنب عنداللة انتجامعلوم مى شودكة قتال مرتدين بلُّوغزوة برر وحدميبي بود وتنمونه اله مثابر عظيمة القدرقق له تعالى إنتكمآ وَلِي كُمُ اللهُ وَ مُ سُولُ مُ اللهِ در کلام عرب برائے دلیل جملہ سبابقہ و تحقيق وتثلبيت اومى أيدين المصلمانا الأارتدادِ عرب وجموع مجتعهَ البسال برای ترمسید جزای نیست کرکارساز وناصرويارى ومهندة شمادر حقيقت فدااست كرم ريزد الهام فيروم نمايد تدبير المؤر ورسول اوكرسروسشة ترغیب برجها د در عالم آوردهٔ ادست د برائے امتِ خود بدعائے خیر دستگیرالیٹا است ودرظاهر محقين ابر ايان كه بأقاست صلاة واليارز كلوة بوصف خشوع ونيايش. متصف اندوحمل واعيّر الهيد كنند وخلأي تعا بروست ایتنال کارا کے نیک ور عالم

سرانجسام فرمايد ومسبب نزول و کا صنب کرتی این آیت صدیق اکسیر امنت تفظ عام است مشامل بمسه محقین و دخول مسبب نزول قطعی و بجهبت این عموم جا بر بن عبدالله گفته است نزلت فيعبدالله بن سلامرلها هجوي قومُه من اليهود اخرج البغوىعن ايجعفر محتمد بن على الساقم إسَّما وَلِينَكُمُ اللَّهُ وَتُهَسُّولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا مزلت في المؤمنين فقيل له اللها اللها مالية فقال هو من المؤمنين مزچنا که مشیعه گمان بردند و تصبِرّ موضوعه رواست كنند وسما وعودن ما حال از يُوَنُّونَ إِلرَّا كُولَا عَلَى اللَّهِ تحميسه زند وبرتافتن انتخت ترى بجانب فتشييسي در حالب ركوع فرودمي آرند

مسرانجام دیتاہے۔ إس آيت كے نزول كے سبب اورنيز اس كے مطعلاق صديق كم بیں گوالغاظ عام بیں اور تمام کامل الایمان لوگوں کور تقیامت شال بن مرر جوشف اسبب نزول د بواس كارآبيت كم مصدات من داخل موا قطعی ہے۔ اسی عموم کی وجست حضوت جابربن عبدالندنسف فرمايات كرير اليت عبدالندبن سلام فك حق میں نازل ہوتی تھی جب کہ اُن کو اُن کی قوم یسنے بہوداوں سنے (مسلمان ہوجانے کی وجہسے) جپوڑ دیا تھا (اس موقع ہے حضرت علی کا نام لینا می اس عموم کی وجسے ہے حیث ایجی بغوى ساخ الوجعفريين محدبن على دمعروف بر) باقرسوروابيت كى كراية انماوليتكوالله سب ايماندارون كحن بي نازل ہوئی ہے ان سے کماگیا کہ ربعض لوگ تو کہتے ہیں کم پر علی شکے حق میں نازل ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ علی جمعی وہو یں سے ہیں دالمذاأن لوگوں كا تول مجى معیم ہے نہ جدیدا شيعول سن گمان كيا اورايك بُصورًا قصَّه رواسيت كرتي بي إر (تركيب نخوي مير) ساكعون كوية نون النر، كوة كاحال بناتخ ہیں اور مالیت رکوع میں دحضرت علی<sup>م</sup> کا) ایک فقیر کی **جا**نب الموشى بمينكنا بيان كرتين اور راس أيت كوماقبل اور

ابعدسے بے تعلق کرکے) آیت کے سیان وسبان کو برہم کر دیتے ہیں فدانعالی ان کے اعضاء کوایک دوسرے سے جُداکر دیےجس طرح أنصول في ايتول كو {جوابك دوسرك ومتبط تعين} مبلكم دا-والناين امنوا الخ منهم اس كلام كايه به كم مسلمانون كاولى وكارماً ہونا (ہرمعالمدیں) خاص کرایسے بڑے بڑے سے حادثوں میں رہیسے فتنه ارتداد مقا) امنی سابق القدم لوگوں کو زیبا سے جوصفات کمال کے ماتھ موصوف ہوں نزکر کسی اور کو۔ ومن يتول الله الخ خلاورسول كي اور خليفة رسول كي اطاعت کا حکم (دیاجارم) ہے اوراس کی ترغیب (دیجاری) ہے اور اس بالت كابيان من كم غلبة اسلام اسى (اطاعت) برموقوف مى اورسعادت (دارین) اسی داطاعت) مین منصرمے-جبب يرسب بيان موحكا توجاننا جاجية كه خداتعا لفكا وعده سیاے مراس وعدہ کا انجاز التحضرت صف الله عليه وسلم کے زانه مين نهيل مؤاكيونكر اس زبانه بي كوئي فوج جمع بموكر مُرتدول مے المسانے لئے نہیں کلی اور شین کے بعد مجی اس تمام طویل مدّت میں ہمی فوجوں کوجمع کرے اور آلات حرب کودرست کرکے مرتدوں سے روائی نہیں ہوئی پس ضروری ہے کرمصلاق اس وعده كاحضرت صديق رضى الله تعالى عنه كي فوج (طفرموج) ہے جو مُرتدوں سے الیانے کے لئے بھی تھی جس لنے اللّٰہ کی مدوسے بهت جلداورنهايت عمده طريقرس استن برسي كام كوانج مديا اور دجونكم جمع كرنا فوج كااور مُرتدول سے المنا خلافت خاصد كے لوازم سے إسك كفلافت داشده أسى سروادى كو كميت ہیں جو دین کے قائم رکھنے اور دشمنان خداسے جہاد کہنے اور کلئے خلا مے بلند کرنے کے انے ہواس طرح پر کہ وہ سب سردار اور اس کے

وسياق وسباق ايت دابريم زنند خلائ تعالى وعضائي ايشال لاازم جلاسازد جناكمه ايشال أيت مُتَّسِقَةٍ بعضُها ببعضٍ را ازهم جُلاكرة كَالَّذِينَ الْمُنُواالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالُوةُ مَغُوا این کلام آنست کرولایت مسلمانان و کارسازی ايثان خصوصًا در شلِ اي حوادثِ عظام بسأقين متصفين بصفات كمال لأنق است وغيرانيثان قرار تعالے دُمِّنَ يُتُوَّلُ اللهُ الح امرسبت بطاعت خلاو رسول وخليفه رسول وخريب وست برأل وبيان أنكه غلبة اسلام موقوف است برآل وسعادت محصور است درآن إجول اين بمر بيان نموده مشد بايددانست كروعدة خلات تعالى داست است وانجاز این وعده درزمان حیات انتخرت صیلے الشرعليه وسلم واتع نشدنربراكه فيبع بحتق بماسة قبل الميداد ودان زمان زبرامد وبعثنين دريس كردمتطاولبيز قبال رزدين تجمع رجال ونصر آكِيت قمال بوقوع نيا الزلام المصاري وعاثه جنود مجتنّه وصدين اكبرست وضى التعويز كرمجهت محارته مرتدين بآناه وبعون أتبى دراسرع عبق أحسن وجوه سرانجام أل امرعليم دادند وتجمع مطال ونصرب ال بإفرق مرتدين مكى ازلوازم خلافت بست زيراكه خلافت راشده رامس فلق است درا قامس دين وجهاد اعلاراللرواعلار كلمة الله بوجي كم و ع لے انجاز کسی کام مے پودا کرنے کو مہتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

بروسباس دین کے قائم رکھنے میں ممدوح ہوں اور (فلاکی) تعریف وخوسشنودی ان کے شامل حال ہواور دیرظاہرہے کم مرتدول سے جہاد کرنا دین قائم رکھنے کی اعلی ترین قیم ہے اور مرتد سے جماد کرسے والوں کی تعریف اوراک سے خوسٹ مزدی ان آیات یس دوبهرکے افتاب سے بھی زیادہ روش سے } داہرا اابت ہرا كرحضرت صديق ليست خلانت خامته كي مسند كوزييب وزبينت جمي. يتربهي سجمه ليناچا سيئے كرمن يتول الله ديس،خليفه رامشد مي عبّت کرنے کی ترغیب ہر اور (یہ ثابت ہوجیکاکہ) صدیق اکراغ اس آبیت کے مصداق ہیں دائمذاس آبیت بیں ان سے متبعث بھنے کا حکم نکلا) اورخلیغر داشد سے محبتت رکھنا اشارہ ہے اسطرف كداس عى اطاعت واجب برواوريه رجيي سمحه لوكه اس آبيت يس بھی حضرت صدیق کی خلافت کے وقوع کی ولالت ہو۔ اوربه (مدعااس تقریرے) بھی (ابت کیاجاسکتاہے)جاننا جاتج كرحن سُبحانة تأكيد كے ساتھ گواہى ديتا ہے كہ وہ لوگ قت إل مرتدین کے وقت میں ( خدا کے) محبوب اور محب اورالیسے الیے بول محے اور بیسب باتیں اعلیٰ درجہ کی خوبیاں ہیں المنزااگر دہتول ابل باطل) حضرت صديق اين خلافت بن برحق مر موق و وہ لوگ جنھوں نے ان کے حکم سے جما دکیا اور اُن سے بیست کی اور اُن کے خلیفر بننے سے دامنی تھے (خلاکے) محب اور مبوب اور اعلے درجہ کی صفات کے ساتھ کیونکر موصوف ہوسکتے ہیں اور (ان کا ان صفات کے ساتھ موصوف منہونا) اللہ تعلیا کی شہادت سی ماطل ہے اور یہ باطل) لازم (آیاہے حضر*ت مثلا* كى خلافت برحق مر بوك سے لندان كى خلافت كا برحق زبونا عال بوگا كيونكرجس چيرسى، باطل دالازم آئے و چيس راحال ہوتی)ہے۔

وتابعان وے دریں اقامت مرفرح بالمشند وتنا ورضب باليثال متوجه شود وجبساد مرتدين ازاعظم الزاع آقامتِ دین است و رضی اوشنا برایشال دریس آیاست اظهرمن شمس في رابعة النهسار و نيز بايد دانست كه وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ قَ تراسول ترغيب است بتولى خليغسة ماست وصب آيق انسبر مورد نص است وأل تطعي الدول است واین است اره است بوجوب انتب دِ خلیفهٔ راست و دلانست است برنتحقن خلافت حضرب صديق و نیز باید وانست که حق مشبهار بتاکید گواہی ہے دہد برآں کہ آن بماعه در وتست قسيام بقسال مرتدین محبوبین و محتبین 'وکذا کذا بامشند و ایں ہمہ صف ایت کمال است بيس اگر حضب رت صدلق در خلافت خود برحق نے بود بصح كم إمراوجها د كردند وبااو بيعت نمودند وباستخلاب اوراضي مت دند محبتن و عبوبن ومتصفين با وصاف كمال نبائشند واللَّانهم باطل بشهادة الله تحال

اوربه جو فرایا کرعنقریب الله ایک ایسی توم کولائے گا حالا کا ظاہر میں مسلمانوں کو (جہاد مرتدین کے لئے) جمع کرنا حضرت صدیق کے انهس مؤابانكل ايسابى ب جيس فرايا ومأدميت إذ مهميت ولكن الله مهافى ان صفات ك ما تدموصوف لوكول كوجع كرنا در حقیقت حق سبحانه و تعالی کافعل سما اور حضرت صدیق من تو مش جارمہ کے تھے (اب بتاؤ) حضرات ابنیار صلوات اللہ وسلام علیہم کے مرتبہ کے بعد کون مرتبہ اس سے برام کر ہوگا اور کون کال ومكل حضرت صديق كمش بوسكتاب . يه خدا كافضل ب جن كوچاسمات ويتاب اورالله برا فضل والاب-اوريه بمي سجه ليناچا سبتي كراية اتما وليتكوالله يس كوالغاظ عام بیں مگر رچونکر) مصداق ایت کے صدیق اکرف بی اور مصداق البيت كاحركم أبيت مين واخل بهونا قطعى ب المناف مدين البغمسلمانو کے ولی اور کارساز ہوئے اور خلافت واستدہ کے بہی معنی بیں اور (یہ بھی اس است سے ثابت ہوگیا کہ) صدیق اکبر ختور ادر خضورع سے نماز پڑھنے اور زکوہ دسینے کے ساتھ یا اوافل كى كترت كي سائقه موصوف تھے يوبات بھى لوازم خلانسيفاحد معہرے۔ اورير مبى سمح ليناچا جيئے كرع وف عام ين قبال وجب اوركا فعل ) حکم دینے والے کی طرف مسوب کیاجا آہے بلکہ حکم دینے والے کوال صفات کے ساتھ زیادہ موسوف ہونا چاہیے اکاکس کے دل کاپر تو دوسسروں بر اٹر کرے املا یہ چے صفیں کی ک کل مدلی اکروش الدعن پس بوم کمال سول کی یہ باستھی لوازم خلاقب فأصر سے بلکر ممکن ہے کہ مصفیر حضرت

صدیق ہی کی ہوں یہاں بطور تعرفض کے ذکر کا لی ہوں

وتنيزبا يدوانست كراينجاكفنة شدفسوف يأتى الله بقوم ودرظام رصورت اجتماعيه أورون سلين الأ ومت حضرت صدلي انغاق أفنادواين بحينانست كر فرمودوماً ارميت إذ رميت ولات الله دعى أيتان بغوم كذاوكذا فى انحقيقت فعرل من ست سبعانه وتعالى وضرت صديق كالجارص لدورال كدام منزات بالاترازين منزلت خوام بوديعك ملالة الانبياء صاوات الله وسلامه عليهمد وكرام كال و مكمل انتواو باشد ذلك فضل الله لموريته مَنْ يُشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْ لِالْعَظِيْمِ وَنير بايدوانست كراتكما وليشكف الله مرحند لفلعام امست امامورونق صديين اكبراست ودخول مواثه نف در عام قطعی است پس صدیق اکبرخ ولی مسلمانان وكارساذاليثان است ديمين ستدمعي فلافظ فت وصديق البرتصف إقاست صلاة واسارزكوة امت با وصف خنوع يا با وصف اكثار نوافل ملاة والين من كي ازلوازم خلافت خاصر ست ونيز بايددانست كرامرجهاد وقتال منسوب ميشود أتردورف ثائع بكآمريبا يدكاحق باي صفات بالم الرقوق دردل دكران كادكندس صفارت مشكأ ورصدات اكبررضي الشيعنه على المل الوجه متحقق باشدواين معنى اذلوازم خلافت خاصّه است بلكه التواندبودكما ينهر صغاب استشكار صفات صدي بات كر بطريق تعريض اداكرده مت

له تويين كى إت كواشاره يس بيان كرناصاف صاف د كهنا

جساكرايك دوسكر مقام برالترتعاكي فرايب ولايالل أولواالفضل منكروالشعة بهال عضرت مدرية مى مراد بن مر نفظ جمع لایا گیاہے جیساکہ قاعدہ تعریف کامے حضرت صدرت الم كے ساتھ ان صفات كے خاص بروسے كا ايك قرييز یر سی ہے کمرتدوں سے جہاد کرنے میں کسی مسلمان کی الممت رسواحضرت صديق كركسيكو الميش نهيس أى اوركافرول كى ملامت كاتو كهواعت بادبى نهيس المذالة يخافون لومست لاسعرتو حضرت صديد النك ساته رقطعًا، خاص موكا ربس جب یدایک جمسلحضرت صدیق کے ساتھ خاص ہوا تو أويرك بملول كالمجى فاص مهوا بعيد نهين اجب انعين ذكوة سے الم نے میں صحب بغ نے اعمت اص کیا اور الاست كرين کے اور رچونکم) حضرت صب رہانے کے نزدیک ان کالغر و ارتدا د ثابت ہوجیکا تھا ہلنا صحابہؓ کے اعتب راض دہلات سے اُن کے دل مبارک یں کھے مھی خسیال بیدا نہ جوا اور وہ اپنی دائے کی تنفیذسے بازر آئے ملاست کرنے والے کی الماميت سے رز درسے كا يہى مطلب ي ( یا سیحوش آبیت) الله تعالی نے سورہ نستے (چمبیسویں یا**ن** یں فرایا ہے۔ (ترجمہ) کہدواے ممد! پیجے چوالی وکا کو رجو، بادیر تشینوں سے (ہیں) کھنقریب ملاتے جاؤگے تم ایک ایسی قوم (کی لڑائی) کی طرف رجو) سخت لڑنے والى دروكى، متم أن سے الوك يا وه مسلمان موجاتيس كے. بیس اگر اطاعت کروگے تم توسے گاخلاتم کو اچھا بدلہ اور اگر مند ہے سے رو کے تم جیسے مسنہ میرانخا اس بلاً نيس پيك نو عذاب كريگاتم پر درد دين والا عناب-

كماقال عزمن قائل ولا يأتبل أولوا الفضرل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ الأَنةِ مرادا يَجاحضرت صديق است رضى الله عنه ننهااما بلفظ جمع بيان نموده آمد حينا نكة قامله تعريض مت وازفران انميعني انست كردوصورت قىال مرتدين دوم لائے كداز مسلمان بالشديش نى آيد ورم كافرال واعتبارنيست بيف كرولا يخافون كذية لأبيع ينها برائى صديق اكرست جون ورقال انعين زُكُوة صحابه أَسكال داشتندو ملامست بيش گرفية بودند ونزو کی حضرت صدّ بن کفروار تداوّان فرن محقق بو د باشكال وملامت أنجما عرالتفات مزنمود وازبحت اليثال خرفى برول مهارك اوراه نيانت وازامضا راتى فورماز نماند فالك قوله تعالى لأييخًا فُوكَ لُوعَة لأبير وقال الله تعلل في سوة الفتح قُلُ المُحَلِّم إِنَّ الله تعلل في سوة الفتح قُلُ المُحَلِّم فِينَ مِنَ الْأَثْرُابِ سُتُلْ عَوْنَ إلى قَوْمِ أُولِي بِأَسِ شبايلي تفرت والمراد أوكس والمراكن فالتوايعوا يُوْتِكُمُ اللهُ اجْرًا حسنًاه وَإِنْ تَتُوَكُوا كُما تُوكِيْ لَوْمِينَ قَبْلُ يُعَدِّ بَكُو عَذَا بَّا إِلَيْمَا هُ بَكُو يامحركس كذاشتكان لاازبا ديرستينان كرعنقربيب خوامده خوامبيدس مي جنگ قوي خلاد نديكار ذار سخت كم جنك كنيد باليثال ياتكرابيان مسلمان شوندس أكر فرمال برواري كرديد بدبد خلائ تعالى شارا مُزدنيك وأكر رُوكردانيدجنانك رُوكردانيده بوديد سبيش ازال دعوت عقوبت كتند شمارا عقوبیت درد درببنده ال اس أيت كوآية وعوب اعراب كيت بي-

السائيت كاسبب نزدل باجماع مفترين اور بدلالت سياق ومسباق آیات اور موافق مضمدن احادیث صیحه کے یہے کہ المنحضرت صلى الله مليه وسلم في مُديِّي يك سأل الاوه كياكه عمره بجالاتي إلىذاكي اعراب ( بيف) بادر نشينون كو بلايا ماكروه بمي اس سفرمیں ابخناب صیسلے اللہ علیہ وسلم ک ہم رکابی کی سعادت ماصل کریں کیونکہ قومی احتمال متماکر قریش کم مے اندر داخل موسف سے روكيں گے - اوربرر واحد و احزاب مي جواك كيعوند واقارب ارے گئے تھے اُس کاکینہ اُن کے داوں میں محراہؤا مقا إلى ذا آمادة جنگ موجاتي كے أس وقت مقتضاى تدبير عقل ایک برای جماعت کاساتھ لے جانا ضروری مفاتاک قریش کے بٹروفسادکا خوف نزرہے ، بہت سے اعراب سے استحفرت صلى التعمليه وسلم سك بلاف كا يحد خبال مركيا اوراس مفردمقات سے پیچے بیٹے رہنے اور بعض اپنے خاتل اور مالی کاموں کا بہانہ مركي بهث محنة صرف أن باهلاص مسلما نول في جوسرس بير يك بشآشت ايمان سے لبريز تھے آب كى ہم ركابى ومعنيت كو سعادت سمحكررفاقت اختياري حبب يحضرات مقام مكريبية يں پہنچے تو قریش اپنی حمیّت جاہلیّت میں مبتلام و کرآ اُدہ جنگ ہوگئے۔ بعد بہت کھے جدوکدکے رسلمانوں کو)مغلوبانصلح وال كري يدي اور دانجام يه بوك كدست بابر احصاري قران دے کر کوٹ آئے۔ چونکہ اس سفریس مخلصوں کا اخلاص الکل کھل گیا اوراُن کے دِلوں پربے جینی بھی بہت غالب تھی عُمُرہ کے فوت ہوجانے کی وجرسے اور صلح مغلوباند کے سبب سی-

ستب نزول آیه بر دفیق اجمارع مفترین و دلآ سياق دسها ق آيات وبرطيق مضمون احاديث ميحه أنست كرانخضرت صلى المدعليه وسلم سال حكويبيا الأق تمود ندكر عمره بجأأ رنديس دعوت فرمود نداعراب وابل بوادى والادرس سفربركاب البخاب ميل الترعليه وسلم سعاوت اندوز بالتند زيراكراحال قرى بود كرقريش از دخول كرايغ أيند وبسبب كينه إى كرازجهت مثل بدر وأحد واحزاب درقار ايثان تن بودمترض عرب شوند ودرين بهنكا بحسب تبريق لابلست ازامتعهاب جميع كثير ااز شروس المنى مهل مثودبسيال العاذاعراب دعوت أتحضرت صلحالله عليه وسلم كوش كرده اذي سفر تخلف منووند وبعض باشغال ضروريددا التعلل مردند ومخلصين سلين كرسرا بابشاشت ايان ممتلي بودندمرافقت وموافقت ااسعادت دامة معبت اعتبادنمود مرول نزديك وكدويبي رسيده قريش بمينت جالميت مبلاكشة مستعدقتال و مال شدر بداللتيا والتى صلع مغلوانه درآنجا اتغاق أفت ادوبيرون مكرزم إخصار اداكروند وبالمشتديون دريس مغراضلام معانمين حمشت وبرخوا طرايتال كرب عظيم مستولى مثده بودبسبب نوت عمره وازجست صلح مغلوانه

ک مرہ می ج کتیر میں ایک عبادت ہوجی طرح عبادت تماذیں کو عبادتیں فرض دواجب ہیں اور کچھ نوافل اس طرح رج میں بھی جوفرض ہوکس کوئ مجتے میں اور حوفرض نہیں ہوکس کو تمرہ مجتے ہیں بھرہ اور ج کے ادکان میں بھی فرق ہو جوکتب نقریس ندکور ہو کو کہتے ہیں۔ مسل جوشنص باداد م بح یا مگرہ عبارت ایرام باندہ سے مجرکوئی مانع بیش اتبات کرج عمرہ ذکر سکے اس کو احساد کہتے ہیں ایستنفس کو کرائی ا

م کرناہوتی ہی۔

144

اندا حكست الى في جا الكدان ك ولول يرمرهم ركم وغائم فيرس جوعنقربیب اُن کے اِتھ میں ایک گی اوراُن غنیمتوں کو حاصر پن قلیم کے ساتھ خاص کردے۔ لنداحق تعاسلے نے غزوہ خیبریں جانے ك اجازت حاضران حُديبيً كه سواكسي كوند دى اورخيبر كي فيمت میں کسی کو حصّب رز ویا چنانچہ (اس آیت سے پہلے) فرایا ہے سيقول المخلفون الخ (ترجمه) عنقريب (اسيني) كمين كم بیجیے چھوڑے ہوئے (اعراب مسلمانوں سے)جب چلو کے تم ال غنیمت کی طرف تاکه لو آس کو که بمیں نبعی اجازت وویم بمی تماری ساتھ چلیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں داہے نی ) کہدوکہ تم ہمادے ساتھ ہرگزندا واللہ نے پہلے سے ایسا فرادیات اور دلیمت آبی نے چالکوان کے داول برمریم نکھے این خوس نودی بیان کرے اُن لوگوں سے جنھوں نے مدید یں بیعت کی بینانچر راسی سورت یس مے ) لَقُلُ رضی الله عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشيحرة بيثك الشراضي بوگیا مؤمنول سے جب کروہ بیعت کردہے تھے داے بی ، تم سے درخت کے نیے . مآفران مُدیببہ یں سے اس بیعت سے کسی نے تخلف نرکیا سواجد بن قیس منافق کے فقط-اور بغوی وغيره في حضرت جابراس روايت كى ب كرسول الترصيل التُدعليه وسلم ففرايا نه واخل بوكادهناث بين أن لوكون بي سع كوتي بنصو نے درخت کے نیجے بعیت کی ۔ یہ واقعہ حکمیا بی ایک (عظی الشان) مشهدست مشا پرخیرسے کرصحابہ کرام اس مشہدیں اعلی درجہ کے مراتب پر بہنے گئے اور رحکست البی فی الم کو اُن کے داول برمريم ركف أن فنيمتول سے جركي ديك بعدان كو ماصل ہوں گی مثل غنائم حین کے اور (فیزمرہم رکھے) اُن

عكمت أتبي تقاضا فرمود كرتبر قلوب ايثال نمايد بمفانم خيثر كرعنقريب بدست ايتال فتد وآل معانم راخاص بحاضرين تُدسيب يه كرمانه غيرإيثال لأاذن خروج نداد ودرال مغانم سُرُكِ بُكُرِوانيدقال الله تعالى سَيَقُولُ الْتُخَلُّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُلُ وَهِا ذُمُ وَنَا لَتَ بِعَلُو يُرِيدُونَ آن يُبَرِّ لُوَّا كَلَامُ اللهِ اللهُ الله كَنْ تَتَكِيمُوْنَا كِنَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اللهِ وَبَالْحُب ارتضائے خود الأبخساعه كر درحديبية بيعت تمودند قال الله تعسالي لَقُلُ تَرْضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُنْ نَكَ تَخْتُ الشُّجَرَةِ الأية وتَهَيُّكِس الْهِ ماضران مديبية ازس بيعت تخلف مر كرد الآ جُدّ بن قيس منافق تنها واخرج البغوى وغيرهاعن جأبر ات مرسول الله صلك الله عليه وستعرقال لايب خل الناز أحلأ متن بايع تحت الشجرة وايرمشهديكي ازمشا بدخيراست كرصحابة كام ولال مشهد برمقا مات عالت فائز الشتند ومجنبا فن كر بديهات برت ايشال أفست ر النمن د غسناتم محنين ك تخلف ييج ره جان كو كبته بي.

فنیمتوں سے جن پر اہل عرب کو کہی قدرت را مل تھی اور وہ عنائم فارسس وروم ہیں کہ اہل فارسس وروم کی قوت و شوکت اور کثرت افواج والات حرب کی وجسے ان پر فالب ایس اور کثرت افواج والات حرب کی وجسے ان پر فالب ایس ہے کا خیب ال بھی اہل عرب کو را ہوتا تھا چنانچہ داسی سور میں ہے وعلاکھ الله مغاندہ کی ایس ہے ملک عرب کی میں ہے وعلاکھ الله مغاندہ کیا ہے اس سے ملک عرب کی فنیمتیں مراد ہیں مثل فینمت کنیمتیں کے فجل لکھ ھنالاریف فنیمتیں مراد اس سے مفائم فیر ہیں جو میک الاحصال ان کو ملیں واخواجی لوقف او ایم وادا کے حکمیت الہدنے چا کا کہ جو لوگ حدید ہیں وقت سے آئے کہ کہیں قالو نہیں ملا) مراد اس سے فارس وادا کے وقت سے آئے کہ کہیں قالو نہیں ملا) مراد اس سے فارس وادا کی فنیمتیں ہیں۔ نیم حکمیت الہدنے چا کا کہ جو لوگ حدید ہیں مثر کے نہیں ہوئے ان کی تہدید کی جائے اور ان کی حدید ہیں سے خرابی بیان کی جائے ان کی تہدید کی جائے اور ان کی حالت کی خارج ہوگ حدید ہیں سے خرابی بیان کی جائے در ان کی تہدید کی جائے اور ان کی حالت کی حالت

(اس آیت یں) اسکے چل کر سخت ارائے والی قوم سے ارائے کے لئے اُن کو بلائے جلنے گاؤکر اس لئے کر دیاگیا کہ اس واقعہ کے طہورسے پہلے بلائے کو منظور کرنے یا ناکر نے کے انجام پر غور کر دکھیں تاکہ جب وہ واقعہ پیش آئے (اور وہ بلائے جائیں) لو نا واقعت رہیں اور حتم اللہ تے جائیں) من نا واقعت رہیں اور حتم اللہ تا میں ایک میں یہی ضمون ستل عول میں بیان ہور الم ہے۔ ستل عون سے بیان ہور الم ہے۔ ستل عون سے بیان ہور الم ہے۔ ستل عون سے بطور اقتصار (النص) کے

وممنائم آفرے کو گاہے عرب برال قادر نشده بودند وأل مغائم فارسس وروم است كربسبب قرت وشوكت وكثرت مكرد وثعدّدِ اليشال اصلاً غلبه بران جساعه واخذ مغانم اذايشال درخسيال عرب نمه كذاشت قال الله تعالى وَعَدَاكُمُ اللهُ مُخَايِنةً كَيْثِيرُكُ مَعَامُ عرب استَعَنَين وانندأل فتجتل ككثر هنائا مغانم خيبر است كرمتصل حديبية بدست ايثال أمده وَأَخُرُاي لَوْتَقْلِ لُواْ عَلَيْهَا مِنْ أَمْ فارمس ورُوم است دنيز حكيت آلهيته تقامس انمودكم تهديد متخلفين وتعضيح مال ايشان كرده شود قال الله تعالى قُلُ لِلْمُخَلَّفِيْنَ الأية والراكينة وعوت ایشان است برائے قت ال اُولی بانس منك يها إعلام كرده آيد تاسيس از وقوع واقعسه امل وانی در عواقب تبول وعوت و عدم قبول آل كرده بالشند وچوں روئے دہد بربصیرت المندازال و احتمالات عقلير مشومش حال ايشال مكرور وناك قوله سَتُكَمُّعُونَ بطريق اقتضا

لى يىنى يا منالات ان كول بن بيدا بول كريبها دورت بى إنهي ب نديدة فدا بويانيين ملى جب كى كلام كاسترال كرا با كورس متنالال كه يا يليد بين بيد مع متح فتر ويدة بين عبرات الله المناطق المسترال القافل مع متح فتر ويدة بين عبرات المناطق المناطق المناطق من مع متح ويدة بين بين المناطق المناطقة المناطقة

ما فواف كينو كير عذاب شرقا او وحقال و وفوطي عالى و التي ولريقون كوعلام كسي اوالريق واستدلال كبيابات توه وستدل فاسد وسيدا كالمول فقرس بيان كيا كميا ب- 4

يرسى سمحاكيا كرزائد كينده يسكونى بلاسك والا اعراب كوجهاد كفاير كى المرت كلات كا وراس ك بلاك ست كليف شرعى تسابقم ہوجائے گی بھنے اگر وہ لوگ اُس سے بلائے کو مان جائیں مگے تو قواب بائن الله ورز مذاب كياجات كاير (وصف اخليد واستدكا لازم بین مے اور جہاد کی طرف بلانا خلیفہ کے اعظم صفات سے بی النداس آيت سے جها دي طرف بلانے والے كے طهود كا وعدہ ہے اوراس سے بلانے والے كى خلافت كا تبوت مغموم بواہد۔ اب ہم یہ دیکھناچا ہتے ہیں کریہ بلاسنے والے کون نتے اور براطانی اوصاف كسيس إت عنية اكب وصف يركداعواب وجباد كي لية صرور ) بلات جائي خواه ابل شهر مي كلة مكة مول دانيس) دوسمرا وصف يركبن كفارس الرك كيات اللت جاتي وه اولى بأسَ شدايد بول اولى بأس سنديد كالمطلب يه ے كرجس قدر الواتيال اس سے يہلے بوجكي بي أن الواتيوں كے فریقین سے قوت و شوکت زیادہ رکھتے ہوں اگریمطلب نہ لیاجاستے تو داولی باس سٹ ایس کی کوئی ای*ک حدیث ہوگی کیو گئ*ا قوتت وضعف امرنسبتی ہے کمزورادمی بھی پرنسبت اپنے سے كزورك قوى كماجاسكة بالكن عرب عام يهى ب كرجس قد الواتيان اب بك بروي بين أن كے فريقين كى برنسبت جميت میں زیادہ اور توس ہول اور آلات حرب زیادہ ر محقے ہول تواولى بأيس شدىد كماجلت كاورد نهين أولى بأس ستلاید کی بھیان یہ (نہیں ہے کہ مزدلی کی وجہ سے کسی قوم کی دہشت غالب ہوجائے اوراس کو اولی باس شابال مرباجاً

ازین کلمه مفهوم مشد که در زمانِ مستقبل داعي خوابد بود اعراب رابسوى جهاد كفائه وازين دعوت تتكليف تثرعى متفقق خوابد مث أكر قبول دعوت كنند ثواب آل بيابت ر وأكررو كنندمكا قب شوند وايس لازم بين خليفة لانشدانست ودعوت بسوت جماد اعظم صفات غليغه است يس ازي آيت وعدهٔ وجود واعی بسوت جهاد و اتبات خلافت اومفهوم شدور تفتیش آنیم که این داعیان کربودند وایس اوصاف بر کدام شخص منطبق شد شیکے ازاں اوصاف آنسٹ کہ دعوت برائےاعزاب بانٹار کہ اوينشينان اند كوابل شهروا نيز وعوت كنند دوم أنكر دعوت بقتال كفار اولى بأبي شدايدا إشدومض اولى بأبس شايداآن كدازجاعة كدستعد قبال شده اند داعسيان و مدحوان بمرشدت بأس مبشتر دامشته باسشند والآنثدت وضعف إمرسبتي است برضيفي شذيج است برنسبت اضعف ازو وليكن عرف عم بمستعدان قنال مصنجد الريسبياي متنعلن اكثروتوى وإسباب تربابش لاعلى أتس شديد كويزدوالارمتن اولى بأس شديد أك

کے لازم بین وہ لازم ہوکرمب اس کا دراس کے لمزوم کا تصور کی اجا تو توصرف اپنی دونوں کے تصویر عقل ان دونوں کے درمیان میں لزوم کا بیٹین کری جیسے وٹو برابر برابر کے حصول پر منتسم ہونا چا کہ کے مد کو لازم ہی ہوا درجولازم ایسانہ ہو بیٹے اُس کے لزوم کا بیٹین کہنے کمئی عقل کو علاق اس کے اور اس کے لمزوم کے نصور کے کسی تیمری چیز کی مجی صاحب ہووہ لازم غیر بین ہے۔

بكراولى بأس سندي وه قوم ب كر بمقتضائے قياس اور بحكم عقل فالص جوبني آدم يس بيداكي لتي ب دميدان جنگ میں) اُس قوم کے فالب ہوجانے کے قرائن زیادہ ہوں یہ دوسرکا بات بے که (انجام کار) فضیل اہلی بطور خرق عادت کے اس بر شوکت توم کوان کرورول کے اتھ سے دریم دہریم کردے سیسرا وصف یک ده کا فرجن سے لانے کے گئے اعراب کلائ جائیں قریش کے علاوہ ہوں کیونکہ قوم کا ربعاً عدہ علم عوانکمہ لانا بتار الب كريه قوم علاوه أن لوگول كه ب جس كى داطاق كى طرف رسول اللد صلى الله عليه وسلم ن حديبي مين مبديا تعا أكرس قوم سے جس كى طرف كرات جانے كا ذكراس آيت یں ہے قریش مراد ہوتے او عبارت یوں ہونی چا جیتے متی ستدعون اليهم مرية اخرى ريعة تم بجردوباره الاك الالقى كى طرف مبلائے جا وَكے ) يه د كهاجاتاكه ستداعون الى قوم ریعن مم کسی ایسی نوم کی طرف بلائے جا وَعِی، جوتفا وصف يبكر يربلاناني جمادك لت بوكاجوبغب ور اللهم لائے یا بغیر قوم اولی بایس سندی یا سے جنگ ہوئے منتم نہ ہوگا یہ بلانا خلیفہ کی خلافت مضبوط کرنے یامسلمان باغیر كوفكست دينف كولئ زبو كاجبساكه حضرت مرتضك كرم الله وبكأ نے اہل مدسینہ کو راین خلافت مضبوط کرنے کے اور ممل اورصفین والوں کوشکست دینے کے لئے اُبلایا تھا نیز اسس مبلانے كا انجام ير مرموكاكد وسمن مسبب ودرجات اور كيرنوبت جنگ مذا سنے النے اورمسلمان كوك أتين جيسے أصفرت ملى التعليم

كم بمقتضائة قياس وبحكم عقول مفطوره در بنی آدم اقرب بغلبه دیده شود اگریبه فضل البي مخرق عادت آل جموع مجموعه لا بدسست اؤلين بريم زند-سوم الكر دعوت برائے غيب وقريش بات زيراكه تت كير قوم م بهاند كر مُعْمِ غير الاقلين الدين دعاً اليهم مرسول الله عط الله علية وسلمف الحديبية ودرصورت كه مدعو اليهم قريش باستندنظم كلام جنين بايرك خت ستلاعون اليهم مرة اخلي وكفت نشودستلاعون الى قوم جسارم أنكه ايس وعوست برائے تت اے بات کر منتے ن حرود الا باسسلام باقتسال اين قوم اولى باس شائيل نه وعوت بركت إتكام خلانت خليفه وشكست بنياة مسلين بهن اكرحضرت مرتض كرم الله وجهه وعوت فرمود الي دسين، لا يابرات ترسانيدن وشمن وحول بميبت أفتاه باز كروند بدون قنال چنا ککم آنحضرت صلطے الله علیه وسسم

ا المسلم كا قد قسين بن مرة اور مرقد عمره و واسم جوغر موتن چند ولالت كرس جيد افظ كهوالك بركهوار كو كهوالك سكت بيكى خاص كهواري ولالت بين كرة المرسكة بين كام مرسكة بين خواه ده قدم قريق كي بوخواه ابل فارسس كى خواه ابل شام كى اور تعرف وه اسم برجوميتن جيزير ولالت كريم جيد لفظ آيد كرجس كانام بكاسى يرولالت كرتا ہے -

نے تبوک میں اہل روم سے الم سے کے لئے بلایا تھا ر گرانجام یہ ہواکہ) فیصر (روم) کے اپنی جگرسے جنبش مذکی اورسلا كوث آئے لواق مز مولى -جب يربات معلوم بوكتي لواب جانناچا بيت كدير بلك وال خُلفائے تلاشہ تھے ان کے سواکوئی نہ تھاکیونکہ موافق احمالاتِ عقليته كمح يربلان وال ياجنآب مقدس نبوى صلير التدمليه وسلم ہوں گئے یا خلّغا کے للنہ یا حضرتت مرتضے یا بنی امر ياتبني لحباس ياتركك جنمون لينسلطنت عرب كي فتم بروجات ك بعد سمرًا مهما يا تعما ان (جمة احتمالون) سے زیادہ كوئى احتمال نہیں نکلتا راب دیکھوخلفائے ثلاثہ کے سواحس قدراحتمال ہیں سب باطل ہیں کیونکر) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا بلانا کھی طاہر نہیں ہواس لئے کہ یہ ایت مارب یں اللہ ہوئی اور تکدیر سیا کے بعد استحضرت مسلی اللہ ملیر مرقم کے غز وات کِنٹی کے ہیں اور معلوم ہے کہ اُن میں سے کسی میں إس قسم كا كلانا نهمين موّا مُديبيّر ك بعدي على الاتصال غزوة خيبر ہوا اس عزوہ میں اعراب کے کسی متنفس کو ایس نے نہیں ملایا بلکداس غزوہ میں لوسواان لوگوں کے جو مدسیب یک میں شركيب تصفي اوركا شرك كرنا منع تقاجيساك الله تعالى ف فراياب قل ان دتبعونا كنالكم قال الله من قبل رييخ اے بنی ا (اعراب سے) کمدوکرتم (خیبریں) ہارے ساتھ م آؤ متھالسےمتعلق بہلے ہی اللدانے السا فرمادیا ہے) جمیر کے بعد غزوة فتع بيش آيا اس غزده يس كهدام إب بلات مكة مكم المِ مَد قوم اولی بایس شداید دیم کیوکد یه وی توگ تع بن سے اول کے لئے مکدیتے میں بلائے جا چکے تھے اور

الفاط آيت بتاديب يركه قوم إولى بأس سدايد سوابل كم

در تبوک دعوت فرمودند بر خرگوج بسُوت روم رپیوں قیصراز جائے خود حرکت م کرد از گشتند ودلانجا قسل واقع نشد چوک این مقدمه دانسته مثد باید دانست کر این داعی صادق است برخلفات ثلاث لاغسيه زيراكه بحسب احتمالات عقلية إين داعي ياجتناب مقدس نبويمى است صييلے الله عليه ومسلم يا خَلفات لله يا تحضرت مرتيض رضوال للرا عليهم يابتى اميه يابتى عباس يأتراك كربعد دولت عرب سربرآ دردند لا يتبعاً وخالامر عن ذلك أزا تعضرت صطالله عليه وستم دعوت كذا واقع نث دزيراكه نزول أيت والتقنه حكمتابي است وغزوات أتحضرت صلى الترعليه وسلم بعار تحديبي عصورة علم است برتیج یک دعوت کذاصادی نمی آید متصل مُدييرٌ غزوة خيبروا تع شد ويحكيلا الماعراب ورال غزوه دعوت مذ فرمودند بلكه غيب رحاضربن محديبيه ممنوع بودنداز حضكو والمشهدكماقال كُلْ لَنْ تَنْبِعُونَا كَنْ إِلَكُهُ تَسَالُ الله مِنْ قَبْسُلُ وبعِبِ المَال غزوة الفتح بين آمد في البمله دعية واقع شد المنبراتي قمال قوملولى بأس شديد زيراكه الثال بهال بودند كردعوت حكيبيك برائي ايشان بور ونظم كلام دلالت برتنسايْرِ اين

ہے علاوہ کوئی دوسری توم مراد ہے بغزوہ ٹنین بھی مراد نہیں ہو گگا كيونكه ابل بروازن رجن سے اس غزوہ بيس ايطائي عقى) بہت ہي قليل وديل عق ايي مذ تص كران كوبارة برزاد مروان جسنكى کے مقابلہ میں [ جو دحین میں ) ہمرکاب حضرت بنوی صلے التُدهليه وسلم ست يسن جهاجرين وانصار ومسلمين فع ع ادلى باس شداید کماجاتے یہ دوسری بات ہے کر مکمت آہی لے میدان جنگ بی بوجراس کے کرمسلمانوں کو اپنی کثرت برکید ناز پیدا ہوگیا تھا۔ دونشرارنگ دکھادیا۔غُزوہ تبوک بھی مراد نهين بوسكتا كيونكه وإن تقا تلوهموا ويسلمون نهين يايا جاتا (يعض إس غزوه كاانجام يه نهيس بتواكر حريف إسسام لاتا یااس سے جنگ کی لؤبت آتی) مقصود (اہمی) اس غزوہ سے صرف السشام وروم کے دلوں میں مسبت کا بیدا کردینا تھا۔ جب بترقل سے جنبش نر کی اور فوج نر بھیجی تومسلمان کوٹ آئے (باتی رہے حضرت مُرتفے) اور بنی امیر اور بنی عباس اوراک کے بعد والے توان لوگوں اے جاز اور بین کے اعراب کو كافرون سي المين كملة بلاياسى نهين جيساكة الديخسة ابيت ہے۔ یقیناً یہ خاص شب کا بلانا رجس میں جارو مذکورہ اوسات باتے جاتیں اتنی طویل مرت میں سوائے خلفاتے ثلاثہ کے

دو توم مے نماید وغزرہ تعنین نیز مراد نيست زيماكه بموازن أقل وادل بودندازاكه برنسبت دوانده هزار مرد جنگی که در رکاب مشريف حضرت نبوى صيك التدعليه والم ازمس اجرين وانصار واعراب ومسلة الفتح نهضت كرده بودنداليال ال اولى بالس شدايد كفته شود ومرحيند حكستِ البي درمقابلهُ أعْجَبْتُكُوُ كُلْرٌ سُكُورُ جوك وركار ايشال كرده باشد وغزوة تبوك نيز مراد نيست زيراكه تُقَالِتِ أَوْنَهُ مُرَّدُ أُوِّ يُسْلِمُونَ ورانجامتعتق نشد غرض أتنجا ايغساع بهيبت بود در فلوتشأم وكدم چول مرقل جنبش مذكرو و فوسط ما فرمستاد باز مراجعت فرمودند وببنوامير وبنوعبانسس وتمن بعداليشان گاہے أقراب مجاز ويمن لابقنال كفأ رنخانده اندمما هومعلومن التاريخ تطعا اين دعوت مقيد دیں مردمتطاور غیر از خلفائے نلائد

لى بيدادران كريم بي وارد بهوا بريد مرحنين اذا بعبتكوكلات كواس ايت كالفاظ صاف بتارې بيركونين بر فرن مقابل الكواليل و ديل تها.

كلى دوسرانگ يه مقالاسلانول كوبنريت بهوتي او با ديود كثرت وقوت كوشك بهري مگرا فركا د نصرت ايزدى نه يستنگيري فراتي او دفتي سلمانونكي بري مبيساكدانيت مذكوره كه الفاظ اسبق و واضح به يعض كواه املاش اس غزوه كي بريست كوفرارست تعبير كرت بي او وصحابيكرام پطعن قاتم كونها بسته الله دان معات كه ديك ما الفاظ اسبق كواضح بهري او الما بي الما المانون كويك ايست بي مانون كويك المانون كويك ايست المانون كويك ايست و المحتمد المنظر بي المراب المانون كويك الميت المانون كويك الميت المنطب المانون كويك الميت المنطب المون المون المانون كويك الميت و محل بالمون المون المون المانون كويك المنظر بي المنطب المون المون المن المون المن المون المنانون كويك المون المنانون كويك المنظر به بي المنطب كواس نشيب بي المراب و المن كويك المنطب كواس نشيب بي المرب المون المن المون المناكوك المنا

م آپ کے پاس امحتے۔

اور کسی سے ظہور میں نہیں آیا - واقدی سے لکھا ہے کرجیسول الله صطلح الله عليه وسلم كي وفات بهوتي توالوبكر رضي الله عنه خليفه بنائے محت ان كے عديس مسلم كذاب ابن قيس الاكسا جس نے دعوامی نبوت کیا تھا اور انہی نے بنو منیفہ سے قتال کیا۔ نیز انہی کے زمانہ میں سجاح اور اسود عنسی مارے کتے اور ملکھ شام کی طرف بھاگ گیا اور انہی نے یمام کو فتح کیا اور جمام عرب أن كا مطيع بهوكيا أس وقت أنصول في الاده كياكهُ ملك تشام پرنش کرکشی کریں اور اُن کی توجه غزدہ اوم کی طرف اُس ہوئی چنانیر آنعوں نے صحار رضی الدعنهم کومسجد (نبوی) یں جمع کیا اور (منبریر) کھڑے ہوکر الندکی ممدوشنا سیان كى اور بنى صيلے الله عليه وسلم كويا دكيا اس كے بعد قرايا كه اے لوگو! تم كو واضح بوكر الله تعالي سائة تم كواسلام كے سبت نضبيلت دمى بى اورتم كو محمد عليه الصلوة والستام مى إمت يس كياسے اور بتحالي ايمان اوريقين كوترنى دى ہے اور كھتم کھلا متھادی مدد کی ہی اور تھادے ہی حق میں فرمایا ہے کہ اليومراكملت الخ يعض اح يسك كابل كرويا متعادس التحدين تماما اور یوری کردی کی نے تم پرنعت اپنی اوربسند کیا يس نے اسلام كو تمارے كتے دين - اور يہ بمي مم كوواضح مركم رسول التُدريك التُدعليد وسلم كى توجد اور بمت ملك شام كى طرف متى مراللد ف أن كواطماليا اودأن كم لية إينا قرب يسندكيا عسك الله عليه وسلوب للذاب مين الاده وكمتابو کہ تمام مسلمانوں کوجمع کرکے شام کی طرف بھیجوں کیونکر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنى وفات سي يهل واشارة ) جه اس كاحكم دياتها إور فرما يالتفاكر زمين كي مشرق ومغرب سب میرے لپیٹ دی گئی ہے اورجس قدرحصد زمین کامیرے لئے

متعتق محشت قال الواقلاى لماقبض رسول الله صيلي الله عليه وسكام استخلف الوبكريض الله عند فقُرِل في خلافته مُسَيّلمةُ الكنابُ ابن فَيْس النام ادُّعَى النَّبُورُ وقاتل بني حنيفة وقتل ايضًا سَجَاحٌ والأسود العَنْسِيُّ وهُرَب طُلَيْحة الى الشامروف تراينماً مسترو اطاعت العرب لابى بكرالصديق رضى الله عنه فعو لعن الله ان يبعث جيولة إلى الشامروص وفرقة إلى تتال المروم فجمع الضحابة رضى اللهعنهم فى المبعد وقام فيهم فيدالله واثنى عليه و ذكر النبي صل الله عليه وسلم يتمقال ايماالناس اعلوان الله تعالى قد فضلكمر بالاسلام وجعلكم من امة على علي الصلاة والسلام ونهادكم إيمانا ويقينا ونصركم نصرًّامبينا فقال فيكم َ الْيُؤْمُرُ ٱلْمُلْتُ لُكُةُ دِيْنُكُورُواَتْمُمْتُ عَلَيْكُونِغُمِّى وَيَضِيْتُ لَكُورُ الْهِ سُلَامُ دِيْنًا وإعلموان الرسول صلاالله عليه وسلوكان بوجمه وهمته الى الشَّام فقبضه الله تعالى واغتارك مالى يصلاشعاية سلوالاواتى عازم إن أوج المسلين باهاليهرواموالم الىالشاموان وسول شصراشه عليه سلامري بذاله قبل موته فقال زُويتُ لي الارضُ مشارقُها ومغارِعًا

لبيناميا وإن بك ميري امنت ك سلطنت يهني كي لس اب تم اوگ راس بارے میں اکیا کہتے ہواللہ تم پر رحم کرے ان لوگوں نے کماکہ یا خلیفة رسول الله (ہمارا کمنا آپ کے سامنے کیا منا مے آب اینے مکم سے ہمیں اطلاع دیں اورجمال چاہیں ہمیں بھیج دیں کیونکہ اللہ عزوجل سے آپ کی اطاعت ہم پر فرض كس حب انج فرايات اطبحوالله واطبعواالم سول و اولى الامرمن كرير يرمشنكر حضرت الوبكرية خوش برست اويبت مسرود ہوئے اس کے بعدمنبرسے اُراستے اور باوشا اِن بن اورسروالان عرب اورابل مرك ام خطوط لكص ال تمام خطوط كامضمون يرتها بسموالله الرحلن الرحيد عبداللدرالت به) عتیق ابن ابی تعافه کی طرف سے تمام مسلما لؤں کو **واضح ب**رد سلام ہوتم پر- بیں اللہ کی تعریف کرنا ہوں جس کے سواکوئی معبود نهيس اور درو دير طناهول أس كمه بني محد صلط التعليه دسے پر۔ ئیں نے ادادہ کیا ہے کہ تم کوملک شام کی طرف بھیجو تاكر تم لوك اس كونستح كرويس جوشخص تم يس سعجها دكاالاده كريداش كوچايية كسبقت كرسة (كيونكه) طاعت خلاد طاعت رسول (اسیر) موتوف، و (خط کے) اخریس برایت المى تقى انفرواخِفًا فَأ وَتْقَالَا اس ك بعد يه خطوطسب ك یاس بھیجدسیتے اور اس کے جراب کا انتظار کیا سے پہلے جو تتغف ئين بهيجاً كيا وه حضرت انسٌ بن مالك تتفے جور سول الله صيلے الله عليه وسلم ك فادم تحد واقدى كاكلام فتم بروا-خضرت صدیق رضی التیءنه کااس بلانے یں مثل جارہ کے ہونا اور اُن کا اس واقعہ میں اس حدسی قدسی کا مظہر ہونا جو التدنقال ك بخطاب الخضرت صيك التدعليه وسلم كفرماتي كرتم ايك شكر بهيجو لوسم ديسه ويسه يآنج لشكر بهيجدين الكهالكل

وسيبلغ ملك امق مأزأى لى منها فا وكمونى وله وكدالله قالوايا خليفة رسول للمصل اللم عليه وسلوكريا بامراء ووجمنا حيث شئت فاناله عزوجل فركن طاعتك علينا فقال تعلك وكطينحواالله وأطيغواالرسول وأولى الكير مِنْكُمْ وَآل فغراح ابويكم رضى اللهعنه بقولهم وستك سروراعظيما ونتذل عن المنبر فكتب الكتأب الاملوك اليهن واسراء العماب والى اهل مكتر وكأنت الكتب كلهايومتن نسخة واحداة بسمرالله الزهن الحيم من عبد الله علي النابي قافة الى سأثوالسلان سلام عليكوفات أحمد الله الذى لاالدالاهوونصلى على نبيه عمد عطالله عليه وسلموان قداع زمدعل أن أوقعكم إلى الشامر لتأخذ وهامن ايدى الكفارفس عول منكوعلى البعهاد فليبادرعلى طاعة الله وطاعة رسوله شركتب إنفي وا خِفَا كَا وَتُوْفَالِا الدية شريعث الكتأب اليهم وإقام منتظرجوا بهمر وقداوم همرفكان اوُّلُ من بُعث إلى اليمن انس بَن مالكُ خادمر سول الله صلح الله عليه وسلور انتظ كلامه وبران براوون صرت مدين في التعون كالجارحه دايس وعوت وظهوا يرترحاديث تكدس كدود فالمبر أشخفرت فيبلي اللهطليد وسلم وأقع است إبعث جيشا نَبْعُتُ خمسكة مثلًه دين واقع

کھلا ہوا ہے چنانچہ (اُن کے) اس خطے لرگوں کے دلوں میں ایس الر کیا جو ونیاوی عقل سے بالاترہے بہال تک عزور یرموک میں چالیش ہزارآدمی جمع ہو گئے اور اُن کے ہاتھ سے عجيب كومشش ظاهر بهوني اورايسي فنع حاصل بهوئي جوحفره ادم علیمالتلام کے زبانے اس وقت کے کہمین مرق متی بمقابلة كوسشش ورابهمام ك دوگنا چوگنا نتجههاسل ہوا۔ حضرت صب دین کا کہی کام فاروق اعظم کے لئے دستورانعمل بن گیا۔ انھوں نے اس طریقہ سے غزوہ قادسيدي اعراب كو دعوت دى ورضة الاحساب ين ذكر عزوة الدسية بن كهاب كرجب يرخبر ملى كرابل عجم نے یزو کرکو کو ہا دستاہ بنایا ہے تو اُنھوں نے اپنے ممال كوالمسس مضمون كاخط بهيجا كران اطراف بي جس كوتم جاسنے ہوکہ اسس کے پاس گھوڑا اور ہتھسارہے اور بمت وشجاعت مجى ركھتا ہے اور فن حرب سے مجى وا ہے اُس کو فرزا سامان درست کرکے مدسین، محیورو۔ اسی طرح حضب رت عثمان سلے مبی عب مانلد بن ان سع ك كمك كے لئے جب كر انھوں نے وہاں كے بادساہ سے جنگ جھسیہ کم ہی۔ اعراب کو بلایا اور یہ واقعہ جب نابت مركب كد وه بلانا حبس كا وكر قرأن مين ے ابنی خلفائے نلافہ سے طام ہوا ہو اابت ہوگیا كر وه خليفة راسشد تص أور أن كا ولوكون كوبهاد کی طرف مبلانا موجب تکلیف شرعی تھا پینے اُن کا حكم ماننے سے مستحق لواب اور ان كا حكم نه ماننے سے

ظاہر وہاہر بود وایں نامہ در دل مردم کارم كمازميزان عقل معاشي بيرون است ناأمكه در غزوة يرموكسة بهل هزاركس مجتنع شدوكوشش عجيب ازدستِ ابشِال بررومَی کارآ رقسفتے كربيجيًا واز ال حضرت أدم تاايس وم واقع مه تثعن بود ظهود تمود كشود كاراضعا كالمضمض الأكومشن وابتمام ظاهر كرديد واين فعبل حضرت صدّيق وسنتورالعمل فاروق أهم مشدرضي الترعنها بهي اسلوب ورواقعة قادسية دعوتِ اعراب فرمود في ڪتأب روضةالاحباب عنددكم غزوة القادسية چوک خبر درمسید که عمر نیزد کرد راببا دشاری مردا وامور خود بهيا ساخنت نداميرالمؤمنين عمر وضى التدعنه بهريك ازعمال خود نامر نوشت بدين مضمون كربايد درال ناحيه بركرا داندكراب ومسلاح دارد وازابل نجدت وشجاعت ومقاتله بود ساخت كى نموده بتعبيل تام بجانب مدسيت روال مسازد وبمحينين دعوت اميرالمومين عثمان برائ كمكب عبداللدين ابى سرح جول درافريقيه بالك اسنجا مقاتله وريش كردمش ورست يون ابت شدكاي خلفاداعى بودند بدعوت موصوفه في القرآن ابت مشدكه خلفائ واشدين بودند دعوت ايشان موجب كليف السشدوبقبول أيستجق ثواب وبعدم قبول مستوجب عذاب كشتند

ستوجب فلاب بموست.

ر میلی آبیت) الله تعالے نے (اسی) سورہ فتح رجیبیت إِره) مِن فرايا ہے. (ترجمه): محد 1 صف الله عليه وسلم ) بينسب رخدا بي اور جو لوگ اُن کے ہمراہ ہیں سخت ہیں کا فروں پر مہربان ہیں اسم { اس دیکھنے والے!} تو دیکھتاہے اُن کو رکوع كرسنے والا اور سجدہ كرسنے والا طلب كرستے ہيں بخشش کو فلاسے اور خوست نودی کو علامت ان { کے نیک ہونے } کی اُن کے چہروں میں رظامی ہے سجدوں کے نشان سے یہ { جرکھے ذکر کمیاجاتا ہے } اُن کی روہ) حالت ہے جو تورسیت میں رسیان بوئی) ادر اُن کی وہ حالت ہے رجو الجنت میں دسیان بردنی ہے ا (یہ لوگ ) مثل اکسس کمینی کے بی جسس نے فکالا این انکھوا پیر اسس کو قوی کیا انسس سے مجمر وہ فربہ ہوگی میمر کھرا ہوگیا این دار می پر کانشتکارول کو خوسش کراہیے۔ { فلبه اسلام کی حالت } کا انجسام یہ ہے کہ فقت یں لانے خلا بسبب ان کے کافروں کو- وہدہ دیا مے خلا تعالے سے اُن لوگوں کو جو ایمان لاستے اور اُنھوں نے نیک کام کئے اُمنت عمدیرسی بخشش کا۔

وقال لله تتعافى سوة الفتر عمار مول الله والله مَنَ آفِلُ الْمُعَلِّ الْكَالِيدُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِدُنْعَى مَعِينَ الْبِينَا فُونَ فَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَلِيْفِيزَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَ وجُوهِم دين أرُ البَّوْدُ ذاك مَكُلُوكُ فِي التَّوْلِيدُ وَ مَثَلُهُ وَفِي الْدِخِيِّلِ كُرُدْعٍ آخْرَمَ شَطَاتُهُ سَانَهُ وَ فاستغلظ فأستولى على سوة يعجب الأتراع ليغيظريهم الكفاركومكا الله الزائي المتواوك كوالضطار وتعكم مفعرة وأبخة التوليآه يعني مصيط للدمليه ولمسخام برخالاستة أكمه بمراوادين وخت اندبر كافران مهران اندد دسيان ودارمي بين ائوبيننة وايشال ركوع كنند وسجونمايند مى طلبن يخشأير انخلاد خوشنودى لاملامت صلح ايشاب دارولئي ايشا المستلاا ثرب وأنجر ندكون يثنو الرستا الشاق ويت ورساليثا مت وانجيل ايشال الندواعة متندكر بآواده است محيا ببزودوانس قوت دادال الس مطبرش بسايسا دبر ماتماتي خودبشكفت ميآدد زراعت كنندكان لاعاقبيت حال فلبر اسلام انست كبغشم أردخلاى تعالى بسبب ايشال كافرال لا وعده داده است خدائے تعلیے نال الکرایان اوردہ اندوکار لی شایسته کردند ازی امتت آمرزش بزرگ

کے اس ایت کوایہ محدرسول اللہ سمی کہتے ہیں اور آیہ معیت ہی کہتے ہیں سکے بعض علما دفظ تورات پرو تف کیے کواول کہتے ہیں اور بعض الفائی برخ سے کواول کہتے ہیں اور بعض الفائی برخ سے نواز میں اور بعض الفائی برخ سے بھی اللہ میں ہوگی تورات و انجیل کے تتبع سے بھی طلیم ہوتا ہے کہ کھیتی والی مثال صرف انجیل میں ہے جنا نیر موجودہ انھیل میں جدید وابیت متی ہے اس تبدیل کے الفائد یہ ہیں۔ اسمان کی ادمث اس مترول کے دان کے مانٹ دہی جسے ایک شخص سے ایک شخص سے ایک کھیت میں بویا وہ سب بیجوں میں جمول پرجب انھا اور ایس ایر ایر ہوتا کہ برای ایک میں کے ایسے کھیت میں والے اسراکر ہیں۔ ب

سُوق کلام برائے تشریف آل مخلصان است كه در سفر حدسيب يهمراه أتحفرت وصيل المدعليه ومسلم بودند وبثالت بغِلْبَهُ ايثان برجميع ألمم قوله تعاليه هُ مَن مَن تَرامُتُولُ اللَّهِ حِولَ سَعْن در سستایشِ این قوم افتساد لازم مشد ا ولاً ذكر امام اليشال و در مستوون بيغامب رطسك الندعليه وسلم بهمين كلمه اكتف كرده مث يكر محمدا رسول الند سيعن كدام فضيلت است كه در ضمن رسول التدسي مده و كلُّ الصّيدِ في جَوف الفِها قُولَ وَالَّذِينَ ممكئن مراد ازبن جماعت آنانن دكه در سفس مُدسيبية بمراه أنبسنات بودند صيلے الله عليه وسلم زيماكه سُوْق کلام برائے تشریفیایں جماعه است وحقيقت معيتت معيتت ورجائي ست يادر سفرے ومعيت دبنير مثلا مجازست لايلتف البه مأحاه الحقيقة مساغ ودرص بيث تغيض فضيلت الم مريبايه

یہ کلام خاص اہنی مخلصوں کی بزرگی ظاہر کرنے کے گئے ہے جو سفر صدیدیہ بین آسخصرت صب اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے اور اُن کے تمام فرقوں پر غالب آجائے کی بشارت بھی ہو۔

عدم مدر دسول اللہ جب اُس گروہ کی تعریف کی جاتی ہے اُن گروہ کے سرداد کا ذکر بھی ضروری ہے۔ (المذا ابتدار آخفی اُس گروہ کے سرداد کا ذکر بھی ضروری ہے۔ (المذا ابتدار آخفی اسی ایک کلم سول اللہ علیہ وسلم سے کی گئی) اور آپ کی تعریف میں مون اسی ایک کلم رسول اللہ پر قناعت کی گئی جس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو دلفظ رسول اللہ کے ضمن میں مر آگئی ہو (مثل ہے کہ) جفتے شکار ہیں سب گورخر کے پہلے میں ہیں ( یعنے گورخر کے مقابلہ میں حقیر ہیں۔ اسی طرح وصف رسالت کے مقابلہ میں اُن اوصاف ہیں۔ اسی طرح وصف رسالت کے مقابلہ میں جاتی اوصاف کی حالت ہیں۔

والزاین مع الم مراداس سے دہی لوگ ہیں جوسفر مُدیبیہ والزاین مع الله مراداس سے دہی لوگ ہیں جوسفر مُدیبیہ الله من محضرت کے ہمراہ تھے کیونکہ (اقل تو) اوپر سے کلام انہی حقیق کی تعریف میں جالا آرا ہے (دوسرے) معینت کے معنف حقیق کسی مقام میں ساتھ ہوئے ایکسی سفرین معاتمہ ہوئے کے ہیں (اس کے علاوہ دوسرے قسم کی معینت) مثلاً معیت دینیہ معنی مجالای ہیں اورجب اسے حقیقی مصنف سکیں مجالای معین مادنہ معنی مجالای ہیں اورجب اسے حقیقی مصنف میں اہل معین مادنہ ہیں اہل معینہ کی فضیلت ہی وارد ہوتی ہی۔

اشت ا و ریبان سے اُن لوگوں کے نضائل کا آغازہے ، فضائل دو مسم کے ہوتے ہیں (اوّل) اس معالم کا اچھا ہوناجو اہم ایم بنی نظ یں بوتا ہے اور ( دوسرے) اس معاملہ کا اچھابوتا جو این تهذیب نفس کے لئے ہو، خااتعا لئے نے ان دورول قیم فضائل أن حضرات كے لئے جمع كرديتے بي واشقاء اور محماء می قسم اول کے فضائل کی طرف اشارہ ہے یہ اپنے ہم جنسوں سے اس طرح کامعالمہ کرتے ہیں کہ ایسے عصبہ کو بھی تھوا في غضب إلى كا البح كرديات اوراين مبريان اور نرمي كومجي المعول في رحمت آبي كا ابع كرديا ب جواس كامردود واكس ان کا مجی غصر رہتاہے اور جواس کا مقبول ہے اس بمان کی بھی مہریانی رہتی ہے یہ اخلاقِ آبی سے متصف ہونے کااعلیٰ ورجه ہے اورد تراہوس تعاسبت الساست م دوم کے فضائل کی طرف اشارہ ہے کہ) یہ اپنے اور خدا کے در میان میں جومعاملات ہں ان کی درستی کے لئے نمازوں کی کثرت میں مشغول ہیں کہ نماز مؤمن کی معراج ہے۔

يبتغون فضلاً إن ك كمال اخلاص كابيان ب كران كاظاهر وباطن يكسان ہي.

سيماهم في وجوههم يعني إن راصحاب مديبير ) كاخشوع اولم خضوع بارگاہ اہمی میں ایسا نہیں ہے کہ عارضی طور پر ایک فیقت ہوجائے اوردوسرے وقت باتی ندرہے وہ ایک مضبوط مكي بع جس كے حاصل كرنے بن أنصول في عمرس خرق كروى ہیں ان کے دلوں نے ان کی نمازوں سے حقّ کاس اِٹھایا ہے اوران کی مناجات کے رنگ سے اُن کے باطن کوالسا کھیرلیا ہے

قَلِدُ ٱللهِ فَأَلَّهُ فَضَائل جُمُوعَ الْدُورُ رُقَّ انوع حنن معالمه كه درميان ابنارجنسس غود باث وحشن معالمه كه در تبرزیب ننس خور بور خلائے تعالی ہردوتسم را برات ایشال جمع مے فراید درمیان ابنات جنس خود ایس وضع معالمه كب ندكه قرت غضبيه وامقتدى بغضب اتبی ساخت، اند ورحمت ورافت را موافق وحمت المية كردانيده اند بركمردود اوست شدت غضب ايشال بروست ومركه مقبول اوست رأفت ورهمت ليثا برائه التخلق بلخلاق الله تعالى وبرائة بمذيب سيما بنبهم وبين الشر باكثار صكوات مشغول اندكم الصَّالَةُ معالِم المؤمن يَبْتَعُونَ فَضَلًّا سِيان كمال اخلاص اليثان است بالمن الثنان موافق باظامراست سيكاهم رفي وجوهم وييف خشوع ونيايشِ اين دربارگاه الهي نه خطره البيت كه اذ يك طرف مي آيد وطرف وكميرم رود بلكه ملكه الست واسخدكم عمرب در تحصيل اين صفت مرف كرده اندود كها ابيثان الأصكوات اليثال حظ وافر كرفت ورنكب مناجات محيط بوالمن ايشال سشده لع مكر أس يعيت كوكتوبي جنفس انساني ين مضبوط مم كتى موجى كيسب وه اعال جوأس كيعيت كرمناسب بي بسبولت صادر موت دين مثلاً فن

نهادى الكرجس كففس بي بوكاس كوبسي مهوات اس فن كے كامول بين بوكى دوسرے كوولسى سبولت نبسي موكى جابر دوفن نجارى كے تواجع جا نام مور

اس کا کچھ حصدان کے دل سے جوش ذن جوکران کے چہروں پر اگیا ہے اور اُن کے انوار بالمن کا پر تو اُن کے ظاہر میں بھی اشکار ہے (مثل ہے) کہ ہر طرف سے وہی ٹیکتا ہے جواس میں ہو اہے۔

ذالك مشاهود ذالك (اسم) اشاره جه كلمة كمرادع رجواس ك بعد مذكور جه اس) كا (مشاراليه ب اسم اشاره كامشاراليه ب اسم اشاره كامشاراليه ب بيريمشل سه بهل آنا برابر رائح ب عن ك خود كلام باك بيريمشل قول حق تعالى و قضينا اليه ذالك الاموان دا بوهو النه مقطوع مصعون دريها بهى ذالك كامشاراليه ان دابر هو لاء الخ ب جواس ك بعدب ،

کن دیج اخوج شطا کا۔ یہاں چار باتیں بیان کی گئی ہیں سب بہلی بات ریعنے کھیتی کا انکھوا تکانا) کام کے آغاز پر دلالت کرتی ہے اورافیریات ( یعنے درخت کا ڈنڈی پر کھراہوجانا) اس کام کی انتہائے ترتی پر دلالت کرتی ہے جس کے بعد پیر کو ڈنینہ ترقی کا باقی نہیں رہتا۔ اور اس میں شک نہیں کہ سخفرت صلی انتہائیہ وسلم کی ترقیال بتدریج اس قدر ہیں کہ صرف چار درجے اُن کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ لامحالہ بہا برلی بڑی ترقیال مراد ہیں اور ان بڑی ترقیوں کے جا اور اس بری ترقیوں کے جا درجی اُن کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ لامحالہ بہا برلی بڑی ترقیال مراد ہیں اور ان بڑی ترقی کے بے شمار ملائی ہیں ہران میں اُس کی یہی جا تہ ہیں جو آست میں بیان بورس بران برائی اُس کی یہی جا تہ ہیں جو آست میں بیان برائی اُس کی یہی جا تہ ہیں جو آست میں بیان برائی اُس کی یہی جا تہ ہی مصداق اس کلام کا تلاش یہ تو الغاظ کے صف سکتے اب جو ہم مصداق اس کلام کا تلاش

ا أنكه برجيرة اليشال مَفاحهَ از دل اليشال جومشيد وبرتوك ازالوار بالمن ایشال بر ظاهر افست ده که ڪُل اٺاء ڀترشُّو بها فيه قُول العالى ذٰلِكَ مَثَلُهُ مُولِي التَّوْمُ سِنِي وَمَثُلُهُو سِنْ الْاِجْمَيْلِ كُنَّادِيج. وَذَلك الْجِب مشاره است بكلمة كنوري كقول تعبالي وَقَضَيْنًا ۖ إِلَكِ مِ ذَٰ إِلِيَّ الْاَمْرَ أَنَّ دَاسِرَ هَوْ لَآءِ مَقْطُونُ مُثَّمِيوِيْنَ قول تعالى كُنَّادْ يِمْ الْخُرْجُ شُطَّأَكُمْ اينجا جهسار كلمه گفته مث د آول دلالت ہے كىنىد برابتلائے امر واخر دلالت مے نماید بر کمال نموّ او کہ بعد اذال نموسے نیست و ننگ نیست کانتقال أنحفسيرت عليهالسلام اذحاسك بحاسف تدريب بوقوع آيد بوجي كهجيب اد مرتب ضبط آن عدد كثير نمے نماید لامحالہ مراد اینجب انتقالاتِ كتيب است كه درچهار عدد محصور شود این است دلالت لفظ و چوں مصدق این کلام را تأمل

ملے بیض ملیا۔ فاک کامشاوالیہ کلئر کررے کوئیس بتانے بلامضمون سابن کواس کامشادالیہ کیتین پیرائس کی دیوسوریں ہیں اول یہ کہ قدات پر وقف کیا جائح دوسرے یہ کہ انجیل پر وقف کیاجائے نووت پر نرکیاجا تو دوسری صورت میں کزرع والی شال کا توات وانجیل میں مذکور ہونا البت نہ ہوگا۔ ملک ترجہ۔ اوریم نے لوط پینے رکو بنیصلر سُنادیاکہ صبح ہوتے ہوتے ان سب لوگوں کی جو کا اے ڈالی جائے گی۔

رتے بی تو بڑی بڑی تبدیلیوں کے چار درجے یا تے بی اول وه طالت تقى كرا تخضرت مسلط الله عليه وسلم مكر مي مبعوث ہوتے تمام ابلِ مُرّمشرك تھے اور اپنے باب وادا كى تحريفات یر قناعت کتے ہوئے تھے وہ سب ادگ مخالفت اور *ضرور س*ا ير آماده بموسكة اس وقت كويا اسلام نيابيدا بهوا (اور اخرج شطاً کا مرتب ظہور میں آیا ) حضرت اُس کے ظاہر کرنے یر بھی قادر نم تھے دوسری وہ حالت تھی کمشرکوں کے اتھ سے ر اِ ق باکرآ ی نے مدینہ کی طرف بجرت کی اور دشمنان فراسے جادکرنے میں مشغول ہوئے قریش سے قصدًا اور غیر قریش سے تبعًا اليك جهاد كيا يهال تك كركم كو فتح كرايا اورتمام مجاز امي كي اطاعت مين احيى طرح أكيا أس وقت إيك جِيمُوني من راست كى صورت بىيدا بهو گئى (اور فائن دو كا درجه حاصل برقا) محراسى حالت كي أخريس أنحضرت صيل الله عليه وسلم ك ونیا سے رفیق اعلی کی طرف انتقال فرایا تعیسری حالت وه تمی کرمشینین نے دو پرشوکت بادشاہوں سے کہ تمام دیایر غالب تصييع كسرى وقيصرس قصدجها دكيا يهال تك ك يد دونون سلطنتين شوكت اسلامسه يا مال جوسي اورأن كالم ونتان باقى درا راب فأستخلظ كادر مرح المراج وكمى حالت وه تقی که چیمون چیمونی افزائیاں بھی فتع ہوگئیں اظراف وجوانب کے بادشاہ جو در اصل کساری وقیصر کے باج گزار تھے اور اپنی جگر پرخور انھوں نے بھی قرت وشوکت حال كرلى تنتي دريم بريم كرديتي كئ ادر اسسلام كارواج مفتوص تهروں میں پیدا ہوگیا اور ہر شہریں مسجدیں بن کتیں اور قاضی مقرر برگئے اور مدسیث کے داوی اور فقہ مے مفتی سکونت یذیر بوت داور فاستوی علی سوقه کا درجه حاصل بروگیا،

كنبم انتقالات كليرهب أرعدد من يابيم أول أكوا شخصرت صيلے الندعليد وسلم وركم مبعوث شدند وأبل مكههم مشرك بودنا بتحرفيا أبايت خودمطمئن كشنه بالكارواضسرار برخاستندا ينجار سلام تؤبيدا شدبراظهار آن قادر منبووند دوم آنکه از وست مشرکین خلاص شده بمدينه بجرت كروند وبجه أو اعلارالته مشغول مثدند بقنال قريش تصدرا وبقال غيراب أتبعاتا أنكه فتع مكرنمووند وتمام مجاز دراطاعت المنحضرت عصيالة عليه وسلم داست كشت اينحاصورت بادشاد العيبة از نوامي زمين پيداستندو در انتهب اراي حال أتحضرت صلح التعليم وسلم ازوارِ رُنيا برفيقِ العُكَّانتقالُ فَرَنُّو توكت سوم أل بودكه مشيني با دو بادشاه ذوستوكت كأبرتمام ماكم فالب بودند ستح وقيضر تصديحها دنمودند الأنكه مردودولت باتمال شوكت اسلام كشت والانها نام و نثلف فالدحركت جادم فروكاربهاكه لموك نوامى لاكه وماصل باج دِو كسرْے وقيصر نورزر ودرعد ذات خود نيز قوسق وشوكت بهم رسانيده بودند برانداخت شود ورواج اسلام دربلادٍ مفتوحه يديدآيد ودر مرتبهرسے مساجد بناشوند وقضات منصوب گردند ورُوا تِ حدبيث ومنقتيان فقه منسكن تنسيه رند

بس جب م مناس مثال كو (جوآبت مين ندكورهه) اسلام مے ساتھ برمی برمی تبدیلیوں میں مطابق یا اومعام ہوگیا كرة رأن ك اشارات انهى تبديليول كى طرف تهد. جب يربات واضح مرحمتى نزاب جاننا چاسية كرضلفا كاللذين مع الله المعلم المرابيان مديبير) سے موناقطعی جے المذاشداء على الكقّار اور مهدماء بينهم بهي ان كا وصف بروكا اوريه بات (بيعن كافرول يرسخت اورمو منول يرزم بهونا) خلافت خاصہ کے لوازم سے ہے اور ریہ می واضح ہوگیا کمر) فاستخلط خلافت خین کی طرف اشارہ ہے اور فاستوی علی سوقلہ کااشالہ اُن چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی طرف ہے جو حضرت مثا کے زمانہ میں واقع ہوئیں۔ نیزاُن فتوحات کی طرف اشارہ ہی جرمسلمانوں کے کسی مقام پرجلنے اور اُن کے باہی اتفاق سے ماصل برئيل بغصد خليفه وتت يابغير تصدخليفه وتت معض فضلِ اللي سے۔ اس آست سے خلفائی شان کی عظمت اور تائید اسسام میں اُن كا داسخ القدم مروا بھى معلوم بروا اور يركران كے إلى ليے وشمنان خلا يرجباد اور كلمة خلاكي بلندى اس طرح واتع جوكي كرجناب يرورد كارميس مقبول بهوكي اورعمده تعريف كمستق

قرار پائے گی۔ یعجب الزیراع کالفظ (اللہ کی) کمال خوشنودی

بردلاست كرتابى كيونكاسل كالمين كاكاشتكار وسي معبود برحق ب-

وعدالله الناين اسنوا وعلواالصلخت منهم منهم كيضي

رمجرور متصل اس جماعت كى طرف بهرتى ہے جو اس داور

جوآن خبررا بالمخبرعنه دراننفالات كلبه مطابقت يأنستيم معلوم مشدكة تطبح اسشادت قرائن بميل انتقالات بدده است تيون ای مقدمه واضح سند باید دانست که خلفاءاز جملة والكياش منعية بودند بالقطع بس أمِشلًا أعُ عَلَى الْكُفَّارِيحُ عَلَى الْكُفَّارِيمُ حَمَاءُ بَيْنَا فَهُ وَالِنَّهُ وَصَفَ الشَّالَ بِالشَّدُو اين ييح ازلوازم خلافت خاصه است ومطمح اشارب فالمتغلظ خلافت شيخين ست وترومي بصرور فأشتولى على سوقي خُرد كاربهاست كه درزمان حضرت عثمالُ ا بوقوع آمدونيز انچه بعدد اب فرقه مسلمين د وجودككمة البثال بقصدخليفة وفت يابغيرقصد اد بمجرد تدمير الهي صورت گرفته است آينجا معلوم شد مخامت تنان خلفاء ورسوخ قدم ابيتال در تائيد إسلام وأنكه بدست اليثال جناب ربوميت باشد ومرجب ثنائى جميل گرود. قوله تعالى يُعِيْبُ الزَّمْ اعَ اشاره بحمال رضاآ زياكه در قصبهٔ مسلمين زارع حضرت الديبيت قولمتعالى وعكالله ألذين امنو وعماوالطيعات ويفره ومنتميرمنهم راجع است بآينه الذائماك

لے منہ کی خمیر محرور متصل کو اگر کوئی شید صاحب الذین مو کی طرف بھر کریٹا بت کرتاجا ہیں کرہم ابیان مکدیدیں سب لوگ مومن صالح نہ تھو تو یہ ناممان ہو کیونکہ اس صورت میں آیت کا یہ کمٹر اوپر دائے کل شدے منانی ہوجائے گا کیونکہ اُوپر کے نگرشے میں تم انہم ہمیان موسیق کی جو بیان سابق سے ستنبط ہوتی ہی۔ بمع جو بیان بہتا ہی بس لائحال منہم کی ضہر اس جاعت جدیدہ کی طرف مجمرے کی جو بیان سابق سے ستنبط ہوتی ہی۔

استخلط اور استوای سے مجھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا كر إسسالم جب غالب بروجائے كا اور ايك بهت بلي ماعت إسلام مين داخل موجائے كى توخلا تعاسف وعدا کیا ہے کہ اُس برای جماعت میں سے جولوگ ایمان اور عمل صالح یک ساتد موصوف ہوں گے اُن کو برااچھ بدار یعنے بمنیکی کی نعمت عنایت فرائےگا۔ (سالوین آیت) الله تعالی نے سورہ توب (دسوس یارہ) میں بعد اس کے کہ حکم دیاہے کہ اہل کتاب سے الرو بہاں مک کہ وہ ذلیل ہوکر ہاتھ سے جزیہ دیں اور بعد اس کے کہ اُن کے کفر کا اور غیر اللہ مے مجود بنانے کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے غضب کو اور اُن کے قتل کا حکم دینے کو مقتضی ہے۔ فرایا ہی (ترجمر) چا ہتے ہی مشرک اور نصاراے وغرو کہ بخصادیں نورِ خدا کو اپنے منت سے اور قبول نہیں کرتا خدا مگر اسس بات کو کہ پُورا کرے نور این اگرچہ ناپسند کریں اسس کو کا فر. وہی ہے جس نے بھیج دیا ایٹ اسول ہوا اور دمین حق کے ساتھ تاکہ عالب کردھے وہ اُس كو تمسام دينوں پر اگرچ ناخومش بول امس ربہی آبیت بتغیر الفاظ دوسسرے مقام یر مجی ہے چسٹ نچر) اللہ تعسال سے سورہ صف (المُصالَيسوس باره مين) الله عز وجل یر افست اکرلے والوں کا ذکر کرکے فرمایا ہے۔

فَأَسْتَغَلْظُ فَأَسْتُولِي عَلْمُ سُوقِ مِنْهُم مُسْتِعِين اسلاً فالب خوابد مدومبي يشروماسلام ذال خوابهند شدوعد كرمده خدتى تعافر عبيه واكذري جاحايان أوروند وطصالح نمودتم وبعظيم أنعمتم ستقال لله تعالى في سوية التوبة بعداهم ومقاتلة احل الكتابحق يطوالجزية عنيدوهوصافرون وبعدا أذكرين كفههمو اتخاذ هم اربابا من دون الله ما يقتضى غضر الله عليهم والامريقتلهم يرييك وك أن يُطُونُوا نوك الله بانواهم ويأتى الله إلاات يرتع تولك وَلَوْكُونَ الْكُوْمُ وَنَّ هُ هُوَ الْنِائَ ٱلْمُلَا رَسُولَهُ بالعُلَى وَدِينِ الْتِي لِيُعْلِمِ لَهُ عَلَى الدِينِ كُلَّهِ وُلُوكْكِرِ } المُشْرِر كُونَ ، ثُم قال في سوية الصفيع لمذكوالمفاترين على الله تزوجل يكويلك وت إليطفوك نُورُ اللهِ بِالْوَاهِمِ وَاللَّهُ مُرْمُ الْوَلِهِ وَلَوْكُولَةً اللغم ون موالين آرسك رسولة بالهاى مَدِينِ الْحِقَ لِيُظْهِرَ فِي عَلَى الدِّينِ كُلِهِ ۚ وَ لَوْ نُكِيامًا الْمُشْكِرِ يُونَ و مي خوام ت مشركان و نصالای دغیرانیال که فرونشانندنور خِلا بدالِنِ خوسِش وقبول نصے كُنْدخدا تعا مگرآن که تمام گرداند نورِ خدارا اگرجیه نا خوسش دارند آن را کافران اوست أن كه فرستاو پيغامب خود را بهدایت و دین درست ناغالب ساز دانز برأديان بمة أل المرجة اخوش باشندازان شركان ل مس آيت كو آيت المادين كيتي بي.

يُرِّينُ وَنَ لِيُطْفِعُوا نُوْرًا اللهِ بِأَنْوَاهِمْ وَاللَّهُ مُرَبِّعُ نُوْرًا وَلُو كُرِهُ الْكُفِيُ وَنَ ﴿ هُوَالَّذِي ٓ اَرْسَلَ رُسُولُهُ بِالْهُلَابِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُعْلِمُونَ عَكَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُوكُو اللَّهُ وَكُونُ ه اس آیت کامقصور برے که نصالی سے خصوصاً اور دوسرے منسوخ مذبهب والول سنرعمو أبرسك برلسك احتقاد ذات خلاوار كيمتعلق بيداكر ليخ بس اور دين برحق يعض ملت ابرابيميركي علاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں یہ بات غضب آئی کوچوش میں لائي- إلىذا الادة خلاوندي ان فرقون كے سرتكون اور درہم و بربم كردين كم متعلق قائم موكياب اوراس كيصورت عالم غیب بی اس طرح تجویز ہوئی ہے کہ ایک دسول ہلایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا جائے تاکہ وہ دین حق کے تمام دینوں م فالب اجائ كاذريع بن جائي يريد ون ليطفتو إكامطلب ووطرح بيان كياجا ابي ايك ير كه كا فرول ك نورخدا كو كوتى جراع يا تصويري سي أكسم يوليا ہے کو مُن سے بھونک دینے میں بھھ جائے ماش بندر یا اور خوا ب مُن كى كيمونك كووال كيا دخل ؟ . دوس مطلب يرب كم كفارغلط اعتراضات بيش كريتي بي اور كمز ورسجه والون يردين كو مشتبه کردیتے ہیں اس خیال سے کہ ایساکریے سے دین اسلام میں نقصان انجائے گا حاش بٹنر بر دین حق *مشبحانہ کامنظور*نظ إساس كوكوئى نقصان نهيب پنياسكتا. ليظهري على الدين كله وركر دين حق كاغلبه تما دينول بر

متون کلام برائے آنست کہ نصراری خصا وجميع إبل أويان منسوض عموماً اعتقادٍ سُور درجناب ربوبتيت بهم رسانيدند ودري عدادتِ دينِ حق كرحنيفي است أفتأ دند واين مصف مُنتِج غضيب أبِّي تُشت إلمذا ارارهٔ ایمزدی متعسلّ شد بکبنت و بریم زدن این فرق د حسورت گبنت و بریم ذر ايثال درغيب الغيب جنين مقررث ركه ارسيال رسول باباليت ودين راست كرده ستود بوجهے كەمفضى گردو باطہار دين حق بر ميع اديان قول ميريك ون اليطونو والور ألله بأفواهم مربده وجمفسر شودنيك الكرنولالتدراجراسف بأأتش فليلح كمان نموفة كرنفن وأن فروميرد حاش بشداي نؤر فكرا است فیف دان را آنجامیه گنایش و کیراس که شبهائت باطله ايماد سے نمايند وامرا بركسيكر ضعيف العقل است مشتبرى سازند بخيال أتكم دين اسلام باين فعل نقصالے پزير د-حاش للمداين مرادلجق است سحانه اورانتوإن اتص َالْمُعَلِّى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلِيم چول ظهور دين حق بر جمسية أديان

لى اس آيت بس اورآيت سابقة بس صرف ذر فرق بي اوّل يركه آيت سابقة بن ان يطفعواب اوماس آيت بن يطفعوا مطلب ووان كا ايك بي دوسرافرق يه به كدآيت سابقة بن وياً بي السّالان يتم اوره اوراس آيت بن والشّريم النّديم الذرب الكرايك بر اس مسلمت سي تقل فراق كاكد واضح مهوجات كرافهاد كالمضمون وإن بمي كافرون كي شرادت وسركشي كه وكرك بعد والدبرا بي جس كي وجرسي المهادس وه معنى مرادلينا ضرودي برواحس كافرون كي شرادت كاسد باب بهواوريرات جت ومران كم غلب واصل نهين بهق.

ہنحضرت صیلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حاصل نہیں، ہواکیونگم نصاداى ومجوس أس وتت كك اليخ لمطراق يرقائم تصالا اكثر ممفترين اس أبيت كي تفسيريس عاجز بروكة بين لضحاك فع فے کہاکہ یہ بات حضرت علینی علیدات الم کے نزول کے وقت ہوگی بخشن بن نضل فے کہاہے کر غلبہ سے مُراد حجت وبران كاغلبه بعد آمم شافعي منان سب زياده مضبوط بات بيان كى بد المصول ال كراب كدايت رسول كو تمام دينون يفالب كرويا (اس طرح) كرجن لوگول في آب كا كلام سمنااك يرواضح كردياكه يهى حقب اورجس قدر دين اس كي خلاف بين باطل بن اور نیزات کواس طرح غالب کردیاکه گروه ایل سرک میں دورین تھے ایک دین اہل کتاب کا دوسترادین آمینوں کا تو أميوب كوتورسول فلاصطل التدعليه وسلم مغلوب كرايا يبان نك كه وه لوك إسسلام بين داخل بموشكة اورابل كتاب رکی یہ حالت ہوئی کہ ان) میں سے بعض نے ذلت کے ساتھ جزیر دينامنطوركيا اورآت كاحكم ان يرجاري بوكيا يهى مطلب آپے کے دین کا تمام دینوں پر عالب آجانے کا ہو۔ روقتر كمتلب كجب كسي آيت كمعنى من كيحمشكل بيش أجائح تَووَ إِن دَوْ بالرِّن كي ضرورت بهر أوَّل يه كم بم الغاظِ قرآني كو اوگوں کے بیان کتے ہوئے معنے کے ساتھ عقل خالص کی ترازو مي { جواو إم كي آفت سے محفوظ ہو } تولين آكردولول ميں موافعيت ظاهر بهوتو فبها ورزأس معنه كويهم حيوا دين دوسري بات يرج كرا تحضرت صلح الدعليه وسلم كى حديث كويم ايناً بیشوا بنالیں کیونکہ آپ فران کے رحبقی اوراصلی) مفتسر ہیں

درزمان أسخفرت صيلے الله عليه وسلم صورت رونت زیراکه منوز نصارات و جوس بالمطراق نود قائم بودند عامر فسرن درتضيراي آيد فرو ماندند كأل الفيتحاله ذلك عند نزول عليلى عليه الشكار مروقال كحسن بن الفضل ليظهر وعلى التين كلر بالجنج الواضعة آآم شافعي سخن ازي بمراستوارتر أورد فأل اظهرالله رسولة على الاديان بأن لكل من سمع اله الحقُ وملخالف من الاديان بأطل وقد اظهر بأن جماع الشرك دينان دين اهل الكتاب ودين الامتيان فقهر م سول الله عصلے الله عليه وسسكور الامتين حقدانوا بالاسلام واعظ بص اهل الكتب الجزية صاغرين و جىعلىهمكك فحناظهورة على لتين كل فقرميكورعفى منرول درمعن أيت اشكاك بهم بريدوة بخرضرورست بكي أنكركتاب الدرا بمنط كتقريري كنند درميزان صراح عقل كماؤن باوام نبات يبغيم أكرمردو بابهم موافق شديدفها والآال معضارا ترك نمائتم ونكرا نكه حديث أخطرت صلح الدعليه والم بيثوائ خود سازيم زيراكدوك صلى الله عليه وسلم مبين قرآن است ل عرب ك وك زارة المخضرت من الله والم بن ين خرب ركهة تصبيغ مشرك منوب عن المن بعض بهوى نصراني اوريهوه ي الل

كتاب كم جلت ين اورمشركين أمن بوجراس كم كدان أس كمعن برط صف كارواج نه نفا

(اس قاعدہ کے موافق) جب ہم (لوگول کے بیان کئے ہوئے معنے یعنی استحضرت صلی الله علیہ وسلم کے فلیہ کوجو (مقام) نجرا ك نصرانيول اور بتجرك مح سيول اور ظير ك يهوديول يراك كو عاصل بوااورآب ن أن سے جزير اور خراج بيا دعقافالس كى ترازوكم) ايك پلريس ركھتے ہيں اور دالفاظ قرآن يعنى ليظهر اعط الدين كله كودوسر يلم مي ركعتمي تودوير میں باہم کچھ مناسبت نہیں باتے ایک تھوڑے سے عمرے پر غالب أجانا تمام دبيول يرغلبه نهيس بهوسيكتا تمام دميوں پر فلبر ك معن توير بي كرنمام دينول كي جر كمدجات اورأن ك حمايتي در مم برم برجائي اوركوئي شخص أن دينون ي طرف بكالينه والانه رسبط اوراك دمينون كى عرشت وبزر في بالنك لآل ہوجائے دہلداہم سے ان تمام معانی کوچھوڑدیا، باتی رہی جديث نبي صفيا الدعليه وسلم كي (تووه حسب ذيل سع)-مسلم فعياض بن حماد مجاسعى سنے دواببت كى ہے كەرسول الله صلے الندعلیہ وسلم سے ایک روزاپنے خطبہ میں فرایا کو سُنوامیری مرورد گارنے مجلے حکم دیا ہے کوئیں تھیں وہ باتیں بتا دوں جو تم نہیں جاننے اور آج اللہ علی ان کاملم دیا ہے والله فرآ بي كرى جس قدر مال ميس في كسى بنده كوديا وه صلال سد اور (فرما ما البعي) مِين البين سب بندول كوعقيدة شرك سوخالي ييداكيا جع مرشياطين ان كے پاس آئے اور اُن كو اُن كے دفطرى، دین سے مثادیا۔ اور (فراناب کر) میں سے بندوں کے لیے جو چزیں ملال کی تھیں سشیاطین نے اُن پر حرام کرویں اور شیاطین سے انھیں سکھایاکہ وہ میرے ساتھ اس کوشریک بنائیں جس کی کوئی سندیں سے نہیں آنادی اور دفرانا ہے کہ اللہ فے تمام دوستے ذین کے لوگوں کو دیکھا اورسپ کونالپندکیا کیا عر

يجول غلبه اسخضرت صيبلے اللہ عليہ وسلّم برنصارسي نجران ومجوسس بهجر ويهود خببر واخذ جزيه وخراج ازاليثال دا يك يلم نهيم وكلمة ليظهريا على الدين کله دربیّهٔ دلیگر گزارمیم باسم موافق مه شوند غلب، بر طائفهٔ تلب له از ابل دین غلب، برادیان د باست، غلبة تمسام آن است كه بَيضت آن دین مستباح گرود وحامیانش ہمہ برسم خورند تا آن که بیج کسس داعی أل دين نماند وعزّ ومسشدفِ أن دين مطلقًا زائل كرود أماحديث التبتي صنة الله عليه وسكر فقد اخرج مسلوعن عياض بن حمار المجُاشِعي انّ رسول الله كَلَّـ الله عكت وسلم قال ذات يومر فى خطبت الدات مرتى أمري ان أعكمكرماجهلترمماعكمن يومى هٰذاكل مالٍ نَحُلْتُ عِبْدُاحِلالٌ و اتى خلقت عبادى حنفاء كالهمرواتهم أكتأنه والشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم مأاحلك لهمر داسرتهمان بشركوا بى مالم أتزل به سلطانًا وان الله نظر الے اهلالامض فكتقتهد عربهمد

كياعجم سواچند ابل كتاب (جواصل دين يرقائم بين اور فراتاب كر (الے محمدٌ!) ميں نے تم كواس لئے بھيجاہے كه تأكر راكن لوكوں کے ذریعہ سے متعادی آذاتش کروں اور متعادے فرایعہ سے ران کی) آزمایش کرون اور (فرمانات که) میست تم برایک ایس کتاب نازل کی ہے جس کو ماین دھونہیں سکتا تم سونے اور *جاگتے* اس کوید مصنف ہو اور رسنو) اللہ نے مجے مکم دیاہے کم میں قریش کو جلا (کر ہلاک کر) دوں سی نے عرض کیا کہ اسے مروردگا اگرایب کرون تو وه میراسرکیون باتی رکھنے گئے فرایا کو تم بھی أن كور كمس الكال دوجس طرح أيضون في تم كونكالااورتم ان سے جہاد کروہم تم کوجہاد کی توت عنایت کریں گے اور تم رجباد کے لیے ، خرج کروہم تھیں دیں گے اور تم ایک کر میجوم ویسے ہی آنج سکر بھیوں گے۔ آور مسلم نے حضرت توان سی روابيت كى ب كراسول الترصل التدعليد وللمسك فرمايا التري میرے لئے زمین کولپیٹ دیا اور میں نے اُس کی مشرق ومغرب ب دیکیولیں اور بینک میری اُمّت کی سلطنت اس حصّدزمین يك بهنچيگي جوميرك لئے ليديا گيا اور (فراياكم) مجھ ممرخ و سفيد وولول قسم ك خزاك ديئ كت - اور مسلم فحضرت الوبريرة سيروايات كى بركررسول اللهصلى التعطيم والمفراك بنے کسری ریعنے شاہ فارس، برباد بروگیا اب اس کے بعد کوئی سری مزہوگا اور قیصر بھی یقینًا برباد ہوجائے گااوراس کے

وعجمهم الابقاياس اهل الكثب وقسال انمابكثتك لابتكليك وابتلى بك وانزلت عليلاكتابا الايغسله الماء تقرأكا ساعما ويَقْظَانُا وان الله امرنيان أُحَرِّت قريشا فقلتُ ربّ اذَّا يَكُلُغُوا لْأَسِيْ فيكَعِولُو خُبْزُةً فَقَالَ استخرجهم كمااخرجوك واغرهم نُغْزِك وَآنْفِقُ فَسَنَنْفِق عليك وأبعث جيشا نبعث خمستم مثله الحديث وآخرج مسلم عن نؤبان قال قال سرسول الله صلے الله عليه وسلمات الله زوى لى الارمض فرأيتُ مشارقَها ومِنْغَارِيُهَا وإن امتى سيَبْلغُ مُلكُهَا مَا ثُمُ وَى مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكُلْزُ الاحمرك والابيض الحديث واخرج مسلمعن إبي هريرة قال رسول الله صل الله عليه وسلم هاك كساي ئم لايكون كسرى بعدٌ وقيصرلِيُهَكُنَّ ثَمَّر

لى دونون قسم سدم اوزرد وسفيد يعنى سونا وجاندى . ملكى كسارى اورقيصر كى سلطنت كى نتى كى پينين گوتى المخضرت صلى الله عليروهم نه كتى باربيان كى أيك بارمكريس جب كرآب وعوت اسلام كاآفادى كيا تفاكفار قريش سے فريا تفاكه أگرتم ميرى اطاعت كروك تورف عجم كه دشاه به جاتوبك يد دوايت شيريمنى دونول كه بهال بحاوركتى بار دريند يرم نجم لمان كغزوة خندت بس جب كه اس تيمرسوروشن نكل پر دوايت بهى فريقين كه بهال بحد صاحب ممار حديدى تيم كافستا بوجه بها سخ چني گفت نجر البشر به كردن بست برق خست اذ مجر بنموندايوان كسارى بمن به دوم تصرودم وسوم اذيمن برسب داچنين گفت دوح الاين به كرجوان من احوان وانعما دين بريال به كلانها سلط شوند به بايم من الم الناس بريان برنده نه فصلسم تضيرآ إنت ملانت

بعد كوئى قيصرم بوكا اورتم لوك ان دونول (بادشابول) کے خزامے اللہ کی راہ یں تعسیم کرووگے - اور مسلم فحض جابر فی سیمر السے موایت کی ہے کہ وہ فراتے متے میل سے دسول التُرصِل الله عليه وسلم كويه فرات بموت مناكه يقيعًا اک جماعت مسلمانوں کی ا (فرایا) مؤمنوں کی آل کمیری کے خزا نے کو جو ملک فارس میں ہیں فتح کرے گی اور ترندى ك ايك برسى حديث من حضرت عدى بن حاتم فيس روايت كى جدك وه كت تھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا (اسے لوگو!) میں تم پر فاقد رکی مصیبت کاخوف نهين ركهتاكيونكم المتسر تتعالا مدد كارا ورتصالا دين والاب ( تمادی دولتمندی اس صدیک پہنچے گی کہ ) ایک بوصی يترب سے لے كريويره تك جهال اكثر جوروں كاخوف ہوماہى تنهاسفر کرے کی راور کوئی اس سے مزاحست د کرے گا) حفرت مدئ مجت بن اس وقت ميرسد دل من يرخيال اياكم تبيلة کے کے مفک (اس زار میں) کمان چلے جاتیں گے۔ آور المآم احمد الفي حضرت مقداد است روايت كي ب كرانهول في وسول التدحيل التدعليه وسلم سع شناكه أيث فرات تحودت زمين يركوني ممراوركوني خيمه باقى مذرب كاجس ميس الله كلمة امسلام کو داخل مرکسکسی سعاد تمند کوعزت وے کراکس بدنصیب کوذلت دے کر عوزت دینے کی صورت پرہے کم ،التّعرأن كوابل اسلام ميں سے كردسے اور ذّتت دينے كى **متر** یہ ہے کہ وہ اُسلام کے محکوم بن جائیں۔حضرت مقدا دی کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیاکہ اُس دقت ہر حبکہ دین اللہ کا ہوگا۔ ان احاديث صيح كامقتضايه بحكر يولا غلب دبن كا الخفرت صلى التدعليه وسلم ك بعد بوكا (الندائبي احاديث كويم في بينوا

لايكونُ قَيْصُ بعدلا ولتقسِمُنَّ كنويزهما في سبيل الله واخرج مسلوعن جابربن تفكركا فالسمعث رسول الله صلح الله عليه وسستم يقول لتَقَعَّنَ عِصابة من المسلين اومن المؤمنين كَنُزُ الكِسري الذي فالابيض واخرج الترمناى في حدايث طويه لعن عَلِاي بن حاندقال قال رسول الله صف الله عليته وستراني لااخاف علىكم الفأقة فأنّ الله ناصركم ومطيكوحة يسيز الظعيثنة فيمابين يُثرِّبُ والحِيْرَة اللا مأفخات على مَطِيِّهما الشَّرَقُ قبال فجعلتُ اقولُ في نفسي فأين كصوص طئ واخرج احدر عزالمقلة انه سمع مرسول الله صلح الله علية وسُلُّم يقول لا يُنفُّ عِلْ ظُهِر الدَّفِي بيت مَن إ ولا وَبُر الا احجِل الله كلة الاسلام بعزّعزيز ودُلِ دليْلِ المايعزهموالله فيجعلهم من اهلها اوينوالهم فيكرينون لها قلد فيكون النَّاين كلَّهُ يلُّهُ - آنَيْهُ مُعْتَصْاتَي اين اتَّاهُ صيحداست أنست كرتمام ظهورون بعد أشخفرت صيلح التدعليه وسلم خوابر بود 149

بنايا اورا يت كريمه كواب كرزارة حيات سيمتعلن مدر كهاالغانيا قرانى مجى اس كونهين جا منظر كرحضرت كي حيات بي مي دين ق كوغلبه كامل بهوجائے چنانچہ) آگرليظ ہوكا كي ضمير (منصوب شفس) هدى اور دين حق كى طرف بهيري تومطلب يربهو كاكدوسول کا ہلایت اور دین حق کے ساتھ بھینا سبب ہوجائے گااسس ہلایت اور دین حق کے نمام دینوں پر غالب ہونے کا اس صور یں کچھ ضروری نہیں کہ وہ علبہ انتصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سأمن موجات آت كامبعوث موجانا فلبه كاسبب مركيا كو تتماس فليبكا تبناب صلى التدعليد وسلم ك ناتبول ك التح پر ہؤا اور آگر مضمیر رسول کی طرف بھیری جائے تب بھی ؟ بعيدنهيں ہے كيونكر دين حق كاغلبہ جو آشحضرت صلى اللہ عليم الله کے نابتوں کے اتھ سے ہوا بلاسٹبہ وہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ای کا فالب برواب \_ ر من المان من المنت المواجعة المريك المترسنو- خداتعا المجبكي بيغمر كواصلاح عالم كسلة اوربى آدم كونيكيون سعنز ديك كرفم اوربديون سے دوركرك كمبعوث فرانات اورغيب الغيب يس كوئي خاص صورت اس اصلاح كى مقرر كرديما بيع تاكه وه اصلاح اسي صورت بس ظاهر بهوتو لا معاله وه صورت خاص اس بغير ك بعثت ين يوشده موتى م يرجب مكت المي اس پنیبرگوعالم ادلیے سے دفیق اعلیٰ کی طرف قبل اس صورت كى تكيل كے يبانا چاسى ب تولاماله وه بينمبران مقاصد كے ولاكرف كجالة جواس كى بعثت بس مندرج بين اين أتمت نیں سے کسی شخص کو اینا آلہ بنا آہے اور اُس کو تربیت کتا ہو تاک اس کا دل المام خلاوندی کے نزول کے قابل ہوجائے اور بچرائس تخص كوأن مقاصدكي وصيتت كرديبابي اورأن كي

الرعائد نظيره ببُدى ودين حق واجع كرهام معنے چنیں استدکہ ادسیال دسول ببدى ودبن حق مفضى خوابد بود بظهور آل بُدَى ودين حق برجيع اديان اينجا لازم نيست كرمحضور انحضرت باث ادسال مغضى بظهور لوده است كوبعض المبور بردست كواب أنجناب بوفوع أير صيليالتدعليه وسلم واكرعا تدراجع برسول الثدنيز دورنيست ظهوردين كربردست نواب أتحضرت واقع مثود ظهورا تنحضرت إست مثلى الله عليه وسلم بلاستبه أكر فيتوان شنيد ممتر باريك بشنو خلائي تعالى جول مبغامبرك وابرائ اصلاح عالم وتقريب الشال بخير وتبعيد اليثال از شرمبعوث كرداندودا غيب الغيب آل اصلاح لاصود تفعين فرايد ادريال صورت ظامر شود لاجم أل صورت دربعثت بيغامبر لمغدف خوابد بود بازيون مكتب آتبي اقتضا فرايد انتصال پیغامبراز عالم آدیے برفیق اعلی سیش از تنكيل أل صورت لا محاله أل بيغامبر بجبت انتسام آل مقاصب كرمضمو ولمغوف دربعتنت ادست شخصااز أُمّتِ خود را جارعهُ خود سازد و اورا تربيت كندادل اوشايسة حلول داعب المن كرود باز وصيت نمايد اورا بال

ترغیب دیتا ہے اور اُن مقاصد کے پورسے ہوئے کی دعامانگا ہے. یہ ایساہی ہے جیسے کوئی شخص بدنی قوت مر رکھتا ہوکہ ج كااداده كرسك مكر مالى طاقت ركمتا بهو تواس برضرورى بركد فريضته ج ك يولاكرك كسك دوسمك سي ج كرات اودأس کے نامد اعمال میں دوسرے کا ج لکھاجائے اور پرشخص اور سبب برون كحكم أتى كامطيع بواور لواب ع كابورا حصه عاصل كرم، أس قيم كاخليفه بنانا هردين مين مؤاج، حضرت موسى عليانشلام نے حضرت بوشع كواپناخليفه بنايا تھااور حضرت عيسى عليهالسلام ك حواريول كوابنا خليفه بنايا تعا رحضرت عيلى كے خليفہ بنانے كا ايك عجيب طريقہ تھا) انجيل ميں مذكور ہے كم حضرت عيسى فيايك روني اين ابتصين لي اور فرايا كريمسي كاكوشت اور پوست ہے كھروہ روني آپ سے حواريوں ميں تقسيم كردى جب أنهول نے اس رون كو كھاليا توحفرت عيلى مناجات كرك لك اورفراياكه (ياالله) جس طرح أنحول في رون کھا لی اوروہ اُن کے بدن میں حلول کرکتی اس طرح عیلی ان کے بدن میں علول کرجائے اے خلاوند! جونظر رحمت تو میر می طرف رکھتا ہے وہی ان پر مبذول فرما تاکہ یہ لوگ تیری بندوں کو تیری طرف مبلائیں۔اسی قاعدہ کے موافق جب عالم میں جناب الوہیت کے متعلق بُرے اعتقاد بھیل گئے اور عقيدة ارجار كارواج بتوكيا يصفي اعمال كوساقط از درجه المتبار سمحنااور (برسے) کاموں کے ربر، انجام سے خوف ذکرنا جرتمام انبيارعليهماسهم كى شريعتول كحفلاف بى نوفسب البي جونش مين آيا اور ارادهٔ انتقام ( عالم ) ملكوت مين بيدا مؤا

وتخضيض فرايد برآل ودعا كندبرائي اتمام آن جنائكه شخصےاستطاعت بدنی نداشتہ ابشد كر قصير ج نمايد واستطاعت الى داردواجب شودبروى خوج ازعهد بخ إنجاج غيرو دزارًا ما اوای ع مثبت گردد وسبب ایر سبدیش طبع شود و سهم أوفئ ازثواب ج تحصيل نايداً يقيم ستخلاف مهر لمت فاتع مثادة ضرت وسلى على السلام حضرت وشعرا غليفه خودساختند وحضرت عيسلي واربين واخليفه كرفيا ورانجيل مذكولاست كرحضرت عيسلى علىالسلام فآ برست خودگرفتند وگفتندای گوشت و پوت عسط است بازأل را درميان حوار ميمت فرمودند ، چون الیشال آن مان لاخوردند حضرت عيسي مناجات فرمود چنانكه ايشاب آن نان لا بخوردند ودرابلانِ ایشا*ل فرور* بهجنال عيسلي در بدنِ ايشال درآيد خلاوندا نظرِ در حملتے کہ بمن داری در کارالیشاں کن تا بندگان ترابسك لوخوانند موانق بهين قاعده چون عالم باعتقادِ سومِمتلی شدور جناب ربوبتت وبعقيدة إرتباليف تاخيراعه ازمرتبة اعتبارو عدم خوف ازعواقب آل كرمخالف مذاهرب بجميع انبيار است عليهم السلام غضب اتبى بجوست يدوداعية انتقسام در ملكوت ببيدات د

کے مشرکین کاحال توظاہر ہی کہ وہ جزا و سزاہی کے قائل نہ تھے اعال کاکیا اعستباد کرتے رہ گئے بہودونصالی ان کا پرخیال مخاکم ہم بُرے اعمال کریں گے تب بھی جنت ہماری ہو کیونکہ ہم خلا کے دوست ہیں۔

بھراکن لوگوں کے ہلاک وبرباد کرنے کا ایک وقت مقرر ہوا جيساكداللدتعال ف فراياسه كر (ترجمه) برگروه كسلة ایک وقت ہے جب وہ وقت آجا اسے توایک ساعت کے لئے می وہ گروہ نر سے ماسکات داگے۔ چنانجدوہ وقت آگیا تو حق تعالی نے افضل افرادِ بشریعے فات مقدر ختم الرسل صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرمايا اوراسي وحي آپ پرنازل فرائی اور آ نجناب کے اپنی انتہا ی کوشنش کے ساته اس ہلایت اور دین حق کی طرف لوگوں کو بلایا قالمیت د کھنے والے سعادت اندوز ہوستے اور بر بخت لوگ ملعون ابدى بن كي آسى بعثت كيضمن مي وه الادة انتقام ان اوگوں سے جو جناب الوميت كمتعلق برك اعتقادات ركهت متع قاتم كياكيا اورآ شخضرت صيلے الله عليه وسلم اور البي كم اصحابين ربا وجود سرايا رحست بهوسي كفي اس التقام میں بمنزلۂ جارمہ (اہمی) کے ہو گئے جس طرح حضرت جبرئیل ربا وجود سرایا رحمت بروسے کے صیحة شمود کے وقت رجارہ الهى بنغ مصى اسى وجرس جوالااتيال المنحضرت مسلى التد عليه وسلم كے حكم سے واقع ہوئيں وہ أن لرائيوں ميں شرك برسف والول كملية موجب نزول بركات عظيم بين اوران الماتيون مين ايك ساعت كى شركت صدرساله عبادت كى برابر تمذيب باطن ميس كاركر مونى اسى وجرسه مارى شريعت یں جہاد کا ثواب تمام عبادات کے تواب سی بالا ترہی اور اہل برروابل اُحدو اہل حکر تیب ک فضیلت مان گئی ہے۔ خلاصه يدكه راس آخرز مانه مين) اصلاح عالم كي اوروشمنان ا مل صير بنند آواذ كو بهت بن قوم مثود اسي آواز سو بلاك كي كمتى متى مثود و بى نوم برجس كي طرف حفرت صالع عليانسلام تيغير بناكر بيسيع

بعدازان إملاك وإملاف اليشال را بأسجك باز بست كماقال لِكُلّ أُمَّةٍ أَجُلُّ فَإِذَا جُلَّةً إِ أجَلُهُ ولا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايَشَقُونُ وَ جول آن وقت در رسدا فضل افراد بشررا مبعوث كردانيدكه ذات مقدس أتخضرت باشدمىلى الندمليه وسلم ووحي خود بروى مسلح الله عليه وسلم مازل فرمود وأجناب باقضى الهمتة بجانب آل برميي ودين حق دعوت نمودمتعد أك سعادت اندوز كشتند واشتيا لمعون ابدى شدئد درعين اير بعشت معنى انتقام اذال جماعات كرسور اعتقاد ود جناب الوميت داشتند ملغوف مشد واستحضرت صيل التدعليه وسلم واصحاب او دریں انتقام بمنزلة جارحه بودند انند جب رئيل در منيخه شمود إلىذا خروس كه بامر أشحفرت صلى التدعليه وسلم واقيع بشدمظنة منزول بركابت عظيمه برعاضرين وقهم گشت یک ساعت حضور دران مشاہد خركارد باضت صدسالم يكند درتهذيب بالحن للذا دريشريعتِ ما توابِ جها وبالأترين تواب مسائرِ قربات است ونضل ابل بلار وأحد وحكريبيه معقق ومقرر يس صورت اصلارح عالم وكرفتن انتقام

كي تصحب قوم في اونش كيركاف جرمعوه سعبدا موقى على قديد عذاب نازل بروا.

سے انتقام لینے کی ایک فاص صورت مقرر ہوئی تھی اور وہ صورت یه زمتی که وه (مثل توم فارون کے) زیس میں وصنوا دیتے جایں یا رمثل قوم ہود وغیرہ کے)ان پراسمان سے بتقر برسائے جاتی یا رمثل قوم محود کے صیح سے بلاک کتے جائی اس خاص صورت کی تعیین کمی ایسی حکمت کے سبسے ہوئی جس کو سواالنگر کے کوئی نہیں جانتا اوروہ خاص صورت برمتی كماديان (باطله) كے حاميول اور دعوت دينے والوں كو بذريعة تستل وكرفتاري والاج وبندسش وخراج وجزير سنكون كريسك اورأن كى دولت وشوكت كوياتمال اوربع حقيقب كرك انحضرت صيلے الله عليه دسلم اور آپ كے اسحاب دین کوفلبد دیاجائے اور برصورت خاص المخضرت صلے اللہ عليه وسلم كى بعشت كے ساتھ ليشي بهوئى تھي اور آئجناب كى بعثت اس خاص صورت برمتضمن تھی بہی مطلب اس آیت کابے کرانٹدنے اپنے رسول کو ہدایت اور دین بن کے ساتھ اس كئے بيجا تاك اس دين كو تمام دينوں برغالب كروے اور یہی مطلب اس صدیت قدسی کاہے کہ داسے محدد) تم کو میں نے اس لئے بھیجا ہے کہ تمھاری آزمائش کروں اور تمھا<del>ر</del>ے دربیه سے ران لوگوں کی ) آزمایش کروں۔ عجم اور روم کی توار بخ میں یہ بات بدیہی طور پرمعلوم ہوتی بعظم وه لوگ اس بات كايفين د كفت مف كاعنقريب مماري دولت دريم وبريم برجاسة عي اوردولت عرب دعالم) یں جاگزین ہوگی ۔ تجومیوں سے یہ بات اوضارع فلکی کواپنی سلطنت کے حق میں منوس دیکھ کراور اس سلطنت کے سارون کی اہمی علاوت کودیکھ کراورستارہ عرب کی وت کودیکے کر اور کا منول ان اپنی کہانت کے نورسے اور مام

اذا عدارالله نزديك خدا بوضعفاص معين مشدغير خشف اليشال بزين يا نزول مطر مجساره يا الماك يصيحه وذلك لحكمتي لإيعلمها الأهور وآل وضع خاص ظهور دين ايشان است برادیان ہمہ آن درضمن كبت طمسيان ادبان وداعيان انهسا بقتل وسشبتي ونهثب واخذخراج و جزيه وازالة دولت وشوكت ايشان ميايمال وبمعدار ساختن ايشان و اين وضع فاص وراصل بعثت المحضرت صيلح الله عليه وسلم ملفون تثدو بعشت أنجناب تضمن الضورت كشد فلألك قورتعالي هُوَالَّذِي فَ أَرْسُلُ رَسُولُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ أَنِيَ لِيُظْهِرَ وُعَلَى اللِّيشِ كُلِّهِ وَلَوْ لُوهَ المُشْرِكُونَ وقول صلى لله علية وسلم اتما بعثتك إلابتوليك والننولي بك ورتواريخ عجم و روم بالب دابه معلوم می شود که اليشان يقين وامشتند كإكله عنقريب دولسِت ایشال بریم خورد و دولت عرب متمکن گردد نجومیان این را از نحوسید لائل ملطنت درافلاك ونظر عدادت اينها درميان فردا و قوت كوكب عرب ال غيسر ذلك والشتند وكابنان بهمانست خود و سسائر

121

ناس برقويا وبهوانف ومانندآن شناختند إمااين كمته برك جاه غنى ما ندكر داعير انتقام از فوق سبع سموات نازل شده وملاً اعلى وملاً سأفل بمه بآل رنگ ينگين منتة ابن اوضاع فكبياجي ست برائي انتقام اس جامات زمؤ ترحقيقي أكرداعية نازله از غيب الغيب مى شناختندحق را از باطل جدا مى ديدند بأبجله درآل وفت جميع ارض تحت محكم دو بادرشاه ذمی شوكت مجتمع بود كسرك وقيقترودين اين مردو بادشاه برادیان دنگر غالب و هر دو دین باباحت مسيل وارند وعقيدة إرجا برمردوغالب است کسرے وقیصرحامیان ایں دو دین بودند وداعیان بسوئے اس قولاً و فعلاً وتسببًا كم التاس عظ دين ملوکهمه. رَوم وروسَس وَفَرنگ و اليمان وأفريقب وتشام ومصرو بعض لادمغرب عبسته دردين بصرانيت بودندبموا قيقرو خراسان وتوران وتركستان وزادستان وبآفتروغيرال مجوس بودند بمنابعت يمسرح سائراديان شانىن ببونيت ودين شركين ودين منود ودين صابین پال څوکښتاين ردوپادشاه شده بودند و ضعيف كشته ومت دينان اينها

بريم خورده لاجركم داعب تظهوردين بت

ادمیول نے خواب سے اور غیبی آوازوں سے اور اس قیم کی چيزوب سےمعلوم كرلى تقى مكرية مكنة ان لوگوں كومعلوم مرافظ كرسات اسمانول ك او برسالادة انتقام مازل برواسه اور اللهُ اسطك إورملاً سافل سب اس ريك بين ريك مي بد اوضارع فلی اس انتعام کا وقت آجانے کی ملامت ہیں ذکہ مؤ مرحقیقی اگراس اداده کو جوغیب الغیب سے نازل سخاتها وه لوگ سمجه ليت توحق اور باطل كي ان كونميز بموجاتي. الحاصل اس ونت تمام ملك درو يرشوكت بارشابهون يعن كسرك وتيصرك زبرائح تقايد دونول باوشاه تمام دوسر ملامب ير غالب تھ يه دولوں بادشاه (مدمب) اباحث كى طرف مبل ركھتے تھے اور عفیدۂ ارجاران دولوں پر غالب تفاكسرے اور قیصران دولؤں مذہبوں کے جامی تھے اور قولاً وفعلاً ان دونوں مذہبوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اوران دونول نرمبول کی ترویج کاسبب سے ہوئے تھے کیونکہ لوگ اینے بادشا ہوں سے دین پر ہوتے ہیں روم و رومسس اور فرنك اورجرمن اور افريقيه اورسشام اوركط اوربعض بلاد مغرب وحبش قيصرى موافقت مي نصرانيت كه ندمبب يرتموا در خراسان وتوران وتركستان وزاوستان وباختر وغیرہ کے لوگ برتبعیت کسرے جوسی تھے اور باقی نابهب مثل مذبهب بهود ومنهب مشركين ومنهب بهنود و مذہب صابتین کے اہی دونوں بادست ہول کی شوکت میں یا مال اور کمزور برورہے تھے اوران مذاہرب کے متقدین دريم وبريم موجك سف إلىذا الاده البي في { جو كم دين برقو

مل اباحت كامطلب يه بوكم برچىيسىز كوجائز وحلال مسبح لينانتجراس ندېب كايدېوتابوكداعال تبيركا دواج انسالول برېوجاتا

کے غالب کرنے اور کفار نا بکارسے انتقام لینے کے تعلق ینها } سرنین جازیں { جور کسری کے تصرف میں تمی د قیصرے وولوں اس سے غافل تھے اور (ابتداء ) شالم نہ غلبہ سواأس سرزمین کے دوسسری حگممکن نر تھا ج دین برحق کے قائم ہوجائے کے بعد کسری وقیصر کی سلطنت کو اینااست ان بنایا کرجب یه دونون دونتی درمم وبریم بهوایی جوموجوده مذابهب ميست براى اورست زياده مشبهور ہیں اورسطوت اسلام ان دونوں سلطنتوں کے قائم مقام ہوجائے گی تو ہاتی مذاہب شوکت اسلام سےخود مجود با مال دہمی گے جس طرح ان دونوں سلطنتوں سے یا مال تھے ادرجونكم خلاتعالى كأنحفرت صيلے الله عليه وسلم ك کے اُن روحانی نعمتوں کو جوبغیر رفیقِ اعلے سے ملے ہوئے حاصل نهیں ہوسکتیں بسند فرمایا اس کتے ضروری ہؤاکہ دین حق کے فلبر کو کا مل کرسے اور دشمنان خداک سرنگونی کو یودا کرسے کے واسطے آب کسی کوخلیفہ بنائیں تاکہ یرسب باتیں أب كصحيفة أعمال بن درج بموجائين أوروه الأدة انتقام جوآ شحضرت صيلے الله عليه وسلم كى بعثت كيضمن ميں ليما ہوًا تھا اپنا کام پورا کرے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی خاص اور مقرب ملازم تمنى إوشاه كارترقي باكر محبت كي مجالس اور مقدس محافل میں بادشاہ کا ممنشین ہوجائے اور بعض قلعول کا فتح کراجن کے لئے بادشاہ نے بہت کچھ تاکید کی ہے این کسی اچھے کارگزار کے متعلق کردے اور جسب وہ لعم راس کارگزارکے اہتم پر) فتح ہوجائیں تواس ملازم کی عزّت برمه جائے اور خلعتیں اور بخششیں اس کوملیں جب يرسب باتيس بيان مرجكين تواب محد ليناج ايي كر

وقصدانتفام از كفرة فجره بربهم زدن دو كسرك وقيصراا تشارة خود كردانيد الجوالي مردو دولت بربم خورد اعظم ادبان موجود واشهرا نهابرهم خورده بالثدوجول سطورت اسلام بجائے سطوتِ ایں دو لمت بنشین ر سائراديان خود بخود بانال شوكت اسلام شوند مانند بإتمال بودن أنها باين دولمت بعدًا تقرابه لمت حقّه در تَطرح از كه مذ در تفتر ف کِسارے بود ویڈ در نضرّ نِ قیصر بردوازال غافل بودند وغلبه برطورغلبة ملوك درغسيراين قطرمتصور نبود-چوں خلائی تعالے برائے استحضرت صلے الثدمِليه وسلم يغم روحانيه كرجز بكموق رفيق اعلے میسرنیالداختیار فرمو د لازم مشد که بجت اكمال ظهور دبن حق واتمام كبت اعدار الكرامستحلاف فرمايد ناآن بمه در جرمدة اعمال أتخضرت صيلحالله عليه وكم مثبت شود والتغاف انتقام دربعتنت أل حضرت صلى الله عليه وسلم كارخودكرده باشد مثل آنكه بندهٔ خاص از بندگانِ با دشاه خود و ر مجالبرأنه فم محافل تُدس مبنتين بادشاه شور و فتح بعض قلاع كهادشاه بآن قدغن بليغ نموده است بيكياز نمرائي خود بالكذارد وبفتح كردن آن فلعه اين بندة خاص بزيادت عزو بخلع وعطا إمخصوب كَرِود چول اين بهمه كفته شد بايد دانست كه

معيع مطلب اس ايت كايه ب كرجس ودر غلبه دين حق كوحاصل ہوًا وہ سب لیظھری میں واخل ہے اور اس علب کے تمام اقسام یں اعلیٰ درجہ کی قِسم یعنے دولتِ کسرے وقیصر کا درہم و برہم کرنا بدرجة أولك داخل موكا اوراس قيم اعلف كم حاصل كفواك خلفار رضى الندعنهم فنف انهى بزرگوارول كى كوسشين أنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے رحق تعالیٰ کو )مقصروتھیں اوران کی کوسشتیں اب کی بعثت کے ساتھ لیٹی ہوتی تھیں۔ اوریہ بزرگوار مدبیر غیبی کے لئے اُس کے طہور کے آلات سقے خلافت خاصہ کے یہی معنے ہیں۔ مچمر ریم بھی سمجھ لوک آیت ندکورہ میں لیظھور کے لفظ سے ظاہر ہے کہ وہ ہدایت اور دین جن جس کے ساتھ انحضر صل الله عليه وسلم بصبح كت شف ظامرا ور فالب اور تدن اورمشهور بهوگی مذکه مخلی و پوسٹ پیرہ۔ برا بیت تحکم ہے درمیان اہل مسنت واہل بدعت کے داہل سنت اسي ايت كيموافق كنت بي كرى خلا تعالف مايت اور شريعت حقر انحضرت صيلے الله عليه وسلم ير نازل فرما في اورا تعضرت صيلے الله عليه وسلم ان أس كوصلحارية كرينوايا اور صحابة ان معانی كو جوا تحضرت صلى الله عليه وسلم

نے (اینے الفاظسے) مراد لئے تھے سمجے لیا اور اُنھوں نے وہ

تمام باتیں تابعین کے پہنچائیں (اور تابعین نے بھی اُن کی

مُرادِكُ بِهِ كُرْتُبِع تابعين بكُ بِهِنْجَايا ) د علیٰ ہذا كيونكومقصود

البي صرف المخضرت صيلے الله عليه وسلم كى تعليم نه تھى نه بير

مقصد تفاكد آب فرض تبليغ سے سكدوش موجاتيل كوسنن وآ

توجيه معيم درس آيت انست كر مزطه وريكر دين تن را عصل شديمه وركائه ليظكوره علىالدين كله مندلرج است واعظم الذارع أل كربريم زدين دوليت كرس وقیصراست بالاولی واخل دروست دحال لوات ال مرتبه خلفار بودندرضی الندعنهم مساعی این بزر كوادان مقتضائے ارسال المنحضرت صلى التدعليه وسلم بود ومندرج درال وابشال بنزلة جارحة مديرغيب إود مدورظهورآل وممن استمعنى خلافت خاصر بآزمين هُوَالَّيْ يَ أَرْسُلَ رَسُولًا بالهكاى ودين الخيق ليطهو كلنفك الدين كله است كريري ودين حق كرا تحضرت صلحالله عليه وسلم إل مرسل بودند ظاهر وفالب باشدوجلي ومشهورنه مخفي ومستور وآس أيه حكم است ورميان الرسنت وابل برعت خلائے تعالی مدی ودین ت را برأ تخضرت صلح الله عليه وسلم الأل فرثو ووس صيل السرعليه وسلم الالصحابر تسبيغ نمود وصحابران مضيركم مراوحضرت يبغمر صطلح الله عليه وسلم بود فهميدند وبقرن ابعين رسانيدندتم وثم زيراكه الاادة الكي معض تعليم الحضرت لود صليا الله عليه ويسلم و نه خرور لج أنجست ب اذعهدة سبليغ أكري سسامعيان

لى برخلاف اس كے شیعہ اس دین عن كو بمیشة مغلوب و مستود بنائے بن چنانكه ان كى كتابول ميں اكھا م كوابى كو الدنام ك جرائي مفصرت انخفرت صلى الله عليه وسلم سواور حضرت سف صرف على مرتضف سو - بكذا فى بنج إنها www.Kitabo Sunnat.com

(آت کی مراد) مستجمین بلکرمقصود آنبی ظهور داور فلیر ز جمند بلکه مراوظهور دین حق است قرنآ دين برحق كالتما مرزمارنس لبلسه فاجو شخص كهتاب كم التحضرت صيل التدعليه وسلمك دين برحق صحابه كو ببنيايا مكرصحابة أن معانى كولز ميمح جوالمنحفرت صل التدعليه وسلم لئ مُرادلت شف ياسمع ممرغرض نفساني ان وکواس دین کے پوسسیدہ کرسے پر باعث ہوئی وہ سخص برعتی ہے۔ معتر له اور مشیعه جر کہتے ہیں که حدیث انکوسلاون ا ابتکور ترجمه - ب شک تم دیکھو کے اینے یموردگا کو) یں معنے ویکھنے کے یہ بی کم رقب است کے دن) علم یقینی روجود خلاکا حاصل) ہوجائے گا مگر صحابہ اسس معنے کو بوجہ دقیق ہونے کے م سجه سکے اور سنیعہ جو کتے ہی کہ انحفرت مسلے المدعليه وسلم يك حفرت مرقط كي خلافت ير نف فرادی ملی مر صحابات عرض نفسانی کی وجد سے اس کو تجھی ڈالا اور خلاف حکم کیا یہ سب لوگ بدعتی ہیں۔ جب دین حق کا غلبہ فرا کو مقصود تھا تو اُس کے مقصود کو کوئی برہم نہیں کرسکتا۔ سبعانك هذا بعتان عظيمة (المحوس آيت الله تعالى ن سورة ال عمران رحوت باره) میں فرایا ہے۔ (ترجمہ):-

تم ہو بہت رین اُس گروہ کے جو فکالے گئے واسطے

{اصلاح } ادميول ك حكم ديسة بولسنديده كام

كا اور منع كرت بهو ناپسنديده (كام) سے اورايان

بعد قرن بس كسيكه كويدكه انحضرت صيل الكدعليه وسلم دبن حق وابصمابه رسانيدند ليكن اليشال معينة كممراد لودر فهمينا يافهمسيدند الماغرض نغساني حامل شد ایشال وابر کتمان آل وسے متدع است بس معتزله وشیعه که می گویند انتکوساز کون مَ مَ اللَّهُ المحديث معن أن علم لقين بود صحابرازجهت غموض فهم مضال كردندو شيعه كمر مى گويندكرآ تحضرت صلى الغدعليه وسلم برخلانست مفرت ثرتيض يقتے فرموڈ بودند صحابه بغرض نغسانى خودكتيم ال كروند وعصيان امرور زير ندمبترع العالنجامراد حق طهوردين است مراداورا صل وعلا بريم مى وال زوسبى الك هذا بعثان عظيم قال الله تعالى في سورة العمران كُنْ تُعْرِجَتُ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْمُ وَفِ وَتَنْهُونَ فِنَ الْمُنْكُم وَتُؤْمِ نُوْنَ بِأَمَّا يَكُمْ وَتُؤْمِنُ ٱهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَلِرًا لَهُ وَمِنْهُ وَ الموصنون والنوهم الفسفون بمتيدشما ببست رين گروست كربيرون آورد امشدند برائے اصلاح مردان می فرائید بکارِ بہسندیدہ و منع سے خاشیدانه ناکیسندیده و ایسان

مے آرید بخدا و اگرائیان مے آوردند اہل کست اب بہتر بودسے ابشاں وا طائعه الأنبا مؤمنان اند واكثرانبا الأحد بيرون رفت اند قوله كُنْ تُدُدّ خالا أمتي بدو وجر مفسراست جثنيد شما باین صفت یا بودید درعلم الی إين صفت قوله أخرِجَتْ لِلنَّاسِ ابِ براورون نرچهان است که از عدم يااز مضيق برآورده باستهند بلكه معنيش أنست كم بالمن مغدس أنحضرت دا صبيلے الٹرعليہ وسستم بداعيت اصلاح نامسس ممتلي ساختنا وشعاع قد ازول وس صصلے الله عليه وسلم بيرون أفت إد جمع كرمستعد بووند بآن لزر متنور گشتند و همال داعب. اذباطن ايشال سربرآ ورد ازمسيان آفراد بسشه این طائفه باین دولیت *مرفرا*ز مثدند و باین نعمت مضوص گشتند یس این جمساعه برآ وردگان حق اند ازمسيان مردم وللتّأس افاده مے فراید کہ ایں کدبیر البی است بھا اصلارح عبادتا مالم بواسطة اير كروه متنور ومتأدب كردووآخرج البغوى وغايربعن ابى سعيدا والخدارى عن النبي صلّ الله عليه وسلم إلا وإن

لاتے ہو خدا پر اور اگر ایمان نے آئے اہل کتاب تو بہتر ہوتا اُن کے لئے کچھ لوگ ان میں سے مومن ہیں اور بہت لوگ ان میں سے حد سے باہر زکل گئے ہیں۔ کن تد خدر اِمنز کے دو معنے بیان کئے گئے ہیں داول برک مم

کنتھ خیرامتی کے دو معنے بیان کئے گئے ہیں (اوّل یہ ک تم میں اس میں اللہ اور بھنے بودن میں اس میان میں اللہ اور بھنے بودن ہیں اس میان میں اللہ اور بھنے بودن ہیں اس میانا سے یہ دو معنے ہوئی ۔

اخريجت لليفاس يرفكا لاجانا ابسا نهيسب كم عدمس روجود یں) یاکسی تنگ مقام سے روسیح میدان میں، تکالے گئے ہو<sup>ں</sup> بلكرمطلب اس كايربي كريروك حق تعاليك أورده بي (أورد ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ (کارپر دازانِ فضاد قدرنے آخضر صيلے الله عليه وسلم كا باطن مقارس اصلاح بنى آدم كے اراده مص بریز کردیا اور (اس اداده کی ) ایک شعاع نور استحضرت صيك الله عليه وسلم ك دل مبارك سي تكلى من قدر الركالليت ر کھتے تھے وہ اُس لورسے منور ہوگئے اوراسی ادادہ لے اُن کے اندر سمی جوسش کیا لہٰذا تمام افراد بشرمیں وہی لوگ اس دولت سے سرفراز ہوئے اور اس نعمت کے ساتھ مخصوص ہو یں یہ لوگ افراد بست رکے درمیان حق تعالیے اوردہ ہوتی اور المناس ركالام جوبقا عدة لخت نفع كے معنے دياہے) ظاہر کرر ابدے کہ یہ تدبیر اللی بندوں کی اصلاح کے اسے ہے۔ مقصودیہ ہے کہ ایک عالم اس گروہ کے ذریعہ سے تورانی اور ا اوب مرجات. (اب اس ایت کی تفسریس چند مدشین سنو) -بغوى وغيره في حضرت الدسعيد خدر مي المصول في بن صيف الشَّرعِليه وسلم سے روايت كى ہے كرات سے فروايا كاه وروك

یرامت منشتروی امنت بے اور گزمشته تمام امتوں سے الله عزوجل کے نزدیک بہتر اور بزرگ ترہے ۔ آور بغوی نے بمرزين جيم سے أخصول سے اپنے والدسے آخموں سے اُن کے داوا سے روایت کی ہے کہ اُنھوں نے بی صلے اللہ علیہ وسیلم کو كنتوخير المتياك متعلق فراتے بهوئے سناكوتم لوگ سرول امت ہواوران سب امتوں سے اللہ کے فردیک بہت ماد بزرگ ہو۔ آور ابوعمر نے (کتاب) استیعاب میں حضرت عالمتہ بن مسعود فسے روابیت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا اللہ فے تام بندوں کے دل کو دیجا ہو اُن میں سب سے بہتر محدصلی اللّٰہ عليه وسلمسك ول كومايا لرسناان كوالتدف بركزمه كبااوراني رسالت کے ساتھان کو مبعوث فرایا۔ بھر(دوبارہ) اللہ نے بندون کے دلول کو دیکھا تو محد صلطے اللہ علیہ وسلم کے بعد سب بندول کے داول سے آی کے اصحاب کے داول کوبہتر یا یا الدان کو اینے نبی کا وزیر بنایا کہ وہ اس کے دین (کی طرف سے المست بیں۔ اور ابوعرے حضرت ابوہریرہ سو کندھ خیلاامت کی تفیریس روایت کیاہے که اس امت کے لوگ بنی آدم کے لئے سب آدمیوں سے زیادہ نافع ہس کداُن کورمیلاً جنگ سے پکر کر) رنجیروں میں جکر کر لاتے ہیں اور اسلام این داخل کرتے ہیں۔

تأسرون بالمعروف. یر ایک نیاجله ب ان لوگوں کے بہترین است ہونے کی دلیل ہے (پیٹے ان اوصاف جمیلہ کے بہترین است ہم بہترین ہی آجام (امام المفترین) نے کہاہے کہ دب مثلک) وہ لوگ سب سے بہتر سے ان اوصاف کے سبب سے بہتر سے ان المعروف اللہ تا بھردد یکھوکہ ، یہاں و وصف بیان کتے گئے ہیں۔

هْنُهُ الاحْمَةِ، تُوفِي سبعين أُمُّكُّةً هى خيرها واكرمها على الله عزو جِلْ وَاخْرِجِ البغويعِي مِن بَهْز سِن حكيوعن ابيهعن جدالا انه سمح النبي صلے الله عليه وسكه يقول في توله تبارك وتعالى كُنْ يُوْخَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قال الكُوتُرَةُ وَيُن سبعين أشة انترخيرها واكرمها على الله واخرج ابونمرف الاستيعاب عن عبد الله بن مسعود قال الله نظرف قلوب العباد فوجد قلب همين صل الله عليه وسلوخير قلوب العياد فأصطفاه وبعثه برسالته نثرنظر فى قلوب العساد بعد قلب عمد صلح الله عليه وسكم فوجدا قبلوب احتابه خيرف لوب العباد فجعلهم ولكاء نبيه يقاتلون عن دينه واخرج ابور عن ابي هرايرة في قوله تعالى كُنْتُمُ خُلْرٌ أُمَّةٍ قَالَ خَيْرِ النَّاسُ للنَّاسُ يجيئون بهمرفى الشلاسل يدخلونهم فالاسلام توله تأمرون بالمحركوب استيناف مست برائى بيان دوخيريت قال عِ اهدُ كَانواخير إلناس على الشرط الذي ذكر الله تعالى تأمرون بالمعروف الأية بازاینجادو وصف ذکر کرده سند

ا کے دو مواکن معاملات کی درستی بردلالت کرا ہے جو) ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان میں در جتے ہیں) اوروه (وصف) امر بالمعروف اورنهى عن المنكري دوسما وه دجوان معاملات کی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے جو) ان کھائ البرك درميان ميس (رجمت ميس) اور وه ايمان ج جس ميس سترسے اور کھے مشافیں ہیں رید دولوں وصف جس میں موجود ہوں اس کے جامع اوصاف اور بہت رہن ہونے میں کیا شک ہموسکتا ہے)۔ ولوامن ریس) اس استِ مرحومد کے لانے کاسبب بیان فرما آجے وہ یہ کراہل کتاب بھی کسی وقت میں امة اخریت المتاس رکے مصافی، تھے جونکوان کی حالت متغیر ہوئتی النا حكست اتبى فع عرب سے ايك دوسرى أمّرت كے ظاہركرك کاتقاضاکیا بغوی (مفسر) سے کہاہے کہ حضرت عمروضی اللہعنہ سےمروی ہے کہ آنھوں نے فرمایا کت عضاراتم تر رکی فضیلت صرف ہمادے اگلوں کے لئے ہے بھیلوں کے لئے نہیں ہواور الوعرشف كماس كحضرت عمربن خطاب سے مروى سے كجس كوچوامش بوكراس كروه ين رجس كى شان خيرامه به) واخل ہوجائے اُس کوچا ہیے کہ اللہ تعالی نے جوادصاف ہم میں بیان کتے ہیں ان کوحاصل کرے۔ حضرت عریف کے ان دورون قولورمين باسم مخالفت نهين سے كيونكر مفهوم آيت كا بتمام أن لوكون كوشال سع جن ك دل بين الادة اصلاح عالم كى روح ركاركنان قضاو قدر) يصونك دين خواه اس امت کے اگلوں سے ہوں یا پھیلوں سے (السنا یہ کہناصحیح بتوا کجس کوخواہش ہووہ ایساکرے ایکن (حونکر) مصداق ان اوصاف کے فارج میں صرف اس است نے الگے لوگ ستھے۔

يك فيما بينهم وبين الناس وآل امر بمعروف و بني عن المنسكر است وليك فيمابينهم وبين أمله وأن ايمان است كمتضمن مفناد وحبيب مشعبه است توله وُلُوُ الْمُنَّ أهُلُ الْكِتَابِ افاده مع فرايد سبب برآوردن إبن امت وآل ان است که اہل کستاب وقتے الذاوقات المنة أخُرِجَتْ لِلسَّاسِ بودند صفت ايشال متغير شدالذا مكمت إلى أفتضا نمود اخراج استنت دير ازعرب تسال البغوى مُ وِی عن عمر بهضی الله عن ا قال ڪُنٽُورُ خيرامةِ اخرجت للتاس تكون الأولنا و لاتكون لأخرت وقال ابوعمر جاءعن عمرمن الخطاب مَنْ سَرْ لا ان يكون من تلك الاشت فليؤد شرطالله تعالى فيت وبردو فول بابم نزاع ندارند زيراكه مفهوم أيست عام است برائے مرکه رورح داعب اصلاح عاكم در قلب او نفخ كت نداول امت بامت يا خراك اليكن مصداق أن درخارج اول امت است فقط

دہندایہ فرمانا بھی بجاہے کہ یہ آیت صرف اگلوں کے گئے ہے کیونکہ دقرنِ اوّل کے) بعد جہاد اور امر معروف اور نہی مسئر کا طریقہ مِمك گیا۔

جب یرسب اتیں بیان ہوچکیں او اب جاننا چاہیے کو مقرا خلفار اسی (بہت رین) گروہ سے ہیں جن کی صفت داس آبیت میں) اخوجت المنائس (وارد ہوئی) ہے بوجہ اس کے کہ ان کے حالات سے (امرمعروف اور نہی مسئرا ورا یمان کے ساتھ ان کا موصوف ہونا) بتواتر ثابت ہوچکا ہے ۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ سلما نول کی بڑی برٹس جماعتیں انہی بزرگوں کی قوت ہمت سے یکجا اور متفق ہوئی اور انھوں سنے بڑی وسیع آفلیموں کو فتح کیا اور لوگ گرو اگروہ ان کی کوشش سے حلقہ اس لام میں داخل ہوئے لہٰذا رثابت ہوگیا کہ یہ لوگ بہت رہن امت ہیں (اور جب بہترین امت ہوئے توخلافت ان کی برحق ہوئی غصب ا بہترین امت ہوئے توخلافت ان کی برحق ہوئی غصب ا غلم کی جُمون ہمت سے ان کا دامن پاک ہے ) اور یہی

(نویں آئیت) اللہ تعالی نے سورہ حدید (مستاتیوی یارہ) میں فرمایا ہے- ( ترجمہ) ب

برابر نہیں ہے تم یں سے وہ شخص جس نے رواو خدا میں) مال خرج کیا فتح سے پہلے اور جہاد کیا اکس نے {اس شخص کے ساتھ جس نے ایسا نہ کیا} وہ

زيراكه من بعدر مسهم جهاد وامر معروت ونهی مستر مندرس سف چول این ہمہ مبین گردید باید وانست کہ حضرات خلفار ازال امت بوده اندكه اخرجت للناس صفت الشان است از جهب أشير از حالات اليثال بتواتر نابت كنشنه زياده ازير چهخوامد بود كرجماعات عظيمه ازمسلمين بغوت ہمت ایں بزرگاں مؤلف مشدند وأقاليم ومسيعه رأفتع تمودند وطوائف نامسس<sup>ا</sup> بسعی الیشان در دیفتر اسلام درآمدند بيس ايشان خسيبهامت باسشند و بروالمراد - قال الله تعالى فى سورة الحدايد الايستوي مِنْكُمْ مَّنْ ٱنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيْدِ وَ قَاتَلَ اللَّهِ الْمُعَامِّظُمْ ذَيْجَةً مِنْ الَّذِينُ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاسَا لُوال وَكُلَّا وَعَنَّ اللَّهُ الْحُسْفِ وَاللَّهُ بِهِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدُهُ برابر نيستِ از شاكسيكه ضرف مال نموديبين از فستح وكارزار كرو بالمصيح كرمين نكرو

لوگ (جو فتے سے پہلے یہ کام کر چکے) بزرگ تربیں ﴿ بلندی ﴾ مراتب میں اُن لوگوں سے جنھوں لئے (راہِ خدا میں) ال خرت کیا اور جہا دکیا بعد فتح کے اور ہرایک کو وعدہ دیا ہے اللہ لئے ایک کا ۔ اور خدا جو تم کرتے ہواس سے واقف ہے۔

یہ آیت ظاہر کررہی ہے کرسب صحابۃ ایک مرتبہ میں بہیں ہ بغض بعض سے افضل واكمل بي موافق مفارم ومؤخر موساخ کے خرج کرنے اور جہاد کرنے ہیں نتمام ائمۂ محدثین نے بواسطۃ حضرت ابوسعید فررسی کے نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے محالیف کو بُرا زُہُوق اس کی جس کے انھ میں بیری جان ہو کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوو اُصد برابرسونا (راہ خدایس) خرج کرے تووہ اُن کے ایک میڈ یا نصف (کے خرج ) کے برابر (لڈاب میں)ہینی منگا، من قبل الفيخ (مين فتح ) كه دَوْ معن بيان كمة كمة بين الآل فتح مكم اورميى أكثرمفترين كاتول ب، ووسرك صلح مديب يكم اوربیمعنی احادیث فضائل صدیبی کے زیادہ مناسب ہیں يه إختلاف وفع كم معنى مين كلمة النافقعنالك فقعام بيناً کی تفسیر ر ببنی ہے کراس کے بھی بہی دو معنے بیان کے گئے ہیں رجولوگ فتح مبین سے فتح کم مراد لیتے ہیں وہ یہاں بھی فتح کے معنے فتح مکہ بیان کرتے ہی اور جولوگ فتح مبین سے صلح کدیبی مراد لیت بی ده بهال می مستح کے معفی صلح

فدیبیہ کہتے ہیں)۔ یہ آیت بطور منطوق کے بتارہی ہے کہن لوگوں نے فتح سی ا

الع ایک پیانه کانام بی اس کا وزن قریب اده سیرک بوتا بی و مضمون کسی کلام بین صاف صاف فرکوربواس کومنطوق مجت بین اد جواس سے مستنبط بی تابواس کومفهوم مجت بین مفهوم کابی مفهوم کابی ایک مفهوم موافق وه داتی صلاح ایر)

جماعت بزرگ تراند در رفعت مراتب النان جماعه كه ضرف ال نموه ندوكاللا مردند بعد فسنخ وبركي وا وعده داده امت خلاتے تعلیے خصلت نیک كر نجات است وخداك بأبخه م كنبدواناست أيسآيت اناده ے فراید کہ ہمہ صحب بر دریک مرتبہ نيب تندجمع ازجمع انضب و اتمل الدبحسب تعدم وتأخر العساق وتمتال آخرج الحقاط من حديث ابي سعيد الخداري عن السبق صيلے الله عليث، وسكوتال لاتشبواصعابي فوالناى نفسى بيلا لوإن احداكر انفق مشل أُحُيادهبًا مالاركِ مَنَّا أَحَدُهِم ولا نَصِيْفُه. من قبل الفق مفتر بدير ومراست يكل فع كم وهوقول الاكاثر ورديير ملح مكريبي وهوأقعل باحاديث ضائل العُن يبية وان اخت الف مبنى است برتغير كلمة إنّا فتعَنّا لَكَ فتتفكا منب يتناكه برين ذؤ ومرتغير كرده اند وايس أثيت بطريق منطوق افاراً مع فرايد تغضب ل جاعة كرقبل فتح

ال خرج كيا اورجادكيا أن لوكون سے افضل بن جنمون سن بعدنتح كے خرج كيا اور جهاد كيا اور بطور مفہوم موافق كے بتارہی ہے کہ جس نے (فتح سے پہلے) ذایدہ خرج کمیامو اور زیادہ جهاد کیا ہواس کامرتبہ (ان لوگوں میں مجی)ستے إقام وافضل ہوگا اور (یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ ہوجہا دیکہ من (تبل از بجرت) تفاوه التحسك اور لا مفي سے تما اور جو جہاد بعد بجرت کے واقع ہوا وہ علوارسے اور نیزوں سے تھا اور لغت مين دونزن كوقتال بكته مين (لهندا جوجها وقبل از بجرت ہوتار ہاس کا بھی اعاظ کیاجائے گا) اسی مفہوم کے اعاف سے رجونكه حضرت الوبكر صديق كإجهاد قبل ازهجرت سب فائن تها لوگوں نے کماہے کہ یہ آبیت الوبكرصديق رضى الله عند كے حق یں نازل ہوتی ہے . بغوی نے لکھامے کہ محد بن فضیل نے کلبی سے روایت کی ہے کہ یہ آیت ابو کمر صدیق رضی اللہ عند کے حق میں نازل ہوئی ہے کیو نکه سے پہلے وہی اسلام لاتح اورست پہلے آبنی نے اللہ عزوجل کی راہ میں داہرا ال خرج کیا۔ حضرت عبداللد بن مسعود فرائے ہیں کرسب سے يسلي جس من الوار التحديس في كراينا اسسلام ظامركيا وه الوبكر صدريق رضى الندعنه اوربني صيلي التعرعليه وسلم تتم آور حضرت ابن عمر رضی الله عنهماسے مروی ہے وہ مجتنے ہیں كرمَي (ايك روز) نبي صيلے الله عليه وسلم كي خدمت مين م

انفاق وقستال الاليشال بظهور آمد برجماعة كه بعسداز نستح انفاق وقتال نموده اند وتطريق مفهوم موافق م فهماند كه هركه انفاق وقت ال او مقدم تر افضل تر وقعالے که در مگر بود برست وعصب بود و قال کربعید بجرت واقع مث د لبشهشير و رِماح ورلفت ہردورا رسسال مے تواں كفت بملاخك بمين مفهوم موافق كَفنة اندكم نزُّلت في إبي بكر الضِّديق قال البغوى ومروى هيرابن فضيل عن الكلبي أن لهذا لا يالا نولت في ابى بكم الصّديق رضى الله عنه فأنه اول من اسلم واوّل من انفَقَ في سبيلالله عزوجل قال عبلاللهبن مسعود بض الله عنه اوّل اظهر اسلام بسيف ابوبكر رضى الله عنه والشبى صلے الله علي وسكم ورويعن ابن عمريضى السعنهما فالكثت عنلىالتبتى صيلے اللهُ عليْسَ وَسُسَلِمِ

اور الويكرص ديق رهني الله عنه بھي (اس وقست) اپ ڪوپس ر بیٹے ہمیتے ، تھے اور اُن رکے جسم ) پر (اُس وقت ایک کملی تھی جس کے دولؤں کنارے اُنھوں نے اپنے سینہ کے یاس (ایک کانبطسے) الم کھے تھے اسی حالت میں جبرتیل علیہ السلام آئے اور اُنھوں نے ریسول الٹرصیلے الٹرعلیوسلم سے) عرض کیا کہ کیاسب ہے یں دیکھتا ہوں کہ ابو کرزکے جسم یر ایک کملی ہے جس کے دولوں کنارے انھوں فراپنے سينز يرانك كي بن وحضرت ي فرايا (وجريب كر) وه اپنا مال قبل فتح کے میرے اور خرج کر سکے حضرت جبرمائے سے کہا اللہ تعالی فرما تاہے کہ ابو بحراث سے میراسلام کہتے اور اُن سی یو چھیے کہ اپنی اس فقر کی حالت میں جھے سے خوش ہو یانا خوش يس رسول الشرصيك الشعليه وسلمك فراياكم ال ابو بكرا ا اللدع وجل مم كوسلام فراتاب اور لم س بوج تناب كرتم لين اس فقر کی حالت میں مجھ سے خوش ہویا ناخوش ۔ ابو بمرضی اللہ عند نے عرض کیاکہ رمیری) کیا رہستی جو) ہیں اپنے پروروگا سے ناخوش ہوں میں اپنے پروردگار سے خوش ہوں میں اپنے يرورد كادست خوش بول - أور حاكم اورابوعمرسك بشام بن غردہ سے آنھوں لے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ وہ کہتے مقص الوبكرصديق فجب اسلام لائے توان كے ياس جاليش مرا (استرفیان) نمین وه سب اکفول نے دسول الله صلی التعلیہ وسلم بروا وخدای خمی کردی رب توحضرت صدری کے خرج کرنے کی کیفیت تھی اب اُن کے جہاد کی حالت مصنوی. رياض النضره بس حضرت عاسته رضى التدعنها سے رواست ب ده آسی خوس که (ایک روز) رسول الله صف الله علیه ولم کے تام اصحاب یکیا ہوتے وہ کل انتالیس مرد سے نوابو کرنے ہے

وعنداه ابوبكم الصديق رضى الله عنه وعليه عبّاءً لا قد خلَّها فيصدارع بخلال فنزلجبرتيل عليدالت لامفقأل مالي أدى ابالكر عليه عباءة تتنخلها في صلاك جنلال فقال انفق ماله على قبل الفتح قسال فأنّ الله يقول إقرَّا أُ عليه السُّلام وقل له أكاضٍ انت عنى في فقرك هذا أمرساخطُفقال م سول الله صلے الله عليہ وسكم يا امابكران الله عن وجل يقرأ عليك الستلام ويقول الداماض انت في فقرك هذا امرساخط فيقال ابوبكر يضى الله عن ءَ اسخِطْ علے مرتی آناعن مرتی براض أن عن ترابى مراض آخرج الحاكم وابوعم عن هشأمين عُرِفًّا عن ابير قال استكر ابوسكي وله الهبعون الفًّا انفقهاً كلُّها عيل سول الله صيل الله عليه وسُــُـلمه في سبيـل الله- في آ م ياض النصرة عن عائشة رضى الله عنها قال لما اجتمع اصعاب بسول الله صلے الله عليه وسلم وكانوا تسعة وثلثين رجالا الح ابوبكي

رسول التدصلي التدعليد وسلمهت اعلان اسلام كى بابت اصرادكيا آپ نے فرایا اے ابو کرٹ ا ابھی ہم اوگ بہت تعوادے ہیں . مروه برابرآت سے اصراد کرتے رہے بہاں کے درسول الترصلي الترعليه وسلم بالمرتشريف لاسته اورتمام مسلمان كعير کے اندار اِ دحراً دحر بیٹھ اگتے اور الو کرن وعظ کینے کھرلے ہوئے رسول الندصل اللدعليه دسلم بمي بيني برست تف وه سس يهي واعظ من جفول سن الله عزوجل اوراس كه رسول الله صيل الشرعليه وسلم كى طرف لوگول كوملايا وحضرت صديق کا دعظ کہنا تھاکہ ، مشرکوں نے اُن پراورنیز اورمسلمانوں پر بجوم کرلیا اور اُن کو مارنا سروع کیا کعبہ کے اندرجس فدرسلیا تص سب كوببت سخت مالا إورالوكري توبيرول سے روندى كنة اوربه سبى سخست ارسى كنة اور داسى مألت مين عتبه بن ربید خبیث ان کے قریب گیاا ورائس نے دوسل ہوئی جوتیوں سے ان کو مارنا ہنروع کیا اور اُن کے مبا*نکے ہو* پر مارتے ارستے پھٹنے کے قریب پہنجادیا چہرہ پر اس قدر ورم اگیاکہ نك اورمند معلوم مزجوا تفار (منزجم كمتاب كرالله البركبسي نوش نصيبي اوراقبال مندي حفر صدين كى منى الله فاست المارجبيب منارصل الله وسلم کے سامنے ان کی محبست ہیں جان فدا کردہیے ہیں اِس ون کی ا تمنالة برجانباز كوبرون بدع مربراك كالسي قمت كهال بجرم عشق توام مئ تشند دغو فانسبت ونيزسر وام آكد خوش تماشاتي ست ات میں (حضرت صدیق کے قبیلہ ) بن تیم کے لوگ دواتے ہوئے آئے اور اُنھوں نے مشرکوں کو ابو کرانے کے پاس سے مثلا اوراًن كوكيرات بي لا وكر أن ك تحرك المركة المسب كوينين تماكم

عظ م سول الله عصل الله عليه ف الظهوم فقال با ابابكم اناقىلىل فىلمدين لىلح على م سول اللي صلے الله عليه و سكوحت ظهرى سول الله عسك الله عليه وسكاد وتفي فالمساك فى منواحى المسجب وقامر ابوبكم في التَّاس خطيبًا وم سول لله صلے اللہ علیہ وست کھ جالسٌ و كان اوّلخطيب دُعَا الےاللہ عزّ وجنل و آلے م سول الم صيل الله عليه سلم وشأم المشركون على ابى سكر وعلى المسيلمين فتكربوهم فی سواحی المسجب ضربً تشدديدا ووكي ابوسك وضُرب ضربًا سنديدًا ودنا منه الفاسق عُتبة بن رسعة بعلن بضربها بنعلين مخصوفتين ويجزقهما بوهمة والثرذلك حتى مايعوف انفه مِن وجهه وجاءت بنوسيم تتعادى فاجلواالمشركين عن إلى بكروحملوا ابابكم في تؤجيت الحلوه في بيته ولايَشُكُونَ

اب یہ زندہ نہ رہی گے مھر بنی تیم کے لوگ لوٹ کر کعبر میں آتے اور کیف کے کہ اللہ کی قسم اگر ابو کرا مرکے توہم ضرور صرورعتب کو مارد الیں گے اس کے بعد بھروہ ابو برائے اس گئے ابو تحافہ دان کے والد) اور قبیلہ بن تیم کے اور لوگ برابران کو پکارنے تھے رگمر وہ جواب مز دیتے تھے) بالا خرشام کے قربیب جواب دیا اور یہ بات كمى كراسول الله صلى الله عليه وسلم كيس بين تمام بن تيم ك لوگوں نے ان کو الممست کی اور طعنے دیئیے (کہ دیکھوتم کنے کممد صبلے اللہ علیہ وسلم کے پیچے اپنی جان وابروسب نباہ کوی اس كه بعدوه لوك ألم كنة اور (حضرت صديق كي والده) ام الغيربنت صخرس كهدكت كه ديكهوان كوكيه كِهلا بلاد بها چنانجيه وه ان کے پاس میں اور آنھوں سے بہست اصرار کیا مگروہ یہی يوجيق دب كررسول الدرسيل الدعليد وسلم كيسيس امالخير ن كما والتدميم متمارك صاحب كى كيو خرزمين حضرت الوبرا نے کماکہ تم ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاق اور اگن سے حضرت كاحال يوجهو چنانچ وہ ام جيل كے پاس كيس اوركماك ابوكر مم سے محدد صلے اللہ علیہ وسلم) بن عبداللہ کا حال پر عیقے ہیں ام جیل نے (براہ واز داری صاف انکا دردیا، کمان سی ابو کرائے كوجانتي بول نمحد بن عبداللد (صيلے الدعليہ وسلم) كواور اگر تم چاہولویں متعارے ہمراہ تمعارے بیٹے کیے یاس کیل سکتی ہو ہم الخيرے كما اجماح لو جناني ام جميل ان كے ہمراه كمين اورانعو نے دیکھاکہ الو برائم بڑے ہوتے ہیں اور بہت سقیم حالت سے ام جیل ان کے قربیب گئیں اور (ضبط نہ کرسکیں) عِلْا اَتْھیں کہ جن لوگوں سے متعارے ساتھ ایساکیا ہے براسے استجار لوگ بن محصيفين بع كراللد عمالاانتقام ان سعدك كاحضرت الوبكريسية مها ربه باتیں تو بھر کرنا پہلے یہ بتاؤی که رسول التد صلی التدعلیہ وظم

فى موت ومجع ب وتلموف خلوا المسجى وقىالوا والله لأن مأت ابوب كم لَنَقُتُكُنَّ عُتبت ورجعوا ہے ابی سبکہ فجعل ابوقحافت وبوتير يككر لمون ابابكو حتّے اجابھرف تکلیر اخرال نھار مَافَعُل س سولُ الله صل الله عليه وسلم فنالوه بالسنتهم وعَلَالُوم شرقاموا وقالوالأه إلخار بنت صُحْوِ انظری ان تَطَعِیدی شيئًا اوتسَّقيه ايام فلماخلَتْ به والحثُّتُ جعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمقالت واللهمالى علم يصاحبك فقال اذهبى الى امجييل بنت الخطاب فاسأليها عنه فخويت حق جاءت المؤيل فقالت ان ابابكي يسألك عن عين بن عبد الله قالة مااعرف ابابكر ولامحمد بنعبلاته وان تحبى ان امضى معلى الى ابنك فعلت قالث نعمر فمضت معها حتة وجدات ابأبكم صريعيًا دَنِفًا فَهُانتُ مِنْهُ المِجْبِلُ وأعلنت بالضياح وقالت ان قومًّا نالوا منك هذا لاهل فسيّ وإنّ لاَيْجِوا ان ينتقم الله لك قال

لیسے بی ام جمیل نے (آ مسترسے) کماکہ متصاری والدوستن رہی ہیں داہمی نریوچھو) حضرت الوکر سنے کہاکہ میری والدہ سے تم کچھ اندلیٹر بزکرو ام جمیل سے کہا (بحداللہ) متیج و سالم بن حضرت الوبكر في يُوحياكه كمان تشريف ركهت بن؟ ام جیل سے کماکہ ارتم کے گھریں (اس کے بعدام جیل اور حضرت صدیق کی والدہ دولؤں نے ان سے کھانے کے گئے اصراد کمیا) حضرت ابو کرنے نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہی كجب ك رسول التوصلي التُدعليه وسلم ك حضور مي ن پہنچوں گا کچھ نہ کھا و س گا نہیوں گا ان دولوں سنے ریہ سنکر، توقف کیا بہان بک کرجب (لات بہت آگتی اور) بروں کی چاپ موقوف ہوگئی اور سب لوگ اپنی اپنی حکم پرسور ہے تص نو دونون ان كولي حضرت ابوبكريش ان دونول پر ٹیک لگائے ہوتے چل رہے تھے پہاں تک کہ دو اوں لیے ان كونني صطالله وللم كي إس ببنجاديا حضرت عائشة كمتى بن كرينجية مي حضرت الوكرة أت يرتبك يرطب اورأت كى جبين مبارك بربوسرليا اورتمام مسلمان ابوبكر صدرين يرتجهك پراے - رسول الله صلى الله عليه وسلم كوأن كى مالت ديكه كر بہت سخت رفت طاری ہوئی حضرت ابو کرنے کمامیرے ال باب آب یر فدا بروجایش اس خبیث نے جومیرے مُسزیر مالا تفااب أس كالجهر بهي اثر مجهة نهيل معلوم جوتا (اس وقت ایک عرض یہ ہو کہ ) میری یہ والدہ اپنے ماں باپ کی بوری خدا الخزارين اوراب مورو بركت بي لنذا أن كوالله كى طرف بُلاتي اورالله عز وجلس أن كها حد ما يجيد اميدب كر التدان كوآب كى بركت سے دوزخ سے بجالے چنا نجروسول السُّرصلى السُّدعليه وسلم ك أن كسلة وعاكى اوروه اسلاكيس

مأفعسل م سول الله صلے الله عكيت وسلم قالت هذالا أُمُّكَ تسمع قال فلاعكنُ عليك منها قالت سالة صحيرج قــال فــايـن هو قبالت في دام الأم قَيرقبال ف ن الله على البياتية ان لا اذوق طعامًا او شرابًا او اتن م سول الله صلے الله علمہ و سَلم ِ فَأَمْهَا لَمُناحِثُ اذا هَلُأُتِ البِحِبْلِ و سكن التّاس خَرْجُتًا ب، يستّى عليهما حتت المخكتاه على النبى صلے الله عليه وسكم قىالت فانكټعلىيە فقَبَّله وابنكت عليث المُسُلِّهِ و مَاقً لَهُ مِرسول الله صَلَّالله عُلْبُ وسُلَّم مِ قَلَّ شَايِدًا كُا فىقال ابوب كم بابى انت و ا هى ليس بى مِانال الفاسق منجى هٰنه ٱرِقْىٰ بَرَّةٌ بوالِدَيهِا وإنت مباركٌ فَأَدْعُهَا إلَى الله تعالى وإدعُ الله عزِّ وجل لها على ان يستنقلها بك من التارف عالهام سول الله صلح الله عليه وسكر فأسلمت

ایک مهینه یک رسول الله صلی ایندعلیه وسلم کے پاس صرف انتالین مسلمان تتصبس روزمضرت ابو بمرئئه يبيط محتي أسى دن مضرت حمزة اسلام ہے آئے <u>اور</u> بخادی سے عروہ بن ذبرے روایت کی بو كروه كبنتے تھے میں نے عبداللہ بن عمرور بن عاص ہے ہوجیا كہ ستن زیاده سخت کام جومشرکول ساز رسول الدصلی الله علیه وسلم کے ساتھ کیا وہ کیا تھا۔ انھوں نے کہا رست زیادہ سخت نظارہ ا جو) میں نے دیکھا (وہ یہ تھاکہ) عقبہ بن ابی معبط نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آت کی جادر آت کے مطلع میں لبیہ کر اُس نے آگی کا گلا تھوٹنا مٹ روع کیا حضرت ابو کروڈ رکو خبر ہوئی تووہ) آئے إور انھول نے عقبہ کوای کے پاس سے مثایاً اور كماكيا تم أيك شخص كوقتل كئة والتع بهواس بابت يركه وه بمتلب ميرا برورد كارانندب اوروه تتعادس ياس كعلى ببوتى تشانیاں متعارسے یروردگارے پاسسے لایا۔ آور حاکم نے صرت اس سے روابیت کی ہے کہ کافروں نے دایک مرتب رس التدصيل الله عليه وسلم كواس قدر مالاكه آت في بوش بولتى (استع میں) ابو کمرو (اسکتے اور انھوں کے آپ کو بچالیا اس کے بعدوه ) كمرات بركة اوريكاركن لك تم لوكون كى خرابى بم لیاتم ایک تخص کونش کئے ڈالنے ہوصرف اس بات برکہ وہ کہتا ہے میرایرورد گار اللہ ہے اور ببینک وہ معزات بمی تھا<del>ل</del>ے یاس منعارے پرورد گارے بہاں۔ سے لایا کا فروں نے بوچا یہ کون ہے و کسی نے کہاکہ یہ ابو تعافہ کا مجنون بیٹاہے۔ آور رحضرت عراض کے جہادی حالت سُنو) ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کرمجھ سے افع سے حضرت ان عراضے دوایت کرکے بمان کیاکہ جب حضرت عمر اسلام لائے او انصول سے (لوگول سی) وحياكه فريش كاكون شخص بات كوجلد مشهور كرابي بكسي في كماكم

فأقاموامع مرسول اللهصل الله عليه وسلمرشهرًا وهرتسعة وَّتُلْتُون بهِ إِلَّا وَكَانَ اسْلَامُ حمزاة يومرضي بابوبكم واخرج البخارى عن عروة اسن الزُبَيْر قال سألتُ عبدالله ابن عريد عن اشلاً مأصنع المشركون برسول الله صكادتله عليه وسكمر قال رأيتُ عقبة بن إبي مُعيط جاءالى النبى صلے الله عليه وسكم فوضع مداءه فىعنقه فخنقه به خَنقًا شَه يِكًا فِجاء ابوبك حة وفعه عنه فقال أتَقُتُلُونَ رجلًا ان يقول ربّى اللهُ وقلا جاء كوبالبينني مِن ربتكمر و اخرج الحاكم عن أنس قال لقد ضربوا مرسول الله عصل الله عليه وسكوجة غشى عليه فقامر ابوبرکر فجعیل یُنادی و يقول وَيْكُم اتقتلون رجالاان يقول ربى الله قالوامن هذا قالوا طناابن إبي قَعَافة المجنونُ وَ قال ابن المحق حدد ثنى نافع عن ابن عمر قال لمّا أَسُهُ لِمِ عُرُّ قَالَ اتُّ قريش انقَلُ للحديث قسيل لم

جمیل بن معمر جمی چنا نیم حضرت عربغ اس کے پاس مجتے عبد اللہ بن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ میں سمی آپ کے پیچھے ٹیچھے گیااس زمانہ میں میں بيه تفاكمرو كحد ديجماعقاس كوسمجدليتا تقاحضرت عرشك اس کے یاس بہنج کرفرایا کرا ہے جمیل اکبیا محبیں معلم ہے یں اسلام سے آیا ور محد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں وافل جوگیا حضرت ابن عرف کہتے ہی کہ اُس سے اُس کا کھے جواب مديا اوراين جادر مسيئما مؤاجلا اور حضرت عرف مجي أس کے ساتھ ہوئے میں مھی اپنے والدکے ساتھ مقابران ک که وه جا کرکعبے دروازه بر کھرا ہو ااور نہایت بلند آواز سے اُس نے میکالا کرا ہے گروہ قریش ؛ { وہ سب لوگ کعبہ ك رُددايني اين نشستگاه ميس تھے } سُنو! ابن خطاب بے دین ہوگیا. حضرت ابن عرف کہتے ہی کحضرت عرفاس کے ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ برمجھ والسے دیں ہے دین نبیس بروزا) بلکرمسلمان بروگیا برون اور شهادت ویتابهون کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محد اُس کے مبدی اور اس کے رسول ہیں ( یہ شنتے ہی) کا فروں سنے ان پر بجوم كيا اورميرے والدكا فروں كو ارسے لكے اوركا فرميرب والدكويهال مك كدويهر بوكتي . بالآخر ميرس والدتفك بیٹھ مجئے اوروہ سب لوگ آگر اُن کے پاس کھونے ہوتے (اود ادنا ممشرع کیا) میرے والدی فراتے جاتے تھے کہ جوتم سے ہوسکے کروسیں اللہ کی قسم کھا ا ہول کہ اگر ہم لوگ لین سومهی موتے تو یا تو سم کم کومتمارسے الے خال كرديت ياتم كرنهمارك لخالى كرديت حضرت ابن كرا كمنت بس كراسي اثنابي قريش كأيك بورها آدمي أيا اوروه رمقام عرو کی ربنی ہوتی جادر اور تهبنداورایک عرفیص

جَمِيل بن مَعْمِرالِحُهُمَحي قال فَعُلَاعليه قال عبدالله بن عروغداوتُ اتَّبعُ إِنَّوْكُو وانظرمايفعل وإناغلام اعقل كان مارأيتُ حتے جاء و فقال أعلِمت يا جسيل اني اسلَمْتُ ودخلتُ في دين عمل صلحالله عليه وسكم قال فوالله مام البكعكه عطتة قامر يجُرُرُ رداء لا واتبعَه عُمروَ اتّبعتُ ابي حتمّاذا قامرعك بأب المسجى صريخ باعظ صوته بالمعش قريش و هرفى أنرب يتهمر حول الكعبة اَلاَرَاتُ الْمِنَ الْخِطَّابِ قِياصَبُا قال يقول عمر من خلف كأب والكن قساسلمت وشهدائه ان لا إلى الا الله وان حمياً عبدالا وم سولى وثاروا اليشه فمابرح يُقَاتِلُهُ ويقاتلونه حتے قامین الشمس عیلے مُ وُوسِهم قسال وبُكِرَ فقعه وق امواعظ مأسه وهويقول افعلوا مأبكالكو فأحلث بألله لوكنا ثلثمائة برجل لقن تزكناهالكم اوشركيتموهالناقال فبيناهوعلى ذالك إذاقبل شيخ من قريش عليه حلة حِيلُالُا وقَيشُ

يهي بهوئ مفا أس ي كهاكه تم لوك يد كياكرد ب بهو؟ ان لوگوں نے کہاکہ عمرہے دین ہوگیاہے۔ اس نے کمال محاج موا ایک شخص نے اپنے نفس کے لئے جوچالا کیا اب تم کیا جاہتے ہو کیاتم سجعتے ہوکہ بن عدی ابنا آدمی بنیمانے حوالم کردیں مگ ركرتم اس كونش كرو الوالذا اس تعم كوج سور وو حضرت ابن عمره کیتے بی که ده لوگ دچارون طرف سی مثل جادر ك حضرت عرف كوليك موت يته رجب ما يت قو معلوم السِام واكر چادر) آپ ك اوبرست آلالى كتى حضرت ابن عرام کہتے ہیں کہ بھریں نے بعداس کے کہ حضرت عراض مرمند بجرت كركے أستے يوجهاك اسے باب إ ده كون شخص تعاجب نے کہ میں آپ کے لئے جب آپ اسلام لائے کافروں کو دانٹا متاکہ اس شخص کو کیوں تتل کتے والسلتے ہو، حضرت عمرا سے کما اسے بیٹے ! وہ عاص بن وائل سہمی منعا-جب ہم یہ بیان کر میک او اب کتے ہیں کہ در صور تیکر شخیر ا كاان لوگول سے افضل ہونا جو بعد فتح كے مسلمان ہو ہتے منطوق آيت سے ثابت موگيا ورفتح سے قبل اسلام لانے والون سے ان کا افضل ہونا مفہوم آیت سے ابت ہوا او ريقينًا معلوم برگياكر) خلافت ان كي خلافت داشده برادر ربه اس التے كراوير بيان جوج كاكر) خلافت خاصد كے لوازم سے ہے کہ خلیفہ عام مسلما لؤل پر فضیلت کلی رکھتاہواور خواص ير يعضان لوگول يرجوخلافت كي فالميت ركهتيمو اور أتخضرت صلحالته عليه وسلم ين أن ك ساته وه برتا و كياجه ولبچىد كے ساتھ ہوناجاہيئے! فضيلىت جز ئى ركھتا ہوگم ایسی که قریب قریب فضیلت کلی کے ہوخصوصاً اُن اموریں جور ایست وخلافت کے لئے ضروری ہیں (اور شیخین ممکم لئے

مُوَشَّى حتى وقف عليه فقال ماشأت كوقالواصباعرقال فكه رجل اختارلنفسه امرًا فما ذا تربيدون أترون بنى عدى بن كعب يُسَرِلبون لكوصاحبهم هٰذا خَلُوا عن الرجب قسال فوالله لكائما كانوا ثوبا كيشطعنه قال فقلت لابى بعدان هاجراك المدينة يأأبت من الرجل الذي زجر القوم فيك بمكة يومراسلمت و مريقاً تلونك قال ذاك اى بُنى العاص بن واعل المتهمى - يون ایں ممدسیان نمودیم سے گوئیم حول انضليت مشيخين برجسامه كربسيد فتح معلمان مسشدندبالمنطوق فانبت بثد وبرجمهاعة متعتدم بالمغروم خلافسيت ايثال خلافت لامشده ماشد و یک از لوازم خلافت خاصت انضسليت خليفه است بعامة مسلين بغضل كلى برنسبت خواص ايشان كه مستعد خلافت اند وأبخضرت صلى الله عليه وسلم بااليتان معامله متطرالا مارة ميغرمو د بغضل جزٰ يَ محدبه كم در محم فضيل كلي بان رخصوصت درا موكي مناسب رياست وخلافت باستند

اس فیم کی فضیلت عوام وخواص سب براس آبیت سے مابت ہوگئی النداان کی خلافت کے خلافت خامتد داشدہ ہونے ہیں سياشك ريل، والتداعلم-(دستوس این الله ناسل نے سورہ مجر (چود صوبی پارہ) میں فرمایا ہے۔ (ترجمہ) ،-بتحقيق بم سلخ أِتارا قرآن أور بتحقيق بم حفاظت ركرك والے أس كے ين ر گیار خوس ایت الله تعلی سوره قیامه (انتیاب پاره) مین فرایاسه ( ترجمه): راسے بنی !) مُذحرکت دو قرآن کے ساتھ اپنی زبان کواس الت ك جلدى كرواس ك يادكرف يس بتعين { وعده } ہے ہم پراس کے جمع کرنے اور پراسے جانے کا کیس جس وقت ہم اُس کو پر میں ﴿ بعض الله كريں } تو پیچے رہواس کے پر صنے کے { یعنے اس کومسنو} ہم بنینا ہم پر { وعدہ } ہے اس کے واضح کرنے کا مسلم نے بواسطہ حضرت عیاض نمن حماد کے نبی صلی اللہ عليه وسلم سے روايت كى جى كرا پ سے فرايا الله بزرك وبرتر فراتا ہے کو یں نے تم پر اسی کتاب نازل کی ہےجس كويان نهين وصوسكاً مطاب يرب كراكر قران كم معدقاً كرين بن تمام بني آدِم كى كوششين صرف وروائي تب بھی کامیاب نہ اہموں گئے. حفاظتِ قرآن کی یہی تغییر ہی بهر دوسری (گیارتهوین) آیت می اس مفاظت کا طریقه تمی

والشاملم قال الله تعالى فى سورة الجحولة كأنحك تتزكنا الزبكم وإنآله كحفظوه هرآئينه افرودآورديم قرآن را وهرآئينه ما تكاه دارندهُ أو سُم وقال في سويم لا القيامة لا نُحَرِّكُ بِه إِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَاجُمْعَ مُ وَتُرُمُ اللَّهُ مُ فَإِذَا قُرَمُ أَنَّا كُو فَ اتَّبِحُ فَهُ إِنَّهُ وَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يعن مجنبال بقرأن زبان خودرا الشابي کنی مجفظراً شرائشیت وعده است برما تبهم وردن وخواندن آل بس جول بخوانيم فران را يعن ازل كردانيم أل رابس كوربي رو قرارة اورائعني التاع آل کن بازهر آشیدنه برما وعده است واضح ساختن أورا اخرج مسلم في حدايث عياض بن حمار عن النبى صلے الله عليه وسكرعن ربه تبارك وتعالى وأنزلت عليلة قرأناً لا يخسله الماء وايس كنابيراست ازائكه اكرمساعي بني آدم صرف شؤند در محوقران قادر نشوند برال وابن تغسير حفظ قرآن ست بآز درآیهٔ دیگر صورست حفظ

کے بعض مفسرین لاکی خیروسول انڈ صلی انڈ عِلیہ ویٹم کی لمرف بھیرتے ہیں ، س صورت بن صلاب یہ وگاکہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اورہم محرکی مخاطعت کرنیوا لے ہیں۔ دبلاکا ہم اور سیان اس تغییر کے مناسب نہیں ہسی وجہ جہور شفسرین نے لاکھ خیر قرآن ہی کی طرف بھیری ہی اور لعلف یہ ہے کہ شیعوں نے بھی اپنی تغییروں ہیں لکھا ہی صالا کر وہ حفاظیت قرآن کے منکرا و دستحراجت قرآن کے معتقد ہیں ، 191

بیان فرادیا (کراس کو مصاحف بس جمع کرادی سے اور لوگوں کے دل میں اس کی ملاوت اور تفسیر کا بے اندازہ شوق بیدا کردیں گے)۔ بخار می سے حضرت ابن عباس سے آبیت لا تحوك به السائك كي تفسيريس روايت كيا بحكه وه فرمات تصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نرول وحي ك وتت بهت منست این اویرگوا دا کرتے شے چنا بخد ایک محنت برتھی کہ آت روحی سننے جاتے ستھ اور ساتھ ہی پر مستے بھی جاتے تفع مرنه بأفاذ بلكه صرف، اين بهونتوں كو بلات مق إلىذا الله عزّوجل نے یہ آیت نازل کی لا تھے اے بنا الخ جمع کینے سعم ادسید میں جمع کرنا ہے اور پرا سے سے مرادا سخضرت کاپر مناہے۔ فاتبح قران کامطلب یہ سے کہ اس کوسنو اوركوت كرو شعرات عليت بيان عي بيان كامطلب يربيع كه اسع محرة إسم اس كو تتحيس يرط هاديس مح إلذااس کے بعدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی برحالت محی کہ جب جبرياع آپ كے پاس (وى كر) آتے تواثي اُس كو سنت بعرجب جبرالي على جات نوات أس كو برمض عطم جبریل سنے پرمصا تھا ( بخاری کی روابیت ختم ہونی اس رقات میں مرفوع حدبیث اسی قدر ہے جس قدر آلنحضرت صلی اللہ عليه وسلم كى حالت كے متعلق ہے جمع كى تفسير حضرت ابن عباً کی واتی رائے۔ یه فقیر کمتا بوالنداس سے درگزد کرے کراس تغسیریں اعتراف ب كيونكر (حضرت ابن عباس في لفظ جمع اور لفظ قرآن اور لفظ بیان کا مآل ایک کردیا سیسهٔ میں جمع کردینا زمان سی مصورتا سب كا مال ايك بري كيونكم تين مفطول كو قريب قريب معاني پر محمول کرنا (بلاغت کی شان سی) بعید معسلوم مواسد

بيان فرمود آخرج البيخاريءن ابن عباس في قوله عزوحبال لا يَحْرِك بِهِ لسانَكَ الأيت قبال كان م سول الله صل الله علي وسكم يعالج من التازيل شدي و كان ممما يحرك شفتيه فانزل الله عزّوجل لا تُحَرِّحُ بِ السَانَكَ التَجْهُلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَـهُ وَقُرُ البُّهُ قَالَ جَمْعَهُ فى صدرك وتَقَمَّا لَا فَاذَا فَيُ أَنَّ اللَّهُ فَاتَّبِعُ قُمْ النَّهُ قال فاستمع له وانصف تثقر إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثمراتَ عليناً ان تُقرأ لا فكأن مرسول الله صلح الله عليه وسكويعد ذلك إذا اتاك جبريل استمع فأذا انطلق جبرتميل قرأة النبي عيب الله عليه وسكم كماقهأ ومرفدع دري حديث ققتر المخضرت استصلى الأوليه وسلم فقط ونسير وهمك اى جمعه في صدادك تفقابن عباس است فقيرے گويد عفی عنه داري تفسير نظراست زبراكه سسبه كلبه رابرمعاني متقارر حمل كردن بعيد م نمايد

ال دسورة سنع إسم كي آيت، سَنُقَمِ تُلَكَ فَلاَ تَكَسُّلُ كَيْسُ كَيْ فَسِير يس يتقرير معيم بوسكى بد. يمر شُوَّانَ عَلَيْتُ بَيَانَهُ كا ايسامطلب بيان كراجو بغيرمعقول اجرك واقع بوابو اور بھی زیادہ (شان بلاخت سے) بعدر کھتاہے رکیونکر لفظ شھ كلام عرب مين النير كميلة أأبي إلذا الرياده مناسب اس است كى تفسيريس ير كرات علدناجمعه كايرمطلب لیا جائے کہ قرآن کو مصاحف میں جمع کرسف کا وعدہ ہارے ومرب اورقهانه كامطلب يرلياجات كرا مخضرت صل الله مليه وسلم كى المست كے قاربول كو اور نيز معوام كوم فران ک تلاوت کی توفیق دیں گے *تاکہ سلسلہ* توافر کا اوسطے نہ یا تے { رکوما ) خلا تعالی فرا اے کہ تم یہ فکرنہ کروکر قرآن تتعارب دلس فراموش بوجات كا اورأس كم إدكيك كى محنت مذا مماؤ چنائي يرايك معزه محاكه المحفرت ملى التُدوليه وسلم قرآن كے يادكرينے كى محنت جس طرح سب سلما الطلقين مذاكفات تصحرت ببرل كم منات بي ورا آت ك دليس جاكزيس موجا آتها دالغرض مم اسعني إيه فكرن كرو) اس فكركاكيا موقع ب (ديكموتو) مم ف (قرآن كه الغ ) وه بات اين فرم لازم كرنى ب جو متعالي وفرض منصبی یعنے تبلیغ سے بھی کتی داجہ پیچے ہے یعنے قرآن کومما يس جمع كراوينا اورامت سے اس كا بر صوانا كيا خواص كمياعوم المذائم ابنادل اس کے یاد کرنے میں نر لگا و بکہ جب ہم اجرال کی زبان سے} اس کو بڑھیں او تم سُفتے رہو} میمرز نشعہ ان عَلَيْنَا بِيَانَهُ كاير مطلب ليالجائ كر) بمارك دمر ہے قرآن کی قوضیع یعنے ہرز النے میں ہم ایک جماعت کو قرآن کی تغات کی مشرح کرفے اور اس کے اشان نزول بیان

أرمي ورتغير سنتقمائك فلأتكف إيالتغريه كوين منجايش ميلاد باز فروداً ورون مُعَوَّاتَ عكي منابيات برمي كدبغيرتراني معتدر واقع شده باشد بعدس واردا وعددر تفسير أيت أن مي نايد كرمض إنَّ عَلَيْنًا حَمْعَ لَهُ أن است كدلازم است وعدة جمع كردن ترآن برادرمصاحف وقرائه يبيغ تونن دبهيم فرائ امت انعفرت صلح العمليه ملم وعوام ابشال لابرتلا وتي أن اسلسلة تواترالهم مستنشود خلائى تعالى ى فرايد كه در فكرا أن مباش كرقران إدول توفرامون شود ومشقت مكراراك مكش سيكهاز خرزب حواكداميت كالمخضرت صلى الدوليه وسلم صعوبت كملاكة مهورمسلين درحفظ قرأن مى شندنمى كشيدندو بجرد شب لميع جبرت ل بخاطرمبادك متمكن مى شدى جاتے اي فكركه مابر خوو لازم محروانيده ايم انج بمراتب انتبليغ لزمنا خراست وأل بمع قرأن است درمصاحف وخواندن استاست أل لاجه خواص وجه عوام بس خاطر خودرا مشغول مشقسة حفظال كلردان ملكه جوركا بر زان جسب رتيل الاوت كنيم درية استماع آل باش بآز برماسیت توضیح قرآن در مرعصرت جمع دامونّی بشرح غریب قرآن وبیان سبب نزول س

کرنے کی توفیق دیں گئے تاکہ وہ لوگ (آیاب<sup>ت</sup> قرآ ن کے ایکم کالمصلا بیان کرتے رہی اور یہ بات متعارے یادکرنے سے اور ممادی تبلیغے سے بدرجما بعد کی ہے جونکہ آبات فرآنیر منشار دیسے ایک دوسرے سے ملتی خلتی اور) ایک دوسرے کی تصدیق کی اور) بي دالسنان دونول يعفه دسوس وكيار صوس ايت كوايك دوسرے کی تفسیر قرار دینا نہایت مناسب سے اور استحضرت صلے الله عليه وسلم قراب عظيم ك رحقيقى مفسري (المنا احادیث سے بھی تغییر میں مددلین چاہیتے اور احادثیث سے ظاہر ہوتاہے کہ) حفاظیت قرآن کا دعدہ حق تعالیے سے کمیا ہے اس طریقہ سے ظاہر ہوگی کہ لوگ اس کومصاحف میں جمع كري اور حمام مسلمان كيا المي مشرق كيا ابل مغرب المتين أس كى تلاوت كى توفيق باتين دچنانچر صديث الا يخسله الماءسے يربات مغہوم بروق ہے۔ يهم دايك بات يرتهي مجهوكه )جمعه اور قراانه كوديدايية واوعطف كے ايك جكم ذكركر ااور وعدة بيان ميں شعرلانا جوتا خیر کے لئے ہے اس بات کو بتار اہے کہ قرآن کی تلاوت كاكام تواس كي مصاحف ين جمع بهونے ك ساتھ ساتھ جاری بروجائے گا اور تغسیر قرآن لکا علم) کیھے زمانے کے بعد ظاہر ہوگا چنانچہ خارج میں ایساہی واقع ہوا قران کے حفظ ركراني كاكام حضرت أبن بن كعب اورعبداللدبن مسعود سے حضرت عمروضی الله عند کے زمانہ میں شروع ہوا اور تقریباً بهی زار قرآن کے مصاحف میں جمع جونے کابھی مها - اور ملم تفسير كى تروزى حضرت ابن عباس سے زمان فلافت دخاطب کے مزرجا سے (یعنے جمع قرآن سے ایک معو اخیر) کے بعد تشروع ہوئی۔

فراثيم تا ماصّدت مستم أل بیان کسنند و ا*ین جمه نمراتب* متأخر است از حفظ تووتب ليغ توان را چون آياست قران منشابه اند بعض آل مصدر تی بعض ست وأنحف ت صلح الله عليه وسلم مبتن قرآن عظيم است حفظِه قرامان که موعودِ حق است ااین صورت ظاہر مبد کہ جمع ان درمصاحف كتنندو مسلمانان توفيق تلاوست أل شرقاً وغرباً سيلاً ونهارًا ياسند وبمين است شعن لايغسله الساء بآز جعته وقرائه بك جا اياد فرمودن ودر وعار بیان کلمة مم کم برائے برّاخی است ذکر نمودن مے فهاندكردد وقت جمع قرأن درمصاحف اشتغال بتلاوت أل شائع شدوننسير س من بعد بظهوراً مد ودرخان يمينن متعق شد آوّل شروع حفظ آل ازجانب أبن بن تعب وعبدالله بن مسعود بوده است درزمان حضرت عمر رضى الترعنه وادل اشتغال بتغييراله بن عباس واقع شربعدانقضائي آيام خلافت

19.1

جب یرسب بائیں ہم بیان کر بھکے تواب جاننا جا ہیئے کہ مشیخین کا قرآن عظیم کو مصاحف میں جمع کرنا قرآن کی س حفاظت کا ذریعہ بنا جس کو خلا تعالی نے اپنے ذمہ لازم کیا تھا اور جس کا وعدہ فرایا تھا بس درحقیقت یہ جمع کرنا فلا کا کام مقااور اسی کے وعدہ کا انجاز تھا جوشیخین کے باتھ سے ظاہر ہوا ( لہذا شیخین جارحہ الہی ہوئے) اور یہ بات ریعنے جارحہ الہی ہونا) خلافت خاصّہ کے لوازم یہ بات دیسا کہ اور بیان ہونا)

ابهم الف الكباريك نكتيرتم كرتے ہيں. (وہ نکمتر ً باریک یہ ہوکہ) اہل حق کے نز دیک نبتوت کسبی جیز نہیں ہے کرنغیبان اور بدنی ریاضنوں سے اس کوماصل کرسکیں نہ ب**ی اِلنتنی چیزے ک**رکار کنان فضا و قدر نے ننس بنغمبر کوا فرنیش کے وقت نفس قارسی بنا دیا ہوجس کی وجہ سے خواہ مخواہ ریالاضطرار) پیغمبر سے ایسے ہی افعال صیادر ہوں جو تقدّس کے مناسب ہوں ملکہ (نبوّت ایک اعلیٰ دام كامرتبه بع جوهين وقت برعنايت برواب اس مرتبه ك عنابیت ہرونے کے اسباب وسرائط یہ ہں کہ حبب دنیا کی حِالت ایسی ہموجائے کر حکمتِ الّہیّہ اس بات کا نقاضا کرنے کے کر خدا تعالے سات اسمانوں کے اوپرسے بنی آدم کی صلاح کا اور اُن کی مج رفتاریوں کوراست کینے کاالادہ فرائے اس طرح كرجوتنفص بني أدم بين ستسبخ زياده يأكيزه افله عالى بمت اور راستباز ہواس کے دل میں اپنا، اور و دالے الکہ وه أن علوم واعمال كا { جن مين بني أوم كي اصلاح بروكي إ حکم دسے اور حبّست وبرانسے اُن کو طرَم کرسے اگر وہ لوگ

يول اين بهمه ذكر كرديم بايد دانست كرجع کردن مشیخین فران عظیم <sub>ا</sub> در مصاحف حببل حفظ أل مث يركه خلائي نعالي برخود لازم ساخست بود ووعدة أل فرموده ولف العنيقت اين جمع فعل حن است وانجاز وعدة اوست كه بردست مشيخين ظهور يافت واين یکے از لوازم خلافت خاصّہ است المحال این فصل را برنگنهٔ باریک ميم بيش ابل حق نبوتب ب تیست که بریاضدت نفسانیم و بدنسیه آل را نوال یافست و ز امرے ست جبتی کم نفس ہنچیں ہے۔ را نغس قد مسيه آفريده اندليس بضب رورت جب ليه مندنع شوو بافاعسيـل مناسسبّه تدمسس بلكه چوں حال عالم بوجے باست کم حکمتِ البسبُّہ مقتضی آل شود کہ خلاستے تعالے از فوق مسلموات ستبع الاده فرايد اصلاح بني أدم و افامتِ رعوَ رج البثال بالقائم داعيه در قلب أذ كل بني وم والتم واعدل ايشال تا بعلوم واعمال كر صلاح ايشال درال خوا بدبود امرفرايد وبرایشال الزام کمندآن را الگر

ان جائیں فہا اور اگر مر انیں تو ائن سے زبان یا سینی جاد کرے بهال تک که سعادت مند لوگ برنصیبون سے متاز بروائیں اور دنیا نور مرایب سے منور ہرجائے ﴿ دنیا کا راس حالت پر اجانا) اس فاص كيفيت ( يعن اصلاح بني أدم كمتعلق الادة خلاوندىك قائم بوك كومقتفى (مونام اور یمقضی) ہونا ایسا (ضروری) ہے جیسے صغرای اورکبری کا (کسی شخص ہے ذہن میں)جمع ہونا اس بات کو مقتضی ہوتا ہے کہ نتیجہ اس شخص کے نفس پر فائض ہوجاتے یا یا ن کا کرم كرنااس بات كومقتضى بموتاب كه وه ياني بموابن دكرال جاتے الفتصری جب رحالت، دنیااس کومقتضی ہوتی ہو و قضائے اہمی سائٹ اسمانوں کے اوپرسے ملا اعظے میں اترتی ہے اور ملا اعلے سب اس رنگ سے رنگین ہوجاتے بن اوربع حساب بركتين ملا اسفك كي أس نفس قدسي بر رجس کے نبی سانے کا الادہ ہے ) نازل ہوتی ہیں اور ملا اعلیٰ کے لوگ اس نفس قدسی کے سامنے مناسب شکلوں میں متشكل بوكرات بس اور عليم ظاهرى وبالمنى وغيره اس نفس میں دالتے ہیں اور یانفس قدلسی اُس غیر مادی تدمیر سے جو مات أسمالول ك اوبرك أتركرسدرة المنتلى مين احكام مثالیہ کے لباس میں جلوہ گرہوکر ملاً اعلے بی شہرت یا کر زمین میں اُتری ہے واقف ہوجا آہے اور ( نیمر) وہی مدہیر اس وحی مستلویا غیر متلو کے ذریعہ سے جو عالم مجردسی اس الادة (البي متعلق باصلاح عالم) كے ساتھ نازل مون بي الله اعلے کے مناسب سیاس بہننے کے بعد دوبارہ العاظ وحروف ظاہری کا لباس زیب تن کرکے اس بغیر کے دل میں اُڑتی ہے اس وقت اصطلاح سرایت یس کهاجاتا ہے که فلال شخص کو

كردند فبهب واكر مذكت نماصمه نمايديا مجابده تاأككه شعكدااذ اشقي متاز گردند و عالمے بنور برایت متنور شوو واقتضاى عالم ايس كيفيت فاص لاچنان است كراجتمارع صغرى وكبراب معتضى إفاضب نيتجه حمردر برننس شخص یا تسینِ مار مقتضی گردد انقلاب أل را بهوا جول عالم ايس را اقتضاكند قضائي البي مازل شوداز فوق سبع سلوات بملأ اعظ وملأ اعطط ہمہ آل رنگ رنگین شوند وسیل سیل بركات ملاً اعسل بين نفس قدمسية فروريزد وملا اعلى برلتراس نفس بصور مناسبه تمثل شوند وعلوم تشرميه واحسانيه وغيرال درس نفس اندازندواي نغن قدمسيه بتدبير مجرواز فوت سنع سلوات نازل بثبده ورميسدرة المنتط باحكام مثاليه مكتسى كشته درملأ اعلى شائع تنده درزمن فرود آمده إست مطلع شور وبدى متلو باغسيب متلوكه ازعالم مجرد بمشايعت اين الاده نزول فرمود لبأس مناسب ملاً الصلح يومشيده بارِ ديرٌ لباس الغاظ وحروف شهادي دربر كرده بر تلسباين بيغامبر نزول فرايد دري وقت در سانِ ترع كفة شود بعك الله فدات

التدائي بناكر بعيجا ورأس كوتبليغ احكام كاحكم ديا اور اس پر ومی نادل کی خلاصعہ یہ کم نبوّت ایک صنّفت ہی جوادادة بعثت بغير فربنا براصلاح عالم ككسبب س رعین وقت پرشخص مقصود میں) پیدا ہوجاتی ہے کوئی پیاتشی چیز نہیں ہے مذکوئی کسی چیزہے مال دیہ ضرورہے کہ کارپروالآ قضا و قدر ، یه دولت نهین دیست مگراسی شخص کوسک نفس نفس قدسی بهواور اصل بیدائش مین ملاً اعظے میں اُس کا شمار ہواور قوائے ملکیہ جواس میں ہیں نہایت درجہ ظاہر اورغالب بهول اورأس كي صغائى اور صلاحيت اورسعاف اوراس كاجهما في مزاج نهايت معتدل بروطبيعت اسس ی حدورجه کی قومی مو گرفلب کی مطیع موقلب اس کا بهايت متين اور دليربه مكرعقل كا فرانبرداد بهوا ورعفل اس كى نهمانيت تيزاور صحيح بهو مگر ملاً اعطيح مي مطبع بهو ملكه أنهى يس سع ايك فرد اور أن كالم تينه جوأس كى قوت عاقله ملألفك کے اولاک کے مشابہ ہوتی ہے اسی وجسے وہ وحی کوتبول كرتاب اوراس كاعملي طاقت نهايت صلاحيت يسجوني ہے اسی سبس عصرت اس کی صفت ہوتی ہے یہ الیں نبو ك لئے نهايت ضروري بن عادت اللي يون بي قائم سع كم نبوت نہیں عنایت ہونی مگرایسے ہی شخص کو کرجس کو کارکنا تضاو قدر في ايساييداكيام واوربهت سے نفوس قدرسي والحاليه موتي بين بن يربعض وصاف يأكل اوصا يات جاتے بى مگر نبوت ان كونفىيب نهيں بهوتى - چنانچريە گور گرفت گرانکه دوید به سرآنکه دویدگور گرفت (اورایک عربی شاعراسی مضمون کو کہتا ہے) سہ

نبيتا وأمكركا بتبليخ الاحكامر و أوطى اليشه بس نبوت امرك ست مارث بسبب نغلق الاده بربعث اين ينغامب بجبت اصلاح عالم بذامر جبلى وزمكتسب بریاضت آرے ایں دولت نے دہند ممركت واكه نغيس اونفس قدسيه بالشدور المل جبلت معدود از مِلاَ اعلے وقوائی ملکیہ کہ دروس مندم است درغايت طهور وغلبه وصفا وصلاح وسعادت ومزاج بدن اودرنهايت اعتدال انساني طبيعت تويه والد فالغايد امامنعا دِ قلب تَلَب اودرشدت متانت وشهاست أثا منقا دعقل وعقل او در كمال جودت واستقا المتعادملاً على وتسخر ازابتان وأكير برات الشال قريت عاقله اوشبيه بادراك ملا اعلك است والدا قبول وحي ميغرايد وتوت عامراد درغابت مسلاح والمذاعصمت صفت اوميها واين امورالازم المنبوت است سنة الله مأل جارى شده كانبوت عنابت نفرايند كمركس واكر چنین آفریده باشند وبسامردم اصحاب نغوس قدسيه كرببعض إين اوصاف ياباكثران منصف باشندونبوت نصيب ايثال نهامشد يناندمثل مشهوراست سه مورز گرفت گر آنکه ووید أزميرآكك دويد كور كرفت

ولا کل من پیسطے یصیں خزالت گولکن من صادالغن الله قد سطے (عُوْض یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہرنفس قدستیہ والے کونبوت مل جائے) اللہ تعالے فرما تاہے کہ الله اعدوالذیة د ترجمہ) اللہ ہی خوب جانبا ہے کہ کس نفس بین فاتم کرے رسالت اللہ ہی خوب جانبا ہے کہ کس نفس بین فاتم کرے رسالت

بخسطرح بنوت تسبى اوربيالتشى چيز نهيس ہے اس طرح سينم کی خلافت خاصہ بھی کسبی اور پیدائشی جیز نہیں ہے دبلکہ وہی)الادہ الہی جو سات اسمانوں کے اوپرسے ہمایت بغیر کو لوگوں میں جاری کرنے اور نور پینیسب کو کامل کرنے اوار اس کے دین کو غالب کرنے اور جو وعدے پیٹمرسے ہوتے بن أن كے يولاكرك كے لئے نازل مواب ايك داعيمليف کے دل میں بیدا کرتاہے راس داعیہ کا بیدا ہونا ہی خلافت خاصه بعد واعيد ناكسى بدن نهيانش ) پيغمبرك حوادى جن کے دل میں دین سیفیسر کی مرد کرنے کا داعیا فاضات غیبیم کی وجسے جاگزیں ہو ہزاروں ہوں ممریه خلیف وان میں) بمنزلة دل كے بموملہ اور باتى سب لوگ بمنزلة لم تھ برے سے پہلے داعیہ المبیک حلول کرنے کامقام خلیم کا دل سے میمر خلیفہ کے دل سے وہ داعیہ { مثل روشنی چراغ کے کہ رچراغ سے نکل کر) دلواروں میں گئے ہوئے المتیزو میں چھپ جاتی ہے } دوسروں (کے دل) میں اُترا جع اوريرسب بالين حدّ قريب المآخذ سعمعلوم جوماتي میں گویا ایک بدیمی چیزے ملکہ (اساسمجموکہ) انکھول سود کھائی

وَلاَ كُلُّ مَنْ يَسْعَى يَصِيلُ عُزَالَةً واكن من صاد الغزالة قلا سط قَالِ اللهُ تعالى اللهُ اعْلَمْ حَمْثُ بجعك رسالك فالدينا كدنبوت كمتب وجبلى نييت بهجينين خلافت خاصسهٔ بيغيب رنيز مكتب وجبلي نيست الاادة البّي از فوق تسبيع مسلموات نازل می شود برائے تمشیت بدایت پیغامبر ورميان مردم واتمام لوراد واظهار دين او دانجازِ موغور برائے اوس داغیراعدا مى فرمايد در قلب خليفه جرچند حوار بان مغمر كه داعية تضرب دين سيغامبراز قبل افاضار غیب به در دلِ اینان متکن مشره هزارا باستنداي فليفه بمنزلة دل است وأل جماعه بمنزلة جوارح اول محل حلول داميه البّهيم ول خليفه است والانجا بمسننزلة انوله چاغ كه در آينهائ منصوبة ديوارل منطبع سثود بدمگیاں فرود ہے آید و ایں ہمہ بحدمس قربيب الماخذادراك مرده مے شور گول امرے ست بدنبى بلكه مسوسس بحاسة بفسسر

لى مدس اس بات كو كميتة بين مبس كرسلوم كرين بين فكركى ضرورت وزمو بلك منفد الت سع مطالب كى طرف دفعة ونهن منتقل بروكيا بوانبق مقدة الكوميس كا اخذ كجيته بين بعض مقد مات كادولاك كوميس وتوحدس قريب الماخذ موس قريب الملخف كى مثال يه بوكر چاندكى دوشنى كى كى بيشى اتفاً بسكة وبعدسي ديكه كرم سن يمعلوم كياكر چاندكى دوشنى افناب سع حاكل برق بسعة و د کھانی دیتی ہے۔

رجسطرح بنی کی تعریف کے یہ الفاظ " بنی وہ ہے جو سریعیت البید کی تبلیغ پر المور ہو ہے ایک ظاہری صورت رکھتے ہیں اور ایک باطنی صورت اُن کی شریعت کا لوگوں میں بہنچادینا اور باطنی صورت اُن کی شریعت کا لوگوں میں کے دل کے درمیان سے جوش کر اہمے اسی طرح دخلیفہ فال کی تعریف کے دل کے درمیان سے جوش کر اہمے اسی طرح دخلیفہ فال کی تعریف کے یہ الفاظ " خلیفہ وہ ہے جو بنی کی شریعت کو لوگوں میں جاری کرسے اور اُس کے باتھ پر فلا اکے وہ وعدے ہم اُس کے بنی کے ساتھ تھے پورے ہوں ، ایک ظاہری صوت اُن کی احکام بنی اور ایک باطنی طاقبری صورت اُن کی وہ داعیۃ قویہ ہے جو بواسط کانا فذکر نااور باطنی صورت اُن کی وہ داعیۃ قویہ ہے جو بواسط بین برکے اس کے دل میں جاگزیں ہوگیا ہے بلکہ اُس کے دل میں جاگریں ہوگیا ہے بلکہ اُس کے دل میں جاگزیں ہوگیا ہے بلکہ اُس کے دل میں جاگل ہوں کے دل میں جاگزیں ہوگی ہوں کی جو سے جو شی میان کے دل میں جاگزی ہوں کی جو سے بی کی جو سے جو شی میان کی جو سے جو شی میان کے دل میں جاگزی ہوں کیا ہے بلکہ کی جو سے جو شی میان کی جو سے جو شی میان کی جو سے جو شی کی جو سے جو شی کان کی جو سے جو شی کی جو سے جو شی کان کی حوالے کی جو سے جو شی کی جو سے جو سے جو شی کی جو سے جو شی کی جو سے جو سے جو شی کی جو سے جو شی کی جو سے جو شی کی جو سے جو سے

یہ داعیہ جس کے دل سے جوش نرکرے اُس کو خلیفہ خاص نر کہیں گے (گواس سے دین کی خدمت ظاہر ہوتی ہوبلک اگر وہ فاجرہ ہے تواس صدیث کا مصداق ہوگا کہ اللہ رکہی اپنے دین کی مدد فاجراً دم سے کراد بتاہت ادراگروہ فاجر نہیں ہی لا رپول سجھنا چا ہیئے کہ کارکنان قضا و قدر) اُس کو تھر یا کارمطلوب کو پولا کر دہ یہ اس شخص کی کوئی نصیلت کارمطلوب کو پولا کر دہ یہ سجھ لوکہ) خلیفہ خاص بین اس داعیہ کاموجود ہونا حدس قریب الماخذ ہے ﴿ جومثل بدیمی داعیہ کاموجود ہونا حدس قریب الماخذ ہے ﴿ جومثل بدیمی میں ہموئی۔ اور ( یہ بھی سجھ لوکہ) خلیفہ خاص بین اس کے یامثل مسوس کے ہوتاہ ہے ؟ ثابت ہوتا ہے۔ برچند احتمال عقلی اس بات کوجائز رکھتا ہے کہ کوئی شخص افیر زمانہ حیات بیٹیمریں مسلمان ہواور یہ داعیہ اس کول ہوتی رہے۔ كُلِّرُ النِّبيُّ من أمِر بتبليغ شريعة الله ظهرے دارد و بطنے ظهراورسانيدن مشريعت است بمردم وبطن او واعمية است قويه كمالامسيان فوادِ او جونسشيده است و جمجينين كلتر الخليف من يَنتَشَى شريعة السِّبِي في النَّاسِ ويَظْهِرُ عِلْ سِد، موعودُ الله لنبيّه ظهرے دارو وبطنع كهرسش صورت مشيت است ونطنش داعب ايست قویهٔ که بواسطهٔ پیغامسب، در دل اومتمكن مشده بلكه ازجذر دل او جوسشیده واگر این داعیه ازدل کسے نجومشد اورا فلیغهٔ خاص نے توال گفت اگر فاجراسست مصداق ات الله يؤير هنالدين بالرجل الفاجو گرود واگر فاجرنست مثل سنگ و چوب اورا حخرکی کسند وبتحركيب ادكار مطلوب باتمام رسانن واولاً يهي فضيلت ر وحدس قريب المأخذكه بمنزلة بديهى ايست يابمنزلة محسوس درخليغه خاص اثبات آل داعب ميكبند مرحيند احتمال عقلي تجويزت نمايد كم شخص در أخرايام حيات بيغمرسلمان شود واین داعیه از دل او بجوست،

مراساواقع نہیں ہؤا خلاک عادت یوں جاری ہے (ولن تبحيل الأيدة رترجمه) اورخداكي عادت ميس منم برگز تبديلي س یاؤے کے کر رکارکنان فضا وقدر) یہ داعیہ توید جوستات آسمالوں کے اور سے ملا اعظ کی ترجمات کا بباس بین کرالل ہواہے } نہیں ڈالتے گراس شخص کے دل میں جس کا جوہر نفس انبیار کے جوہر نفس کے مشابہ پیدا کیا ہواوراس کی توت عاقله می نمونه وی و دلیت رکها به وجوم مرتشیت رکے نام سے مشہور، ہی اور اُس کی عملی قوتت میں عصمت کا نمور دیا ہو جوصد میتیت دے ام سے مشہور ہے اور شیطان کا اس کے سایه سب بهاگنا ( بهی اسی عملی قوت کا نینجه سبع) مرزنبی میں اوراس شخص میں فرق ) برہے کراس کے نفس کی استعباد سررسی ہے جب کے کہ پنیر اس کو نہ جگاتے گابیدارہوگی اس کے نفس کی قابلیت بالقرّ ، سے بغیرنفس بیٹمبر کی مردکے فعل میں نماتے گی یہ مجمل طور پر ہم نے بیان کیااس کی تشرح بهت بسطواتهتي سه مرے باید کر یار آید بکت اس این دوات سرمتمکس لاند بند سالما سال اس نے سینبرے سایدین زندگی بسری مواور بار ا سینبرکے نفس قدسی کے پرلونے اس کی انانیت کوزیروزبرکھا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كي ساته أس ف برسى وصبله ا

عمرے باید کر یار آید بکت او این دولت سر مربیمس واند بهند ساببا سال اس نے بیغبر کے سایہ ین زندگی بسری ہواور بار الم بیغبر کے سایہ ین زندگی بسری ہواور بار اللہ بیغبر کے نفس قدسی کے برلونے اس کی انائیت کوزیروز برائی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُس نے بڑی رضافی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُس نے بڑی رضافی محبت حاصل کرلی ہو۔ کیونکہ دھد بیٹ شریف بین آیا ہے کہ اس می میان اور اُس کے بال اور اس کی اولاوسے نز دیک اُس کی جان اور اُس سے بھی زیادہ محبوب بوجا وَں اور (اس سے بھی زیادہ محبوب ہوجا وَں اور (اس سے بھی زیادہ محبوب ہوجا وَں اور اس سے بھی زیادہ محبوب اور این بیاسے کو (محبوب ہوتا ہیں) اور این جان وال سی میں این ہوتا ہیں اور بیغیر کی مدوکر سے بین این جان وال سے اور محبوب ہوتا ہیں اور بیغیر کی مدوکر سے بین اپنی جان وال سی سیفست کے گیا ہمو اور بیغیر کی مدوکر سے بین اپنی جان وال سی سیفست کے گیا ہمو اور بیغیر کی مدوکر سے بین اپنی جان وال سی سیفست کے گیا ہمو اور بیغیر کی مدوکر سے بین اپنی جان وال سی سیفست کے گیا ہمو

امان احتمال مركز وأقع نميت سنتالله چنیں رفستہ است وَلَنْ تَحَجِلًا لِسُنَّاةِ اللهِ تَعْيُونِ لِأَ اينِ واعبهُ قويّه تأزله اذ فوق مستع سموايت مكتسيه بهمم للأعطك درول كسيمني ديزندمكرا نكرجو برنفس اوشبيه بجوم رنفس انبيارا فريده باشند ور قرّتِ عاقلة اونمونهُ وحي ودبيت نهاده باشند وأن محدّ مثيت است ودر قويت علمه اونمورز ازعصمت كذاشته وأل صديقيت است وفرار شيطان ازخلِ او الآأكماستعال تنس اوخواب الودست تابيغامبرايقاظان تكند بيلار نشود وقابليت نفس او بالغوه است جز بتاتيد تغرس بيغمر بغعل نيايد و ای کلمه الیست محله که شرح آن بسط دارد عمرے باید کر یار اید بحث ار این دولت سرمد جمه کس را ندمند ساب اسال بايدكه درساية سيغيرزندكي كرده باستد وبارا برتوننس قدسية ييغامب انانيت اورا زبرو زبر ساخنه وبارسول الشرصيك التدعليروسلم مبيطيم بهرسانيده بالتذكرلا يؤمن احلاكمه حى الون احب اليه من نفسه وماله و ولدام والمأوالزلال للعطشان ووراعانت بینامسیر بنفس و ال خود گوتے مسابقسند

اور فرائض جها دکے بجالانے میں پنجیب مرکی تقلیداس کے حق میں (تقلید مذرہی ہوملکہ) مرتبۂ شخفیق کو بہنچ گئی ہمو اور سختی اور مصیبت کے وقت پیمرکا شرکب رہا ہو گویا (ان مصامّب کواس سے بیغمبری وجسے نہیں بلکہ) اصف الت خوداً مھایا ہو ، تہذیب نفس میں اصحاب الیمین کے دوجرسے بمى كزركر مسند سابقين برجلوه افروز بهوكيا بهوبيغيبر كنس قدسی نے بار طاس کا تجربہ کیا ہوکہ اس باع ت کے نفس میں وبى اعمال مله ياتے بن جونجات دينے والے بن اور حسين اور بلاكت بن دالي واله افعال سے اس كانفس جتنب ربتائیے اور پینبسیر نے بار باراس کے مبنتی اور عالی مارج ہونے کی بشارت دی ہواوراًس کے اوصاف حسنداور درجاتِ عالیہ بیان فرائے ہوں اور اس کی بزرگی اور مظمت اورائس كي فالميين خلافت ببغيرك انوال وافعال سوظاهر موتى مروايك اسخص اس قابل موتله كوأس واعسية كوجو سآت اسمانوں کے اور سے الا اعلے کے راگ کا لمبوس بین کر الراسي ابين جو مرنفس مي أطمال اوراس داعيد كي وجدس دین بینمبرگاا اجرا اور اس کے وعدوں کا ایفار کرے (الغرض) یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتاہے یہ خلافس جماصم بقیہ ایام ہنوت ہے یہ خلافت خاصّہ ولایت کے اقسام میں سبسط زیادہ کمالاتِ انبیار سے مشابہت رکھتی ہے بنی کے ساتھ سجیٹیت نبوت مثابہ مونا اس سم برصادق آآہو۔ يرسب اوصاف جومم في بيان كية خلافيت خاصر كالأم مام بین رکیونک اکثر ایسا بهونایت کوئی بزرگ پرتمام اوصاف

وتقليد بيغامبر درخمل أغبار جهاد درحق ادبمرتهر تتحقيق رسيده درشدائد دمكاره متركك ببغامكرشة وأل حواوث را كويا بالاصالة خود برواشته در تهذيب ننس ازدرعبر اصحاب ليمين درگذشته برصدر مسند سابقين جاكرفية نفس قدسير بيغامبر بارا فرودفتن اعال منجيه ورجو برنفس ايس فزيرتجربه فرموده واجتناب نفس ادازالوان اعال خسيسة فهلكه واخلاق امرضيه دانسته وكرات ومرات بشارت نجات وفوز بررجات داده وباحوال سنيرومقامات عالية اواخبار فرموده ومثرف عظمتِ وسے ولیاقتِ ادبخلافت قولاً و فعلاً اذا تنحضرت صلى الله عليه وسلم تماوش نموده مثرل این کس قابلیت ک پیدا کر دہ است کہ واعية اذل ازفوق سبع سكوات مكتسير بالوان ملأاعك ورجوم رنفس خودتمل كندوبآل داعيه تمشيت دين بيغامبروانجاز موعورا وفرايد ذلك فضُلَ اللهِ يُورِّينُهُ مِن يَشَاءُ اللهُ اللهِ يُورِّينُهُ مِن يَشَاءُ اللهُ اللهِ يُورِّينُهُ خاصه است كربقية إيام نبوت بانثدايي خلافت خاصه نوعى است ازانوارع ولأبيت كداشه بجمالات أببيار ست تشبه بالنبى من حيث هونتي برير نفرع بالاصالة صاوق مئ يدوا بنهم لازم اعم فلانت خاصّه است بساسخص عزیر القدر که سوالق امسلاميه وغسيسر أأن سيمسه

كى جوكام آدى اصالة ابناسم كركرتا بركس مين جيسى مصروفيت اورشغوليت بروقى برويسى اس كام بين نهين بروق جس كودوم وكالعجد كركرتا براسى واسط اصالة كى قيد برهائى - سك ابل جنت كيات وسيم بي منظر اين واصماليا بين مسابقين كامر شرست فائت ب-

ر كھتا ہے مگرارادہ الہية اس كى خلافت كے متعلق قائم مزہروااول تدبير غيب في اس كو اس مسادِعالى برنه بطعلايا إيعف يرقايم اس کے دل میں نا ڈوالا)- آورسبب بعض کالمول کی تخصیص کا ( کربیض کاملول کی خلافت کے) ساتھ الادہ البیت رمنعلق بهوًا بعض ) کے (سائف نہ ہوًا) منجملہ اُن امور کے ہے جن کوعلوم بشريه اعاطه نهمين كرسكتي وجس طرح كر بعض مفهين كونبوت کے ساتھ خاص کرنا بعض کواس سے محروم رکھنا مجملہان امور کے ہے کہ عام لوگوں کا اوراک اس کے قریب تک نہیں جاسکتا سوااس کے کہ ایشخص جو خلیفہ بنایا گیاہے دوطرح کی فضیات این تمام رعیت پررکھتاہے ایک (فضیلت اس کی) بعد خلیف بن جلسنے (معلوم ہون ہے وہ یہ کدریاست عالم کی دکارکنا تضا و قدرسنی اس کو دی اوروں کو ند دی قائم منقام سیمیر کا اس کوبنایا اورول کونه بنایا اور دوسری (فضیلت اس کی خکیفه بننے سے پہلے رہم معلوم ہوتی ہے) { کیونکہ فعل حکیم کا حکت سے خالی بہیں ہوتا رحیہ جائیکہ حکیم اعظے کا فعل جل براجات ع وه يدكريسخص برنسبت ان لوكول كهجوخلافت كي فابليت نہیں رکھتے فغیلیت کی رکھتاہے اور برنبیت اُن لوگوں كے جو خلافتِ خاصّه كى فابليت ركھتے ہيں { ليفنے خواص اصحا بيغمبر فضيلت جزتى اكهتام مراسي كم قريب فضيلت كل ا مے ہوتی ہی۔ ا در اگراس شخص میں (جس کو ندبیر غیست خلانت پیغمبر کی مسندیم بتُصلًا بابنے) سواحسن سیاست اورابل اسلام کی نالیف قلب میں دستگاہ کال رکھنے کے دوسراکوئی وصف نہوتو وہ بھی (خلیفهٔ خاص برکیونکه ایسا) بهت به ذایج. الغرض داعیّه آتبیه کا

وارد نسيكن ارادة الهسيب بخلافن او منعقد منتثر وتدبير غيب اورا برین مسندِ عالی زنشاند وسب تغصيص لبض كاملان بالادة الهمي ازاں تبین نیست که علوم بشیر محیطِ آل تواند مند چناں کہ تخصيص بعض مفهين دون بغض به نبوت ازال قبیل نیست که ادراک عامه بیرامون آن گردد اللَّهُ أَنَّكُهُ اين شخص منصوب مستخلف رادولوع انضليت است برجميع رعيت خودسيكي بعدامستخلاف زيراكه رياست عالم اورا عطسا فرمودند مذغسي اورا وقائم مقام بغير اورا گردانیدند نه غیراورا توسیحے مبلل استخلاف كرفعسل المحكيولا يخلو عن الحكمة وآن برنسبت غير مستحقين خلافت فضل كلى است وبرنسب يحقان فلافت كه خلاصة اصحا ببغامبراند نضل جزئي معتدبه كه درحكم ھسل کلی باسشد تواگر سوائے ممكن شخص در سن سيباست وماليفِ تلوب مسلمين ديكرنباث أل بم بسياراست تتحمل واعسيه مع منهين جمع بهم فيتم كي مفهم أس شخص كو كيتر برجس من بي بين ك قابل اوصاف بائ بهائين-

4. P

أسك دل مي يا إ جأنا و وكلمة خلاكا اس ك التحصي بنديمونا اصل من اور دوسرے لوازم فرع ہیں۔ (حفے که) بواوصاف خلافت کے لوازم میں سمار کئے گئے ہیں ان کا (کمی شخص میں) زیادہ پایا جانا در صورتیکہ وہ داعیہ اسس کے دِل میں مذدی اور دین حق اور اس کے اتھ سے مذکراتی إس شخص كو بالاد منه مسند خالافت بينيبر، نهين بلحالا سكما اور اگروہ داعیہ مجسی کے دل میں دیں اور دین کو اس سے ہاتھ ہے غالب *کرائیں اور پر* **لوازم اُس**یس رزیادہ نہیں بلکہ) صرف اس مقلادیر جس کے بغیریہ واعیہ نرول نہیں کرتا موجود ہوں یہ شخصِ غلیفہ دخاص پغیر، ہوجائے گا رمتال اسکی اسی ہے جیسے کسی شریر کا قتل ( بأدست اه کو) مقصور مؤا ایک شخص سے اُس کو گلا گھونٹ کریا بخفر ارکر مار ڈالا اور در بارسشاہی یں اُس سے عزت یائی ایک بیو توف اعتراض کرتا ہے کہ فلال مخص تيرانلازي يأشبسواري كافن عمس زياده جانت ہے وہ (عزت یا فنہ) شخص جواب دیتاہے کہ جس قدر قوت د شاعت اس شریمے قتل کے لئے درکار تھی مجھ میں موجود بر اس سے زیادہ اس کام میں ورکار نہیں ہے بلکہ اصل مقصود ميراكسي كوقتل كرما نهبين سبي بلكه اصل مقصود قوتت وشجاعت بي نهيل ميرامقصود بادشاه كي خوشنودي تهي جرهال بوكتي. چونکه مینضمون (جواس نکتهٔ باریک میں ہم سنے بیان کیا،اس أتب ذاب كے ساتھ تم نے علم كلام كى كتابول ميں مذ بر هامرگا المذا احمال م كرواس م) ينه وطشت متعاد دل ميس أسف اس لئے ہم جا ہتے ہیں کر کچھ حدیثیں جو ہمارے اس قصد کی شاہد ہو سکیں (اس مقام پر) لکھ دیں بہ يه جو بم نے بيان کيا کہ بني آدم ميں جہل و کمرابي اور جناب الوميت

و وجود اعلات كلمة التير بردست ايتض اصل است ولوازم ديكر فرع زيادي اوصاف معتره در نوازم خلانت أكر تحمل آل داعیه ندم منار و تمشیت دین حق بر دست او ننحنب ندمرورا بالاننی نشاندواً آن داعیه در دل شخصے فرور یز ندو دین را بردست اوظاهر كسنستد واصل اي لواذم قديس كه بدون آل اين داعيه فرو دنمي آيد واشة باشدا وخليفه است يتنائكه مطلوب فتل تشريرك إشد تتخصه ادرابخن يابضرب لتجر كثنت ودرباركاه سلطنت عربت يانت ماده لوسط اعتراض مى نمايد كذن نيرانداز اسپ اذی فلال کسس از دے بہتر مصداند اس شخص جوابش سے دید کر قوت شباعت كربرات قتل مشريرے كه دركار بود درمن موجود است زماده ازال در مقصیر من ورکار نیست بلکه اصل قبل کے منطور نبيست وألا بالعرض بلكه اصل قوت وشخاعت مراونيست الآبالعرض مرعات من رضائے سلطان اور ماست وقد حصل چوآ این مقدمه باین آب و ماب در کنب کارمبر نتخواندة يحتمل كروحشة بخاطرتوراه بإبدائيذا بيخواميم كحديث كمشوا بدمقصد توامز ربود بزنكايم آمآ أنكمه مليأت بنىآدم ازجهل وغوابيت وسور اعتقأه درجنناب الوهيت

كيمتعلق بركي اعتقادات كابيلا بوجانا وراسي قبم ك ووسرك اموربعشت انبيار كومقتضى بوسق بن اصطے درجه كى بديهيات مذبه بي بي الله تعالى فراآب لتندند الأبية رازجمر اسے بنی ہم سے تم کواس لتے بھیجاہے کہ تم ان لوگوں کو ڈوا ق جن كي باب دادانيس دراسة كف رمطلب يرمواك جومك جہل و گراہی ان بس برام گئی ہے اس لئے ہم سے تم کو میجا، اور بواسطة حضرت عياض بى صيلے الله عليه وسلم وروى ہے كە آب ك فرمايا الله تعالى فرما اليه عب قدر مال ميں ك مسى بنده كوديا وه اس كے لئے حلال ہے اور تيس سنے اينے سب بندول کو (اصل فطرت میں) سرک سے یک برائرا ہے گرسشیاطین اُن کے پاس آتے اور اُن کو اُن سے دہسلی و فطرقی، دین سے ہمٹا دیا اور ابنی شیاطین سلنے ان پر حرام کردیں وہ چسستریں جو میں نے ان کے لئے حلال کی تقیں اور شیاطین نے انھیں سکھایاکہ میرے ساتھ اس کو سٹرکی بنائیں جس کی کوئی سندیں نے نہیں آبادی اوربیٹک اللہ نے عام اہل زين كوديكها أورسب كونايسندكيا كياعرب كياعم سواليند اہل کتا ہے اور فرایک داسے محرا ایس نے تم کواس کتے بھیجا ہی که متعالی از انش کرول اور متعالی دربیدس دوسرول كى) آزالش كرول- اس حديث كوسلمين لكهابى اور ببرجو بم نے بیان کیاکہ قضائی اہم ایسلے ملا اعلی میں اُتر تی باس کی شاہد محبّت دلانے کی حدیث ہے (وہ یرکہ) امام الك المن المحضرت الومريرة سي روايت كى بحك رسول الترصل التدعليه وسلم ن فراياجب التدكسي بنده كود وست ركحتا ي تو جبرتيل عليالت المم سوفرا أبء كداس جبربل بس والاستحض كو دوست ركعتابول تم معى اس كودوست دكه وجينا نجدجبرتيل معى

وانت دال اقتضامي كندبعث رسل لا بس از اجل بدیهسات مِلت است قال الله تعالى لِتُنْزِر وَوْمًا مَّا اَنْنِوْدُا بَا وُهُوْ وَفِي حَدَيْث عياضعن النبى صلے الله عليه وسكرعن ربه تبارك وتعلل كُنُّ مَال نَحَلْتُهُ عَبِدًا حلال و اتى خلقت عبادى كُنفاء كلهم و وانهمر أتتتهم الشياطين فأختائته عن دينهم وحُرَّمتْ عليهم مِ احلتُ لهم و أمَرَتْهُم ان يشركوا بي مالمدأميزل ب سلطاكا وات الله نظم الحاهل الابض فكقته وعجهم الابقأيا اهل الكتب وقال اتمأ بعثتك لانتيليك وأشئل بك الحديث اخيبه مسلير و امال كر تضائة التي اوّلاً بملآ اعسك فرودسم آيداد شوابد آل مدسیث القاستے محبّت است أخرج مألكعن ابي هرسرة ان سول الله صله الله عليه وسكم قال اذا أحت الله العب قال لجد برئيل عليه الشلام يلج برئيل قداحبت فلاتأ فأحب فيعتبه جبرتيل

شميت دى جاريل في اهل الساء ات الله قد احت فلائاً ف آحِبُولا فيجيجه اهل السماء تويضع ل القبول في الارض آما أل كر انبيار عليهم السلام در اغلاق جب آيه خود فوقیت دارند برغیب خوبیش این نیز از بدیهیات ملت است وكسيكه بقوانين حكمت ضلقيه مطسلع است بضرورت مے داند کرانظام اخلاقِ جمپ له باین روش که در انبیار ظامر سعد بدون انقياد نفس قلب را و قلب عقل را میسّر نیست از شوا بر أل مديث انسُّ است كأن رسول الله صكة الله علكم وسكم احسن الناس والمجع التاس وأجود الناس اخرجه الشيخان و اخرج البغارى عن عيل بن جباير بن مطحموعن ابيته بينها هويسير مع سول الله على الله عليض وسكرومعة الناس مَقْفَل مِن حُنكن فَعَلِقَة الاعرابُ بسألون حتّ اضطم وم الى سكرة فنطِفَتْ رداءً م فوقف النبى صلے الله عليه وسلم فقال أعظوني ردافى لوكان لى عدادُ مُن لا الصَّفَاة نَعُمَّا

اس کودوست دکھنے گئے ہیں مجر جبرئیل تام آسمان والوں میں اعلان دیتے ہیں کہ اللہ نفس کودوست رکھا ہے لہذا تم لوگ بھی اُس کو دوست رکھو چنا نجہ تمام آسما والے اُس کو دوست رکھنے گئے ہیں مجمر اللہ اُس کی تعبو زمین میں پیدا کردیتا ہے۔ اور پر جوہم نے بیان کیا کہ انبیار علیہم است لام اپنے پیالٹی

اخلاق مین دوسرون سب فوقیت رکھتے ہیں یہ بھی نربب کے بدہمیات سے ہی جو تخص حکمت بیدائش کے قوانین سے واقف ، و وه بيقن جانبات كه اخلاق جيله كا انتظام أس روك ك سائد جوكه البيار عليهم السلام سے ظاہر بهوتی بے بغيراس کے کونفس فلب کا اور قلب عقل کامطیع ہوا ناممکن ہو نیر حضرت اس کی حدیث سے بھی اس کی شہادت تعلق ہے كر (وه كنة تهے) رسول الله صلى الله عليه وسلم سب زياده حسين اورست زياده بهادر اورسب سے زياده سخي تھے اس مدیث کو بخاری وسلم سے دوایت کیا ہواور بخاری نے محد بن جبر بن مطعم سے انصول کے ایسے والدسے روایت کی ہے کہ وہ تحبین سے واپسی کے وقت ایک دن رسول اللید صيل الله عليه وسلم كرمراه على رب تص اورات كاكم اورلوگ ہمی تھے کہ اُنتے یں بدوی (آئے اور) آپ کو ليث سنت اورآب سے سوال كرنے ليكي بهال مك كرمجبور ہوکر ( بیکھے میلتے میلتے) آپ درخت سمرہ کے پاس پہنچے اولہ إس بن أكي جاورًا بحركت أن لوكور في إلى جادرا مارلى بس نبي ملى التُدعِلية ومسلم رُک سکتے اور فرمایاکہ مجھے میری جا در دیدو خدا کی قسم اگرمبرے یاس اس درخت کے کانٹوں کے برابراونٹ ہوجائیں آلوہ سب

. "محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

کے سمروایک خاردارد رضت بریا برشش بول کے اور بعض لوگ کھتے بی رب ل بی کوسمرہ کہتے ہیں۔

تم مين مقسيم كردول اورئم مجح ربخيل ياؤن جموث بوك والا اور ما مُزول- اوردار می سے زہری سے روابیت کی ہی كمحضرت جبربل ننه ايك روز (رسول النُد صيك التُدعِليه وسلم سے ، عرض کیاکہ زمین میں دہش آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جن کوئیں نے آزمایا نہ ہو مگریں سے داسے) رسول خداصلے التُدعليه وسلم (آب)سے زيادہ ال كاخرى كرف والاسى كو نهين بايا رسه بسيار خوبان ديده ام ليكن لوچيزے ديكري، اوربيجو بم ن بيان كباكه انبيار عليهم التسلام كے سوا اور بوگ بھی بھی اصل جو ہرنفس میں انتیار علیہ مالسلام کے جوہر نفس کے مثابہ ہوتے ہیں بی سٹ ہداس کا یہ ہے کدرسول التيد صلى الله عليه وسلم في فرمايا مؤمن كا خواب تبوت كا چھیالسواں حصرمے اس روایت کو بخاری بنے لکھاہے۔ اور نبر آپ نے فرمایا نیک روش نبوت کا بچینیوال حقدہے۔ اس روایت کوسلم فے نکھا ہو۔ اوربدجو ہمسے بیان کیاکہ خلفارت راشدین، جو بردنفس، انبيار عليهم التلام كمشابي سفراس كى سندوه دوايت بى جوى الوعمر الخ حضرت عبدالله بن مسعود سي نقل كي ب كرا تعوا نے فرایا انتُدیے بندوں کے دل کو دیکھانو محیصیلے اللہ عليه وسلم كے دل كوسب بندوں كے دل سے بہتر بايا إلىذا أن کو برگزیدہ کیا اور اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا بھر عرصی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد (دوبارہ)بندو کے دل کو دیکھا تو آت کے اصحاب کے دل کو اوربندوں سے بہتر اتے إلذا أن كوابين بني صيلے الله عليه وسلم كا وزیر بنایا کہ وہ آب کے دین کی طرف سے ارمتے ہیں اور ابوم نے حضرت ابن عباسٌ ہے اللہ عز وجل کے قول مُحِلّ الْحِيمَهُ لُ

لقَسَمَتُ بينكورِثولاتجداون بخيلاً ولاَكُذُبّاً والجئيانا وآخرج الدارمي عن الزهري قال ات جبر شيل قال ما فى الارض اهل عشرة ابياتِ الْاقَلَّابَتُهُم فِمَا وجِداتُ احدًا الشَّدَّ إنْفَاقًا لَهْنَا المَال من رسول الله صلى لله عليه سلوواا أنكر غيرانبيا بم كاب در اصل جوہرنفس شبیہ میبا شند بجواہر نفسس انبيار مليهم اسلام يس شابدال قسال رسول الله صلى الله عليه وسكم رؤياً المؤمن جزءمن ستة واربعان بجزءا من النبوة اخرجه البخاري وقال التمث الصالحجزء من خمسلة وعثارين جزءًا من النبوية اخرجه مسلم واما أنكر خلفار شبيه بودند بجومرانبيار اخرجه ابوعر عن عبدالله بن مسحة قال اتّ الله نظرفى قبلوب العباد فوجل قلب عي صلح الله عليه وسَلح كَيْرُ قَلُوبِ العباد فاصطفألا وبعثثه برساليته ثمر نظر في قاوب العباد بعد قلب هي صلے الله عليه وسكم فوجدا قلوب أضحابه خارقلوب العباد فجحكهم وزُراء نبيس صلى الله عليه وسلم أيقاتِلون عَن دينِه وَاخرج ابوعمرعن اسبن عياس في قول الله عزّوجَال قُلِ الْحَمْلُ

يِلْهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ إِلَيْنِينَ اصْطَفَعُ رَي تفسير) میں روایت کیاہے کہ اُنھوں نے فرایا ران برگزیدہ بندو سے مراد ) اصحاب محرصل الله عليه وسلم بي يهي مترتمى، اورحسن بصرى اور استفيان) ابن عُيكية اور توري كا قول ہے اور بخاری اورمسلم نے حضرت ابوم رم وہ سے روابت كيسي كررسول التدصيل التدعليه وسلمهد فرماياتم س يہلے كى امتوں میں كچھ لوگ مُحدَّث ہوائے تقے مبرى امت میں اگر کوتی تمحذّت ہو تو بیٹاک وہ عمر بن خطابع ہیں ۔اور ترندى ك حضرت عاتشه دضي التدعنها سے دوايت كى بى وه كهتى تقين كه رسول الترصلي التد عليه وسلم ايك روز رگھرکے اندن بیٹے ہوتے تھے کہ کھے سور اور کھی بجول کی افار مُناتی دی ۔ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہاہر (د<del>یکھنے کے</del> لتے تشریف فی توات نے دیکھاکہ ایک لمبشی عورت کھے کھیل رہی ہے اور بیے اس کے گردجمع ہیں حضرت فرایا اسے عاتشہ ا آو اور دیکھوچنا نے میں گئی اور میں سے اپنا من رسول الله معلى الله عليه وسلم ك شاف يرد كعديا اور بناف اورسرمبالک کی درمیانی راه سے میں اس کودیکھنے لکی آپ نے جھے سے فرایاتم اسھی سیرنہیں ہوئی کیا تم ابھی سیر نہیں ہوتیں۔ میں برابر یہ بہتی جاتی تھی کہ نہیں مقصد یہ تھاکہ دیکھوں حضرت کے دل میں میری کنتی مگرسے اسی اتنا من يكاك عمرة أكت وسب لوك اس مبشى عورت ك ياس سے بحاك كئے - رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فراماك سيسياطين جن وانس دواول كود يهمتا بول كه عرض عدین اوش آن اس کے بعدین اوش آئی۔ اور ببرجو ہم نے بیان کیاکہ انبیار علیہم اسلام کو ہایت توم

يله وسكام عل عبادي الياين اضطفیٰ قال اصحاب ہے سے الله عليثه وسكرقاله الشيرى والحسن البصرى وابن عيكننة و الثُّوري. آخرج البخاري ومسلمه عن ابي هربيرية قال قال رسول لله صلحالله عليهم وسنولقاركان فيما قبلُكُومِن الأُمَدِهِ يَحَكَّ رُون فأن يك في المتى احداث فأنه عبر واخرج الترمنى عن عائشة رضى الله عنها قالت كأن رسول الله صل الله عليه وسكمح الشافسمونا لعك وصوت صبيان فقامررسول اللهصلى الله علية وسلم فأذاحَبَشِيَّةٌ تَرْيِفُ والصبيان حولها فقأل يأعا شثت تعالى فأنظري فجئت فوضعت ليجي على مَثْكِبِ مرسول الله على الله عليته وسلونجعلتُ أنْظُرُ البها مأبين المنكب الى رأسه فقال لى أماً شَيعُتِ أَمَّا شَبحتِ فِحملتُ اقولُ كَمْ لَا نَقْلُومَ لَوْلَتِي عَنِيهُ إِذَا طَلَعَ عَمُر فأثر فض التاس عنها فقال رسول اللهصلح الله علمه وسلمان ألأنظر الى شياطين الجن والانس قدافر وا من عمر فرجعت والمالكدانبيار را

كى بابت ايك مضبوط داعب، ركاد كنان قضا و قدر) عناية كرقي أس كى مستدير حديث ب ركحضرت ي فرمايا) قسم اُس کی جس کے باتھ میں میسری جان ہے کوئیں کافرو سے دین کے لئے لڑ تارہوں گا بہاں تک کدمیری گردن جلا بروجات یا الله اینا کام بودا کرے اس روابیت کو بخاری ف كلهام ويبى لفظ المنحضرت صيف التدعليه والممان كمّه بين ابوطالب سے خاطب مركر فرمائے تھے اور ابوليل سے بھی یہ لفظ صريبتي میں فرائے تھے۔ اوربیرجوم سے بیان کیاکہ (پینمبرے) حوادی کوبھی دکارفرادا قضا و قدر) یه داعیه ویتی بن اس کی سندیسے کر الله تعالى فرماتات قال عِيشَى ابن مَرْيكُ الأية رترجيه عسط بن مرعم النه حوار اور سے کہاکہ کون خدا کے لئے میرا مددگار بنتاہے وحوار ہوں سے کماکرہم خداکے مددگارہی یراشارمسے اس طرف کر (میغیر کی) مرد کا داعیہ ان کے داول میں غالب تھا، ﴿ باقی رام ) سینی کُٹے ول میں اجرائے دین کا داعیہ ہونا اس قدر ظاہرہے کہ کسی دلیل کے بین کرانے کی حاجب نہیں ۔ یہ بات اعلیٰ درجہ کے بدیہیات سے ہے كرتمني شخص سنت سالها سال سثب وروزايك فتم كافعال خاص ترتیب کے ساتھ ظاہر نہیں ہوسکتے جب الس کم اس کے اصل نفس میں (اُن افعال کا) داعیہ قوریہ موجود ہذ مو - كون عقلمند باوركرسكتاب كرخواجه حافظ ف ايناديوا لکھ ڈالا بغیراس کے کہ اُن کو فن شعر بیں مہارت ہوا ور المحول ف الن غز لول ك تظم كرف مين يوري توجر خرج کی ہویا ابوعلی (ابن سینا) نے (اپنی مشہور کتاب) قالون کو تضنیف کرویا بغیراس کے کہ اس کوفن طب میں بھیرت ہو

داعيرٌ قويه مي دمند در بدايت قوم خرد مشابدآل حديث والذى نفسى بيدالا لأقاتلتهم على أمريحتى تَنْفَى د سَالِفَتِي اولَيُنْفِنَانَ اللَّهُ أمركه اخرجه البيغاري بميل لفظ والأنحضرت صيلح الثرعليه ومسلم در مكه بمخاطبة الوطالب ارست د فرمود ودر مخاطب برابوتهيل بنز ہمیں لفظ در حکر میبیر فرمور واما آنکہ حواري دا ایس داعب مي د مندشابد أن قال الله تعالى قَالَ عِيْسَةُ ابْنُ مُرْيَكُم لِلْكُو الْرِيدِينَ مَنِ أنضاري إلى الله قال المحوريون فتحن أنصار الله واين اشاره است بظهور داعب تضرت در قلوب ايشأ ودواعي مشيخين در تمشدت دين حق الخبر اذان است كه بشابدي احتياج افتستدواز اجل بدبهبيات است كم سالسا افعال متقادبه سترتبايلا ونهادًا الشخص ظاهر في شود الأبداعيب توية وراصس نفس شخص بهيج عاتلى بأور كند كه خواجه حافظ ديوان خودرا بغيربصيرت درفن شعروبران صرف بمت لبغيد ورهم ايرغز لها تدوين كرده باشديا ابوملی قانون را بغیر بصیرت در فن طب

اوراس سے اس فن کے مسائل کی شفیق و ترتیب میں بوری معنت كى بروسبعانك هذا بعتات عظيد الرشينين کے دل میں) داعیہ نہ مخاتو یہ ایک قیم کے افعال مدت ولانا تک (اُن سے) کیونکرظاہر ہوتے رہے۔ اور اگر دکہو کہ داعيه تفا مرن داعية البيه ملكه) داعية دنيا تعالو ( محراب كا کیا جواب ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زباعیب ترجمان بران کی تعریف کیوں جاری ہوتی (اور وہ تعریف بھی) یہاں تک کہ حداقوا تر کو پہنے گئی اور اگر کہوکہ وہ واعیہ رخالص دنیا کا بھی مرتفا بلکہ ، قواتے نفس سے مركب تها بغيراس ك كراويرس نازل بوا بولويسب بركات ر جوستینی کے اتھوں سے طاہر ہوئیں ہرگن ظاہر ہوتیا اور کوشش سے زیادہ نیتجہ مجھی مذبر کلتا۔ اوربدجو ہمنے بیان کیاکہ کسی شخص کی خلافت دخامیہ کے ساتھ الادہ اہمی قائم ہوتے ہی رقبل از و قوع خلافت اس شخص کو فضیلت ماصل ہوجاتی ہے اس کی سند (میں چند حدیثیں ہیں منجلہ ان کے) حضرت الوورم کی حدسیت سے رجس کو) دارمی نے حضرت الوزر مفاری سی روابت کیا ہی کہ وہ کہتے تھے میں نے عرض کیا مارسول لٹرا ا یہ جب نبی بناتے گئے توات نے کیسے جانا کو تین نبی ہو حضرت تك فرمايا اس الوذال إميرك پاس وو فرشت كت ادراً وقت مين بطحائي مكه مين متما ايك فرشته تو زمين بمأتر آیا اور دوسراآسمان وزمین کے درمیان میں معلق روالک نے دوسرے سے کہاکہ کیا وہ رجس کی نبوت کا فران طاعلی یں شاتع ہوا ہی ہی ہے ، دوسرے نے جواب دیارہاں تواس نے کہا اچھا اس کوایک ادمی کے ساتھ وزن کروچنا مخم

وجمع بمرت برتحقيق وترتيب سابل این فن تصنیف نموده باشرسیحانك هُنَا بهتأن عظيم الرداعيد في بودای افعال متقاربه در گردِمتطاوله عِكُونه ظاهرے شد واگرداعب دنیا بودجرا برنسان غيب ترجمان أتحض مسيلي الله عليه وسلم مدح اليشال جادى كشت تااينجاكم بحد تواتررسيد واگر داعب ملترة از قوائے نفس بود ولأسئ أثكر اذفوق نازل شود ایں ہمہ برکات ظہورے نمود وكثايش زماده از كوسيشش بروي کارے اگر وآما ان کر تفستیم که بمجرود تعسلق الأده بخلافت ايشأل أنضيليت ماصل من سود الأ شوابدام حدمیث ابی ذر است آخرج الدارمي عن الحب ذرّ الغفارى قال قلت ياس سول الله كيف علمت أتك بتحان استُنبُثُتَ فقال باابادي اتاني مَلَكانٍ وإَنَّابِبعضَ بَطْحَاء مكتم فوقع احدهاالاه وكان الأخربين السماء والابض فقال احداها لصاحبه أهُوَ هوقال نعم قال فَزِينَهُ برجلٍ

مِن ایک اومی کے ساتھ وزن کیا گیا میں اُس سے وزنی محل بھراُس سے کمااس کو دین ادمیوں کے ساتھ وزن کروچنانچرین دین کے ساتھ وزن کیاگیا آن دین سے بھی میں وزن فیلا پھراس سے کہا اس کو سو ادمیوں کے ساتھ وزن کرو چنانچ میں سو کے ساتھ وزن کیا گیا ان سو سے میں وزن نجلا پھراس نے کہااس کو جزاداً دی کے ساتھ وزن کر وچنانچہ میں ہزاد آدمی کے ساتھ وزن کیاگیا میں ان ہزاد سے بھی وزنی نکلا کویا داب بھی میں اُن کودیکھ را ہوں کہ یکھ کے بلكے ہونے كے سبب سے وہ أراب عكم جائة بن بريمراك فرشته نے دوس سے کماکہ اگراس کو تمام است کے ساتھ دون گروگے تب بھی بہی وزنی رہے گا۔ اور داری نے عتب بن عبدسلی سے ایک مال تقداکے ذیل میں [جس میں استخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے اس شق صدر کابیان معجوای ک دایر علمد کے بہال مؤاتھا کہ یہ ر وابیت کی ہے کہ ( دُو فریشنے آئے اور) ایک سے دوسرے سے كماكه اس تخص دييين نبي صلى الله عليه وسلم ، كو (تما ( و سكم ) أيك بلیس رکھواوراس کی امت کے ہزار اوی دوسرے بلہ میں رکھیو رسول المترصلي الترعليه وسلم فرلمة تصركه دابيابي كياكيا ال تراك أدميون كالمربك بولف كسبت اس قدراد نجابهوكما كرميريهم ك برابراكيه يكايك بس ديك لكاكه وه براراً دي ميرك مسرير أسكة اور مجه خوف مؤاكر كبين أن يسسه كوني ميرس اوير من گر را ہے تو دوسرے فرسٹے نے کہاکہ اگر اس کی تمام است اس شخص کے ساتھ وزن کی جائے تو مجی اس شخص کا پتر بھاری دہے گا اس بعدوه دولون فرشت مجه چمود كريك ميك اور امدين مردويك حضرت ابن عمر بغسے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ایک روز رسوال مند مسلى الله عليه وسلم أفماب فيكف كعبد بابر تشريف لاش اوراك ف فرایا فرسے پہلے میں فے دخواب یں، دیکھاکگریا بھے بہت سی

فَوْنَ مُنْتُ بِهِ فُون نَتُهُ تُوسَال فَيْ انْهُ بعشرةٍ فونهانتُ بهم فريحتُهم متوقال زنه بمائة فونهنت بهم فرجحتهم شمرقال نهانه بالغي فؤنهنت بهسم فهيخته كموكان انظر إليهم يستاثرون منخفة الميزان تال فقال احداهما لصاحبة لوونهنته بأمته لريخها وآخرج التاري من حديث عتبة بن عبىالسلى قصّة طويلة فيها شقًّ صلارة صلح الله عليه وسلمعنا ظِرْرُة حلِمة قال احدًا هما اصاحبه اجعُله في كفية واجعُدل الْفُسَّا مِن امِّستِهُ في كَفَّيَّ تَال رسولِ اللَّهُ عَلَاالله عليثه ويسكم فأذاان انظراك الالفِ نُوْتِيْ أَشْفِقُ ان يَخِزُ عَلَيَّ بعضهم فقال لوان المتك وُن نَتْ بِ لَمَالَ بهد الشم انطلف وتركأن وآخرج احدد بن مود ویه عن ابن عمر خرج علينا م سول الله صلے الله علی وسلم ذات عَلَاجٍ بعس طلوع الشمس قال رِّيْتُ تَبِلِ الْهِرِكُأُ نِي اعطيتُ

مقاليدا ورموازين دى كئى بي مقاليد كنجيول كوكيت بن اورمواين ترازووں کو کہتے ہیں جن میں اولاجا آہے پھردیس نے دیکھاک، یں رترازو کے) ایک بلہ یں رکھاگیا اورمیری امت دوسرے بريس ركمي كمي من سب سے وزن مكلا اس كے بعد ابو بكرية لائے گئے اوروہ سبب امّست کے ساتھ وزن کتے گئے تووہ (سسیم وزنى نكلے پيرعرف للتے كئے اوروہ سب امت كے ساتھ وزن كَفَيْكَ تووه سبس وزنى نكلے بعرعمالة لائے كئے اوروه سب امّنت کے ساتھ وزن کتے گئے تو وہ سست وزنی نکے اس کے بعدوه ترازواسمان براطهالى كئى ران حديثول سعبمارا استدلال اس طرح برب كر) التحضرت صلى الشرطليد وسلم لفاحت کے ساتھ وزن کئے جانے اور برنسبنت اُن کے اپنے وزنی نکلنے سے ابنے بنی برونے کوسمجدلیا رکیونکرحضرت ابوذر کے اس سوال کے جواب ين كراك ايناني بموناكيس مانا؛ آيا يد واتعه وكرفراليم اوراس وزن کئے جانے اور وزن سکلنے نے آپ کے افسل بغضل کتی ہونے پر دلالت کی (اورفضیل کتی بھی وہ) جوعندالندمِعتبرہو یس د معسلوم بروًاکه) برفضل کلی لازم نبوت مید د بین کسی خص كے بنى بنانے كاالادة الليم قائم بوتے بى فضل كى تمام رعيت سے عندا سراس کو حاصل ہوجاتا ہے گو بنوز وہ مبعوث مربواہو ركيونكر حضرت صلى الله عليه وسلم أس وقت كب مبعوث نزموت تھے)اور بہی خواب ربعینم) آب نے خلفار کے متعلق بھی وسیما لِنْذَا يَهِالسه يه بات (بهي)معلوم بروكتي كه ركسي شخص كي خلافت كاللادة اللية فائم بهوتي فضل لملى تمام رعيت برأس كومال بروجا اب گرمنوز اس كوخلافت ندملي بمواور خلفاركا ايني رعيت سے عنداللدافضل مونا اورطم خلامي برحزمونا خلافت فامتدكولازم بي مبطرح فليفهين كالمقيقت الادة الهبيت

المقالية والموانهين فأمآ المقالي فنهى المفاتيرو اشأال موانهين فلمذاء الميتة يُوْنَهُنُ بِهَا فُوضِعْتُ في كَفَلَةٍ و وُضِعَتْ أُمَّتَى فِي كُفَّاتٍ فونهنت بهد فرجحت شرجئ بالى بكر فونان بهم فهجم شوجئ بعم فونهال بهمرفرج بثرجئ بعثمان فونهن بهمر فهجح تثعرم فيعتث انحضرت صيلے النّدعليروسلم از وزن بالمّت و رجحان خود براكيشان نبوت خود رامشنا خستند واین وزن ورجمان دلالت كرد برانضسليّت بفضسلٍ كلّى معست برعندالتدبس أل لازم نبوّت است وهمین روّارا أتنحضب متسلط الترعليروستم درباب خلفار ديدند سيس ازينجا دانسته مثد که افضلیت خلفار بر رعيت خود عن دالله ورجمان الیشاں نے علم اللہ برال جماع لازم خلانست خامت است چنانکه حقیقت استخلاف بجرد تعسلق المادة الهسيت

محمتعلق بروتيمي نابت بروحاتي ب اور دوسري بأتي رمشل بيعت المحل وعقدكم يا نفاذ احكام فليفرك، موانق عادت أبى ر کے فلافت کے وجود رخاری ) کو لازم ہوتی ہی اسبطرح برتسم البت اسب درضمن استخلاف و إلى انضليت كى بمى ادادة (البسير) كم منعلق بوت بى فليغهن جمراه ا مضلیت کر بنابرسوابق سلامیر ایکے ضمن میں نابت موجاتی ہے اور اس کے جمراہ وہ افضلیت جو ا بوم اوصاف خلقیر کے مثل حسن سیاست وغیرہ کے ہوایک چیز ہے رجو) موافق عادت البی کے رخلیف بننے کی حقیقت کو لازم ری، (ميسرى فصل ختم بوق) وَالْمُوْلُولِيُ مِنْ الْعُلِمِينَ وَالْمُولُ اللَّهِ مَنْ إِنْ الْعُلْمِينَ

ثابت است وامور دیگر بحسب عادت الترلازم الوجود خلافت مع باستد المجنيل اي لزع از افضليت بمجرد الاده ياحكام جبكيه اذ حس سياست وغب رأل بامشد امرے است عادى والله اعسلم بحقيق لم العبال. وَلْسَيِّكُن لِمِنْهِ الْحُسُو الفصل المنالث.

ان احادثیث از کی روابیت بن جوخلفار نمی اشدین كى خلافت يرتضر ترخي ابتلوث كاور (أن كيلئے) لوازم خلا خاصے ابت مونے بڑولالت کرئے ہیں۔ فبل اس کے کہ ہم مقصود کو شروع کریں جاننا چا جیئے کرخلافت خلفار کے انبات میں علمار نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور برعالم كوجدا كان بيان كى توفيق لىب مكراس فقيركشرالتفصيرك دل میں ایسا آتا ہے کہ اس باب بی حس ق*در حدمیثیں ہی* اُن کو مسانید صحابة برنقسيم كردس اور مرصحابى كى مرفوع حدسيون (كولكه كر ان) کے سحت میں ان کی مو قوف روائیں مھی ذکر کر دھے تاکہ غاص وعام سب کومعلوم ہروجائے کہ یہ جومشہورہے کران ضرا كى خلافت كا تبوت ( يعني انعقاد) إجماع سے اور خليفة سابق رکی وصیّت سے ہو اسے ایک محقق بات ہے۔ مگراجماع کے یہ معنے نہیں ہیں کہ سرشغص اپنی فکرسے { جوشرع ستندنه موللكر محض مصلحت وقت كمتعلّن ممو }ايك

ورروایت احادیث و آثار داله برخلافت خلفایتصری یا تلوی و برا ثبات لوازم خلافا

و سیش اذال کرمشروع در مقصود کنیم باید دانست کرملمار در انبات خلافت خلفار تصانیف ساخت اند و بر کی بر بیانی مُوفَّن مشرده و فقر کنیر النقصیر دا چنال بخاطرے رسید کر احادیث این باب دا بر مسانید صحابه مُوفَّر عساز د و زیر مرفوع بر صحابی موقوف اور ا مذکور نماید تامعلوم خواص اور ا مذکور نماید تامعلوم خواص و عوام گردد کر آخیب مشهود است کردد کر آخیب مشهود است کردد کر آخیب مشهود ایشان باجماع و وصیب خلافست ایشان باجماع و وصیب خلافست ایماع کردد کر آخیب کردد کر آخیب مشهود ایماع کردد کر آخیب کردد کر آخیب مشهود است کرد مربیکے بغارے کر اجماع کال نیست کر بربیکے بغارے کر اجماع کال نیست کر بربیکے بغارے کر

- ۱۲۲

رائے پیدا کرے (اور اتفاقاً سب وہی ایک دائے پیدا کریں یا بعب بحث ومهاصر كسبكى ايك داع برمتفق مواتي) بكراجماع کے معنے برہی کہ ہر صحابی نے والی سٹرعی بیعنے استحضرت صلی الله طلب وسلم كى سىنت سُنيرى ان كى خلافت استنباط كى كبعى أنحفش صلے الله علیہ وسلم کی تصریحات سے کھی آپ کی الو بحات سے یبال تک کراس دلیل کے ملاحظہ سے وہ صحابی ان کی خلافت کے مان پرم کلف موگیا اورجب (اسطرح) قرن اول کے مجتبدوں فيان كى خلافت يراتفاق كرايا تواجماع تابت جوكيا اوراك کے بعد کسی کو مخالفت کرنے کی گنجائش نر رہی۔ المخضرت صلى الله عليه وسلم كى تلوىجات كالرجوان كي خلافت ك متعلق بيع آل يالوفلانت عامد كوادم كو (ان حضرات كيك) البت كرناج ياخلافت خاصد كولوزم كومطلاب فرمايك وكؤة ميرك بعدابوبكرم كودينااس مدسيت بس خلافت عامر كي بعض لوازم يعف حفاظت ببیت المال اورمسلالوں سے ذکوۃ لینے کو ابت فرمایا ُ اور مثلاً يه فرماياكه الوبكرة صدّيق بي اور عمرة شهيد. يا قرماياكه ان محمد درج بہشت میں بہت بلند ہوں گے یا آن کوبہشت کی بشارت دی خاص کر جب که ده بشارت بترتیب خلافت ہے. آیه فرما یک مید لوگ بهترین امّست بین وعلی بلاالقیاس (ان حدیثوں میں)خلافت ممام کے لوازم کو دخلفائے رائدین کے لئے، ثابت فروایاہے یرسب انکی خلافت المشده كي الموري ب--أكر تمهادے دل ميں كھے ترز و ہونا ہوكه رجو) لازم راپينے لمزوم کے مشاوی رہواس کی ولالت مزوم کے وجود پر رہم کو مُسلّم ب مررور) لازم (اپنے مروم سے) عام دہوائس) کی والات مندم کے وجود پر سم نہیں ملنتے تو ہم جواب دیں گے کہ بیٹک لازم ک جولازم ایسا ہوکر بغیر مزدم کے نریا یاجائے اور نیز مرزم می بغیرلازم کے نریا یاجائے دولازم مسادی ہے اور جولازم بغیر مزدم کے پاجائے دوم

مستندبشرع نباشد كمكرستند باش يصلل ديدوقت كلتة زده باشر كم بمضاحاع اين است كرم ركمي لميل مثرعى كسنتت سنيرانخضرت صلى الندعليدويم فلا ايشال استنباط نموده ازتصر بجات أنحضرت تارة و الويات انحضرت صلى الله عليه وسلم اخرات اآل كم بريي بالاخلة أل دليل م كنف مثد يقبلول خلافت البثال وجول مجته الن عصراول اتفاق كردند بر ال صورت اجماع متعقق كشت ومن بعد كسدا بجال خلاف نماند وتلويجات أتحضرت صلى الله عليه وسلم بخلافت ايثال لاحسس يا بالثبات الخازم خلافت عامر بإلوازم خلافت خاصه ابثيال والمثلاً ا جائے كالفتندركوة را من بعد ابوكر خوام يدواد اثبات بعض لوازم خلافت عامه نمود بركه حفظ بيت المال واخذ زكوة مسلمين است وجاتيكم گفتند الوبكررضي الندعنه صديق است. و عرضتهيد بأكفتند درجات ايشال درببشت اعلى دحا خوابدلود ياليثال لامبنا رست ببشت داوند لاستماحون بترشيب خلافت بالثار أكفتند مبتزين امت ايشا اند وعلى بذالقياس اتبات لوازم خلافت خاصه فرمودند اينبرة لموتح است بخلافت لأشدة ايشال واكز بخاكر توترة وين ميكذرد كه ولالت لازم مساوى بروجود لمزهم ستم است الادلالت لازم اعم بروجود ملزم منياركم واينهماو صافلانم أعم خلافية خاصر است ليفهفاص بضاي صفات إفته ميشود محوثيم

م لازم عام - ﴿

عام مزوم کے وجود برداالت نہیں کرا گر دنتر بین ضرور کرا ہے اور) تعریض بھی بیان کی ایک قسم ہے سیمنا اور سیمانا دوون ) اس سے ماصل ہوجائے ہیں دائدا اس تعربیس سے ال حضرات کی خلافت داشره كاسجعاء يناشارع ك طرف سے اور سجولينا احست ك طرف سے ماصل ہوگیا توبیش سے سیمنے سیمانے كى ايك مثال بمی سُن لو) امام مالکت عمرُو بنست عبدالرحن سے دوامیت کرتے ہیں کہ حضرت عراب خطاب کے زمان میں دوشخصوں میں اہم گالی گلورج كى نوبت يبني ايك فى دوسر عسي كما والله ميراياب أن نهي ب دمیری ال زانید در مقدم صرت عرف سامن بن بوا توحفرت عرفك اسكمتعلق محابق سمشوره ليا كبى الم كماكه اس نے اپنے ال اپ کی تعربیت کی دکسی کو گال نہیں وی السدا اس کو کوئی سزاند وی جائے ) اور کس سے کماک اس کے ال إب ی تعریف علاوه زانی نرجوسائے اور میں جوسکتی متی دخاص اسى تعريف كابيان كرنااس موقع پرضرور كالى دين كي نيت سي ب إلذا بمادى وائے يرب كداس كواب سزاوي چان حضرت عرشك اس كواسى ورك مارے مالے كامكم ديا رمالا كراس ي مرف گالی کی تعریض کی شمی، پس دمعسلیم برواک، تغریش جلی تفريع كے مكم يں ہے۔

تعریض کے بارے میں تعقیق یہ ہے کہ وہ محض الفاظ کی دجہ سے تو دلالت نہیں کرتی نیکن قرائن کی مددسے دمزوں وہ ولالت کرتی جواہ ہے۔ اس میں شک نہیں کرقرائن کچھ مذکھے دلالت کرتے ہیں خواہ

تعريض نوع است از سيان النہیم وتفہم کان حاصل مے شور أخرج مالك عن عمرة بنت عبد الرجلن ال والين إستنبًا في نهمان عمر بن الخطاب فقال احده الأخر دالله سابي سزانٍ ولا أمّى بزانيكي فاستشأم ف ذلك عمرين الخطاب فقسال قسائل مكرم اساله وأشم وقسال اخرون قد كأن لابيم وأمنه ملح غير له نا سرى ان تخلك الحة فجكه لأعهربن الخطاب الحكة شمانين. تيس تعريض جلی ملحق بصب ریح اس<u>ت و</u> تحقیق در تعریض آن است که ولالت نے کن بحض لفظ لىپىكن دلالىت ئىرىمباعدت قرائن مشک نیست که قرائن أرا ولا كي بميت

لى بوتض كى باك داس پرتبت زناى دگائے نثر قاس كواتى قديد ارنيكا كم بى و كى امام كو موطايس كيستے بى كر بالا على فاروق افلا كے اس بوليوں بيرور الله بيرور الل

وہ دلالت قطعی ہو یا طنی جیسے دصوئیں کی آگ کے وجود براید دلالت قطبی ہے، یا ابر اور بُهوا کی رطوبت مینہمہ بر<u>ستے بر</u>ولالت كرتى ب رمكريد ولالت طلتى ب) اسى طرح لفظ بعى البن معن منطوق يرولالت كرتاب واوريه دلالت كبمى قطعى برق ب اور کبھی کلنی) پس تعریض میں دو اوں چیزیں جمع ہوجاتی ہیں دلفظ بھی اور قرمینہ مجمی) ایک کی کمی دوسرے سے پوری جو جاتی ہے۔ اس فقیر کے نزدیک ایٹا اور نعادی کی بابت بھی تحقیق ہی ہے كه (ان مين معيى) صرف لفظ كى ولالبت نهيس بهوق بلكه لفظ قرييز کے ساتھ مل کر دلالت کرتا ہے قرینہ کبھی خفی ہوتا ہے مبھی جلی دالمن الله المرائع المرائع المستعماني كاستنباط كران عي (والمت كے جلى ياخفى برولنے كى، بہيان اللي زبان كا اس تسسم كے موقع یں سمچے لینا ہے دیعنے آگراہل زبان اس قیم کے موقع یں مس معنے کو سمھ لیتے ہوں تو دلالت جلی ہے ور ارخفی اسی وجسے ام شافعی کے نزدیک جوکہ استنباط کرنے والوں کے سروار بی مفرم وصف كى دلالت جند شرائط برمو قوف ہے جيسے جيسے وہمرائط پائے جائیں گے معنی مقصود کے فرینے بنتے جائیں گے ۔اِس تحقیق ی بزار پرلازم عام کا مزوم عاص کے وجودیر دلانت کرنا کھ بعید ونادر نہیں ہے۔ اس تحقیقات کے بعداب ہم اصل مقصود مشروع کرتے ہیں۔

مست الوبكر صدائق رضى الترعند ( ٩ - روابت) وأدى نے حَدَّ بنت الى حَدَّك أضون نے الو بكر صديق شوا يك (طوبل) قصد (كے ذيل) ميں روابت كيا ہے وہ كہتی مسي كوئي نے ختم كى رائى اور جا ہليت كى بعض دوسرى لااتيوں كا ذكر كيا

إِمَّا قطعيةٌ والأطنّيةُ مثل دلالت وخمان بر وجودناد و دلالت ابر وبهواسة دلسب بربادان وبمينين لفظ را نير ولالت مست بر معن منطوق فردس درتعريض مردو جمع ميشوند ابهام بعض والعض ديكر منجرم گرداند و همچنین تحقیق نز دیک فقیر درایاکت وفحاوى وغسيسرأن تهمين است كمدولالت لفظ فقط نيست بلكه لفظ مع القرائن وآل قراس كام خفير م باشند وكام جلير ميزان دراستنباط معانى ازمثل اين ولائل فيم ابل سان است ورمثل اين حالت إلذأ مفهوم وصف نزديك امام مشافعتي که رأمس وربیس مستنبطان است موقوف آند برمشروط حیت ال کم النها معقق قرائن مصفي مقصود إشند وجول مال برين منوال است دلالت وجودلازم اعم بروجود ملزوم اخص ستبعد وستنكر نيست يول اليفادم مهد سلاخوض درمقصود تماسي عابن بالقريرة اخريرالدام مىعن حية بنت ابى مية عن إبى بكرالصديق تسليج قالت فذاكرت غزوك أختعكما وغزوة بعضنافي الجاهلت

ا یا کے معن اللاء اور فاوی جمع ہے فوی کی معند اس کے دوش کام

اور د کیراسسلام کی وجرسے) انتد نے جوالفت اور فراخی بیدا کردی ہے داس کا ذکر کیا) [ ابن عول (واوی) نے دالفت کی کیفیت بیان کرنے کے لئے اپنی الگلیوں کے درمیان می تشبیک کی اور مُعَاد رداوی، نے بھی تشبیک کی اور احد رواوی) نے بھی شبیک كى كريرين نوجهاكم يااميرالمؤمنين إلوكون كى يركيفيت (الغت ومبت كى) آپ كى دائے يس كب كا باتى ديت كى و حضرت الوبكريف فرمايا جب تك الثمه سيدهي دا وبرحيلين كمر بين نے پوٹھاکر اہمہ کون ؟ انصوب سے فرایا کیا تم نے نہیں دیکھاکرسو این خرگاه مین جوتاب اور لوگ اس کی راه پر جلتے بی اوراسکی اطاعت كرتے ہيں يس وہ سردار حب مك سيدهى راه يردس كے ربی حالت باقی رہے گی، آور دارمی نے قیس بن ابی حازم سے روابيت كي بي كو حضرت الوبكرايك مرتبة قبيلة أتمس كى إيك فورة کے پاس تشریف کے دیکھا تو وہ عورت کلام نہیں کرتی۔ حسرت ابو برنسف يوحهاكه يرعورت كلام كيول نهيل كرتى إلوكول نے کہاکراس نے سکوٹ کے ج کی نیت کی ہے حضرت الوہرام نے فرایا تھے کو کلام کرنا چاہیتے برجاہلیت کا کام مے چنانچہ اس ف كلام كيا كيمراس فحضرت الوكراسي يوجها كداب كون بي ؟ اضول نے فرایا کہیں جماجرین میں سے ایک شخص ہوں اس نے بوجھاکہ آپ كن مهاجرين ميس سے بين فرمايا كه قريشيوں سے اُس نے يوجيا كہ اُسِيْرِيْنَ كرس فاندان سے ہيں ۽ حضرت ابو بكريف فر اياكم او براس بو يھے والى ب ديرے سوالات خم بى نميں برسق من ابو كرام بول. اس عورت نے کہا ( اچھا یر او باتا ہے کر) ہمادا قیام اس نیک کام پر جواللرف زار جالميت كي بعدظا مرفراياد يعن اسلام يراكبتك

وماجاءالله ب من الالفة وأطناب الفساطيط ويشتبك ابن عون اصابعه ووصَّفَكُ لنا مُعَادُّ وسْبَكَ احمِيه فقلت ياعب الله حتى متى ترى أمرالتاس لهنا قال مااستقامت الايمة قلت مأالايمة قال ما رأيت الشير يكون في الحواء فيتبعونه وكطيعون فماستقام اولكك وآخرج المادمى عن قيس بن المحازم قسال دخل ابوبكي علا امرأة من أحس يقال لها زييب قال فه ها لاتتكلم فقال مألها لاتتكلم قالوا نؤيث حَجَّة مُصْمِتَةً فقـال تُكَلِّمُ ف أن هذا لا يُحِلُّ هُذَا من عَمَلِ الجاهليّة قال فتكلُّتُ فقالت س انت قال انا امْرُقُ من المهاجريين قالت ائُ المهاجرين قسال من قريش ق الت فهن اي قريش انتَ قَـالَ إِنَّبِ لَسُؤُولُكُ انا ابوبكم قىالت مابقاءُناً على هناالا مرالصًا لم الّناي جاء الله به بعد الجاهليت

کے انگلیوں کا اُنگلیوں کے درمیان میں ڈالناج را پنج را النائے وقت کہتے ہیں بطلب یہ ہو اکرجس طرح یہ انگلیاں آپس ہی ایک دوسرے سولی ہوئی ہیں ای طرح آدی آپس میں ایک دوسرے سے ہوئے ہیں۔ ملک یعنی اس نے ندر مانی متی کرانٹنائے نامیں کلام مرکزے گی۔ زماذ جا لمیت میں اس تسبسم کی م

م بالون كارواج تقا-

رہے گا ؛ حضرت صدّریق ننے فرمایا کرجب نک بمتحالہ ہے ائمہ ماہ راست پررہیں گے اس عورت نے کہا ائمہ سے کیام ادہے ، حفتر ابو کرنشنے فرمایا کر کیا تیری توم میں کچھ سرمار اور بزرگ لوگ نہ مصح ولوگول يرحكومت كرتے مول اور لوگ اُن كى اطاعت كرتي بول اس عورت سے كها بال سقے حضرت صدّاق سف فرمایا اتمه ایسے می لوگوں کو کھتے ہی جو آدمیوں پر حکومت کریں۔ ۲ داه داست پردس ناجس کا ذکراس دواست میں ہے علم اور عدالت اور كفايت وشجاعت وغيره كوشال بيع أور بخاري فيحضر عرم كى طويل مديث من روانيت كياب كرحضرت ابو كريفين رسقیفتر بنی ساعدہ میں)انصار۔سے فرمایا کرجو کیچہ تم نے لینے متعلّق فضائل بیان کے بیشکتم اس کے ستی ہو مگر یہ کام رخلافت کا مرگزمعلوم نہیں ہؤا مگراسی قبیلہ قریش کے لئے چو تام عرب پر نسب میں اور رسٹرافت،مسکن میں فاتق ہے اور الوکر ابن این شیبر نے ایک طویل حدیث رکے منمن میں روایت کیا ہے کہ رستیفة بني ساعده مين) حضرت ابو بكراشة رأن لوكول سے جوانتخاب خليفه كم متعلّق إدهر أدهر بهتاك رہنے تھے، فرمایا كه مشهرها و اس كے بعد أتصول في الله كي حمد وثنا بيان كي اور فرمايا كم أس كروه انصار الله كى سب بم متعادى بزرگى كانكار نبيس كرت منتمارى اسلامی خدات کا انکارہے نہ جوحق متحاراتهم برواجب ہے اُس کا انکارکرتے ہیں گر رخلافت تم میں نہیں ہوسکتی کیونکر) تم جانتے ہو كريه قبيله قربش كأعرب مين جوعزت ركفتات وركسي فبيلر كوهال

فغال بقاء كرعليه مااستقامت يم ا يمتكم قالت وأيمًا الايمة قال ما كان القومك رُوِّساءُ واشرابُ يأمرونهم ا فيطيعونهم قالت كل قال فهم مثل اولئك عط التأس قوله مأاستقامت ايراستقامت الر است علم و عدالت وكفايست و شجاعت وعنسيسر آل لأ اخسدج البغارى فى حديث عمر الطويل ان ابابكرة قال للانصاب مأذ كرتُ فيكومن خيرف انتقرك اهلط ولن يُعْنَ ف هذا الاسرالالهذا الحيّ من قريش همراوسط العرب نسباودارا اخرج ابوبكم ابن ابىستىبىلة فىحدايث طويل فقال ابوبكم عظ رسلكم فعل الله واشن عليه غرقال يأمعش الانصار إِنَّا وَاللَّهُ مَا نُنُكُرُمُ فَضَلَكُمْ وَكَا بلاء كمرفى الاسلام ولاحقكم الواجب علينا ولكتكم فلعوف لقران هذا الحيّمن قريشٍ بمنزلة من العرب

لى سندخسائنان كو كميتة بن يرسائهان قرب يلة بن ساعده كه لوگون كا تفاانفسادك لوگ اس تقام بن اپنے جھگر ول كوفيصله كه كتے اور نیز جہّات بن مشوده كرينے جي جو جو جو جو جو اگرتے تھے رسول فلاصلی انتہائیہ وسلم كى دفات كے بعدانتظام خلافت كه لئے بھی انصاد اسى مقام من جمع جوتے جب حضرت الو بكر وحضرت عرفى انتہائه منها كو اس كى خبر ملى اور معلوم جو اكر امّت ميں تفرقه برنے كا اندمين ہے لؤ وه حضرات وال تشريف كو تفرق الله عن الله عندالله عندال

نهیں ہے اور ( یہ تمبی تم جانتے ہوکہ) تمام عرب نہ متفق ہونگے مراس سخف پرجو قریش میں سے ہو دلبذا سم قریثی لوگ خلیفہ ہوں اور تم لوگ (ہمارے) وزیردہو-الٹیسے ورواوراسلام سی تفرقه نه لخالو اور اسلام میں پہلے دخند انلاز نه بنو ( خلیفد ایک کے لئے قریشی النسب ہونے کی شرط پر تمام اہلِ سننت کا اجماع ہے } اور بخاری اور سلم اور دارمی وغیر ہم فے حضرت ابن عباس است مداست كى ب كرخضرت ابومريره أبان كرسة ففے کرایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا اور اُس نے کہاکہ میں نے آج سٹیب کو دخواب کمیں وسیمساکہ اك ابركا كمراً به أس سے روغن اور شهد شبک را جسے مجر لیس نے لوگوں کو و کھاکہ دولؤں الم تھول سے اس کو لے دہے ہیں مگر کسی نے زادہ لیا اور کسی سے کم اور میں سے ایک رسی آسان سے زمین کک لکلتی موتی دیکھی اور میں سے یا رسول اللد رملے التُدعليه وسلم، آب كود يهماكه آب اس رسى كو يُركر أوير جوام گئے میمرایک اُورنشخص نے اس رسی کو بکراا ور وہ بھی اُو برج م کیا بھرایک اُورشخص نے اس رستی کو مکٹا اور وہ مبی اور برام گیا بھرایک اُورشخص نے اُس رستی کو مکرا تو وہ رستی کٹ گئی مركد كير مِرِدُكَى اوروه شخص بھی اُويرچراحدگيا ( برخواستُ نگر) حضرت ابو بكراسي عرض كمياكه (يارسول الندصلي الله عليه ولم) میرے ال باپ آپ یر فلا ہوجا تیں مجے اجازت دیجئے تریں اس کی تعبیر بیان کرول آپ سے فرایا انچیا تم ہی اس کی تعبیر كبو . حضرت الوبكر فسف كماكه ابرس مراداسلام ب أور دوفن وشهد جواس سے میک راجے اس سے مراد قرآن سے بری اس كى رقائم معام روعن كے بے) ور صلاوت اُس كى رقائم مقام شهد کے سے اورکسی نے اُس روغن وشہد کو زبادہ نیا اورکسی کم

ليس بهاغاركهم وإن العرب التجمع الأعلى مهل منهيم فنحن الامراءم و انتم الؤنرراء فأتفوا الله ولاتصبعوا الاسلام ولاتكونوااقل من احكاث في الاسكام آشراطِ نسب قريش وزخليفه مجمع عليه ابل سنتت است آخرج البخاري ومُسْلم واللَّاري وغيرهمعن ابن عباس كآن ابوهم يرية يحلّن ات تهجُلُاً انَّى ربسولَ الله حسِّل الله عليه وسله فِقال انّ أرى اللّيلة ظُلَّة تنظف منهأالشهن والعَسُلُ فارى التّاسَ يتكفَّفُونَ بأيْدِيهم فالمُسْتَكْثِرُ والمستَقِلُ وَالرَّے ٰ سببنا واصدلاً من السّماء الي الابهض فآراك يأس سول الله اختآ به فعُكُوت شراخن بدرجيل اخرنكلابه شماخنبه رجلاخر فعلابه شم اخذابه مجل أخوفانقطع تُم وصكل به فعلابه فقال ابوبك بأبى انت واقى لِتنَاعَىٰ فَاعْبُرُهَا فقال عُكُرُها فقال الما الظلة فظلة الاسلام وآماماً ينطف ملاتمن والعسل فهوالقران لينك وحلاوته وامأالمستكاثر والمستغل فهوالمستكاثر من القران والمستقل منه

آوررتی جواسمان سے زین پر لک رہی ہے اس سے مرادوہ (دین) حق ب مسريات بن أب اس كويرك بوسة بي الله اس كي وجد سے آپ کو بلندر تبر کرے گا چھ آپ کے بعد ایک اور شفص اس کو كمرشد كا وه بحى اس كے سبب سے المندمرتبہ بروجائے گا اس كے بعد ایک اور شخص اس کو بکراے گا وہ بھی اس کے سبب سے بلندوتہ ہوجائے گا اس کے بعدایک اور شخص اس کو کمیٹے گا او وہ دین حق منقطع بهوجائے گا مگر تميراس كے لئے جوال دياجائے گا اوروه اس كسبب سى بلندوتر بروجائ كا يارسول الله أب محمس فراد بیمیے کوئیں نے صیح تعبیر کمی یا غلط بنی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیے صبیح کہی اور کیے غلط حضرت ابو بکریٹے نے عرض کیا کہ يارسول الله مين آب كوت مدلانا مول كرآب محص سبان كرميم كريس في كيا فلطى كى . شى صيل التدعليه وسلم في فرايات مرد ولاو ﴿ إِس مدريث معلوم برواب كحضرت صديق تجانف تق كفلافت بعدا مخضرت صلى التدعليه وسلم كح تين ادميول كوعل الترتبيب حاصل ہوگی اور وہ تبينوں تبغير کی رومش بر ہول گے اور مینمیر کی روش پر دنیا سے گزرجائیں گے۔ باتی رہی یہات کہ جب كر حضرت صديل في تعبيرك موافق خارج مي واقع بمي مِوَا تُرْبِيمِ تَعْبِيرِينِ عَلَطَى كِس طرح مِوتَى ؟ يه فقير كمتلب كم إن خلفار کا نام ندلینا ہا وجود مکہ اُن کے نام لینے پر قدرت تھی ظاہری طور پر خطامی طرف نسبت کیاگیا اوراس بات کی دسیسل که حضرت صديين ان خلفار كومشخص طور برحانية تصحيندر فأتني ہیں جُو (کتاب، خصاتص (البیف عَلاَمرسیوطی) میں مُدُول ہیں-

واماالسبب الواصل من السماء ف الابض فهوالحق الناى انتعليتأخُّنُا به فيعليك الله نفرية خذابه بعداك مجل فيعلوابه شم يأخذ به مجل فيعلوابه ثم يكفاب والخوفينقطع ثم يوصل لدفيعلوا بالى رسول للدلي لم الني المكن المبت ام اخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضًا واخطأتُ بعضًا فقال اقلمتُ يا وسوك لله لتحداثنى ماالذى اخطأت فقال النبى صلح الله عليه وسلم لاتكويم أذي مديث معلم مى شودكر حضرت صديق مى دانست كه فالفت بوآخضرت ملى التدمليه وسلم بشركس مل الترتيب خوابدر سيد واليثان برمهاج ببغابم خوام دربود وبرمنهاج سغيرخوام در فرست باتی اندائکه مرکاه موانق تعبیر حضرت صند درفارج بوتوع أمرس خطابي وجسر اثابت است نُقَير مي گويد سكويت ازتسمير أن انتخاص با وجود قدرت بركسمير اليثال بطريق مثاكلت مسوب بخطأ شد ومثابدان كرحضرت صديق ایشال را باغیار بهم مے شناخت آثارے چنداست که درخصائص مذکور است

که اثنارہ ہے اُن واقعات کی طرف جوصرت فٹان کو اپنے آخرز اندیں بیٹی آئے جن سے اندیشہ زوال نطانت کا تھا گران کے حق میں انجام بخیر کو اور شہادت پاتی۔ کے بین کا طرف بریر تھی کہ اُن فلقار کا نام بھی بتادیتے باعت بار اس کے برتعب برنا قص رہی اسی نقصان کو خطا کے ماتھ تعبیر فرایا۔ ماتھ تعبیر فرایا۔

(وہ یہ بس)} آبن عساکر نے حضرت کعیش سے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے حضرت ابوبکر صدلینؓ کے اسلام کا باعث ایک وحی اسمانی تھی اس کی کیفیت اس طرح پرہے کر مضرت ابو مکراغ ملب شام بی تجارت کیا کرتے تھے روان) انھوں نے ایک خواب دسکھا تواس کو بحبرًا رام مبسے بیان کیا بحیرانے رامس خواب کوسنکر) یو جها کرنم کہال سکے دہنے والے ہو؟ حضرت ابوہم ن كماكر كارب والابول أس في يوجهاك مكر كي كس فاعدان سے ہو؟ حضرت صدّیق نے کہا خاندان قریش سے بھراس سے وجاكه تمالابينيد كياب ؛ حضرت صديق في فرمايا اجربون بخيران كها اللرف تمهين سيّاخواب دكها ديا به ايك نبي متحاری قدم میں مبعوث ہوں گے اُن کی زندگی میں تم ان کے وزیر رہو گے اوراک کی و فات کے بعد اُن کے خلیفہ بنو گے۔ حضرت صديق من اس خواب كويوسشيده وكها يبال تك كم نى صيلے الله عليه وسلم مبعوث بهوت تو حضرت الومرام ابت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوجیماکراسے محدّ ایس جودعوی كرت بي اس بركيا وليل ب وحضرت صلى الله عليه وسلم ف فرایاکه وسی خواب جوتم ف شام ین دیکھاتھا (یر مشنق لبی) حضرت ابو برمنسن آب سے معانقه کیا اور آپ کی دونوں رمقتن آ پھوں کے درمیان میں بوسے دیا اور کہائیں شہادت دیتا ہوا كراث الله ك رسول بن - آور ابن عساكر ي حضرت ابن سوا سے روابیت کی ہے کہ حضرت ابو برصدال فراتے تھے کہ میں (ایک مرتبر) نین کی طرف قبل بعثت نبی صلی الله علیه وسلم کے گیا۔

أخرج ابن عسكاكم عن كعب قال كان اسلام ابى بكر الصّديق سُنبُهُ بوحي من السماء وذلك انه كان تأجرًا بالشامر فراى رؤيا فعُصَّهاعك بمحكيراء الراهب فقال من اين انت قىال من مكة قال من ايها قسال من قريش قسال في اليش انت قسال تأجرقال صدّى الله رؤياك فأتم يبعث نبيٌّ من قوم تكونُ ونم يركاك حياته وخليفته بعد موته فياسته ها ابوب كرحتى بُعِث النبي صلالله عليه وسلم فجاء كأفقال ياعمته مااله ليل عظما تذري تسال الهاؤي السنة رأيت بالشامر نُعَانَظُمُ و قبّل مابين عَيْنَيْهُ وقسال اللهمااتَّك رسول الله واخرج ابس عساكر عن ابن مُستعود قال قال ابوبكرالص ابق خرجتُ إلى اليمن

مل يرضمون روايات شيعه مي بي بي بي بي خناني مل حيدري مطبوعة مطبع سلطاني كاصنيك عمد اقل صغة مهابين بر ع البكرا [البي بمه با كناست ، كر كفناركا بن بدل بادواست ، با وكاجن واده بوداين بر وكم معوث كرو ديكي ناموره زيطواز من در ممين جندگاه ، بودخاتم انبيات الأن تر باخانم انبيام بكروى ، جواو بكذر دجانشينش شوى ، اس روايت برصرف اس قدرت مرف كياكيا ب كربجاتي دام بك كابن كالفظ براوريس -

اور قبیلة أزُّوك ایک شخص كے بهال جوكتب داسمانی براسا ہوًا تھا۔ اوراُس کی عمر تبن شواؤ سے برس کی تھی فروکش ہوًا اش نے مجھ سے کہاکہ میں تم کو حرم کارسے والا خیال کرتاہوں. (كيايه معيم بعه) مَن ك كمال أسك كمابي مم كوفريش سجمتابول دکیایہ صیح ہے ؟ یں نے کہالاں اُس سے کہا میں م كوتيي سجه تابول ركيايه سيح بدوى أس في كمالان الواس نے کمااب صرف ایک بات متعاری باقی رہ گئی ہے جو جھے نہیں معلوم میں نے کہا وہ کیا بات ہے ؟ اُس نے کہاتم میرے سامینے اینا شکم کھول دو۔ میں نے کہا کیوں ؟ اُس نے کہا میں ایک علم صاد ریعنے اسان کتابوں، میں دسکھتا ہوں کہ ایک نبی حرم میں مبلوث ہوگا اس کے کام پرایک جوان اور ایک ادھیر عمر کا آدمی مدد کیگا جوان بڑا جفاکش اور ملّال مشکلِات ہوگا اور ا دھیڑ **گورے رنگ** کا اکبرے بدن کا ہوگا اس کے شکم پرایک بل ہوگا اوراس کی ایس ران پرایک نشانی ہوگی۔ تھاراس میں کیا حمد سے اگرتم مجھے راینانشکم) دکھاد و کیونکرسب باتیں میری تم میں یائی جاتی ہیں سوا اس بات کے جو مجھے نہیں معلوم بحضرت ابو کرا فرانے تھے کہ میں نے اپنا شکم اُس کے سامنے کھول دیا تو اُس سے ایک سیاہ تل مرح نان کے اُویر دیجے کر کمانت مرب کعبر کی وہ تم ہی ہو۔ آور ابسعم فيحضرت حسن ربصري سے روابيت كى بے كروہ كہتے تھے حضرت الو كريف في عض كياكه يارسول النُّدّ بين جميلته الين كوخواب مين و ریحتا ہوں کہ میں لوگوں کے بول وہراز میں جل را ہوں حضرت نے فرایا ضرور ضرورتم لوگوں میں باعزت ہوگے۔ نیز حضرت ابو بريف في عرض كياكه مين اين سيندين وونشان سه و يكه بن حضرت من فرماً يا داس كي تعبير، وقر برس- دار كركوتي كم كر حضوت

قبل ان يبعث النبي صك الله عليه وسلم فالزلث على شيخ من الأثرد قداقرأ الكتب وانت عليه اربع مأشة سنة الاعشرسنان فقال لي أحسك حُرِّميًا قبلتُ نعم قال واحسَبُك قُرُ يِشِيًّا قِلتُ نعم قال واحسبك تَهُيُّا قلت نعم قال بَقِيَتْ لى منك وإحداة تلت مأهى قال تُكْشِف ليعن بطنك قلتُ لِمَذِاك تال أجد في العِسلِم الصادِق ان بنبيًّا يُبعث في الحرَّم بعاون عظ امري فتى وكهل فاما الفت فيؤاض غكرات ودقاع معضلات وإماالكهل فأبيض نحيف عطا بطنه شامكة وعط فجناه السّرى علامة ومأعليك إن ترئيني فقلا تكامَلَت لي فيك الصّفة الآماخَفِي عَلَى قال ابولكر فكشفتُ لهُ عن بطَىٰ فراى شامة سوداء فوق سُرْق فقال انت هوورب الكعبة وآخرج ابن سعداعن الحسن قال قال إبوبكريارسول لله مأ أزَّالُ أَزَّا فَ أَطَّأُ فَ عنورات الناس قال لتكون من لناسبيل الله رأيت في صلاى كالرَّقِين قال مُناين الهيينة تمادى خلافت دوبرس رميكي جناني حضرت صديق ملى خلافت كجير بيينة اوير وتو برص دي كسركا عقبار نهيس كماكيا-

صديق دضى الشرعس جبائت مق كرأن كوفلافت كى بغارت ال م كى بد تو كيم سعيت ك وقت أنصول ال كيول توقف كيا اوركيول عضرت فاروق فاورحضرت ابوعبيداله كي طرف استايو کیاکہ ان دویں سے کس کے ہاتھ برسیت کرلوتو ہم جواب دیں كم كسى حبيسز كى بشارت ملنااس بات كومقتضى نهي ب اس كوطلب بمى كري حس طرح النحضرت صلى الترمليه وسلم كو معلوم بروكيا تفاكر حضرت عائشه رضى الدرعنهاآب كي روم بوقي مربا وہوداس کے آپ نے اُن سے نکاح ہومانے کی کوشش بر ی اور فرمایاک اگریہ بات خداکی طرف سے نو وہ اس کو بوراکرونیا (اصل یہ ہے کر) باخلا لوگوں کی حالت ایسے مواقع میں مختلف علی ہے۔ کبھی جس جیسے رکی بشارت ملی ہے اس کے حاصل کرسنے یں کوشش کرتے ہیں با وجود مکر اُن کو اس چیز کے حاصل بروانیکا یقین ہوتاہے اور کبھی خاموشی اخت یاد کرتے ہیں اور در خیب مے منتظر رہتے ہیں کر (دیکھیں) لطف البی کیس قالب ہی اوس كو بهو بكتاب (يعف كسطريقس اس بشاري كويوراكرتاب، حضرت صدیق شنے داسی اصل کے موافق، توقف کی او اختیار کی اکرسٹرکت ننس سے دور رہے یا اور کئی وجرسے جومثل اس

ے ہو۔ حضرت صدیق کا اپنی خلافت کوسوالی اسلامیہ سے نابت کرنا۔ تر مذی نے حضرت ابوسعید خددی سے رفایت کہے کہ وہ کہتے تھے حضرت ابو کرنے نے فرایا کیا یں خلافت کا سب سے زیادہ ستی نہیں ہوں ؟ کیا یں سب سے بہسلے اسلام نہیں لایا ؟ کیا یں نے فلال کام نہیں کیا ؟ کیا میں نے فلال

وأكركي كويدكه مسديق رضى اللدعث أكرس وانست كرمبشر بخلافت اوست دروقت بيعت چرا لوقف فرمور وحرا اشارت بفاروق فأوابو عبيدة نمود كربكايعوا احك هذكين كرتيم بثارت بجيزك معتضى أل نسست كرالبترال ما طلب نماين رجيناتكم أمخضرت صلح التدعلير وسلم معلوم فرمووند كرحضرت مأتشرفني الشرعتها ذوجة أنجناب خوابر لودم عهذاسى ورتزوج اور نمودند وفرمودند ات يكن هذا مِنْ عندالله يُمُضِهِ-التوال ابل الله ودمثل اين صورت مخلف است گاہے سعی درببشر برمے کنند باور ق بوجوداك وكاب تن م زمند ومنتظر تدبير غیب مے ہاشند کرلطف البی در کلام قالب أل روح رامنغوخ مي سازد خفرت مديق لاه توقف لااختيار بمود تاابعد باشد الزحظ نفس يابسب وممر مانت براي آآ انبات حضرت صديق خلافيت خودزا بسوابق اسلاميرفقد اخرج الترميذى عن ابى سعيد الخدارى قال قال ابوبكم السك احق الناس بما السك اقلمن اسلم السك صارحب كالا السك

كام نهيس كيا { حضرت صديق كابيت مامه بروماك كي بعد (این) بعیت یں توقف کرنےسے داوگوں کو) روکنا یہ کر کر مسلمانوں کی قرت براگندہ ہوجائے گی اتھا کم نے حضرت ابرسعیم سے ایک طویل قصر میں روایت کی ہے کرجب صفرات ابر کریم منبر م رونق افروز بوت لو لوگوں كو ديجها على كوأن ميں مذيا يوجي كروه كمال من البي كيداوك انصار من مع أسطه اور مضرت علية كولي أت حضرت الوبكر في فرايا اس ابن عم ووا أدرسول الندصيك الله عليه وسلم كياتم يرجاسة بوكرمسلمانون كاقوت مِرَاكُنده كردو؟ حضرت على في غرض كياكه الصفليفة رسول البيّد صيلے الله عليه وسلم سرزنش زيجيئے (مجھے ايک عدر تھا) اس بعد حضرت على في في الن سي بعيت كرلى يهر حضرت صديق في زُبَيرِ بن عُوَّام کورز د کھا تو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ یہاں تک کہ كي لُوكُ أن كُوك آت حضرت صدّ يق نف (أن س) فراياكه اے رسول اللہ صلف اللہ علیہ وسلم کے پھومی کے بیٹے اورآپ کے حواری اکیا تم برچا ہے ہوکہ مسلمانوں کی قوت پراگندہ کردوہ أتصول ك بمى حضرت على فى طرح عرض كياكه اسع فليغة دسول الله صلے الله عليه وسلم سرزش نديجة الغرض دونول سن حضرت صديق تغسه بعيت كرلي { حضرت صديق رضي المندعة كاحضرت فاروق كالحافت كوأن كافضليت سيثابت كمنا مرمدي في خصرت جابر بن عبدا للديم سے دوايت كى ہے كه وہ کہتے تھے حضرت عراض نے حصرت الومكران سے دایک مرتبہ، کسب کر کپ بعد دسول انٹد صیسلے الٹرولیہ وسیس کم کے سب سے بہترہیں ۔ حصب رت ابو کرمغسے فرایا کہ اگر تم سے یہ کہا تو (سنو) بیشک میں نے رسول اللہ مسلع الله ملسك وستمس مناآت فرات تحك

صأحب كذلا آماستارلال صديق غرمينع توقف ازبيعت بعدانعقاد ببيت مامر برزوم شق مقتا السلين فقد اخرج العاكمون ابىسمىد ف تصدة طويلة فلمّا قعُدابوبكي على المنار نظر ف وبجوك القومرف لمريز عليثا فسأل عنه نقام ناسمن الانصاب فآتوابه فقال ابوبكرابن عيم مرسول الله صلح الله علية و سلم وخُتنا الدت ان تَشْقَ عصا المسلين فقال لا تَكْرِيبُ يأخليفة م سول الله صلح الله عليه وسلم خايعه ثم لعيرَالنُّ بيرمِنالعَوَّامِ نسأل عنهجا وابد فقال ابن عملة رسول الله صك الله عليه وسلم وحواديه اردت ان تشق عصا المسلمين فقال لاتتزيب يأخليفة مسول الله صلح الله عليه وسلم مثل قوله هَا يُعَالَمُهُ إِنَّا اثبات صدِّيقِ رضى النَّدعسنه غلافت حضرت فاروق را بافضليت او فقداخج الترمن عوبجابرين عبلالله قال قال عراي بكر يك يوالناس بعد ريو الله صلالله عليه وسلم فقال ابوبكم امكانك ان قلت ذاك فلقد معدور الله صلح الله عليس وسكم يقول

آ فباب نے طالاع نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو بہتر ہو عمر شسے۔ اور آلو بكريفين ابى شيبرك زيدبن حادث سے روايت كى ہے كرجب حضرت الوكرصداي فاي وفات كاوقت قريب آيالو أتصول في حضرت عمر على كو كبلوا بهيجا تأكه أن كوخليفه بناتي الوكول نے عرض کیا کیا آپ ہم پر ایسے شخص کوخلیغہ مناہتے ہیں جوداب بهي، تَندخَو اوردُرشت گُوہے اورجب وہ ہم پرماگم بنے گا لواورزياده تُندخُواوردُرست كوبروات كابن الراكب حضرت عرم كوهم يرخليغه بناديا لة جب آب اپنے پرورد كارس لمیں کے اس کا کیا جواب دیں گے حضرت ابو مربع نے فرایا کیاتم مجھ میرے پروردگارکا خوف دلاتے ہو داتھاسنی ہیں يه جواب دول گاكرياالله مين في إن يرأس شخص كوخليفر بنالا جوسب میں بہترہے الی آخرہ اور الویجر ابن ای شیبے مد سے انھوں نے قبیلہ بن زریق کے ایک شخص سے ایک طویل قصد کے ذیل میں روایت کی ہے کر حضرت الو مکر ان فیصفرت عراض فرایا که تم محص زیادہ توی ہو عفسرت عرام نے عرض کیا کہ افرات دوسری جیسیز ہے مگر) اب جو سے انفسل ہیں 3 بانفسیاف ناظرین اِن آثاد کو دیکھ کراس (نتیجہ کے تکالنے) میں مجبور بروجاتے ہیں کہ إن اوصاف کو اسس خلافت خاصب کے اثبات یں جود اس است کے طبقہ اُولی میں تھی کھے دخل ہے ورنہ ان بالوں کو خلافت ثابت کرنے ك موقع مين ذكركرنا قاعدة كفتكو كے خلاف ہوگا ہو۔

ماطلعت الشمش عيظ رجل خيرس عس وآخر ابوبكر ابن ابی شیده عن زیل سن المحادث ان اباً بكه حين حَفَرَه الموث اس سل الحريب يُعْتَعُلِفَهُ فقال الناس تستخلف علينا فظًّا غليظًا ولوقد وَلِيَنا كَانَ أَفَظُ وأغْلُظُ فمأتقول لربك اذا لقيته وقب استخلفت علينا عهر قسال ابوبسي أبيركية تُخُوّ فوسَنن اقول اللّهمّ استخلفتُ عليهم خيرخلقك الحديث وآخرج ابوبڪي سن ابي سيبترعن محمد عن مهبل من بني زريق في قصة طويلة قال ابوبكم إهرانت اقرعمتى فقال عوانت افضل متى اظر مصفط بي المضطر ميثو دورانكراي اوصاف واو خطيهست ودانبات خلافت خاصب که درطبعت<sup>ر</sup> اوسك بود والآذكراس كلمات درمبحث اثبات خلافت خارج ازقالون مخاطبات باشد

المصين كوئى خلوق ان سيربه ترنهيں - يعوب كا حادره بوكرجب كمى خص كاكى وصف ين كا فربونا بيان كرتے بي تو كہتے بي كه اس سيربريا فالم الله طلوح نهيں كيا اس سيربه كوكرى سوادى فيا بين اور تهيں سواد طلوح نهيں كيا اس سيربه كوز مين في اپنے اور نهيں اٹھا يا اس سيربه تربيك كولا اس سيربه تركوكركمى سوادى فيا بين انهيا مطلبه الساق كيا موض جو امود افراد بشرك و اس سيربه تركوكي نهيا انهيا مطلبه الساق اور فيز حضرت صدوح اس سيربه تركوكي نهيا ان كامر تبر ضورت فاروق فيسے فرادہ جنے -

مُسَدَعُم بِن خطاب صِي التُرعِن (٢٤- روايت) شرائط خلافت (محمتعلق يروايات بي) (آمم) الولوسف نے ابوالملی بن اسامه بزل سے روابیت ک ہے کہ وہ کہتے سے کر صنت عمربن خطاب رضی الله عندن (ایک روآ) خطبر پر معاص میں اتموں نے بیان کیاکہ اے سرداران قوم! تبعیق جاراحق مم میرید ہے کہ پیٹے پیھے ہمادی خرخواہی کرواور نیک کام میں ہماری مار كرو ات سرداران قوم ! (خوب سجه لوك التدرك نزديك المام ریسے خلیغة وقت ا کے عالم اور اُس کے خوش خلق ہونے سے زیادہ کوئی چیز میوب ونافع ترنہیں ہے اور امام کے جابل اور بے وقوف ہو لئے تا داوہ کوئی چیز الله کے نزویک السندید اور ضرر رسان نہیں ہے اور جو شخص اپنے آپس میں عافیت کو اختیاد کرتاہے اُس کو (اسمان کے) اورسے مافیت عطا ہوتی ہو آقد دامم) ابولوسفت فعثان بن عطار كلاعي سے آخوں نے اپنے والدسے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے سے حضرت عمر بن خطام الله من دایک روز ، لوگوں کے مامنے خطبہ پڑھا جس یں اللہ کی مدوشا کے بعد بیان کیاکہ داے لوگوا) می تھیں تعیمت کراموں اللہ سے ورنے کی جرمیشہ باقی سے گااور اس کے سواسب فنا ہوجائیں گے جواپنی اطاعت کے وسیلہ سے اپنے دوستوں کو نفع بہنجاناہے اوراین نافرانی کےسبب ے اپنے دشمنوں کوضرر بہنج السب (سسنو) جوشخص ما کاد ہوجائے اس کا کوئی عدر ومسرع) مربوگا اس ضلالت کے اربکاب میں جس کو اس نے (این کی جمی سے) ہا ہے سمجھا

المشروط فلافت فقد اخرج ابويوسف عن إلى المُليح بن اسامة الهُنّالي قالخطبعم بن الخطأب بهى اللمعنه فقال إيهاالرعكم ان لت عليكوحق النصيحة بالغيب والمعوة عدالخيراتهاالثاعاء اندليس من حِلْم احَبُّ الى الله ولا أعَمَّ نفئ من جلوامام ورفقه و ليس منجهل ابغض الى الله و اعم ضرم امن جمل امام وخرقه و انه من بأخذ بالعافية فيمابين ظهرانيه يكطى العافية من فوقيه وآخرج ابويوسف عنعمان بن عطاء الكُلاعي عن ابيه قالخطب عمالتاس فحمد الله والضعليه شم قبال امابع ب فأنى اوصيكم بتقوى الله الذى يَسْفُوكُولَكُ من سواء الذي بطاعته يَنْغع إولياءه وبمعصيته يفكر اعداءه فانه ليس لها اله هاك مَعْدُن روَّ في تعتىن ضَلالةٍ حَسِبَها هُنَّات

مع بعنے احکام شرعبت، كى خلاف ورزى كركے اپنى نجات آثرت كوتباه وبر اوكردے خلاصريب كر احكام شرعب فائف بيتا مذرنبيں ہے اور بر مذر الله كے بہال درم خاجاتے گا۔

ناس امرحق کے ترک کردیتے یں روہ معذور سجماماتے گا، جس كوأس كے داين جهالت سے، ضلالت سجھا دمشنو، ماكم این رعیت کی خبرگیری جن اموایس کرے ان سب مین خبرگری کے زیادہ حقدار وہ امورہیں جواللدف آن پر فرض کتے ہیں یعنے اُن کے دینی فرائض کے متعلّق جن کی ہلایت اللہ لئے ان کو کی ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم تم کواس چیز کا حکم دیں جس كا حكم اللدف عم كود باب يلف اس كى عبادت كااورتم كومنع كرين أس چيز سے جس سے الله بي تميين منع كيا ہے یعنے اس کی نافر انی سے اور یہ کہ اللہ کا حکم قربیب وبعیاب بریکساں جاری کریں اور یہ کہ ہم کیجہ گرفت مذکرین استخف يرجوحق بات مكي (مسلمانوا) خبردارد بوكدا للد تعالى في دئم بن مماز فرض کی ہے اور اس کے لئے کھ سرطین مقردی ہیں۔ مجملہ اس کی مشرائط کے وضو اور خشوع اور رکوع اور سجُود ہیں اے لوگوا (خوب) سجھ لوکه (غیراللہسے) طبع رکھنا فقرد کاسبب) ہے اور (غیرانشسے) ناامبرہ بوجانا غنارکا سبب) ہے اور عزلت میں برنے ہمنٹینوں سے نجآ ملتی ہے اور (یہ بھی) جان لوکہ جو شخص کسی حکم البی سے جو ائس کی طبیعت کے خلاف ہو داخس نہ بروّا تو وہ اُن امور میں جواس کی طبیعت کے موافق ہول خدا کا ش سار بھی ادانہیں کرسکتا اور ریر بھی جان لوکہ اللینے کے بندے رہم زمان میں ایسے ہوئے، ہیں کرجو باطل کو ترک کرکے بالکل مطابع ہن اور حق کو ذکر کرکے اُسے رواج دیتے ہیں امید اور خو ف کی حالت میں رہنے ہیں داس کے ملاسے بیخوف نہیں موجاتے.

ولا في ترابي حق حَسبه ضلالة و إنّ احقّ مأتعاه ك الراعى من كعيته تعاهدهم بالنى يليء عليهم في وَظائف دينهم النای مناهم الله له و انتماعليناان نأمركع بماامركم اللهب من طاعت، وإن تنهاكرعما نهاكم اللهعنه من مصيت وان نُقِيم امرُ الله ف قريب الناس ويعيرهم ولانْبُ إلى علي من قبال الحقُّ ألاً وإن اللهُ فرضُ الصَّافِةُ و جَعُسل لها شروطها الوضوع والخشوع والتهكوع والسجود واغلوا يهاالناس ان الطمعَ فقرٌ وان الياسَ عِنةٌ و فى الْعُزَّالَة راحة من خُكُطاء السُّوء و اعلمواكد من لم يَرْضَعن الله فيما كَرِيرً من قضائه لم يود اليه فيما يُحِبُ كنهُ شكم لا واعلموان لله تعالى عبادًا يُمِيتُون الباطلَ بَجَرَه ويُحيون الحقّ بذاكم لا تغبوا وريهبوا فرهبوا ان خافوا فسلم يكامرنوا

الى يضى بات بوشفى كى چائى كونى كيول نابوا ورجلبت أس كمالفاظ كيستى بى لخ كيول نربول بم اس بر كچي كرفت نركي واقعى يصفت مطرت فارون فين ايى كال تقى كران كے بعد پيمركسي بي ويسى ديكى نہيں كئى رضى الله تعالى عدر -

داباس وقت ان كايرمال موتاب كر) وه رچشم بصيرت سے دید کرایسا کامل، یقین ماصل رقے ہیں جوسر کی انکھوں کے د پھنے سے راحاصل ہواب وہ ایسے مقام تک پہنچ گئے جما ہے بہد نہیں سکتے۔ اُن کو خوف داہی النے خالص کرویالنا جوجيز منقطع مولى والى ب أس أنهول في جهواديا واك كاير مال ہے کہ ) زندگی اُن پروبال ہے اور موت اُن کے حق میں کرات ركاسبب، بعد أورامم، ابولوسف في فريرى سروايت كي بنه وه كيت تنه كمايك تخص حضرت عمروضي التدعيزي فعد من آیا اس فے آپ سے پوچھاکہ یا امیرالومنین ا آیا یس دامر بالعروف اورنبى عن المنكركياكرول اور)كس المستكرك والے کی ملامت سے نہ دروں یاصرف اپنے ہی نفس کی اصلاح ی طرف متوجه رہوں . آب نے فرایا کہ جوسلمانوں کے کامیں کھرمبی اختیار رکھتا ہو تو اُسے اللہ (کے دین) کے متعلّق حق حق بات کھنے میں کسی کی ملاست سے مذ درناچا ہتے اور جو تعفس رسلانوں کے کام اور اُن کی حکومت سے) بانک بے تعلق ہو او اسے لازم ہے کہ بس ا بنے نفس (کی اصلاح ) کی طرف متوم ہواور اليني ماكم كلي غيرخوا بي كرتاري- أول (امام) ابولوسف في معيد بن برده سے روایت کی ہے کہ وہ کتے تھے حضرت عربن خطاب رضى التدرعة في حضرت الوموسى (الشعرى) كوداس مضمون كا فرمان، کھھاکہ خُلاکے نزدیک سرداروں میں بڑا ٹیک بخت سردا وہ ہے کجس سے اس کی رعیت اوام پائے اورسر فارول میں يرا بدبخت وه بصحب سے اُس کی رعیت تکلیف اُ تُعات مَ اس سے بیجتے رہناکہ فراعت اور خوش عیشی کے ساتھ کھانے پیلے یں مشغول ہوماؤ اور تھیں دیکھ کر تھارے دا تحت عال می متعادى طرح ميش ميس مصروف بهوجاتين اگر دمتم سفاي كياتي

فَأَبْصُ وأمن اليف بنِ مألمه يُعَايِنوا فَخُلُصوابِمالمِيُزَايِلُوَا أخُلَصُهم الخوث فَ هَجُرُوْا ماينقطم عنهم الحيوة عُليهم ينقم ير والموت لهم كماستُ واخرج ابويو سف عن الزهرى قال جاء مجبل لسلاعم بن الخطاب السعنه فقال يااميرالمؤمنين لا أب لى في الله لومة لائم امر أقبيلُ عَسَلِ نَفْسَى فعَالًا اساً من نَصُّے من اَصُو المسلمين شيئًا فلا يخَانُ في الله لومت الاين ومن ڪان خِلْوُ امن دلڪ ف ليُقبِلُ عيك نفسٍ وليتضم لولي امسره وأخرج ابويوسف عن سعيد بن ابي بُرُدة قسال كتب عبر بن الخطاب الے اب موسلے امابع ف أن اسعد الرُّعالَة عنل الله من سعِلات به معينته وان اشقالها وعدالله من شُوِّيت به رعيته وإياك ان تَرْتُعُ فَكَرْتُعُ عُمَّالُكَ

غداکے نزدیک متعادی وہیمش ہوگی کرایک حالوردمثل بکری وغیرہ کے کسی زمین کی سزی اور شادایی کو دیکھ کر اُس میں چرنے لگا اُس کامقصود (اس چراتی سے) اینے کو فربر کرنا تھا کراس کا فرر ہوناہی اس کی ہلاکت کا باعث ہے دکیونکر جب فربہ ہوگا لوگ اُسے ذرج کرکے کھالیں گے، والسّلام اور (امم) ابوریف بواسطة ايك شخص كح حضرت عمريضي الله عندس روابيت كرف ہ*ں کہ حضرت عمر خینے فر*مایا کہ اللہ کے حکم کو وہی شخص فاتم کرسکتا ہے جورز مضارعت كرب اور نرمصانعت كرب اور نرطع كے دري برواورا لتدك حكم كووبى شخص فائم كرسكما بع جس کی ہمیت بست زہوتی ہوا درامرحق میں اپنی جماعت کے لوگول کی رعایت ذکرے- ا<u>تو</u>ر (امم) ابو پوسفط فراتے ہیں *کہ* مجدس عمد بن اسخق سن بيان كيا وه كمنته عقد محد سع أس شخص نے بیان کیاکہ جس نے طلح بن معدان تعمری سے سنا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمربن خطاب دضی اللہ عِنہ نے خطبہ بوط او (بیسلے) اللہ تعالی کی حدوثنا بیان کی بھرنی صيلح الله عليه وسلم يرورود بهيجا بعدة حضرت ابوبكر صديق رضی الله عنه کو ذکر کرائے اُن کے لئے مھی وعائے مغفرت کی بھر فر ایا کہ اے لوگو! کسی حقدار کاحق اس درجہ کانہیں ہو کتا کرانٹد کی نافران میں بھی اس کی اطاعت کی جا تے اور میں اس ربیت المال کے) مال میں تین باتیں مناسب سجمتا ہوں کر حق کے موافق لیاجائے اور حق کے ساتھ خرج کیاجائے اور ناحق خرج سے محفوظ رکھاجائے اور میرے کئے تھارا مال ايساب جبيها والى يتم (كولة يتيم كامال) الريس واسس

فيكون مك لك عندالله مثل البهيمة نَظَم تُ اللَّخُورَة من الابهض فركتكت فيها تتبتغى بنالك السِمَنَ وانماحَتُفُهَا في سِمَهُا والسّلام وآخرج ابويوسفعن وحلعن عمرقال لأيقييم امرالله الامجل لايضارع ولايصانع ولايتبع المطامح ولايقيم إمرالله الامجل لاينتقص غربه ولا يُكْظِمُ فِي الْحَقِ عِلْ حِزْبِهِ وَقَالَ الويوسف حداثني هيهن اسخق قال وحداثن من سمح طلحة بن معدل اليعمري قالخطيناعمرين الخطأب رضى اللهعد فحمدالله والشن عليه تمصل علے النبی صلے الله علیه وسکم وذكرابأبكم الصدين فاستغفر له شم قال إنهاالنَّاسُ ان لميُّبُلغ ذوحيٌّ فيحقُّهِ ان يُطَاعُ فِي مُعَصِيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لم أحِدُ في هٰذا المال مصلحةً الدخلالاثلثاان يؤخذ بالحق وليعظ بألحق يمُنع من الساطل وانتما أكَا ومألكم كوالااليتم ان م مضارعت کہتے ہیں مشاہ بننے کواور مصالعت کہتے ہی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کواس نیت سی کہ وہ مجی اس کامعاوف مرب مطلب

يه بؤاكه نبه طمع وب غض جوعوض معاوضه كا بغض سع كوتى كام زكرتا بو-

ال سے بے نیاز ہول گا تو (اس سے) الکل ملی د رہول محا اوراگریس (متعادی مال کا) مختاج ہوں گا توحسب دستور دبقد رضرورت اس میں سے لے کر کھاؤں گا اور میں کمسی کوسی یرظلم وتعدّی نه کرنے دول گا- اگر کوئی ایسا کرے تو بی اس کے ایک رخسارے کوزمین بر رکھ کر دوسرے رخسارہ براینا بررکھونگا يبال مك كروه حق كومان في راورابيفظم وتعدمى سے بازكتى اوراك لوكوا ميرك ذمه تهارك چند حقوق بي وه حقوق تم سے ذکر کرتا ہوں ، تم کولازم ہے کہ اُن حقوق کے متعلق مجھ سے مواخذہ کرورمنجملان کے بھالاحق میرے ذمہ یہ ہے کہیں مز تمحارے خراج کے ال سے کچھ اپنے وا یسطے لوں اور نا منیمت مے السع جواللدف تم كودياب كحولول مراسي طورس كحسكا مستق يون اور وخلران مميري ومرودى واجب وكرحب مى دكوفى ال ميروا تعلك تواسكوم مصرف يرخيح كون اور دُخله المحج ميري ذمر بردجي واجب بري تمحالي عطايا اوروطالف يمقروه بماضافه كردول اكرانسد في جا إ اورتصالي رامن كي لية متصاري وشمنول كي مسرصد فل كي حفاظت كرون اور دمنجملران كي متحالب لي مجه بي الأزم ي ب كر تمهين بلاكت مين مذ دالول اور نرتمين بمبيتر كم الحريمن کے مقابلہ پرمتعین رکھوں اوراب تم سے ایساز مانہ قریب ہوگیا ہے کجس بیں امانت دار کم ہوں گے۔ قرآن کے برا صف والدن کی کشت ہوگی ( گر) سمحمار لوگ کم ہوجائیں کے (اورایسے لوگ زیادہ ہوں گے کر) اُن کی آرزوئیں بمرت ہموں گی-اس نمانیں بعضے لوگ آخرت کے لئے عمل کری گے (مگر) اپنے عمل سے دنیا کی وسعت وفراخی درزق) طلب کریں گے داور دنیا ماصل ہوگی مگر، جس کے پاس ہوگی اس کے دین کواس الرح کھالیگی کہ جس طرح ال رخشك) ايندمن كو كهاليتي سه (ا معلو كوا) موسياً ربنا جوكوتى تميس ايسازان يائ توأس جابية كدايو مود كالتوفيان

استغنيت عنه استَّعَفَّفْتُ وإن افتقماتُ اكلتُ بالمعموفِ و لستُ أدَّعُ احدًا يظلم إحدًا ولا يعترى عليه حق أضع خلاكا على الارض واضع قُدًا مي علم الخديد الأخرجة يُنْرَعِنَ بالحِن وَلَكُم عَكُنَّ ايهاالنَّاسُ خِصالُ أَذْكُرُها لكمر فحناون بها تكوعكيّ ان لاَ اجْتَبَى شيئا من خراجكم ولاماأناء الله عليكم الامن وجهد. وَلِكِم على اذا وَقَع سِفْ يدى الأيخج منى الافى حُقَّه وَلكُوعِلْى ان اذبِيد اَعْلِمْيَاتِهُم و الم ذاق كمران سأءالله وحدكاكا وأسنُّ لكم تغوى كمر ولكم على أن لا أنوب كم في المهارك ولا أَجْمِهُمُ كُمْ فِي تُغُومُ كُمْ وقْ لِا اقتزب مستكونهأن فكييثل الامن الأكثير القراء قسليل الفقهاء كنير أكامل يعمل فيم اقس الرالخرية يطلبون ب ، دنيا عُرِيضَ تُ عاڪل دين صاحبها كما تأكل التَّارُ الْحَطِّبُ الدُّ فَمِن آدُمُكِ الكدمنكم فليتقالله مهت

اور (دنیاکی تکیفول یر) صبر کرے اے لوگوا اللہ کاحق اس کی مخلوق کے حق سے بالا ترب چنانچراس فے اپنے برلمے براسے حقوق کو یوں ارمشاو فربایاہے نژجمہ اور نہیں حکم کرتا تم کو *(فلا کا کوئی رسول) یه که بنا و تم فرمش*توں *ورپیغیب رو*ل کو (اینے) پروردگار کیاتم کو کفر کرنے کا حکم کرے گا بعداس کے كرتم مسلمان بهوت والصرواوان قوم) بروست اردبوكرين نے ملھیں (مسلمانوں پر سردار کرکے ) اس کئے نہیں بھیجا کہ تم ان پر حکومت کرو اور اُن پرجبر و تعدّی کرو بلکه تمهین ام پرا كرف والابناكر بهيجاب تأكرمسلمان تنهادي سببس بدايت پائیں السنا (ئم کولازم ہے کہ مسلمانوں کے حقوق اُن کو ديتے رہواور انھيں ذليل كرنے كے لئے مذارواور مراخييں مبتلائے مصیبت کرنے کے لئے دشمن کی سرحد پر روک رکھو اوران کے لئے دروازے بند نر کرو وریز جو توی ہیں وضیف کو ریار مال کرکے اُن کے مال) کھاجائیں گے اور نہ اُن پراپنے کو ترجيح دو درزاس صورت مين تم اُن يرظلم كروك اوراكن ك ساتھ جہالت سے پیش نہ آؤ اور اُن کو لے کراُن کی طاقت کے موافق كفّارسي لرواورجب تم أن ميں ماندگی اور خستگی ديجيو لواُن کو دشمن کے مقابلہ سے بازرگھو راوراُن کوئٹستالینے دو تاکہ اُن کی قوت عود کرے ) کیونکریہ (ترکیب) متھارے دشمن سے ہماد کرنے (اور اس کے بیت کر دینے) میں کارگر ہوگی۔ اے لوگو! میں تممیں سردالان قوم پر گواہ بنا آ ہوں کہ میں نے

وليضير سيايق الناسان الله عُظْم حقَّه فوق حق خلفه نقال فيماعظم حَقِّبُ وكاي أُسُرك مُ أَنْ تَتَّخِنُ اللهِ الْمَلَيْكَةَ وَالنَّبِينَ إِرْبَابُكُ ايَأُمُّرُ كُمْ بِالْكُفْرِ بَعْلًا إِذْ أَنْ لَكُونُ مُسْلِمُونُ وَ أَلَا وَإِنَّىٰ لَم أَبِعِثُكُم اصراءو لاجَبًا م لين والكن بعثت كم ايمة الهاك يُهنتاك بكم فأدِيُّ واعلى المسلمين حَقُوقُهِم وَلا تَضربوهم فَتُنِولُوهُمُ ولا نَجُمَّا وُهِم فَكُفِّ رِنُوهم ولاتغلقوا الابعاب دونهمر فيأكل قويهم ضعيفهم ولا تُسْتَأْ شِرواعليهم فتطلوهم ولا تَجَهُلُوا عليهم و قاتىلوا بهم الكقّائر طأقَيُّهم فأذا كأيتم بهم كلالة فكُفُّوا عن ذٰلِك فأن ذٰلك ابلغ فيجماد عرقِكم إيها الناس إنى ٱشْهِبُ كُـم

ا بعنابین پاس آن میں روک اوک مرکر و چنانچ صفرت فاروق اعظم ملے زائد میں تمام حکام کی برکیفیت دی کران کے دہنے کی جگر میں دروازہ نرجوتا تفاجو کی پہرہ کا کیا ذکر مستغیث جس وقت اورجس حالت میں چا جتاحاکم سے مل سکتا تفاا ورکوئی اس کو دقت چیش نداتی متی ایک حاکم کی بابت یہ شکایت پیش جون کر مس نے اپنے جائے تیام میں دروازہ لگالیا ہے تواس کو صفرت عرض عمر موقوف کردیا۔ ملک یعنی بنے کو عاکم سجورکراوران کو حکوم سمجورکر مساوات کے برتا و میں فرق نرائے دو۔

انھیں دہم یں اس لتے دسردار ساکر) بھیجاہے کہ وہ لوگوں کو اُن کے دین کی آئیں بتائیں اور اُن پر اُن کے غنیت کے مال نقسیم کریں اور اُن رکے مقدّمات ) کا فیصلہ کرتے رہی اور كسى المريس أن كودشوارى واقع بهونوأس محة كك بهنجاتي ديس اس کا فیصلہ کر دوں گا) را ومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطآ رضی المدعن فرمایا کرتے نفے کہ برامر دخلافت، درست ذہو گا گراسی ستدست راوردرشتی ) کے ساتھ جو بغیر جبر راوزظلم کے اوراسی نرمی کے ساتھ جو بغیرضعف کے ہود اور ابویعل نے حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے رسولاللہ صلی الله علیه وسلم اے فرمایاکه داے لوگوا) کیایی تھیں ن بتا دوں کہ متھادے برے سردار کون ہیں اورا چھے سردار کونٹن ا رنسنو ایتھے سردار تو وہ ہیں کہ جن کوئم دوست رکھتے ہواور تم كووه دوست ركفت بول اورتم أن كه لت راتهي، دُعا كرتے ہواوروہ متھارے لئے دعاكر لئے ہوں اور تھارے بُرے سرداروه بن كرجن سے تم بغض ركھنے بروا وروہ تم سے بغض ر کمتے ہوں اور تم اُن پر لعنت (اوربددعا) کرتے ہواوروہ تم پر نعنست کیاکرئے ہوں- **اُو**ر دامام )مسلم اورابولیعلے دوا کرنتے ہی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنظ سنے رایک مرتبہ، جعر کے دن خطبہ بڑھا (ائس میں) نبی صیلے اللہ علیہ وسلم کوذکر کیا بھرحضرت ابو بمرصدلیق رضی اللّٰدعنه کو ذکر کرے فرمایاکر می نے رخواب میں، دیکھاکر ایک مُرغ نے بچھے ایک یا دو وی اس جس کی تعبیریس بھی سمجھتا ہوں کہ میری مُوست کا زمانہ قریب آگیاہے اور بعضے لوگ مجھے رائے دیتے ہیں کہ میں رکسی کواپنی عِكُه مِن خليفه بنا وَن (اورين اس كي ضرورت نهين بحثاكيونكر) السّدابين دين كوضاتع مذكرك كا اور نراس خلافت كوديرا وكريكا)

علے امراء الامصاران لئم ابعثهم إلاَّ لِيُفَعِّهُواالناس فيدينهم وأ يُقَسِّمُوافَيْنَكُمُ ويحكموا بيهم فأن أشكل شيء من فعولا إلى قال وكان عمربن الخطاب رضى الله عنه يقول لا يَصْلِمُ هٰلَا الامر الابشتاة فے غیر تجابّرِ ولین فى غاير وَهُن وآخرج ابن يعل عن عمر قال قال رسول الله صلے اللہ علیہ وسکوالا اخلاکم بخيار اعمتكومن شرام هم الناين تجبونهم ويحبوب كمرو كأعون لكم وسلعون لهمه وشرار أعدتكم الناين تَبْغِضُونَهُم ويبغضونكم وتكعنونهم ويكعنونكم وآخرج مسلم وابويعيك وغيرهماان عهر بن الخطأب خطب يومرجمُعُتِيًّا ف كر نبى الله كيا الله عليه وسكم وذكم ابابكر فقال اتى رأيتُ كانَّ دِيكًا نَقَرَنْ نَقُورَةً نقهتين وإنى كأماك الألحضور أَجَلَے واِنَّ اقوامًا يِأْمُرُونِ ان استخلف وانّ الله لميكن ليَضِيع دينه و لا خلافته

اورد اس (روسس طريقة اسلام) كوس ك ساتحداس ي اين بني صيل الله عليه وسلم كومبعوث فرمايات اوريل يه (بھی) یقینا جانرا ہوں کر بعضے لوگ اس کام دخلافت حاصر پرطعن کریں گے رگروہ لوگ قابل اعتست بارنہیں ہیں) میں نے اسن التصول سے آنھیں اسسلم پر (قائم رہنے کے لئے) مارا ہے ہیں اگر وہ لوگ طعن کریں گے نو وہ خدا کے وشمن ' کافرسخت گراہ ہول گے۔اگرمیرے ساتھ امر داہی) نے عجلت کی داور میں مرگبا، توخلافت انہی لوگوں میں سے کسی کو ہاہمی مشور ہ سعيلى چاسبية جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقت وفات خوش گئے 'اکٹر مدیث { حضرت عربهٰ کا یہ فرماناکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کوضاتع ر کرے گا میرے نز ویک اس کی صرف خلافسيت خاصّه كى طرف اشاره ہے د يعنے خلافت خاصہ كے زبانہ یں امور دینی کے اجرار میں کسی طرح کا نقص نر آنے یائی گا اورخالت عامه كيمتعلق يوخود حضرت عرضك فرما دياي كوه زمارة قريب كيا ب كجس بي امانت دادكم بهول ك الى اخره اور حضرت عمرة کایہ فرماناکہ لوگ اس کام میں طعن کریں گے میرے نز دیکے فلا خاصد کے خلافت عامہ کی طرف متقل ہوجانے کا اشارہ ہواور بیک اس دخلافت خاصّ کے لئے ایسے لوگ منقنب ہوں گے جو مہارین اولین سے نہوں گے اوراپ کا رفراناکہ یا لوگ خلاکے دشمن اور سخت كمراه بي صرف (بطور) تهديد وتخولف (مح) بهاس كلاً سے حقیقت کفراب کی مراد زخمی والٹراعلم ؛ اور دا ام ، باری اورابويعلى وغير بماعبدالرحل بن ابى سال الد روايت كيقين وه کمتے تھے کوی حضرت عمر رضی الندعند کے ہمراہ کہ کی طرف روامذ ہوًا (حضرت عمر مفکے آمد کی خبر سُن کر) امیر کمہ افع بن علق م استقبال كسكة أستحضرت عمروضى الله عندان وأنسى فراياكما والخرا

ولاالناي بعث ہے نبيَّه صلح الله علي موسكه والى قد علت أن اقوامًا سيطعنون في هذا الامواناضربتهم بيدى لمنه على الاسلام فسأن فعلوا فأولعك اعداءُ الله الحُقَّام الضَّلَّال فأن عَجِلَ بِي اصرُّ فَالْخِلافَةُ شُورى بين هؤكاء النَفَى الذين تُوكُفى رسول الله عصل الله عليه وسكم وهوعهم براض الحديث قوله و ان الله لميكن ليضيع دينه هنا فيكالرع سفي الخلافت المخاصب فقط واكا ففي ايأم الخلافة العامة قال قداقترب نهمان قليل الامناء الخ قوله ان اقواسًا سيطعنون في لهذا الامر لهذا ف ما الري الشارة الي انتقال الخيلافيت الخياصية الي العامة وال يتصدى لها من كيس من المهاجرين الاولين وقوله اوليك اعلاء الله الضَّلال تهين يداوتخويف فلم يُردِحقية مجمروالله علم وآخرج البخاري وابويعك وغيرهم عزعبيا الأنان اليابي قال خوجد مع عربن الخطأب الىمكة فأستقبكنا مارمكة نافع بنعلقمة فقال له يانافخ

## سوسوب

تم این حکم اہل مر بر کسے حاکم کرکے آئے مو ؟ انصوں نے جواب دیا كرعبد الرحن بن ابرائي كواب نے دبراوعتاب، فراياكم تم في ايك تخص کو فلاموں میں سے (وہ رہبر دیاکہ اُسے ) اہل کریرین میں قرایش اور اصحاب رسول المترصيك الترعليه وسلم بي حاكم كرويا. فافع نے جواب دیا ہاں دبیٹک یں نے اُن کوخلیفہ کر دیاہے گر ، کیس منے اُن کو دیگر انتخاص کی برنسبت کتاب الله کا اتھا قاری پایا اور مگه ایسی جگہ ہے کہ وال لوگ آتے رہنے ہی للذا بیں سے یمناسب سجماكة كمن والله لوك إيك اليات تخص سے جو (قرآن كا) يراهنا ایمی طرح جانتا ہوکتاب آہی کوشنیں (اورائس کے برکات سے فالده مند بول يمسكر عضرت عرشة فراياكه متعادى دات صیح بیشک الله کی لوگول کو قرآن کے ذریع سے بلندام تبر) كرتاب اور كم لوكول كواس كى (تعظيم مذكري شامت كي) سبت پست اور ذلبل كراب اور وبدالرحن بن ابزي أن لوكو میں ہیں کہ جن کوالسے قرآن کی بروات بلنار (مرتبر) کیاہے۔ اورایک روایت میں ہے کہ رجب حضرت عمر شنے نافع ان کوان کی والوالحكومت سے باہر در بھا تو، آب أن ير السے غصّر ہوئے كم مارے عصر کے (اونٹ کی) رکابوں پر کھڑے ہوگئے اور (بحال غضرب، فرمایک (اے افع ) کیاتم نے اہل (ببیت) اللہ پر عبدالرحن بن ابرا ی کوخلیفه بنادیا (اورخود بهای چلے آئے) المنصول في جواب ويا (بيشك ميس النا ايساكيات مكر) يكم الحين كتأب التدكا اجفا بركسف والااورا لتدك دين مين خوب بمحملار یا یا دالمذا آنھیں خلیفہ کردیا ) اس دکلہ کے شکننے )سے حضرت عمر ؓ رم بوت بہال تک کرائی سواری براطمینان کے ساتھ بھے محة لير فرايكه تم في ايساكياب تورسنوى بي في رسول الترميك التُدعِليه وسلم سي مُنابِ كر فرات عقد التُدنعالي اس دين وكحذ ولي

امن استخلفت علے مكتر قال استخلفت عليهاعبدالوكن بن أَبُزُلِم مَالَعَيدُتُ الله مجل من المُوالى فاستخلفته عيلا من بها من قريش و اصحاب سول الله صلے الله علث وسكرتال نعم وجداته أَقُرُأُهم بكتاب الله ومكتهُ الهَضُ كَلِيَضَهُ لا فُسَاحِبَتُ ان يسمعوا كتاب الله من رجل حَسَن القراءَة قسال يَعْسَرُ ما م أست ان الله يرفع بالقران اقواسًا ويضُح بألقران اقوامًا وابّ عب الرحلن بن أبّرك ممن منعه الله بالقران وتبني وغضب عمر حقة قامر فالغرز فقال اتستخلف عل الالله عيلاني بن ابزے قال افی وجدت اقرأهم لكتاب الله و أَفَقَهُم في دين الله فتواضَعُ لهاعبرجة الممان عيلاً مُحَمَّلُهِ فَقَالَ لَكُنَ قَلْتُ ذَاكَ لق لا سمعتُ رسول الله صَبِلَ الله عليه وسُلم يقول انَّ الله

سے بعضوں کوبلند کرے گا اور بعضوں کواسی کے فدایعہ سے ایت كروك گا- { حضرت صدّلِق رضى السُّرعنه كى افضليّت حضرت عمرتضى الله عندك قول سع بتواتر ثابت ب ازانجله بروايت حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا } بخار می کے حضرت ابو مکوزی بيعت يراتفاق موسائح قصرين حضرت عائشر فسرية كى بى (كرحضرت عريف فرماياكم) مچوحضرت الوبكر رضى المدعن نے نہایت بلاغت کے ساتھ گفتگو سٹرمع کی اور انموں سے ا پینے کلام میں یہ سبی فرمایا کہ ہم لوگ (پیضے اہلی قریش) سروا لاہی اور تم لوگ ہمادے وزیر ہواس دفقرے) پرحباب بن مندر نے کماکوشٹ خلاکی ہم ایسانہ کریں گے دبلکہ) ہم میں سے ایک سردار بهو اورتم بس سے أيك سردار بهو حضرت ابو بكرا في فرايا کرنہیں دایسانہیں ہوسکتا، بلکہ ہم لوگ سردارہیں اور تم لوگ (نہارے) وزیر ہورتم بین سرداری نہ ہوگی کیونکہ) وہ (بینے اہل قریش) باعتبار خاندان کے سیسے بہتر اور حسب بیر معرف ومشبوري والمذااارت انهين كاحن سيمم كيس باسكته بوئم كومناست كرعم المره باابوعبيده بن جراح أسي سبعت كراوحضرتا عمريضى النُّدِعَندسن فرايا نهيل بلكه م (سب) آب كي بييت كرت بي كيونكرآب بمارك سرداري اوريم سب مي بهتري اورسم سب رسول الشيصل الشرعليه وسلم كم مز ديك آب زياده لمحبوب بي ( يه فرماكر) بهم حضرت عرضا في حضرت الومكرية سے بعیت کرلی اور (اُن کے بعد) سبنے بیعت کرلی - ا**ور** حاكمهن بشنام بنعروه س أنهول في ايس والدس انهول لن حضرت عائشه رغبی النّدعنه لسے انھوں لئے حضرت عمرضی النّدعة

سيرفع بهناالدين اقواسًا و يضع به اخريين آماً افضليّتِ مترق رضى التُدعينه بين از قول عمر بن الخطاب رضي النُّرعية متواتر است فهن حل<del>اث</del> عائشة اخرج البيخارى عن عائشة بهض اللم عنهاف قصت الاتفاق على إلى بكر نتم تڪلم ابوب مفتڪلم أتبكغ التاس فقال في كلامه نحن الأمراء وانتوالونهاء فقال حُياب بن المُنْذار لا والله كانفعـلُ متَّ المـيرو منكمامير فقال ابوبكرالا والكت الامراء وانتم الوزماء هنم اوسط العسرب داراً واغربهم احساكا فبايعواعمر اواباغبيلة بنالجاج فقال عمريل نيأيعُك انتُ فأنت سيدنا وخيرُنا واحبُّنا الله رسول الله عكل الله عليه وسكم فأخذ عمريبيده فبأيعيه ويأيع النأس وآخرج الحاكم عن هشام بن عُروة عن ابيه عن عاكشت عن عمرة

کے یہ ایک محراج برای حدیث کا س کو بخاری نے کتاب الانبیابیں کھا ہو صفرت کی وفات کے وقت جو واقعات پیش آئی تھے اور سقیق بنی سا مدہ جلنے کی خودت عفر استین اس کو اس مدسیت میں بیان کیا ہے۔ جل کے خودت عفر استین کو جل میں اور ویل جو گفتگو ہوتی اس کو اس مدسیت میں بیان کیا ہے۔

روایت کی وه فراتے سے که ابو برس باسے سردار اور بم یں رسے) بہتر تھے اور ہم سب بین رسول اللہ صلی اللہ علاقیم کے نزدیک محبوبے (اور ازانجلہ بروایت حضرت ابن عباس رضى النُدعِنها } اماحم بخارئ في برواييت حضرت ابن عباس کے حضرت الوبکرم (کی سبیت) پراتفاق کرنے کے قصرین حض عربی کا قول نقل کیاہے کہ آسینے لوگوں کو مخاطب کرکے (اینے جمد فلافت میں ، فرایا مجھے رخبر بہنی ہے کرتم میں سے کوئی شخص كمتلب كرخداك قسم الرعرة مركئة تويس فلال شخص وببيت كرلول كا داس لوگو!) تم ميس سے كوئى شخص دھوكے ميں إكر ير زكي كالويكرا كى بعت البتلامين، دفعة واقع جون آور داس کے بعد کامل ہوگئی دسنف بیشک ایساہی مہوّا ہو ولیکن السُّين اس رفِسم کي) سعت رين جوستر اورفتن موالي امس)کے نشرسے رسب کو) محفوظ رکھااور داسے لوگو!)تم ہیں الویر منکے مثل کوئی نہیں ہے جس کے آگے (لوگوں کی) گردنیل جھکیں اوراسی حدریث میں ہے كرحضرت الوبكر رضى اللرعندنے فرمایا که داسے جاعب مسلمین!) میں تھا دیسے لئے ان دونوں ادمیوں میں سے ایک کولیند کرنا ہوں ان دونوں بی سے جس سے باته يرجابهوبيعت كرلو بهرحضرت الوبكر يغسنه ميراا ورالوعبيده بن جراح مع كالاته بكرا (اور فراياكه به دولون شخص موجود بي) اوراس وقت وہ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے مجھے

قبال کان ابوبکر سیّدانا و خيرَنا واحَبَّنَا الى رسول الله صلے اللہ علی وسک ومن حدايث ابن عباس اخرج البخارى عن ابن عباس قول عمر رضى الله عن المسف قصية الاتغاق عيك إبى بكو شم انهُ بُلَغَىٰ ان قَـاثُلاَمنكُم يقول والله لومات عمر بايعت فلانًا فيلايف ترَّتُ إمرا ان يقول انتماكان بيعة الى بكر أُفُّلُت وَتُمَّتُ لَا وَإِنْهَا قُدِلُ كأنت كناك والكن الله وسق شَرَّهَا وليس فيكومن يُقْطُعُ الاعناق اليه مثل إلى بكر وفي هذا الحدايث ايضاً قال إيوبكر وق بضيتُ لڪم آحد لمذاين التجلين فبأيعوا ايهما شئاته فأخذ بئيرى ويدابى عبيدته بن الجراح وهو اليؤيينا

لى يمضمون خرست عروضى الله وخدا الإي فلي خطب بي بيان فرايا تعاصفرت صدّين كيديت وفدة م ونيكا مطلب بركوكيد اس كون واست أكى خلاف كمتين المحدث من الله وفي المتعان المورد المو

حضرت الوبكرية كى كوئى بات سوااس فقرہ كے ناب در نہيں ہونى خدا کی مسم اگریں بلاقصور قتل کردیا جاؤں تومیرے نزدیک اسسے الجماع كرايسي قوم برجس مين الوكرة بهون سردار سناياجا ونال (اگرفدانخوامستر) میری مومت کے قریب میرانس اس ات کو ميرى نظريس ايخما كركم وكعلائ كدجسه اس وقست الجما نهين جانبا ر نوید دوسری بات ہے، { الانجملہ بروایت حضرت انس } آمام بخادئ شف حضرت انس سے روایت کی ہے حضرت انس کہتے ہے کہ میں نے حضرت عمرہ کا دوہمرا خطبہ مشینا جبکہ حضرت عمرہ ممبریم بيت ادرينطبر رسول الترصيف الشرعليه وسلم كى وفات واسرى دن کلیے سب پہلے دحفرت عرضی کلہ شہادت پڑ صااور خشا الوبكرا أس وقت فاموش بييف تص مجر حضرت عريضك فرماياكم ميرى ألذوتمي كررسول الترصيك التدعليه وسلم كجدون اورزار رہتے (اور مسب آپ کے سامنے داہی ملک عدم بہوتے) آپ ہم سب کے بعد (اس عالم سے) تشریف دے ات دلیکن ہماری آرز وکے خلاف اگر محدصلے اللہ علیہ وسلم سے وفات یاتی دتو بھی دین کا نقصان نہیں جو اکیونکہ ) الله تعلی نے تمارے واس اسُس نوركو باقي ركمارس كمتم بلايت باقر التسف محدسك التدعليه وسسلم كونجى اسى لؤرست بدائيت دى متى اور دوكرا فضل خلاكا بربي كم) الوبكرة رسول الترصيك الشرعلير وسلم کے یار اور ثانی اثنین ہیں دوہ تم میں موجود ہیں) اور وہ سب مسلمالؤن سے زیادہ تمقایسے کاموں کے حقداد ہیں السفادات مسلمالوً!) أنصواوربيعت كرلو { اسسي قبل سِقيفر بني ساعلم یں بہت سے معابرہ آپ سے بیعت کر چکے سے گربیوت مالم (المُس دن) منبر يرجوني الانجمله بروايت سينير إلاالمم) بخاری سے ابروائل سے روایت کے دہ کتے تھے کہ میں

فلم الرية ماقال غيرها كان والله أن أقلكم فَتُظْرُبُ عُنُقَى لايُقَرِّبُ فَ ذَلك من حيث إشِّم احتِ النَّمن أنُ أَثَاثَرُعَكُ قوم فيهم ابوبكم اللهم الاان تُسوّل لى نفعى عند المويت شيئًا لا أجد ك الأن ومتنحديث انس اخرج البخاري عن انس ان سمع خطبة عرالاخرة حين جلس عمه علے المنابر و ذلك الغُكَ من يومِر تُورِقُ النبي صلح الله عليب ويسلم فتشهد وابوبكرصامت لايتكلم قال كنت أرجو ان يعيش رسول الله صك الله عليه وسكر حقيكة بركا يريد بذالك ان يكون اخوهم فأن يك على صلى الله عليه وسلم قدامات فأن الله قد بعل بين أظُهُرِكم نولا تهتدون به هکت الله عنملًا صلے اللہ علث وسکروان اباً بكرصاحب رسول الله صلے الله عليثم وسلم وثأنى اشناين وإته أولى المسلمين بألموركم فقوموا فبأيعوك وكأنت طأئفة منهم قي بأيعوي قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكآ بيعة العامة على المنبروس حديث شيبة اخرج البخارىو عن ابي واسل قال جَلستُ

شیبے ساتھ کمبرے اندا کرسی پر بیٹما تھا تو تنیب نے کماک حضرت عمرضی الله عند بهي دايك دفعر) يبال بيقي وي تق اوريفر الا تعاكريس ن قسدكياكه فالمركم مي سونا جاندي باكل باتى مزركمول ١س يريس سن كماكراب كعصاحبين (يعف رسول التدسلي التدعليه وسلم اورحضرت صدلین اسے نوابیانہیں کیا۔ فرایا وہی دونوں نو ہیں جن کی اقتدار ارس ریہ کہ کر حضرت عرشنے اداوہ منے کر دیا، { از انجملہ قبیلہ بنی زریق کے ایک شفس کی روایت جوحضرت الو کرائ کی سعیت پراتفاق کےبادے میں ہے } آبو بکر بن ابی شیبر سے روایت کی ہے کو حضرت عرف نے فرایاکہ داے الوكو إ) حضرت الوبكران سے بعیت كر لوحضرت الوبكران نے حضرت عرف سے فرایاکه تم محصے توی مو دالدامیرے اتھ پرنہیں بکر متمادے اتھ برسعیت کرنی چا جئے ، حفرت عرض نے فرایاکراپ بھے سے افضل ہیں۔ نچرده باره دولول مین اسی قریم کی گفتگو برون مچرجب بمیسری مرتب وبت آئی توصرت عرضے فرایا کہ میری قرّت آپ کی فضیلت کے ما تقربل جلئے گی ( یعنے ئیں آپ کا ہرکام میں مشریب اور مرطرع کا پکا مطیع ہوں؛ راوی کا قول ہے کہ مجرست خضرت ابو کرفسے بعیت کی ﴿ ا ذَا بَحِلُهِ بِرُوايِت جابِر بن عبدالنُّهِ ۚ ﴾ رَبُّ أَذِي لِيُحضرت جابِر بن عليَّكُ سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے حضرت عرضے خصرت الو برانسے کما کہ اسے ست بہتر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے إحضرت الع كماخ نے فرایا تم مجھ سے یہ کہتے ہو (سُنوا) میں نے رسول اللیصلی السُّطِي وسلم سے مناب كر فرماتے تھے أفعاب نے عمر اسے بہتر كسي شخص بطليري نهيل ميا. { اوراز البحكر بروايتِ علقم بن قيس وقيس بن مروان الأنعالي في علقم او رقيس بن مروان سي صفرت عبداللد بن مسعورة مح فضائل بن صفرت عرفع دوايت ك ب كرحفرت عرف فرات تصيين واكله أن عطےالصباح ابن سعود اللہ اللہ اللہ اللہ بنارت دینے گیا (وال بنے كى مَن ن إدر كري كويا يكر محد سيبط أن ك ياس بن كم تصاور أنمين

مع شَيْبة على لكرسى فى الكعبة فقال لقد جلس هنا الجاسع رفقال لقد هممتان لاأدع فيماصفل ولابيضاء الاقتمت قلت إن صَاحِبَيْكَ لم يَفعلا قال ماالمرعان التُّلُكُ عِماوين حديث ولمن بن لُائن في تقة الاتفاق على إلى بكر إخرج ابوبكرين ابى شيبة قال عمر فهأ يعوا أبابكر فقال ابوبكر لعمر انت اقوى متى فقال عم انت افضل متى فقالاها الثانية فلنا كانت النالثة قال له عمران قوق ال مُعَ فضاك قال فبأيعوا ابأبكم ومن حدايث بابرين عبدالله إخرج الترمنى عن جابرين عبدالله قال قال عمرة الدبى بكرياخير التناس بعدر رسول الله صلط الله عليه وسكم فقال ابوبكم اما إنك ان قلتَ ذاك فلقد سمعت رسول الله صلح الله عليه وسكم يقول ماطلعت الشمش على رحيل خدير من عُرومن حديث علقمة بن قيس وقيس بن مروان اخرج ابويعظين علقمت وقيس بن مروان كليهما في فضائل عبدالله بن مسعورد عن عمر قال فغلاوت البيث الأكبيشركا فوجدات ابابكي قد سبقني اليه

بشارت دے چکے تھے. قسم خلاکی میں نے جب کسی نیک کام میں ابوبرن يرسبقت الع جافي كاالاده كيا لورناكام بى رواور، وبى مجدسے اس میں سبقت کے گئے . آور مشکوۃ میں حضرت عرف سے موی ہے کہ دایک مرتب، اُن کے سامنے حضرت ابو بکرم کا ذکر کیا گیا تو وہ روسے ملكے اور فرایا كوئي بچا جتا جوں كرميرے سادے احمال فيران كے ايك دن اوراُن کی ایک لات کے اعال کے مثل ہوتے ۔ لات تو وجی یں حضرت ابو کرن رسول التوصلی الترعلیہ وسلم کے ساتھ فارکو گھے متے اور جب دونوں اس فارتک پہنچ توحضرت ابو برنف نے کما داسے رسول الله !) خلا كي قسم أب اس فارس مر تشريف في جاتي جب مك كمين آب سے بہلے السيس ما قون تاكم اگر كوفئ رمود مي خيز مو تو مجمی کوصدمہ بہنچائے دیہ کہر کر ،حضرت صدّیق فار میں وافل ہوسے اورائس جھارا اور فار کے ایک جانب چند سوراخ پاے تو اين حاور يها و بهاد كرسورا خول كوبندكرديا ليكن دوسوط بند بو سے رہ گئے جن میں اُنھول نے اپنے دونوں بیر لگاویتے بھررسول س صلى الله عليه وسلم مصر عن كياكر اب آب تشريف لاتي بيررسول الله صلى الله عليه وسلم (فارس ، تشريف في اور عضرت ابو برا مح زانور مرمبارک رکھ کرسورے دائیا می مصروف خواب مع کم) حضرت ابوبکرینے یا وَل مِس کسی زہردارجا اور نے کامل لیا رغمرانموں نے

فَيَشَى لَا وَكُلَّا وَاللَّهُ مِأْسَا بَقَتْتُهُ الْے لتي اخيرقط الا سَبَقَضاليه وَفَالمشكونة عنعمرة كركم عشلا ابوبكر فبكي وقسال وَدِدْتُ انْعَمَلَى كُلُهُ مِنْكُ عمله يومًا واحدًا من ايتامه وليلة واحداة من لياليه آماليكلته فَلْيُلَةُ سَارَمَ رَسُولِ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى الغارف لما انتهك اليه قسال والله كاستن خُله حث أَدْخُلَ تَبِلَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهُ شَيْ اَصَابَنِي دونك فَى خل قَلْسَحَه وَوجِهَا فِي جَانبِهِ ثُقُبًا فَشُقٌّ إنهاركا وسكناهابه وبقي منها اشنان فَأَ إِنْقَمُهَا رِجِلَيهُ ثُم قَال لم سول الله عليه وسكم أدخل فكخل يسول للمصالله عليه وسلمو وضع رأسه في جيه ونام فلداغ ابوبك رِجِله من الجُحْرُو لم يُتحرك

کی خواند اس دات کومیسی جانبازی صفرت صدین نے ظاہر ہوتی اس کی نظر نہیں مل سکتی۔ اس جان شادی کے واقعہ نے ایسا بھول عام حاصل کیا کہ ان فار کی شل اس وقت سے قائم ہو گئی، شیعہ و تول نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں انتھا ہے صاحب جاجید دی شیعی کھتا ہے مدجین گفت واوی کہ سالا وین چہرسالم بحفظ ہمال آفرین و زنزدیک آن قوم گر کر دفت ، بسوی سرات اور کر دفت و بھراہ شدہ گرفت نہیں اور پڑے برائ اش چوں دید و بکوشش ندائی سفر درکشیدہ و یو بوکر قال مال آگاہ شدہ فرخانہ بروں دفت و ہماہ شدہ گرفت نہیں واہ پڑے بر بسریت ان اور دفتن گرفت ، بیدخو د قد دشمن نہفتن گرفت و چودفت میں جارہ ان دوست و قدم کا کساسی بحرور گشت و اور کی مسال کے خوان دوست و کر دید بیدا نشان سے و بحب بین جائیکہ باشریناہ و نرجی مورد کر ان میں مورد کر میں بھا دورک ہوگر دید بیدا نشان سے و بحب بین جائیکہ باشریناہ و ان میں مورد کر ان مورد کر بھر کر دورک کے دور کر کہ بھر کر دورک کے بار کر دورک کے دور کا کہ دورک کے دوران کر و شرح اس مورد کر میں کہ مورد کر دورک کر دورک کے دور کر کر دورک کے دور کر کر دورک کر دورک کے دورک کر دورک کے دوران کر و شام کر دورک کے دور کر کر دورک کے دور کر کر دورک کر دورک کی دورک کے دوران کر و کر دوران کر و میاب کی خوالم می کر دورک کا دورک کے دورک کر دورک کر

- درامدرسول فدائهم به فارد نشستند يجابهم بردوا دوا

ضبط کیااور) اس خوف سے که رسول الله صلی الله علیه وسلم بهدار زبومالیا ا پنے پیر کو حرکت نہ دی (پھر بھی اس کے کافٹے کے صدرمہ سے بعین ہوگئے اورانکھوں سے آنسو بہنے لگے) اور چین قطرے آنسو کے رسول للہ صلے اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک پرگرے آیے (بیلام وکر) فرایاکہ اك الوبكرة المتحيل كميا بهوًا (كيول روق بهو ؟) حضرت الوبكر نف عرض كياميرك ال إب آب يرفدا مول كسى جالورك بعص كال ايا بعد رسول النصلى الشدعليه وسلم ف أينا لعاب دبهن ان كے بيريس لكاديا ه جس سے وہ کیفیت زائل ہوگئی. بھراسی زہرسنے (ائفریں)عو دکیا اولہ و ہی اُن کی وفات کاسبب ہوَا ﴿ یہ توحضرت ابو کمرنِمْ کی دات تھی اب اُن کے دن کی فضیلت سنز) اوراُن کا دن وہ ہے کہ جب رسول اللہ مصلے اللّٰدعليه وسلم اس عالم ي تشريف لے گئے لوَّعرب ( مح يعف قباك) مُرتد ہو گئے اور کہاکہ ہم زکوہ نہ دیں گئے دیہ جبرسُن کر )حضرت الو کرم نے فرمایا کہ اگر مجمعے ( ذکو ہے اونٹ تو بر می چیز ہیں) اونٹ کے تیرکا بندصن (جود ماکرتے تھے) مز دیں تو ئیں اُس کے مز دینے مرجی اُن سے ضرور جهاد كرول كا. بن سف عرض كياكه اس خليفه رسول الله ك داس وقت موقع تويهم كم) آپ لوگول كي تاليف كيجيّ اوراًن كے ساتھ نزى فرماية فرمايا (المعرمة) تم توجا لميت مي برمه يحت ته كيا اسلام میں ترم ہوگئے۔ (اسے عرص ا) وحی منقطع ہو حکی، دین یورا ہوگیا، کیادین کم بروجائے اور میں زندہ رہوں ؟ رینہیں بوسکتا، اسس مدیث کورزین نے روایت کیا ہے { حضرت عرا کا خلافت صدیقیہ يراستدلال كرنااس بات سے كراماميت نمازان كوتفويض مونى م -حاكم أورابو كرنے عاصم سے أنھوں نے زُرسے انھوں نے عبداللہ (بن المسعورة) سے روابیت کی ہے وہ کہتے تھ کرجب رسول الله صلی السُّعِليه وسلم ن وفات يائى يو الضادي كما بم رمها برين يس سو اكك مير بمواوراكك ميرتم ين سے بموحضر اعمر اس اختلاف كى خبر

عَخَافَت ان يَنْتَيِه رسولُ الله صَلَ الله عليه وسكر فسقطت دموعه عظ وجه رسول الله صلے الله عليه وسكم فقال مالك يأاباً بكر قال لُمِغْتُ فماك آبی و آتی فکتفل رسول الله صلے الله عليه وسكم فذهب الجِينُ شم انتقض عليه وكأن سبت موته وامايومُ له فلمّا قُبض رسول الله صلے الله عليه وسلم ارسِدُاتِ العربُ وقالوالانودين مْ كُوةً فِقَالَ لُومُنْعُونَ عِقَالًا لجاهدتهم علث فقلت باخلیفت رسول الله سَا لَف النَّاسُ وادفَقُ بهم فقال لي أَجُبَّامٌ فِي الجِمَاهَائِينَ وَخَوَّامُ فىالاسلام ان قدانقطع الوحى وتمة الدّينُ أَيَّنُقُصُ وإناحَيٌّ م والا كريزاين آما استدلال او برخلافتِ صالتِ بتفويض الممت صبالوة باو فقلا اخرج الحاكم وابوبكم عن عاصم عن زيم عن عبدالله قال لها قبض م سول الله صل الله علب وسلم قالت الانصار منااميرٌ ومنكواميرٌ قبال

سُن کر) انصار کے پاس تشریف ہے گئے اور فرایک اسے گروہ انصارہ کیائم لوگ بہیں جاننے کر رسول الله صلی الله مِلیه وسلم نے (اپسے مرض وفات میں احضرت الوبر رضی الله عنه کو حکم دیا مقاکه وہ اور ك المت كري ؛ اب تم ميس ي كن كا دل اس بات كو كوارا كرم كا كروه الوكرينسي مقدم موجائي بهرانصار فيجواب ويكرم خلا كى بناه التطحة بين اس ك رابو كرا برمقدم جوب اقدرام امامر نے دافع طائی سے جوغز وہ سلاسل میں حضرت ابو کرٹ کے رفیل تھے روایت کی ہے وہ کہتے ہی کرتیں نے حضرت ابو کر فسے مسلمانوں کی سعت كمتعلق جوكفتكوبين آئى تمى دريافت كى او أخمول في محدس وه تام گفتگوبیان کی جوانصارف کی مقی اورجو کچه حضرت عمر سنے انصار کوان کی تقریر کا جواب دیا تھا اور دفرایا ، کمعرا سن اك كورسول التدميل الترمليد وسلم كحمكم سعات كعمض دفا) يس ميرا المم نماز بننا ياد دلايا تها اسي پرست محص سع سعيت كرلي اور میں سے اُن کی بیعت قبول کرلی اور میں اس بات سے درا کہ رمباداميرسا الحارس كوئي فتندييلا بوكجس كانتجر ارتداوتك بہنیے [ حضرت عمریضی النّدعن کا خلافت حضرت صدّین برأن کے سوابق اسلاميدس اسستدلال كرنائ أبوكر دبن ابي شيبر انعض ابن عباس سيحضرت الوكريغ كى بيعيت پراتفا**ق كرسے نے قِصَب** يس روايت كى ب (كحضرت عرف فرائة تقى بيس ف كماكداك كرو وانصار إاسام إلى اسلام إرسول الترصلي التدعلير وسلم ك بعد مي ك جانشيني كاست زياده مستحق وه جي جور مصلاق اثان إشنين ادهما في الغاركام يعن ابو برم جوست (اسلامي) کھٹم گھلاسبقت اے جانے والے ہم پھر (یہ کہدکر) یں ان (سیات كه لئے ، حضرت ابو يكر نا كالم تھے يكو ناجا كم كر انسار ميں ہے ايك شخص نے جھر رسبقت کی اور قبل اس کے کریس اپنا انتھ اُن کے اتھیں

فأتأهم عررض اللهعنه فقال يأمشر الانصاراكستر تعلون ان رسول الله صلاالله عليه وسلمقداموا بأبكريومم التاس فأيكم تطيب نفسه ان يتقلم ابأبكم فقألت الانصار نعوذ بأللوان نتقلام ابأبكم واخرج احماعن رافع الطأئي رفيق ابى بكره في غزوة الشلاسيل قال وسألتُه عماقيثل من بيعتهم فقأل وهويعدة عثماً تكلمت بالانصارُ وماً كلميه عمر بن الخطاب الانصاروماذكرهم به من امامت ايّا هربامريسول لله فط الله عليه وسكرفي مرضه فبأيَعوني لِنَالِك وقَبِلتُهَا منهم و تخو فتُ إن تكونَ فندنتُ تكونُ بعدُها مِها ذَكُا وَالمَاسِتَدلالِ أو برخلافسِت صدرين بسوابق اسلاميداش فقداخرج ابوبكرعن ابن عباس في قصة الاتفاقيظ إبى بكم تم قلت يامَحْشَرُ الانصاريامحشر المسلبن ان اولى النّاس مامريسول الله صَلْ الله عليه وسَلَمِن بَعدا م تُأنِي النَّانُ إِذْ هِما فَي إِخْلِمُ ابوسِكَم السباق المبدئ شمر اخدات بيداه وبأدكرني مهجك من الانصار فضرب على يَدُامِ قبل أن أضرب

دول داداك سبيت كرون) أس انا ابنا المتماك كالممين دے كويدت كرنى تو پيم سب لوگول نے بعیت كرلى [ عضرت عرام كاز ماز نلمور و توت املام مين خلفاركي خلافت وافع بوسا سے خلفار داشدين كى خلافت كو خلافيت فاقد سجعنا} الويعل ية علقه بن عبدالشرز في سے انھوں سے ایک شخص سے دوایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے بیں مدینہ میں ایک مجلس میں تعابهان مضرت عروشى الشرعند مجى تشريف فراسة أبي ابت ابسابي المستثمر سي وعياك تم في دسول خلاصلے الله عليه وسلّم سے اسلام كى صفت كم طرت منى على ؟ أنهول يذكها من ك رسول خلا سلى السّرعليه وسلم يصمن مے بعد سوانقصان کے اور کیا ہوگا - صدیث بدا مضمون آیت کرمیسہ اخوج شطأك فأنررك فأستغلظ فاستوى الأية كموافق [ حضرت عمير كاحديث قرون ثلثه سے خلفار (داشدين) خلافت ما صدكو سممنا} ترتدی نے حضرت ابن عرض روایت کے وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر ضمقام مابييس علبه يرصف كعرب بوك اور فراياكراك ادكوا ين تم ين اس طرح كمرا بول حيطرح رسول واصلى الشرعليه وسلم بم ين كرك بوت سے چنانج آپ نے فرایا كوئي تھيں اپنے صحابہ كے اليے ميں وصیت کراہوں بھران لوگوں کے بات یں جوان کے بعد ہوں رہینے بجین اورتبج ابعین) بیراس زان کے بعد تھوٹ کا رواج ہوجائے گا ہا نتک (اس کی کثرت ہوگی) کرانسان تسم لینے سے پہلے (مجھوٹی) تسم کھا لیے گا اور (خود بخود جمونی) گوامی دے گابدون اس کے کرائے گواہ بنائیں . [حضرت عمرضى الشرعنه كاس بت سه كرمبتك مين زنده بهول فتنهُ عام واقع رہوگا اپنی رضلافت کو خلافت خاصر سبحنا } را آم) بخاری نے

على يكه وتبايع الناس آآ نهيدن اوخلاب خاصه خلفاروان وتوح ملافت ايشال ودايام المبوراسلام وتوت او فقداخوج الويعطاعب علقمة بن عبدالله المزنيعن محبل قأل كنت بالمدينة فبجلس فيه عميرالخطأ فقال لبعض جَلَمَا بِرَكِيف معتَ رسولُ للهُ صلافه عليه وستريصف الاسلام فعال ممعت سول الله عطالله عليه وسلم يعول ان الاسلام بك أجنك عًا تَرْخُرنيًا حَمّ مَرُ اعِيًّا تُعْرَسُهِ يُمَّا شِمْ كَاذِكُ صَفَالَ عمرفما بعد البكاول الدالنقصان وأين موافق است بمضمونِ آية أخْسَرَيَج مَثْطُلُكُ فَأَنَّهُ إِلاَّ يِهِ أَلَّ بِميدنِ اوخلافْتِ خاصَّة ملناراز مديث قرون للشرفق لاخدج الترمدى عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالمابية فقال ياليها التأس اني قمت فيكوكمقام سول اللاصل المتلية وسلمرفينا قال أوصيكم بأصعابة باللاين يلونهم تُمَّ الناين يلونهم شمَّ يَفْسُواالكِلاَبُ حَقَّ عِلِفَ الرَّجِلُ وَلِا يُسْتَعْلَفُ ويَتْهِدُ الشاهل ولا يُستشهد أما فهيدن اوخلافت غاصة خود دا ازاكه تاا ومست فتنزً على منخوا بديوو فقداخج البخاسى

له جَذَح أَس ون كو كهتة من جكي عربيا بسال مور تنق إس اون كو كهنة بين جبكوه بيئاسال مور رَبّا عي إس اون كو كهتة من جبكوسا توان سال مورسوس اس ون له كوكهتة من جبكوا شول سال مو آول اس اون له كوكهتة من عمر و بيت الشرسال كي مود جمع بما الانوار بسلاب يراسلا كنه وفرز وفرز وقي كي بها فتك يسراع كمال

م كويني كيا جيكي بعد كوتى درجة كمال كاباقي مدرا.

شقیق سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے میں نے مدینے مسے سنامہ کہتے تھے کرایک مرتبهم لوگ حضرت عرش کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا فت کے متعلق رسول الشرصل الشرعليه والم كى مدسية تم ميسكس كويا وعي مديد كيترس كريس في كها وه فتنه جوانسان كوأس كالله وراس ك ال اور اس کی اولا و اوراس کے ہسا پر کے متعلق لاحق برواس کا کفارہ (تو) نمازاد کر مدد اورامرمعروف اورنبي منكرس (موجاتا) بح حضرت عرض فراياكم یں تم سے اس فتنہ کونہیں بوجیتا بلکه اُس فنت کے متعلق دریا فت کرتا ہو جددرياك لمرون كى طرح تجيل جائة كا. ين في كمالت امرالمومنية! أب كوأس فتنز سے كچھ خوف مذكرنا جا جينے كيونكم آب كے اوراس فتند درمیان ایک مقفل دروازه رحائل، بے حضرت عرشف پُوتھاکه وه دروازه وَرِ اجائے كايا كمولاجائے كائي سے كمادكمولا بہيں جائے گا) بكر توزاجا حضرت عرض فرمایا رحب اول گیا) تو میمرکسی بندز بوگا بی الے کمالال رمینک ایسابی ہے ، شقیق کہتے ہی کمیں نے حضرت مدید سے پوجیا کرکیا عرفه اس دروازه كوجلنت تقے (كركون ہے ؛) كمالان وه داس دروازه كوا اس طرح ریفین کے ساتھ )جانتے تھے جس طرح میں یفیڈنا جانتاہوں کہ کل دن کے بعدوات ہوگی اور یہ (کہنامیرا) اس لتے ہے کہ میں نے جوا بات أن سے كمى وه بيميده نرئمى ربكر بالكل دافع مقى مير بهارى برأت زبوئی کر حضرت مدلید منسے پوتھیں کہ دروازہ سے کیا مرادیے إلى الم نے مروق کے کہاکہ تم صرت مذیبہ سے دریا فت کرد کم نھوں نے اُن سے يرجياتو حضرت حذيفة في جواب دياكه دروازه خود حضرت عرشي تفي وحضرت عررضی الله عند کا اپنی خلافت پر (اپنی ) محدشیت سے اور اپنی واتے کے مطابق وحي بمولخ سے استدلال كرنا } (المم) مشلم نيے ابن عمرشے روا كى بے كر صفرت عراض خراياكر نيظه موقعول ير ميرى ولئ ميرے يرورد كار

عن شَقيقٍ قبال سمحتُ حُذايفةً يَعُول بِيهَا خَنَ جُهُ لُوسٌ عن عمر بهم الله عنه اذقال ایکم يحفظ قول الشبى صلحالله عليته وسكر في الفتنة، قبال قبلتُ فسنة الرَّجُل في أَهْلَهِ ومألم وُدُلُومٌ وَجَابِرُهُ يُكُفِّرُهُ الصَّلَوْتُهُ والصَّاقة وأكامرُ بالمعروف والستمي عن المنكر قال ليسعن لهٰ أَسُأَ لَكَ وَلَكَنِ الَّذِي سَهوج كَمُوْجِ الْبَعِرِ قَالَلِسَ عَلَيْكُ مِنْهَا بُأْسٌ يِا أَسِيرَ المؤمنين إِنَّ بِينَكَ وبينها بابا مُغُلَقًا قبال عُمَراً يُكسَرُ الياب امريعت فالكاب ليكش قَالَ عُمراذًا كَا يَعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَجُلُ قلنالحنايفة أكان عمريعلم الباب قال نعم كما أعُلَم إنَّ دونَ غيرالليلة وذلك اتى حساشه حديثًالس بالافاليط فهبنان نَسَأَلَهُ تن البابُ فأمرياً مُسْر وقًا فسأله فقال من البأب قال عمر أأاستدلال اوبر خلافت خود بحدشيت وموافقت وعي آخريم مسلمعن ابن عمى قال عمر وافقتُ س بني في شالثٍ

له ابل اور ال کے فتنہ کامطلب بریجرانسان انواع تو وا تراکیت قوق میں کمی کرنے گھے اورا تی ترہیم استان اور الی کے مسلوق ہونا ابنی تین میں مفرنیس بورو گھے اور میں است کے موالی کے مسلمان وہی ہوئی چنانچر بنوان متعاملات کے ماتھ ہوتا ک کومیج کہ کے ایک منطق میں انکی دکے کامرانی وی ہونا آب ہے ۔ دبھے بحاوالا نواز ہیں کی تفسیص یا اتفاقی ہی آجیون تن نصوبی بیان فرایا اسوف بھی تعداد ہو 11

رکی وی سکے موافق رہی بیصنے مقام ابراسم کے معلق اور جانب (ازواج طبراً) كے متعلق اور قيديان برر كے متعلق { حضرت عمر الكابي خلافت كے زمانديس این افضلیت کابیان فرانا } داآم، عدموطایس سالم بن عبدالله بن عمرا سے روایت کرتے ہیں کو حضرت عربن خطاب رضی السّر طفندے فرا اکر اگریں ماناً كردوسرات عص مجسس زياده اس كام ريعن خلافت كاباراً شاك كي قت د کمتاہے تومیرے نزدیک اسال تھاکہ میری گردن مادی جلتے دہنیت اس کے کہ ایسے تعض کے ہوتے ہوئے میں خلیفہ بنادیاجا وں ،جو تنحص میرے بعدمنصب خلافت برفائز موأس كوجان ليناجا جية كافريب وبعيد رغوض مرقيم كالوك اس علافت كومادينا بابسك اوراس برطره طرح مے بیجاالزام لگائیں کے اور خدا کی مسمیر او لوگوں کو ایسے نفس سے دفع کرتا ر با ریعنے بیجا تبت لگانے کاکسی کو موقع نه دیتا تھا) آور (امام) مسلم نے ساك سي تصول الناحضرت عرض معن قصم ايلام من روايت كى بين كه أتفول في فرايا ) تعدا كالشكريك كرايساكم بوتائك وي بات كمول اورجم يه اميدنه موكه الشرتعالي ميرى باست جوكيح مين كهون أس كويورا كريكاالي آخره { حضرت عررضي الشرعنه كالبين بعد خلافت كو في شخصون كے درميا الطفك شوری کے دائر کردینا } (آمام) بخاری نے حضرت عرم کی شہادت کے قصہ میں اور حضرت عثمان برمسلما نوں کے اتفاق کرنے کے بیان میں بروایت عجم و بن میمون حضرت عرض روایت کی ہے کرجب مسلمانوں نے کماکداسے امیر المومنين إلى كي وصيت فرائي كى كونليفر بنائين آب ن فراياكين أك لوكون سے زیادہ جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم واضى اور خوش آشريف لے محتے ہیں کسی کواس امر (فلافت) کامتی نہیں مجھناً بھرآب سے حضرت على اورعثان ادر زمير اورطلحه ادر سعير ادرعبدالرحمن (يضى الله عنهم) ك

فمقام ابراهيم وفي الجاب وفي أسار كولاير آآبيان إفضليت نود درزان خلافت خدا تزج عمد في المؤها عن سألوين عبلالله بن عمرة العم بن الخطأب لوعلمت إن أحدًا أقوي على هذا الامريق لكان أَنَ أَكُدُّم مَنْفُرِبَ عُنُقَى أَهُونَ عَلَيْهُنَّ وَلِي هٰذَا الامريَعُدى فَلْيَعُلَمُ أَن سيرةً ٢ عنه القريب والبعيد وايم الشان كنت أتاحل التاس عن نفسي وآخرج مسلوعن سأله عن عمر في قصّة الايلاء وتلما كليت واحل الله بكلام الانعوث إن يكونَ الله يُصَلِّاقُ قَعَلَ النَّهُ اقِلَ الْخَنْ وآمابيان خلافيت من بعد وشورك سافتن اودرميان مشش كس آخسر جالعخارى فى قصة مقتل عمروالاتفأق علي عثمان من حديث عمروين مُشيُّهونٍ عن عمرقالوا آۋْسِ يااميرَالمؤمنين اِسْتَخْلِفْ قَــال ماأجيك احسّااحق بهذاالاسرس هؤكاء النَّفِي أوالرَّهُ طُ النَّاين توفي سول الله صلے اللہ علیہ وسلم وھوعنھم سالیں فيثمءليًّا وعثمانَ والنهبايرُ وطلحةَ وسعدًا وعيكالمهن اكعلايث

لى يرتر بفن فى هذا الام بعدى الزكابي مرى فهم اتصري الفاظر وايت سي إن اور طلب برتر باس وبهز بين آباس زمرى بنار برطلب به وكاكر مضرت فاروق المخطم المعلى المولية من المراح المعلى المراح ا

بلاو فيهم والاقارب والإجانب وايم المعقسم ان كنت اس قلكنت الاقاتل لناس خاصة وعامة عن نفسي حقالا يكون الاحد الاعتراض في دين ودنيال وعرض التعليق الع

الم لئة تأكز مدميث.

مندعثمان بن عفان رضي التدعنه (عا- روايت) ¿ مضرت عثمان دضى الله عنه كا استدلال صفوات مشائع فيشركي ملكت فأسرر این طورکہ یحضرات مجلة سابقین داسلام ، كرين أ تركدىك الوعبدالرطن سكى سعدوابت كىب ومكت تف كحب مضرت عمال عسو ہوتے تو دہ اپنے مکان کی جہت، پر چڑھ کر محامرہ کرنے والوں کے سلمنے تے اور فر ایاکہ بس تھیں خوا کی تسم دے کر پوجیتا ہوں کہ کیا تھیں منوم ب كحبب (كوه) حراكوجنبش بوئى نورسول المترصلي الشرعليد وسلم ك اس سے نرمایاکہ اے حوا المحمر ما رکیوں جنبش کرتاہے ) ترب اور تونی یا صدين ياشهيدين- عامرين فيواب دا ال ديمديث معلوم به اور تر مذی سے ثامہ بن تُڑن قشیری سے ایک لمویل تصدیس معایت کی ہو كحضرت عثمان رضى الترعد ف ( صاصرين كو خاطب كرك ) فراياس مسي فداى تسم اوراسلاكاكا واسط دييا جوب زي كمنا، كياتم جلنة موكه رسول انسم سل الله عليه وسلم كمرك (ببالر ) نبير (امى) يرتشريف فراتصاور آت كي ما تد حضرت إلوكرة أورصفرت عمراً تحد اور من يمى مماكد الكاه بهاد نے جنبش کی بہال کک کو اُس کے بھر (اُوپرسے المعک کر) نیچے گرے تو رسول التدصل الشرعليه وسلم الخ أس بهار برابنا بسر الااور قرايا المضبيرا ممرط كيوكم ترك أور (ايك) بى اور (ايك) صديق اوردوشبيدين-عامرين في جواب ويكد بارخلايال (يه حديث صيح ب)حضرت عمَّانَّ

ومنابعثان بعقال ضاللهاعنه أأاستدلال برخلانت خاصب مثائخ فلشم بأنكم ازسسابقين بوده الدفق اخوج المترسدى عن ابى عبلاتان السَّنِكُ عَالَ لَما حُصِمُ عُمَّانُ اللهِ عليهم فوق دام لا شرقل اذكر بِالله هُــل تعلمونَ ان جِواء حــينَ أنتفض قال سول الله صلاالله عليته وسبتهم اثنبت حواء فليسعليك الأنبى اوصديق اوشهيه قالوا نعم وأتخوج الترسناىءن أيمةبن حَرْنَ القُنُدُيرِي في قضاةٍ طويلةٍ قال عثمان أنشناكم بأمن والاسلام هل تعلمون ان سول الله على الله عليه ولم كأن على تَبِيرُمكُم ومعه إبوبكر وعمر وانأفقوك الجبلكية تسأقطت جحارته بالحضيض قال فراكضه برجله فقال اسكن شير فأنماعليك بى وسديق و شميلان قالوا اللهم نعم

نے ریسنکر، تین مرتبہ فرایا انشراکبر سسم رب کعبہ کی کہ ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی تصدیق کردی اور دامام بخاری سے عبیداللہ بن علائی بن خیارسے ایک تقسی روایت کی ہے کو ضرب عثمان نے فرایا- ا ابعد اللر نے محدصے اللہ علیہ وسلم کو (دین) حق کے ساتھ بھیجا (اورآپ سے خدا دین کی طرف اس کے سب بندوں کودعوت کی پس یں اُن اوگوں میں ہوں کمجنموں سے الشراوراس کے رسول (کی دعوت) کو تبول کیا اوری دامر حق مے ساتھ آپ مبحوث موت تھ اُس پر ایمان لایا اور میں نے دونا ایرتم کی داول بجانب عبشه دوم بجانب میز منوره) میساکیس باد إبيان كيا اوري رسول الشرصيك الشدعليه وسلم كى خدمت ين دا اوراً پ کی بعیت کی ( مجربعت کرکے) خلاک سم میں نے رکبی ایک نافراتی نہیں کی اور نہ رکبی) آپ کی خیانت کی (اور میں اسی اطاعت اوربیت برقائم رلی بهان کک کرانشرع وجل نے آپ کواپنے اِس بلالیا بمردرسول الترصيل الترعليه وسلم كع بعد) ابوكرم رطيفه بوسة ادر ين أن كالمجى مطبع رلى بيرحضرت عرض كازمان آيا (ادربي ان كالمجى فرانبردار را) بھرلان دونوں کے بعد ) میں خلیفہ کیا گیا تو کیا میراد چی نہیں ہے كرجواك (بزرگون) كا تھا منالبين لنجواب داكيوں نہيں (آپ كا بھی حق ہم پرویساہی ہے) فرایا بھرکیا ایس میں جوئم لوگوں کی طرف سی محصے بینیتی ہیں الی آخرہ م وصرت عمال کا اپنی بنا وت کے منوع بونے کا ا بینے سوابی اسلامیہ سے استدلال کرنا، یہ استدلال متواتم ہے بہت لوگو فاس كوعضرت ذى التورين سے روايت كياہے ازائجك إلى الواسل كى روایت بواسطة ابوعبدالرحل سلى كے حضرت عثمان سے حر تر ذى ك ابوعبدالرمن على سے روايت كى ب وه كتے تھے كرجب ضرت مثمان كامحام كياكياتوه اپنے گھركى چيت برح راحد كرى امر وكيا والوں كے سامنے آئے او اک سے فرایک میں تھیں یا دولاتا ہوں اللہ کے واسطے (بتادی تم جانتے ہو إنهل كرجب كوه يرا يرس اورشيخين رسول الدسل الله عليه ولممك

تال اشماكبرشه والى وس الكعبة ان شهيلًا خَلْكًا وآخرج البغأسى عن عبيد الله بن عبلاء بن الخيبام في قصّبةٍ قبال عثمان امّابعيد فأنّ الله بعث عمّاً صلح الله عليه وسلم بألحق فكنت متن استجأب لله ولرسوله وامنت بمأ بعث به وهاجوت الهجوت ين كما قُلْتُم ومَجْبِتُ سِ سُولَ الله صلَّ الله علمينه وسكر وبأيعته فوالله ماعصيته ولاغششته حقّة توقاكه الله عزّوجلٌ شمّ ابوبكممثلُه شمّ عسرمشلة شمّ استخلفت الليس لى من الحقّ مشلُ الله علم تلتُ بك قال فماله الاحاديث التة تبلغين عنكم الحديث و آما استدلال بر منع خروج برؤس بهوابق اسسلامية خود لي متواتراست جمع كثيرازا از ذے التورین روایت کردہ ایرفسس م واسة إلى استحق عن ابع بالروان الشيك عنه اخدج الترمناي عن ابى عبد الرحلن الشكر قال لها حُصِرٌ عشمان أشرف عليهم فوق داس ستم قال اذكركم بالله هل تعلمون ان حِزاء

جراه گتے تو اُس نے جنبش کی رسول الله مسلے الله مليه وسلم سے فرا اکد استرا المبرما ترساديني بن اصديق اشهيد لوكون في واب دیاکہ اِن رسم جانتے ہیں) پھر حضرت عنان نے فر ایاکہ میں تھیں یا دولا آبر الله ك واسط (بنادو) تم جلف بويانهين كررسول الله صلح الله عليه وسلم في جيش مُسرت (يعين غزوة تبوك) بين فرا با تقاك كون ب جوراس الشركے سا ان كے لئے ) كھ قابل قبول خرى دے اس وقت سب صحاب مفلس اورتنگدست کے یں نے (اپنے پاسسے)اس سکر کاسا مان كرديا لوكول من كما إن رسمين يادي) كير مضرت عثمان من فرايا من تهي ياددلاتا بون الله ك واسط (بنادو) تم جانت بها نهي كردوم رامی کنوئیں)سے کوئی شخص بغیرقیمت دیئے ہوتے پانی نہیں سکتا تھا میں فے اس کو مُول لے کوغنی اور فقیراور مسافرسب کے لئے وقف کردیا۔ لوگوں نے کہا بارخدایا ہاں (مادہے) اسی طرح کی اور نہی چند ہاتیں حضرت عثمالیّ ين ذكر رايس ( إز انجله ) احنف بن قيس كى روايت ہے . نسا كى نے اللہ بن قيس سے دوايت كى ب كروه كتے تھے مم ع كرائے كے لئے جب مين بنیج زویم نے چا اکریباں دوایک روز قیام کریں) بس اس مال میں کرمم اپنی مزلول بن ابنے اسباب رکھ ایم سے کرایک شخص آیا اور اُس سے بیان کیا کہ لوگ سبدیں جمع ہی اور کچہ گھبرتے ہوتے ہیں (پیٹنکر)ہم لوگ (مبحد نوى بس كَ دِيجاة بي موس كيولاك بشيم يخرب ادرميت أدى ان كو كمبر م ورس ولك جوميطة موسطة موسط ورسر ورطاوفه الدرسعدب الى وقاص تقديم كطرت موس سف كركيابك صرت عمان بن عقبان مفانشرفون لاے الت عمر برایک زرد رنگ کی ما در متی اور اسی چادرسے ابنامربندکتے ہوئے تھے انھوں فراکتے ہی اوچھاکہ کیا مل يبان مِي؛ كيا طلح يهان مِن ؛ كياز بيرغ بهان مِن ؟ كياسعه يبال بِن ؛ لوكو فے کما ال (بی) حضرت عثمان سے (صحابۃ مذکورین سے مخاطب بوکر) کما اے لوگو! بیں متمیں اللہ کی تسم دلاتا ہوں جس کے سواکوئی معبودہیں (بتاق مم جانعة جويا نهيس كررسول الشصيل الشعليدوسلم ف فراياتما

حين انتفض قال رسول الله صلح الله عليه وسلم الثبُتُ حواء فليس عليك الانبيُّ ا مهايع إوشمين قالواهم قال ذكركم بألله هل تعلونان رسول للمصاراته عليه وسلم قال في جَيْثُول العُسُرة من ينفق نفقة متقبّلة والناس جُهْلُ ون مُعْسَرُون فِحَهُن تُ ذلك الجيش قالوانعمر شقوال اذكراكم بالأساهل تعلويان مُ وَمَة لَم يَكُن يَشْرُبُ مَهَا إِحِدُّ الاستَّمْن فابتعتها فحملته اللغنه والفقير وابزالمتبيل كالوااللهم نعم واشيأء عسما ومسن مواية احنف بن قيس اخريج النسائي عن الاحنف بن قيس تـــال خرجـــــا مجاجًا فقيامنا المساينة وغين نويد الحج فبيناغن في منانهاكا نَضَعُ والنالذا أتأنأ الي فعًال ان الناس قداجتمعوا في المسجد وفن عوا ف الطلقانا فأذاالتّاس مجتمعون علني نفير في وسط المسجد باواذاعلى والتربيث وطلحتن وسعدبن ابى وقاص فأنأكذ لك إذا جاء عنمانُ بن عفان عليه مُلاَءَةُ صفهاء قد قُنَّع بهَا رأسه فقال أههنا على أههنا طلحة أههناالرّبيراههنا سِعِيُّة الوانعمرة ال فاق أَنْشُكُكُم بالله الذى لا اله الاهوأتعلون ان رسول شصل الله عليه وسلم قال

جوشفس ماه رومركو فلال شفس مريدك كالنداس غش مع كاجناني سي اش كواس قدر روبيه دے كرخريا اور رسول الله عصطے الله وسلم كى خدت ين حاصر جوًا ورعوض كياكه بن سائد أس كواس فلدر وبديس خريد ليا حضرت في فراياتم اس كومسلانون كم لية وقف كردو تواب اس كانتمين المع كاد ان نوگوں نے کمابار خدایا باں (ہم جانتے ہیں) مخر حضرت عمال لے کمایں مميں الله كات مدلاتا بول عس كے سواكوئي معبود نهى (بناكر) تم جلنتم يانبين كررسول المندمسل الله عليه وسلم العبيش العسرة (يعض وو متوك) مین مسلمانون کی طرف دیچه کرفر ایا کرجو کوئی ان کا سامان دجهاد، درست كروك الساس كوسمش دے كا توسى نے أن كاسالمان ورست كرويا (اور الساكا السامان ديك أونث كيركا بندص اورنكل بمي أن كوف صورات نرپرالوگوں نے کہا بارخالیا ہاں (مم جانتے ہیں) حضرت عثال فی فریسنکم فرایا یا دندگواه ره ریمیرے فضائل کا قرار کردہے میں ا اور از انجارتهم بن حزن قشری کی روایت حضرت عثمان سے مے ترخی اور نسائی فے مما بن حرن قشری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے اور برعبارت (جو ہم نقل كرتے ہيں، نسائى كى ہے كم ميں حضرت عثمان كے گھريں موجود معاجب كم وہ (مکان کی چمت پر چرا مرکر) بلوائیوں کے سامنے آت اور فرایا کرمیں تمين الله كي اور ( دينِ) إسلام كي تشم ديتا مون ( يح ي كمنا) كيا تم جلف توكد دسول الترصيل الترعليد والم جب مديدي ( بجرت كركم) تريف لائے بين اوراس وقت مدينديں بجرنياه رُوم كے ميشابانى كبين نه تھا تو آب سے فرمایکہ کون ایسا (خداکا بندہ) ہے کہ جاہ مُرومہ کو راس کے الك ) خريدكرك اوربعوض اس كے كجنت من اسے كنوس سے بہر (معاف) مے گااینا ڈول اس میں مسلمالوں کے ڈول کے برابر کروے (بینے اس کو تمام مسلمانوں کے لئے وقف کردے) پھریس نے خاص اپنے ال سے اُسے خراا لیااوراپنا و ول بھی مسلانوں کے دول کے برابر کردیا اور ریم می کھ کم

من يَـبْتاعُ من يـبابني فلان بيرسُ وُمَة غفرالله له فابتعثه بكال وكذافاعيك س سول الله صلے الله عليه وسلم فقلت تدابتَعْتُهَا بكناه وكذا قسال المُعَلَّهَ اسْعَالِة المشلمين واجرهالك قالوااللهمة نعَمْ فَانْشُكَ كُوبِ أَهُمُ الَّذِي لَا اللَّهُ الا هو أتعلبون ان مسول لله عل الله عليه وسلم نظرف وجويه القوم فقال من جَهَّز هُوً لاء غغرالله لئ يعنى جيشَ العُسُرة فِهَنَّ تُهُم حَتَّ ماتفقن وايعقاكا ولاخطأما قسالوا اللهمة نعم قأل اللهمة المنهك اللهمة إشها وتمن مرواسة شمامة بن تين القُشُارِى عنه اخسرج السَّرِّمِن ي والنسائ ولهنا لفظ التساق عن عامة بن حزن القشارى قال شهدات التار حين أشرف عليهم عثمان فقال أنشكم بالله والاسلام هل تعلمون ان س سول الله صلے الله عليه وسكر قسام المداينة وليس بهاماء يستعنى ب غارباير مومة فقال مزيشترى باير أرومة فيجعل وكولا فيها مع والوء المسلمين بخيرله منما فالجنة فأشتريها مزيكيب مالى فجعلت دلوى فيهامع والاءالسلين له خروة توك كوميش السرة اس مديست كيترين كواس زمانه من اظل وتنكرستي زياده تق المطلب دير كوم رادنك كوم اسك سازوسالمان كم من في علما الله

عمیب بات نہیں ہے کہ اہم لوگ کی مجھ اس کنویں کے پانی سے دہے ہو اورس (جبورًا) کماری إنى بيا بون است جواب ديك إن رجه خوب جانعة بي، كير مفرت عثمان في فرايا من تحسي اللرى اوردين (ارسلام) کی متم دیتا ہوں ( بھلا یہ توبتا ق) کیائم ہانتے ہوکر میں لے اين السي بيش العُرة كاسالان درست كرديا نفأ أنول في جواب ديا ال رسم جانعة بين محرصرت عمالي في فراياس تحسيل السداوردين (ارسلام) كي فنم مي كركوچيتا بون ( ودانسان سے كهذا) كيا تم النتي م کسبد رنبوی عاعب اسلام کے بڑھ جانے سے اسلان پر تنگ ہوگئ تى رسول السيسك الشعليه وسلم ف فراياك كون بع جوفلال كمراس ک زین خرید کیک اس مجدی زیاده کردے بعوض اس کے کسِنت براسے اس زمین سے بہتر معاوضہ لمے گا بس میں سے اُس زین کوخاص اپنے ال سے خریدا اور معید نبوی میں اضا فرکردیا اور آج تم لوگ مجی کو اس دمسور یں وکودکعت نازید صف من کرتے ہوسنے کہا ال (ہم مانتے ہیں) بمرحضرت عثمان فففراياس تحس خلاكي مستسم اوردين إسسالهك ويح برجیتا بول کیاتم نیں جلنے کہ (ایک وفعہ) رسول السرسط الله ملیم وسلم (کوہ) مبیر پرتشریف فرماتھاورآپ کے ساتھ الوکراف اور عرف تصاور مِن (ممی) كوناكاه بهارشف حركت كي أورسول التُرصيف الشعليه وسلم فهابنا پائے مبادک اس پر ادا ور فرایا اے میسرا مھرجا دکیون صطرب موتلهد اتجه يرتو (مرف) ايك نبى اورايك صديق اور دوشهيدي -ملواتیوں نے کما ال (ہم یہ بھی خوب جلستے ہیں احضرت عمّال کے (یہ مستكر، فرايا برت كعبد يولوك اس كى شهادت فيق بي كدين شهيديون [اوداذا بملدابوسلربن عبدالرحل بن عوف كى دوايت ہے 4 نسا كى نے ابو سلمبن عبدار من سعد مايت كياب كرحضرت عثمان معاصره ك زماني (ایک دن) این مکان کی جہت پریٹے اور عاصرین کو خاطب کرے فرایا كهين التخفس كوخلاكي قسسم ف كر يومينا بون بسنيولم الجمل بين دسوالات

وانتم اليوم تمنعونى من الشَّراب نها حت اشرب سماء العرقالوااللهم نعم قسال فأنشدتكو بالثاء وكلاسلام هل تعبلون أني جمنّ ت جيشُ العُسرية من مألى قسألوا اللم نعم قال فأنشد كريا للم والاسلام هل تعلمون إنّ المسجى ضاق بأهله فقال سول الله صلح الله عليه وسلم من يشارى بُقعة ال ف لان ف يزيرها فالمسجد بخيرله منها في الجست فاشتريتها من صلب مأل فسيزد تُهَا فى المسجى وإنتم تمنعوني إن أكلف فيه بهجتين فألوااللهم نعم قسال فأنشدهم بالله والاسلام هل تعلون ان سرسول الله عطالله عليه وسلم كأن على شايرمكة ومعه إبوبكروعم وانأفتحزله الحبل فركضه مرسول للمصل الله عليه وسلم سريبله وقال استكن تئبيترف نتماعليك نبي مصديق وشهيان قالوا اللهمة نعم قال الله اكبريم له والى وريالكون لحت ان شهيدومن رطاية ابى سلمة بن عبدالم المراس بن عوف آخرج النساق عن ابى سلمة بن عبدالحمن إن عمان إشرف عليهم حين حصر وكا فقال انشك بالله كرجلاسمع سرسول الله على الله عليه وسلم يقول يوم الجسبل

صلحالته مليروكم سيئتا بوبب كهاؤ تعركت كي قواي ع ابنير ے آسے ارکر فرایک (اے بہاڑا) عمبر جا کیونکر تیرے اُوپر ایک نبی اور ایک صديق اورد وشهيسيدي ادراس دن مين دسول الشرمسيلي الشرطم ك بماه تما اس يرجيد لوكول ف جواب ديا (كرسم مانية بي) بير حفرت عنان الصلى فرايامين خلاكى مسم در كراس شخص سے سوال كرتا ہوك س ي بية الرضوان من رسول الشرميل الشرطيد وسلم كويه فرات بورم الله كرير باتدميراب اورير القرعمان كاب دأب النابع التحكوم والمقراعل اس رینداوگول سے جواب دیا رک ان ہم نے سام ، محرصرت مان نے فرایک میں خداک سے مے کر اُس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے رسول الشميسك الشرطير وسلم كو (تيارى) جيش العُرة كو دن يرفرات ہوتے سنا ہو کہ کون ہے جو (راو خلامی) کابل قبول خرج وے میں میں م ابینے ال سے نصف بھر کاسامان درست کردیا۔ اس پر کیم لوگوں سے جواب ویا (کر ہاں ہم جانتے ہیں) محرحضرت عثمان سنے فرمایاکہ میں اس شخص سے خدا کی مسسم فی کر سوال کرتا ہول کجس نے رسول الترصیلے الد ملیہ والم سے یرمنا ہو کہ آپ فرماتے تھے کون ہے بوبعوض ایک گمرکے (جو اُسے) جنت میں ملے کا رہادی اس مجدمی رکھے زمین نے کی بڑھادے بس میں بنابنه ال سے زمین خرید کی دا درمبر میں اضافہ کردی اس پر (مبی چند اشخاص بول أم الله م في مديث منى ب) بمرحفرت عثال في فرایامی استخص سے خلائ سم فے کردر افت کرا ہوں جرمیاه کرد مفروخت ہوتے دقت موج در اور اور اسے معلوم ہو) کرمیں نے ہی اس کوی کونویا كيااورمافروں كے لئے (ونيزسب سلانوں كے لئے) وقف كرويا - ركه وه بناد کے یہ واقعہ صبح ہے انہیں)اس پر (بمی) چنداشخاص سے جواب دیا (كربال يرواقعه صيح ب)-

رد ال برواسة على المراب المن الله المرابي الله المدين المدين المولية المولية

حاين اهانز فركله بريجله وقال اسكن فيأشة ليسعليك أكآ نبيٌّ اوصديق اوشهيهان واسًا مُعِيدٌ مَانُكُفُكُ لِهِ سِجالِ سُمِّقالَ إنش بالله مجسلا سيم مسل الله صلے اللہ علیہ وسلم يوم بيعة المضوان يقول هذا يدالله ولهذه يكعثمان فانتشدله بهال عم قال انشد بالله مجلا سمع س سول الله عليه وسكو يومرجيش العسرة يقول سن ينفق نفقة متقبّلة فهنزتُ نصف الجيش من مالى فيأنتشد لع مجال توقال انشه بالله مجلا سمع مرسول الله عليه ولم يقول من يزيه في لهذا المبعد بمكيَّة فالمنة فأشاريته من مألى فأنتشا لع مجال شمّ قال انشب بالله مجلاشه بروَيَة تُسِاعُ ذ استاريهُا من مالى **ف**ابَعَتُهُا لابت الشبيل فأنتشدله سهجال.

آما جوابِ از قدح درسوالِق اسلاميم فقل اخرج احمد عن عاصم عن شقِق قال لقے عب الرّحمٰن

بن عوض سن وليدبن عقب سے القات كى وليد ان أن سے كماكيا وج ج ين ديكيتامون كراك صرت فال الصف العلى تعلى المرديار عبد الريل في دايد بن عقبه كوجواب وياكه (وواسى قابل بي) تم ميرى طرف سے أن سے كمينا كريس يوم عينين مين رجنگ كفارس، بنيس بحا كا. { عامم كمته بي كر يوم عينين سے يوم أحدم ادب } اورد يس جنك بدرس واين كمر ، مايل ادرنيس في حضرت عرشك طريقه كو چوول اورآب مي يسب إي مي الذايس آب سے بسير التا الوى كابيان بى كروليدبن عقيد في حضرت ال کوجاکر (اس تقریرسے) خبروی حضرت عثالت نے (ان الزاموں کا) یہ جواب دیا۔عبدالرحمٰن کا یہ کمنا کہ وہ یوم عینین میں نہیں بھاگے (اور میں بھاگا) تووه كس طرح بحدير طعن كرتي بين أس كناه كي متعلق جي الشرفي معا كرديا اورائس كے بالے میں فرادیا ہے كراتَ الَّذِيثِينَ تُوْكُوْ أَسِيْكُمُ اللَّهِ (ترجمه بينك جولوك أس دن جب كه ووجاعتين (ميدان جنك مين) متعابل ہوئیں جنگ سے پیلے بھیرکر بھاگے داُن پر کوئی گنا ہ نہیں کیونک شیطان نے اُنھیں اُن کے بعض اعال کے سبت رمقام استقامت سے بمُسلاديا تما اوربيك اللها تو (أن كے صورے) در كرر فرائى ، اور عبدارهن کا بدالزام دیناکه میں جنگب بدرکے دن حاضرنہ ہوا راس کاجواب مسن لوكم) مين (بحكم أتخضرت صلى الله عليه وسلم) رقيه ببنت رسول الله صيف الشرعليه وسلم على تيا رداري مي مصروف را داور محاسس كا موقع ہی م الماكب منگ أين شريك بهذا) يهال كركا تضول في انتقال كيا اوردمول المدرسك الله عليه وسلم لف مجمع جنك بدر رك مال فنيست كاحضه عنايت فرمايا اور بجيك لئة رسول الشرصيك المشدعليه وسلم فيصه مقرد فرايا وه كوياجنك بدريس صاخر جوا ( إلىذا بجع جنكب بدر ك ماضرين

بنُ عوف الوليل بن عقبة فقال لمالولين سألى أنهاك ق جفوت اميرالمؤمنين عثمان فقأل لع عبدالحمن ابلغه الله أفِيٌّ يوم عينَ بنُّ قال علمهم يقول يومرأك ولم المخكك يومرسهم ولم اترك سنت عسرتال فأنطأق فنترذلك عشمان فقال اشاقولي، لم افتم يوم عينين فكيف يُعَالِمُن بذنب قد عف الله عنه فقال إِنَّ الَّـ ذِينَ تَوْكُوا مِثْكُمْ يَقُمَ المتنتغ الجنعكان إنتهااستكذكم الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكْسُبُوْا وَلَقَالُ عفاالله عهم والتأقول اتى تخلفت يومرب سى فىكى كنتُ أُمُرِّضُ م قَيَّة بنتَ رسول الله عليه وسَمِّحة مأتت وقد ن ضرب لي ريسولُ الله صل اللهعليه وسكم بسهمه ومن ضهب له نمسول الله طلح الله عليه وسكتم بسهم الافقى شهى

كى غزوة أعدى فراكوسفرت فأن كرمطاعن من وكركياجاً، بركين علاوه استكرى تعالى لا قران جيدين استك عنو كجرويدى بوائ خد غور كياما كو قوده ايك جيد بالسطراد كاوقت تعاشيطا يند أها ذيكاد و يمى كردسول ملسط السُّعلية سلم شهر المسلك المراسط المسلك فقدم الكون يجرك في الديمور المراسط المسلم الموسط المسلم المسلم المسلم المسلم الموسط المسلم ا

یں شار در کرنا ظلم صریح ہے) اور ان کا یہ الزام دینا کد اُتھوں نے سنیت عرف کو ترك نيس كيااور ميس في ان كى سنت (وروش) ترك كى تواس كاجواب ير ہے کہ حضرت عرش کی سنت پرعل کرنے کی < لوری پودی ) طاقعت شامنیں ہو اورز بھے ہے دانے ولیدا) ابتم عبدالر من کے پاس جا واور (میری طرف مع برجواب) أن سع بيان كردو . [حضرت عثمان رضى السّرعند ليف جنتى ہونے کویقین کے ساتھ جلنے تھے } امام احداث زیدبن اسلم سے اُنھون نے اپنے والدسے روایت کی ہو ان کے والد کہتے تھے کر جس دن حضرت عثما موضع جنائز میں محصور ہوئے میں موجود تھا دائس دن لوگوں كاس قدر بجوم مقاكه ) أكر (أوپرسے) بتھر والاجا باتو بیشك كسى (نكسى) شخص كے سري كرايس في ديماك مفرت عثمان في اس كول سي سر فكالا جومقام جرتيل علیات ام کے مقسل متی مچراب سے فرایا اے لوگو اکیا تم میں طافور ہیں ا (اسس کا) کسی نے جواب دویا . پھرا تھوں نے فرایا اے لوگو ! کیا تم میں طلع بن ؛ اس پر بھی سب خاموش است میر انصول نے فرایا اے لوگوا کیاتم میں طلحہ بیں ؛ لوگ مچم مجی جُب، رہے (اورکسی نے جواب دیا) بھر اُنھوں نے رچو تھی بار فرایا کہ اے لوگو! کیا تم میں طلحر ہیں؟ راس م تتب ، حضرت طلحرة بن عبيد الله كه لمي بوئ حضرت عثمان في أن سي فرمایاکیا میں تمیں بہاں موجود نہیں دیکھتا مجھے یہ خیال نہ تھاکر تم ایسی قوم بن بوگے جومیرا پکازاتین بارکے ادرایک باریمی مجے جواب نہ وم الملازة إيس تنصيل خدا كيت منها مول ( يح كهنا) كيا تمين يادم مركم ين اورتم رسول التدسيك الشرعليد وسلم ك ساته ونسلال مقام میں محصے میرے اور تمارے سوا آسس وقت کوئی صحابی رسول اللرصيل الله عليه وسلم كي بالمس نه نفا - حضرت طلحه الخ جواب دیا ال مجھے یاد ہے ( پھر حضرت عمان کے فرایاکہ اجھا یہ بھی یاد ہے کہ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا عماك لي طلور الرخي كم تقا اس کی امّت میں سے مجھ صحابی جنت میں اس کے رفیق ہوئے ہیں در مجر

واماقوله ال لمراسرك سنتم عمر فانء المطيقها وكاهوف أرت فحلياثه بناك. وآماآن كه خودرا إلقطع وانست كراز إلى جنت است فقداخيج احساعن نرسان اسلمناييه وال شهدات عيمان يومر حوص في موضع الجنائز ولوألق جم لويقع الاعط ماأس مهبل فرأيت عثمان اشرف من الخوخة التي سُرِلي مقامَ جاريلَ عليثه الشالام فقال إيها التاس افيكم لملحت فسكتواشم قال إجاالناس إنسكم طلعته فسكتواهم تسأل ايها التاس افيكم طلحة فسكتواشم قبال المهاالتأس افيكم طلحتم فعًامر طلحة من عبيد الله فقال له عِثَمَان أَكَا أَمَاكُ هُمِنَا مَآكُنت أُرى اتك سكون ف جماعة قومرتسمع ناءى بينو شلاب مزاب ستملا تَجِيبُنِي انْشُدُك بَالله يَا لَمُلِينَا لَكُ يومركنت اناً وانتَ مع س سول الله صلے اللہ علیہ وسلم فی موضیح کنا وكذا وليس معة احدًا من اصحابه غير وغيراء قالخم فقال الكرسول للمصل الله عليه وسلم يأطلحة أنه ليس من نبئ الاومعة من اصعابة م فيقٌ مزامَّة معظائة

میری طرف اشاره کریے فرایا ) اور پیعثان بن عفان جنت بیں میرہے ساتھ میرے رفیق ہوں کے حضرت طلوشے کما ان رجھے یادیدے) یا کمکارصرت ملور اس مجمع على المنظم وعضرت عثمان كالقيني طويس جانتاكه يد بلئى أن كويش آسے كا- إسترى ورماكم في اسليل بن إبى خالدست المحول في تيس م أكفول في الوسهل موالى حضرت عثمان من رهايت کہ ہے وہ کہتے تھے کہ محاصرہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عند سے جھسے فرلماك وسول الشصيط الشرعليه وسلمهف عصايك وصيّعت كى بى اور یں اُس پر قائم رہوں گا- آور حاکم اور تر ندی سے حضرت مانشہ منے روايت كى بى كى بى صلى الله عليه وسلم ن فرايك المائع الميك الله تعالى تمي رخلافت كا) كُرتا بسنائے كابس اگر لوگ تم سے مەكرتا أمانا عابي توبركر أنحيل أأدسف زدينا والديمايت مضرت الوموسى أتخضرت مسيل الشرعليه وسلم كاي فرانا وابة صحت كوبني كيلهد وصريتها عمال کو جنت کی بشادت دے دو بعوض اُس بلوے کے جوان پر ہوگا۔ [حفرت عَمَانٌ كَايقين كرساته جاناكين من برجون كر تروى مرتفى يدوايت مرة بن كعب نقل كياب كر رسول الله صلى الله علم ف منتول كا ذكر إا اوراُن کا زبار قریب ہی بیان فرمایا اس اثنا میں ایک شخص کیا ہے ہے اینا سریمیائے اُدمرے گزدے آئے داک کی جانب اٹارہ کرکے فرمایاکہ يرشخص اس ون واليت يربوكا بسك (آب يرسنكر) اس شخص كوا محكم وليها تويه (معلوم بوآكه) وه عضرت عثمانة بن عفان بي- بجريس ليأن كورسول السمسلف السرعليه والمم كي ساهي كرك وض كيا كوكيا بمي شخص میں ؟آپ فے قرایا ال رہی ہیں) آور ترندی نے حضرت ابن عرائے روا ك ب وه كمنة تم كردسول الله مسلط الله عليد وسلم في نقد كاذكركيا بير

وآن عمان وفان هذا يَعْدَيْن من عفان هذا مى فى الجننة قال اللهم نعم تواصرت والا الكربيفين عدائست كراس بوى اورايي فابدأم مقداخن الترمنى والمسأكد عن المعيل بن الى خالد عن قيس عن اب سَمُلة مولى عَمَانَ وال قال لى عنمانُ يومرالتا بهان مسول لله صلح الله عليه وسلم قدعه دالى عمدا وإناصا برعليد وآخوير الحاكووالترماىعن عائشة ان البيعيل الله عليه وستم قال ياعثمان انه لعل شيكق صك قسيصافان المحوله علىخلعه فلاقتلعه لهم وعقمن حديث إبى موسى قوله صل الله عليه وسلم بَشِر، بألمينة على الوعنصيبة وأما أنكر بالقطع مع والست كمي برحق است فقى اخرج الترمنى عس حديث سرة بن كعب أن سول الله عليه وسلم ذكرالفات فكركهافكر بهاكمقتع فأتوب نقال لمنا يومعن عالقليم نقمتُ اليه فأذاهو عَتْمان بن عفان ناقبك عليه بوجه فقلت لمناقال نعم ولخريج الترمناى سابن عم قال ذكر رسول شرعك الله عليه وسلم فتنة

حضرت مثمان کے بارے میں فرما یا کہ یہ اُس فقہ میں مظلوم شہید سوں گے - آور حاکم نے حضرت ابو ہر بڑہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہنے ہیں سے رسول للّٰد مسلے الله عليه وسلم سے سناآت فرماتے سے كرعفريب فتنه ادراحتلات بموكاديا قرايا) اختلاف اورفتنه بوكاء حفرت إبوم رية كحق بب بمسة عرض كياكه إرسول الندا أب اس فتذك متعلّق كياحكم ديت بن البيك فرایاکه تم دائس وقت، لینے سردار اور اُن کے اصحاب کے ساتھ دہنا اور أتب في حضرت عمان كي جانب اشاره فرايا- اورا مام احدّ مير بمُنكّ ے روایت کی ہے وہ کتے تھے کس دن حضرت عثمان شہید ہوستے آپ (کیددیر) سوگتے تھربیلار ہوکر فرایاکه اگر مجھے یہ اندلیشہ مز ہوتا کہ لوگ كىيں كے كوعمان أنے فوداس فت ندكى تمناكى تومين ضرور تم سے (ایک بات) بیان کرتا- ہم نے کہااللہ آپ کی مالت ودست کھے آپ ہم سے بیان فرائیں ہم وہ بات نہ کس کے جواور لوگ کہتے ہیں حضرت عثان نع فرمایکریس ای ایمی رحالت خواب مین) رسول الشرصلاالله عليه وسلم كود يكاكدات فرمايكداك عثمان إحم (آج) جعم من جار باس اجا وُکے اور (امام) احدِّے الدبنت فرا بعث روج حضرت عمّاً بن عفان سے ردابیت کی ہے وہ کہتی تھیں کہ امیرا لمؤمنین حضرت عثمانی ً پرنیند کا علیه بوا وروه سوکتے جب بیار ہوئے تو فرایا میک میری قوا مجهة قتل كويكي بين بي الساهر كزنه بهو كا انتشار الله كيونكر (اب) آيك رعایا آی خوس موگی - آی فرایا نہیں دیہ توضرور بوناسے کیو مکر میں نے رسول الله مسلے الله عليه وسلم كو البي خواب مين ديكھا ہے -اور حضرت الوكرة وعروة كوسى ديكها ب-رسول الشرصيف الشرطليد وسلم ف جهت ارشاد فرمایا که (اے عثمان ) آج تم ہائے پاس روزه افطار کرو گے-مندعلی بن ابی طالبضی الله عنه ( ۲ سا. روایت إسرائط خلافت } (أمام) احديث عبد الملك بن عُمير المحاضعاده

فقال يقتل هذا فيهامظلومًا لعثمان واخج الحالم عن إلى هم يرية قال معت رسول لله عطاتله عليه وسلميقول اتماستكونفينة واختلاف واختلات ونتنة كأل قلنا يارسول الله فماتانوناقال عليكم بالامير واحعابه اشار الىعثأن وأخرج احمدعن كثير الزالصلت منال أغفظ عشمان فىاليوم إلّذى تُتِل فيع فأستيقظ فقال لولاان يقول التاس عنة عشمان الفتنة لحتشكم قال قلنا اصلحك الله فحمه لمنافلسنا نقول مأيقول الناس فقال ان سرأيت م سول دله عليه وسلم فرمناى فالفقال انك شاهل معنا الجمعة واخج احمدعن نائلة بنت الفرافضة اسرأة عشمان بن عفان قالت نَعَس الميللؤمنين عثان فأغف فاستيقظ فقال لِيقَتُلُخ القومُ قِلتُ كلاان شأء الله لم يبلغ ذلك إن معيتك استَعْتَبُوك قالهان سرأيت سمسول الله صلحالله عليه وسكونى منامى وابأبكي وعبرضقال تَفطِمُ عن نأالليلة.

مستلطى برائط البخول التحتيم ومن على برائط البخول التحتيم آسمروط فلانت فقدا خرج احمد عن عبد الملك بن عمير عن عما في

بن رُوَيب سے اُنھول نے حضرت ملئ بن ابی طالب سی دوایت کی ہو حضرت علی ہ فراتے تھے کەرسول مترصلی الترمليدوكم دكى زبان مبارک سے ميرسے كانوں نے سُنااورمیرے دل نے یادرلیا رائٹ فرائے تھے کی سب لوگ قریش کے تابع بی نیک لوگ ان کے نیکوں کے الع بی اور بھے لوگ ان کے بروں کے الع ہیں۔ آورابویعلے سے حضرت علی شسے روابیت کی ہے کدرسول الشرصلی اللہ عليه وسلم ف أيك روز خطبه برط سااس من فرا يكر اسے لوگو! آگاه رموسروار قریش سے ہوناچاہیے الگاہ رموسردار قریش سے ہونا چاہیے، الگاہ رموسردار قریش سے ہوناچلسنے جب تک وہ تین (صفتوں) کو قائم رکمیں ماکم بناتے جائين توعدل كرين اور ومره كرين تواس كويودا كرين آوران سے رم كى خواہش کی جائے تورہم کریں اور جو کوئی ان میں ایسا نہ کرے گا توامس پر خدا کی اور فرمشتوں کی اورسب لوگوں کی لعنت ہے۔ [مشیخی<sup>ن کم</sup>ک افضلیت کابیان جوحضرت علیسے بتواتر ثابت ہے مرفوعاً بمی اورموقو قا تمی اگرچه پیسکه (انفیلیت شخین کا) تمام اہل حق کا مزمہب ہی گر صمارتمیں سے کسی نے اس مسلد کو حضرت علی مرتضے کی طرح پوری تصریح اور مضبوطی کے ساتھ بیان نہیں کیا چنانچہ اس مسلہ میں انکی مر فوع حدیث یہے کہ ابوکڑ اورعره بیران ابل جننت کے سردار ہیں یہ حدیث متعدّد سندوں کے ساتے حضر على سيمردي بي جنانيم إستبتى في عارث سيم النمول في حضرت على سي نغل كياجي جس كوترندى اورابن ماجد لغ بنى صلى الشرعليد وسلم سع روايت

بن مُرويبُهُ عن على بن إبي طالب قال محمحت أذكاى ووعاكه قلبى من رسول للمصلح الله عليه وسلمالناس تبع لقريش صالحهم تبع لصالحم وشاره تبع لشامهم وآخرج ابويعط عن على إن س سول الله صلى الله عليه وسكم خطب الناس ذات يوم وفقال ألاان الامراء من قريش الاان الاسلامين مريش الاان الامراءمن قريش مأاقأ موايثلث مأحكموا نعدالوا ومأعاهدا ونؤا ومااساتكجموا فهينكوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعان. آما بيان افضليت ينين بس ازوك متواريث ومرفوعا وموقوقا مرجنداير مسله ذمب جميع ابل حق است المكنة اذمعابدال إمصرح ترومحكم تريول على تضط نيا وردة آماموفوعه فعلايث الى بكر وعمر ستلاكهول اهل الجنّنة روى بطرق متعثاتاعنه وتنطيق الشعب عن الحاس شعرع لل اخرج الدور طان ملحة عزالينية صكادله عليه وستملم

لى حفرت المرتصف في شين كه افعل است بحدة كواس تعدّ تفرى وضبولى سيبيان فراياك شيد باوجود كمن وتي بيط القرارات كصيب اكاتم بيان كه على معلى خط كجواب يرسخوت مرق في الفاروق ولعمى ان مكافياً فوال المنظم والسلام كما زعت وانعيم الله ويسول الخيلية المعتمدين وخليفة الفارق ولعمى ان مكافياً فواليسلام المنظم والمنطب القاري المنظم والداسلام كم يساكم فواليسلام المنظم والمنطب القياد المنظم والمناسبة في المنطب المنظم المناسبة في المنطب المنطب

كياب كررسول التدملي الترعليه وسلم ففراياكه الوكرية اورعمرة انبيات اور مُرسلين كي سواياتي تهم بيران ابل جنت ك كيا المح اوركيا يحف سبك سردار بین اے علی ایم آن دو نول کواس کی خبر نه دینا - آورا ولا دحضرت من نے میں اس کو حضرت علی سے روابیت کیا ہے جس کو عبدا فقد من احد نے (والدمنديس حسن بن زيد بن حسن سي نقل كياب كرزيد بن من (منى) كمت تع محدس مير والدني بيان كياوه اين والد (حضرت حسن )س وه حضرت مل شعب روايت كرتے تھے وہ فراتے تھے كس بني مسلے الشعليم وسلم كى خدمت مين حاضر تفاكرات مين الوكرية أورعم فن تشريف لات تو وسول السُّر صلے اللہ علیہ وسلم نے (جھ سے خطاب کرکے) فرایا کدے علی ا یہ دونوں انبیار اور مسلین کے بعد جلما ہل جنت کے بوڑ صول کے اور عمالق معمردار ہیں۔ اور اولاد حضرت حسین بن علی نے بھی اس کو حضرت علی فر سے روایت کیلہے رجے ) تر بزی نے زمری سے انفوں سے حضرت علی بن إني طالب سے نقل كياہے كر وہ كئے تھے (ايك دفعہ) بين رسول اللہ صيلے الله عليه وسلم كے ساتھ تقاكر ابو كرية اور عرف تشريف للے (توانير دكيدكر) رسول الترطيك التدعليه وسلمك فراياكه بدوان بجزانبيات اورمرسلین کے باقی سب الکے اور ایجھٹے بیران اہل جنت کے سردار بیں - اے علی ! تم ان کو راس کی خبر نه دینا [ اور صحابہ نے بھی لاس روایت مین حضرت علی کی موافقت کی مے چنانچ ] ترمذی اعظمت انس اس روایت کی ہے وہ کہتے تھے کر رسول اللہ صلے الله مليد سلم نے حضرت الو برارم اور حضرت عرف کی شان میں فر مایا ہے کم یہ دولولا بل جنّت کے اگلے اور چھلے لوگوں میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔اے علی اُ تم ان دونوں کواس کی خبرنہ کرنا - اور ابن اجہ لے ابوعیفہ سے روایت كركمي كملي كردسول الشيسك اللدعليه وسلم في فرايا كرسواانبيار و مُرَسِلين كح جنّت كے الكے اور يجيلوں ميں بواد مُوں كے مردار ابوكرو اور عرف بي -اوراس مسئلمين حضرت على في موقوف مديث يرموكم

قأل ابوبكي وعماسيل اكهول اهل لجنة من الاقلين والدخوين مأخلاالنبتين والمرسلين العقبه هايا على ومن طريق ولد الحسن بن على إخرج عبد الله ابن احمد ف نطاللسند عن الحسن بن من يد بن حسن قسال ساشى إبى ابيه عن على قال كنت عن النبع صلى الله عليه وسَهَّ ف النبك ابوبكم وعمر فقال يأعلى هذاأن سياه كهول اهل الجنة وشُبّابها بعلالتبين و المرسلين ومن طريق وألاحسين بنعلق اخرج الترملى عن التهمى عن على بن حسين عن علے ابن ابي طالب قال كنت معرسول اللهصل الله عليه وسلم إذاطلح ابوبكر وعمرفقال رسول للهصل الله عليه وسكم منان سيالكهول إهل الجنة مز الاولين و والاخوين الاالتبتين والعرسلين يلعك الاتَّغَيْرُهُما وْقِي وَافْقِ عَلَيَّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ غَيْرُكُ من العمابة فقد اخرج الترمياى عن انسقال قال رسط للمصل الله عليه و سلمكا يكر وعمر فنان سياكهوالهل المته مركة ولين والاخرين لاعتبرها ياعلى وآخيج ابن ملجة عن اب حكيفة قال قال م سول دله صلے الله عليه وسكم ابولكم عمر سيداكهول اهلاجتة مزالاقلين والاخريين الاالنيتان والمرسلين ومن موقع ف

اس امت کے سب لوگوں سے بہتر ابو برم اور عرام میں اس صدریث کو رعلى مرتضليك بهت زياده لوكول في روايت كيا هي منجلداك كحمار على كميل محدين حنفيه كى روايت ب (جيد المم) لم المادى اور الدوافد بر دوایستِ سغیان تودی جامع بن داست دسے نقل کسلے ہیں کہ وہ کہتے نے ہم سے ابویسلے نے محدین حنیدسے روایت کرکے بیان کیاک وہ كيت تحقيس فيليف والد (حضرت على سي إوجهاكه بن صيف الشرمليد وسلم کے بعد بہر کون ہے ؟ اکنوں نے فرمایا الدیکران میریں نے پوچھاکہ اک کے بعد کون ؟ فر مایا عرف پھریں ڈواکد اس کے بعد عثان اکون وکر كريس (للذا) ميں بے كماكه ميمر (ان دونول كے بعد) آپ ہيں فرايانہيں میں تومسلمانوں میںسے ایک شخص ہوں } آورمبخلدان کے عبداللہ بن سلمدے مفرت علی اسے روایت کی ہے (جسے) { ابن ام بداع الله بن سلمے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے یں نے حضرت علی شے منا کر فراتے تصے رسول الشرميك الشر عليه وسلم كے بعد سعب بہتر الو كريم بي اور الوكرشك بعدست بهتر عرض بي } اور منمله أن كے ملته بن قيس نے حضرت ملى من مع روايت كى ب (جيه المم) { أَتَمَدُّ فِي نَقْلَ كَيابِ } آور مجملداک کے حضرت علی کے علم برداد عبد خیرنے حضرت علی مسے روایت کی ہے۔ عبد خررسے متعدد واولوں نے اس کونفل کیا ہرد جنافی [حبيب بن الى ابت الع عبد خيرس دوايت كى ب وه كيت س كُ مِن فِي حضرت على مُسِي مُناك آب منبر ير فرلم تے سے (اے لوكو) كيا میں تمیں اس شخص کو جواتت میں نبی کے بعد سے بہترہے زبتادیو بمرأ نصول لي حضرت الوكرن كو ذكر كيا ميمر فرمايا كيايش دوم بريض كو

خيرهنك أكامة أبوبكم شمعم وألارا بصع كيرروايت كرده اندفسهن سرواية إبدنه عملاس المضفية عنه اخرج المعارى وإساؤ من طريق سفيان الثوررى عن بعامع بن السند قال حداثناً ابويعية عن محتمده الحنفية قأل صلت كابى اى النّاس خيرٌ بعن النّبي صلح الله عليد وسلم قال إبوتكم قلتُ شم من قال شمّ عمرا فنشيت ان يقول عشمان قلك شم انت قال مااناالا رجل مرالسلين وتن دولية عبلالله بن سلة عنه آخير ابزاءة عن عبدالله بن سلمة قال سمعتُ عليًّا يقول خار الناس بعد ب الله عَلى الله ع عليه وسكم إبويكم وخلطاناس بعداب بكرعمر وتمن والله علقمة بن قيس اخرج احمد ومن مه واينة عبله الخيرصاحب لواء علىّ عنه وفي طم قهاالعباد فقي روجعنة حبيب الماثاب عن عبد خير قال سمعت عليثًا يقول عَسَلِ المنبر أكم أخْسبرُ كو بخارهناه الامة بعديتها قال فناكر ابابكهنغ قال الاأخبرك بالتتان



مجی زبتا دول (جوان کے بعدسے بہتر میں) کھر حضرت عرف کو ذكركيا بمرفرايك أكرس جابول توتميس سيرعضض كم نامس ممی آگاہ کردوں یرفراکر آب نے سکوت کیا (آپ کے سکوت کرنے سے ہم لوگوں سے سمحماکہ آپ اپنے کومراد لیتے ہیں درگر اپنی زبان سے کمنا بسندنہیں کرتے استید کہتے ہیں میں نے عبد خرسے اوجیاک کیا خودتم ف مفرت علی کویر کہتے ہوئے سناہے اسموں نے کما اس برب کعبا یں نے منلب اور اگر نام اہو تو رخلاکرے ) میرے رہے ) دونوں (كان)برك مومالي - أور (جناني )عطارين سائب يع وبنري اتفول ن حضرت على فسے روايت كى بى كراي سے فرايكياميں متعیں بی صلے اللہ ملیہ وسلم کے بعد بہترین است سے آگاہ نہ كردول رمسنو وه) الوبكريغ بن اوربهترين امست إبوبكر شك بعدهرم میں پھراللربہترین امت جصے چاہے بنائے والد رچنا نچی میتب بن عبرخرس مروى ب ده اپنے والدس روایت كيتے تع وه كت منے که حضرت علی ننے کھرانے ہوکر (سم لوگوں میں) فرمایاکہ اس است میں سبے بہتر بنی کے بعد ابو برخ اور عرف بی اور ہمسنے توان کے بعدببت سينف كام كية بس الشرجوجاب أن كملتعلق مكرف آوڑ (چنانچہ) ابواسحاق نے عبدخیرسے انھوں نے حضرت مائٹسے روایت کی ہے کہ اس امّت میں نبی کے بعد سے بہتر الو کرون اور عرم بي [آور (مجملهان كے) الزعيفرننے حضرت على سے روايت كب ابد تحيفظ بمى متعدد دا ويول ال اس كونقل كياب دجاج ا ابن ابی البخرد سے مردی ہے وہ زربن حبیش سے وہ ابر محیوست روا كرتے بي كه وه كيتے تھے بين نے حضرت على سے سُناكه وه فراتے تھے کیایں متمیں اُس شخص سے آگاہ ذکردول جوامّت میں نبی کے بعد سب بهتر بهو رمسنو، وه الوبرار بين كير فرا يا كيابين متنين أمس شخص سے اگاہ نا کردوں جو الو کرٹنے بعد بہترین امست ہورسنی وہ عرام بیں - آور (جیساکہ) امام شعبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں محدس الْوَجَيْف في جن كانام حضرت على في ومستير دكما تف

قال فذاكم عمراتم قال لوشنت لانب أتكم أبالثالث قسال وسكت فرأيت النهيين نفسه قال سعيل فقلت انت محت عليًّا يقول هـٰنا قــال نعـُـمُ و اب الكعب، و اللَّا صَمَّنَا وَرُفِي عطاء بن الشائب عن عيدن عن على قال الا اخبركم بخير هنه الاشته بعد سيهآ إبوسكم وخيره أبعده ابى سيكر عمرة شم يجعل الله الخير حيث احَبُّ وَمُهُوى عَنِ المسيبِ بِسِنِ عبد خيرعن اسه قبال قامعلق فقأل خبرهنه الاتتربعان بترا ابوبكم وعمر وإنا قداحدشنا بعدهم أَمُنَانًا يقض الله فيها مأيشاء وعن إبي استن عن عبدني على خير هذه الاشت بعل نبيها ابوبكي وعمر وسن ارواية الى جحيفة عنه وفي الم قها العُدَد عن عاصم بن ابي النَّبُود عن نرز يعينان مُبكش عن إلى حَكِيفة قسال سمعت عليّايقول الااخبركر بخيرها الامه بعديتها ابوبكم تثم قال الا اخبركو بغير هذكالامة بعدابي كمعمروعن الشعب قسأل حدثني ابوجعيف النعاكان على يستميه وهب الحدير

کے پیٹے پوٹھن جکانا) دبنایا صفرت ٹمان متیجیداکہ آینڈووایات پر تفرت میں ہوری ہوکا گرصوت کی ٹیٹے بروٹھن کانا) بہاتی توصرت ٹمان کا با بہاتے البانام نہدا نے کامیر پہوکھنرت علی نے کشکومی بہت وہ بلوائی مٹر کہتے جو عنرت ٹمان پر بغاوت کر بھی تو صفرت ٹمان کے خشائل سکروہ کچے خشا

بیان کیاوه کتے سے کرمشرت ملی نے بھے سے فرایا اے ابو تحیید ا كيابي محين أكاه مركدول ايس شخص سے جواس امت ينى ع بعدسب می افضل ہویں نے کہا رضرور اگا ہ کھتے ) الزعمين كيتے بي مجھے اس كا كمان مجى ماتھاكد كوئى شخص حضرت على سے افسل ہوگا دگرمیرے گان کے خلاف اُضول نے فرایاکنی مے بعدسے افضل ابر برام بی اور ابو برام کے بعد عرف بی اوران دونوں کے بعد ایک میسراشخص ہے گر حضرت علی ہے اُس رہیرے کانام دبتایا آور (جیساکر) آنگاسحاق نے ابو تحیفہ سے روایت کھک بیان کیا ہے کو حضرت ملی شنے فرایا اس امت میں سے بہتر نی کے بعد الو کرف اور اُن کے بعد عرف ہیں اور اگریں چاہو گھیں تميرے شخص كے نام سے أكاه كردوں اور (جيساكم) عون بن ابى عيف سے روايت بے عون كيت بي كرمسي والدحفرت علی مکے مسیامیوں میں سے تھے اور وہ منرکے قریب ہی تھے روہ بیان کرتے تھے کہ) حضرت علیم منبریر رونق افروز ہوئے ادر اُنموں نے اللہ کی مدوثنا بیان کی اورنی سیلے اللہ علیہ وسلم پر درود بمیجا میرفرایاکه بهترین امت بنی کے بعد ابو برام بی اور دوسے (درج میں) عرابی اور فرایا که راک کے بعد) الشُّر مس كو چا جه كا بستدين امت بنائے كا - اور سفیان توری نے اسور بن قیس سے آنھوں نے ایک خص سے امنھوں نے مفرت علی سے روایت کی ہے وہ کیتے کے ک حفت مل من في بروز جنگ جل فراياكر دربارة اارت (و غلافت) بنی صیلے اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تھے وصیت بنیں ک کر ہم اس کے مطابق عسل کریں بلکہ یہ ایسی بات معی كرسم سكن ابن ذاتى دائے سے إُس كوضر رورى جمسا چٹ انچہ ابوبکر م خلیف، کئے گئے خلاان پر رحمت نازل فرات مانموں سے رکماحقیہ) اقامیت ددین) فرائی اور خود مجی را ومستقیم پررہے پیرحضرت عرف خلیف بنائے کتے اللہ ان پر رحم کرے اُنھوں نے رہمی کماحقے دین کی اقامت فرمائ اور خود مجى مستقيم رسع يهال تك كرك ديا

تال على يااباً بُحَديفة ألااخبرك باضله الائة بعد سبيها قبال قبلت بلك قبال ولم أكن أنها احتااكا فضل منه فال افضل هنالاشم بعددنيقا ابوبكر وبعدابيبكو عمروبع مما اخر ثالث و لم يُسَمَّهُ وعَن إلى السخق عن إبى بمحيفة قال فال على خدير هنك الامتة بعد نبيها ابوبكر ويعسل إبى ب كم عمر ولوستنت اخبرتكم بالناك وعنعون بن ابي محيفة قال كأن أبي من شركط على وكان تختَ المنبرفجيه ثنى إلى الله صَعِد المند يعن عليًا الحدّ الله واشت عليه وصَلّ عَلْ النتبي صَلے الله عَلَيْه وسَلَّم وقَال خلاهانه الاسته بحب متها إبوبكم والتقان عمرة وقسال يجعل الله الخايد حيث احب وعن سفيك التوسى عن الاسود بن قيس عن الهبل عن على الله فكال يوم البعل ان سول الله صلے الله عليه وسلم الم يَعَهِلُ النَّهَ عَهِا اللَّهِ الل إنى امامرية ولكنه شئ سرأيتكالاس قِبَل انفّسنا شمّ استخلف ابوبكو م حمة الشعك إبى سكم فاقكام واستقامرهم استكخلف عمر مهمالله عالئم فأقام واستقام حثة ضرب

دین دامسلام) نے دزمین پر) بران اینا دیسے کمال قوت کوہنے گیا)ان سب روایتوں کو (المم) املائے نقل کیا ہے اور سنر م بن گدام سے عبدالملک بن منسرہ سے اسموں نزال بن سئر، مے اُنموں نے حضرت علیق مے روایت کی ہے کہ آپ نے نسرمایا بهرين امت بني ك بعد الوكرية اورعرته بي-اس صديث كوانوعر نے (این کتاب) استیعاب میں روایت کیا ہے- { نیز حضرت عل کی موقوف روایتوں سے یر روابیت سے کر (حضرت علی فراتے تے نفیلت کے میدان میں) رسول الندسِسلے الشرعلیہ والمسب سے آگے برامد گئے کھوان کے بیتھے حضرت ابو کرنم ہوتے بھرتیہے درمرين حضرت عرم چنانچه } حاكم في قيس محاربي سيدوايت ك ب وه كمت ع كمين في حضرت على سي شناكم أب فر لمق تع (ميلان فضيلت مير) رسول الترصيك الترمليد وسلم سيس آكم رہے پیران کے بیعی ابو برائم میرعران سمیں فتندے بداواس کرویا اور (اس فلندیس) جس سے اللہ چاہے درگزر فرائے (اور حب سے چلید موامده کرے) اور امام شعبی سے روایت ہے وہ ابر والل م سے روایت کرتے تھے وہ کمتے اپنے کرحضرت علی ابن ابی طالب سے كماكياك آب مم (لوگون) يركسي كوخليفه كيون نهير بناسة آپ فجواب ديكر وسول الترصيك الشرعليه وسلمك كسي كواينا خليفه نهيس بناياكه ميس (ممي كسي كو)خليفه بنا وُل ولكين اگرخدا كولوگون مے ساتھ بھلائی منظور ہوگی تو وہ عنقریب میرے بعد سب کو کسی ایسے شخص پرمتفق کردے گاجوسب میں بہتر ہوگا۔ { اور منجلہ ان موقو ف روايت كي جومر فوع يرشمل بي ده روايت ب (جسے) ، کاری وغیرہ نے ابن ابی کیکرسے روایت کیا ہے وہ کہت تعيي العضرت إبن عباس س سنا ده كيت تق كرجب عفرت عرية

التأين بجراب ه آخرج هنهالروايات كلها احمل وتن بررواية وشعربن كُلُم عن عبدالملك بن ميس عن الملزال بن سَلِرُة عن عَنْ عَنْ قىال خىرھ نىدالاتتە بعدى نىتھا إبوبكم وعبراخوجه ابوعيرف الاستيعاب وتمن موقوفه إينهما سَبَقَ برسول الله صلح الله عليه وسلم وعك إبوبكما وثكث عمر آخرج الحاكدعن قيس المحامه قسال سمعتُ عليًّا يقول سبق مهول الله عصل الله عليه وسكم وعك إبوبتكم وثلث ععرشة خكأتنا فتنتم ويعفوالله عتن ليشاء و عن الشِّعب عن ابي واصل قال تيل لعَـل بن ابى طالب أكا شَّتَخُلِفُ علينا قالِ مأاسَّقَعَلُفُ م سول الله صلح الله عليه وسمم فُ أَسْتَغُلِفَ وَلَكُن إِن يَرْدِ اللَّهُ بالتاس خيرًا فسيجمعهم يعل علے خیرهم و آمن موقوف کا المشتمل عَلے العرفوع مااخوج العَارُ وغيري عن ابن إبي مُلَيَكُمُ انَّهُ سمع ابن عباس يقول وُضِعَ عمى

سله اس برم كاكلاح شرت على تعنى المصرت فاردق على يع من كتي تيده من بي بي الدافة تنهم دوا متك الملبوع يصرش بودولهم وال فاقام واستقام عنه في من كي المدور المدور والمدور والمدور

رضی الشرعنہ (عسل و کمفین کے بعد) چاریائی مرد کھے گئے تو قبل اس كيك أن كاجنازه أملايا جائے (جاروں فرفسى) لوكول ف المحيل كمير لياسب أن كملة دُمات رمت كرت تما اورس بمي أن لوكول بيس مخا (اس وقت) يكايك اجا كك كس في يحي سے آگرمیرے) دونوں شانے پرالے میں نے دیکھا بو وہ حضرت على رضى التُدعد عف أنحول لف حضرت عرش كسلة وعاركي اوا (بجال عسرت وافسوس) فرا يكر (الميعرنوا) كافي اسي بعدكس ایسے شخص کور چھوڑا کہ اس کے جیسے اعمال نام کے ساتھ خداسے لمنأأب (كے اعمالنامه) سے زیادہ مجھے محبوب ہو تسم عدا كى مجھے یمی خیال مقاکہ اللہ اپ کو آپ کے دولوں ساتھیوں کے ساتھ وال كيوكرين اكثر (اوقات) بني صيف الشعليد وسلمت سناكرا مماكر أي فرات عضي كيا اور الوكرام اورعران اوراس داخل موا اورابو كمريغ اورعرم وادريس تخلا اورابو كمريغ اورغرم رغرض كمه مركام من آب دونوں كواب سائد سريك كرلياكرتے سے الله (المم) احمد افع سے أضول نے رعبد للد بن عمر سے دوات کی ہے وہ کہتے تھے کرجب لوگوں نے حضرت عمرین خطابے جنانے م کو رنماز پڑھنے کے لئے) منراور قبر (نبوی کے درمیان رکھا تو حضرت على بن إبى طالب تشريف لائے اور صغول كے درميان كمركم جوت اور فرایا که یه وسی بین اس کله کوتین بارفرایا سیر فرایا (اے عرف ا) آب برخداکی رحمت (نازل) مو (اے لوگوا) ماتی الله یں سے محصے بی صلے اللہ علیہ وسلم کے احالتام کے بعداس شخص کے اعالنامے نیادہ جو کی طوں میں فص کا بواہے کسی دوسرے کے بیسے اعمالنام کے ساتھ خلسے ملنا مجوب نہ تھا الدر (امام) احمد العن عون بن ابي عيف سے أنحول في الين والدسے روایت کی ہے وہ کئے تھے کہ میں حضرت عرف کے رجناز کے )یاس تھا اُن کوبعدوفات کے چادراُ اُصادی گئی متی کہ انت میں حضرت علی تشریف لائے اور حضرت عرض کے مُن پرسے كرا بطايا بمرفراياكم الوحفط اآب برخلاك رحمت وتسم خلاً کی که اس شخص سے زیادہ جو چادر اوار سے ہوئے لیٹا ہے

مرضى الله عنه على سريري فتكنف أ السّاسُ سِلمعون ويُصَــكون قبل ان يُرفَع وانا فيهم فلم يرُعِف الا بهدال أخِذَ مَسْتَكِينَ فَاذَا عَلِيٌّ مِضِي اللهُ عنه فَ تَرْحِم على عمروقبال مأخكفت إحدًا احب الى ان ألق الله بمثل عله منك واليُّم الله إن تنتُ الْأَطْنُ ان بجعلك اللهُ مع صاحبيك وحَسِبتُ انَّ كُنتُ كُشْيُرًا أَسْمُحُ النَّبُّ صَلَّى الله عليه وسَلم يقول ذهبت اكاوابوبكم وعمر ودخلتُ اناً وابوبكم وعــــر تى اخرج احملاعن نافع عن ابن عمر قال وُضِع عمرين الخطاب أبين المنبر والقبرفجاءعلى بن ابي طالب حة تام كين ايىمي الصفوف فقال هوه با إثلث مرّات شمّ قال مهمة الله علیک ماس خلق الله احلهٔ احبُ الى من ان القالابصيفة ابعد معيفت النب حسّل الله عليته وستم من له ناالمستثن عليته توبله و اخرج احمد عن عون بن إلى جُكيفة عن ابيعه قبال كنت عن عمر و هو مُسجَّى تُوبِ لاق قض عبه فياء على فكشف الثوبعن وجهه شترقال رحمة الله عليك آباحض فوالله

کوئی ایسا جس سے میں کے ایسے اعمالنا مرکے سائق خلاسے بلنا بھے عبوب ہو۔ اور ماکم نے سغیان بن عیبیہ سے اُ نھوں نے جعفر رصافی ا بن عد (باقر) سے المخمول نے لینے والدسے اُنھوں نے حضرت جاہ<sup>ر م</sup> سے روایت کی ہے کوحفرت علی عضرت عریف کے رجنازہ) کے پاس کتے اس مال میں کر آن کے جسم پر کیرا پرا میڈا تھا عفرت ملی نے کہا اللہ آپ ير رحمت افال كرس اس كى بعد فرمايا داے لوگو!) اب كوتى ايسا نہیں ہے کہ اس عجید ای النامیک ساتھ ولانہ سے ملتا اس جا در پوش کے اعمالنامرس زياده مجه مبوب بواور (امام) معديد كما بلدالاثار ين (المم) الوحنيغ يعسه أنهول ني محدين على (يعينه الم باقره) سے بطور مرسف مثل روایت گزشتہ کے نقل کیاہے { جو تعمل علم رتق لوشیحیٰن پر فضیلت مے اس کا ربقولِ علی رقضی برعتی ومستق تعزير بونا } الوعرشف استبعاب من حكم بن على سے روايت كرك بيان كيابي كرحفرت علي فرائة تق اوشخص مجع ابو كريفاور عرف ير فضيليت ديم كايس أس كومفترى كى حد ( يعين التي وره) ارون كا. إَنْ الْعَاسِم طلى إين (كتاب) كتابيك ني مكتة مي كه ممين الوبكرين مردويد سے خردى ده كہتے تھے ہم سے سلمان بن احدين بيان كباوه كيت تقيم سيحسن بن منصور رامان سن بيان کیاوہ کہتے تھے ہمسے داؤد بن معاذ نے بیان کیا وہ کہتے تھے ہم سی الوسلم على يضعبراللدن عبالرحن في سعيدين الىعوبرسك آخمول في منصور بن معتمر المنصول في علقم سعدواس كوك بیان کیاکه حضرت علی کوی خبر پہنی کر کھی لوگ انھیں حضرت الو مرر ف اورحضرت عرضت افضل جلنتي بي لواكب منرير حراس إوراللر كى حد وَثَنا بيان كى بهر فراياك لوكو! مجه فَبرُبَهُ بِي به كربيض لوك مجع حضرت الوكرم اورحصرت عرائ ير نضيلت فييت بي اور اگر ( جھے پہلے کبھی یہ خبر مل چکی ہوتی اور ) میں اس کی ممالغت كااعلان دى چيكا موما (اس كے بعالج عجر مجھے يرخبر كمتى) تو میں اس پر مزادیتا للذا آج کے بعد اگر میں یہ بات کسے سنوں گا تووه كمي والامفرس بهاس يرمغرى كامدب، بهراتي فراياك له مرسل اس روایت کو کینظ بین جس میں تا بعی نے اس معابی کا نام د ذکر کیا ہو حس سے روایت سنی -

مابقى بعد مرسول الله عصل الله عليه وسكم إحداحت التك إن القي الله بعيفته منك وآخرج الحأكوعن سفيان بن عيينه عن جعفى بن محملاعن ابيه عن جابرين عبدالله انّ عليًّا دخل عكے عبرو هو مسبى فقال ڪيلے الله عليك شم قال مأمن التاس احداحت الك أن الق الله سماف صحيفته من هذا المسبى وآخرج عمل فى كتاب الأثار عن إلى حنيفة عن عتدبن على مرسلاغوامن ذلك آمابیان آنکه مرکه مرتضط را تفضیل دید بر مشيخين مبتدع است ومستق تعزر تفقلا اخوج ابوعم فى الاستيعاب عن الحكم بن خَبْل قال قال على كُم يُفضِّكُ احدُّ عَلَيْ إلى بكر وعمر الاجلياتُه حداً المفترى قبال ابوالقاسم الطلي ف كتأب السّنة لم آخيرنا ابوبكر بن مردويه قال حداثناسلمان بن احلاحداثنا الحسن بن منصور الع أني حتنا داؤدين معأذ حداثنا الوسلمة العسكى عبلاللهن عبدالجلمن وسعيدب اوعية عن منصورين المعقرعن علقمة والبلغ عليًا ان اقوامًا يفضّلونه عليّ ابي بكر وعمر فصحل لمنبر فيلالله وليشف ليثم قالل يقاالناسوانيه بلغفان قوماليفقلون علاابى بكر وعرولوكنت تَقَلَّمْتُ فِيهِ لَعَاقَبَتُ فِي فِرَرِيْعِيُّهُ بِعِدِ هِذَا الْمِعْ يَقْوِ مُنَافِهُومُ فَيْرِعِلِي حِنَّ المفتري سَمَّ حَسَال

اس امت كربهترين اشغاص نبى صيلے الله عليه وسلم كے بعدالوكر بھر عربنہ ہیں ان کے بعد الندجانے بہت رہن امّت کون ہی راوی كابيان بي كرأس محلس بي صرت حسن بن على تصده فرات تعدر الرحضرت على تيسر يتخص كانام لين توضرور مضرت عثمان كانام ليت وأولا الوالقاسيم في حضرت على في علمردار يعي عبد خر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تممیں استخص سے آگاہ ذکردوں جواس امت میں نبی کے بعدسے ببلے جنت میں داخل ہوگا- اس پر کسی نے کہا ہالے امیر المنیکا (بمیں ضروراً کا ہ فرلمیتے )حضرت علی شنے فرمایا (وہ) ابو بکر شہیں۔ بعر عرف كسى كالك امرالمومنين إكياده دولول آب س يبلي جنت مي جائي كے وحضرت على فرايا ال تسم أس ذات کی جس نے دا نسسے درخت محالاا ور روح کو بیداکیا بیشک یہ دولوں جنیت بیں داخل ہوں گے اس حال بیں کرمیں معاور کے ساتد (موقف) حباب بين دُكابوًا بون كالم حضرت علي كى وه جدیث جوسشیمنی کے منتی ہونے کی بشارت پر دلالت کرتی ہ بخاری نے بروایت حسن بن محد بن علی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کئنی صیلے النّد ملیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کے واقعت میں فرمایا که وه ریعنے ماطب، جنگ بدرس شریب بوتے بن اور کیا تمين تهي معلم كدالله تعالي المي بدرك انجام سيمطلع باؤ اس نے فراد کار (لے اہل بدر) جوماً موكروين كے تھيں بن ديا-إحضرت على م وجديث بوشيخين كے سابقين مقربين مونے بر دلات كرتىب آرتذى في صرت علىفس روايت كى م وه کہتے تھے کورسول الشرصیلے الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہرنی کے ساتُ عُبار اوررُقبام وسة بي مر محص چوده (عبار اوررقبان عطابوے ہیں۔ ہم لوگوں نے رحضرت علی سے پرجماکہ وہ کون ہیں؟ اُنصول کی فرایا کہ میں اور میرے دونوں ہیلے رحس اور میں اور خبفرة اورتمزة اور أبوكرة اور عمرة اور مصتحب بن عميراور للألثا

النخد هذا الامة بعدي نبها الوبكر توعمر بتقرالله اعلو بالغير يعلى قبال و ف المجلس المين بن على فقال والله لو سم الغالث لسفي عثان وآخرج ابوالقاسم عن عبد خيرصاحب لواءعلى ان عليًّا قال الاأخْيِرُكوباول سي يدخل الجنة س هناكالامة بعدنيها فقيل لهبكياميه المؤمنين قال ابوبكم شمعم قيل فتكتُخلانها مَّلِكَ يَالمِيلِلْوُمِنانِ فَقَالَ عَلَى إِنَّ وَالَّذَ فَكُنَّ الْحِيدُ وَبُرْءَ النَّهِ لِيَلْ خَلَانِهَا فِ إن لم معاوية موقوف في الحساب وما سِينُ عَكْ بِشَامِ تِهِمَا بِالْجِنَّةِ وَعِينِينَهُ آخرج البغاري من حديث العسن بن عبدين على ان الله سمع عبيدالله بن إن الخركات على عن على ال السِّبِيُّ صَلَّے الله عليه وسلَّم قال في قصة عاطب بن إلى بلتع تماته قِد شهد بدر اومايدريك لَعَلَ الله اطلكم عل إهل بدر فقال اعملواما شئم فقد غفرت لكم وتمايدال على كونها س السّايقين المقرّبان من حديث آخيج الترميذي عن على قال قال سول الله مسلح الله عليته وسلمون لهل سبحة سبعة نجنياء شرقباء وإعطيت الهبعة عش قلك من هوقال آنا وآبناى وتجعفى وحمنهة وأبوبكر وعتهم ومصعب بنءير وتبلالأ

له ده دا قدير كرمنه ما ديندنية منه من الشعليد و مل كه الاه جهاد كمرس اللي كمركومطلع كرناجا اكد خطائمين كصافديد وك حفر شاكومعلوم بوكبا اعدا ككا قاصد اثنا كداه مركوف ادكيك وابس كلياكيا صنر على كو يفعل منه كابهت كابهت كادكو ها دوائن كولاكم بو توامن في كرون ارتيجا بعقرت زيا بس طرا ليترس ميما أنخ

اورشکمان (فارسی) اور عَلَمْ اورعبُدالنّدين مسعودٌ اور الوور اورمعلاد (رمنی انگرعنهم المبعین) { حضرت علی شکی وه حدیث حس سے بیمین کی خلافت پراکستدلال کیاجا اے بوجہ اس کے رکم اس میں پیجین كسامة وليجدى كابرتا و مذكورت على الواسخن سائم نے زید بن سمع سے اُنھوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ حفرت مل فرملتے سے لوگوں نے کہایارسول اللہ ا ہم آپ کے بعد کسے سرداد ساتی ؟ آپ نے فرایا ۔ اگر تم ابو برا کوسردار بناؤگے توتم منعیں ملابت کرنے والا اور امانت دار دنیا سے بے پر واکن<sup>ت</sup> كى جانب رىغبت كرف والايا وكا اوراكرتم عرف كوسردار بنالوك توتم آنمیں (ایک ایسا) توی امانت دار بازگ (کرجو) اللراک حقواق بجالاسنه ) مس کسی ملامت کرفے والے کی ملامت سے جیں فرنا اوراگر مم عائ کوسر داربناؤے اور بس نہیں جانبا کہم دان دونوں کی موجود گی میں) ایساکرونو اُن کو ( بھی ایک شخص المایت كرف والا بداميت يافته إ وَكَ ) تم سب كوداه ستقيم رحلاتس [حضرت عليف كي وه حدميث جس سيح شيخدين كي خلافت بر بوج بعربه جَلَى كے استد لال كياجا آجے } ترند آى نے بروايتِ ابوحبان تيميُ اُ ان ك والدس أنهول في حضرت على سعد روايت كياب وه كمية من كررسول الله وصل الله مليه وسلم في فراياكم الله رحم كرك البكر ير (أخمون في بلے برك كام كتے بن مص ابن بيلي بياه دى اور مجے دار بیجرت ریعنے مرینہ) کا مسواد کرلائے اور بلال کا کولینے السے (خرید کرمے) آزاد کیا۔ الله رحم فرائے عمر اپر سے کہتے ہیں أكرم ووتلخ موان كوحق (بات بولني) كن اس حال ير پنجاد ياكر حق (بيدنية) كوسبب كوئي ان كادوست درا- الليريم فرائع مثمال ير (وه لي باحيابي كر) جن سے فرائے حياكرت بي الله رم فرلم نے علی بن خلاوندا! جس طرف وہ مجریں ان کے ساتھ حق کودلی اسی جانب بھیردے . { حضرت صدبین و کی خلافت برتغویس المت تمانس وحفرت على كارسندلال كرناك أبوعمر في استيحابين

وسلان وعتمام وعبدالله بزمسعود وأبوذت والمقادآا استدلال برطافت مشيخين ازجيت معالم منتظر الامارة من مديث آخرج الحاكم عن ال العلق عن نهيل بن يَسْتُكُعُ عن على قال قيل يام سول الله من نُؤَمِّرُ بعماله قبال ان تؤسروا اب بگر عبدوك هاديًا امينًا نهاهدًا في التننيًا بهاغبًا في الأخرة و إن تؤسروا عم تجدود قويًا امينًا لايغأف في الله لومة لائتم وان تؤموا عليًا ولاأراكم فأعلين بحدولا هاديًا مهدايًّا يأخن بكم الطريق المستقيم وآمااستدلال برغلانت مشيخين از جبت تعريض على من مدسيث واخرج الترساى من حدايث الى حتان التيمىءن ابيه عن على قال قال سول الله صلَّالله عليه سُلِّ رحم الله اباكران وَجَين ابنته وحَمَلن الى دام الهجرة و أعتى بلالاً من ماله رجم الله عمريقول الحق وإن كان سُرّا عركه الحق ومآله صَــ بِائِنُّ رحِم الله عثمان تستحييه الملاككم رحم الله عليًّا اللهمم إدي الحقّ معه حيث دار آآ استدلال بر فلافت صدين ازجبت تغويض المست صلوة باو ف خرج ابوعم فے الاستیعاب

کے آئفنرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدالید وجی معلوم ہو جبکا تھا کہ سٹمانوں کا آخاق شین میں گئے ہوتے ہوئے کہی اور کی خلافت پر نہر کا عیسا کہ صحیب کی ایک دومری عدمیت کی خصرت واضع ہوا سکتے آئے ایسا فرمایا - سکے بوقتِ سفر بجرت سوادی کا بندولبت حضرت صدیق ہی سے اُشغام واہتی ہے ہو اُتھا -

من (بهری) سے روایت کیاہے وہ قلیس بن عباد سے روایت كستة بي كه وه كينته تنع محدسے مفرت على بن إبي طاليب فرما يك رسول السُّرميك السُّرعليه وسلم ك مرض وفات بين كودن إور كحدراتين ايسى تقين كرجب اذان بهوان أوأب فرطة كردا والوكي الوكرينس كمدوكم وه لوكول كونماز برمادين - مجرجب رسول الله صلياه الله مليه وسلمك وفات يانى توس ي اس امري نظرى كم نمازامسلام کی ملامت بے اوردین کاستون ہے اہدا رجب اورکر اسيس بمالب امام بويك تو) ممسط اليد ونياك رمرداد بوف كے) لئے استخص كوب دركرايا جس كورسول الله صلى الله عليه والم نے ہارے دین کی (سروادی کے) لئے پندفرایا تھا پس دالکھنے بم مسبخ حضرت الوبكرشيب يعت كرلى . [حضرت على مرتعف كا حضرت صدیق کی وفات کے بعداُن کی تعربی کرنا } ابوغرانے حضرت اسید بن صغوال کے مذکرہ میں ذکر کیا ہے که حضرت اسیاب نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ك زانه ) كويايات اورايك ملك و حسن حضرت على فسع حضرت الويكر صديق كي تعريف مين روايت كي ہے كرحفرت على شنے جس دن حضرت ابو كرمدين ف وقات ياتى ہے وہ حدیث بیان کی تھی ( وہ حدیث حسب ذیل ہے) عمر بن ابرایم من خالد في عبد الملك بن عمير سع المصول في المسيد بن صغوان سے روابت کیاہے اور اسید نے عمد بنوی کو پایا تھا وہ کہتے تھے کہ جب حضرت الوكرد عمدالله ف وفات ياتى اورأن يريا ورأز صادى ممئ توران کی موت کے سبب سالا مدینہ رولنے (کی اواز) سے كو في أملما اور تمام لوك (شدّت غمس) ليك معوش موترجي اس دن مدموش موئ تقريب دن رسول الترمسيلي الشرماليكم ن استفال فرايا مقا (اس مادية كي خبر پاكر) حضرت على بن إي طالب تر رفقاری سے چلتے ہوئے روتے ہوئے آٹاللہ کہتے ہوئے تربید لائے اور دروازہ پر ممبر کئے بھر فرایا اے ابو بکر افدا آپ پر رحمت نادل فرمائے پر بوری مدسب ذکر کی ( بیریس کاناب) رياض التفره يس يهي حديث ياني جسك الغاظ يربي إاسيدين منوا

عن الحسن البصرى عن قيس بن عياد قال قال لىعلىبن إلى طالبان س سول الله صلے الله عليه وسكم مَرِض ليالى وإيامًا يُنَادِي المِسْلِخ ا فيقول مروا ابابكي يصلح بالتأس ف لمّا قبض س سول الله عسل الله عليه وسكونظرت فأذا الصلفة عكم الاسلام وقوام التين فهضيناللهنياناس ويورسول الله صلح الله عليه وسكم لدب سنا فبكأيعننا اباكر واما شدائه عك الصديق بعد موته ذكر ابوعم في ترجمة أسيلابن صفوان استه ادراك سول الله صل الله علية وسلم وبروىءن على حديثًا حسنًا في شنائه عَظ إلى بكر يومرمات بروالاعمربن ابراهيمبن خالدعن عبدالملك بن عميرعن أسير بن صفوان وكأن قد ادبراء السبي عسل الله عليه وسكرقال لماقبض ابوبكررجه الله وتبتى بثوب استجت المدينة بألبكاء ودوش القوم كيومر قبض سول الله على الله عليه وسكم فأقبل على بن إبي طألب مسرعًا بأكيًّا مساتيع احتموقف على بأب البيت فقال يحمك الله باابابك وذكر الحديث بطوله تم وجدات له الحديث في إلى يأخرالنَّضِيِّ ولهنالفظه عن آسيد بن صفوات المصدريين من اصطلاح عدمين وو حديث ب من كاستد عديدة مي كاستدي قوت ين كم مرضيف بالربو-

سے ردایت کی ہے آنھوں لئے نی صلے اللہ ملیہ وسلم کو یا یا تھا وہ بجنع متي كرجب حضرت الوكر صديق شف انتقال فرمايا تواتنير أيسجال أركم ادى كتى اور مدينه (روك والول كى) أوانس كونج أتما جيها كررسول المترصيل الشرعليه وسلمكي وقات كيون وروف والول كي وانسى كوني ألما تفاء كير حضرت عليم تشريف لات اس مال مِن كِهِ آبِ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِلنَّهِ سَلْحِمُونَ لا يرضَّ مِلْتَ مِنْ الدِّيرِ كية ملف سف كل خلافت نبوت كافاتم بوكيا . يهال كرآب اس مکان کے دروازہ پرجس میں حضرت ابو کرا محص منے رہنے کی عمركت اور حضرت الوكرام (كي عمراطهر) برايك جادر برلس مقى بم حفرت على فن فراياكه الداركرة الب رسول الترصيف التيعلي الم کے دوست تھے اور آپ اُن کے مونس سے اور آپ اُن کے مرجع ومعمد تھے اور آب اُن کے رازدار اور مشورہ دینے والے تھے آپ سي يهل اسلام لائ اورست زياده خالص الايمان تق اور سے زیادہ مضبوط بقین کے تھے اورست زما دہ خدا کا خون کھتے تصاورست زمادہ اللہ کے دین کے لئے ناقع تھے اور رسول اللہ صط التُرعليه وسلم كي تكراشت بين سب فائق تضاورست نياده إسلام برشفقت كرف والى تصاور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحت من بهت بابركت عف أورست الله رسول التُرصيطي التُرمليه وسلم كاحِن رفاقت اداكرين طليمق اورست زياده مناقب مي اورست افضل سوابق اسلاميدمي اورسي بلندمرتبه اورسي زباوه (بارگاه رسالت ين)مقرب اورسسے زیادہ روش اور عاد ت اور بہر ہانی اور بزر کی میں رسول الترصيك التدعليه وسلمك مشابق اورسب بي مرتبهك لعاظ سائثرف تع اورسك زياده رسول الترصي التدهليه وسلم کے نزدیک باعر بت تھے اورست نیادہ آپ کے نزدیکال واوق تھی الترنغالي آپ كواسلام كى طرف سے اوراينے رسول كى لرف سے جزائے خیر عطا فرطے (لے ابو کرٹا) آپ دسول اللہ صلاللہ عليه وسلمك نزديك بمنزله كان اورا تكفك غضابي وسول الله مسلےاللہ علیہ وسلم کی نصدلق اس وقت کی تھی جب تمام لوگ آنگی

وكأن قداد م ك النب عصل الله عليه وسلم قال لماقبض ابوتكم سبتى عليه واستجت المدينة بالبتاء عليه كيوم قبض رسول الله متلے اللہ علیہ وسلم فیاءعلی مساتجعًا وهو يقول اليومرانقطعَتْ خلافتاً النبولة حته وقف علي بآب البيت الذى فيها ابوبكر وهوشبئ فقأل يرحمك الله يااسابكم كنت إلف سسول الله صلح الله عليه وسكم وأنشك ومسازيعه وثقته وموضع س ومشاوي تم كنت اول القوم اسلامًا و اخْلصهم ایماناً واشهم يقيبئا واخوفهم ثله واعظمهم غنأة ف دين الله وأخوكمهم على رسول الله صَلَّى الله عليثه وسُلَّم وأَخْدَ بَهُمْ عك الاسلام وايمنهم على المحابه و احسَنَهم صحبُه يُّ واللهُوهممناقبَ وافضاهم سوابق والهعم درجة واقهبهم وسيلة واشبههم برسول الله صئك الله عليه وسكم هـ لايًا وسمتًا وبهحمةً وفضـ لَا واش فهم سنزلة وأكرمم عليه وارتقهم عندلا فجزاك الله عن الاسلام خيرًا وعن رسولها خيرًا كنت عن العندال بمنزلة السمع والبص حسكة فت مسول اللم صلے اللہ علیٰ وسکم حین

تكذيب كرتے منے اس كے الله تعالے نے اپنى كتاب ميں آپ كانام مدين ركما ويناني فرايا فاللَّذِي جَاءَ بِالصِّبْدِين وَصَلَّاقَ به (نرجمه ١٠ اور ووشفس جوسي كولايا اوروه شخص بسفاس کی تصدیق کی) سی کولانے والے محد صلے اللّٰه علیه وسلم بن اور اس كى تصديق كرف وال ابو كرف بير واله ابو كرف لا أكه في وسول خداکی (بیخ مان وبالسے عفواری اس وقت کی جب کراورلوگ (السع) بخل كية عقم اوراك حضرت كى دفاقت مصائب ك وقت ک جب کر اور لوگ آب رک اعانت سے بیٹھ لہے تھے اورآب نے سختی کے زمان میں اُن کی صحبت اختیاد کی آب صحاب میں سبسے كرتم (مصداق) أن اثنين - اورغاريس رسول الشرصيك الشرعليه وسِلم کے وہ ساتھی تھے جن پر (خلاکی طرف سے) سکینداور و تسار أَمَّالِكِياً وورَآبِ بجرت من رسول الترصيط التُرعليه وسلم ك رفيق اورخلاکے دین میں اور اُمّت بیں اُن کے خلیفہ ( نفے) آیلے فرائش خلافت کو خوب (اوا) کیا اوراس وقت آب نے وہ کام کیا جوسی نبی کے خلیفہ نے نہ کیا تھا آپ مستعدرہے جب کرآپ کے ساتھی ستا ظاہر كركے تف اور آپ ميالن ميں آگئے جب كرو و عيب رمنا جاہتے مقاوراب توى ايم عب كروه صنعف ظامركرك للكرادراب فى المربقة رسول كومضبوط كرا جب كروه لوك إ وحرا وحر بشكف كك تھے۔ آپ کی خلافت منا فقوں کی ذکت کا فروں کی ہلاکت ماسال كى ناگوارى باغيول كى ناخوشى كاسسب تفى- اور آپ اس وقت امرحق کے اجرار میں قائم ہوتے ہیں جب کر اور لوگوں نے ہمتیں بست کردی تھیں ۔ اور آپ نابت ﴿ قدم ﴾ بہے حب کراور لوگوں میں ترة دبيل مؤ ااور آب نور الى كے سات ( خطر اك راستوں سے) گزر گئے جب کہ اور لوگ توقف پذیر ہوئے سے مجر (آپ کوداہ پر دىكىكرىسى آپ كى بيروى كى اورسى ياه بان آوراب ادار میں سے بیت تھے رکشی کوسنتی ودر شتی کے ساتھ جھڑ کئے زتھے، اور فوقیت (مراتب) میں سب بررتھے وادرا پ کلام کر نے میں ب سے بہترتھے . اور آپ کی گفتگوسب کی (گفتگو) سے زیادہ تلیکھی آ تنی آور آپ کی خاموشی سے بڑھی ہوئی تھی ۔اورآپ کا قول ﷺ

كنَّب الناس فستماك اللمعزِّ و جلِّ في سنزيْله صـى يقًّا فقَـَال وَالَّـيْنِي مُ جَاءً بِالصِّــ أَنْ وَصَــ تَنَى یه الذی جاء بالصّدی حسمّنٌ صَلّے ألله عَلَيْهِ وسَلم وصدق ب ابوبكم واسكيْتَه حين بَخِـلُوا و قمتُ به عناللكام لاحين عنه قُعُدُوا وصحبته في الشُّهُ أَكُمْ القعسكابية شأبي اشنين وصَاحِبُهُ في العُنام المُنْزَل عليْم السّكية والوقام ومهنيقه في الهجرة وخليفته في دين الله وامت احسنت الخيلافي حين استت التَّاسُ وقَّـمت بأكامر سَالِم يَقُم به خليفة نِيِّ فنهضتَ حين وَهَنَ أَصِعَابُكُ وَبُرُزُهُتَ حيين استكانوا وقويت حين ضَعَفوا ولِن منت منهاج رسول الله صلے اللہ علیے وسکم اذ هُـ مُوا كنتَ خليفتًا حقًّا لـم تُنانَهُمْ و لم تُصلَاعُ برغم المنافقين وكُبُت الكافراين وكها الحاسداين وغيظ الكاغين وتُمتَ بألامرحين فَشِلوا وشكت اذ تتكتعوا ومضيت بنوس الله أذ وقنفوا فَاتَنْبُعُوكَ، فَهُسُوا و كنتَ أَخْفَضَهم صوتًاواعلاهم فوقت وأمكناهم كلامًا واصوبهم مَنطِقًا والهوله مُسَمَّتًا وا ابلغهرقوكم

بلغ بهوتا تفا اورآب كادلست زباده شجاع عما- اورست زياده امور (دینی و دنیوی) کے بہنیانے والے تصاور عل کے لحاظ سے سب من اسرف سقے (لے مدلق من اسم خواک آب دین کے سردار سے ابتدار میں مبی جب کر لوگ دین سے بھا گے سے اور آخر میں بھی جبکہ لوگ (دین کی جانب)متوجر موئے آپمسلانوں کے ہر بان ہا گھتے يهال كك كرسيب الله اكم إلى الله المكة اورس الك الملك سے وہ ضعیفے وہ باراکے (اپنے مرر) اُکھالیا اور جواموران سے فرو گزاشت معے تے سے آینے اُن کی عمراًست کی اور جس کو اُنھوں سے مْماً تَعْكِيااً فِيكُ اس كَى حَفاظت كَى اورهِس بالصلى وه جابل بهر أيك أسيحان ليااورجس وقت ده (اجرام اموردين من) مسست بوكونو آپ (اُن کاموں میں کمر باندھ کر) مستعدم دیگتے اور جب وہ لوگ مجرائ وأبيا مبردواستقلال)سے كام ليالس أن كے مطالب قصور كو معلوم ربیا اوروه آپ کی اے سابین مقاصد کی طرف داه یاب بهرتے توانمون في اين مراد كويا يا اور آك سبب رأن مارج علياكو، پنجاكم جس كاأتنمين كمان مي منه تفادله الوكرينا) أب كافرول يرزنو) مثلاً آسان اور (غضب اللي كي) آگ تضاورايا ندارول كے ليے (خلاك) رحمت اوراً نس اور ( ایک مضبّوط) قلعه تصیس (ان محاید و کمالات كيسبب) آپ اس خلافت (ك دربا) يس داخل موت اورانتها كك بخ كتة اورأس كے نضائل ماصل كركة اورأس كے سوابق بلتے او ﴿ إِوجِ دِيكِهِ مِهِ كَامُ مُسْكِلِ تَعَاكُّرٍ ﴾ آپ كى عبت نے كمى نى كى اور آيكى بصيرت صعیف نرموتی اولاً ﷺ دل نے بردل نرکی اوراک کا قلب نے محبرایااو آب رخلافت می آگر احرال نہیں ہوئے آپٹل بہاؤے تے جے بادل کا گرجنا اورتیز آندصیال این حبدسے ندما سکیں اور را م ابو كرام درحقيقت )آيموا فق ارشاد رسول الترصيلي الترمليد وسلم كے اپنی رفاقت اور مال سے سیسے زیادہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم براحسان كرف والى مقاور نيز حسب ارشاد نبوى آب اسي بدل لين ضعيف يمر فداك كام من قوى في منك النفس تف محرفدا كى نزدىك باعظم المصح لوگول كى نظرون بين جليل (القار) تحاك کے دلوں میں بزرگ تھے کسی شخص کوآپ پر موقع نر ملنا تھا اورد

واشجعهم نفساً واعرفهم بالاسور واش فها عملاً كنت والله للدين يَعْسُوبُ اوْلاحِين كُفَّرُ عَنْمُ النَّاسُ واخرًاحين أَقْبُلُواكنت للمؤسنين إبام حيكا حة صاروا عليك عيّاكًا فحملتَ اثقالَ مأضَعُفوا وتَهَعَيْتَ مأاهْمُلُوا و حفظت مااضاعو وعَلَيْتُ مَـّارُ جَهِـلوا وشمهت اذ خَفَضُواوصَارُ اذ جزعوا فآذم كت اوتاس ما طلبوا و الجعوا سُ شده برأيك فظفروا ونالوابك مالم ببحلسبوا كنتَ على الكافرين عن البَّاصبَّاولهبًّا وللمؤمنان سحمةً وأنسًا و حِسِنًا فَطِرْت والله بِعُبَابِهَا و أُفْنِ مَنْ بَحُنُكَ إِنَّهُما وَ ذُ هُبِتُ بِفُضَّاتُكُما أَ وأدبهكت سوابقها ولم تغلل حجَّنتك ولم تضعف بصيرتُك ولم تَجُكُن نَعْسُك و لَمْ يَرُعَ قَلْمُك ولَمْ يَجَوِّ كَنْتُ كَالْجَبُلُ النَّامُ الْجَرِّكُ الْقَوْلِصِفُ ولا تزيله العَوَاصِفُ مِ كنت حكمًا قسال سول الله صلے اللہ عليٰ وسلم أمنً التاس علينا في صحبتك وذات ساء وكنت كما قال ضعيفًا فربدنك قويًا فراسرالله متواضعًا فنفسك عظيمًا عن السَّجليلا في اعين الناس كبيرًاف انفسم لويكن الحدى فيك مَعْمَنُ وكا

كونى گرفت كرف والاآپ مي عيب كال سكتا مقااور دكوكي آي (خلافِت ) کی طمع کرسکتا تفااورند کسی کی آیے بہاں (المائز) رہا تقى (جو) صنعيف وذليل تقاوه آئ نزديك قوى غالب تقايهان مك كراس كاحق ولاميت تح اورقوى (ظالم) آپ كے نزد كي فيل تقایمان کک کرآب اس سے حقداد کاحق لے لیتے تھے اس بارہ میں قریب د بعیداً ب کے نزدیک کیسان تھے سہے زیادہ معرب آپ کے يبال وه تفاجوالله كابرا المطيع اورأس سع برا دري والاتفاآب کی شان حق (کام کرنا) اور سے بولنااور مزمی کرنامتمی مہا کی بات ( لوگول كملة) محم اور تطعی (حكم) عنی اورآب كا كام سراسر علم و بوسنياري تعاد آپ كى دائے علم اور عزم (مصمم) مقى آپ نجب (بمسے)مفارقت کی تو (مم کواس حال میں حیفورا) کرراہ میات تشی اور د شوار بال آسان موکس تفیل اور (ظلم وبعدی کی) اً کُ بَجُدُ کُنَی تھی اور آپ (کی ذاہت) سے ایمان قومیٰ ہوگیا تھا اور إسسِلام ومسلمان أبت قدم بوكت فض ورصا كاحكم طاهر بوكيا تصاار حركا فرول كوناكوار كزرالبي خلاكيت بلي ابو كريزا اس (اوصاف صند مين سيس) بالم حكة اوربهت دور البني اورآب لغ اینے بعدے لوگول کو سخت نعب ( و تکلیف) یں دالا رکیونکر امور خلافت میں آپ کی جیسی کوئی شخص کوسٹیش نہیں کرسکتا) اور واضح طور پر خیر کت بنے اب آ کے ( اپن وفات کے صدرمہ سے سب کن روسے (اورغم کرسے) میں مبتلاکیا-آپ کی مصیبت روفات) اسمان بن برالی اعظمت ہے اور آب کے دفراق) کی مصیبت نے لوگول كويشكسة (دل اور ويران خاطر كرديا إنكارتني وإنّا إلكيد كاجهون ديم اللهس أس كي حكم يروض موت اوراس كاكم اسى كسبردكيا فستم فلأكى رسول السصيل السرعليه وسلم كري بعد كبهى مسلَّمان آكي لجيب شخص (كي وفات) كي مصيب مأمانيكا آبدین کی وقت اور دین کی حفاظت اور دین کی بناه مق اور مسلما لال کے مرجع و ماوی اور اُن کے فرمادرس تصاور منا نقول يرسخت اور (أن كے) عقد (كاسبب) تع المداب كواب كے بن صلے السطید وسلم سے الاسے اور میں آیے (غمیں صبر کرانے)

لقاعل فيك مَهْمَرٌ وَلَا لَأَحُكُ فيك مُظْمَعٌ ولا لمخلوقٍ عنداه هَيُوَادُمُ الصَّعيفِ الناليلعنداك قوى عزيز حقّ تأخذ بعقه والقوىعن لا كخ ضعيف دليل حق تتخذرمنه الحق القربيث والبعسد عن لكف ذلك سواء اقرب الناس اليك اطوعهم لله واتضاهم لهُ شَأَنُك الحق والطِّس ق والرافقُ قولڪ مُکُمْ وَحَثَمُ وَاسْرِكَ حِـکُمْ و حَزْمَرُ وم أيك علم وعزم فَاتَلَكْتُ وقدينهج التبيل وكهل الصاير و أطَفِتْتِ النيران واعتدل بك الدينُ وقِوى بك الايمان وثبت الاسلام والمسلمون وظهر امرالله ولوكمالا الكأفرون فسبقت والله سبقابعينا وأتعبت س بحدك العِسَابًا شهريهًا وفُزَّتَ بالخير فونرا مبيت فحكلت عن البحاء وعظمت سرريتك فىالشماء م هُمَّات مصيبتُك الاكامَ فإنَّا يثني فرائتا إكينه تراجعتون بضيتنا عن الله قضاءً لا وسلَّنَا له امر لا فرالله لن يمكاب المسلون بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك ابلًا كنت رالله بن عناً وحرانًا و كهفاً والمؤمنين فئة وحسنًا وغيثًا و عجك المنافقين غلظه وغيظا فالحقك الله نبيتك صك الله عليه وسكم والاحرمنا

اجسے موم ندیکے اور آپ کے بعد بہیں گراہ ذکرے إِتَّالِيْلُهِ وَالَّا إلَيْهِ مَ أَجِعُونَ لَمْ را وي كابيان بي كرسب لوك راس تقريك وقت فاموش يه يهان تك كرحضرت على الني تقرير خم كى دا ورجيب أكني يتقريرهم كى تو، كرسب روت بهال تك كرأن كم روان كي أوار لمندموتي - معرسيك كمالك رسول الشرصيك الشرعليد وسلم كے داماد! كي بع فرمايا - ( حضرت على كالمضرت عثال كي مثل معاين بارت فَكَامِر فرمانا اور حضرت عمَّال م ك فضيلت يرشهادت دينا إ تَعَاكم في دَوْسندوں سوروایت کیاہے (ایک سندیری) ہارون بن اسمعیل خزاما في قرم بن خالدس أخمول فيس بن عبادس روايت كياسي وه کتے تھے میں نےحضرت علی رضی اللّٰرعنرسے سُناکہ وہ بروز حنگ عل فرات تھے۔ خدا وندا ! می عثمان کے خون سے تیرے سامنے اپنی بار ظامر كتابول اور بيك جس دن عثال شهيد بوسة بي ميري توهل زأنل جوگئی تھی اور میں نے اپنے دل کی حالت منظر یا تی میرسے اس بیعت کے لئے آئے تویس سے اُک سے کہاکر خداکی شسم عجمے معلے سرم آتی ہے کرائس قوم سے بعیت لوں جس نے ایک ایسے شخص کو شہید كيا بيك لنة رسول الترصيل الترعليه وسلم فرايات كركيا بماس تغص سے حیار کریں جس سے فرکنے حیاکرتے ہی اور بیٹک میں خلا سے شرم کرتا ہوں کیس (تم سے) بیعت لوں اس حال میں کرعمان ا زمين مين مقتول ريدك بوية) بن ادر بنوز دفن بنين بور ميري اس کمنے سے) وہ لوگ والیں گئے پھر حب حضرت عثمان کو دن کر دیتے گئے او وہ لوگ بجرمیرے اس كئے اور بھےسے بیعت كى در خواست کی میں نے (لینے دل میں) کما خلایا میں اس حیز (پیعنےخلافت)سے ولدر ابرون جس يريس واوكون كي كيف سعى جاناتيا بهتا برون والغرض یں نے بہت ببلوتی کی ا مرضرورت درسیش ہوئی اور می خولوگوں سے بیعت لی پھرلوگوں نے بیسے اامیرالمؤمنین کہا تو گوامیرال

اجراء ولا أضَكُنا بعداله فأتارللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مَ إِجِعُونَ وَ قَالَ وسَكَت النَّاسُ حة انقضى كلامة شم بكو احت عكت اصواتهم وقالواص قت ياخان رسول الله عليالله عليه وسلم اسا تېرىتەعلى نفسەمن قىتلىغاڭ م الشهادة عك فضله فقى اخرج الحاكم سطيقين من حسايث اهامهون بن اسمعيل الحزايز عن قري بن خلليعن قيس بن عباد قال معت عليًا رض لله عنه يوم الجل يقول اللم إن أبراً اليك من دم علمان ولقد طاش عقل يوم قُتل عثان وانكرت نفسي وجاؤن البيعة فقلتُ والله ان لا سَعَيْبي من الله أن أبايح قومًا قُتَلوا رجلا قال ك مسول الله على الله عليه وسكر اکم نستگیے ستن بستی مثلہ الملاڪة وان كا ستحيى من الله ان ابايع وعثمان قسيل الارس لم يكانن بعده فانصرفا فكلتما دُفِن حجع النّاس فسألوبي البيعة فقلت اللهتم اتى مشفقً مِمَّا اقدم عليه تقرحاءت عَنيَا فعالِعتُ فلقلا قالوا يا الماللؤمنان فڪاٽما صدع۔

لة. بنظرت معقلك ودن هوالعلقد بن ابرع المناس من دم عثمان ولتعلن إن كندة في عزلة منه تروتمه ويسم اي ببان كي ايمعاويه الرّتم اين عقل وغوركرو تروّ نفسان كوفل مُدودَة م كوسي زياده فويعمان سيرى يا يكاورتم بين كواهك كوم ماس والكل على بهول شيز صفر ١٨ الين بوكر عن شفريك الملكن عمل علول من شأتع كوايضا جرم بر إيشا ودابل شام كيم كوول كافها بيت معقول فيصدكها تشاس اعلان من يكث عندن يرمي تقال الأما أختلفنا فيلدس وم عثمان وغن سنه بوأو يسين بالتصاور ل شام محدومياني برم من محركا خون عنان كاتما كمريم اس نون سع بري بر-

(اس کھے کے مشینے سے) پاش پاش ہوا تھا اور میں لئے (بارگاہ اللی یں بھال عجز وزادی کہاکہ خدا وندا! محدسے عثمان کا بدار کیا یمان کک کرووراضی بروجائیں . اور حاکم نے اوزاعی سے روابیت کی مے وہ کئے تھے یں فیمیون بن بہان سے سُنا وہ وَرُكمة فِق كم رحضرت، على بن إلى طالب رضى الترعنسان فرا ياكس يحد ركبسى ير (امر) گوارد موتاک میں مثال کے قتل دکرنے میں اپنی تلوار (ایسے التدين الينا علم يتحد (اس كے عوض ميں) دنيا وا فيها (ك دوت وعرت بلجاتى - اورام كمية بروايت اسماعيل بن ابى فالرصين حادثی سے نقل کیاہے کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عِند بغرض عیادت حضرت زیدبن ارتم رضی الله عنه کے پاس تشریف لے گئے اس وقت اُن کے پاس اور لوگ بھی تھے (اور مضرت عمان کا کھ ذكر كيم يق حضرت على في فرايا سب خاموش وبهو سفطيمون ربو خلا كىسىم تم جھ سے جس جيز كى متعلق سوال كرو كے بر تحيي جواب دول گا- زیرسے کہایں آپ کوخلا کی سسم دیتا ہول ریہ تو فراسيے) كيا آپ نے حضرت عال الله كو منل كيا ہے دي سكر احضر علی چکے دیرتک سر بھکائے دخاموش ، رہے پھر فرا یافت سم اللّٰولی ل ی جس نے دانسے درخت نکالا اور روح کو پیدا کیاکہ میں لے اُن كوقتل نهير كيا اور مذكس كواك كوقتل كاحكم ديا (يامشاره كيا) [حضرت على كاس مريشهادت ديناكر حضرت على كاسمار بمعدات آیہ کریمہان لوگوں میں سے ہیں جوایان لاتے بھر رخلاسی واس اورایان لاتے کیر (خلاسے) ڈرے اورا عقبے کام کے۔ تا آخراکت اوريه كرحضرت عمال البل حبتت مسيري يعفان لوكون ميس كرجن كى شان بين الله تعلك فرامات كرنزعنا مما في صلاها رِّتْ غِلِّ اللَّية (ترجمه في اوريم في تكال ليا أن ك ديعفالل ر سرون مع المارية المارية المرادية ما ملى يعف عبارين المرادية ما ملى يعف عبارين بن محد اُن کے والدسے روابیت کی جے ومکتے تھے کرجب جنگ جمل ہونیکی توہی مقتولین کو دیکھنے تکلا، داوی کا بیان ہے کہ حضرت على اورحضرت حسن بن على اورعارين ياسر اورمدين ابى بكرام اور زيد بن صوحان مقتولين كى لاشول كو ديكية بحرته تح

وقلب اللهم خذا مِنْ لعمَّان حق يوض والخرج الماكوعزالاولى سمعت ميمون بن مهلنين كر ان على بن إبي طألب مضى الله عنه قال سايس ن ان اختات سيفي فيقتلعثمأن وإن اللينيأ ومأفيها واخرج المسأكومن حديث اسماعيل بن ابىخالد عن حصين الحاس في تالجاء على بن ابى طالب الى نهيد بن اس قَدَم س ضي الله عنه يَعُود لاوعن لا قوم فقال على اسكتوا اسكتوا فوالله لاتسألون عن شي الا اخبركم فقال زيدًا نشك ك الله انت قتلت عثمان ف أظر قرعلي ساعةً علم قال والذى فَكُنَّ الحُبُّنَّةُ وبَرُءُ النَّتَهُ مَا قَتُتَلَتُهُ وَلَا آمُرُيتُ بِقِتِلُهُ وَلِمَا شهكادته عيلى عثان باندمن الَّذِينَ المَنْوَا ثُمَّ اتَّقُوا وَاسْنُوا سُمَّمُ اتَّقَوُاوً أَحْسَكُوا الأية وانه من اهل الجنه ستن قال الله تتكالى ويهر وتزعنكا سكارق صُلُاوُر هِمْ مِنْ غِلِ ٱلآية فقيل اخزج العاكمين حديث العاطبي عبلار بن عُمَّد عن ابيه قال لماكان يومُ الجمل خرجت انظرف القشيط قال فقام على والعسن ابن على وعادين يأس وعتدين إبى بكر و نيدبن صوحازيد وردن فالقسل

انتغيب حضرت حسن بن علي من ايك منفتول كود بيجاج مسركون بلوا نبعا أسه سيدهاكرك ديمها لة ايك على ادكركها إنّا ذلله وَإِنَّا إِلَيْهُ وَأَجِعُوا جِعُوا مسم خلاکی یہ تو قریش کا بچہتے دان کی یہ آواز سسکر اُن کے والد (حضرت على من فرماياكون مع اعمير عبيط المفرت حسن النا جواب دیاداے والد بزرگوارایه ) محدبن طلح بن مبیدالله بین حضرت على من فرايا إنا الله و الكالية من جعون اسم فلاي وان تقااور (مُرد) صالح تها به فراكر آپ ممكين اور لمول ول بيمه كته حضرت حسن في فرمايا إے والد بزگوار ميں نے تو پہلے ہي آپ كو اس سُغرسے منع کیا تھا گرآپ پر فلان اور فلان کی دائے غالباً تی حضرت على في فرايا (إل بشك) العيمة ايسابي مؤاادر عجم تویہ آرزو ہے کر کامش اس (واقعہ کے بیش آنے) سے بھی ہیں یہے مرچکا ہوتا۔ محد بن حاطب کمتے ہیں کہ تھر میں نے کھوٹے ہوکر عرض كياكراك اميرالمؤمنين إلهم لوك مدينه جاتي بي إوروال ہمسے لوگ حضرت عثمان کی بابت سوال کریں گے دکر وہ کیسے تھی، تو ہم ان کو (اسس کا) کیا جواب دیں گے (میرے اس کمنے سو فقتی عاربن یاسراور محدین إلى برآزرده خاطر موست اوران دولول نے دحضرت عمّال کے خلاف ) بہت کھے کہا اس پرحضرت علی ا نے ان دولوں سے فرمایا کہ اے عار اور اے محد ؛ (کیا ) ثم کیتے ہوا كرعثمان شن ابنى دائے سے كام ليا اور حكومت برى طرح كى اله مم يناس كابدله (ان سه) ليالو (مسنو) والله تم ين بيت مرا بدله لیااور عنقریب تم ایک حاکم عادل کے روبرویش ہو گے جو تھا آ (اوران کے) درمیان (تھیک) فیصلہ کردے گا۔ کیر (محدین ما سے خاطب ہوکر) فرایاکہ اے محدین حاطب ا جب تم مدینہ میں جاؤاورتم سے (حضرت) عثمان کی نسبت پوچھا بائے توتم کہنا کے خواری است کا توتم کہنا کے خواری است کے توقم کہنا بعرفداس ورايان لائے بعر خلاس ورت برے اور نيكا

قال خابُص الحسنُ بن على قديث لأُ مكبوباعك وجهه فقلبه علاقفلا سْمْ صَهُ خَمْ صَالَ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللُّهِ سَمَاجِعُونَ \* فَمَرْخُ قَمِينِ واللَّهُ فقال لهٔ ابور من هويًّا ابُورَ قال عبد بن طلعة بن عبيدالله فقال إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَلِيعُونَ اما والله لقَنْ كان شأبًا صالحًا مم قَعَكُ لَا كُثِيبًا حَزِيْنُا فقال الحسنُ يا ابت قد كُنْتُ أنهالة عن هـ ما الشير فغلبك على اليك فلان و فلان قال قدى كان ذلك يأبُنيُّ ولوَدِدتُ لَوُ أَنَّى مَتُّ قَبِلَ هُ لَا بعشرين سننة قالعتد بن حاطب فقمت فقلت بالميرالمؤمنين اتا قادمون المدسنة والساس سأعلونا عن عثمان فمأذا نعول فيه قال فاغتم عمام بن يأس وعمد بن الى بكم فقالاوقالافقال لهماعليُّ يا عاروما عمد تقولان انعمان استأثرو آسُاءً آلإمُرَةَ وَعَاقَبُهُم والله وَأَسَاتُهُمُ العقوبة ومستقدامون علي حيالٍ يحكرُ بينكم بنة قال ياعتمُّلُ بنَّ حاطب اذاقيامت المدينة وسئولك عَمَانَ فَقَلْتَ كَانَ فِاللَّهُ مِنَ الَّذِينَ الْمُثُوَّا مُ القوق المنوائم القواد أحسن أن

که نظرکیاجواردوزبان میں حرفلہ تنہام ہویں ہے اس کے بڑسایاکروحقیقت ان دونوں نے ایساکہانہ متھاورتہ وہ دونوں معاذا مشیوخرت مثمان کے قتل کرنے والوں یا قتل میں ساوش کرنے والوں میں تو گرفل احتراص می ایسا مستنبط ہوتا مقالہ ایسے مواقع میں برفائت خیام کر مقادم ہوتا ہو۔ سکھ براشارہ آئے قرآئیہ کی طرف ہوا وہ اس میں جدو وہارہ اعظامان لائے ندکورہے اس کامطلب پر ہے کہ ان سکھارمان و لیقین میں برائر ترقی ہوتی تری -

كيت دب اورالله دوست ركعتاب نيك كام كرف والول كواور چاہیے کا اللہ می پر توکل کریں توکل کرنے والے . آورما کم لے بروات الدون بن عنزه أن ك والدسي نقل كياب كروه كيت مل مين خورنق (امي مل) من حضرت على اكوايك تحنت ير بيني بموت ويكا اورابان بن عثمان مجى أن كے ياس مخصرت ملى فق فرمايا ميں ہرید کمتا ہوں کہ رجنت میں، میں اور بتعالمے والد اُن لوگوریں مول گے جن کی شان میں اللہ تعالے فراناہے وین عنا سا فی صد ورهوالأية (ترجمه وادريم نكال ليسك اس جزكوجو ان کے دلوں میں ہے یعنے کینہ کو (اور وہ) بھاتی بعاتی بعن بیت (جنت یں) ایک دوسرے کے مقابل تختوں پر ( بیٹے) ہول کھ مُندالوعبُيْدُبن جرلح ومُعاذبن بإيضى لتُدعِبَار ٢ روَآ) { ان دونوں کی وہ حدبیث جس سے خلفار کی تعلاقیت خاصہ پر اس ومست استدلال كياما تلب كرأن كى خلافت أس درم مي اقع مولى مس كا نام نبي مسيل الترمليد وسلم في خلافت اور وست الكما تما } أوليعيك في بروايت ليث عبدالرمن بن سابلساتمون ن الوثعلب خشرى سے نقل كيا ہے وہ كتے تھے كر دا كي مرتبر حضرت الوعبيده بن جراعة اورمعا ذبن جبل بالهم أبستذ آبسته كوتى بأت كردم تق ميس الن ال دونون سے كماكر كياكب دونوں في رسول الترصيك التومليه وسلم كيوه وسينت جواب مير واسط آب دواؤں سے کی تھی یا دنہیں رکمی ہے (اس لئے آپ بجے سے ملحدہ بوکر عنى باتيس كردست بيس ) عبدالرحل كيف عقد كردسول التوسيط البتر عليه وسلم ين ان دولؤل كوميرس لئ وصبيت فرائى تنى ان دوازا من جواب دیار راسس وقت عادا اداده به مر تفاکر تنسوم باکر آكسسس كوئى بات كميل بكه ممكواسس وقت ايك مديث ياداً في جع رسول الشرصيل الله طليد وسلم يف فرايا مقام عروه دولون اس مدست كا ذكركرك الله اور كمط اللك ركسول الله صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ) ید دین نبوت اور دمت (كمساتة ظاهر جوكر) سروع بواب بمردايك زماد مين خلافت

وَاللَّهُ يَجُبُّ الْهُحْسِنِينَ وَعَلَمَ الله فَ لَيْتُوَكِّيلِ الْمُؤْمِنُونَ. واخرج الحاكومن حديث هارون بن عُكْرُة عن ابيه قسال مأيتُ عليثًا مهن الله عنه بالخور ان وهو عيل سريروعنه إبان بنعثان فقال الى كاشجوا ان أكون اسا وابوك من الذمين قال الله عزّو جَلّ وتَزَعْنَامَا فِي صَدُورِهِ مُرِّنْ غِيلٌ إِخْوَاتُ اعَلَىٰ سُرُرِيْمَتَكَا بِإِلْانُ-ومن مسندابي عبيلة بن الجثماح ومتعاد بننجبك اما مايستدل بية من حديثهاعك خلافتهم الخاصة منجهة وقوع خلافتهم في مرتب ستماهااللب صَلِّے الله عليثه وسَلمخلافةٌ ر وحمة فقد اخرج ابوليك من حديث الليث عن عبدالرحن بن سأبط عن ابى تعلبة الخشى قال كان ابوعبيلًا بن الجرّاح ومعاذبن حبل يتناجيان بحديث فقلت لهماما حفظتما وصية رسول الله صلى الله عَليه وسكم لى قال وكان أوْصَاهمالى قالا ماالهدناان منتى بشيع دوئك اتما ذكرت حديثا حدّنك رسول الله صفالله عليه وسكم فجعاليتناكران قَالَ اللهِ بَكُأُ هُلُوااً كُلُّمُونُبُولًا وبهدمينة نتركائ خيلافية

724

اور حمت بوجاتے گا بھر (اس كے بعدش در نده كے) كاشنے والى بادشامت موگ مجرسركش وجربوبائ كاوراست مي فساد بوجا الك حرير و پين كو ) سراب (پين كو اور (حرام) سرمكا بول كواور اتت (مرحومه) میں قساد (کرنے کو) حلال سمیں کے (اور ما وجودای کے اکوانسیں، اعمال (قبیر) برفع دی جائے گ اور رزق باتے دایں يهال كك وونياس كون كركى خلاس ل جائي [حضرت الومبيده بن جاح كاحضرت الوكروضي الله عنه كي علافت بران كے سوالن اسلامیہ سے استدالل کرنا } الوکربن شہر سے ابن عوان سے انمو نے معد لعنے ابن سیرین سے ایک مدریث طویل میں روابت کیا ہے عَدِ كِن سَعَ حضرت الوكران كى بيعت كے وقت كچھ لوگ عضرت ابو مبیدہ بن جلی کے پاس کے دکرہم لوگ آسے بیعت کرناچا ہے ہیں) تصول نے جواب دیا تم میرے پاس ربیعت کرنے) آئے ہو مالا عرتم من الت ثلاث يعي الوكرام موجود بي - ابن عون كمتم بي كهيں في موسے يوميا الرث الله كون بن ؟ أنفول مي كمات م فداكي دويي بن كوشاني اشنان ادها في الغاس ديما كياسي، مندعدالرحل بن عوف صى الليونه (ساردايت) (ان كى حديث دين صحابة كرجنتي مونے كى بشارت ميس إ الوقيعظ نے بروابیت قتیب بن سعید الک بن انس سے انھوں مے عبدالعزیز ین ورد سے انموں نے عبدالرحن بن عمرسے انھوں نے اپنے والدس النمول نے عبدالرطن ابن عوف سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہتھے وسول الترميسك الترمليه وسلم ليز فراياكه دنن شخص جنتي بن ألجر بكرا جنتي بي ادر غرَنْ مبنتي بين اور عثمانُ عَنْتِي بين اور عَلَيْ عَنْتَي بِسِ اور طلكون جنتي بي اور زبير مبتي بي اور عبدالرجن بن عوف مبني بن اور تشعدابن ابی وقام صفتی بین اور سفیدبن زیدبن همروصنی بی اور ألوعبيده بن جلع جنى بي (رضى التونهم المعين (حفيرت حبدالرحل م كي دائد حضرت ابويكروني الترعن في خلاف ير] ما كمك

ورحمة ثم كائن مُلكًا عَضُوصًا ثم كائن عُوًّا وجاريَّةً وضادًا واللهة يستُحلون الحرير والخمور والفهويج والفساء فوالكمة ينصرون على ذلك ويرس قون ابدا احت يلقواالله وآماا ستدلال ابومبيد معلخلا ابى كرضى الله عنه بسواية الاسلامية فقداخرج ابوبكرين إبى شيبةعن ابن عويت عرايعة إبن سيرين في حديث طويل قال عي وأق الناس عند بيعة الى بكم اباعيداً بن الجزاح فعال ثانوتن وفيكم ثلث تُلثيم يعذاباكم فقلك لمحمدس الثالث ثلثت قال فوالله تأنى النين إذ هُما في الخسار ومن مسنك عبدالرجل بن عوف رضى الله عنه آمك من يد في بشاع العشر بألجنة فقد اخرج اويعظمن حداث قتينةبن سعيداهن أساس عن عدالم يزين على عن الم عمالون بالمعيداعن ابيه وعيدالوطن بن عوف قال قال رسول للصطالله عليه سكم عشة فللمنة أبوبكم فللمة وعمر فالجينة وعثمان فالجنّة وغَلَق في الجنّـة وطَلَحهُ في للمشة والزبير فالجنه وعبالرحلن بن عوف وسعل بن الى وقاص فرالجينة وستعيدابن نيدابن عرفى الجنة وأبوعايداكا بن الجواج في الجنّة وامارأيه في خلافة إلى بكروشى اللهاعنة فقد اخرج الحاثم

الى منظى معند الث كذكة مرس الشرتعالية حضرت مديق الكرقواك شريب من رسول الشمسلي الشرعليد وسلم كا أن فرايا وديونكر رسول الشرمسلة الشرعليد وسلم ك الن بي بعيضان كارتنر الشرك بعد بواس لي مضرت الوعبيرة في صفرت مديق الأنوالث للمرا-

موسلی بن عقبہ سے آنھول نے سعیدین ابراہیم سے روابت کیاہے وہ کہتے تھے جھے سے اہراہیم بن عبدالرحلٰ بن عواف سے بیان کیا ہی كرعبدالرطن بنعو ف حضرات عمربن خطاب دضى الترحمذ كم ساتة تهے اور عدین مسلم نے حضرت زمیرو کی الوار تول دال متی میرضر الوبرن كمرلحث بوست اورأ تفول ليخطب يرمعا اوريه مغدد سأميز تغررك ك خلاك مسسم كبى تقولى ديرك لت بحى عجد مكومت كى خابش نبيل بوتى اوراد مصح خلافت كى كجد رغبت منى اوردس نے طاہر و باطن میں تہمی اللہ عزّ وحلّ سے خلافت کو طلب کیا بکہ یں نے فتنہ کا اندمیثہ (کرکے خلافت کو قبول) کیا حالا کمر بھے حکمہ یں کوئی داحت نہیں بکریں نے داس وقت) ایک دایسے بڑھے امردکے بار)کو (اپنے سمری) اُٹھالیاکہ بدون انٹرع ومیل کی تاتید کے عجے کوئی طاقت اس (بادیے اُٹھائے) کی نہیں ہے اور میں (اب بمی) چاہتاہوں کر کوئی شخص جو مجھسے زیادہ اس کام پر قدرت رکمتا بهو وه آج میری جگه (اس کام پر مقرر) بهوجائی جفزته الوبران كى اس بات كوسب بهاجرين ف تشكيم كرليا . اأخر حدميث ﴿ حضرت عِبدالرحمٰن بن عوف كى دائے حضرت عُمثَان مُ كى خلافت كم متعلّق } آنام بغادي قعمة شهاوت مفرت عمون خطاب من اور حضرت مقال برست اتفاق كيد بس دوايت كرت بي كجب (سینے) حضرت عمرضی اللہ عمد کے دفن سے فراغت یائی تو وہ لوگ (جن كوحضرت عريشية منتخب كيا يخا) ايك مركمة عن موتح حفيرة عبدار من سن فرایار مم لوگ (منحل چه ادمیول کے آین کواس كام كے لئے منتخب كرلو ( تاكمستفين كى كمي موجلئے اورتعيين مي أساني موى حضرت زبيران كهاكه بس اسي طرف سے حضرت على كو منتنب كتابون اورحضرت لللافية كمايين عضرت عثان اكو المنتحب كرابهول اورحض سعارت فرايامين صرمت حبدالرحلج کومنتخب کرتاہوں میر حضرت عبدالرحن سنے (حضرت ملی اور حضرت عثمان سے ) كماكراك دونوں ميں سے جوابينے لية خلافت د چامتا بوم عليد كانتخاب أسى كمتعلق كردي اورهم أس كو

عن ميس بن عقبة عن سعل بن ابراهيم قال حداثق ابراهيمبن عبدالحمن بن عوف ان عبدالون بن عوف كان مع عمر بن الخطأب م ضی الله عنه وان عسته بن مسلمة كس سيف الزبيرم قام ابوبكم فنطب التاس واعتذار اليهم وقسال والله مأكنت حريبتاً على الاسامرة يوساً ولالشلة قط ولاكنت فنهأ بهاخبًاو كاسألتُها الله عزوجان في سير وعلانيت والكني اشفقت من العنت وسألى في الامألة من الحدية والكن اقتلتُ اسرًا عظيماً مألى به من طاقية و لايدان ألابتقوكة اللهعز وجل ولوددت ان اقوى الناسوليما مكاف اليوم فقيل المهاجرون منه سأ قال الحدايث وآمارأيه في خلافة عثمان تقداخيج البغارى في قصة مقتل عم والاتفاق على عثمان فلما فهغ مزدفينه إجمم مؤلاء الهمط فقال عبالزمن اجعلوا مركم الخي فلتة منكم قال النهبيرة لاجعكت اسرى الى على فقال طلحته قداجعلت امرى الى غثمان وقال سعدود جعلت امرى الى عبد الزطن فقال عبدالرف ايخاتلاً من هذا الامرفنجعله اليشه

له يصنان بياكر بيشك آب كو خلافت كي خواجش و متى درآب يد اس كه ماصل جوي كوكوشش كي -

والله عليه والاسلام ليتلزق افضهم في نفسه فأشكت النيخان فقال عبدالرجنن افتجعلون فقال عبدالرجنن افتجعلون فالانعم فأخذ بيداحدها فقال لك قوابه من رسول لله عليه وسلو والقبام في الاسلام مأشد علمت فألله عليه وسكو التعييات ولتوليعن من مثل المرتب لتعييات ولتوليعن من مثل فلا أخذ ولتوليعن من من مناه المناق قال المسلام المناق قال المناه في المنا

ومن مستدالته بالرابن العقام مضى الله عثله اما مهوع من الى القول بخلافة ابى بكم بعد توقي منا والقول بغضله واستعقاقه المنالافة فقد اخرج المحاكم من حديث ابراهيم بن عبد الرحمن بن فو في حديث طويل فقيل المهاجرة منه ماقال وما اعتذريه قال على رضى الله عنه والنبير ماغضبنا الآاتا قد أخرن عن المشاوم ة وانا نوى

فلاکی اوداسلام کی مسسم دیتے بیں کروہ خلافت کے لئے ایسے کونتھنے کی جواس کے نزدیک فضل ہو اس پر وہ دواؤں نواموش میم مفریت مدار من شد فرایا کرکیاآب اوگ اس انتخاب کومیری ملتے رہے وکی بن إدري خلاكت ما أجول كرست افضل تض (كما تاب كيف ين كوتابي وكرول كالم حضرت عمَّان اور حضرت على في فرايا كر بال (آب كى المقرر ميواسق بر) بالرحفرت عيدالريانشك ان دونون يست ايك كا ريسخ حفرت عل دكا، إنة پركركماكماي كو رسول النيميك الندمليدوسلم كمساخده قرابت مامس باور إسلام للسف يس (ويرامعاب بر) ووتعدم (اورسيعت المحكمي اب وب مانت بن من آب كوفدا كاسم دينا بون كر اكر من أب كو غلينه بنا ون توآب درهايا بر) عدل كري اور أكر عمال في كوخليف براد ترآبان كامكم ممنين اوراطاعت كين - بمردوم ويف حفرت مثال اس مجی اسی طرح کما . بجرجب دواول سے اقرار كراليا توكما كرام مثمان أآب ابنا التد (لوكون سي سيت مين لتى الملكية يركدكر ببط خود (عفرت عمال س) بعيت كرلى اوراکن کے بعد حضرت علی نے سیست کی میرسب ابل مدین کے تعظم اوربعیت کریے گئے۔

مستیر زبیر بن عوام رضی الترعند (ایک وایت)

دخرت زبیره کاکسی قدر توقف کے بعد حضرت ابو برد کی خلافت کا قائل ہوجانا اوران کی فضیلت اور استعابی خلافت کوشیم کردیا کہ حاکم نے بروایت ابراہیم بن عوف ایک طویل مدین فاق کی ہے (کرحفرت ابو برنے جب اپنی بے رخبی خلافت سے اور برجبوری اس پر اپنی رضامندی بیان کی) توجه اجرین سے حضرت ابو برد کا فر مانات کی رضامندی بیان کی) توجه اجرین سے حضرت ابو برد کا فر مانات کی مرضوت علی رضی التر عند نے فر ماناک ہم خود بھی اس کو جانے سے کوم شوک میں مؤ خر د کے کے حالا کہ ہم خود بھی اس کوجا نئے سے کروسول اس

کے بہاں داوی نے اختصاد کردیا ہی اسکے بعد کا واقعہ یہ مجاوعت عبدالرحمٰ بیٹ فیزن ووڈ کی مہلت انگی اوراس بین دوڈیس تام مسلمان کا عشریہ لیا کمین آخاق ہواسی ہے۔ وِمِ مُوسِم بِن کے اطراف وہوائینے ہی ہہتے مسلمان جمع مختصرت عبدالرحمٰن بن موٹ کہتے ہیں کہیں کئی کیا گئی اور ان کا عشرت عثمان پر زبھے دیتا۔

صلے الله فليه وسلم كے بعد حضرت الدكر شست زياده خلافت كے مسقق بس کیونکرو و صاحب غادیں اور ثانی آمنین میں اور ہم اُن ك شرافت اور بزرگى خوب جانت بين داوريه بمي جانت بين ك رسول النوصيط الشرمليه وسلمك ابني حيات بس أنسي اوكون كونماز يزمالة كاحكم ديانتدا

مندطلح بن عبيالتدرضي الترعنه (١٠ روايت) J حفرت لملحی<sup>ن</sup> کا حفرت عمریضی الٹیوعنہ کی ثنا (وصفت) بیان كُنا } محت طبرى نے حضرت عبداللہ بن مسعود دمنى الله عشه سے روایت کرے ذکر کیلے کرحضرت عمروضی الشرعنر نے مثابان فارس كى لرائى كے لئے جو بمقام بہاوند محم جوتے تھے شكر دوان كرين كى بابت مسلمانوں سے مشورہ ليا حضرت ملمرين مبيدانتراخ كمرك بوت اوروه أن امحاب بن تع بوخطير عده برصة مح امنوں نے حدو تناسم الی کے بعد کماکہ اے امیرا لومنین ای کوامود (اورواقعاتِ زائر) نے پمنذکردیا اور محنت وجفاکشی آپ کے خبریں داخل ہوگئ ہے اور (مختلف، تجربوں نے آپ کو ضبوا كرديله أب خوداين كام كوسموسكة بي اوراب ك داسفاس امیں کا فی ہے اس کام کا مار بھی آپ (ہی) کی دائے پر ہوداپ ہم سے کیامشورہ لیتے ہیں) آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ ک اطاعت كريبك -آب بيس (چاہے جس مخت كام كى طرف) بلائيے ہم حاض مول مے اور میں رجلہے جس ہم بر) یمج دیجیے ہم اہمی راس ہم ك لق آده موتى بن اورسين رجال چلب المنت ل جائيم آب يتعيم بن كيونكرأب ان تام كامون كالنمت بادر كفته بن اور أب المرارا المقال كرايا اوراز اليا ادر تجربر دسيمعلم كيا توآپ كونتير قضارالى كاخيرى ظاهر موتارهم (ياكهكر) حفرك طلون بيلم كي إحضرت طلوره كى مدبب حضرت عمان كى فضيلت مين } ما كمك والدين اسلم اسكان المول في اليه والدس روايت كى ہے كدو كيتے تتے جس ن خضرت عثمان موضع جنار بي محصر موج

ابابكم احق المقاس بهابع مارسول الله عليه وسكر ات لصاحب الغياس وشأن اشنين وانا لغالم بشرفه وكبرد ولقب اسري وسول الله عصل الله عليه وسهم بالصَّالُولَةُ بِالنَّبَّاسِ وهوجيٌّ۔

ومن مسنداطلكة بن عكيدالله تهضى اللهجنة اماشاؤلا علے عُمر بضوالله عنه فناكم المحت الطّبري عن ابن مسعود بهن الله عنه ال عُسم شأوس التاس في الرَّحْف الله قتأل ملوك فأماس التى اجقعت بتكاوش فقام طلعة بزعيدالله وكأن من خُطكباءالحوابة تشقده مُ قال امابعه بأاميرا لمؤمنين فقد إحكمتك الاموى وعجنتك البلايا واحتنكتك التحاربُ فأنت وشأنُّك وانتَ ورآنُك اليك خذا الاسرفكركا نيلغ وإدعا نجتث واحملنا نزكت وقُلُانَانَنْقُدُ فأنت وفئ لهاء الاموس وق بگۇت داختىرىت وجۇيىك ئىلىر ينكشف لكعن شئ من عواقب فضاء الله عزوجل الاعن خيارتم جلس وآملحديثه فيفضلعثمان اخرج العاكمر عن زيد بن اسلم عن ابيد قال شمات عَمَّان يوم حُصِي في موضع الحسكارَيْد ك يعنوكا إلى كانتدر الخاسوس كانتج إلها تعلكم كاليم من كان كا ونامواد بنين لب الماحثك فادس يرمي كاكوانس بي اميد رهمن جابية -

مسندسعدين إني وقاصر ضي لترعنه (٥-روايت) إمديث مالقيك الشيطان يعض صرت عميف شيطان كاممانا (آلمم) مسلمے بروایت ابن شہاب (زہری) نقل کیاہے کہ وہ کہتے تھے جھے علالحبدین عبدالحل بن زیانے خبردی وہ کہتے تھے کہ (ایک مرتبر) حفرت عمروضی انتدعندنے رسول التوصیلے التدملي وسلم کی خدمت بی ما ضربونے کی اجازت جاہی اُس وقت خدت نوى من قريش كى كھ عورتمي موجود تقيل اورائي بلندا وازي كھ باتیں کررہی تقیں جب حضرت عمر نے اپنے حاضر ہونے کی اجازت جاتی اقوہ مورثیں (خدمت بنوی سے) کھ کرجلدی سے پردہ میں ہوگئیں بجررسول الترصيل الترعليه وسلم الاحضرت عرام كواجازت دى (وه المدتشريف المكة قو) ديكهاكرالول المدصيل الشرطيد وسلم مسكرا يسبيح من بحضرت عمريض التترعنه ليغ عرض كياكه اسے رسول لنظ (آپ کیوں ہنس بے ہیں ؛) خلا آپ کے دانتوں کو ہمیشر مستالیکے رسول السميل الشيقي وسلمك فرايكه عصان عودتول (كي گرامط) سے ہنسی آئی جو (اہلی) میرے پاس تعیں جب بھاری ا وازمشنی توجلدی سے پرد و میں چلی گئیں . حضرت عرضه خرص کیا كريارسول الله التي اس ك مجهس زياده مستق سي كروه آس

فقال انشداك الله ياطلحة اتذكر يوم كنت انا وانت مع رسول الله علائله عليه وسلم ف متارن كنا وكذا وليس معه من اصعابه غيرى وغيراك فقال لك ياطلحة اندليس من نبئ الاوله مهيق من امت معه ف الجنة وان عمان مهيق معى ف الجنة فقال طلمة اللم نعكم واخرج ابوييل عن طلحة بن عبيدالله قال قال مسول الله عبيدالله قال قال مسول الله مفيق وم في ق عمان -

ومن مسئل سعل بن ابى وقارض رضى اللهعنه اماحديث مالقيك الشيطان الزفقد اخرج مسلم صحديث ابن شعاب قال اخارف عبدالعيدابن عبدالم فن بن زيا ان على بن سعدين إلى وقاص اخبر كان ابألا سعدًا قال استأذن عميعة رسول للمصل اللهعليه وسكم وعندكا نساء من قرينز يُكِلِّنَهُ ويستكثرته عالية اصواعتى فلماستأذن عرض الله عنه من ببتي رن الحافظة ل- سول الله صلح الله عليه وسكم ورسول لله صلاالله عليه وسلم يقيك فقال غررضوالله اضحك الله ستك يارسول لله فقال رسول اللهصك الله علي سلم عبث س مؤلف الله في كنَّفين فلاً معن صوتك المتكارث العاب قال عم رضى الله عنه فأنت احق يأس سول الله

خوف رئي ، پرمغرت عرف (ان عور توب ) كاكك اين ماؤن ك وشنوا كيائم محدس وارتى بواوررسول السرميسك الشرمليه وسلم سے نہیں ڈرتیں . اُن عور تو سے جواب دیا فان ( وجواس کی بیری کما تم برنسبت رسول المديسك المرمليه وسلمك بيث تكدفو اور سخنت كوبهو ميررسول الترسيف الشرعليه وسلمسك فرباياهتمأس فات کی میری مان اس کے اتویں سے داے عرف ا) جب تملیں شیطان کسی داکستہ یں چلتا ہؤا دیکھتا ہے تواس داکستہ کوچھواک دوس داست من چلنے لگا ب آور ابو برین ابی شیب نے برواست الوسلم نقل كياب كروه كية تصحرت معادف كالسم فلاكى وه يعظ مفرت عرف بن خطاب ملام لاسئدين عمرس يبل بنين ور بجرت کرفیس (بمی) بم پرمقدم نہیں گریں خوب جانا ہوں کرس چرکے سبب وہ بم سے افضل ہیں وہ ہم سے زادہ دنیا سے بے تعلق تھے [حضرت سعد کا حضرت عثمان کی بغامت مو لوگوں کوروکتا } آبویعی نے سربن سعید سے روایت کیا ہے کہ عضرِت سعد بن ابی وقِاص الناحضرت عثمان کے فقد کے دزمان میں لوگوں سے کہا میں گواہی دنیا ہوں کہ میں سے رسول قداصلے الترعليه وسلمت سناكرآب فرات عض عقريب (إيك أيها)فت (پیدا) ہوگاکامس بن بیٹ نیمنے والا کھرسے ہونے والے سے بہتر بوكا اور كمرا بوك والاجلنه والمص بهتر بوكا اور بيلنه والادوري والسسير بركاد راوى كا قولب (كرحفرت سعد فراقيم يرمسنكي بيسك عوص كياكه (لي رسول الله! محص) ارشاد بوكاكر کوئی تخص اس زماز میں میرے گرکے اندر داخل بواور اینا بات میرے قتل کے لئے براسائے (تو میں اُس وقت کیا کروں حضرت ف فرایکه م راس وقت امش فرزند آدم د علیات الم بین ایس ا کے ہوجانا۔ اور الولیسلے بروایت عامرین سعدبن ابی قاس نقل كياسي كرحب أن ك والدف رسول الترصيف الشرعليروم كاسكابكا إبى اخلاف اورافراق ديما تواتمول في بحول كاليك كر خريد كيااور مع اپنے اہل وعيال كے (ميندسے) بكل كر (می مفل میں) ایک چینمر برا قامت اخست یادی اُن کے بیٹے کہتا ہما

ان يَكَابُنَ سَمِّ قَالَ عِم رضى الله عنه اى عَلُوَّاتِ انْعَسَهِنَّ اتَّهَبُّنِينِ وَكُ تَهَانُ رسول الله عليه وسلم قلبن نعم انت افَظُّ و اغلظمزيسول الله كصلے الله عليثه وسكم قسال م سول الله صلى الله عليه وسكم والذى نفسى بديره مالغيك الشيطن قَطُّ سَالِمًا فِئًا إِلَّا سَلَكَ فِئًا غِيرٍ فبتك وآخرج ابوبكم بن البضية من حديث ابي سلمة قال قال سعلنا اما والله ماكان بأقدسنا اسلاما ولااقدمنا هجهة ولكن قدعونت بلئ شئ فَضَلَنا كان انه حدثا في الدينيا يعنعم بن الخطاب آمامنعه من الخروج عيك عثأن فقد اخرج الويعياني عن بس بن سعيث ان سعدابن إلى وقساص قال عند فتنت عمان اشهى لسمعت رسول الله صحلے الله عليثه وسكم قبال إنهاستكون فتنة القاعل فيها خيرٌ من القَائم والعَامُوخيرٌ من المأشى والمأشى خيرمن الستكى قال ارأیت ان دخیل علی سیتی و بسط يدر ليقتلني قال كن كابن أدم وآخوج ابويعيك من حديث عأمر بن سعد بن أبى وقاص ان ابالاحلناى اختلافاحاب رسول تله عكادله عليه سكم وتغماقهم الشاترى لدكما شياة شم خوج فاعتزل فيها باهله عكالماء فسال

حضرت سعد کی نظر بہت بیز مقی چنانچہ ایک دور اُنھوں کے (بہت دُورسے) ایک چیزا تی ہوئی دیکی آپنے ہمراہیوں سوداس عِاسْب الثاره كركے) فراياكركيائم كسى چيزكود نيكھتے بوا تصول في جوا دیاکہ (ال) ہم کوایک چیزمش پرندہ کے نظر آنی ہے آیے فرایا میں دیکدرا بول کرایک سوار اونٹ پر آراج سے مجر تفواری دیر کے بعد (ان كابياً) عمر بن سعد ايك عواني اونف يا اونمني ير رسوام) آيا-حضرت سعائف أسع ديكه كر فرايا حداوندا مين تبري بيناه مامكتابهون اس میز کے شرسے جواس کو بہال لائی ہے اس کے بعد عمر (مذکور وبخ كت اور أنفول ن ) سلام كيا اور اين والدس عض كيا الم كياآب اسبر مجماب كراب اين مويشيول كم يجي ان بہار وں میں بڑے رہیں اور آب کے اصحاب ( بینے صحابہ کرام) امت ت كامول من جم كشف دين دميرى دائے ميں نو ايس مالت ميں آپ کی بادید نشینی اچی نہیں ) حضرت بن ابی و قاص سے فرایا کہ میں نے رسول استرصلے اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فر ملتے تح كرهنقريب ميرك بعد كجه فتن مولكي الفرماياكه كجه واقعات بيش أئيس كماس زمازيس سب بهتروه تخص بوكاجو الداربرواورعيا ب اورير بير كاربرو إلذا ربس اعجب فتذك آلدويج تولي كواس حالت مي ركهنا سب بهتر جانا ميرى دائ توييب كم ك بيط اگر تجمت بوك توزيمي ايسابي بن جا. عمر ع كاكركياك مے پاس اس کے سوااور کھے نہیں ۔ حضرت سعد نے فرایا نہیں الے بيغ (اور كچه نبيس م) يركنن بي أنظ كمرا بركا اور أي أونك يرسواد بوف لگا منوز اون كاكباده اس من كهولانه تفاحضون سعد في فرايا درا عمر جا و مم مم كو كه كعلادين . أس في كما يحك ا سے کھانے کی کچہ ماجت نہیں ہے ۔ حضرت سعائے کہا اجھا م متعارے لئے کھددودھ ہی دوھ دیں اور تم کو ملا دیں اس سے كما محص آب كم بلان كى سى كي حاجت نبيل اس ك بعدوه سوا بوكيااورابي مقام بركوك كيا - {حضرت سعار كي وه حدسيث جس من خلافت كا فريش ك ساته عضوس موا مفهوم موا بري الوقيسات مدين سعدين ابي وقاص سي أنهول اليف والدس

وكان سعدس احدً التاس بصريًّا فهاى ذات يوم شيئًا يرول فقال لمن معه ترون شيئًا قالوا منوى شيئا كالطيرق ال الع لأكبًا عط بعير عم جاء بعى قليل عمرين سعى العطاعين أوبعتية شم قال اللهمة النافعوذبك من شرما جاء به فسلم عمر عم قال كابيه أس ضيت ان تتبع اذاناب هنه الماشية بين هنه الجسّال واصابك يتنانهعون في اسراكات فقال سعل بن ابي وقاص معث سول الله صلے الله عليه وسكم يقول الهاسككون بعدى فن اوتال اموسً حيرالناس فيها الغنة الخيف السِّوقُ فأن استطعتَ يأبنيَّ ان سكون كنالك فكن فقال ل عم اماعند على لمنافقال سعلالا يا بنى فوثب عمر ليركب ولم يكن حظ عن بعيري فقال لـ سعد ألمُ لحف نغد يك قال لاحاجة لى بغَدَ اللهم قال سعد منخلِبَ اك فنسقيك قال الاحاجة لى شرايم يثم مكب فاضرف مكانه واسأ ما يستانس به صحديث على الكفار لقريش فقد اخرج ابويعظ عن عتربن سعدبن ابى وقاص زايد

روايت كى بى كدوه كنة تى دسول الترصيل الترملير وسلم فرات تے جو شخص قریش کے ذلیل کرنے کاالادہ کرے اللہ اس کو ذلیل کری مسند سعید بن زیدرضی النّدعنه (م. روایت ) ﴿ ان كى مدىيث جودتش معابيول كمهلة بشارسة جنت كمتعلق ہے} ابولیٹسلانے عبدالرحمٰن بن اخنس سے روابیت کی ہے کانھو ن كمالك مرتبه ماي مامن مغيره بن شعبر في خلب يرا ماجس بي انصول من حضرت على كي كيمه برائي بيان كي توحضرت سعيدين زید اُکٹ کھرے ہوتے اور فرایا میں نے رسول النیصیلے اللہ عليه وسلمس مناب آب فرنك تص كرنبي حنى بي اور الو كرضيني بين اور عمرته جنتي بين اور عثمان مجنتي بين اور على منتي بين الو طلخم جنتي بي اورزبري جنتي بي اورعبد الرحن بن عوفض بن بي اورسعد (بن إني و قاصل جنتي بي اور اگريس جا بول تو دسویں شخص کا نام میں بتادوں - آور تر مذی سے عبدالرجان بن مُسَّدِس أنفول اللي والدس روايت كي كانسي معيدين زيد في اوربهت ساشخام في بيان كياكررسول الترصيك الشرعليه وسلمك فرمايا كروسش أدمى منتي بين الوكرا جنتي مِن اور عرمُ جنتي بيل اور عَمَّانُ مِنتي بين اور علي جنتي بر اور طلحرة جنتي مي اور زبيرخ مبنتي مي اورعبدالرحن مبنتي من اور الدعبيدة عنتي بس اور سعد بن إني وقاص عنتي بس رراوي كية بيرك المعول في الميس تؤكانام بنايا اوردسوين ك نام س سكوت كيا وكول في كمايم آب كوخدا كاسم دلاتين كراك الواحور بتاديجة دسوي تخص كاكيا نام ب تواتضون فرايكم تم في بع خلاك مسم دلائى ب نوسنو (دسوال شخص) ابماء رب وه بهی منت ب احضرت ابو برد كاصدين اور ابق فلغام كاشبيد بونا } الويسان عامم سع أمنون في زرد بركيش سے اُنھوں سے حضرت سعیدین زیرانسے روایت کی ہے کہ وہ کت تے ہم ایک مرتبر رسول الشرصيل الشرعليد وسلم كے ہمراہ كو و تما ير لئے پرامے جب ہم لوگ بہا الربر بنم کئے تو بہاد سلنے لگا

قال قال رسول الله على الله عليه وسلم من يُرِدُ هُوَانَ قريشِ اهَأَنَهُ اللهُ عُزِّوحَبُ لَ ومن مسندا س<del>ع</del>ث البن نَ يُن رضى الله عَثْمَ اماحديثه في بشارة العش لا بالجنة فعن اخرير ابويعل عن عيدالح لمن بن الدخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبلة فنالس على فقام سعيد ابن ش يد فقال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسكم يقول النبي فالجنه وابوبكم في الجننة وعم في الجنة وعثان فالجنة وعلى في الجنة وطلمة في الجنة والزبعير فراكجينة وعبداله لمز بنعوف فالحنية وسعلة فى الحنة ولوشنت ان اسماليًّا لسميت وإخرج الترمذاى عن عبدالهان بن حيد عن ابيه ان سعيد كبن زيد حداثة ف نَفَوِانَ مرسول الله صَلَّا اللهُ عليه وسَلَّمُ قال عُشَرٌةٌ فِي الجِنَّةِ ابوبكر في الجننة وعمرفي الجننة وعثمان فرالجينبة وعلى فالجنة والتهبير وطلحة وعبلان وابوعبيسالة وسعدابن إبي وقاعرقال نعتا لهؤكاء التسعية وسكت عزالقا فقال القوم منشدله الله بأباا كانعوس ومن الحاش قال نشدة تموين بالله ابوأ لأتحوكم فى الجنّة وامابيّان ابابكم صديق وسأثرهم شهلاء قق اخوج ابويعية عن عاصمعن برزعن سعين بن مريده مال أخْ تَبَنَّ نَامِعِ السَّوْنَ الْمِواءِ فَلَمَا السَّوْنَ ا

عَمَانَ فِي مِاللَّهُ فِي تُومِينِكُ سِرَاوَارِ مِهَا. مُسامِيدُ مُكْمِرُ مِنِ اصحابِ مِنْ عَلَيْهِ كَلَيْهِ مُسامِيدُ مُكْمِرُ مِنْ اصحابِ مِنْ عَلَيْهِ كَانِيرُ عَلَيْهِ اللَّهِ

مستدعبدالتربی معولی العدی الدارت الرسین کے لئے بنت کی بن سامن اس میں سلام سے انھوں نے عبیدہ سلمانی شے انھوں نے حضرت عبار اس من مسعود سے امنوں نے حضرت عبار اس مسعود سے دوایت کی ہے کہ بنی صب نے المائد علیہ وسلم نے (حافری سے) فرایاکہ ابھی ایک شخص ابل جنت میں سے متحالے سامنے آنا ایک شخص ابل جنت میں سے متحالے سامنے آنا چا بہتا ہے چنا نے اس کے بعد بھرا سے فرایاکہ ایک شخص ابل جنت میں سے متحالے سامنے آنا چا بہتا ہے چنا نے مصرت عرف سامنے آنا چا بہتا ہے چنا نے مصرت عرف سامنے آنا چا بہتا ہے چنا نے مسلم کا اپنی اس کوسٹے بین تی ہروی کا حکم دینا کا تر مذی اور حاکم نے سلم ہن کی ہر میں اور ایک میں ہے کہ وہ کہتے تھے نبی صب السمائی اللہ میں مسعود شعد والیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے نبی صب السمائی اللہ میں میں مسعود شعد والیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے نبی صب السمائی میں ہے بول کے میرے صحالی میں ایک ہو میں کے والی کی جو میرے بعد ہوں کے میرے صحالی میں سے یعنے ابو کردہ و عرف کی اور عائم کی دور میں کو والی کی جو میرے کو وہ کہتے تھے نبی صحالی میں سے یعنے ابو کردہ و عرف کی اور عائم کی دور میں کہ وہ کہتے تھے نبی صحالے اللہ عائم کی دور میں کہ وہ کہتے تھے نبی صحالے اللہ عائم کی دور میں کہ وہ کہتے تھے نبی صحالے اللہ عائم کی دور میں کے میرے صحالی میں سے یعنے ابو کردہ و عرف کی اور عائم کی دور میں کہ وہ کو میں کے میرے صحالی میں سے یعنے ابو کردہ وہ کہتے تھے نبی صحالے میں کہ میں سے دور اس میں خور اسے دور اس کے میرے صحالی میں سے بینے ابو کردہ وہ کہتے تھے ابو کردہ وہ کو کہ میں کی دور کا کہ کے دور کیا کے دور کی کور کا کہ کور کے اس کے دور کی کور کا کہ کور کی کور کا کہ کور کے دور کی کہ کور کی کور کا کہ کی کور کا کہ کور کی کور کا کہ کور کیا کہ کور کی کور کا کہ کور کی کی کور کی کی کور ک

فَضَهِ رسول لله عَلَى الله عليه وسَمْ بَكَ بَمْ قَالَ الله عليه وسَمْ بَكَ بَمْ قَالَ الله عليه وسَمْ بَكَ بَق عدان اوشميد وعليه رسول الله عَلَى الله عليه و سَمْ والعِكِروَ عَروعَ وطَحَ والزباير وسعا و عبد الرمن وسعيد بن زبالله عدت سعيد بن والمؤيم المعادع في قيس قال محت سعيد بن زيد يقول والله لقد رأيت في وان عمل و تقعيد بن الرسادم قبل ان سِمْ ولوان أَحَدُ الرَّفَسُ الذي

مَسَانِيدالمُكُلُّوْيِن مِنْ الْمُكَانِينَ مِنْ الْمُكَالِنِينَ مِنْ الْمُكَانِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ ا

مسنل عبل الله بن مسعود المابشام المنيخين بالحقة فقد اخرج المترمنى عبد الله بن سلة عزيد السلمان عليه وسلم قال يطلح عليكم وحل من اهل بحقة فاطلح ابوبكرهم على المابقة فاطلح الموبكرهم على المابقة فاطلح عليه وسلم المته بالاقتلاء بهما فقد الخرج المترمنى والكام من حديث سلح بن تحيل على المته عبد الله عليه وسلم اقتلا والمالة على عبد الله على وعمر والمتلا على وعمر والمتلا والمابك وعمر والمتلا والمابكي وعمر والمتلا وا

لے سے اسلام برقائم بہتے ہیں مدکرتے تعے مطلب بر بوک اس زائد میں افریسی سلافل کے سات وہ کام تکرتے تھے بوئم سلانوں نے سلاوں کے الم استرت عمان کے ساتھ کید کے معابہ کرام باعتبار کڑت وقلت روایت عدمیث کے جن قبیل بی کمٹرین وہ جن سے زادہ عدیثیں مروی ہوں اور مقلین وہ جن سے کم حدیثیں مردی بوں اور متوسطین وہ جودرمیانی حالت میں بوں زیادتی اور کی کی بھی حدم قررہے جیساکہ آست دوبیان ہوگی۔

اخستباد کرواور این مسعود نکے اقوال سے تشک کرو: [حضرت ابن مسعود الا كاخلفائے وائدين كے قول كوجب كر وه كوئى فيصل کرس یا کوئی حکم نا فذکریں اولاً شرعیہ کی ترتبیب میں مدیث دسور ك بعداور قياس سے مقدم ركمنا } دارمي سے سفيان سے اسمول نے اعش سے انھوں نے عُمَّارہ بن عمیر سے انھوں نے حربیث بن ظیرسے تفول نے حضرت عبداللدین مسعود شید دوایت کی ہو كدوه فرات من ايك زاد بم يروه تماكم بم كوئى فيصله ذكرية تھے اور ہم کواس کی ضرورت کھی نہ تھی دکیونگر سرور عالم صلے اللہ عليه وسلم اورشيخين رضى الترعنها كاوجود بهم كواس سطيتغني كرد المتقا المراسدة يدمقدركيا تقاكرهم اس حالت كوبني جواب تم دیکھ این موریعے وہ مقدس ساتے ہا اے سے اکھ گئے ابدا اب (ضرورت فتوای دینے اور فیصل کرسنے کی لوگوں کو پیش آئی تو یادرکھو) جس شخص کوفیصلہ کرنے کی ضرورت پیٹی آئے اکسس کو یا ہینے کہ کتاب الٹرکے موافق فیصلہ کریے اور اگر کوئی ایسا واقع بیش آجائے جس کا حکم کتاب اللّه بی نه جواُس کو چل میتے که ایسول التصيل الشرعليه وسلم كفيصله كعمطابق فيصله كرس اوراكركوفكا صورت اليبي بيش أجائے جس كاصم كتاب النديس مجى مربواور رسول الترصيك الترعليه وسلمك بمى أس كم تعلق كوتى فيصل مذکیا ہو تو اُس کوجا ہینے کہ صالحین کے فیصلہ کے موافق فیصلہ کریے اور (لین قیاس سے یہ) دیکے کر مجے ایسا اندلیشہ موتا ہے یامیری الت اور سے كيونكر حلال جريس واضع بي اور حرام چيزي واضح ہن ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں ہی تا گوتھا كه جس تينزيين مشبه بهواس كوجهود كروه جيزا خستىياد كرجس ميں مشبر مزمود اود دارمی نے شعبہ سے بسند مذکورروایت کی بیس یں یر مضمون ہے کر حضرت ابن مسعود اننے فرایا )جب تم سے کول مستله يوجهاجلت توكماب التنرس ويجهواكر كماب التدمين مياؤتو حديث رسول الترصيل الترعليه وسلمين ديكهواكر مديث سيمي اسس كومذيا وُ تو اس صورت كواخت يار كروجيرسلما لذلك أتجاع موا

بهدى عمام وتمسكوابعهد الزمسعة وامأجعله قول الخلفاء اذا قضواب امضوا في ترتيب الادلة بعداحديث التبعضك الله عليه وسكم وقبال لقياس نقس اخرج الدام معن سفيان عن الاعمش عن عمام لابن عُير عن حريث بن ظهيرعن عبدالله بريسعودقال اتى عليهُ نَا نهمانٌ لَسُنَا تَقْفِي و لَسُنَا منالك وإن الله قد قد مراكامر ان بلغناماً تون فسن عُرض لئ قضاء بعساليوم فليقض فيه بمافى كتأب الله تحالى فأن جاء كا مالسوفي كتاب الله تعالى فليقض بها قضيه م سول الله عليه وستم فأن حاء لا ماليس في كتاب الله ولم يقض به مرسول الله صَلَّے الله عَلِيُّه وسكم فليقض بما فضيب الشلون وكايفلان اخأف واتيام فأن الحدادل بين والحرام بين وبين ذلك اموس مشتهدة فداع مایر پیک الے ماک پرینک واقع التارم لهذا الحديث من حديث شعبة بالاستأد المناكوس وفيه اذاسطلتم عن شئ فانظروا فركتاب الله فان لم تجدود ف كتأب الله انظرواف سنة مرسول الله عكالله عليه وسكم فأن أ تجد ولا فيستة رسول الله صلى إلله عليه وسلم فكا اجمع عليه المسلون كى بها سرمعلى برنابوكرا صول سرئيت كالن جارج زول يعية قرأن وصديث واجاح وقياس بين عصر بونااو ديزان بعاروني ابهي ترتيب زماة صحاب والحم مرحلي متى-

اگرمسلمانوں کے اجاعیات میں بھی وہسّلہ یہ ملے تواپنی اپنی دائےسے اجبتاد كرواور كيم تردد ماكرو الفائخره ببر وارمى فيدواسطه الوعواد اور تریران دونوں نے اعش سے اس کے قریب روایت کیا ہے آور والتي من اعش سي انهول في ابراميم (محنى )سے روايت كي ايك وه كيت تصحصرت عبداللر (ابن معولةً) فراياكية يحد كرعر فعب ہم کوکسی داستہ میں چلاتے ہتے تو ہم اُس کواسان یا تے تھے (اس کئے مں حضرت عرف عول كو ترجيج ديتا مول اور) بيشك أنهون الاس صورت میں کرکوتی عورت شوہراور ماں باب کوچھوڑ کرمرجاتے یہ فتولى ديا تفاكه شو ہر كو آدھا ال ملے گا اور ماں كو ہاتى ال كى ايك تمائی (اور باب کودو بهائی) آورنیز داری فے اسی سندسے روا كى بى كە حضرت عبدافلد (ابن مسعود) فرمانے تھے كرجب عفرت عرفنكسي واسته كواختياد كرت مخ توجم سمي اس بس أن كيجي بهولية تحاورهم أس كوآسان بلقے تنے اور انھوں سے اس متور یں کہ کوئی شخص آیا نوم اور ال باب کو حمدوا کر مرجاتے مالے چار حصے کرادیئے تھے (ایک حسریفے) چوتھائی زوم کو دلایا تھاارم (ایک عقبه یعنی) ابنی کی تهائی ال کواور ( دوجعے یعنی) دوتهائی اب كو { حضرت ابن مسعود كا قائل با فضليت حضرت الويرصدانيا رضى الله عنه مونا } الوتحريث استيعاب من مضرت ابن مسعود س روایت نقل کی بے کر روہ فراتے تھا اوگوا) اینا اام رنماز) اس شخص كوبنا قرجوتم سب بس افضل بوكيونكر رسول البيصيل الله عليه وسلمسن محار لكاام ( ماز) حضرت الويكرصدين فكوسايا تها (جوتمام محابش انفسل تف) { حفرت ابن مسعود كاحفرت عرش کی تعریف کرنا اور اُن کے سوابن اسلامیہ کا ذکر کرنا کہ الوعیش حضرت ابن مسعورة سع دوايت نقل كى بى كدوه فرات تعميرا حضرت عرف كي صحبت يس معر المينا ميرك نزديك إيكسال ك عبادت سي ببرب اور ماكم في جالدس أنصول في شعبى س أنمون كمروق س أنمول في حضرت ابن مسعود سيدوايت كى بى كدوه كيتف تقدرسول الترصيل الشرعليد وسلم يددعار ما بكا كرت عقد كم يادللر المسلام كوست في عمر بن خطاب يا ابوبهل بن

فأن لم يكن فيما اجمع عليه المسلون فيجهدرأيك ولاتقل الى اخأف وأغيث الحديث وآخرج اللاري حديث ابى عوائة وجرير كليهما عر الاعش نحوًا من ذلك تي اخرج اللاسمى من طريق الاعمش عن براهيم قبال قبال عبرا لله كان عمم إذا سُلَكَ بنا طريقاً فوج دنألا سَهُلا وانته قبال في مروج وأبؤين للمروج النصف الأوركك مايسفي وآخرج اللاي من له الطويق ايضًا قسال عيدالله كأن عم اذاسلك اطريق اتتبغناكا فيثه ووجلالا سهلاواته قضے في امراكة وأبؤين مزايجة فأعطالرأة الرُّبعُ والام شُكُثُ مَاسِقًى مَى الرَّبُ سَهُمَانِ آمَا قُولِهُ بِأَفْضِلَيّةُ الرَّبُ سَهُمَانِ آمَا قُولِهُ بِأَفْضِلَيّةُ إبى بكر مضى الله عنه فقدا وج ابوعم فرالاستيعاب عن ابن مسعود اجعلوالما مكرافضلكم فأن سول الله صلة الله علية سلم جعل ابالكر إماتهم وإمانناء كاعلاعم وذكركا سوايقه فقدا فيج ابوعوعد انقل الأن اجلسمع عرساعة خيار عناى عرب عيالة سنتر وانوج الحاكمين طريق مالم والشعب عيىمسروقءن ابن مسعود قال قال وسول لله عطالله عليه وسلم اللهم أعز الاسلام بعم بن الخطأب ويألى جهل بن

226

مِثَام (ك اسلام) سے چنانچ الله تعالی في رسول الله مسلمالله عليدوسكم كى دعا حضرت عرباتك حق من قبول فرمائى اورمملك سالما كى بناران (كى دات اقدس) پر قائم فرائى اور أن كى دات سے بُتون (کی پرستش کی بنیاد) منبدم کردی اور الماکم نے مسعودی سيأتمول في قامسم بن عبدار حن سي أخمول في اين والد سے آنھول سے حضرت عبداللہ (بن مسعود ) سے روایت کی ہے کہ دہ کہتے سے اللہ کی مسم مم کعبے یاس طاہر موکر مارد راسکتے تع بهال تک کرمفرت عرف اسلام لائے - اور حاکم نے معیال سے ائندوسنة المعيل بن ابى خالدسے انحدوں نے ابوحازم سے انحو نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ وہ فر لمقے تھے ہم رسب مسلمان اب ہوتے چلے گئے جب اسلام لائے عمران ، آورما کم ف ابواسخ سے اکفول فے ابوعبید اللہ سے روایت کی ہے وہ کہتے تے حضرت عبداللد (ابن مسعودة) فرطتے سے بیت اومی فراست یں سے بڑھے ہوتے تھے تزیز (مصر) کاس نے اپنی فراستے حضرت يوسف عليات الم كاحال معلوم كرابيا اورابني بي (زليا) سے کاکداس کوع تت سے رکھو۔ وہ عورت ریعنے مقبرت شعیب على صاحرادى بسن حضرت موسى على السلام كو دیکے کر داینی فراست سے اُن کا این موناً معلوم کیا اور) اینوال سے کماکراے باب ! ان کومزدوری میں لگا لیجتے دیر قری اورا من ہیں، خضرت الوبكرصداق كم أضول نے (اپنی فراست سي حضرت عرية كو دكامل ومكل جان كر اخليد بنايا- اور العاكم في زميرس اکسوں نے پریدین ابی زیادسے انھوں سے ابینحیفہ سے انھول نے حضرت عبدالسرابن مسعود سے روابیت کی ہے کہ وہ فرطقے تصينسب فاحضرت عرف ايك مضبوط قلعه تصحب بين اسلام ذأل بهوتا تقااوداس سينكل مزسكنا تخا مكرجب مضرت عربع شهيدتهو تواس قلعه مي أيضنه بوكرياكه اساسلام أس قلعه سعما العبوة جالك اورأس مين داخل نهين جوناحب نيك لوكون كاذكركيا جائے توست پہلے حضرت عرف کا نام آنا چاجیے سر حضرت ابن مسوور كابيان كراك حضرت عرشف حضرت صديق كي الممت كي

هشام فجعل الله دعولة س سول الله صلے اللہ علیہ وسکم لعم فیٹ عليثه ملك ألاسلام وهُلَامُ به الاوشان واخرج المساكم أرث طريق المسعودى عن القاسم بن عبدالحن عن ابيه عن عبلالله تىال والله سااستطعنان نصتے عن الكعبة ظاهرين حق اسلمعم وآخرج الحاكم من طريق سفيان عن اسمعيل بن الحيخالدعن الجسحانهم عن إبن مسعود قبال مَانِن لِمَنَا أَعِزَّةُ مُنَلُ اشلم عُمر وآخرج المساكم عن ابسالملحق عن الرعبب الاقتال فيال عب بالله ان أفركس النياس خللثة الغزيزحين تفرسي يوسف فقال لامرأته أكرمى منواكا والمراكة الن سأت موسف إعليثه الستلام فقالت كابيهاكا أبت استَأْجِرُهُ وَابوبكم حين استخلف عمر وآخرج الحاكمين طريق نم هيادعن يزيد ابن ابي زيادعن الى حيفة عن عيدالله بن مسعود قسأل ان كأن عبر لَيْمُنا حصيناً يب خُيل الاستيادمُ فيهُ ولايخويج منه فلمأ اصيب عمرانثل الصن فالاسلام يخرج منه ولايد خل فيله إذا اذكرالقالحون فحيها لأبعمر واماحكايته وفع ألانصام بعديث امامة الصدين

صریف پیش کرکے انصار کوخلافت سے بازر کھا ؟ شاکم نے زر (بیجیش) سے اُنعول سے حضرت عبداللر (بن مسعولاً) سے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے تح جب رسول التُصل الدُرعليه وسلم كى وفات بوتى توانصك رمامين سے) كماكر ايك فليفهم بين سے مواور إيك تم بي سے بع حضرت عرف اک کے پاس کتے اوراک سے کہاکہ اے گروہ انصار اکیاتم نهيل جلشة كررسول الترمسط الترعليه وسلم فيصفرت ابوبكرا كويريم دیا تقار لوگوں کے اہم (نماز) بنیں بس تم بیں سے کس کا نفس اس بات كو كوادا كرسكتاب كر ابويون كايشواب سي كما بم الله كى يناه مانگتے ہیں اس بات سے کر ابو برئ کا پیشوا بنیں . [حضرت ابن معبور ا كاخلافت مديقيه يراجاع استدلال كرناك والكمن عامم ع ائمول في زيس الفول في حضرت عبدالله (بن مسعود ) معيد وا كرم كوه كتقت ع جس بات كوسب سلمان (يعض محارية) اليّ سجمين وه بات التُدك نزديك بعي الجنّي ب اورس بات كوسب مسلمان براسجمين وه بات الليك نزديك بمى برى بداولا تخبرت صيط الله حليه وسلم كح تام صحابين اسى كواجها سجهاك ابو كرز طلع بلت جائين وحفرت ابن مسعود كانى صيل الله وسلم كاس خطبرسے (خلافیت صدیقیہ پر) استدلال کرنا جواہیے اپنی وفات س بان يبلے فرايا تفاجس ميں حضرت صديق كے مناقب تقے اور مناقب بسی اِس بسے جن یں ان کی خلافت پر کھلی تعریض ہے۔ اس استدلال پرالوعرض استيعاب بين اعتاد كياہے استلم إوالا و سے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے یں ان عبداللّذین مسعود سے سُنا وہ نبی صبلے اللہ علیہ وکل سے روایت کرتے تھے کرآپ فراتے تھے اگر مي كسى كواينا خليل بنا آلويينب تاابو كرائر كوبنا ما (لهذا ابو كراغ ميرك خلیل لو نہیں ہیں) گروہ میرے بھائی اور میرے سمنشین ہیں اور الله في متعالي معاحب كوربين محص ابنا) خليل بنايا بي إحضرت ابن مسعود كي وه حديث جس سي خلفك ثلة كي خلافت راستلال کیاجا آلمیے اس وجہ سے کائس حدیث میں اس مذست کابیان ہے جونبی صلے اللہ ملیہ وسلمنے اسلام کی چیں کے گھد منے کے لئے بیا فراً دى تنى اورخلافت ال طلعاك اللي مريكة الله واقع بورى إيماكم

وضوالله عنه فقلباخوج المأكم عزعامهن زسعن عبدالله قال مأقبض رسول ألله عصك الله عليه وسلم تسالت الانصكام متا اساد ومنتكم اماد تكال فاتاهم عمرفقال يأمعثر الانعماس الستم تعلمون ان رسول الله صلالله عليه وسلم قي أسر ابابكي ان يَوْمُمُ السَّاسِ فَايْكُم تطيب نفسه أن يتقتُّا مراباً بكرفقالتِ الإنصارنعود بالله ان نتقدم إبابكي وإمااستدالاله عطخلافة المتديق بألاجاع فقد اخرج الحاكم من حديث عامم عن زترعن عبدالله قال مأراعل لسلون حسننا فهوعندالله حسن وسأسأوا سيتنا فهوعن الله سيتئ وقداراك احجابه جميعا ان يستخلف اباكر وامااستدالاله بطبة النتصكالله عليه وسطرقبل وفأته بعنس ليال بمناقب الصرايق مأهوتعريض ظاهرعك خلافته وعظ لهذالا الطييقة اعتدابوعسف الاستيعاب ققى اخرج مسلمعن إبى اليوس قال سمعت عبد الله بزمسية يحتاث والني صلاالله عليه وسكمات قال لكنت مقخألا خليلالا تغذت ابالكرخليلاو ولكمه اخوصك بي وقد انتف الله صَاحَبَهُ لللَّهُ وامأما يستدل يعلندلافة الخلفاء الشاشة مزييان متاة الخضريقا النبصط اللهعلية وسلم لدول كف الاسلام ووقوع خلافتهم فرياك الملآلة فقد اخريج المعاكم

كئ مسندول كم سائد منصورس أكفول في دبي بن واش سے آنھوں نے برارین ناجیہ سے روایت کی ہے وہ کہنے تھے کرحنہ عبدانتدون مسعودي بيان كهة تت كررسول الترصيلي التدخلير وسلم ف فرایا بینک اسلام ی حلی بینتی برس کے بعد یا دفرایا لیل برس کے بعد یا دفرایا ) سینتین برس کے بعد (اپنی جگری) بسط جائے گی اس کے بعداگر لوگ بلاک ہومائیں سے او اُن کا دبى داست بى جواور بلاك يرسك والون كاب اور الراك كاي اُن کے لئے باتی رہ گیا تو پھر شتر برس قائم رہے گا۔ صفرت عر دضى الشرعندني عوض كياكه يادسول الثارة كمزمشيته ذمار لملكم یا صرف اینده کے ستر اس حضرت نے فرایا بنیں اکندہ کے منگر برس - آور ماکم سے بسند ا نے میج متعدد طرق سے روایت کی *ے کہ حضرت ع*مان رضی الڈونر ذی الجیر مصطبیع میں شہید ہوئے اور أن كى خلافت بالرة برسس رسى - و حضرت ابن مسعود كى دەمت ابس سے خلفائے ثلثہ کی خلافت پراستدلال کیاجاتا ہے یعن و قرون لله كى صديث إلى آم احمد في ابراسيم سع أنهول الم عبيدة سے اُنھول نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ) سے معات ك بدك وه كيت تح رسول الترصيط التدعليد وسلم في فرمايا ست بہر میراقرن ہے بھراُن لوگوں کا جومیرے فرن والوں کے بعد بوں بھران لوگوں کا جوان کے بعد موں میراس کے بعد کھ لوگ (بیسے بے احتباط) پیاموں کے کوان کی گوامی ان کی سم كے اگے اورسم كواہى سے آگے چلے كى اس (مديد مع) استدلال کی بنارایک میع توجیه پرہے جس کی شاہداکشر صفی مِي (وه توجيد يرب كر) پَهِلًا قرن ٱنخضرت مِسلَح الشَّرعليدُ وسلَّم كى بجرت سے آپ كى وفات تك لياجائے اور دومرا قرن مضرت صدّین کی ابتلائے خلافت سے حضرت فاروق م کی وفات تاتی کا

من طرق عن متصور عن ربعي بن واش عن البراء بن ناجية قال قال عيدالله قال رسول الله عليه وسلم ان رخب الاسلام ستلامل بعداض وتلثين او اوسبع وثلثان سنة فأن يهلكوافسبيل س قد علك وان بق لهمدينم يقم سبعين قال عمرض الله عنه كيآ رسول الله ممما مض اوممما بق قال كابل مترابع وسوى المأكم بأسأنيه صحيحة من طرق متعددة ازعمك رضى الله عنه قَتل في خيالحجة سنة مسويشلشان وكانت خلافته شنق عش سنَةً وآماً مايسته ل بمعلفاتم مزحليث القرون الشلشة فقداخي احدون ابراهيم عزعيدة عزعيالله قال قال رسول الله عليه الله عليه سكم خيرالناس قهن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شميأتي مزيعي ذلك في مبتي شهادتهم ايمانهم وايمانكم شهادتم وتبلئ اين استدلال برتوجيه ميطى استكر اكثراماديث شابران است قرآن اقل ال زان بجرت أتخضرت است صلحال معليولم ازمان دفات في صلى الشرعليه وسلم وقرن ثانى از ابتدائ فلافت حضرت معديق العفات حضرت فاروق دضي الترعيبك

کے یہ مقام اس کتاب عالی نصاب کے ان مقامات بی سے جہال صفرت مصنّف نے بی خلاداد فرانت اور لینے وہی علم کی ہدا و کھاتی ہے۔ اس مدیث کو عمرور نے تبع ابعین کے زباد بحک منطبق کیا ہے گر مصنّف نے اس کو صفرت عمان کے زبان پڑست م کردیا اور حق ایمی ہے جو مسنّف سے کھا افتا ما اُسا تعلیا ہم فصل پنم بیں اسی پر میسوط بحث تکمیں گے جس سے مصنّف کی تحقیق کی خومیاں نیز اسس کا حق خالص ہوتا ہی کمی واضح ہوگا۔

وقرنِ ثالث قرن مضرت عثمان رضى التدعمنه ودر مرقرن قريب به دوازده سال بوده قرن در لفت قوم متقارنین فے السن بعد اذال قرم كدورياست وخلافت مقترن باستند قرن گفیت، شدچون خلیغهٔ دیگرباشد ووزرار حفكور ديكر وامرات ديير ورؤسيار جيوسش ديگر وسسيالان ديگر وحرسيال ديگر وذمميان وكر تفاوت قرون بهم مے رسد آماقوله فخلافة عنان فقدائ الحاكم مزحل بثالاعمش عن عيلالله بن بنيًّا م قال لمأجاء ت بيعة عثماً قال عبلالله ما الوكاعز أعلاما ذافوق واما منعهم للخوج عطعثأن فقد اخرج ابوبكر بزابي شيبه عن اي سعيل مولي ابزسيخو قال قال عبلالله وإلله لئن قتلواعثمان لايصيبوامنه خَلَفًا.

ومن مُسندعبدالله بن

امان الخلافة فى قريش فقد اخرج الحد وابويعيل وغير ما من طرق شق ارعيل الله بن عمرة قال قال رسول الله عكم الله عليه وسلم لا يزال له ف الا مرف قريش ما بقى فالناس الثان و آمان المهاجرين الاولين الذين جاهد وامع رسول الله عليه وسلم قريشًا في اقبل لاسلام اول الخلافة فقد المرج البخاري من طريق معرض الزهري عشا من كان يرميد ان يتملم في المناقرة الناس خطيعة ويقال من كان يرميد ان يتملم في المناقرة المناقرة

اورتسيرا قران حضرت فتمان رضى الترعيذكي خلافت كإذمار اورمرقرن بالله سال كابوائ . قرن كفت يس اسس قوم ك لوكون كو كيت بي جو *کسن میں باہم قربیب قربیب ہو*ں دعر قُا) ان لوگوں می*ں ہمئی تعم*ل بع جورياست وخلافت من قريب قريب مول جب خليفردوسرام اوراً س کے وزیر اورسردادان ملک بھی اور بھوسے اور افسران فوج معی دوسرے سیابی بھی دوسے حربی میں دوسرے ذمی می دوسرے بوے توقرن بدل گیا۔ ﴿ حضرت حبدالله بن مسعود كا قول حضرت عثمان كى خلافت كيمتعلق إلى ماكم لا إعش س المنعول في عبدالله بن بنارس روايت كي في وه كيت ته كم جب حضرت عثمان م كي سبعت كي خبر ملى تو حضرت عبدالله دبن مسعود في فراياكم لوكول بنها الساعظ وافضل كربالة یں کوتاہی نہیں کی دیعنے اسی کوخلیند بنایا جوسب میں اعطے و افضل تها، ﴿ حضرت ابن مسعود مل حضرت عنان كي بغاوي (لوگوں کو) روکنا } ابوبریش ابی شیبے نے ابوسعیدمولی حضرت ابن مسعوریس روایت کی ہے وہ کتے سے کر حضرت ابن مسعود نے فرایا والٹراگر یہ لوگ عثمان کوشہد کردیں گے تو پھران کا مثل مذیائیں گے۔

مستارعب الله برعم رضى الترعية { خلافت قريش من در كمي كنى الترعية إلى الترعية على التركيب التحد الدر الوليد في على التركيب التحد الدر الوليد في التركيب التحد الدر الوليد في التركيب التحد الدر الوليد في التركيب التحد التركيب التركي

نے مختف سندوں سے روابت کی ہے کرعبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ ہونیا کہ اللہ عنہ ہونے کہ اللہ بن عمروضی اللہ عنہ وسلم نے فروا کر میکا (خلا عنہ ہونی ہیں دہم گاجب تک کران میں سے دوادی می اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر تفار قریش سے ہا اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر کفار قریش سے ہا حک کیا خلافت کے لئے اولئے ہیں ہے بہا کہ بخاری نے معرسے انھوں نے زہری سے انھوں نے دہم والد (حضرت فرمی اللہ والد (حضرت عبداللہ ابن عرش) سے ایک دوایت نقل کی ہے جس میں میر ضمول عبداللہ ابن عرش سے ایک دوایت نقل کی ہے جس میں میر ضمول کے جوشعوں کے دجب لوگ متفرق ہوگئ حضرت معاویہ نے خطبہ برخم حا اور کہا کہ جوشعوں کے کہنا چاہے وہ ہمار نے سامنے آئے د بھر حضرت حسن و

277

على مرتضك برتعريض كرك فرايا ) بيشك مهم أن سے اور أن كے باپ سے زیادہ مستحق خلافت ہیں صبیب بن مسلم فی د جوحضرت ابن عمرشکے پاس جیٹے ہوئے تھے ان سے) کماگراً پ نے مغرب معاویہ كوجواب كيول د ويا وحضرت عبدالله ربن عمره) نيه فرمايا مين مستعديدا تقااورس ف الاده كيا تقاكر كبون آب سے زياده خفلارخلافت کاوہ شخص ہے میں لئے آہے اور آپ کے والدسی رجباب دونوں كافر تھى إسلام كے لئے مثال كيا ( يين على مرتضى كر مجه خوف مؤاكر كبين ميرد مندسايس بات د فکل جائے جو جاعت میں افتراق پیدا کردے اور خونریزی کی وبت اجلت اورميرى بات كى دوسرے طريق سے مشہور كولت اس كے ساتھ بي عجمے وہ نعمتيں يادا گئيں جواً ملت نے جنت ميں (نیکوں کے لئے) ہت فرائی میں رکہ وہ مضرت علی کے لئے کافی بن اگردنیا بن ان کی کوئی تنقیص کرے توکیا پروا للنایس این زبان روک لی) حبیب (ندکور) سے کما آپ (منحانب اللہ فتنسع عفوظ رسد اور بجالت كتر إخلفات راشدين كى افضليت بترتنيب خلافت عضرت ابن مريضت بروايات معيد و معتره حدشهرت كوبنح كى بير چنانچه ، تتخارى في يحيي بن معيد سے اُ تعول نے نافع سے اُتھوں نے حضرت اب عرف سے روایت ك بدك وه كنة تق بم لوك رسول الترصيط المترمليد وسلم ك زباد بن جب اس کاچرچاکرتے تے کسے بہترکون ہے ، تو كاكرت من كدابو كرف سب بهترين ان كربعد عرف ان كربعد عاق بن عنان رضى الشرعنيم - أوربخاري اورا بودا ودي مبدالعزيرين الى سلم ماجشون سے الخصول نے عبد اللہ سے انھوں نے نافع ط م أنحول في حضرت ابن عرض روايت كي ي كدوه كيت ته ہم لوگ نبی مسلے اللہ علیہ وسلم کے زبان میں الو بکرنے برا رکسی کو نه استحق مح عرام كو (ايسابي جلنة مق) بحرعمان كوأس كا

فلنعن احتى به سنه ومزاييه تال حبيب بن مسلمة فهلا اجسته فال عسدالله فعلكت حُبُوت وهميت ان اقول احقيُّ بهذا الاسرمنك مزقاتلك واكباك عجل الاسلام فشيت ار اقول كلمة تفرق بالألمع وتسفك الدم وتجمل عن غ ذلك فنأكرت مااعة اللهف الجنان قسال حبيب مُفظت و عُصمت أسما افضلت الخلفاء على ترسيب الخلافة فقد اشتمه عزابن عم بروايات فيماالعدد والثقية فقس اخرج البغارعين طرية يعي برسعيه عزيافع عن ابن عسم قال كتاغيرين التاس في شمأن رسول للعظم الله عليه وسكم فنخير ابابكر شتم عسم شم عثانُ سن عفَّان مهنى الله عنهم واخرج البعنارى وابوداؤد عن عبدالعزيزيابي سلمة الماجشون عزعبيبالله عريانع عزاين عسرقال كثافي مهزالت صلے الله عليه وسك لانخسال بالريكم احسالة عهم شم عثمان شم

اصحاب وسول الترصيع الثبرعليه وسلم مين ليك كودومس ير فضيلت مزدين تحاور الوداؤد في حضرت يونش سي أنمول نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم لوگ دسول التصلي الشرعليه وسلم كى زندكى ميس كماكيت تف كما إوبكرية وعراه وحمال (افضل المت بيم أورا مام املة اور الويعيك كى بعض د وايتول مي حضرت على رضى التدعية كالمجى ذكريه يّنانير الويتيكاك عمرين اسيدس أنهول في حضرت ابن عمرة سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم لوگ رسول ایشوسیال عليروسلم ك زماديس كماكرت تفطرتن كي بعدا بوبكرة بس بير عراة اور العلي فكويت وصف ايس مليس كداكران بس سايك بمی جھے بل جلتے تو سرخ اُونٹوں سے بھی زیادہ جھے عبوب ے - امنول نے حضرت فاطمیم سے نکاح کیا اور اُن کے بعلن سے اُن کی اولاد ہوئی۔ اور منتجد بنوی بیں ان کے سواسب کے دروانے بند کردیتے گئے۔ آور خیبر کے دن جونڈا آخیں دیا گیا۔ { كَنِوسِ والاخواب جوخلافتِ مشيخينٌ يركمُكُل جوتي دليل جه] التَّى عُولِنع تَوْجَ فَأَطَةً وولدت لَهُ وَ ﴿ بَمَارَى نَ عِبيداندُشِي ٱنْحُول لِنَ الوَبْرَين سالم بفس أَمُو عَلَقِ الدواب غيرياب ودفع الداية الديوم في الله على سالم سي أنصول في (اين والد) حضرت عبدالله يعمر خيبر آمار في القليب القرم جمة قطاعة في في المنس روايت كي ب كريني سف الله عليه وسلم ال قرايايس ف خلافة الشيخين فقد اخرج العارى سن بيخ واب من ديكماكر من ايك كوتس ير (كمرا بوا) ايك برافول حديث عبيد المناعن إلى بكرون سألم ﴿ ( بمربم كر) كالنابول ميرابو برا أتي إور أخمول في دمير عن العنولالله بزعم إذ العيصلة علية مل قال الله التسب كر) ايك دول يا دودول كيد كزوري كسامة مكا رایت المنام افانزع بد لوتروع علی فیل التحدی التران کو معاف کرے اس کے بعد حضرت عرف بن مطاب آئے

نازلة احمأب رسول للهصك الله عليه وسكم لانفضل بينم وآخرج ابودا فدمنعليث يونسعن ابن شماب قال قال سالم بزعلاله ان ابزعي قال كما نقول ورسول دالد عصل الله عليه والمح افغلات النبصة الله كايتوام بعكا ابويكر ثم عمر شمعتمان وآخوج الترسخة من طريق حارث بن تمييز عييدالله بزعيل بنعهن نافع عن ابن عمر قد ال كذا نقول ويسول لله حي ابوبكي وعمروعمان مف بعض طرق احد والى يعلى ذكرعك رطى الله عنه فأخرج ابريعيك عزعم بن أسيدون ابن عرقال كثانقول عطاعمل رسول الله صلح الله عليه وسلم النبي شم ابويكرة بمكر ولقد أغطعل بن الى طالب ثلث خصال لكن يكون في وحد مفزّاحت فان عَدُنُوا الدَوْنِ الْمَرْنِيُ الْصَعِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُراسِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لے اس درین سے اگر کوئی برنصیب صدیق کی مفعست ابت کونامیا بو تواق لا اس کواس بات پر فور کرنا جاہیے که دوسری عرش اور نیزوه آئیسری مواشا ا صويقيد لمروس اس مديث كي معادض برجايس كي في آياً اس بات كومجمناج ابية ككروري بين ضعف اورُخُرت كي تقيس كالفاظ بيل بي بكري وهالفاظ بي جوي التي قراق جهيري وسول لليصف الشوطيد وتم كيسك فرائس ووقع كيهل آيت بحانا فت ألك فق أمين البغ في الدما تقد ما تقد وما تأخر بكرا نصافت ويكوتو ذب كالفط مست برمها بجابوا واواصل يبوك ذذب كالغط منسست بروقات كمتا بروضعت مغطرت بقاضيان كالمناب وادشاد كمبح كبي بش اجا تصفح تنكيك ذب كيسا ترتبير بي القصر مدن کیلے ضعف کمیانی تقرشک جیکوادث مثل ہزیت اُمدکین پٹرہ دیٹرہ کے اویضرت میدائے کے بیک موادث مثل قلب مدن مطافت ارماد قبال اوبیک آب دی منفرت اس وادران حادث کے فرزم عنو فاد کمناا درتوت دشوکت اسلام کارتراد لکستا اس مدیث کی ترایم کاریم کاریم کار اور

عدہ ہی روا سروری دی بطران مارث بال کی اے م

کے ساتھ ڈول نکالے بہاں تک کر لوگ سراب ہوگتے اورا تفوں ف لین او نو ب کو بھی سراب کرلبا اور یان سے گر و بھلا دیا وافاقا کی خلافت پر کھلی ہوئی تعریض کرنا ان کے فضائل علے الرستیب با كريم } ابو بيسك نے محدین عبدالرحمٰن سے اُنھوں نے اپنے والد سے اُتھوں سے مفرت ابن عراب روایت کی ہے کہ وہ کمت تھ رسول افتد صل التعليد وسلم ن فراياميرى است مين بيرى المست رست زياده مهر بان ابو براه بي اورست زياده سعنت اسلام يس عرفه بين أورحياس سب كال عثان بن عقَّانٌ بين اورسب عمده فيصله كرسن والبعلى بن إبي طالب بب اور فراتض كيست زیادہ عالم زید بن ابری بیں اور صلال وحرام کے سے زیادہ عالم معاذبن جبل أبي اور قرارت بسسط بير مصرية أبي بن كلب بي اور برأ مست كے لئے ايك اين بوا ہے الابت كاين الوعبيدة بنجراح بن - [ستينين كي النايت كروه نبى صلى الله عليه وسلم كسائع قرسه الميس م و تريزي اور حاکم نے عاصم بن عمر عمر می سے انھوں نے عبداللہ بن دیناً سے انھول نے حضرت ابن عرض نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مسلے الد ملیہ وسلم نے فرایا میں پہلا شخص ہوں جس کی قبرشق بوگى ريسنے سب پلے قرسے ميں اُتھوں گا، بھر ابو كرية بھر عرا یم میں مرفونان جنت البقیع کے پاس جاؤں گا (اوران کو گیاولکا) نووہ بھی میرے ساتھ اُٹھاتے جائیں گے۔ اس کے بعدیس مروالوا کا انتظار کروں کا الغرض مین کے درمیان میں رجسقدر اورک مرفون بین وہ سب اعطاتے جائیں گے ، آفر ابن ماجداور حاکم فالمعيل بن اميدس أنفول ين افع سي انفول في حضرت ابن عراض روابت كى بىك كدوه كمنة تن دايك روز) رسول الله مسلے الله عليه وسلم الويكر وعررضي الله عنها كے درميان ميں چلے ماسے تھے پس الی نے فرایکہ ہم (قیامت کے دن) اس طُرح (ساتھ ساتھ) مبعوث ہوں گے۔ ﴿ مناقبِ صديق رضي الله عنه } . بخارتی نے موسی بن عقبہ سے انعموں نے سالم سے انعموں نے اپنے والد (حضرت این عمرنم)سے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے

عَبْقِي يَّا كَفِي عَ مِيهِ حَدْرُوِى النَّاس وضُرُبُو العُكلِن آماالتعريض لظاهـر عظ خلافتهم من جهدة ذكر فضائلهم عَلَى التَوتِيبُ تَعَدَى اخرِج ابويعِيكِينَ طريق عمد بن عبد الهمر عزاييه عن ابن عمر قال قال رسول لله عَلَا الله علينه وسَلَّم أَنَّ أَنَّ أَنَّ أُمِّ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّ أُمَّ أَنَّ أُمِّت بِأَمِّق إِذِيكِر واشدهم فالاسلام عبى واستقم حياء عثان بن عفان واقضاهم على بن الى طالب وافههم زيرًا إبن شابت وأعلمهم بالعلال والعرا معكذبن جبل واقهأهم أبن بزكعي ولكل امني امين وامين فانكاإلمة ابوعبيداة بن الجراح آمابشارة أتيخين بأعهماً يبعثان مع النف صنف اللهاليه وسلم فقب اخرج التزمناء وللحاكم من طريق عاصم بن عسر الحري عن عبدالله ابن دينارعن ابن عرقال قال رسول الله عليه وسكم اناأول مزئنفق عنه الامض ثمابيكر المعمى ثم اتى اهل البقيع فيعشهن معى ثم انتظرُ اهل مكترجة أخشر بين العرمين وآخرج ابن ملحة والحاكم من طريق المعيل بن امية عزيافين ابن عمى قال خوج رسول الله صلح الله عليه وسلمبين الجبكم وعمى فقال هكذالنعث وامامناقب الصديق رض الشاعد فقد اخرج البغارى من طريق موسيرين عقبة عزسالون ابيه قال

491

ازالة الخفار معصياة ل قال رسول المصلح الله عليه وسممزجر ويه خيلاء لوينظ الله اليه يوم القيمة فقال ابوبكم رضى عنه ان أحُسكَ شقَّة روب يَسْتَرَجْق الآان التَعَاه ولا منه نفال رسول الله عليالله عليهوا

اتك لست تصنع ذلك فيكلاء وآخريج الآتورة من دايد جُميع بن عُروين بن من

رسول للمصلح الله عليه وسكم قال الإبك انتُ صاحبى عَلے الموض وصاحبى

الغارةآماساقب عمهن الخطابيضى لله عنه فقداخوج البعنادى ومسلم وخيها

بطرق متعدد كاعن ابن عمران رسول لله

مصل الله عليه وسمم قال بينا انا نائم شهب

يعناللبن حدة أنظر الى الرى يجرى ف

ظُفْرى اوفى اظفارى شنم كأوكث عبر

قالوا فالدُّلْتُ قال العلم وآخرج العنادي من

طريق عمرس عمران زيدابن اسلحداث

ابية قال ساكن ابن عرون بخرشانه يعف عدم فأخدرته فقال مارأيت احداقط بعدرسول لأم

سكالله مليد كلمن مين قبض كأن اجتار

ولجودحة انتحام لتعيرين الخطأب واخوج التوكم

من طريق خارجة بزعيدالله الانصاري

نافرعن ابن عموات رسول ملفظا الله علي سلم

قال اللهم اعزا لاسلام بكعب هديز التطاي

اليك إن جهل اوبعلم بزالخطاب فسال فكأن أحبهما اليدعم وأخرج التزمن عاينها

من هذا الطريق عن ابرعم إن رسول الله عصل

الله عليم سلمقال ان الله جعل الحق عل

اسارعم وولبه قال وقال يزعيه مانول

رسول الندميك الترمليه وسلمنه فرمايا جونفض ازلا وتجبنها كيرا يہنے گاادلتراس كى طرف قيامات كے دن نظر روحمت، مذفراً نيكاً-الوكر دمنى الليومز لي عرض كياكه ميراكيرا ايك جانب مسيني مرك جایا کرا ہے گریک اس کی خوب احتیاط کروں رسول التوسل الشيطيد وسلمك فرايا (اعدابوبكرة ١) تم الداو تحرّاس كونبي ار في . وَكُذِي فِي جميع بن عمير سي أنهول كن حضرت ابن عمران سے روایت کی ہے کہ رسول الندصیلے الندعلیہ وسلم سے حضرت ابوبراسے فرایک م میرے ساتھی ہو حوض (کوٹر) کر اور تم میرے ساتھی ہے فاریں۔ زمناقب عمرین خطاب دصی النیولئ بخارى ومسلم وغيرهك متددك تدول كساته حضرت ابن عرام سے دوایت کی ہے کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایس نے خواب میں دود صبیا یہال کے کواس کی تازگی میرے ابون میں دوالمنے لی اس کے بعد ( اپنایس خوردہ) میں نے عمر نظا كودے ديا- صحار منے بوتھاكر يا رسول الله اس كى تعبير كيسك فرمایاکه ( دوده کی تعیر) ملم- اور بخاری منعربن عدسه روا كى بى كرزيد ابن اسلمك الين والدس دوايت كرك بيان كياك ود كت من محد صحفرت ابن عرف خصرت عرف كي مالات بہتھے جنانچہ میں بے بیان کئے مجروہ خود کمنے لگے کہیں نے رسو الشمصيا الترعليه وسلم ك بعديه جب كراب كى وفات موتى كسى كونهيس ديكما جوعمربن خطائ سے زيادہ نيكى كرف والا اور سخی مود اور ترخی سے خارجہ بن عبداللدانصاری سے اضول ئے تا فعرسے آنھوں لنے حفرت ابن عرضے دوابیت کی ہے کہ دسو الترصيك التدعليه وسلمك فرايا الترتم الوجبل ياعمرين خطابق مس مع جو بھے عبوب ہواس سے اسلام کوع ت مے جنا نے رحفق

كى د عار حضرت عريف كے حق ميں قبول بورى معلوم جو اكر) أن دونو ين خلام كو مُبوب مُضرت عراضة - الله فيز ترفري في اسى مند

كي مات حضرت ابن عرض روايت كي م كدرسول الشمسالة

عليه وسلم الأفرايا الترتك عرفه كى زبان اورقلب برح كوجادى

كياب حضرت ابن عمره يرمجى فراقے منے كرجب كوئى معسا لمر

لوگوں پرس<u>ٹ</u> آتا تھا اور لوگ اُس میں <u>دائے دیتے تھے</u> تواس معالم کے متعلٰق قرآن حضرت عراف ہی کے داستے کے موافق الال ہوا تما - آورها كمسن خالد بن إلى بكر بن عبيدالشربن عبدإ نشربن عرشه انعول نے سالم بن عبداللردابن عرف سے انھوں نے حفرت عبداللربن عراضي روايت كي ب كرجب ضرت عرام اسلام السة تو رسول الشرصيل الشرمليد وسلم في تين بار ان کے سیندیر اینا دست مبارک بھیرااور مین مرتبہ دعا اللی کہ ياللراان كيريد يرج قدركية تفاأس كوايان س برل بدع - أفر ماكم سن عبيد التراسي أنمول سن انع نس أنصول نيجابن عربنك روايت كى بى كم نى صلى الشرطيه وسلم ے دمار اللی کہ یا اللہ اعمرین خطابط سے دین کو قوت دے۔ { ابل بدر کو بشارت } آبولیسلانے برمایت عربن عزه سالم سيم تعول است والدس عالمب بن الى لمنعم الصنقل کیاہے جس میں یمضمون ہے کرحضرت عرضے نوش کیا کہ زار ہوا اللس مجعي حالمب كح متعلق اجازت ديجيتي رسول الترصيلي الله عليه وسلم الخ فراياكيائم حاطب كوقتل كردوك وصفرت عرام في وض كياكه إل بشر لميكرات مع امازت دير رسول الله مسلطان مليه وسلمن فراياكيا تمتين معلوم نهين كالتدابي د کما بخام کار) سے واقعت ہے اورائس نے قرادیا ہے کہ دائے اہل بدا) تم جوچا ہو کروزیں نے تھیں بخش دیا) (حضرت ابن عرف كا يظرت عمّان دك أوير) سے اعترا ضات كا دفع كرنًا} بخارِتى لا عثمان بن مومب روايت كى بى كدوه كية تص ایک تخص ابل معرسے آیا اور اُس نے کعبہ کا ملواف کیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کچہ لوگ رکعبہ میں ) بیٹے ہو بِسِ إِمْسَ فِي وَجِهَا كُمْ يِهِ كُونَ لُوكُ بِينِ } لُوكُون فِي أَمِالِيَّرُيثِ كوك بن برأس بي يوجهاك يربوره عبوان يسبير بوئے بیں کون بی ا لوگوں نے کماعبداللہ بن عراق بیں میم اُس شخص الم الساب عرض اليس أب سے ایک بات روجتا ہو كياآب جانت بن كحضرت عثمان عزوة أُمَد س بمامح مضية

بالتاس امر قظ فقك الوافية وقال فيه عسم الانزل فيه القران بغوماقال عم وآخريه الماكم من طریق خاله بن ابی سکرین عبيالأشهبن عبى بنعمهن سالم بن عبيل لله عن عبد الله بن مرات رسول الله عقب الله عليه ويشلم فترك صددعه بزالخطاب بيراد حين اشلم ثلث مرات وهويقول اللهمة اخرج مأفصيري من غل وأبدله ايمانا يقول ذلك ثلثا وآخرج الحاكمين حديث عبيدالله عن ناقع عن ابن عسم انّ النبيّ صَلّ الله عليه وسلم قال اللهم ايت التين بعس ابن الخطاب والمأبشامة الهلبدرفقداخج ابريعية من طريق عمر بن حزية عن سَالمعزايية قصّه حاطب بن الى بَلْتُعَة وفيه فقال عمراتندل فيه فقال رسول الله صك الله عليه ولم أك كنتَ قاتلَد قال نحم ان اذنتَ لي فيه فقل رسول الله صلى الله عليه وسملم ومايدريك لعل الله اظلم على امل مدرفقال اعلوا ماشثتم وآماذبه عيعتمان فقداخوج العارك عن عثمان بن موهب قال جاء رجل مزاهل مصرويج البيت فراى قومًا بطوسًا فقالمن هؤلاءالقوم فقالواهؤكاء قربين فالفعز الشيخ فيهم فالواعبدالله بالمحرفل بأابي عراقت مأتلك عنشف فحداث هاتعلم ال عثار فريو مأجد

قال نعم قال تعلم الله تَعْيَبُ عن بدار ولم ينهك ما قدال نعم قال تعلم اته تغيب عن بيعة المضوان فكم ينهى هَاقال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر تعال أكين لك آمافرالا يوم أحس فأشهدان الله عفاعنه وغفرك وآماتعيماعن سام فانه كأن تحته بنت رسول لله صليالله عليه وسكم وكانت ويفة فعَال له مرسول الله عصل الله عَلَيْم وسَلَّم ان لك أجرُرجل متن شهد ب را وسَهْمُهُ وَآلنّا تغييبه عن بيعت الهضوان فلوكأن ببطن مَحّة اعزّمن عمّازليعيم متاكم فبعث سول اللهضل اللم عليه وسلمعمان وكانت بيعة المضوان بعد ماذهب عثمانك مَكُمَّة فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسكم ليدك اليفن طناه يدعثان فضراب بهاعك يدالا فقال لهذا لخثمأن فقال لهابن عمراذهب بها الأن معك والماس وايته ف عَنَّان إِنَّهُ يِقْتِلَ مَظْلُومًا فَقَلَ اخْرِج التيمذى عن كليب بن وافلعن ابن عمم قال ذكم س سول اللهصل الله عَليْه وسَلم فتنتأة فقال يقتل فيهامظ لومالعثمان وآخوج الحاكم عن ايوب عن نافع عن ابنعم ان عُثمان اصبح فعدت قال

أنخول في فرايكم إل - اس شخص الم كماكيا آب جانتي بي كروه بدريس مشريك مزته إورغوة بريس ماخريس موسع أتفو نے فر ایا اں- پھرائس شخص نے کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعة الفط میں بھی شریک مرسفے اُنھوں نے فرمایا ہاں توائس شخص خرخوش مُوكر) كما الله اكبر (اور صلة لكا) حضرت إبن عرض فراياً أو یں تم سے میان کروں اُحدسے اُن کے بھا گنے کے متعلّق توس سبمادت دیتا بول کراندی ان کومعاف کردیا اور بخش دیا اوربروس اُن کے سرکی د ہونے کی وجہ بیسے کو اُن کے بکاح یں رسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم کی صاحبزادی تعیں اور وه بیارتھیں للذا آن سے رسول انٹر صیلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که تم ربدر میں زمتریک برو بکداینی زوجه کی تیمار داری کرم مم كوأس شخص كے برابر قواب اور مال غنيمت ملے گاجو بروس مشرك را برو- اوربيعة الرضوان من أن كسشركب مروفى كي وجريب كه (رسول الترصيف الشعليه وسلم ف أن كوسفيناكم كَمَّة بَعِيجًا نَعًا) أَكُر كُمَّ مِن حضرت عَنَّانُ إِنْ سِي زياده ممن كي عزتت مُوفَّى توات أسى كو بجائے حضرت عثمان انك بيسجة اور سية المضوان حضرت عثمان کے مرجلنے کے بعد ہوتی ہے (اس بعد الضوان ين) رسول الترصيل الشرعليه وسلم ف اين داين أتمرك بس فرایاکر برعمان کا احدے اوراسی کواینے بائیں احمدیرو کھک بعیت کرلی اور فرایاکر برسجت عمال فکی ہے۔ اس کے بعد حفرت بن عرشد أس شخص سے فرایا که اب ان با تول کواپینے ساتھ لیتے جاؤ۔ 1 حضرت ابن عرام کی حضرت عثمان کے متعلق يه روايت كه وه مظلوميت كى حالت بين شهيد كمة جائي محة مريد من كليب بن واكل س أنهول الخصرت ابن عراش روایت کی ہے کہ وہ کتے تھے رسول الترصيلے الترمليدوس ين إيك فتنه كوذكركيا اورحفرت عمان كي سبت فرايك وواس فتنديس مظلوميت كے ساتھ شہيد كتے جائيں گے - آور حاكم نے الوب سے اُنھوں نے نافع سے اُنھوں نے حضرت ابن عرض ب روايت كى بى كرحضرت عمَّال في ايك روز صبح كولوكون سع بياكيا

مسك آج مثب ني مسلے الله عليه وسلم كوخواب مين ديجاآپ فركمة يق كالمع حثان ! كن افطار بهأيب ما تذكرنا جناني حفر عمال نے اس من روزہ رکھا اور اُسی دن شہید ہوتے رضی الله [ حضرت ابن عرم كافتد سے ملحدہ ربها ] الوليسط سے برقام عَمِين مِونَعْل كِيا بِي كَ أَن سِي أَن كَ وَالْدَسْفِ مَعْرِت عَبِواللهِ بن عربي روايت كرك بيان كياكه ومكت عق مم اوك جد الواح یں اہم کچے باتیں کراہے تھے اور دسول انٹرمسیلے انٹرملیم کم ہاسے درمیان س موبود سے ہم اس وقت یا بھی جانے سے كرجمة الوداع كياجيزب كالتغيين رسول الشرصيل الشرعليه وسلم ( نطبر راسط كموس موت اورآب ) ف مدات واحد كى حدوانا بیان کی اس کے بعد آب نے میع دقال کا ذکر کیا اوراس کے ذکر میں طول دیا اس کے بعد فرایاکہ اللہ نے میں نبی کومبعث كيلب عاس فاين امست كوميح دجال مص مرور درايا بردي ک) اور شن اوران کے بعد کے بیول نے بھی (اپنی است کو) أسس دراياب حالاتكروه دأن ك زبارين يكلف والارتما بكر) معالى زماني بكلي كا اورجو حالات أس كم س اوسشيده بن وه يوشيده ما المست جاميس دسنو اس كي دامني آنکھ بھوتی ہوتی (اور آبھری ہوئی) مثل اس انگورکے ہے جو ابنے خوسٹ میں سے اجمرا ہوا ہو اس کے بعد آپ نے فرایاکہ التدن مخالف أورليف ( بمائي مسلما اول كم خون اورلين ر بھائی مسلانوں کے ال دہیشہ کے لئے عرام کردیتے ہیں بس طرح متعالسے إس دن مي متعاليے اس شريس متعاليے اس مبینه میں حرام ہیں آگاہ ہوجا قر (اور بتا او) کیا ہیں نے احکام خلفہ بنچامیت (یالہیں) سیلے عرض کیال ایٹ نے بنچامیت آپ نے فرایا اللہ لو گواہ رہ ۔اس محد فرایا اے لوگوا محساری فران أف دالى ديكوكس ايساد بوكة تم مير بعدكافر بروجا و ایک دوسمے کی گردن ان کرنے لگو- اور ابولیسلانے ابن فضيل مع أنهول لنه لين والدسع أنهول من سالم سي أصو نے حضرت ابن عرض روایت کے ہے کہ وہ <u>کہتے تھے پی ن</u>ے ایسواالیّ

رأبيت النب صك الله عليه وسكم فبالمنام الليلة فقال يأعفلن افطرعت نآفاصه عثمان صاعما فأثيثل فيوميه يض الله عنه وأتسا تعوده من الفسنة فأخرج ابويعيلامن حليث عمرين محمدان الألا حدثه عزعيد الله ابزعيم قسال كت التحدث في جقة الوداع وم سول الله عصل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بين اظهرتاكانددي مأحجة الوداع فحملَ الله وحكَّ واشت عليته شمذكم المسيخ الدينال فاطنب فذكراء شتم قتال مابعث اللهمن منبى أكا وائتلايا أتسته لعدان ذريا نوح والتبيتون من بعسلا وات يخرج فيثكو ومأخف عليثكم من شأنه فلا يخف عليكم النه اعوم علين بَعْنَ كَانَّهُمَّا عِنْسِهُ طَافِية خة **قسال ان الله حرّم عليثك**و دساءكؤ واموالڪم كحومتة يومكم لهذا في بلاكمره ذافتهم هْنَا أَكُوهَـنُ بُكَّعْتُ صَالَوانعُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهَ مِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِذَّ كُلِّهِمْ إِذَّ أَلَّا وَلِيكُمْ إِذْ ويحكم انظى واكاترجعون بعدى كفارا يض بعضكر مقاب بعض وآخرج ابويعيل عن ابن فَضَيل عن ابيلاعزسالم عن ابن عمرة التمحت رسول لله

صليا لله عليه وسلم يقول ان الفتنة عمي مهناواو ماسه خوالشروحيث تطلع قين الشيطان وانتهيض بعضكم رقابيض واغآنتك موسى الناى فتلحن ال دعوز خطية قال لله له وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَجَيَّنُنَاكَ مِزَالْكُومَ وَفَكِنَّالِهُ فَكُونًا.

ومن مُسندعبدالله بسن عياس رضى اللهعنه اماماستدل بعلاخلافة الصدور صفادلله عنه مزخطية النيصا الله عليه وسلو قبل وفأته فقد اخرج البغارى مزحليث ايوبعن عكمة عن ابن عباس عن النب صلح الله عليه وسكر قال لؤنت متخذا مزآشة خليلالأتخذ تابابكم ولكن اخى وصكحيه وآخرج احمدامن حديث جويرعزيعيك بن حكيم عزعكمة عن أبن عباس قال خوج علينارسول الله صلح الله عليه وسلم فرحضه ألذى مات فيه علمسارأسه في جوقة فقحد على لمنبر فين الله والشف عليثه شمقال انه ليراحين أسنَّ عَلَى فَنْفِيهِ ومَاكِمُ من ابى بكرين إبى قافة ولوكنتُ متخلًّا مزالناس خليلا لأتخارت ابابكي ليلالكن خلة الاسلام سُلّ واعن كل خوخت فطينا المسجل غيه خوخة ابى بكم وإما مايستدل بعلاخلافة المتديق رضوالشعنه منعليث الامامة فقد اخرج احمد ك شيطان كاسينگ آخاب كوفرايا بيخ جال ست آخاب طلوع بوتا بي چوكر بوقت طلوع وخروب آنناب كاعبادت بوق بواس سيت اسكواس هناس تع

صيلحالله عليه وسلم سي سُناآية فرانے تھے كەفتىغاس طرف سى أتت كاورات في مشرق كى طرف اشاره كياج ال سي شيطًان كا سینگ طاوع بوتاہے اور ( فرایا اس فست، میں) تم لوگ ایک دوسمے کی گردن زن کروے (کیس موسی کے فعل سے تسک مَّ كُرِناكِيونكم) موسى من جوالِ فرعون ميں سے ايک شخص كوقتل كيا تقاوه أنمول في فلطى سي كبا تقا (جناني ) الترتعلط ف (أن سے) فرایا وقتلت كلاية (ترجمه) قبل كياتم ي رك موسی ) ایک شخص کو پھر نجات دی ہم نے تم کوغم (قصاص) سے اور آزمایش کی متماری خوب۔

مندعبدالله بن عباس ضي الله عنه كاوه خطيب سلم الله عليه وسلم رضى الترعنه كى خلافت يراك تدلال كياماً المصحوات في وفات سے پہلے فرایا تھا } بخآری نے بروایت الوب مکرمرسے انموں نے محرت اس عباس سے انھوں نے بی صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کی ہے کرآیت نے فرایا اگریس اپنی است میں کسی کو طليل بناماً وتعيف الوكمرة كوبنامًا ليكن الوبكرة ميرس بعالى الم مير يهنشين بين - إورامام الحديث بروايت جريد يعل ابن حكيم سے انھوں نے عكرمرسے انھول نے حضرت ابن عماس م سے روایت کی ہے کہ وہ کتے تھے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اینے مرض وفات میں (ایک دوز) اپنے سرکو کپڑے سے لپیائے باہرتشریف لاتے اورمنبر پررونق افروز ہوئے محرآ کے اللہ کی حدو ثنا بیان کی اور فرایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ابو بكربن ابی تحافر شسه زیاده این جان اور مال سے مجھ پراحسا كيابهواور أكرميس كسى آدمى كوابنا خليل بناتا توجيتك الوكمرم کوخلیل بنا آما گر ابو برنے ساتھ مجھے اسلامی مسبت رسے زیادہ) ہے میری مسجدسے سب کی کھرکیاں بندکردوسواالوکر کی کھولکی کے . [ امامتِ خاذکی مدیث جس تحضرت صدیق رضى اللهُ عنه كي خلافت برامستدلال كياجاً أبيح } آمام المعيسك

494

بروابيت ابواسحاق ادقم بن سترحبيل سي أنهول ليخ حضرت ابعبالي سے استحفرت صلیا اللہ علیہ وسلم کے حرض وفات کے منعلق لقا ك بدك بلال أب ك حضور بس فازى اطلاع كمه لي ماضر بوق حضرت کے فرایا ابو برئے ہو وہ لوگوں کو نماز پر مادیں ال آخرہ [ حضرت عمرين خطاب رضى التدعد كم مناقب ] ابن اجد بروایت عوام بن حوشب مجابدسے اکفول سے حضرت اب عبا سے رواسیت کی ہے کجب عضرت عرض اسلام لائے توجر تراح ادل ہوتے اور انفوں سے کماکہ اسے محدّا عربی کے اسلام سے اسمان ولي خوش جوت واور حاكم الاحضرت ابن عباس رضى الله عنا سے آنھوں نے بی صیلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آت دعار فرماتے تھے کہ یا اللہ ! اسلام کم وعمر فیص عزت دے اور تر مذی سے بروایت نفریسے ابوعر فکر مرسے انعل نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی مسلے اللوطليد وسلمنے (ایک دوز) دعا ماگی کر یااللد! اسلام کوعرت دے ابوبل بن بسام سے یا عرفسے . چنا بخد اس کے دوسمے دور مبع كوحضرت عرف اسول الترصيك الترعليه وسلم كي خدمت یں حاضر ہوستے اور اسلام للنے - آور بخاری نے بروابیت ایعا ابن ابی لمیکسے اُکھوں نے مسور بن خرمدمے روابت کی ہے وہ کِتے کے کہ جب حضرت عمرہ زنبی ہمیٹے تو (خوف اہلی سے)بہن بيين تصحرت ابن عبائ في ان كافوف دُود كرف كهالة عرض كياكه يااميرالمؤمنين اآب اس قدر كيول يحين بوت بي اب رسول الشرصيل الشرعليه وسلم كي صعبت ين بيداو ان کا حق معبت اداکیا پھرجب آپ اُل سے جدا ہوتے تووہ آسيس واضى من يمر إلوبرا كى صحبت يريب اورانكات صحبت خوب اداکیا بھرجب کیداک سے تواہوتے تودہ آپ سے راضی مے اس کے بعد آب امحاب نبی کی معبت میں دیے اورآب نے اُن کا حِق صحبت خوب اداکیا اور عبر وقت آپ اُن سے جدا ہوں کے تورہ میسی آہے داخی ہوں کے حضرت عمرشن فرايكرتم نبي بودسول الترصيب الشرمليه وسلم كصعبت

من حديث إلى المخقعن ارقمين شَرَحَ بِيلِ عن ابن عبّاس ﴿ فَصَّهُ مرضه عصل الله عليه وسلفاء الال يعيذنه بالصلوة فقال مُركوا ابالجم يعك بالناس الحديث وآمامناق عم بن الخطاب رضى الله عنه فقد اخوج إبن مأجلة منحديث عوّام بزوي عن مجاهد عن ابن عباس قال ليكا إسلمعم نزل جبرتيل فقال ياعمد القداستبش إهل السماء بأسلام عمى وإخرج العاكم عن ابن عباس رضى الله عنه ماعزالي عصلاالله عليه ولم انتال اللم أعز الاسلام بعس واخرج الترمة منطليث النضراب عرعن عكرمة عن ابن عباسان التبيضك الله عليه وسلم قال اللمة اعزالاسلام بأبى جهلبن هشأم اليجر قال فأصبح فغلاعم على رسول اللفصل الله عليه وسلم فأسلم وآخرج العفارى من حديث ايوب عن ابن إلى مليكة عزالسورين منهمة قال لمأطعن عمركعل يألم فقال إين عباس وكاند بجراعه يأاملا المؤسدين و الاكل ذلك لقدا صحبت رسول الله عصل الله عليه وسلم فأحسنت صحبت حُتم فأم قته وهوعنك سأغرش يحبث ابابكم فأحسنت صحبته شم فأس قبته وهوعنك الهزشة معبت صحبتهم فاحسنت محبتهم ولمأن فارقتهم لتفارقتهم وهم عنك الضون فقال اماماذكرين معبته مسول اللهصا اللهعلية وسكم

اورآب کی رضامندی کا ذکرکیا تو بیشک یه الله تعالی کااصان ج جواس نے بھے پر کیا اور جو تم نے ابو برام کی صحبت اوراک کی رضامندی کا ذکر کیا بر مجی الله کا احسان ہے جواس سے محدر کیا تمرير بيجيني جوتم ديجه كيم موعض تمقالم اور تتعاليهامتا ربینے کا فرمسلین عے سب ہے رہیں معلوم کر اُن کے حقوق میں مجے سے کیا کیا قصور ہوئے) اگر مجھے زمین بھر کرسونا بل جائے قومی اس کواللرع وبل کے عذاب معادضدیں دیدوں قبل اس کے کہ وہ عذاب مجھے دکھایا جائے . [حضرت ابن عباس رضی الله عنها لیحین رضی الشرعنهاکے قول کوادلہ (مشرعید) کی ترمتیب میں نبی مسك الشرعليه وسلم ك عدبث ك بعدا ورقياس سي بهك ركهنا داری نے عبداللہ بن بریدسے روایت کی ہے وہ کیتے تھے کر مقط ابن عباس سع حب كوئى مسله بويهاجاما مقالوا كروه قرأن مين ما تقاتواس کو (بحوالة قرآن) بيان كرتے اور اگر قرآن مي زمونا اوررسول الترصيك الترعليه وسلمست مروى بهوما لو ربحوالة فتتتا رسول اس كوبيان كرفيق م اگر (مدست مي سي) مرسونا تو ابوبرية وعرضك اقوال من تلاش كرت الرس جأماً تواكن كم حواله سے دہیان کشیتے) پھر اگر (ابو کروعمروضی الشرعبہا کے اقوالی بھی) نہ موا تواپی الے سے (قیاس کرکے) فوای دیتے .[ابر والمفخطب كي مديث جس سے خلافيت خلفار پر اسندلال كياماً ا تے آ-اام احرا وغیرہ نے بروایت سفیان زمری سے انصول سے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ایک شخص في خواب ديڪمااور وه نبي صيلے الله عليه وسلم کے حضلو یں حاضر ہوا اور عرض کیاکہ ہیںنے (خواب ہیں) دیکھاکہ ایک ابرکانگراہے جس سے شہداور کھی ٹیک رہاہے اور لوگ اسس شهداور کمی کو اسطاریت بین کسی نے زیادہ اسھایاکسی نے کمکسی نے متوسط درجہ یں اور (یں نے دیکھا) کرایک رسی اسمان سے نکک دہی ہے آپ تنٹریف لائے اور آپ اس دسٹی کو پچرا کر أويرجر مص الشراخ آب كو أويرجر العاليا بحراث كابعدايك شخص كيا اور اس رسى كوبيرا كرأو پرچراسا الله في أسكوبسي أو پرچرا

ورضاً لا فأن ذلك من من الله تعا منّ به على وامأمأذكريت من صحبت ابى بتكم ومهضاء فانتمأذ للصح ثرت الله تعكالي مَنَّ به علنَّ وإماماتراي من جزعي فهو بهن اجلڪ ومن اجل أصمايك والله لوان لىطلاع الاض دهياً الافتديت به س عناب الله عزّوجل قبل ان الله وآماً جعله قول الشيخين رضى اللهعنها في ترتيب كلادلة بعدد مديث النَّهُ صَلَّى الله عليه وسُلَّم وقبل لقياس فقد اخرج اللاس ف عزعيل لله بن يزير تكال كان ابن عباس اذاسطلعن الامرفيحان فالقران اخبربه نان لم يكن في القراي وكأنعن مرسول الله صلح الله عليثه وستم اخبريه فأن لميكن فعن إبى بكم وعمر فأن لم ليكن قال برأيه وآماماستدليه على خلافة الخلفاء من من سؤياً الظلة فقل اخرج احمدا وغيرلامن حديث سغيا عن النهرى عن عبيدا لله بزعباس قال راى رجل رؤيا فعاء التبيصل الله عليه وسلم فقال انى رأيت كأنَّ ظُلَّة تنظف مسلا وسمنا وكان الناس بأخذون سنما فهين مستكثروبين مستقل وبيزولك وكأن سبيًا متصلا إلى السَّمَاء فجنتُ فَأَخُلَّ به فعَلَوْتَ فَعَلَاكِ الله شم جاء رحِلمن بُعداك فَ أَخَلْب فَعَلَا فعلالا الله

بيرآب دونول كے بعد ايك شخص اور آيا اور وہ اس رستى كو بير كر او رود صا البلسان اس كوسى أوريد صاليا. ميراب مينون ك بعدایک اور شخص آیا اوراس نے اس رسی کو کیل او وہ رسی کے مُنَى مُرْ مِيرِ جُولُى كُنَّى اوروه أو يرجِرُ حا الله نف اس كوبمي أوكا چرهالیا ابوبرش وض کیاکہ اسول الشرصي الشعليكم بجع اجازت ديجة تويس اس كى تعير كهون حضرت يذأن کواجازت دی اُنھیوں نے بیان کیاکہ ابر (جواس شخص نے پیکا وه)اسلام سے اور کس اور شہد (جواس سے فیک راہر) وہ قرآن کی ملاوت ہے قرآن کا علم کسی نے زیادہ ماصل کیا گہی فے کم کسی سے متوسط درجہ میں - اور رسبی رجواس سے ذیمی وی دین ہے جس برآپ ہیں آپ بلند ہوں گے پھراللہ آپ کوبلند كروس كالميم أيب اورشخص آب كي بعد آب بي ك طريقه ير ہوگا وہ بھی بلند ہوگا اور انٹراس کوبلند کردے کا بھر آپ دولوں کے بعدایک اور شخص ہوگا وہ بھی آپ ہی دولوں كے طریقے پر چلے گااور لمبند ہوگا الشراس کو بلند كردے گاہير آپ بینوں کے بعد ایک اور شخص ہو گا کہ وہ رہتی اس کے لئر كٹ جائے گی گر بيراس كے لئے جوادى جائے گى اوروه بى لمندموكا الله أس كولمندكردك كايارسول الله! يس في مع كهايا غلط-حضرت نے فرمايا كير تم نے صيح كما إور كي فلطي كي. حضرت ابو برشي عرض كياكه يادسول الشرا بين سم ولاتابول كم آبي مجمع بتاديجيد حفرت كن فرايا قيم م ولاد ، أبني صيل الترمليه وسلم الخرم ملي كي خلافت يرب عظييص نص كي منبي الم كي خلافت برأ } الملم احديث بروايت ابن مبارك يونس م س انهول في زمري سي أنهول في عبدالله بن كعب انهو نے حضرت این عباس سے دوایت کی ہے کہ وہ کتے مق حضرت على الك روز اسول الترصيط الترمليه وسلم كم يأتر سے آب کے مرض (وفات کے زمانہ) میں آئے تولوگوں فران سی

شمجاء مجل من بعد كما فأخذبه فعلاة الله شم جاء مجل س بعداكوف اخذبه فقطع به سرّ وُصِلُ لى فعلافعلاه الله قسّال ابوبسكم إعنان لى ياريبول الله ف عبرها ف أذن ك فقال امتا الظلة فألاسلام وانتأ الشمن والعسل فملاولا القران نبين مُسْتَكُنْرُوبِين ستقلَ ميان ذلك وإماالسبب فأانت علية تعلو فيعليك اللهشم يكون رجل من يعملك على منهاجك فيُعَلوويعليه الله شم يكون من بعدة كمارجلً فيأخن بأخذكما فيعلوفيعليه الله عنم يكون من بعد اكورجل يُقطع به شم يُوصَل له فيعلوا فيتخليه الله قأل اصبت يارسول الله ام اخطأتُ قال اصبتُ م اخطأت فالااقسمت يارسول الله لقابر قال لاتُقسِم وآمان النبع صل الله عليه وسكم لوينض بالخلافة لِعَلِيّ خَاصّة وَلَالْبِنِي هَاشُمْ عَامَة فظلااخرج احملامن حديثان المبارك عن يونسعن النهمىء عبدالله بن كعبعن ابن عباس والخرج على من عندرسول الله صلح الله عليه وسلم فرمضه فقالوا

كى دسى كرك بعد انتظام كالكر جا الديج ويجرم بالفي سانيام كايخرجونامقصود بعض تنان كر تفرز الفي مي ايسابي بيوك استظام كم والديد بعن المراكم المقالم كم والديد بعن المراقب المراكم الموالي من المراكم المنظام كم والديد بعن المراكم المراكم المراكم المنظام كم والديد بعن المراكم المراكم المراكم المنظام كم والديد بعن المراكم ا

برجعاك يا الوالحسن إرسول الترسيل التدعليه وسلم كيس م أتمول ي كما بحداللد الحي بن حضرت عباس ك كمام كومعلوم بيس ميرا خيال يبهك رسول الترصيل التدعليه وسلم اسمرض میں وفات یاتیں گے کیونکہ میں عبدالمطلب کی اولاد سمے جبرے ديككر موت كا أرمعام كرليا بول بلذا أو مم تم دواول رسول الترصيل الترمليه وسلم كياس جلين اورات سلي كميرك اگرخلافت مم میں ( جونے والی مو) تواس کوبیان کروس اور اگر اور لوگول میں ( ہونے والی ہو) ہوتو ہم آت سے مجدی باری سفارش کردیجتے حضرت علی نمنے کماکہ اگر حضرت نے خال اورلوگول میں بیان کردی تو پھرلوگ ہم کوکھی خلافت مزدیل لنايس اس باره مي رسول الترصيط الترعليد وسلم سع كيهدن كول كا لم الوكرم صديق بس اور باتى خلفار شهيد بن } الويط النابسندغريب ومكرمه سع أكفول الخصرت ابن عباس الساية ک ہے کہ بنی صبلے اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبر) کو و حوار بر منے کہ بداڑ كوجنبش بوتى دسول التصلط الترعليه وسلمي فرمايك المعطام قائم ره ترك أويرايك بني بس اورصديق اورشهريد حالاكلاس يهب المير رسول الشرصيط الثدعليه وسلم تنص اورابو بكرنغ وعمرنغ وعلى وعمان وطلوم وزبرخ وعبدالرحل بنعوف وسعد بن ابی و قاص و سعید را بن زید بن عرو بن نفیل. { حضرت ابن عباس "كا قول عضرت عثمان ينكم متعلق } الوعريف استيعا یں روایت کی ہے کم عبداللہ بن عباس سے فرمایا اگرسب لوک حضرت عثمان محسك قتل برمتفق ہوجِاتے توان پر اسمان سے تھم برست جيس قرم لوط پر برسلت ك عقد-مسندالوموسلى اشعرى لعين عبار للنربن قبير ضى الله عنه المطلقة مهدوات میں (رکھی گئی) ہے } ا مائم احراث نے حضرت الوموسلی اشعر می سے انھو نے بی صلے اللہ علیہ وسلم سے روابت کی ہے کو آی کے فرایا م کام دخلافت کا) قریش میں اے گاجب کا ان کی یہ حالت ہو

كجب ان سے رحم كى خوابش كى جائے توريم كريں اورجب وه

كيفاصير وسول للعصق اللحليه وسلم ياابالحس فعال مجبي الله باركا فعال لعباس الاتري ان لأزى رسول المصلے الله عليه سلمسينتو مزوجيته وإن الأغرف في وجه بنء الطلب الموت فانطلق بناالى رسول لله عصل اللعطية وسلم فلتُكلِّمُهُ فأن كأن الامرفينابين. وإن كأُ فى غدرياً كلناه فأوضى بنافقال المان كان الامرف غيرنالم يعطنا والناس ابلاداني وإنله لا أكلم م سول الله عليه وستلم ف هذاابدا وآمان اباكم صديووساتوهم شهيد فقد اخرج ابويجيك باستادغوب عن عكم متعن ابن عباس قال كأن التبعضك الله عليثه وستلم كالحواء فلزلن ل الجبل فقال رسول لله عصل الله عليه وتلم النبت حراء فأعليك كا نبي اوصديق اوشميد وعليه رسول تله صل الله عليه وسلم وأبو بكرة عمروعلى وثنان ولخة و الزياروعبالارجن بنعوف وسعدين الوقل وسعيدين زيدين عروين نفيل وآماة له في عفأن فقلاج ابوتمر فالاستيعاب انعاليه بى عباس قال لواجتمح الناس عطي قتلع فان لهُ وَإِلَا لَهِ الْآكَمَا أَرُفَى قُومُ لُوطِ-

وصمسندابى موى الاشعري

آمان المخدلافة فى قريش فقد اخرج احمد بن ابى موسى الاشعى عزالنه كله الله على الله على المثل الأمر كله الله على المالة الم

فحكم بنائ جائي توانصاف كرين اورجب وهسيم كرين توبرابركرين (قرنین یس اس صفت بوت بوت بوت) جوالساز کرے دیسے ان کو خلیفہ نربنائے ) اس پرلسنت اللہ کی اور فرسستوں کی اورسیک دیوا کی اُس سے مرکوتی پر مہز گاری قبول ہوگی مربعبادت. {خلفار کے لئے جست کی بٹارت اوران کی خلافت پر کھلی ہوئی تعریق اورحضرت عثمان کو بلوے سے دارا نا استینین دیسے بخاری وسلم) وغيره بني بروايات متعدّده محيم (اسمضمون كو) روا کیاہے۔ منحلہ آن کے وہ روابیت سے جو بخاری لئے سعدین مسين سے أنهول نے الوموسى إشعرى سے روايت كيہےك (ایک روز) وہ وضو کرکے لیے گھرسے پیلے اور ( وہ بیان کرتم تھے کہ) میں نے اپنے دل میں یہ ادادہ کیا کہ آج میں دن مجروسول الترصيك الترعليه وسلم كه بمراه رمول كاراس كم بعدوم بعد كت اور أنصول في بي صليل السّرعليه وسلم كو يوجها لوكول ف کماکہ آپ فلاں جانب تشریف ہے گئے ہیں (حضرت ابوموسلی ا مُنتے ہیں کر) میں آپ نشان قدم پر آپ کو پو جیتا ہو اچلا بہانتکہ کر ریمعلوم ہواکہ) آپ ہرارس (نامی کنویں) پرتشریف کے کتے ہیں میں دروانے کے پاس بیٹھ گیا اس کا دروازہ کمجور كى شاخون كالحما رسول الترصيك الترعليه وسلم نع جب فضا ماجت سے فراغت پائی اور آپ وضور کے ترمی ایک یاس کیا دیکھاکہ آپ براریس پر بیٹے ہوتے اور اس کی جگست کے بی یس تشریف دی آی اوراین دولوں پنڈلیال کمو کے ہوئے اوردواؤں پر کنویں کے اندر الکاتے ہوئے ہی میں فاآپ کوسلام کیا اس کے بعد تھر ہیں کوٹ آیا اور در وازہ کے پاس بیٹھ گیا اور (اپنے دل میں) کہاکہ آج بیں نبی <u>صل</u>ے اللہ علیہ وسلم كادربان ببنول كإاسى اثناء مين ابو كمررضي الله يعناكية اورالموسف درواز مكتكمتايا بيسن يوجهاك كون تحض اتصول نے کہا ابو کرٹ میں نے کہا اجھا تھرو اس کے بعدیں (حضرت مح ياس كليا اورس في عرض كياكم يارسول الله ؟ ! الوبرا أندر آل ك اجازت الله بس حضت كي فرايا

تحكموا عدلوا وإذا قسموا اقسطوانن لم يفعل ذُلك فعليه لعنة الله والمسارتكة والنأس اجمعاين لايقبل منه صرف وكاعدل وآما بشأمة الخلفاء بالجتة و التعريض الظاهم عياخ لافتهم وإنثلارعثمان بألبلوى تقفلا اخربح الشيخان وغيرهما بروائيا فيته العلاد والثقة من ذلك مااخرجه البخارى من حديث سعيدبن المسيب عن الرمي الاشعرى الله توضّ أفهيته شبخريج فقلت كألزمن مسول الله صَلَّ الله عليه وسَلم م كأكونن معه يومي لهذا فكال فجأء المسجب فسأل عزالت عك الله عليه وسكم فقالواخرج وجه لْهُونا فخرجت على الزلااسال عنه حقد خل باز أي يس فلت عندالياب وبابها من جيدحة قض سول لله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت اليه فاذا هوجالش على الريس وتوسط قُفَّها وكشفعن سأقية ودلاهافي البيرفسلت عليثم انصرفت فيلست عناللاكم فقلة الكوني بوأيالتنوصك الله عليه وسكم اليوم فيآء ابوبكر وخالله عنه فدافع البأب فقلت مزهنا فقال ابويكر فقلت على رشلك ثم دهبت فقلت يارسول لله هذا ابوكم يستأذ زفقال

ان کو اجازت دو اور ان کوجنت کی بشارت دو چنانچر میں گیا اورس ف الوكرات كماكراندر أجلية رسول الترصيا الله عليه وسلم آب كوحبنت كى بشارت دينتے ہيں . پس ابو برم أئ اوررسول الشرصيل الشرمليد وسلم ك دائن جانب آب ك ساتھ ہی جگت پر میٹھ گئے اور انھوٰں نے بھی اپنے یا وَں كُنوَيْر یں اسکاتے جس طرح بنی صب اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اورانی بندلیاں بھی اس کے بعد میں ماکرانی حكم يربيط كيايس (كمريس) اين بهائى كو وضوكرا مواحيوزاً يا تقاوروه می میرے پاس اسے کا اداد، رکستا تھا اس (اس وقت) میں نے (لینے دل میں) کما کراگراللہ اس کے ساتھ شیکی کرناچاہے گا تو اُسے ہی پہال ہے آئے گا (میرے دل میں یہ آرزویپلا موری تقی) که یکایک شخص (اگر) دروازه کوبلانے لگا میں سے یوجھاکہ کون ؟ اس نے کما عمرین خطاب میں سے كااجها ممرية اس ك بعدي رسول التُرصيل الشرعليه وسلم کے پاس گیا اور یں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عرقبن خطاب اندرائے کی اجازت انگے ہیں. حضرت نے فرایا اکو اجازت دواورجنت کی بشارت دد جنانچر میں (دروازے کے پاس گیا اور میں نے کہا اندر اَجائیے آپ کورسول اللہ صلے التُدعليه وسلم لن جنتت كي بشارت دي هي پهروه بهي رسول الشرصيل الله عليه وسلم كساته كنوس كى جكت يرامي ك بایس جانب بید محت اور الفول نے بھی اینے دولوں بر کنوئی یں انکاتے اس کے بعد بھریں اپن جگر برجاکر بیٹھ گیا آور بھر میں نے (لینے دل میں) کہاکہ اگر انٹدمیرنے بھاتی کے ساتھ بھلائی کرناچاہے قر اس کو ( اس وقت بہاں) بھیدے (در اکر مت اس وقت جوش برہے اس کو بھی کچھ حضر بل جلنے) یکا کیا گیا۔ شخص (آگر) دروازے کو ہلانے لگایں نے یوجھا کون!اس نے کماعثمان بن عفال میں نے کما اچھا تھم سیتے اور میں نبی مسن الله عليه وسلم كم ياس كيا اورس في آي سع بيان كيا آت فرایان کو اندر آن کی اجازت دواوران کوجنت کی بارد

ائن ن له وبشرة بالجنة فأقبلت جة قلت كابى بسكم ادخسان س سول الله صف الله عليه وسكم يبشرك بالجنة ف خل ابوتكر فيلس عن يمين سسول الله عسل الله عليه وسكم معه فرالقف ودُلَّى سجليه في البيركمَا صَنَع النتية متسلم الله عليثه ويسلم وكشف عن سأقيه شم مجعث فجلست وت لا تؤكت الني يتوضأ ويلحقني فقلت أن يرد الله لفلان يريس اخالاخيرًا يأت به فأذا انسان هِوَ لَهُ الْمِيَّابِ فَعَلَّتُ مِن هٰذَا فَقَالَ عمربن الخطأب فقلت على رسلك شم جثت الى ممول الله صلحالله عليه وسكم فسلت عليه فقلت هلأ عمرين الخطأب يستأذن فقال اعنان له وبشر بالحنة فش فقلت ادخل وبشراء سرسول اللهصل الله عليه وسكم بالجنظه فاس مح س سول الله صلك الله عليه وسمتم في القفّ عن يساريون د في رخيليه في المساؤخم رجعتُ فجلست فقلت ان يرُدِ الله لفلا خارًا سأت به فجاءانسار. يحولة السأب فقلت من هسذا فقال عثمان بن عقان فقلت على رسلك وجثت الكنيصاله عليه تكل فلعبرته فقال اعنان الدبش بالجستة

100

بعوض اُس بلوے کے جوان پر بہوگا · بیں حضرت عثمان کے یاس گیاا ودیس سے ان سے کماکہ احد آجائیے آب کورسول التُرصيك التُدعليه وسلم في جمنت كي بشارت دي بصبون اس بلوسے کے جو آپ کو بہنچے گا بس وہ بھی اندر آگئے کوئی کی جگت خالی نه تھی لاندا وہ دوسری جانب بیچہ گئے مٹریک (اوی حدیث) کہتے تھے کر سعید بن میتات کہتے تھے کوئی فے اس مدائیٹ سےان کی قبروں کی ترتیب بھی مجمی واور بخارئ نے ہروابیت الوعنمان نہدی حضرت الوموسی وضی الشرعن سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے میں نی صلے الشرعليه وسلم ك جمراه مدميذ كمايك بأغ ميس مقاا يكتخض آیااوراس نے دروازہ کھلوایا نبی صیلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا دروازه کھول دو اوران کوجنت کی بشارت دو۔ پیر خورواز كهولاتومعسلوم يتواكه ابوكررضى الترعنهبي بسين ال كو وسول الشصيل الشرعلير وسلم ك فرما في كم موافق بشارت دی اُنھوں نے اللہ کاسٹ کرادا کیا۔ پیمرایک اور شخص آیااد أس من دروازه كملوايا نبى مسك الترعليه وسلم فرمايادرا کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دو میں نے دروا زہ کھو تومعلوم برواكه عمروضي التُدعد بي مين في شيك إلله عليه وسلم کے ارسادہ ان کو آگاہ کردیا انصوں نے اللہ کامشکرادا کیا میمرانک اورشخص نے دروازہ کھلوایا حضرت نے بھرسے فرایا که دروازه کھول دو اوران کو جنت کی بشارت دوبعوش اس بلوسے کے جوان پر ہوگا ریس نے دروازہ کھولا تو امعلی ہتواکہ حضرت عثمان دضی التنرعنہ ہیں میں سنے ان کورسول نشرا صيلے الله عليه وسلم كے ارشاد سے آگاه كرديا أنهوں نے الله كاسشكر اواكيا اس كے بعد كهاكه (اس بلوے ميں) الله مى مدد كا ج. { حدیث المرت نمازجس سے خلافت صدیق رضی الله عنه پراسستدلال كباجاتا إ آمم احديث عبدالملك برعيرس

علے ملوی تصمیکہ فجئت فقلت لیہ أكمخل وبشرك سرسول الله صطالله عليه وسكم بالجنه عك بلوى تصيبك فأحل فوج القُفّ قى ملع فعلس وجأهه من الشق الإخر قال شريك قال سعيد برالمسيب فأولتها قبوترهم وآخرج البعاك من حديث ابى عثمان النهدى عن إلى موسن مهن الله عنه قال كنت مع النب صلى الله علية وسَلَّم في حائطٍ من حيطان المدينة فياء رجل فاستفتح فقال الني صلے الله عليه وسكم افتوله وبشه بالجنة فغقعتُ له فأذا ابوسكم رضى اللهعث فبقرته بماقال سرسول الله صك الله عليه وسلم فحمد الله شهجاء سهبافاستفتح فقال السيصل الله عليه وسكم افتوله وبش لا بالحبية ففقت له فأذاعم رضى الله عنه فأخبرته بمأقال القيصك الله عليه وسلم فعمدال لله شماستفتر وجل فقال لى افتوله وبشه بالجنةع في الم تصييك فأذاعمان رضوالله عنه فاخبرته بمأقأل رسول للهضيا الله عليه وسمم فين اللم شم قال لله المستحان وآمامايستك بعك خلافة الصديق وخالله عن منصيد الامأمة فقداخوج احداعن عبدالملك بزعمير

سله يعن بسميساك مِسْبِين خون دسول الشيصل الشعليد وسلم كياس بيني اس على قري بجى أن نينول كى ايك مگرچول كى اويسلمرح حفر سيمثان دخي الشرعة دوسرى جانب بيينى ان كى قبر بھى علىده جوگى -

أتفول لف الوبرده سے اکفول ف حضرت الوموسی سے روابیت کی ب كروه كيت تق رسول الندصيك الندعليد وسلم جب بياربروكر اورآب کا مرض بہت برامدگیا توآب نے فرمایک ابولکرشے کووہ لوگو*ن کو نماذ پڑھا* بیں .حضرت عائش*ات خوض کیاکہ* یارسول بلند ابو کرٹڑ ایک نزم دل شخص ہیں جب وہ آپ کی مگر پر کھڑے ہو <del>گ</del>ے تودان پرايسي دفت طاري بوگي كر، لوگون كو نماز ز پروساسكين أب من فراياكم الوبرنسي كموكم وه لوگون كو نما زير معانين (اور فرایا) مم لوگ یوسف کی منظین عوراتوں کے مثل موجنا سیے (مسب ارشاد ببوی) ایک شخص بربیغام کرصدیق سنے پاس كيا اور انھوں سے رسول الشرصے اللہ عليه وسلم كى حيات بي لوگوں کو نماز پر مائی { حضرت ابوموسی استعری ممافتند ہے علحده رمنا جو بروايات متعدّده صيحه مروى ب ازائمله إتريزي نے بذیل بن سر عبیل سے اُتھوں نے حضرت الوموسی شے اُتھو نے بی صلے اللہ والم سلم سے روایت کی ہے کر آپ سے فتند (کے بیان) میں فرایا کر تم لوگ اپنی کمانیں تورد والنا اوران کے حِلَّهُ كَافَ وَالنَّا اورايين مُحرول كَ اندر بيلي ربنا اورمثل إراقهم كي بن جانا- أورا مام أحريه في بذيل بن سرمبيل سعاً عمول في حضرت الوموسى سي روابيت كى يى كررسول الترصيفي الشرعلير وسلم سنخ فرمايا قيامت سيبل فتذبول كريروتار المثاثب تاریکے مکر اول کے راک فتنول کا اثریہ ہوگا ) کرمنے کو آدمی مؤن أشي كا اورمث كوكافر موجائ كا اورسم كومومن موكاال صبح كوكا فربوجائ كااس فتنه بس بيضن والاكمي بونوالي

عن ابى بود لاعن ابى موسى قال مُرضَ رسول الله صكالله عليه وسكم فأشتد مرضه فقال مروا ابالكر بيصل بالناس فقالت عائشة يأس سول الله ان ابابكم رجل رقيق متع يعوم مقامك لايستطيع ان بُعِيِّكِ بَالنَّاسُ فَالَ مُروا ابِأَبْكُو فليُصَّلُّ بالتَّاسُ فَأَنَّكُنَّ صُواحَبُ يُسِهَ فأتألا الهسول فصيع ابوبكم بالناس فحيولة سرسول الله عليه وستم وآماقعودكا من الفتنة فقلارو عنه بروايات فيهاالعدد والثقةم هأ مأاخوج التزمذى عن هذيل بن شهيل عن الموسي عن التبيصل الله عليه وسلماته قال في الفتنة كَيْرُوا فيها قيسيتكؤ وقطعوافيها وتاركم والناموافيها اجواف بيوتكم وكونواكابا أدم وآخرج احمدعي هُنيلين مُرَيل عن إبى موسى قال قال س سول الله عطالله عليه وستم ان بين يدى المتأعدة فتتأ لقطح الدل المظلم يصبح فيهامؤمنا وبمسى كافرا وتميومومنا وتصبح كأفل القاء فيعاخيرمن

لى دوايت بلرق مندنده مردى بوادرسب عادت دواة كوئى عديث منته بركون مطول چنانچ اس نقام بربى عفته وادر دو مقام براختسان به ببلاختساد بركر عفرت عفته كاذكرى دوف برح الا بكر صفرت عائد المنظم برب عفرت كاكمتم لوگ فيت عفته كاذكرى دوف برح الا بكر صفرت عائد المنظم المنظم بربي عفرا المنظم بربيان فرادى بربي به بلاختساد دوم به وكر حضرت عائد المنظم بربيان فرادى بربيان بربيان بربيان بربيان بربيان فرادى بربيان فرادى بربيان فرادى بربيان بربيان

ببتربوكا ودكمرا بوست واللجلن واسلس ببتربوكا اورجين والا دولِ في ماين توارد الناتم اين كماين توارد النااد ان کے جلد کاف ڈالنا اور اپن الواری بچمسے کو ف د کرچورکم دینا بحراگر (اوجوداس کے) کوئی شخص تم بس سے کسی کی گھ میں گس جائے تو اس کوچا بینے کرمش اس ابن آدم کے بوجا جد ببتر مفا. أور المم احمد في بروايت حِطّان بن عبدالترحفرة الوموسى اس أتفول في بني صيف الله ملي واله وسلم سويقة كى بى كركت فرايا قيامت سى بهل يريع بوكا لوكول ف پوچیاک برج کیاچینے و حضرت نے فرایامل معابن نیوم كيااس مع زياده قتل بروكا جس قدر بم (آجكل) كرديم م توایک سال می ستر مزادس زیاده (کافرون کو) قتل کرمیت ا الماسية عنورت في قرايا يرمُواد نهيل سي منظر كول كومن كومي بكر ريد مرادب كراتم باهم إيك دوسرك كوفس كروسك معابة نے رتعبی کے ساتھ) ہوچماک اس وقت ہمادی عقلیں ہمانے یاس بور گی حضرت نے فرایاس زادے اکثر لوگوں کی قلیں سلب كرلى جائيس كى اور اس زمار مي كيد لوك ايس بدلاكرديتها جائیں کے جویہ سجعیں گئے کہ ہم کسی دین پر میں حالا مکہ و کو تھی ہا يررة مول محد حضرت الوموسلى في (اس حدميث كوميان كفي کہاکہ متسم اس کی جس کے التھیں میری جان ہے کمیں اپنے لئے اور متمارے لئے اس فتندسے تعلینے کی صورت نہیں میں جب کراس نے بھے اور نیز م کو لے لیا سوااس کے کہم اس بكل جليس جس طرح (اس مين) داخل بموت تقي بغيراس كمكر اس سے کچے حصّد لیں - آورا مام احدیث بروایتِ حسن ربھری حضرت الوموسلي يع روابت كى بع كر دسول الترصيف الله عليه وسلم ن فراياكر جب دومسلمان الموارك ساتد ايك دويم سے اس اربین باہم تمال کریں) بھرایک ان میں سے دوسرے کو قتل کردے تو قائل اور مقتول دولؤں دور می کے وض كياكه قائل توخير مرمعتول كيول دوز في ب وتضريط فزلا

القائم والقائم فيهاخيرس الماشى والماشى خايرمن السكاعى فكبتم واقسيتكم وقطعوا اوتأكم واضربوا بسيون كوالحجاكة فأذا دخلعك احداكم بيته فليكن كخيراب أدم وأخرج احمدامن حديث حطأن بن عبدالله عن إلى موسم عن النب عكي الله عليثه وسكم قال ان بين يى السَّاعلة الْهُرَجُ قالوا وماالهَرَج قـالالقتل قالوا أكثرمتما نقسل فى العام الواحب أكثرمن سبعين الفأ قُ ال انَّهُ ليس بقتلكم المشكِّين ولكن قتل بعضكو بعضًا قال ومعكاعقولكا يومثاني قال الله يُلزع عقول آكفُن اهل ذلك النهمان ويخلق له قوم من التباس يحسب النرهم الهلم على شئ وليسواعك شئ تال ابوموسے والذی نفسی بيدي مالجدل ولكم منما عنهاان ادكنى وايآكم كاان غوج مفاكما وخلنالم نصب منها فآخرج احملان طريق الحسن عن إلى موسى ان رسول الله صلاالله عليه وتلم قال اذا تواجه المسلمات بسيقيهما فقتل احدهما الأخوفالقاتك المقتو فالنارقيل لهذا القاتل فأبال لمقتول قال العاس مديث كامطلب يركوك بزكى جديد من عك دونون قال كين ورد جيت من عك ساخة قال كري ولك دوز في بنين بك جاسكة -

انه الراد فكتل صَالِعبه.

(اس وجرسے که) وه ایسے رمسلان) حرایف کے قتل کاارا وه رکھتاتا . مناركوجنتي ہونے کی بشار }

آمام احراسة بروايت مآده ابن سرين سه انصول في عبدالطربن عروسے روایت کی ہے کہ وہ فرانے تھے میں رسول الترصل الله علیہ وسلم کے پاس ( بیٹھا ہوا) تفاکر ابو کرٹ آئے اوراندر آنے کی اجازت النمى حضرت نے فرایان كواجازت دواورجنت كى بالا دو اس کے بعدعمان آئے اور انھول نے اندر آنے کی اجازت المى حضرت كساخ فرايا ان كواجازت دواورجنت كى بثارت دور میں نے عرض کیاکہ یارسول اللہ! میں کمال (جا وَل كاجنت بي يادوزخ مين حضرت ين فرماياتم اين والدك سافت مو-﴿ حضرت عبدالله بن عمروكي وه حديث جسس وخلفات واستدین کی خلافت کے ) خلافتِ خاصہ (بموسفے) یماستدلال كياجانات بوجراس كيك وه زمارة عافيت سي واقع موتى } المام المركك اعش سي الموسك زيدبن ومبي المولك عبدالرمل بن عبدرب لكعبس روايت كي مح كرومكية عقد می عبدانندس عرو کے پاس گیا وہ کورے سایہ یں بیٹے ہوئے تع (اوربہت سے لوگ ان کے پاس جمع تھے) میں نے ان سے سناكروه كبنته تق كربم دسول ايتدصيك التدعليه وسلم كيهراه سغرمیں منتے ایک مزل کیں ہم لوگوں نے قیام کیا کہی لئے خیمہ نصب كرليا تقااوركوني يونهي يرارا تصاور كي ولك ترانلاني كى مشق مين مصروف تحديكا كاكت صرت كمنادى في أواز دى كرانصلوة جامعة چنانچرىم سب لوگ يجا بوگئے بعررسول الله صلى الله عليه وسلم طبر پاصف كفرك بوك اورات ك فرمایا مجے سے پہلے جبقدر کنی گزرے ہیں سینے اپنی امت کووہ باتیں بتائی ہیں جن کوان کے لئے مغید سمجھا اور اُن باتوں سے درایا ہے جن کو ان کے لئے مضر سجھا (البذابیں بھی کچھ تم سے

ومن مسناعبالله ابن عمروبن الحاص امابشام الخلفاء بالمنة فقدادج احدامن طريق قتلدلاعن ابن سيرينعن عبدالله بن عمر وقال كنت معرسول لله عَلَاالله عليه وسمم فجاء ابويكم فاستأذن فقال اعُنَان له وبشره بالجنّة شمّ حاءعثمان فاستأذن فعال ائذن مونبشري بالجنة قكال قىلت فاين اناقال انت مع ابيك وامامايستدل به س حديث على الخلاة التي من حيث كونها في نهن العَافية فقداخرج احمدعن الاعمش عن نهيدبن وهبعن عبالرهن بنعبيرت الكعبة قال التقيت الى عبداللدبن عمروبن العاص وهوياس فظل كحبة ضمعته يقول بيناغي مح رسول لله عك الله عليه وسكم في سفى الدنزلنامنزلافناس يضرب خبأءكا ومنا من هوفي جَثَرُه ومنامن ينتضل إذنادى مُناديه الصَّالولة جامعَه قال فاجتمعنا قَالَ فَقَام س سول الله صلَّ الله عليه وسكم فنطبتنا فقال انه لم يكن نبئ قبلالدل امته عك مأيعلمه خيرا لهم وحَدَّرَ مُ مُم مَا يَعْلَمهُ شَرًا الم

ك صنرت عبدللري عروابن عاص كوجو صاف معاف جنت كي بشادت ذوى بكراكي عمل جواب حنايت فرماياس بي ايك حكت بيتني كران كولين والدكي دفاقت وامكا برجو تعنا تو آبی میں مغذر بر بی تعنی ترمیب بروانشا علم بالصواب لے یہ ایک کلر برجو لوگوں کے جمع کردے کے واسطے پالاجا آ تھا۔

کتاموں سنو) اس امّت کی عافیت دَورِ اوّل میں رکمی گئی ب اور دُور اَخري لوگ سخنت مصيبت ين گرفتار بونيگ اورایسی باتیں ہوں گی جن کوتم بڑاسمجھو کے (اور پے در پے) اليے فتنه أيس مح كرايك فتذ الح سلمن دوسرا فتر حقرمعاوم مِنوكا جب ايك فتنه آئے گا تو مؤمن كھے گاكريہ تجھے ہلاك كرديگا بيروه دفع موجائكا اوردوسرا فتندآك كالومؤمن كي كاكر (خيريبلے فتنہ سے تو میں جے گيا کر) يہ فتنہ (ضرور مجمے ہلاک كردكا) بيروه بهى دفع بهوجات كالهذائم بي سيجس شخص کو یه بات انھی معلوم ہونی ہوکہ وہ دوز خسے بجالیا جلتے اور جنت میں داخل کیاجاتے نوچاہیے کہ (وہ الیک و كرك كر) موت اس كواس حال مين آئ كروه الشدنعالي ير اورقیامت پرایمان رکهتام و اورچاچین که ده اوگول سے ایسا معالمرك جس كوابيف لئ بسند كرتا بهواور جوشفص كسى المم ریسے خلیفہ) کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس کی اطاعت قبو کرنے توجا بیئے کرجہاں تک اس میں طاقت ہواس کی اطاعت کے بھراگردوسراخلیغہ کئے اور پہلے خلیفہ سے جھگڑا کرے تو تمسب لوگ دوسرے فلیفه کی گردن ماردینا (عبدالرحن راوی ورسی کہتے تھے کریں نے لوگوں کے درمیان سے اپناسر کا ان سے کہاکہ میں آپ کوا متد کی سے دلاکر ہوجیتا ہوں کر کیاآپ فيرسول الشصيط الشرعليه وسلم سياس حديث كوشنا بوتو ا من المراب البين كان كي طرف اشاره كرك فرما ياكه ميرس ان دونو کانوں نے اس حدیث کو سناہے اور میرے دل نے اس کو یادر کھاہے۔ میں نے پوچھاکر آپ کے بچاکے بیٹے بعنے معاورتو مين مسلمانون كامال ناحق كهاجلة ادرمسلمانون كواردلك كى ترغيب فيت بن حالانكه الله تعلية فراچكا بن بالتها الكَّن يْنَ الْمُنْوَأُ الْأَيْةَ (ترجه) له مسلمانوا البخ (مِايَول کے ) ال ناحق زکھا ؤ رپھراب بتائیے کرمعا دیری اطاعت کیے لى بس كامطلب يرنيس وكرمضرت مواويسان صاف ايساحكم يت تصكرتم ناحق توكون ك ال كماياكر وبكرج نكردادى ك نزديك ان كاو وحكم ناحق تعاس ليح

وان امتتكم له نه جعلت عافيتها في اوّلها وان اخرها سيصيبُم بالاء شاب وأسوطه كما يجئ ف تن يرقِّقُ بعضُهالبعض تجئ الغتنة فيقول المؤسن له تهلكتى شم تنكشف ضم تجئ الفسنة فيقول لمؤس هٰ نه من منكشف فسي سري منكم أن يُزَخُزَجُ عن التّار وان يُن خل الحته فلتدركه موتت الهومؤمن بالله واليوم النخروليات الىالناس الذنى بُعثُ أن يؤتن اليه ومن بأيح امأماً فأعطاه صغَقَةً يِيهُ وتُمَرِّيًّا قليطا فليطعه مااستطاع فان جاء اخر ينابزعه فلضيوا عنق الاخرقال فادخلت رأسىمن بين التاس فقلت فأنشُكُ الد بألله انت سمعت هناس سرسول الله قطياراته عليه وسلم قال فأشأر سيه الى أذُنِه فقال سَمِعَتْه اذىاى ووعالا قىلىي قال فقلت ها ابن عمل معاوية يأمرنا باكل اموالت ابيننا بالباطل وان نقحل إنغسنا وقده قال الله تعسالي يَّا يَهَا اللهِ بِنَ اسْوُا لِا تَأْتُ لُوَّا آسُوالَّحُمْ بَيْنَكُوُ بِالْبَاطِيل

اس فياين مفهي كوان كي طرف منسوب كيا اورابسا اكثر بهوا دستاسيد -

كرين احضرت عبدالله بن عمرة كنان است دولول الته ابن بينان يركفك اور تحورلى ديرتك مرتمكات رب اسك بعدسر أنطالا اور فرما یکه الله کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرواور النرك معصيت بي ال كي اطاعت جهو ودو . [حضرت الوكرمدين وضى الترعد كي سوابق كراى في عروه بن زبرتم سه روايت كي ہے وہ کہتے تھے میں مے حضرت عبداللد بن عمروسے بوجھا کرہے زیاده سخنت کام جومشرکول نے رسول الله صلے الله عليه وسلم کے سانته کیام و وه کیانها ؛ انھوں بے کہا میں بے عُقبہ بن ابی مُعَیّلاً کو ديجماكروه بني صلحالتُرعليه وسلم كرياس آيا ورآب تماذيرُه وب من أس ف ابن جادرات كم كل ين ذال كرأت ك كُلُوت مبارک کو نمایت سخی کے ساتھ گھو کھا سٹروع کیا اسے ہیں ابو کم رضی الندعد آگتے اور اکھوں نے اس کو آب کے پاس سے مطایا اور کما کیا تم ایسے شخص کو مل کردوگے جو کہتاہے کر میرا پروردگا الشيم اوروه واضح نشائيال مهارك يرورد كارك ياس

مستدا بوبرريره رضى التدعية

سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول النوصيكے الند عليه وسلم نے فرمایالوگ اس کام میں قریش کے ابع (بنائے گئے) ہیں سلمان لوك مسلمان قریش كے اور كا فرلوگ كا فرقریش كے آورا مام احد نے بروابیت ابن ابی ذئب کے سعیدمقری سے اتھوں لئے حضرت الومرريوس روايت كى بىكدرسول اللرصيك الشرعلير

وسلم ن فرماياً بينك قريش كوحق دخلافت كا ) بع جبتك (ال یں باصفت میں کد اگر و و حاکم بنائے جائیں تو انصاف کریں او (اگر) امین بنائے جائیں تو (حق خلافت) اداکریں اور (اگر)

ان سے دحم کی خوامستگاری کی جاتے تو دم کریں [ابروالی مديث من صفلافت خلفار يراستدلال كباجاتام إشيفين

وغربمایے مختف سندوں سے روایت کیاہے منجدان کے وہ بے وابد کا ان کے دہ بے وابد کا انتقال کے دہ بے ابدائند من عبدالندسے انتقال

قال فحمع يُكُايِثُهُ فُوضَعُهُمَا عَلِيْكُمُّتُهُ مُ لَكُسُ هُنَيَّةً ثُم رفع رأسه فعال المغة في طاعة الله واعْضِه فرمعهية الله والمأسوابق إن بكم الصديق رضى الله عنه ققد اخرج العارى عن عروة بن الن بيرف السألت عبدالله بيعم وعن استكة مأصنع المشركون برسول الله صك الله عليه وسلم فال وأيت عَقْبَة بن ابى مُعَيط جاء الى النبعشك الله عليه وسكم وهويصل فوضع رداعلاف عنقه فخنقه بهاخنقاش يدافجا الاكر رض الله عنه حقد فعه عنه فقال انقتلون رجلاان يقول بهالله وق جاء كوبالبينت من ترب كمم. ومن مُسندابي هم يتريخ

رضى الله عَنْ عَلَىٰ الله

المالن الخلافة في قريش فقداخرج احمد والشيخان وغيره عن إبي هم يرية قال قال رسوك تلمصل الله عليه وسكم الناس تبع لقرية فى هنا الشأن مسلم لمسلم وكأفرهم لكافرهم وآخرج احدمن طريق إبى ذنب عرسعيا المقبري من ابى هريرية قال قال رسول مله صارته مليه وسلمان لقريش حقاما كملوا فعك لواوا تشنوا فآم واواسات ووافر محوا-وامامايستدل بهعكاخلافتهم منصايث الطلة فقدا خرج الشفنان وغيرهما بطرق متعددة معاما اخرج ابوداؤد من طرية الزهرى عزعيدالله بن عسد الله

حضرت ابن عباس سے روابت کی سے کہ حضرت ابوہ ریرہ بیان فرات تحد كرايك تنفس رسول الترصيف الشرمليه وسلم كمياكم أيا اوراس في عرض كياكه ميس في أج سنب كور خواب ميل وقيما كراكب ابركا كمواب اسسه كمي اور شهد فيك رباب مير مس نے لوگوں کو دیکھاکہ وہ دولوں دولوں ا تھوں سے داس کو) لے دیے بی کسی نے زیادہ لیا کسی نے کم اور میں نے ایک رسی دیکی جواسمان سے زین ک لٹک رہی ہے بھریں نے ارسول اللَّدُ السي كوديكاكرات ين أس رسى كوير ااوراً ويرويم سكة ائس کے بعد ایک اور شخص نے اُس رسی کو پکرااور اُس کے زور سے او بر چراہ گیا اس کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو بیرا اوراس نے زورسے اُو برح المد ایم ایک اور شخص نے اکس رسى كوييرانو وه المطاعني مريم بوردي كني ادروه مي اس ك دورس اور حداد مفرت الوبرات عض كياكرمير باب اور مال أب برفدا موجائي آب مجع اجازت ديجت قو میں اس کی تعبیر بیان کرول حضرت نے فرمایا بیان کروانسو نے کماکہ ایر (کی تغیر) تواسلام ہے اور جو کھی اور شہدائس فیک را ہے وہ قرآن ہے (کھی سے) اس کی نری اور (شہر ) اس کی ملاوت (کی طرف اشارہ) ہے اورکسی نے زیادہ لیا كى لئ كم اس كامطلب يرب كرقران كاعلم كسى في زياده عاصل كيا اوركسي في ماوررسى جواسان سل زمين كالشكى ہوئی (اس نے دیکھی) ہے وہ دین حق ہے جس پرآپ ( قائم) ہیں آت اس كولية بوئي بداالداب كوبلند (رتبر) كردے كا بحرات كے بعدايك اور شخص اس كولے كا وہ بھى اس كے سبت بلند (رتبر) ہوجائے گا۔ پھرا کا ورشض اس کولیگا وہ بھی اس کے سبسے بند (رتبہ) بروجائے گا۔ پھر ایک اور شخص اس كولے كاتو وہ منقطع بروجائے كا كر بيراس كے لئے جوار ما جائے گا وہ بھی اس کے سبت بلند (رتبہ) ہوجائر گا-ارسول الله الترا إت فراي كيس فصيح تعبيردي يا غلط مضرت ان فرايا كي صيح تبيردي كي علط أنهوك كما يارسول لله

عن ابن عباس قال كأن ابوهمرلة يعدن أن مجلا الى الى رسول الله صلے الله عليه وسلم فقال ات ارى الليلة ظُلّة ينطف منها السمن والعسسل فارعالنا ستكففون بآيديهم فالمستكثروالمستقل وابهى سلببًا وإصلامز السِّماء الى الارض فأساك يأم سولالله اخلات به فعلوت شماخل به سجيل اخرُ فعَلامه شم اخذب محل اخرفعلاب سلم اخلبه مجل اخرف انقطع شا وصل فعلابه تحال ابوبكم بأبي انت وأقى لتَكَعَنى فلاُعَـ الْرُعُ فقال عَبْرِهِا فقال آمَااللَّهُ لله فظلة الأسلام وامأمأينطفتين السمن والعسل فهوالقران ليئه وحلاوته وآمأالمستكاثروالمستقل فهوالمستكاثر من القراق المستقل منط وامأالسبب الواصل من السهاء الماكارض فهوالحق الذي انت عليكا تأخذبه فيعليك الله شم يأخذبه بعمله سجل فيعلوابه شميأخس حبل اخرفيع لوابه شمياخناب مجل اخرفينقطم ثم يوصل لدفيع أوا باى رسول الله لنَّ لَا شَيْ اصْبُتُ ام انطأت نقال اصبت بعضًا وانطأتُ بعضًا قال اقسمتُ يام سول الله

من آب كوسم ولا أبول آب محص بان كرد يجدّ جوكيمين نے علظی کی ہو ا بنی صیلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمر مذولا تھ { كنوئين والى مديث جس سے دخلافت بر) استدلال كياجاتا ے ؛ بخارتی نے ابن شہاب سے رواست کی ہے وم کتے مقب مجھے سعیدانشدے خبردی کرمفرت ابوہر رہ میان کرتے مفتے کردمو التصيل الشرعليه وسلمان قراياس حال س كديس سور بانتما میں نے ایسے کو ایک کنومل پر (کھولا ہوا) دیکھا اور اس کنومیں يرايك دول (ركما بوا) تقا بسك اسسے دول (بعربعركم) مکالے جس قرراللہ نے جاہے پھراس ڈول کو (میرے باتھ سے) ابن ابی قاد نے لیا اور آسوب سے اس سے الکے ال یا دو دول نکالے اور ان کے بکالنے میں کچے کمزوری متی اسلام كومعاف كرم بجروه دوائيس بن كيااوراس كوران كعامة سے عمر بن خطار شنے لے لیا میں نے کسی زور آور آدی کو نهیں دیکھاکہ وہ عمر اللہ کی طرح (زورو قوت کے ساتھ) ڈول پکاتا یهان کک د (لوگ خود توسیراب بهویی کیتے) ایسے اون لول کو (بھی) تھوں نے (سیراب کرکے) بھلایا - اور بخاری نے برقا معمر بهمام سے اُنھوں نے حضرت ابوہر ریانا سے روایت کی ہے كروه كيت ع رسول التصل الشرعلية وسلم ف فراياس حال میں کہ میں سور ہاتھا میں نے دیکھاکہ میں ایک حوض یر ہوں لوگوں کو اسسے رہر سرکر) یا نی بلار اہروں پیمالو پڑو میرے پاس آئے اور اُنھوں نے بچھے آرام دینے کے لئے دول میرے باعقہ ہے لیا پھر اُنھوں نے وَو دُول بکالے اوران کے مكالمة من كيه كمزورى تهي الله معاف كرساس كي بعدابن خطار الني آئے اور اُتھول نے (وہ ڈول) ابو بر اسے سے لیااور ر بهر بحرک بکاننا شروع کردیا یهان یک که لوگ رمان بی فی ک كوم الله أور وض بهنه لكار وه مديث جس مع خلافة فالما يرامستدلال كياجا آج بوجراس ككراس يس نني سيلاالم علیہ وسلمنے خلافت خاصد کا مقام بیان کردیاہے کہ وہ مدیبہ بیں ہوگی } خاکم نے بروایت مشیم عوام بن حوشیسے انھوں ہے

لتحداثني مأالذى اخطأت فقكال النبيصل الله عليه وسمم كانقسم والمامايستدلب سيحديث لقليب فقس اخوج البخارى عن ابزشماب قىال اخبرى سعيىدًان اباهري اخبرة إن رسول الله صَلَّ الله عليثه وسكم قال بينا انا ساهر رأيتني عني قاليب وعليها دكو فنزعت منها ماستاءالله تملخلها ابن إلى تُحافة ف نزع منهاذ نوبًا اودنوباين وفي نزعه ضعف والله يغفه له شتم استحاكت غرباً فكخذهاعم بن الخطأب فكماس عبق يتا من التاس ينزع سنزع ابن الخطاب حقي ضرب لناس عكن واخرج البخارى من حديث معماعن هشامعن إبي هريزة قال قال رسول الله عطيه الله عليه وسكم بيناان نائم رأيت ان على حَوْضٍ اسقى النَّا فأتأن ابوبكم فأخذالك أوسيدى ل پُریجنی ف ازع د نوباین و فی نزعه ضعف والله يغفم له فأتلبن الخطاب فأخذامنه فليزل يازع حتے توتی التّاس والحوض یـنفجر وإمامايستدل بمعك خلافتهم فالعلاقة التخضر بهاالنعصك الله عليه وسلم للغيلافة الخياصة من انها فالمدينة فق اخرج الحاكم من حديث هُشكيم عن العَوّام بن حوشب

سليمان بن إلى سليمان سے انفول نے اپنے والدسے انفول نے حضرت الوہريرة سے أتحصل نے سى مسلے الله عليه وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہوگی اوا سلطنت ( ملك ) شام من و قرون ثلاه وال مديث بس سے دخلفائے رائدین کی خلافت کے ) خلافت خامد (مونے) يرامستدلال كياجا آب } آم احمد وغيره في بيدارت اس كوروايت كياس ازا بخمله بروايت عبداللدين شقيق مضرت ابوبرية سمنعول بى كدوه كبية تقدرسول الشيسك الشرعليه وسلم في فرمايا ميرى أمست يس سب ببتروه قرن ہے جس میں کی مبعوث کیا گیا بھروہ لوگ جومیرے قرن کے لوگوں کے بعد موں بھر وہ لوگ جواس قرن کے لوگوں کے بعد ہوں { راوی كتاب مع ياد نہيں كتميرے قرن كيب سی آپ نے بہتر ہونے کو فرایا یانہیں } اس کے بعد کھولگ اسے پیا ہوں گے جوفزہی کو دوست رکھیں گے ( لینے عسیس ونیاوی پرحرمیں مول کے) وہ لوگ (جمولی) گواہی دس کے تبل اس کے کہ ان سے گواہی طلب کی جائے۔ 1 بنے سکے اللہ عليه وسلم كاخطبه جوآت نے اپنی وفات سے بہلے فرایا تھا جسسے حضرت صدلی رضی الدوعنہ کی خلافت پراستدلال کیاجآیا ہے } . ﴿ مَرْ مَدَى نے بروایتِ داور بن پریداودى اپنے والدس أخمول الع مضرت ابومريرة سے رواميت كى سے كم وه كت يت رسول الترصيك الله عليه وسلمك فرايابس كى كاكچے احسان بارے أور كا بمك أس كا بداركردياسوا ابو كريف ك ك ان كارجواحسان مم بريد اس كا بداد الله قياست میں ان کو دے گا ۔ کسی کے مال نے کبھی جھکو اس قدر نفع نہیں دیا جسقدر ابو کرفے مال نے جھے نفع دیا اگرس (سوا خلاکے) کسی کوخلیل بنا آ توبیسیٹا ابو کرمہ کوخلیل بنا آیا گا ربرو بمقارا صاحب ربين مين خليل النسب - أورا ماما ملا ين بروايت اعش ابوصالع سے أنفول ف حفرت ابومرية سے روا بیت کی ہے کروہ کہتے تھے رسول نشمسل الله علیوسلم وفر

عن سليمان بن إبى سلمان عن ابية عن إلى هم يوكة عن النبي صل الله عليه وسَلَّم قال الخلاف بَالمَثَّةُ والملك بالشام وآمامايستدل به علخلافتهم الغاصة منحديثالقرو فقد اخرج احمد وغارة من طرق منهاطم يقعب الله بن شقيق عن إب هم يرية قال قال س سول الله صل الله عليه وسلم خير امتى القرن الذى بُعِثت فيهم الذين يَكُونهم ثم الذين يلونهم والله اعلم إقال النالثة امرادتم بجئ قوم يحتون التكانة يشمدون بل ان يُستشهروا وآماً مايستدل بعظ خلافة الصديق سضى الله عنه من الخطبة النة خطبها النبيض السعلية وسلم تبل وفأته اخرج الترمذى من طريق داؤد بن يزيد الأودى عن ابيه عن ابي هم يرة قال قال س سول الله صَلَّ الله عليه وسكم ماكان لأحياعندناك الاوفل كافكيناك مأخلا ابابكرفان الهعندنايدايكإفيه اللهبهكا إيوم القيّامة، وما نَفْعَتْ مَالُ احدٍ قطّ مأنفعنه مأل إلى به كم و لق كنت مغذا خليثلا كاتخذت الأبكر خليلا أكا وإن صَاحبِكُو خليل الله واخرج احمدعن طريق الاعشعن ابي سَمَالِحِي ابي هم يري قال قال م سُول الله صلى الله علية وسَلَّم

کسی کے ال نے جعیم اس قدر نفع نہیں دیا جس قدر ابو بروش کے ال نے مجھے نع دیا دیر شنکر) حرست ابوبکر ہونے لگے اور آنھوں نے عرض کیاکہ یارسول اللہ میں اور میرا مال (دولوں) آئ ہی کے ہں، {اللہ کے وعدے جوطفار کے استوں پرلودے موتے } مشيون وغيرهما يخ بجندطرق روايت كباب أذانجمله بخارتي التُدعندس روايت كياب كروه كية تق ني صيلے التُرعليرولم نے فرایا مجھے کلام کی تجنیاں دی گئی ہیں اور رعب سے میری مدد کی کتی اورایک روز میں سور ہاتھا (میں نے خواب میں ویکھاکہ) مجعے روئے زمان کے خزالوں کی تخیال دی کتیں سا مک کرمیرے احتمدیں رکھدی گئیں حضرت الوہر روا اے داکس حديث كوبيان كركم كهاكه دسيول انترصيط الشرعليه وسلم تو (دارالبقار کو) تشریف سے گئے اب تم اُن خزالوں کو تصرف کرائے ہو ا در شیخین وغیر بهانے بطرق منعدده روایت کیاہے ازانجلہ المام احمالين زبري سے انھول نے سعیدسے انھوں نے حضر الومررية سے أخصول في بني سلے الله عليه وسلم سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسڑی ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد بھر کوتی کسری نہ ہوگا اورجب تیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو گانسس اس کی جسکے التھیں محدّ کی جان ہے کرتم لوگ کسڑی اور قبیر کے خزالوں کواللہ کی اللہ النه همى عن حُميد بن عبد الحرف إلى ين خرج كروك . { الوبكر صديق وضى الله عنك مناقب } عن ابي هم بدية قبال سمعت رسول الله في بخارى لي زُمِرى سے اُنھوں نے مميد بن عبدالرحمٰن سے اُنھو صلے الله عليدوسلم يقول من الفت زوجاي على في خضرت ابو بريرة معدوايت كى معكد وه كمت تصيرين من من من من الخاشياء في سبيل الله على رسول الترصيل الله عليه وسلم سيست الب فرات تصركم وشفس ويعى من ابواب يعن الجت من على كسى فيز كاليك جوز الله كى راه يس خرج كريكا وه جنت كے كئى دروازو باعبدالله طنائد فن عان من على علياً جائع كاكداب بندة فعد داس دروازه ساكر) بربستاجها اهل لصّلوّة دى من بأب الصّلوّة ﴿ بِي يَعر جوكونَ ابْلِ نمازُك بَوكُ وه نمازك دروازه سوبلايامِليًّا

مانغين مال قطمانفين مال الى بكر فيك ابويكم وقال هل اناومال الالك يأ رسول لله وامامواعيث الله الطاهم عل ابسى الخلفاء فقد اخرج الشيخان وغيرها بطرق متعددة منها مااخرج العادعان إبوب عن على عن إلى هم يرية رضي الله عندقال قال النبي صلح الله عليه وسلم اعطيت مفاتيم التجلم ونصرت بالخب وبينااناناغم البارحة ادأتيت بمفاتيم خرابق الارض حتے وضعت في ياى قَال ابوهم يري ذهب س سول الله صل الله عليه وسلم واعتم تنقلونها والخرج الشيغان وغيرهما بطرق متعتادة مفامأاخرج احداف الزهرى عرسعيدهن الى هم يرتوعز النبة صل الله علية وسلم اذا هلك كسلى فلاكسلى بعلكا وأذا علك قيص خلاقيص بعدك والذى نفسوعة بالميلا لتنفقن كنون هماني سبيل الله وامامناقب ابى بكوالصلا مضى الله عنه فقد اخرج البغاري عن لى كلام كى بغيال كتاير بواسل سوكر جي كلا برقدرت كالمزهنابت بوقى بحرج مضون كرييني عوالفاظين جا بول اداكرون سك ابل نماز بوزيكامطلب يرنبس بحرك و دمرف ناز پڑستا بواور باقى فوائغن كا أركس بويكم علب يركونمازى كثرت كرتا بوادر وومرى عبادات كى استذكثرت نبيس كرتا بايركراسكور وحانى مناسسبت نمازس زياده بويس مطلب

اورجوابل بمادس بوكا وهجمادك دروازمس بلاياماتك اورجوابل صدقدس بوكا وه صدقهك دروازه سع بالماجانيكا اورجوابل مسیام سے ہوگا وہ مسیام کے دروازہ سے بلااجائیگا جس کانام باب الران ہے الوبکر رضی اللہ عند نے عرض کیاج تخص ال تام دروازول سے بلایاجاتے اس کو تو پیرکئی كى ضرورت مارا مع كى يارسول الله اكيا ايسامي كوتى تفصى كا جوان تمام دروازول سے بلایا جلتے گا-حضرت فرمایالے الديكونة! ميل اميد ركه تا جول كه تم أخميس من سع جو كم احد ان سب دروازوں سے بلتے جالیں گے، ابو اور اور نے بھا عبالتلام بن حرب الوخالد والان سے أخمون في الوخالد مولائے آل جعدہ سے انھول نے حضرت ابوہر پر ہو اسے آوا ك بيحكه دسول الترصيط الله عليه وسلم الغفرا ياجرال ميرح پاس ائے اور انھوں نے میرا یا تھ پکرا کر مجھے جنت کا دروازہ د کھلایا جس میں میری احست کے لوگ داخل ہول کے الو بجرائے كمايارسول الله الكراككش من اس وقت آب كي ساخة جوتا اوراس دروازه كويس بحى ديكه ليتا- رسول الترصيط الله عليه وسلمك فرماياك الوبكرية المسنوتم ميرى امت ميس سے بہلے لبنت میں داخل ہوگے. [ عمربن خطاب رضی اللہ عذ کے مناقب } بخالتی نے ابن شہائ سے انھوں سے معيدين مسيبس يدايت كيد كحضرت الومريرة كية تع بم لوك رسول الشرصيل الشرمليد وسلم ك ياس تقايي نے فرایک میں نے اپنے کوجنت میں دیکھاکہ ایک عورت ایک عل کے سامنے وضوکر رہی ہے میں نے پوچھاکد محل کس کاہی فرستستيل لي كماكر عريم كلب مجعان كي فيرت كاخيال أيا اور ( می محل کے اندر نہیں گیا) یکھیے کوف آیا ( پرسسکم حفت عرف روت اور الفول سن كماك يارسول الله اكيا من آبيم غیرت کرتا آور بخاری نے ابراہیم بن سعار سے انھول نے ابنے والدسے اتفول نے ابوسلم سے اتفول نے حضرت اوم رہا سے روایت کی ہے کرسول نشرصیلے الشرملیہ وسلم سے فرایا

ومن كأن من اهل الجهاددُ عِي مزياب الجهاد ومن كانس اهل لقداقة كرعن بأبالمساقة ومن كانهن اهل لقسيام كرعي من بأبل لصّيام بأبل لريّان فقال الوبكي مضى الله عنه مأعله هذاللاى يدعن تلك الابواب من ضروم لإ وقال هل يدعى منماكلها احد يارسول الله فقال نعم والجوان تكون منهم ياابابكم وانوج ابوداؤد من طريق عبدالسلام ابن وب عن ابخالدالدلانعن ابىخالد مولخ البجعلة عن إبيهم يرية مّالُ قاليهو الله كصفي الله عليه وسلم اتأن جبزتيل فأخذ ايدى فالانى بالبلجينة الذي يدخلف امّى فقال ابوبكر يأرسول لله وَدِدْ سُكُ قَ كنت معلصحة أنظم الينه فقال رسول الله صلاالله عليه وسمله اما أنك يا ابا بكر اقلمن يدخل الجنة من أمتى واست مناقب عمابن الخطاب دضل للمعنه فقى اخرج العنادىءن ابن شهاب عرسيي إين المسيبان اباه بيرية قال بينافن عندرسول اللهصالله عليه وسلماذ قال بيناانا نائم سأيتنى فى المتة فاخا امرأة تتوضّأ الى جانب قصي فقلتُ لمن هٰ القصرُ قَالُوالِحُم فَأَكُمْتُ غَيْرَةِ فوليت مُدابرًا فيكاعُم وقال أعليك أغام يأرسول الله وآخيج البخارع ف ابراهيم بن سعل عن ابديهاعن الى سلمة عن الى هريرة قال قال ترسول الله صلح الله عليه وسلم

تمس پہلے جوامتیں گردیکی میں ان میں بھی کھے لوگ محدث موا لقلكان فبلكومن الاموناس فتأثون ارتے مے میری است میں اگر کوئی اسا شخص ہے توبقی ا فان يك في استى احد فأن عمر د في سهواية له لقس كأن فيما كأن ہیں۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں پول ہے کہ ( حضرت ع نے فرایا) تم سے پہلے بنی اسراتیل میں کچھ لوگ ایسے بوتے تھے مبلكوس بنى اسلشيل مهجسال يكلبون من غيران يكونوا انبياء فأن جن سے کاڑم کیاجا آتھا بغیراس کے کہ وہ نبی ہوں میری احمت مِن الْركوني ايسليد توده عرم بن - اور بخارى ن ابن شهاب سكن في أصّت منهو احدافعم وآخير **پخاس ی عن ابن شهاب عزسه** لمة قالاسمعن إماهه بيريخ الميترقط بم في حضرت الوهريرة مع سُر يقول تكال سول الله عصل الله يدع عليه وسنة بيناراع في غنه عدا في كله من تقاكه بعيرايت نے جست کی اور اُس گلہیں سے اس النائب في خين منها شأةٌ فطكبها في في ايك بكري يردلي وه يروا إس كي يتي دورايهان تك ك حته استَنْقُكُ ها ف التفت البيش، في أس لغ بحرى كو بهير ليت سه تَهرا اليا تبيريا اس كي طرف متوجّم الن تب فقال له من لهايومر في مؤاوراس في كماكريم السيع بي بحرى كوكون بجات كا السّبع ليس لها ماج غيرى فقال الله جسون ميرك سواكوني أن كاجروا لا مركا وكون في المستَّاس سُبِعاَن الله فقال المسِّن جُ مُسبحان اللهُ (بِعِيرًيا باتين كرد لهب ) بني صيلے اللَّمُ لِيَظمُ لله الله عليه وسكم فأتى أومِن في السفراس واقعه كوبيان كرك) فراياكه اس واتعرير ايسان به وابوب كم وعمر ومُناشَم ابوبكرو في لانابول بن اور ابوبكرا وعرف مالانك ابوبكرا وعمر وأمال عب وللعناسي في ساواية أخر في مواية أخر المرابع اور بخاري كي ايك دوسري روايت مي سيك می می حراقایته استور می تروند می ایر مراد می ایک شخص بیل کو ایک رواستها اور است حمل عليها فالتعت اليه فكلمت فللمن فلكم في أس ير بوجه لادا تقا يكايك بيل أس كى طرف متوجر ، والد فقالت أن لم أخلق له الكنخلقة عم أس سر كن لكارس بوجه لادي كالخريس بيداكيالك المحديث فعسَّال النَّاس سبع أذالله المرضي كميت بوت كلة بيلاكيا كيا أبول لوَّك اس واقع قال رسول لله صلى الله عليه وسكم بي سعب متعبب بوت رسول الشرص مهما ميخ (گر) اس واقعه پر لا تا ہوں میں اور ابو پچرم وعمرظ <del>- [حضرت</del> بنالك وابوب كماوع

ا معن فرست أن بازل بوق تعد اودان سه كلام كرت تعديماكا يركرية ان الن بن قالواد بنا ادارة تم استقام واستوزل عليم الملاحك الا تعذا فوا والقور الموجد المرافقة المرافقة

سالم

عمان رضی الله عند کے مناقب } ابنی ماجد نے اپنے والدع الرحمان بن ابیالزنادسے اُنھول نے اعرج سے اُنھول نے مضرت الوہررمَّ سے روایت کی ہے کہ رسول الشصيلے السرعليہ وسلم في فرايا ہربنی کے لئے جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے جنا پنے میرار فی جنت یں عنمان بن عفال ہے - آور نیز ابن اجہ نے اس سندسے زوا كيب كرنبي صيلے الله عليه وسلم مجد كے در وازه يرحضرت عثالة سے ملاور فرمایا کہ اے عمال ایجبرئیل (کھڑے ہوئے) ہیں انھوں نے مجھے خبردی ہے کہ اللہ نے اُم کلٹوٹم کا کاح متعالم ساتف كرديا بعوض أسى قدر تبرك جورقيه كاسما اوربرطراس حُسن)معاشرت (کے جو) رقیہ کے (ساتھ تم نے کی). (حضرت عَمَانُ كَاظْلُما قَتَل كياجانا ورجس روز وه قتل بوسة أن كاحق ير ہونا} ماکم نے موسلے اور محد اور ابراہیم فرزندان عقبہ سے روابیت کی ہے وہ کہتے تھے ہم سے سمادے نانا الوحسندنے بیان کیاکہ میں حضرت ابو ہرریہ کے پاس گیا جب کرحضرت ا اینے کمریس محصور تھے توحفرت ابوہر روائے کماکہ میں نے وسول التوسيط التدعليه وسلمس سناآت فرلمة تحرك عنقر ایک فتنه اور اختلاف مروکا یا ظرایک اختلات اورفننه مروکا حضرت ابوم رية كت مع كرم لوكون في عض كياكه بارسول للذا بهرائ مم كو (اس فتد مين) كيا حكم فيت مين ؟ آب ك فرایا تم (اپنے) مردار اور اس کے رفقار کے ساتھ رہنا اور آب نے حضرت عُمَّان کی طرف اسٹارہ کیا۔ اور ماکم نے بروابيت الوندم حضرت الومريرة سي نقل كباب كروه كية تص حضرت عثال سن بني صيف الله عليه وسلم سے دومرتب جننت خرید کی (ایک مرنبه) جب کرانموں نے چاہ رُوم کو خریدا اور ( دوسری مرتبہ) جب که اُنھوں نے جیش العسرة كاسامان درست كرديا إ حضرت ابويكرم كاصديق اوراً في <u> فلغار کا شہید ہونا }</u> تریزی نے بروایت عبدالعزیر من مرسسيل سے اُتھول نے اپنے والدسے اُتھول نے حضرت ابوہ پری صے روایت کی ہے کہ دسول انٹرصیسیے الٹرملیہ وسلم

وامامناقب عثان سضى الله عنبه فقساحوج ابن مآجه عن ابي علكر بن إلى الزيناد عن الاعرج عن الفريخ ان س سول الله صنف الله عليم وسلم قاللكل نبىرفنق فىالجنّة ورضيق فيهاعثان بنعفان وآخرج ابزملية بهن الاسناد إن النب صف الله علية وسلم لقعثمان عنى بالبلسجد فقال ياعثمان لهناجبرئيل اخبرنان الله قد مَوْجَك أمْ كلتومربستل صلاق م قيّة على مثل صحبتها وآما ان عثمان يقتل مظلومًا واته عكم الحقيوم يُقتل فقد اخرج الحاكم من طريق موس وعسما وابراهيم بنىعُقبة قالواحداثنا ابو أمّنا ابوحسنة قال شهدات اباهريري وعثمان عصوس فباللس بقال ابوهم يريخ سمعت رسول شفصل الله عليه وسمم يقول إنهاستكون فننة واختلاف اوإختلاف وفتنة قال قلنابارسوك للم فَما تأمرنا قال عليكم بالإمير واصحاب و اشارالى عثمان واخرج الحاكم من حديث ابى نهوعةعن إلى هريولة اشازى عمان بنءعان الحتة مزالي صلاالله على وسلم مرتان مينحو باركر وية وحيد بمرافع وامان ابالكرصديق وسالؤهم شهداء تقداخوج الترمنى من حديث علالعزيز بن عمدعن سحيل عن ابيلعن ابي هويزة ان سول الله صل الله عليه وسكر

اورابو يحرمن وعمرت وعثان وعلى بن إبي طالب وطلحرة وزبير كوو حله يرتح يكايك وه بها ألبلن لكابني صل الترمليه وسلَم نے فرمایا (اے پہاڑ!) تمٹہرجا تیرے اُوپر نبی ہیں یا میتا یاشہاید { اہل بدر مے صنی ہونے کی بشارت } ابودا وُد نے عاصم سے اُتھوں نے ابوصل کے سے اُتھوں نے مضرت ابوہ ج سے روامیت کی سے کر دسول اللہ صبلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا الله ابل بدر (کے انجام) پرمطلعہ اس لئے اُس نے فرایاکه داے اہل بدر!) جوجا موکرو میںنے بیٹی یا تھیں جندیا [حضرت الوبريره كافتنه سے على دورمنا ] ترفرى كے بروايت عبدالعزيزين محدهلابن عبدالرحن سيأتفوك لين والدس أنفول ي حضرت الومريرة س روايت كى ب كروسول الترصيل الترعليه وسلم في فرايا (جو) كام (كراسي) أن فتنول سيبهك كراو جومثل سب اديك ك مرا میں کے ہوں گے جن میں سبح کو آدمی مؤمن ہو گا اور شام کو کا فرہموجائے گا اور سشام کو مؤمن ہوگا اور صبح کو کافر موجائے گا۔ آدمی اپنا دین دنیا کے تھوڑے سے مال پرنے

مَسْنَاهُمُ الْمُومْنِيْنِ عَالِسَدُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

كأن على وابوبكروعم وعثمان و على بن إبى طالب وطلحة والزبار فقركت العنوة فقال لنب صلاالله عليه وسلم إهدأ الخاعليك نبى اوصديق اوشهيدا وآمابشارة اهل بدر العنة فقد اخرج ابوداؤ عنعامم عن إب صَالمحن إب هريزة قال قال مو اللهصل الله عليه وسلم اطلع الله عن وجل عكاهل بمرفقال اعلواما شئتم فقدغفر لكوواماتعوده مزالفيتناء فقداخرج الترمناى من حديث عباللعزيزين عمدالعلاء بنعبدالجهنعن ابيهعن إبيهم يرتق ان رسول مله صلح الله عليه وسكم قال بادرج ابالاعال فتناكقِطح الليل لمظلم يصبح الرجل مؤمنا وبمسى كأضل ويسى مؤمنا ويصبح كافرايبيج احدهم دينه بعرض من الدنيا-

وين مُسندام المؤمنيزعائية وين مُسندالله عَينها

اماً ما يستدل به على خلافتهم من حديث الاحجار في اساس المسجد فقل اخرج الحاكوس طريق احد بزعيد المحن المحن وهب عن عه عن عين بن ايوبعن مشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت القل عليه وسلم المناء المسجدة على المركم المراكم المركم على المركم المركم المركم على المركم المركم المركم على المركم على المركم ا

W 14

یہ حدبیث صیح ہے موافق سر طشینن کے مگر شینین لنے اس کنیس اکھا یہ حدیث ایک کمزور سند کے ساتھ بروایت عدین صل بن عطیرمشہورتی اسی وجہسے چھوڑدی گئی (اورسشیخین سے اس كو دليا > { قرون ثلثه والى عديث جس سے خلفاء كى خلافت ير المتدلال كياجاتا ع المم احدّ بسندعريب عبداللهي سے اُتھوں نے حضرت عائش نظسے روایت کی سے کہ وہ کتی تین اك شخص نے رسول الله صلے الله عليه وسلم سے يوجيا كم سب سے بہتر کون لوگ ہیں ؟آپ نے فرایا وہ ﴿ لوگ جو اس) قرن ( بن بن) جسيس مين بول اس كے بعددوسرا قرن اس کے بعد میسرا قرن - [ حضرت عالید اول قول خلافت <u>شیخین کے متعلق }</u> آمام مسلم نے بروایتِ ابنِ ابی کلیکات م وه كت تع صفرت عالش الشي يو عيما كياكر الروسول الترصي الترعليه وسلم فليغه بنات توكس كو بنات وس في سناكم أخول في يرجواب ديكه الوبرون كو يوجهاكياكم الوبجرائ بعديس كو انصول نے جواب ديار عمرا كو الوحيا مکیا سرعر شکے بعد کس کو انھول نے کما ابوعبیدہ من جراح کوبس بہاں کے بینے کر انھوں نے بھر کسی کون بتایا- اور ترمذى لے عبدالله بن سقيق سے روايت كى سے كر وہ كہتے تق يس سن حضرت ماكشرات بوجها كرنبي صيل الله عليه وسلم کے اصحاب میں سے حضرت کو کون عبوب تر تھا ؟ انھو ن إلا ابوبكرام يسف إوجياك بهركون ؟ أتعول ي كما يسنے يوجياك بحركون ؟ أخمول نے كما ابوعبيده بن جرّائح الله سي في يوجهاكه بهركون ؟ تو أنصوب في سكوت كيا (اور کچه جواب نردیا). { حدمیث ادعی لی ابا برره جرات حط صدیق کی خلافت براستدلال کیاجاتاہے } مسلم فی بروا رمرى عُروه سے أخمول في حضرت عاتش في نقل كمياہ كروه كهتى تفين رسول الترصيل الترعليه وسلم اين مرض (وفات) مين فرمايا (اع ماكشده !) ميرك ياس اليف والديعني ابوبكرين كواوراپ بي بهائي (بين عبدالرمن) كوبلوادومرايريش

هذاحديث مجيرعلى شط الشيخاين ولم يخريا واغاامتهم بأسنأو والإرطية علابن قضل بن عطية فلذاك فجر وآماماً يستدل بعظ خلافتهمن حديث القرون فقداخوج اعل بطريق غريبعن عبدالله البهى عن عائشة قالت سأل مجل رسول الله صلح اللهالية وسُكم ايُّ النَّاس خير قال القرن الذي انافيه شمّ الشان شمّ الثالث آماقولها فىخلافة الشيخين ققى اخرج مسلم من حديث ابن المُلَيّكة قالسمعت عاششة وسئلت من كان س سول الله صلح الله عليه وسسلم مُسْتَحَلُّهُا لُو استَخْلُفُهُ قَالَتَ ابُوبَكُرِ فقيل لهائم مَن بعدُ إلى بكم قالت عمر فرقيل لها من بعد عمرقالت ابوعبيلة بن الجرّاح شراسمت الى هناه وآخرج الترمدى عن عبدالله بن شقيق قال قلت لعائشة اي اصعاب التبعصة الله عليه وسكم كأن احت الى رسول الله عكم الله علته وسلم قالت ابوبكم قلتُ ثم مَن قالت مر قلت عمن قالت ابوعبيه لا بن الحرّاج قال قلتُ عُمن فسكنت و امامايستال بهعظ خلافة الصديق من قل النب صلے الله عليه وسلوادي لي ابابكي فقى اخرج مسلومن حديث الزهرى عنع ويتعزعا تشيلة قالت قال لى رسوال لله صلے الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي ابابكم اباله ولغاله حت اكتب كتابًا

كرابون كركيس كوئى تمنّا كرف والاتمنّا فرك اوركونى كن والاير د كه كريس (مستق خلافت جول) حالا مكر وه رستی ) زہوگا اور ریہ کہ کرآپ نے فرمایا اچھار ہے دو) الله اورمسلمان سوا ابويكر في كسي سے دافتى نه بول محم-إنبى صلى الشرعليه وسلم كا وه خطبه جوآت في اين وفات سي يهلي فرما يا تقاجس مع (خلافت پراستدلال كيا جاتا ہے) تركز في كن زمري س أخمول في عروه س أخمول في صرت ماكشة منس رواست كيد كرني صيل اللدمليه وسلم ف سوا الوبرون کے سب کے دروازوں کومسجد (نبوی) سے بندرنیکا حردیا. زامست نازی مدیث حسب دخلافت حضرت مدالق المندلال كياماتات الترفدي في مروايت (المم) مالك بن انس بشام بن عروه سے المعول لنے اپنے والد سے اضوں نے حضرت عائشرات سے نقل کیا مے کہ بی صلے اللہ عليه وسلم ي (اپيخ مرض وفات مي) فرماياكه الويكريشسك وه لوگون كونماز برهايس حضرت عاتشه سنن كها يارسول الله ابوبرون جب آپ کی جگر بر کورے ہوں کے توروسے کے سبب سے ان کی آواز لوگ منس سکیں کے لہذا آپ عرف کوسسم ديجة كروه لوگول كو نماز پرمهايس حضرت عائشته بهتي بس كم ا آت نے (پیم) فرمایا ابو بروسے کووہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشة الم كتى مي كرمي في حفصة سي كماكد مم مي صرت سے وض کروکہ الوبر کرا جب آی کی جگہ پر کھرانے ہوں گے تورونے کے سبب لوگ ان کی آواز نرشن سکیں گے الذاكث عربة كوحكم ديجة كه وه لوگون كونماز يرمهائين جناني حضرت عفصر في ايساسى كيا. رسول المدصيل الشرعافي الم نے فرمایا کہ مم تو گویا یوسف کی ہمنشیں عورتیں ہوالوبران سے كوكرو الوكوں كو نماز يرمائيں وصرت عفسة رايخ كينے يرببت بشمان موسى اور آمفوں ) نے حضرت عاكشة مے کہاکہ مجے کبی تمسے فائدہ سربہنجا- اقد تزندی فے قائم بن عدسے أخصول في حضرت عائش نفس روايت كى ب ك

فان اخاف ال يتمنى متن و يقول قائل انا و كايأبي الله و المؤمنون أكا ابأبكم وآمامايستدل بدمن خطبة التعضك الله عليهم وسلمرقبل وفاته فقداخيج الترمل عن الرهم ي عن عروة عن عائشة ان السنة مسك الله عليه وسلم امر بستاكا بواب الآباب ابي ليكر واماما يستدل به من حديث الامامة فقد اخرج الترمنك اس حديث مالك بن اسعن هشامربنعرولة عن ابيه عن عائشة ان المني صلح الله عليه وسلوقال مروا ابابكه ليمكن بالناس فقالت عائشة يارسول الله ان ابابكم إذا قام مقامك لديسمع التاس من البكاءفي عمم فليُصلّ قالت فقال مُرُوا إراكر فليصل بالتاس قالت وأثشة فقلت لحفصة قولى له ياس سول الله ان ابابكر اذاقام مقامك لويسمح التاسمن البتاء فأشرعهم فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال مرسول إنته صك الله عليه وسلم الكن كردنت صواحب يوسف مواامابكي فليصل بالتاس فقالتحفصة لعاقشة ماكنت الصيب مناب خاراً واخرج الترمذعان القاسم بن محمدعن عائشت

وه أبتي تقين رسول التكر صيلے التر عليه وسلم ليے فر مايا جس وم یں ابو پیرون (موجود) ہول اس قوم کے لئے ابو پیرون کے سواکسی اور کا امام بنیا زیبا نہیں ہے۔ [مناقب ابو برصدیق رضی الترعنه الريدى سن بروايت اسحاق بن يملى بن طلحه السك جيااسحاق بن طلح سع أتفول نے حضرت عائشہ فرسے نقل كيا بے کہ ابویرو ( ایک روز) دسول الترصیف الترعلیہ والم کے حضور میں حاضر ہوتے تو حضرت بے فرمایاکہ تم اکش (دور اخ سے الترکے عتیق (یعنے آزاد کئے موتے) ہمو اس دن سے ان كالقب عتيق مشور بروًا - أور ما كم ف ماكن برني طلور سے اُنھوں نے اُم المؤمنین حضرت عالیہ شسے روابیت کی ہو كروه كهتى تقيس رسول الترصيك التدعليه وسلماني فرماياجس شخص کوکسی ایسے شخص کے دیکھنے کی خوشی ہو جو إدوزج كى)أگ سے آزاد بوتواسے چاہيے كر ابوبرون كوديكے أور حاكم نے بروايت معمر زمرى سے أنھول نے عروہ سے أنھو نے حضرت عائش مسے روایت کی ہے کہ وہ کہتی تھیں جب نبى صيك الشرعليه وسلم سب معراج مين بهيت المعدس آشريغ لے گئے اور صبح کوآٹ لئے یہ واقعہ لوگوں سے بیان کیا تو کھ الوك جواب يرايمان لاحك عقه اورات كي تصديق كريك م مرتد مو كة اور اس وافعه كوجاكر أنحول ل الوبكرة سے بیان کیا اور کہاکہ اب آپ اپنے صارحب کو دیکھتے وہ مِنت من كرائ شب كو وره ميت المقدس كنة عص حضرت الوبرر مسن وجماكه كياوه درحنيقت ايسا كتصرين وأن لوكو نے کمالاں (وہ ایسائی کہتے ہیں) تو ابو بر صدای شف کما كراكراً تعول في ايسا كماب توسيح كماان لوكول سے كميا کیاآت ان کی اس بات کو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ شب کو بیت القار كتة اور ميع بمدن سي يمل والس آكة حضرت الوبكراك كمالان ديس اس بات كوسيج سمجمتا بهول مگراس بين تعجب کیا) میں لوّان کی اُن بالوں کو سی سیمست ہوں جواس سے زیادہ دور از عقل ہیں۔ تیں ان کو آسمان کی خروں میں

قالت قال سول الله صف الله عليه وسلم كايسبغ لقوم فيهم ابوبكم ان يَوَّمُّهُم غيرة وامامناقب إلى بكر القيدايق مضى اللهعنه فقداخوج الترمذى من حديث المحلق بن يعيل بن طلحة عن عهد اسمن بن طلح تنعن عاشته ان ابابكيردخلعكرسول الله عَسَالله عَلَيْهُ وسَلَّمْ فَقَال انت عتيق الله من التاس فيومين اسمى عليقا وآخرج الحاكمون عاشتكة بنت طلعة عن عائشة أم المؤمدين قالت قال رسول الله صل الله عليه وسكم من سريدان ينظر الىعتيق امن النّاس فلينظَر الل إبي بسم خر اخرج الحاكر منحديث معم عن النههرى عن عمولا عن عائشة قالت لماأشي بالنے صلے الله عليثه وسكم الى المسعى الاقصا اصبكم يتحدث الناس بذلك فائرات ناس من كان امنوا به وصدةولا وسَعُوابِذَالِكَ الله ابىبكى فقالوا مل لك الے صاحبك يزعم انه أسرى به الليلة الخ بيت المقديس قال أوقال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صكاق قالوا وتُصِمّاته انّه ذَهُبِ لللّهِ اللهِ بيت المقدس وجاء قبل ان يميد إئال نعم ان كأصدّ قه فيما هو أبعائمن ذالكأصانفه بخلاالشماء

سجاسبھتا ہوں (جو) صبطہ یاسشام میں (ان کے باس آجاتی بين اسى ومس الوبكريم كالقيب صديق مؤا إمناقب عربن خطاب رمنى الله عن عنظم في بروايت ابراميم بن سعدان کے والدسے انصوں نے ابوسلے سے انصول کے حضرت عائد ديغ آنفول في بي صل الشرعليد وسلم روایت کی ہے کہ آپ فرمانے سجے بینک تم سے پہلے کی اُمتو میں کیے لوگ محدّث ہوتے تھے اگرمیری الیّ سی کوئی شخص اسام تووہ عمر بن خطاب ہیں - اور آبن اجر لئے بروامیتِ زینجی بن خالد مشام بنع وه سے انصول کے المين والدس أنفول في حضرت عائشة وسع روايت كى ہے کہ وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماایشد! اسلام کوعزت دے خاص کرعمرین حطاب سے اور ترمذی نے بروابیت بریدین رومان عروہ سے المنصول نے حضرت عائش مفسے روایت کی سنے کر وہ کہتی تھی رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك روز ( كمرين ) بميض موتے تھے کہ کھے شور اور کھے ابچوں کی اواز سننے میں إنى بيس رسول الشرصيل الشرعليه وسلم بابر تشريف ك گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی عورت اچھال کو د کردی ہو اور بچے اس کے گرد میں بس آب نے فرمایا کہ اب عائشہ ا و ديكهو چين انجديس كنى اوريس ك رسول الشرصيل الله عليه وسستم كے شاك بر اپن تھڈى ركھدى اور شار اور سرمب ارک ی درسیان داه سے میں اس كود يكفنه لكى حضرت مجه سے پوچستے تھے كركيا تم ئيرنېپ بين بوتين ۽ کيا تم سئيرنہيں ہوئيں ۽ ميں ڳتي تهی نهیں نہیں میرامقصدیہ تفاکرمیں دیکھوں اسو ہے دل میں سب *ری کتنی ج*ا الشرصيك الشرعليه وكس چھوڑ کر ہماگ گئے رسول الله صف الله عليه والم فران لگے له يضمول يح واقعيس اس قدر دور الاعقل بات بنيس وحسقد وكجيرا كالنفين ويرجيبي اسكى تقدين كريكا ومراح كى برعراول كرون كا-

فى غَلَاوَةُ اوْسَرُوحَةُ فَلِنَالِكُ مُنْهِى ابوبكم الضديق وامامنا قبعس بن الخطاب فقد اخرج مسلمن عليث ابراهيم بن سعاعن ابيه سعداعن إلى سلمة عزمانشة عزالت صلے اللہ عليه وسلم اته كان يقول قد كأن يكون فالكم مَبلكو ها تنون فال يكن في استى منهواحل فأنعم بن الخطأب منهم وآخرج ابن مأجة مزحديث الزلجى بن خالى عن هشام بن عروية عن ابيه عن عائشة قالت قال م سول الله عَمل الله عليه وسَلم اللهم أعزال سلام بعرين الخطاب خاصة واخرج الترمنى عن حديث يزيد بن رُومانعن عروة عنعاشفة قالتكانرسولالله صليح الله عليه وسَلم جالسًا ضمعناً لغطأ اوصوت صبيان فقام رسول الله عَسله الله عليه وسلم فأذاح أيشية بزون والصبيان ولهافقال يأعاشة تَعَالِي فَ أَنظَى يَجْتُثُ فُوضَعُنُكُنِكُمَّا عَلَى مَنْكِبِ مِ سُولِ اللهِ عَبِكُ الله عَلَيْهِا وسَهُمْ فِعَلْتُ انْظُرَ الْبِهَا مابين المنكب وسأسه فقكل لى أَمَا شَيعُتِ أَمَا شُبِعْتِ قَالَت اقول لا إِذَ نَظَى من ليت عنده اذطلح عمر قالت فأم فض الناس عنما قالت فقال رسول لله صلے الله عليه وسكم

مِن حضرت مانت من مهمتى تصير كر مجرين بمي أوك أكى إحضر عثمان رضى الأرعمذ كي مناقب } مستلم في عطار وسلمان م فرزندان يسامس اورابوسلم بن عبدالرحمٰن سے دوابیت كى بے كر حضرت عاكش الله الله الله الله الله الله الله عليه وسلم ايك روز ابين محريس ليلت بوت مق اورلين زانو یا (کماکہ) اپنی پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے ابو بکر مٹنے اندار انے کی اجازت ماکی حضرت سے ان کو اجازت دی اور اسي طرح ليك بد الويرانسان كه بايس كيس (اور صل كنة) بهر عرف نے اجازت مائی آپ سے ان کو مبی اجازت دیگ اوراسى طرح لين رب أخول نے ميى كيم باتيس كيس لاو علي كئے ) بيم عنمان في إجازت ما مكى لورسول الشرصيلي الشُّرعليه وسلم أُولِم كر بيل كن اوراي لباس كودرست كربيا ﴿ يعِنْ يَنْزُلْهَالَ مِنْدُكُولِينَ ) حضرت عَمَّاكُّ الْدُاكَةُ (اور کھے باتیں کرکے چلے گئے ) حضرت عالث ( کہتی بس کم جب وہ باہر علے گئے تو یں نے عرض کیاکہ الو برفائے اورآت بے کچھ خیال مز فرمایا اور کھے مروانہ کی عرف آتے آب نے کچھ خیال ِ مذفر ایا اور کچھ بروا ند کی مجمع خاک آئیے وأت أثم كربيط كئ أوراينا لباس بمي درست كراميا مضما نے فرمایا میں کیوں نراس فنفیں سے حسیب کروں میں سے فرسشنے حیاکرتے ہیں۔ تر مذی نے تعمان بن بشیر سے اُکھوں نے حضرت عالمتراسے دوایت کی ہے کہی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا اے عمان استایداللہ تمسي ميص اللافت) بهنائے كا لوگ اگراس كوا مارس او

ان انظم الى شياطيان الجنّ والإنس ق فروا من عمر قالت فوعث والمأسناقب عثمان بن عفان رضوالله عنه فقداخرج مسلمعن عطاء وسلما ابن يسار والى سلط ابن عبدالوان ان عائشت قالت کان رسول الله صلح الله عليه وسكوم صطعا فرييته كأشفاعن فيناثيه اوساقيه فاستأذن ابوبكم فكذن له وهوعك تلاعلحال فتحقن شم استلذى عسرفادن له وهوكذلك فقعدًا معتم استلدن عثمان فجلس مرسول الله صلح الله عليته وسكم وسؤع ثيابه فلاخل فتحدّن فلمتاخرج قالتءائشة دخىل ابوبكر فسلم تَهتشُّ لهُ و الوتكاله شم خلعم فلو تهمتش له ولم تبالد ثم دخل عثمان فجلست وسؤبت ثيابك فقال الا استجيى من رولستيى منه الملائكت وآخرج الترمدىء النعيان بن بشيرعن عائشة ات النشه عَليْه وسَلمَقال ياعتان انه لعك الله يعتصك قبيصا فأن الهادولة عَسْ خليه

تم برگزان کی وجہ سے نا تارنا۔ مسندالنس بن مالک رضی اللہ عنه سار روایت

عروس موال ما ما مرائد المامة المامة

مریت سرک البوں جو میں ہر شخص سے نہیں بیان کرتا دسول اللہ صیلے اللہ علیہ وسلم کعبے دروازہ پر کھریے

مجی ان پر ویسا ہی حق ہے جب کٹ کہ ( قریش میں یہ تین صفیق رہیں) اگر ان سے رحم کی خوامش کی جائے تو رحم سفیق رہیں) اگر ان سے رحم کی خوامش کی جائے تو رحم

کریں اور اگر عبد کریں نو اس کو بوراکریں اور اگر حاکم بنا گا جائیں تو انساف کریں اور جوان میں سے ایسانہ کرسے اس مائل کریں فریر تریک کے اس کے مدر کی لیونہ تارہ

معانی میں دیدیں -انسارنے عض کیاکہ ہم ندلیں گے ۔ جب تک کرآپ ہمانے بھائی جاجرین کو بھی ندیں حضراً

جب نگ د آپ ہملی جات ہو ہی بری کو بی مربی کا رہا ہے ہمائی ہی بری کو بی مربی کا رہا ہے ہمائی کا بری کو بی مربی ک راس جواب سے خوش ہوئے اور آپ ) نے فرما یا عنقریب استار کی مربی کا استار کی مربی کا بری کا مربی کا بری کا مربی ک

تم وک میرے بعد (اپنے اُوپر دوسروں کو) ترجیج یائے ہوتے دیکھو کے تو تم مبرکرنا یہاں مک کرجھ سے بل حب انا

{ حضرت کے بعد خلفا کو تقصیل ذکوۃ کا احست یار عنایت ہونے سے ان کی خلافت پر استدلال } تماکم نے بروایت

ہوتے ہے ان می طلاعب برا مصدول ان حضرت انس بن لاکتے علی بن ہر مختار بن فلفل سے اُنھول لئے حضرت انس بن لاکتے فلاتَّعُلَّعُهُ لهم. ومن مُسندر الش بن ما لك رضى الله عنه

آمال الخلافة فقريش فقداخوراها عن بحربن وهب بحريرى قال قال لى إس بن مَالِي أَحَدَ ثك حديثاً مَا أُحُدَّ بِنْ كُلِّ احْدِدِ انْ رَسُولُ لللهُ صَلِّهِ الله عليه وسَلم قام عَكْ بابالبيت ولحن فيه فقال لايمة من قريش ان لهوعليكوحقاً ولكو عيهم حقامثل ذلك ماان استزموا رحدوا وان عاهد واوفوا وان محملوا مَلَالُوا ومن لويفعل ذاك منهم فعليه لعنة الله والملاقكة والنأس اجمعين واخرج احمدعناس قأل دعاالت يصلے الله عليه وسكم الانصار ليقطع لهم العرين فقالوا لالحق نقطع الدخواننامن آلمهاجرين فقال انكمر ستلقون من بعدى اثريًّا فأصارواحة تلقون وإمااله ليلعظ خلافتهمن جمة تفويض الصلاقات اليهم مزيله فقداخرج الحأكم منظريق على بن عمر عزالخ اربن فلفلعن انسبن مالك

 227

قال بعثن بنوالمصطلق الى رسول الله

صلے الله عليه وسكوفقالواسكلانا س سول الله عليه وسلم

الى من ند فح صدة اتنا بعداء قال فاحيته فسألته فقال الىابى بكرفاتيتم

فأخبرتهم قالواامهم اليه فأسأله

فأن حدث بأبى بكرحد في فالى

من فاتيته فأخبرته فقال الىعمر

فقالوااسجع اليه فأسأله فأنحدث

بعمرحدث فالىس فاتيته فسألته

فقال الىعثمان فاتيتهم فاخبرتم

فقالواالهج فاسأله فأنحلط

بعثمان حداث فالمن فاتيته

فسألته فقال ان حددث بعثمان

حدث فكتبًا لكمُ الدَّاهم فتبًّا هٰذا

حديث صعيم الاسناد ولويخما

أواماان ابتأب كم صديق وسأتوه

شهدلاء فتقس اخرج البخارى عن

يحيي عن سعي العن قسادة

ان انس بن مالڪ حي تھي

ان النبع صلے اللہ عليه وسكم

صعب اُحدًا وابوب كم وعما

وعثمان فهجف بهم فقكال

احبت احد فأسماعليك سبي

وصديق وشهيان وآماافضلية

الشعفين فقس اخرج الترمذى

من حليث علم بن كليرعز الأوزا

عن قتادة عن الس قال قال رسول الله

عَلَى الله عليه وسر لم لابي بكي وعمى

روابیت کی ہے کروہ کہتے ہتے کر قبیلہ بن مصطلق کے لوگوا ساتے عصي مسك الترعليه وسلم كى خدمت مين بميجا اوركها بمايي طرف سے رسول الله مسلے الله عليه وسلم سے يوچمناكر آت كے بعديم ابني ذكؤة كس كودي چنانچه مين مضرات كي خدمت يس كيااور من سن آب سے يوميا آب فرايا ابوبر كودي-می نے جاکر (مری) ان لوگوںسے بیان کردیا اسول نے کما بمرجاة اور آب سے يوجوك أكرابوكر بركوئى مادر بسي آجائے لویس کو (زکوہ دیں) چنانچہ یں پھرات کے اس کیا اورات سے برجما اب نے فرایا عمرہ کو دیں (میں نے جاکہ ان لوگوں سے اس کو بیان کردیا ) انھوں نے کہا مھرجا واور آت سے بوجھو کہ اگر عرف میرکوئی حادثہ سیش اجائے توکس کو (دیر) چنانچه مین مجرحضرت کی ضرمت مین گیا اورآت سے پرچھا آب نے فرایاعمان کو دیں۔ بس نے جاکران لوگول سے بیان کردیا۔ انصوں نے کہا بھرجا وّا ور آپ سے پوجیو کراگر عثمان میر کوئی ماد ترسیش آجائے تو کس کور دیں بھناتا میں بھر گیااور آپ سے یوجہا آپ نے فرایا اگر جٹان ٹر کوتا مادنہ پیش آجائے لو پیر ہمیشہ تھا کیے لئے ملاکت دے کی (حاكمك كملهدك) يرحديث ميح الاسسناد بو مرشين نشف نهیں نکمی- { حضرت الو برائغ کا صدیق اور باقی خلفار کاشمید ہونا ہ بخاری نے بھیلے سے انھوں نے سعید سے اُنھوں نے قادہ سے روایت کی ہے کہ انس بن الکٹ نے ان سے بیان كياكه نبى صيع التدعليه وسلم أيك مرتبه كوه أحدر جرث اور الويكرام وعرم وحمال م رميل بيك سائف تقى بها ولمنا لگالو آب نے فرایاکہ کے اُمدا مقہرجا تیرہے اور ایک نبی ب*ِس اور ایک صدیق اور دخوشهید- {مشینین کا افغس*ل

(است ) ہونا} ترمذی نے بروایت عدین کثراوزاعی

سے انھوں نے قادر سے اُنھوں نے قیادہ شعب اُنھوں نے

حضرت انس سي نقل كياب كرنبي صيل الله عليه وسلم

یے (حضرت علی سے مخاطب ہوکر ) الوکمروعمرکی شان اور کم

کہ یہ دواؤں سواانبیار ومرسلین کے تام بران ابل جنس كمردار بي كيا لكك اور كيا بجيك است ملي أ عم أن دوتو كواس كى خررة كرنا- [ وسول التُدصيك التُدعليد وسلم كافلنا ك مع چند صحابة ك تعريف كرنا } ألم احمدٌ وتر ذي ما معرسے اسموں سے قادہ شد اکھوں نے مضرت انس بن لک سے روابیت کی ہے کہ دسول انٹرمسیلے انٹرملیہ وسلم سان فرایا میری امست بین سب سے زیادہ جربان میری امست پر الوبكريم مي اورسمبس زياده سخت فداككام يرعز بي ادريت ﴿ ياده كالرجياد من الله من منال من اورست زياده واقت مظل وحرام سومُعاد بن مبل بي اورست راده م فرائض كمانف دائدين ابت أي اورست زياده ملم قرادت ك امران بن كعب ين اور مراتبت كالخ ايك المن موقا يه ، اس اُمّست کے این ابومبیدہ بن جرّاح ہیں - تربّدی سے کما مے کہ اس مدسیت کو ابو قلابے ہی صرت اس سے انھو نے بنی مسلے اللہ ملیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا ہی {رسول الشرصيل الشرعلية وسلمك ساميخ س روزكات کی وفات ہوئی امارتِ نماز کا واقعہ ہم بخاری لے ابن شہا سے روابیت کی ہے کہ وہ کتے سے جدسے حضرت انس بن الکٹے نے بیان کیاکہ اس حال میں کہ دوشنبہ کے دن مسلمان مناز فجريس تق اور الوبحرا ال كو مماز يراصاليت تعيمايك دسول التدميسك التدعليه وسلم في حضرت عائثة بفي حج كايرده أبخايا اورمسلما يؤل كوديجاكه وهصف بانده بهتأ بنازیں کھڑے ہیں یہ دیکھ کر رسول الشرصیف الشرمایی ا مُسكوت ابوبكرنسنة جا إكر بيجيه بهث كرصف سے ل جائيں ان كويه خيال بتواكد رسول الترصيف التدمليد وسلم نماذ كهلتة تشريف لاناچاجته بي حضرت انس م كميت بي كم رسول الترصيل التُدعليه وسلم كو ديكم كراس قدر نوش بوے كم مناز قورديناچا جتے في كررسول الله صلے الله ملیہ وسلم لے اپنے اسے انھیں استارہ کیا کرتم لوگ اپنی مسار پوری کرو- اس کے بعد آب جرہ کے اندر شراف کھنے

مذان يداكول احسل التنوز التقلى والخون الاالتبيين والمرسلين لاغبرمايا علة وآماً شاء عليهم مع غيرهم فقد اخرج احمد والترمناى عن معم والتالعة عن اس بن مالك قال قال رسول لله صك الله عليثه وسكم اجم القة بلقة ابوبكم واشتاهم في المراشعه و اصداقهم حياء عثمان بن عفانواطهم بلكدلال والحوام معاذبن جبل و افرينهم زيدبن ثابت واقرأتهم أبي بن كعب ولكل أمّة امين واملاطني الامتة ابوعبيدة بن الجراح فاللامنة وقد سوالا ابوق الابه عن السعن التبعصك الله عليه وسلم غويا وأماسية الامامة فاليومالاى مات فيدرسوالله عَلَا الله عليه وسلم بحضرمن رسول الله عطائله عليه وسملم فقد اخرج البخارى عن ابن شماب قال حدثى انس بن مالك اللسلين بيناهم فصافة الغرمن يوم الاثنان واوبكريستيم لم يلجآهم الارسول الله ملالله عليه سلم قدر كُشُّ في الرَّجُورَةِ عاشَّتُه ف ظم الهروه وصفوف فالملاة ثم تبكم يغوك فنكص الوبكر كجلاعقبيه ليصل التهف وظنان رسول للمصك الله عليه وسكريه ان يخرج الى الصّلوة فقال انسُ وهُمَّمّ السلونان يفتنواف ساؤتم فركابرسولالله صلادتان عليه وسكم فأشأس اليهم بيدالارسول الله صف الله عليه وسكم ان التمواصلوتكم يشم حضل المجرية

کے پاس } تر ذی ہے حکم بن عطیب انصول نے ابت سے انفول نے حضرت انس اس دوایت کی ہے کدرسول اللہ ملی التدعليه وسلم جب اين امحاب يين بهاجرين وانصارك ياس تشرليف لاقع اورإن مين الوبكرة وعمرة بهي موقة توديد ئینیت ہوتی اگر کوئی شخص ( ہیںت سے )آپ کی طرف نظر اُٹھاکرنہ دیجیتا تھا سواالو بجران وعران کے یہ دونوں آپ کیاف ديكهت مت اورأي ان كي طرف ديكهت تع وه آب كودكم مُسكرات مضاورات أن كوديك كمسكولت سق [الوكرمة لم رضى الله عند كم مناقب } ابن اجه في بروايت معتمر بن سلم مميد سے انھوں نے حضرت اس سے روایت کی ہے کہ وہ كت مقد كسى في عوض كياكه يارسول الله! سب سي زيادً آب كوكس سے عبت ہے ؟ آب سے فرايا عائشونسے ، يم عرض کیا گیا کہ مُردوں میں فرمائیے فرمایا کران کے والدسے اُور امام احمد انے بروایت جعفر بن سلیمان ضعی ابت سے اتھوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے سفے رسول الشرصيك التدعليه وسلم في (ايك روز بيان) فراياك جنت میں ایک وتسم کا) پرنداے (قدو قامت میں) مثل اونٹنی کے وہ جنت کے درختوں میں جُراکرتا ہے حضرت ابریجا نے عوض کیاکہ یارسول اللہ! وہ پرند نہا بہت تعیس ہوگا حضراً نے فرمایا اس کے کھانے والے اس سے زیادہ نفیس ہوں کے تین مرتبه (آسیسے اس کو فرمایا) اور میثک ئیں امیاز کھتا ہو کہ اے ابوبکرام ایم ممی ال لوگول میں ہوجواس برندہ کا گوشت کھائیں گے۔ ﴿ حضرت عرف بن خطاب کے مناقب ترمزي لنے بروايت اسماعيل بن معفر ميدسے انفول ك حضرت انس مسے روایت کی ہے کہ نبی صب کے التومليہ ولم نے فسرمایا بیں جنت میں داخل مؤالو میں نے دیجا کہ سولنے کا ایک محل ہے یں نے پوھی کریہ محل یس کاہے ، فرمشتوں نے کہا قریش کے ایکٹھ کاہو

والهخى الستاز والمامنزلة الشيخين عنك صلے الله عليه وسلم فقد اخرج الترمناى عن الحكمين عطية عزاليت ان س سول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوج عك إصعابه من الهاجرين والانصاروهم جلوس وفيهموابوبكر وعمرف لايرفع اليه احدمنهم بتكار الآابويكم وعمرفاتهما كاناينظران اليه وينظ الهماويتبتهان اليه ويتبتهم البما وامامناقب إلى بكرالمتدين فقي اخريج ابن مأجه من ظريق معتمى بن سلمان عن تحمد عن أس قال قيشل يأس سول ألله ائ التاس احبُ اليك قال عاششة قيلمن التهجأل قسال ابوها وآخرج احمد من حديث جعفر بن سليماز الضيع عن خابت عن انس قال قال م سول الله صلح الله عليه وسلم ان كماير الجناة كامثال البُخت ترعي في شجر الجنه فقال ابويكم يارسول الله ال هذا الطير ناعمة قسال الكِلَتُهَا انعمومنما ثلثًا وات كأشهو إن سكون مسن يأكل منها ياابالكر وإمامناقب عمربن الخطاب فقد اخوج التومذى من حديث إسمعيل بنجعفها كميدعن اس از التية عَبِلِهِ اللهِ عليهِ وسَلم قِال دخلتُ الجنه فأذاانا بقصرمن ذهب فقلت الزهنا القصرة الوالسكارة من قريش

میں نے سمجھاکہ سے ایدوہ میں ہی میوں السنامیں نے یوجهاکه قریش کے کس شخص کا ہے؟ فرستوں سے کہا عمر بن خطآ كالر حضرت السين كامحبتر شيخين كوجناب المي يس وسيله تقرب بنانام بتخارى سے براوابت ماذابت سے أكفول ف حضرت انون سے نقل کیاہے کرایک شخص نے بنی صیلے اللہ ملیہ وسلمسے قیامت کو ہوچاک کب ہوگی ؛حضرت سے فرایا کم تملنے قیامت کے لئے کیاسانان کیاہے ؛ اُس نے وضا کیاکہ مچھے نہیں سوااس کے کرمیں اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایاکہ تم جس سے مبت کرتاہ رقیامت بن) اُسی کے ساتھ ہوگے حضرت انس سے (یہ مدنیث بیان کرکے ، کہاکہ ایسی خوشی ہم لوگوں کو کہی نہیں ہوئی جیسی بنی صلے اللہ ملیہ وسلم کے اس ارسٹادسے ہوئی کر تم اسی شخص کے ساتھ ہو گے جس سے محبّت رکھتے ہو كيونكر مين بي صل الشرعليه وسلم سے اور الوبكرام وعمر دار مى الترعنها ) سے محبّت رکھتا ہوں اور چونکر میں ان سے محبّت رکمتا موں اس لے امرد رکستا موں کر (فیامت میں) ابنی کے ساتھ ہوں گا گویں نے ان کے جیسے کام نہیں کتے۔ مَّن دالوسع رخَدری رضی الله عنه (۲) روابیت) { بنی صلے اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جوآب لئے اپنی وفات سے دبا بنج دن) پہلے حضرت الوبكر رضى الله عند كے مناقب میں بیان فرایا کم بخاری نے بسربن سعیدسے انھوں نے حضرت ابوسعید فدری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول التُدصيك التُدعليه وسلمك (قبل از وفات) خطب براسا ور فر مایا که انتر بزرگ و برزید (لیسن) ایک بنده کو ذنیا اور آخرنت میں اختیار دیا رکھاہے وہ دنیایں مصحیات

فظننت ان اناهو فقلت ومن هو فقالواعمهن الخطاب وآماتقرب انس من الله تعسال عمل الشيخين قفى اخرج العنارى من حديث حاد عن تابت عن اس ان رجلاسال الت صلے الله عليه وسلم عن السَّاعة فقال صفى السَّاعة قسال ومأذااعكدت لهاقال لاشئ الدات احبُ الله ومرسوله قال انت مع من احبَبْت قال انسٌ فما فيَهِنَا بننئ فهكنا بقول الشيء صك أنثهمل وسكرانت مع من احبكت قال اس فأنااحب التعصلالله عليه وسلم وابابيم وعم والجوان اكون معموجين التاهروان لواعمل عثل اعالهم-

ومن مُسْندا إلى سعيلا لخدر ومن مُسْندا الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله ا

لى آئىخفرت مسلے الله عليه وسلم كا اس محل كو إبنا سمحسن حفرت فادوق اعظم شكر بي نظر علوم تبت پر دلات كرا بر معلوم بوكاكدو ، على ايسا عاليشان مفاكد انبياء بكر الم الانبياء محك مع دون مقاير مضمون ايك شعبه بركاس عدميث كا جس ميس فريا گيا برا گريرب بعدكوتى بنى بوتا توجر في شوق -كلف معابة كرام كالانتخارت صبح الله علم ك ذكر كس ما فقد شيخين كاذكركنا كجدكم فضيلت نبس بو-

اخرت کی طرف انتقال کرے ) اُس بندھنے اُٹرت کو اختساد کرلیا پرشسنگرابوبگردضی انٹرمن دوسلندگئے ہم لوگوں سے ال <u>ک</u>ے دوسف يرتعتب كياكه رسول الترسيط التدطيه وسلم ايك بنده کی کیفیست بیان فراد ہے ہیں کہ اس کواخت یاد ویا گیالاس می روسن کی کیابات ہے ؟) کمر رحضرت کی وفات ہوسن كه بعد معلوم بواكر) وه بنده جس كواصت بادواكيا تعبا خود رسول التُدميك التُدعليه وسلم سق اود (يربات ظاهر جوكن كم) ابوبكروض التدعية جم سب لي زياده ملم مكت سف (أس بنده کی کینیت بیان کرنے کے بعد ، محرر سول اللہ صلے الله مليه وسلم ف فراياكه ست زياده بعدير احسان كرف فل اين رفاقت الساورايي الساوركرة بي اوراكرين دخدا كيمسوا) كسى كو (اينا) خليل بناتاً يو بيثك ابوبكرية كوبناتاليك (ال ك سائقه) اخوت اسلام اور محبيت اسلام (جومع ہے دہی کا فی ہے دیکھوا مسجدیں کسی کا وروازہ باتی در کھیا جاتے سب بند کردیئے جاتیں سواالو بحرو کے درواند کے اور ترمذى نے عبیدین حنین سے انحول نے حضرت اوسعید غدرئ سيروابيت كيدي كردسول التدصيلي الترعليسلم سے منر پر رونق افروز ہو کر فرایا کہ انشرتعاسے نے ایک بنڈ كواخت باردياكه عاب قواس كومال ومتاع ونماديد جس قدر وہ خوامش کیے اورجاہے او اس کو ووقعتیں دى جائيں جوا تلد كے يہال ميں اس بنده سے الله كے بہال کی نعتوں کو اخستیار کرایا اس کے بعد ترمذی فے مثل گزشته مدیث کے نقل کیلہے و حضرت عراق بن خطابے مناقب } بخآرى في ابن شهاب سے آنھوں سے ابوا امران سبل بن مُنيف سے اُتھول نے حضرت الوسعيد خدري م روایت کی ہے کہ وہ کتے تھے می نے رسول المترصل اللہ عليه وسلمس مناآب فرات تف كداس حال ميركمين موا تقا میں نے دیکھاکہ لوگ میرے سلمنے پیش کیتے گئے اور وہ سب کرز پہنے ہوئے ہیں کسی کا گرز سینہ تک بواوکسی اسے پنجا

فاختار ذلك العبد ماعند الله قال فيك ابوبكم رضى الله عد فجينا لبُخَارَتُهُ إِن يُخْرِر برسول الله عكيل الله عليه وسلوعن عبدخير فكأن سهول الله صف الله عليه وسكر هوالمخابر وكأن ابوبكهض الله عنه اعلمنا فقال رسول الله عصلي الله عليه وسلوان من أمَنِ السَّاس على في صعبت وماله ابوبكم ولوكنت مُستَّخذًا خسليلا لاقتنات ابابكم والكن إخوة الاستلام ومودت كايبُقَارِيَّف المسجل بأب كاستكالا بآب ابىبكم وآخرج الترمنىعن عبيدا بن حنين عن إن سعيل المناز ان س سول الله صفي الله عليه وسكرجس عك المنبرفقك انَّ عَبُلُ اخدِرَ الله بين النِقيدِ من نههم الدنيا ماساءويان ماعتلا فاختام ماعتلاتم ذكر غوًّا ممّاً تقدم وَاماً مناهب عبم بن الخطاب فق اخرج العلكم عن ابن شهابعن ابي أمامته بن سهل بن خنيفعن الرسعين الخدى قال سمعت رسول الله صلح الله عليه وسلويقول بينا انا نَا بِعُمْ سِأَيت السَّاسَعُ صَوا عَلِيَّ وعليهم قمصٌ فمنها مايسلُمُ التنابئ ومنهامايبلغ دون ذلك

اور عربن خطاب جومير سامن لات كي تو (يس ف وكيماك ان كاكرة اس قدر ينياب كر) وه اين كرة كوكيفية موت لي جارہے ہیں معالبے نے بوجماکہ بارسول اللہ ا آب سے اس کی كياتعبر لى حضرت فرايا (كرة سيمراد) دين (م) -وسشيعين كحبنى موساكى بشارت اوران كسابقين مقرليز میں مونے کی طرف اشارہ } ترکدی نے بروایت سالمین ابى حفصه اوراعش اور نبز بهت لوگول كے نقل كياسي يا الوك عطيرسے وه حضرت ابوسعيد (فكردي )سے روانيت من كر أخول في كما رسول الترصيك الشرعليه وسلم في فرالا رجنت میں) اویر کے درجہ والوں کو نیچے کے درجہ والے (ایما روشن) دیکھیں کے جیسے تم اس ستارہ کو (روشن) فیکتے جواسمان کے کنارہ پر ہواور بیٹک الوبرون وعمر میں انعیں (اوپرکے درجہ والول) بی سے ہیں اور (بلکران سے بمی) الصيع بين { شيخين كاوليها مرونا اوردين كم كامكاان سے پورا ہونا } ترمدی سے بروایت الوجاف علیہ سے انعل نے حضرت ابوسعید فدری سے نقل کیاہے کہ وہ کہتے تھے رسول انتصیلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سی ایس ہیں مان والول ميس سے اور دوورزر زمین والول میں سے مزہول - چنا نے میرے دو وزیرا سان والون میں سے جبریم ومیکائیل ہی اورمیرے دو وزیر زمین والوں میں سے ابو بجرام وعمر نظمین ﴿ خلفار کی خلافت مرید دلیل کران کی خلافت امرار جبرک (موعوده) زمادیس بوئى } المم احمد عبروايت عبدالله بكي حضرت الوسعيد (فدری ) سے نقل کیاہے کہ رسول الترصیف اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرایاکہ (میرے بعد) تم بروہ وک ماکم ہوں کے جن پر دلوں کو الحبینان ہوگا اور دلوگوں کے اسلم ان کے سامنے جھکیں گے اس کے بعب دھم پر ملے وزیر کے مصفے لینت میں مددگاد - اور بنظا ہرہے کر جو شخص کسی کا کسی کام میں مددگاد ہواکسے بعداس مدد گارسے زیادہ اس

وغيض عل عم وعلي قسيص يجره فالوافما اؤلته يارسول الله قسال السترين وامابشانة الشيخان بالجنه والاشامة الحاهمان الشابقين المقربين فعداخرج الترمذي من طريق سالوبن الىحفصة والاعمش وجماعة كلهم عن عطية عن ابي سعيداقال قال سول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات العُلظ ليراهم من تَحْدِبُهُورُ كما ترون النَّجِورُ الطالع في أفق الشمآء وإن ابالجر وعميهم وأنعا وآماانهمامنتظرالامالةوان ام الملة يتم بها فقد اخرج الترمناعين حديث إلى الجافعن عطية عن الىسعاد الخداري قال قال رسول الله عَسل الله عليه وسكم مامن نبئ الدوله ونيوان من اهل الشماء ووزيران من اهل الريض فأما وزيراى من اهلالمهاء فجيرشيل وميتانيل وامتأ وزيراى من اهل الرض فأبوبكم وعم وامتألاليل على خلافتهم منجمة وقوع خلافتهم فى مرتبة امراء الخيار ققى اخرج احمدس حديث عبلالله التمى عن إلى سعيدان رسول الله صك الله عليه ومستوقال يكون عليكم امراء يَطْمَأِنَّ اليهم ِ القَّـلُوبُ وَتُلِينُ ۖ لهُـم لمود شتم يكون علميتكم

ام كاكون مستن بوسكة بع بس يى معن وليعبد بوك كمي

الساوك حاكم بول محرن سدل متنظر بول كاورجن دك نام اسے جسم يردو يك كموے بول كے ايك شخص نے عوض كياك يارسول الله اكيابم ايس (برس) ماكمون عدمال د كرين حضرت سنے فرايا نہيں جب كك كدوه فازير مصن رين مُسْندچاردِن عبالندوسي النّدعنه (٨- دوابيت) { خلافت كاخاص قركش كے لئے ر مخصوص بونا } را آم احمدهمي بروايت ابن جريج ابوالزبيرس أتعول في حضرت جابر نسسے نقل کیاہے کہ وہ کتے تنے بی صلے اللہ علیہ ولم نے فرایا اوگ خیروسر ( دولوں) میں قربیش کے تابع ہیں۔ ﴿ طَلْفِار ( دامشدین) کے خلافت کی دلیل } (المم) احمد اورحاکم نے بروایت زبیدی ابن شماب (زبری) سواخل ن عروبن ميمون سع أخمول نے جابر بن عبدالله شام كياب كروه بيان كرت عقر رسول الترصيك الترعليوسلم لے فرایا۔ آج کی شب ایک نیک مرد کو خواب میں دکھا یا گیاہے کہ ابوبکر دضی الٹریے نہ رسول الٹرصیسے الٹرعلیہ وسلم (کے حامن )سے لکاتے گئے اور عمران الوبجران (کے حامن) سے لٹکائے گئے اور عثمال عرف (کے دامن)سے لٹکائے گئے حضرت جابريغ كيت بين كرجب بهم رسول الشرصيط الشرمليد وسلم كى خدمت سع أتف لو بمك كماكه نيك مرد تورسول الشيطيط الشمليه وسلمبس اورجوكه وسول الشرصيك التعليه وسلم في ايك دوسرك دائمة وامن است لشكايا جانا ذكر فرمايا تو اس ملے ابت ہوتاہے کرجس کام (یعنے دین) کے ساتھ بنی صلے اللہ علیہ وسلم مبوث بروستے میں یہ لوگ (آ کے بعد) اس کام کے والی (اور صاکم) ہوں گے۔ ﴿ خلفار روامشدین كه لت بعنى مولف كى بشارت } ﴿ آمام ) احمدٌ بروايت على بن محدون عقيل بن إلى طالب حضرت جابر في سع نقل كرته بن وه كمن عقد دسول التُصف التُدعليد وسلم ف فرا يا مجورول كما اس جُمند کے نیچے سے داہمی) ایک بنتی مرد متعارے پاس اُ تلب

امراء تَشَمَأ زُمنه والقاوب وتقشعر منه الجلود فقال رجل افلا نُقاتِلُهم يارسول الله قال لا مأ اقاموا الصّلوة.

ومن مُسنى جابريزعيليلله رضي للهعنه

امأان الخلافة لقريش فق اخرير احمدمن حديث ابن جريج عزابالزبار عن جابران النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم قال لناس تبع لقريش في الخير والشرواما الدليل علافة الخلقاء فقداخرج احمداوانح أكمم صحديث الزبيدي عن ابن شهاب عن عمر دين ابان بن عثمان عن جأبرين عير الله انه كان يُعِدّن ان رسول الله عَلَى الله عليه وسَلَم قَالَ أرى الليلة حبل صَالحُ ان اسَابِي رضى الله عنه زنيط برسول الله صل الله عليه وسلم ونيط عمر بابىب ونيطعثمان بعم قال جابركها قسا من عند السند صَيل الله عليه وسكر قلنا اماالج لالصالح فرسول للمصلالله عليه وسلم واماماذكر رسول لله صلاالله علية وسكوس نوطِ بعضهم ببعض فهم والله هناالاسوالذى بُعِث به نبيَّه صل الله عليه وسكر وآمابشام تهم بلعبة فقداخرج احمدامن حديث عبلالله بن عدين عقيل بن ابي طالب عن جابر قال قال رسول لله عنه وسَلِم الله عليه وسَلم يَطّلِعُ عليكم وزغية هذاالصوررجل من اهل الجنة

قال فطلع ابوبكروض الله عنه فهنأأناه بمأقال رسول الله صلى الله عليه

وسَلم ثرّ لَهُ هُنَكُهُ مُ شَكَّةً مُ تَأَلّ يطلع عليكومن تحت هااالقوس

رجلمن اهل الجنهة قال فطلع عمرضى اللهعنة قال فهنأناكا

بماقال سول الله صلے الله

عليه وسكرثم قال يطلع عليكم

من تحت هـ الصوم رحبل من اهل

الجتنة قبال فطلع عثمان رضي الله

عنه قال فهنأناه بماقال رسول

الشصك الله عليه وسكرتم قال يطلع عليكمس تحت هناالصورتنا

من اهل الجنه اللهمران سشت

جعليته عليًّا ثلث مراسٍ قَالْ فطلع

عليٌّ سهنى الله عنه وامامناقب

ابى بى كم الصلى ين رضى الله عن ا

فقيل اخرج الحاكوعن على بزالمنيك

عنجابرقال كتّاعنداليّة صل

الله عليه وسكم إذجاءكا وف

عبدالقيس فتكلم بحضهم بكلام

أجاد فللتعام فالتغد النبة صلاالله عليه

وسلوالي إلى بكروقال ياابابكم سمعت

ماقالوا قال نحميارسول الله وفهمته

حضرت جابر من کہتے ہمں کہ (آپ کے فرمانے کے بعد ) حضرت ابد کجر رضى الترعند تشريف لائے ہمك أن كورسول الترصيك الله علیہ وسلمرکے فرانے (کے بموجب جنت) کی بشارت دی بھر رسول الله صلى الله عليه وسلم في محمد توقف كم بعد فرمايا كم کجوروں کے اس جھنڈ کے نیچے سے ایک جنتی مرد متمارے اس ألَّب (انتنع من) حضرت عمروض الله عنه تشريف لات حضرت جابرا كيت مي ممين ان كور بهي جوآ مخضرت من فرمايا تما) اس کی بشارت دنی مچرآ مخضرت صلے اکتد علیہ وسکم نے فراباکہ کمجورول کے اس جھنڈ کے نیجے سے ایک جنتی مرد مھال ماس آنا ہے ، حضرت جا ہر ہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنه تنزيف لاتے اور جورسول التُرصيطي التُدعليروسلم وسلم التُوليا مقا اس کی بشارت اُن کو (بھی) دی - پھر فرمایا کہ مجوروں کے اس جھنڈ کے بنیجے سے ایک جنتی مرد بھھارے پاس آ تاہے پھر آي نے نين مرتبريه د ها مانگي يا الله! اگر توجائے تو آن والے على مول - حضرت جابر كية بي بجرحضرت على رضى الله عنه تشریف لائے. { حضرت الوبکر صدلق رضی اللہ عنہ کے مناقب } حاكم في عدين منكدرس أنهول في حضرت جابر فنسے روایت کی ہے وہ کہتے سے کہ ہم (ایک مرتبر) نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے کرآت کے پاکس قبيلة عبدالقيس كي وفد الم أت أن من سے بعضول نے مجھ گفت گوکی اور عدہ تقریر کی بھر نبی صلے اللہ ملیہ وس حضرت الويكرية كى جانب متوجة بوك اور فرايا اسك الويكرة! جو کھے اُنھوں نے کمائم نے سنا حضرت الو سرات او ا د ماکہ باں اے رسول اللہ! میں نے (سب مسنا) سمجھ لیا

ك و فدك مع قاصد الديجرى من رسول المرصلى المترطي والم ك باس اطراف وجوان و وقد قد بر مرافعيل إلى جان كي وكوك كوحضور تبوى من ميج تعاهار وولی مسلمان ہونے سی صفرت کو آگاہ کریں اور فرائض مسلای کی تعلیم ہے عامل کریں۔ قبیلہ عبدالفلیس کے و فد بس بقو لے چودہ ادی اور بقو لے چولیس کدی تھے ان لوگوں نے سب بیلے اپناشتیاق ظاہر کیااورانیا اجبدالمقام ہونا بیان کرکے بار بارحاضری سیابی معذور ی وض کی اوراس بات کی درخواست کی کائٹ كوتي ابسي جامع اور مختفر تعليم بم كوكر يجيئه كوكر كوسان إن قوم كوسادي اوراس يرعل كريك جننت كيستنق بوجائي جنائج حضرت بينا ان كوايس بي تعليم زماق صوار كرم فرات مي كونيا عدالقيس كاو فدنهايت عن وف مقااوراس كسمت عين نهايت مفيدعاد والهراب موسة -

مھرآت سنے فرایا لائم ان کو زان کی بات کا ) جواب دو-حضرت مابرين كهيخ من كم محرحضرت الوبكريشي وفدوللقيس كى بات كاجواب ديا اوراجيما جواب ديا. (ان كاجواب كم عكر رسول التصيف التدعليه وسلم خوش موسق ميرفرايا لي الوبكرة التنسف محيس رضوان البرحطا فرائي كسي في عوض كيا يارسول الله! رضوان أكر كياچيزيد و آت فرايا كه قيامت مين الله تعليك اين بندون كملة عام تجل فراتيكا اورالوبكرية كم لئے خاص تعلى فرائے كا ﴿ مضرت عمين خلا رضى الله عنه كمناقب } (أمَّم) بخارى بروايت عبدالغريز بن اجشون محدین منکدرسے وہ حضرت جابرہ سے نقل کرساتے ہیں کہ وہ کہتے ستے بنی صلے اللہ علیہ وسلم سے فرایاکس ن (خواب من) ديكاكه مِن جنت مِن كيا لة المجه وأن أرميمًا، زوجة الوطلح مليں يم ميں نے كسى كے چلنے كى اوار مشنى من سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے ؛ کسی سے جواب دیا یہ بلال ہم، کھر میں نے (جنت میں) ایک محل دیکھا جس کے صن میں مجھے ایک جوان حورست نظرا تی بیس نے دریا فت کیاکہ یہ عل کس کا سے ؟ جواب بلاکر عمره کا - مجرئي نے اُس مل ميں جانا يا ا اکراس کے اندر سیر کرول تو میں نے دلے عرف ) متعاری خیرت کو یاد کیا (اور مل کے اندر ناگیا) حضرت عمروضی الله عنه نے عوض کیاکہ یادسول اللہ اسمیرے مال باب آپ پر فلاموں کیا یں آی سے غیرت کرتا۔ (حضرت عثان رضی الشرعند كے مناقب } خاكم ك حضرت جا بربن عبدالله سے روایت کی ہے وہ کتے گئے کہ (ایک مرتبہ) ہم ہاجین کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرت ابوبکر منا اور حضرت عمراور حضرت عثمان اورحضرت على اورحضرت طلحها ورخض ذبيرا ورحضرت عبدالرحن بن عوف اورحضرت سعدين ابی و فاص رومتی الله عنم) سق ایک مکان می بیشے سے (اورأس جكراً شحضرت مسليل الشرعليد وسلم بمي رونق افرة إ منع) رسول النُرصيك النُر عليه وسلم كففرايابرش

قال فأجيله قبال فيلجأيهم إديكي بجواب ككأد الجواب فقال رسول الله صلح الله عليه وسلوب أبأبكم اعطأك الله الرضوان الأكبر فقال بعضالقوم وماالوضوات الأكبر يأرسول الله قسال يتجتر الله العبادة فالاخرة عامة ويتجلل لايى بكرخاصة وامامناتيعم بن الخطاب مضى الله عنه فقى اخرج البغامى من حديث عبلاتر بن الماجشون عن محتم بزالمنكل عن جابرق ال قال التعصيل الله عليه وكثررأيتنى خلة الجمسة مناداانا سالة ميصاء امرأة الى طلحكة فسمعت خشفة فقلت من هذا فقي ال منابلال وسأيت قصراً بفك أثه جارية فقلت لبن هذا فقال لعمر فاسردت ان ادخله فانظر اليه فيذاكرت غيرتك فقالهم رضى الله عنه بأبي وأمى يأس سول الله آعليك أغاس وامامناقب عنمان فقداخرج الحاكموعن جابرين عبدالله فكالبينا عن فيبيت فى تغرمن المهاجرين مهم ابوبكرو عم وعثمان وعلى وطلحة والنهبيرو عبدالهلن بنعوف وسعس بن ابى مقاص وقال رسول الليصل الله عليه وسَلَّم لِكُنَّفُتُ كَانَّ مِجْلُ مَنْكُم

اس

الینے کنوٹ کے پاس کمڑا ہوجائے دجنانچہ ہمنے ایساہی کیا ہم نی صلے الدر علیہ وسلم حضرت حمان سے اس کھوے ہوگئے اوراًن سے بقلکیر برولے اور فر مایا کہ (اے عثمان ایک ایم دنیا وآخرت يرميرك ولى بو: [ابل مديب كسلة بنتي بوسه کی بٹارست کم ابوداً و حسن بروایت لیث ابوز بیرسے اُنھوں ن حضرت جابر شعب نقل كياب كروه كيت سق بني صلاالله عليه وسلمهاني فرما ياكرجن لوگوں لئے درخت كمنيج (جوسى) بعیت (رطنوان) کیت اُن میں سے ایک بھی دوزخ میں م جائے گا- اور (امام) احداث بروایت سنیان عمروسے المنعول نے حضرت جابرشسے نقل کیاہے کروہ کیتے تھے ہم حدمييك دن ايك بزاد چارسواتخاص تص بمسب حق میں رسول الشرصيك الله عليه وسلمك فرا يكم اس عم تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہو۔ اند مُهاجرين اصحاب سُول شيطيًّا لله مندع آدبن إسرضي التدعية (٢-روايت افضل اورسابغين مقربين سعتهونا اورحضرت إبوبروه كاح عرض المان مولاً الوقيف المراب المالية ابراميم ( نخعی) سے آتھوں نے علقمہسے اُتھوں نے حضرت عاربن یاس سن نقل کیاہے کہ وہ مہتے تھے رسول السط الشرعليه وسلم فرماياكه إس مار! المى ميرس إس جرتل (عليدالسلام) آئے تھے يَس نے اُن سے کما کہ اسے جمراع اُ عربن خطار ملے کے وہ فضائل جو آسمان میں ﴿ فَرَسْتُوں کے درمیان مشهور) بین بیان کرو- مفرت جبرتیل (ملات نے جواب دیاکہ اے محد الاست اللہ علم و علم الله ا

وسكلم الماعثمان فاعتنقه وقال انت ولميتي ف اللهنيّا والأخرة وآما بشامة اهل الحديبية بالحنة فقماخرج ابوداؤد منحميث الليثعن إبي النه بيرعن جابوعن التتنصل الله عليه وسكم قال كا يلاخل الناس احسن مس بايع تحت الثيرة وق اخرج احمله معدية سفيان عن عن جابرقال كتا يوم الحديبية الفسا والربعمانة فقال لنارسول الله صلحالله عليه وسكم استم اليوم خيراهل الارض-مشندعمارين كاسر أما فضرا الشعنين وكوغما مزالسا بقير المقربين وان ابالكراضل من عم فقد اخرج ابويعك من اليق حادين إلى سلمان عزاير إليهم عن علقمة عن عمام بن ياسر قال قال رسول الله صلاالله عليه وسلوياعتمار اتان جارش لانفأ فقلت يأجارشل حلات بغضائل عمين الخطاب فالساء فقال يامحتل لوحداثتك

الى كَفُولا فَهُمَّ النَّهِ عَسِلَ الله عليه

ك كودين ممرادر رابيكين منزت على فرنف كواكراتية بعانى فرايا توضرت عمّان كوكوفرايا به ظاهر ي كوكوكا رتبه شابهت دما ثلت بي بعاتى مو فالآن و من المنظم و يما نقط المنظم و يما نقط و المنظم و يما نظم و المنظم و يما كود و المنظم و المن

عرض کے فضائل اس مرت تک کے حضرت نوح علیات الم اپنی اقت میں رہے یعنے ساڑھ نے نوسو برس تک بیان کرار ہو بھر بھی ان کے فضائل ختم نہ ہوں گے رہا وجود اس کے فتر ابو بکر نہ کا وہ مرتبہ ہے کہ ) حضرت عرض حضرت ابو بکر مائی نیکو میں سے ایک نیکی ہیں - { حضرت ابو بکر اضی اللہ عنہ کے سواین اسلامیہ } (آمام) بخاری سے ہمام سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے میں لئے حضرت عارش سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کوائس وقت دیکھا بین نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کوائس وقت دیکھا ابو بکرانے سے ۔ ابو بکرانے سے ۔

مُسندُ صَدِّ الْعَدِينِ عِلَى رَضِي اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلّه

بغضائل عمر مثل مالبث نوم في قوم الف سنة آلاخمسين عامًا مانفل فضائل عمر وان عمر لحسنة ألا مسيات فضائل عمر واما موات الم المالمة المن وخوالله عنه فقل اخرج المعاري وسول الله عسل الله عليه وسكر ومامعند الاخمسة اعبل وامراً تان وابوب كرا-

ورمن مسندا حُدَّايْفا لا بن اليمان سرضى اللهعن الا اما ماس لعلے خلافتهم من معاملة منتظم الامامية فقد اخرج المحاكم من حديث عثد الملك بن عمارين سبعة بن حاش عن حُذِيفة بن اليمان سَالسمعت مرسول الله صلے الله عليه وسر له يقول لقد هممت أن ابعث الى الأفاق رجالاً يُعِيلُون النَّاسُ السُّانَ والفرائض كمابعث عيسي بن مريم الحواس يين قيل له فأين انت عن ابى بكم وعمم قال انه لايغنى لىعنهُما انهما من الدين كالشبع والبص وامأان قولهما حجة م الله يجب الاقتلاء يهما فق اخريج الحكاكمين حديث وشعم

بن كدام عبدالملك بن مميرس أنمول ن ديعي بن جراش س أتصول نے حضرت مذبغ رئے سے نقل كيا ہے وہ كت محة رسول الترميسك الترمليه وسلم نے فرایاكه ان دونوں كى اقت ماكرو جِمير الدر فليغر) بول كم يعن الوبكرة اور عمرة كي اور عُلَاد كى سيرت اخت ياد كرو اورجب عمس ابن أمّ عبد (يعن حضرت ابن مسعودة ) كوتى بات بيان كريس لو أس كى تعميري كرو . أور ترمذي كي روايت يس ب جيد سُغيان في واللك بن عمیرسے اکنبول نے رابی کے مولے سے اُکھول فے دیں بن حراسش سے اُتھول نے مذیفہ سے روایت کیلہے دہ كية ته بم بي صيل الشرعليه وسلم كي خدمت مي بين ہرتے تھے آپ سے فرایا کہ میں نہیں جاننا کہ میں کبتک بھا <mark>ک</mark>ے پاس دبول بلناتم (میرے بعد) ان دولول کی اقت كرناجوميرك بعد (ميرك جالشين) جول كے اورات سن حضرت الونكريغ اورعمريخ كي جانب استاره فرمايا اور زميمي فرمایاً که) عمّار کی سیرت اخت بیاد کرنا اور جو کچه ممّ سے ابن سفتا کہیںاُ سے سے جاننا (حضرت عرضکے خلافت کی دلیل اور یر کہ وہ رباب، فنتنہ کے تعنل سے } (امام ) بخاری سے بھوا اعش معل كياب وه كمت تح بم سشقيق سن بيان كياده كت ت ين ي عرت مُذيفر السائن وه كت م كم ہم حضرت عرب کے پاس بیٹے ہوئے تھے اُتھوں فے فرایا کہ ٹتم میں سے کِس کوفتنہ کے متعلِّق نبی صیلے اللہ علیہ وسلم كهديث يادب حضرت عدايدة كتيس كميس الاكاك انسان کا نست نه اُس کے اہل اور الله اوراولا داوراس کے جمسایہ کے منعِلّن ان سب کا کفارہ تو نما**زاورصدقہ اورام** معروف اور نبی من کرسے ہوجا اے۔ حضرت عرف نے فرماياً مِن تمسه يفت منهي بُوحيتا للله وه فتنه كَبود راكيكرة

بن كُنام عن عبداللك بن عين عن ريعة بن حراش عن حد يعة قال قال رسول الله عسل الله عليه وسلم اقتكا وإبالذين من بعدى الى بكر وعمر واهْتَكُ وابهَكَى عَمَّايِر ق اذاحد فكرابن أمرعبي فصرتا قويه وفى سرواية الترمذى من حديث سغيان عن عبد الملك بن عُمارعن مولی لم بعی عن ربعی بن حواشعن حُذيفة قال كُنَّاجِلُوسًاعنداليِّن صلى الله عَلَيْ الله عَلَيْ وسَكَّر فَقَالَ ات لا أدّ سى ماق دريقا لى فيكو فاقتدروا بالذين من بعدى واشاراك الى بكروعس واهتدك وابهدى عادو ماحد شكوابن مسعود فصدة قولا وامااللالة علخلافة عم واته علق العنت فقداخرج البخارى من حديث الاعمش قال حداثنا شقيق قال ممت حذيفة يقول سيناغن مجلوش عندا عمراذ قال التكويحفظ قول السب مسل الله عليه وسكم فى الفتنة قال قلتُ فتنه الجل فاهله ومأله ووكيه وجامه يكقرها الصلوة والعماقة وكلامر بالمعروف والسفح والمستكو قالليسعن هنااسالك ولكن الست سكون كركوج

له ابل اور ال اور اولاد وطیره کے خسندسے ماویہ ہے کال کے معتوق جوخلی طرف می تعربی ان کے اداکیہ نئیں افراط تعربی جائے ایسی عمولی جسو ٹی خطاق کا کافارہ جوگناہ صغیرہ کی حدیں دہیں خلاون ہ سے جوجا کہ ہے بیسے یہ خطاق کی معاف جوجاتی ہیں جیسا کہ قرآن مشریف میں آیا ہوکر انتسال الحسکنات یہ نام حدید العسکنات کے دور کرتی ہیں۔

موج زن ہوگا۔مضرت مذیفہ منے کہتے ہی ہیںنے کہا اے المرالومنين اآب كواس فتسنس كجد خوف وكرا علي کیونگر آپ کے اور اس فت کے درمیان ایک بند درواز إحال ) ب عضرت عرشك بوجهاك وه درواز و تورا اماتيكا يا كمولاجات كا حضرت حذيف سف جواب ديا وكمولانهين بكر ورا جائے كا حضرت عرف فراياكر دول كر كمي بندنهوگا (حضرت مدينية كابيان كر) يسف كهابل (بینک ایسامی بوگا- شقیق کمتے بس کر) ہم سے حضرت مديد يفس يوجهاك مضرت عرف جانت سف كددروازه كون ہے ؟ اُنھوں لے جواب دیال دخوب ملنے تھے جیسا کریں جانیا ہوں کہ کل (ون) کے بعدرات ضرور (ہونی ہو اوریہ میں اس کتے کہتا ہوں کہ میں سے اُن سے کوئی جیسے بات نهیں کی تھی ﴿ بلكرمان صاف مدسيف بيان كي تھي بهر بمارى جرأت زبوتى كر حضرت مديني سعدريان کریں کہ دروازہ (سے) کیا (مراد) سے اسٹاہم نے مروق سے کہاکہ وہ ان سے دریافت کوس ۔ جنامیر اعمول فرحفتر حدليف سي يوجماك دروازه كون تما ؟ أخمون في جواب ديا حضرت عرف ( ہی دروازہ تے ) . اور ماکم بروایت سفیان منصورسے وہ ربعی سے وہ حضرت حذیفات روایت کیتے بن كروه كبت مت حضرت عرشك زمان بين إسلام شل إيك الي شخص كے مقابو سامنے اوا جوك برسامن اسكا قرب برمتا جانكيت بمرجب حضرت مرشف شهادت بازرتو اسلام مثل اس تخص کے بوگیا جو (ہماری طرف سے) پیگا عِل دیا ہو کہ وہ (ہمسے) وور ہی ہوتا جا آہے۔ {حضرت ختان ره ی خلافت کی دلیل اوریه کرجب وه شهید بروانیظ لَوْ يُعِمْ الرَّمُلَا فَت كَبِي عَقِيمَ مَهُ مُوكًا } تَرْمَدَى فَ عَبِمَا لِللهُ بن عبداً كرمن انسارى اشهلىس روايت كى ب وهمنت حذیغہ بن یمان سے روابت کرتے ہتے وہ کہتے ہتے کرسال التدميسي الله مليه وسلم ني فرايا كتم أس ذات كي التين التين الكا

البحرقال ليس عليك منها بأس سااميرالهي مدين ان بينك وبينها بأئا ممغلظا قَالَ عسم أَيْكُسُمُ البَّابِ ام يُغَوُّ قال لاسك يكسر قسال عُمر اذًا كا يُعْلَق ابَدًا صَلَتَ اجُلُ فتلتألحت ليغته اكأن عس يعكوالباب قال نعوكها أغُملوان دون غير الليكلة م لخلك اق حداثته حديثاليس بالأغاليط فهناان سألكه مَن البّاب فأمّرُن مسروقًا فسأله فقال منالبَابُ قَالَ عم واخرج الحتاكم وخيديث سفيان عن منصوي عرب مابعى عن حدال يغله قال كان الاستلام في شرمان عم كالرجل المقبل لايزدادُ الاقربا فسلما أفيسل عسم كان كالهبل المكذبرة كايزداد الابعدا واماالة لالة عكفلافة عمان مهى اللهعثه واته اذا قت ل لا يُستقيمُ امرالغلافة اسكا تحق إخريج التويدى عن عثى الله بن عبدالجين الانصارى الاشمه لي نعينية بن اليمان ان سول الله صل الله عَلَيْكُا وسَكِمْ قَال والناى نفسے بىك لا

د قیاست قائم نه بوگی جب تک تم لوگ لینے الم کو قتل کرد کھے اور اہم تمشرزنی مرکرو کے اور تھارے برے لوگ معاری دنیا کے وارث ہوجائی کے . { حضرت مذیفر ا وارث منان سے بغاوت کرنے والوں کے عقب میں آ محاکم فریعی بن جرائس سے دوایت کی ہے رہی کتے میں کرجس زماد مِن لوگوں نے حضرت عمان پر خروج کیا مقامیں مائن میں حضرت مذیفر ای پاس گیا انھوں نے بھے سے دریافت کیا كدا بين المتماري قوم ك لوگون سن كياكيا و يس الحكما آب أن كرس مال كم معلق بحست دريا فت كرسة بين ؟ حضرت مدين الني كما تم ميس اس شخص ريعف حضرت عثال ايركس كس تعص في خروج كياسة - بيريس فيان لوگوں کے نام لئے جوبغاوت پر سکے تھے تو حضرت حدایث ا كماس في رسول الترصيف التدمليه وسلمت سناب كمات فراتے مے جوشفس جاعت سے جُدا مِوَا اور اُس في الت راسلام) کو ذلیل کها وه د قیامت من) انتدسے اسطال یں ملے گا کہ اُس کے پاس اُس کے (بچاؤکے) لئے کوئی عجت مربوكي. { اس امر كي دليل كرحضرت على مستحق خلافت مخ مر امت ان يرمتن من بدي اسكة بني مسك الله عليهم في انفين خليفه نهين كيا } شاكب يروايت سركب برج آلله عثمان بن عميرسه أنحول بن شليق بن مسلمة سع أخول لغ حضرت حذلفانغ سے نقل کیاہے کہ وہ کہتے تھے صحالینے نے عرض كيا يا رسول النَّد؛ أكراكب كسى كويم براينا جانشين بناميت ( تواجعًا عمًا) آپ نے فرایا اگراین سی کوتم پر خلیفہ بنادوں مچرمتم اُس کی نافران کرونو تم پرعذاب (البی)نازل موگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر آپ حضرت ملى كواينا خليفه كرجائيس (نوبهت مناسب مي) أبيد فرایکه تم (ایسا) در ویک اور اگر (ایسا) کرو تو متمان كوبرايت مرك والا اور بدايت يافته باقك وه تم كوراو برانیت برچلاسینگ <del>( خلفار (دانت بن) کی خلافت کی</del>

لاتقوم السَّاكِلة حَدَّ تَقْتِلُوا مَأْمُكُم فستحتل ون باسيا فكر ويرك دنياكم شاركو آما توله في الخارجين عَلَا عثمان قنق اخرج المسأكوعن ديعى ابن حواش قسال انطلقت الے حذيفلة بالملائن ليالى سار التَّاسُ الى عنمان فعَال يَابُغَةً مأفعل قومك قلتعن اعتاله الشال قرال من خريج منهم الى هناالجب فسميت لدمجالا مِنتن خرج فيقال سمعت رسول الله صلح الله عليه وسكريقول من فكاس ق الجكماعكة واستنالاً الاستامة لق الله ولاتجة له عندره وآماله لالترعظان إمليًا حقيق بالخدلافة والكن الاستاد لاجتمع عليه فللألك لديست لف ألت صل الله علية وسكوقع اخرج الحاكوس طريق شهيك بن عبدالله عثان بن عُمارعن شقيق بزمساة عن خذيفة قال قالوا يارسول الله لَوْ اسْتَخِلُفُتَ عليتُناقال ان استَخِلَفُ عليكوخليفة فتعصوبا يلز الالعذاك تالوا لواستخلفت عليناعليا تال التكو لاتفعلون وان تفعلوا يجتكؤه مساديامهاكا يسُلُك بكوالطريق المستقير واسامايدل عكفدونهم

لے بروایات متعددہ شوید بن بریشلی سے نقل کیا ہے۔

موید کہتے ہیں کہ میں معجد (بوی) میں واخل ہوا تو وال
حضرت ابودر کو تہنا بیٹے ہوئے بایا میں سے اس (بہنائی
کو فنیمت جانا (اور اُن کے باس بیٹے کراُن سے باتیں کرنے
لگا بھراور لوگ بھی آگتے اُن میں سے) کسی شخص فضرت
حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں تو حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں تو حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں تو حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں تو حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں او حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں او حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں او حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں او حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات کہتا ہوں
میں او حضرت عمان کی شان میں جمیشہ اعبی ہی بات و کمی کی خلونوں ( کے او فات) کو ملاش کرتا دہتا تھا۔
ایک بات و کمی کی خلونوں ( کے او فات) کو ملاش کرتا دہتا تھا۔

## ومن مُسْنَدُ الحرير

آماً التعريض الظاهره لى خلفة السلطات فقد فكر المحت الطبرى بروايات شقع من سُويْن بن برين السلى قسال وخلت المسجد فرايت اباذروالسافيدوية فاعتمت ولك فلكر بعض لقوم عمّاً وفقال فاعتمان ابدًا الدّخير الا اقول لعمّان ابدًا الدّخير الما الدّخير الما الدّخير الما الدّخير الما الدّخير الما الدّفير الما الدّخير الما الله عليه وسلوا الله عليه وسلوا الله عليه وسلو

سله خلاخت برمنهای نیوت کامطلب و بی بی بومنتن نے نصل دوم میں خلافت خاصد کابیان کیایسے اس خلافت بی خلیف کی طرف سی توقیت کی تکم داشت و تربیت ایسی بوگی میری بی اپنی امت کی کرا بی وه خلافت فیر محض بوگی ذکته بزایاس بی سرگری آمیز نسش نه بوگ -

اور (ان اوقات ملوت میں) آپ سے علم (دین ) سیکھاکر آتھا رخانید) ایک دن آب (این دولتانسی) برآ مرموت (اور ایک جانب دوارز ہوئے) ہمال تک کہ فلاں فلاں مقام رہنیج اوروبان میٹ گئے یں سی (آب کے پیمیے بیمیے جلاجا استا الاخر )آب كى فدمت ميں بنجا اورسلام كرك آب كے یاس میر گیا آپ نے فرایاک اے بوذر اسم کو یہاں کون لایا یں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول است میں مضرب الیکم المت اورسلام كرك آب كى دائى طرف بين آب ان ال سے رمیی) فرایاکہ اے الوبکرا است کو بہال کون لایا واسول في كماكه الله اورائسس كارسول ليرحضرت عرم أت اور مسلام کرکے حضرت ابو کرانے کی دامنی طرف بیٹھ گئے آپ ف أن ليد د بهي فراياكه الد عرس المتعكيل بمال كون الا أتفول بيانا كهاكه الله اورائسس كارسول بميرحضرت عثمان آئے اور سلام کرکے حضرت عرف کی دائنی جانب بیٹھ گئے۔ رسول الشرصيك الترمليه وسلم الذاك سے (بمی) فرا يا كم المصعنان إستعيل يرال كون لأياء المعول في كماكه التداور أس كارسول - بهررسول الترصيف التدمليدوسلم في سا يا تُوْسَكُر بِرَبِ أَنْهُا سِيِّ اوراً نهين ابني مَنْمَى مِن رَكُمْ لِيا وَهُ مگریزے سے پڑھنے کے بہاں کے اُن کی دستے کی ا والمر مثل شہد کی مکنی کی آواز کے میں سے سن محراث ا و مسئریزے (زمین بر) رکددیئے سنگریزے فا موش ہوگئ يمرأت في أنفين أخمأ كرحضرت الوبكرينت إنه مين ركه وا وہ پیرسیع پر صف کے اور میں سے برستورسال آن کی افار منى ميرات نے أن سنگريزوں كو (حضرت ابو كرام كے الم سے اطحالیا (اورزمین پررک دیا) سگرنے میرمامیش بروحية ميربني صيل الشرعليه وسلم الأأنصين كرمض عربف كواتدين ركه ريا وه (يهال معلى التيم يرفيض لكهاور یں نے برستورسابق اُن کی اَ دا زشنی بھرآب سے (دوستگریز-له مطلب يرتماكريم بيال كيون أستة اليكاسبب كيابرة أخول في جواب ويانشاه والمركار ول بن ببال اليكامقدران اورسول كي عبت كسوا

أتعلم سنه فنرج ذات يوم حق است الى موضع كنا وكذا فياس فاستميت اليه فسلمت عليها وجلست اليئه فكال يا اباذر مأجاء بك قبلت الله وس سوله اذجاء ابوبكي فسلم وجاسعن يمين رسول الله عصل الله عليه وسلوفقال ياابابكم ماجاة مك قال الله ومرسوله بتوجاء عيم فسلو وجلس عن يمين الى بكر فقال ياعم ماجاء بك تال الله وم سولِه شترجاءعثمان فسلُّو وجلسعن يمين عمر فعكال يا عثمان ماجاء بك تكال الله م رسوله قبال فتنكاول المنبئ مكيل الله علينه وسكر سبع حصيات اد تسم حَصَيَاتٍ فوضَعُهُنَّ فَكُفَّهُ فستنفئ حتَّ سمعتُ لَهنَّ حَدِيبًا كتبنين التحيل تغوضكعن فتوث فتتناولَهُنَّ الْسَنَّةَ صَلَّى الله عَلَيْظٌ وسَنَّا وَفُوضَعُهِنَّ فِي يدابىبكم فسنن حق معت الهن حينينا تحيين الغيل فم وضعهن فخرسش فتناولهن النتيخ صبل الله علنه وسكم فوضِّعهُنَّ في ڀَ ن عب فسبحن خت سَمحت لَهُنَّ حن ينًا كحن إلى النَّحْل ثُرَّ

من رح القص الله القراورني إرالمديت الترملي وسلم ف أن رمستكريزول) كورزمن سے الے كرمضرت عمالًا كے الحق ميں ركھا وہ كارت والسك لك اور مي نف بدستورسابق اُن کی اُ واز مسنی - بھرات نے وہ سکرین حضرت عثمان کے اسم سے اسلے سنگریزے خامون ہو [حضرت عمره محدّث بين ده جو محم كرس ياكوني ستقت دا طریمة ) کالیں اُس میں اُن کی اقتداواجب ہے } خاکم م بروايت مشام بن فاز نقل كياب وه ابن عجلان اور م بن اسحاق سف وه (دونون) کمول سے و مغنیف بن مارث سے وہ حضرت الوذات روایت کرتے تھے وہ کتے تھے کہ ایک جوان حضرت عراف کے پاس جوکر گزرا توحضرت عمر سن فرمایا که کیا اجتماجوان ہے راوی کہتے ہی کہ مضرب الوذرة أس جوان كے بيجے بولت اوراس سے كماكر اسے جوان! تم میرے لئے (خداسے) مغفرت کی دعار کرو اس ف جواب دہاکہ اسے ابوذرؓ! میں آب کے لئے دعائے مغفرت کروا حالاتكرآب وسول الترصيل التدعليه وسلم كم صحابي بس ( بھے بدرجما افضل ہیں) حضرت ابوذر شے ( بھر) کماکہ ميرك لئة وُ عائدة مغفرت كرو اكس جوان في كماكين دماد ذکرون گا بهال مک کرآب (اس اصراد کے سبتے) مجهة أكاه فرانين . حضرت الوذر أنه كهاكه تم (انبي مضم عرضك ياس بوكر كزيب توحضرت عرض متماي حق میں فرمایا کر کیا اچھا جوان ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلاف عليه والم سي منابى كر فرطت ت الديقاك الدي كوعريم كى زبال دل برجارى كرديابى دابداس متس دعار كاطالب بروا). مُسْندمِقدُد بن اسودرضی الله عنه المسلم الله عنه الله مندمِقد الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله مندمِق ا ك المنون يربورك إدام ( المن المديسة بروايي في بن عامرنقل كرفية بين وه كيف متح كرمين فيضرت مقدادين المورسية

وضعهن غزسن فتناولهن التي صلة الله عليه وسه فوسَعَهُنّ ف س عثمان فستحر بحق المعتد الهن حنينًا كحنين المتعلقة وضعهن فخرسن واماانعم عــ نَّاثُ يقتــٰلےبــٰه فـيمـُـا إسروسن تقده اخرج المتأكم من حديث هشامربن الخاز عن ابن علان ومحتدبن السخق عن مكول عن غُضَيف ابن المحام ديم فكال أَمُرُّ فِئَ عَلِاعُم فَعَال اعتم يعم الفت قال ف تبعه ابوذي فعُال يافّت استَغُفُّهُ فقال يااباذير استغفى لك اوانت صاحب سرسول الله كحك الله عليه وستتمق الاستغوم لى قال ٧ أو تخييرن فقال انك مرمرت عَلاعُمر فقال بعم الفقرواني سمعت س سول الله صل الله عَلَيْهُ وسُلَّم يقول أنَّ الله جعل الحق عَلے لسان عُم وقَالِيه. ورمن مُسند مقلادً

ابن الاسود آمامواعيدالله تعالى الظاهرة علمايدى الخلفاء فقد الخرج احمد من حديث سُلِم بن عامر. قال سمعت المقداد بن الاسورد

وہ کہتے سے یں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے مناای فرائع سے كر روئے زين يركونى ملى كامكان اوركولى أون كا خیمهٔ (بهی) ایساباتی زرہے گا کہ انڈر تعالے کسی ستق عرت کو عرت وے كريكسى حق ذكت كو ذليل كرك كلته اسلام كو ا من میں داخل و کردے عزت دینے کی صورت برے کراللہ ان کوابل اسسلام میں سے کردے اور ڈلیل کرنے کی صورت يب كروه اسلام كے محكوم بوجائي (يعنے جزير دينے لكين) مُندخاب بن أرت رضى الدّرعنه السّرعن السّرع وجلّ كے (داشدین) کے الفول پر اُورے ہوئے } الویعیا بروایت اسلعیل نقل کرتے ہیں وہ قیس سے دہ حضرت خباب سے روایت كية تق وم كمنت ته كر (ايك ارتبه) بم في رسول الله صلى الله مليه وسلم سے (كفّاركي ايذارساني كي) شكايت كي آپ أس وقت كعبر كي ساير من اين جادرس كليد لكات ليط مقيم ك عرض کیا کہ آپ ہاری نفرت کے لئے کیوں نہیں (حق تعالے سے) دعار فراتے (آپ پیکسنکر) اُکھ بیٹھے اور (فرط عضت علیہ) چېرة (مبارک) سُرخ جوگيا اور فرايا که تم <u>سے پہلے (اورا</u>متو<sup>ل</sup> نیں) یہ حال بھا کہ مرد (مؤمن) بکر الیاجا ما تھا بھراس کے لئے زمین میں گڑھا کھوداجا تا (اوروہ اُس میں نصف جسم يك كالددياجانا) بهرائس برآره جلنا (ممروه أف مركا) اوریزالم سندید) آسے اس کے دین سے مخرف مرکسکا تھا یاکسی کے مسمیں (تیزوانتوں والا) لدہے کا کنگھا کرتے تھے جس سے اُس کا تمام پوست اور گوست اور کشکے وندانے بڑی اور پھے کو پنج جاتے رسکروہ کھے بروان کرتا يتثدُّد بهي) أسے اُسكے دين سے منحرف ذكرسكتا مقا (المذا تم کو بھی لازم ہے کہ گفار کی ایذا رسیان پرصبر کرود کھے وایک ون وه بوكا) كم بيشك الله تعاليه اس دين كوبولاكرديكا (اور برجگراسلام بی إسسال نظرآئے گا اور برطرح امن بوجائیگا) له می کے گراور آن کے جیر سے برمراد ہے کر بروت می آبادی میں برطبق سے لوگوں میں إسلام کی اشاعت بوگی-

يقول سمعت سسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسكر يقول لا يَنْفُعُ عَلَىٰ ظَهُرَ الاسه بَيْتُ سَكَادِ وكُرِ وَبُورَا لا ادخله الله كَالمَهُ الاسلام يعن عيزبيزاوذك ذليل الما يُجِنَّ هُم الله فيجعلم من آهُلِها اولي نافهم فيك يوون

ومن مُسنك ختات ابن الأسات المامواعيد اللهعقر وحبك الظاهرة عك إيمالخلفاء القداخرج ابويعية سن حليث اسمعيل عن قيس عن خبّاب قال شكونا الى سول الله صلى الله عليه وسَلْم وهو مُتَوَسِّنًا بِالرَّدِيِّةِ لَم ف ظل الكعبة نقلنا الأشتنور إن فِيكُس مُحْمَرُ اوجِهِ وَقَالَ تَ ل كأنَ من قِب لَكُو يَوْخُ لُهُ الرحيل فيعُفَرله فالاسه المتريجاء بالمنشاس فيجعل قوق سرأسيه مايضراف عن دينه اويمشط بأمشاط الحديث مأ دون لممهمي عظم وعصب مايض فه عن دينه وليَتَرِّتَنَّ الله هُذا الاسر

ببال کک کرسواد ( تبنا) صنعار سے حضر موت تک مفرک اور سواالندع وجل کے ( کسی جور یار مزن وغیرہ کا ) فوق کور ہوگا یا (انسان) اپنی کریوں پر بھیر بیٹے سے خوف (باتی اودکسی تسسم کا خونب زیسے گا ایسا ضرود بوگا الم لوك جلدى كريت مور مُنْدِيرًيْدَةَ السلمي رضي الشّرعنه الصّرت ابوبجرينه كا صدلق ہونااورحفیقا عمرمة اورحضرت عثمان كاشهيد بونا } (أأم) احمدُ في عين بن واقدسے دوایت کی ہے وہ عبداللد بن بُریدہ سے وہاسے والدسے روایت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک (مرتم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (كوو) جراير بيني من اوراكب الم ساتصالو بكرام اورعمرم اورعلنان تنحه ناكاه يهادله خببش كما تورسول الشرصيك الشرعليه وسلمن فرايا المع حرا ا ممرحا تهمير تونبي ياصديق يا دوشهب رس- احديث قرون ( المنسم) (المنسم) احداث عبدالله بن خواس روابیت کی ہے وہ کہتے کہ میں حضرت بُریدہ اسلمیٰ کے ساتد کسی جارا تھا اسوں نے کاکہ یں نے رسول شہ صيل الله مليه وسلم سي سُناآية فرمات سف كراس امّت مس بہت راوگ اس زالفے میں جس میں میں مبعوث ہوا یمروہ لوگ جوان کے بعد ہوں کے بھر وہ لوگ جوال کے بعد ہوں کے محرایسے لوگ ہوں کے کہ جن کی شہادت ان کی قسمول سے سبعتت کر تکی اور ان کی قسمیں ان کی شہار سے سبقت کرینگی - { حدیث امامت (نماز) } (آمام) احدّ ن عبدالملك بن مميرس روايت كى د وه ابن برليف

وسول الترصيل الشرعليد وسلم بماد بروت و أب فريا

كراس لوكون ابوبرس كدوك وه لوكون كو نماز برصايا

(اسس یر) حفرت ماتش فندن که کد یارسول الله امیر ب وا

والد ( ایک) نرم دل آدمی من د شاید وه نماز نه پرلهاسکین

حت يساو الراك مزصنعاء الرحم موت المنفض الآالله عز وجل والنائب عَلَىٰ غَيْمُم ولكت كم تعلون-ورين مُسْنل بُريِّنُ كَة الرسلي رضي الله عث الله

أمان اباكم صدين وهاشهيدان فقد اخرج احماعن الحسيان بن وأقل عى عبد الله بن يوس لاعن اسه ان رسول للمصلح الله عليه وسكوكان حالسا على حواء ومعه ابوبكر وعبر وعثمان معتوله الجبك فقكال رسول الشمصك الله عليه وسكم إثبتك وإء فأنما عليك نبي اوصديق او الشهيكان واماحديث القروزفقد اخرج احملاعى عبدالله بن خولت اقال كنت اسير مع بريدة الاسلى افقال سمعت س سول الله صل الله عليه وسكريقول خيرك لله الاشتة القرن الذنى بُعث أنا فينه مترال في يا ونهم ثم الذين يلونهم تتريكون قومر سبق شمارهم أيثمانهم وأيمائهم شهادتهم والمأحديث الامامة فقداخر | احملاعن عبدالملك بن عُمِرعن وهليك والدس روايت كري من وركت من كروي ابن بريلة عن ابيه قال مرض السول الله عصل الله عليه وسلفقال المُرُقُ البابكيم يصلے بالناس فَقالتُ حائشة يأتراسول الله ابى رجبل رفيق

سی دوسرے کو حکم دیجئے ) تھرآت نے فرمایا (نہیں) الوجرا سے کمدوکہ وہ لوگول کو نماز پڑھائیں (اے عوراوں اہم حجت بذكرو) تم لوك (حضرت) يوسف (عليالت المم) كي ممستین عورتول کے مثل مو- بھرحضرت ابو براض لے لوگوں كونماز يرمعانى - { مناقب صرت عريضى الله عنه } (المم) امتريخ حسين بن واقدس روايت كيب وه عبداللدين برُيده سے روايت كرتے تھے وہ كتے تھے يس لے اپنے والد سے مسنا وہ کہتے تھے کہ (ایک دن) سبح کورسول المترمسل المترمليه وسلم سيخ حضرت بلال كوطلب فراكر أن سے درما فرمایاکراے بلال ایک کس عمل کے سبسے کم بھے سے پہلے جنت یں بہنچے (کیونکر) میں جب بھی جنت میں گیا ہوں او میں کنے متعارے جوتے کی آواز ایسے آئے مشنی (چنانچہ) میں شب كُرْتُ مَدْ مِنْتُ كَ اندرداخل مِوَا لوّ ( مِمَى) مَعْمَالُ مُحَوِيطًا كى أوازمسنى . كيري (سيركرا بوًا) ايك برسے بند محل یک پہنیا جو سولے سے بنا تھا ئیں نے دریافت کیاکریکر کا محل من فرمشتول لے جواب دیا ایک عربی شخص کا ہے میں نے کہا میں رہمی) عربی ہوں (بتاؤ) یہ محل کس کا ج فرشتوں نے کماکر امریت محرصی اللہ علیہ وسلم میل کم مسلمان شخص کا محل ہے۔ یں نے کہا محد تو میں ہول میری محل كس كاب ؛ المفول في جواب دياكه يدمحل عمربن تطابق كلب - مجررسول الترصيل الله عليه وسلم في فراياكرداك عرض!) اگر مجھے ہتماری غیرت کا خیال ناکا لو ضروراُس عل یں جاتا۔ حضرت عرض کے کہاکہ بارسول اللہ میں آپ ( کے تشرلف لجلف) پر برگز غیرت ذکرتا، اور رسول الندصيل التدميليد وسلم ال (جو) حضرت بلال است دريافت فراياتها كريم كس عل كرسب موسي بلي جنت ين بني ( تو اس ملے جواب میں) اُنھوں نے کماکہ جب میرا وضور ہوں تو دفورًا) میں وضور سیاموں اور دوسوکے اور کست دنقل بر متابوں - دسول تشرصلے الشرعليہ وسلم نے فرا يك اسى سبب سے

فع كال سُرُوُ الماكر يُقلِّل الناس فَ اللَّهُ عَلَى صواحبُ اتُ يوسف فأمر إبوبكم التاس وامامناقب عمريض اللهعنه فقس اخرج احمداعن حساين بن واقداعزعبد الله ابن بُريُلهُ قَال سمعتُ إلى يقول أصبح سرسول المستصلي الله عليها وسترف عابلالا فقال كثے بيالال بِمَ سِيَقِيِّخُ الى الجنت مادخلت الجنه قطُّ المعث خشخشتك أمامي إِنَّ دخلتُ الرَّاسِمةُ الحِنَّةُ فسمعت خشخشتك قاتت عَلِ قَصْمِ مِن ذَهَبِ مرتفح مش بِ فَعَلَت لَهُن هُـ لَا ا القصم قالوا لهجل من العرب قلت أنا عَرَبَ لَمُن هٰما القصر قالوا لهجل مزالسلين من أمّت محمد عضا الله عليه وسكر قبلت فأناعمن لكن لهذا القصر قالوالعبربن الخطاب فقال س سول الله عصل الله عليه وسكرلولا غيريك لدخلت القص فَقَال يَاس سول الله ماكنت لاغاتم عليك وقال البلال بهم سبَقُشِّى الى الجنة فَقَالُ مَاحِداتُ الاتوضَّاتُ ومكيت مكعتان فقال رسول الله صلے الله عليه وسكر على الله

مله اس مدیث کی مترح صفحه (۳۰۳) بی گزدیکی ہی-

رتم محدسے پہلے جنت میں پنجیتے ہو) اور ﴿ (امام) احد في مين سے اُتھوں نے حبراللہ بن بریدہ سے اُتھوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے حضرت برید او کہتے سے کدایک عبش او المی رسول الشرصيل الترعليه وسلم كي خدمت مين آئي آياس زان میں کسی جادے واپس آئے تھے اُس لونڈی فے وض كيا (كريادسول اللوا) يسيخ مَنَّت مانى متى كراكر الله آب کو خیرسے ( مربید میں) واپس لاتے تومی آب کے پاس وُفْ بِهِا وَال كَي آتِ فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تو (خیر) دف بجااوراگر توسنے مُنتَّت نہیں ابی تورنہ بجانہ (غرضكه الخفيرت صيلے الله عليه وسلم كى اجازيت پاكر) اورا دُ ف بجانے لکی داس درمیان میں) حضرت الو بکرم آسے اوروہ دَ فِ بِجاتی رہی اور ان کے سوا اور لوگ بھی آتے وه لوندی و ف بجاتی رہی مجمرت عرص کے تولوندی سے دف کوائنی بلٹھ کے پیچے دکھ لیا اور وہ چا درسے مند چُسپاتے (بیلی) تھی (اُس کی یہ حرکت دیکھ کر) رسول اللہ صنع الشعليه وسلم فرايك استعراد ا بيتك شيطان تمسے وراہے میں بہاں بیٹھا تھا اور یہ لوگ می استے ( گربداوند می دف بجاتی دی) پھرجب تم آئے قواس نے كيا جو كه كيا (يعنه مخارك ذرس دف كونيمياليا)-مُسنار عُفْتِهُ بن عامر رضى الله عنه الم<del>ضرت عمر من الله</del> يرعل كرناچا مية } ترمذى ي مشرك بن إ عان سعدوايت ی ہے وہ عقبہ بن عامرانسے روایت کرلتے تھے وہ کہتے تھے كروسول التدصيل التدعليه وسلمك فراياكه أكرمير العلا کوئی نبی ہوتا تو بیٹک عمرین خطائے ہوتے · { (خدا کے) وعدے جو خلفا۔ (رامشدین) کے ہاتھوں برطاہر جوتے } (اللهم) احدّ في إبوالغيرسي أنهول من عقب بن عامرتيني سيم

روایت کی ہے وہ کتے سے کرایک روزرسول الله صیف الله

علیہ وسلم (دونقانسے) برآمرہوتے نوائے شداراً میرزا جانوا

وآتوبج احمدعن حسينعن عبدالله بن بريدة عن ابيه ان أمة سوداء التّ سرسول الله صلح الله عليه وسلووجج من بعض مغازيه فقالت الى كنتُ سَنَّامُ اللهُ إِنْ رَجَّكَ الله صالح أن إضرب عندله بالذ قل ان كنت فعلت فلَفَعُكُ و ان كنت لوتَفَعلى فالاتفعلى فضربت ودخل ابوبكم وهي تضرب ودخل غيريا وهي تضرب تودخلعم افجعلت دفهاخلفها وهي مقتعكة فقال رسول الله صلح الله علي سكم ان الشيطان ليعم ق منك ياعمر إنا جالس هُهُنا فسنحل هؤلاء فلمان وْخُلْتُ فَعُلَتُ مَا فَعُلْتُ ومن مُسْنَا عُقلة ابن عامرة

اسان عمر عن شي يقتلى برآية فقد اخرج التومدى عن مرشرة بن عاهان عن عقبة بن عامرفال قال مرسول الله على الله عليه وسكم لوكان دي بحك المان عمر بن الخطاب وامامواعيد الظاهر على الخطاب وامامواعيد الظاهر على المناه على الداخري الخاهاء فقد المواجد عن الى الخير عن المحافظة بن عامرا الجهن ان رسول لله عقمة بن عامرا الجهن ان رسول لله عقم الله على الدر حد ما الحالة وسلم خرج يومًا فعك على المدر على

کھرآپ منرر تشریف لے گئے اور فر مایاکہ (اے لوگو!) میں اقعامت کے دن) متھالا فرط ہوں گا اور میں تم پر گوا ہوں اور میں خوالی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ را ہموں اور میں کے خوالوں کی گنیاں عطا ہوئی ہیں اور میں خوا میں میں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے بلکر مجھے ہی اندلیشہ ہے کہ تم میرے بعد شرک میں اور دامام) احمد ہموایت عمرو بن حادث نقل کرتے ہیں وہ اور ایس کے دور کہتے اور سے روایت کرتے تھے وہ کہتے اور تھے بین عامرے و بلا دمقور ہوجا میں گے اور الشرع و جل تم میں کے اور الندع وجل تم میں کو تا ہی ذکر ہے۔ ایک کی مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔ تیں کی مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔ تی کہ مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔ تی کہ مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔ تی کہ مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔ تی تا کہ کا دی کی تم میں سے تی انداز دی کی مشق میں کو تا ہی ذکر ہے۔

مُسنَدُسَعِنْ تَدُوضِي اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

کابیان جس میں ان کی خلافت ہوگی آئی نر مندی سے بروایت سعید بن جُہان نقل کیاہے وہ کجئے سے جو سے حضرت سغینہ فی بیان کیا وہ کہتے سے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اس کے بعد با دشاہت ہوگ - را وی کہتے ہیں جھ سے خشرت سفینہ ٹے کہا کہ زمانۂ خلافت حضرت ابو بجرا اس سے ملاقہ زمانۂ خلافت حضرت عرض اور خلافت عثمان اس سے ملاقہ مجھ کہا کہ خلافت حضرت علی کی اس پر اضافہ کر وچنا نچہ ہم نے ران سے فرمانہ کو ملاک ) دیکھا تو تین ہم برس ہوتے بعید کہتے ہیں بھر میں نے حضرت سفید سے کہا کہ بنی امیہ تو دعوا

کریتے ہیں کہ خلافت اُن میں ہے اُنھوں نے جواب دیا بنی زراہ چھوسط ہیں داُن میں خلافت کہاں، بلکہ وہ با دسٹ اواور

برَے بادستاہ ہیں۔ اِنطافان نلٹر کی خلافت کی دلیل ترازُ ووالے

شُوخوج الى المنبرفقال ان قراط لكم وان شهيد عليكم وان والله الخوف الأن والله الخوف الأن والله الخوف الأن والله ما اخاف عليكم إن تشركوا بعدى ولكن اخاف عليكم إن تنافسوا فيها وآخوج احلامن حديث عروبز للوث عن المعلى الله على الله عليكم أسم أحدون ويكفو احداكم الله على المعلى المعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى الله على المعلى الله على المعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى المعلى الله على المعلى المعل

وَمِن مُسَنَا سَغَيْنَكُما المَايِهِ الْمَايِةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

له فرط أس جاعت كو كمنة بي جوقا فله سے پہلے منزل پر پنجگر قا فلركى لاحت كاسالمان جياكر كھے مطلب يہ بحك ميں مست پہلے ميدان محشر مرہنجكر متحالے سات كى تدبير كروں گا-

فواب سے } حاکمت فے سعیدین جہان سے روایت کی ہے وہ مغينه مولى حضرت امسلم فسي روايت كرت عف ومكت عف رسول التوصيف الترعليه وسلم كى عاوست منى كرجنب آي ميخ کی نمانسے فارع موت وصوار کی جانب منوقر بوران سے استنساد فراتے کہ تم میں سے کسی نے شکھے کوئی خواب ديماس (چنانجرايك روزاريك كراستغمارير) اكتض ف عرض كياكم يارسول البدر سي ف خواب ديكمات كرايك ترازوراسمان سے آتاری گئی میراس کے ایک لیس آت وكه كمت اورد ومرسك من حضرت ابوبكريغ تؤاكيب حضرت ابوكر سے وزنی تکلے پھرآمی پلسے اُسلی کے اور حضن اور اسى جگردىيىنى ديئے گئے بھر حفرت عربن خطاب لائے گئے اوردوسم يكريس ركم كرتوكي وحضرت ابوبكرا وزن شك بعرحضرت الوبكرة أتمعلك سكة اورحضرت عثمان ليك گتے (اور حفرت عرب کے ساتھ تو لے گئے ) تو عفرت عرب أن سے وزن سبے بعد الال حضرت عرف بلس المسل كتا ال وه ترازو ( بهی) انه محمی اس خواب کوسنکر) رسول لله صل الله عليه وسلم كاجهرة مبارك متغير بهوكيا بجرفراط كرخلافت نبوت تيش برسس رہے كى بھر بادشاہت مبايل سعید بن جُہان کہتے ہیں کہ محدسے حضرت سفید اللے کیا حضرت ابوبجرن کی خلافت کے دو رس لوا وردش برسس حضرت عرم كي خلافت اور بارة برسس حضرت عثمان مي خلافت اور يح برسس حفرت ملي كي خلافت ريسب

مُسندعر باض بن سَارية رضى الله عِنه المُفاءراشدين

ا كستول كا المراية ال مدى نقل كيام وه معاويرين صالح سے وه ضمره بن مبيت وه عبدالرجن بن عمروستي سعدوايت كرتم ته وم كتة سخين في حراض بن ساريه سي سُناوه كين من كا

الميزان فقل اخرج الحاكوعن سعيد بن مُهان عن سفينه مولى ام سُكُمَّة قَالَ كَان رسول اللهصِّل ابته عليه وسكراذاصك الشبماقبل عطامعابه فقال أيكوراى ويا فقال رجل اناكياس سول الله كانت ميزانا يزلبه من السماء فرينعة فاكفلة ووضع ابوبكي فاكفته اخوى فراعت بالىبكم فروفعت وتزله ابوبكم مكأنه فنى بعس ابن الخطأب فوضع في الكفة الإحزاء فنايح ابوبسكم نقدترفع أبوبكم ووضع عثمان فرج عمر نو ترجع عمر وتمفح الميزان تسال فتغتزوحة سرسول الله صلح الله عليه وسكر تترتكال خلافة النترة ثلثون عامًا شرِّيكون ملك تالسعيد بن جُمِعان فقَال لى سفينة أمسل سَنْتَ إِن بِكُما وعُشَّرًا عِم و شينة عشرة عثمان وستاعلى ورمن مسنارع أيأض بن سارس يناه

أماوجوب انتباع سكن الخلفاء الراشدين فقد اخرج ابن ماحة من حديث عبدالجلن بن عدى عن معاوية بن صَالح عَن حَمْرَة بن حبيب عن عبدالوطن بن عَمر والسلم انه سمع العرباض بن سارية يقول

(ایک مرتبر) ہمیں دسول الله صلے الله علیه وسلم فای وعظام شنايا كرأسي شنكر النكميس رونين اور دلون يل خوف الى پيدا بواجم ي عوض كياكه يارسول الله! يه وعظ تو رخصت ہونے والی نصیعت معلم ہوتی ہے آت ہم کو کیا وصیت فرملتے ہیں۔ آپ نے فرایاکہ میں نے ہم کو اللیے فتا راست پر چیوا آہے کہ اُس کی رات مثل دن کے (روش) باس استه ميرب بعد كوئى منه كا مروه شخص جو بلاک ہونے والا ہے میرے بعدیم یں سے جوزندہ سے گا و مفريب ببت كيد اخلاف ديك كالبي مم البي اوربالام سجمويري سنت اورميرے برايت يا فقة خلفائ داشدين كىسنت كوجوتم كومعلوم بوأس كودانت سيمضيوا يكام ادراسین سردارول کی اطاعت ضروری جانو اگرچیه (متحارا بسردار أيك حقير) حنبشي غلام بو كيونكه مؤمن (الحكام)شريب كَ سَلْمَةِ ) مُكِيلَ رِلْت بِمِكَ أُوننك كَيْمِ أَن الرَّجِيل طرف جا بین اُسے لے جائیں وہ ہر طرح مطبع ہے- { اللہ کے وعدوں کاخلفائے راشدین کے اعمول برطاہر مونا } (أمام) احمد في بروايت استعيل بن عيًّا ش نقل كيلب وه ممضم سے وہ سریح بن عبر بیرسے دوایت کرتے تھے وہ كيقے مقط كم عرباض بن ساديہ كھتے ہتھے كم رسول الترصيلے التشرطيه وسلم بهارس ياس (اكثراد فات) تشريف لايكريم يتے رہم لوك أس وقت غريب اور نا دار ننے)اور موكك موتكيه بين مبوت تص توات فرائ سفك ارتم والت بروجا واس سے جو متھارے کئے (آخرت میں) ذخیرہ رکھا گیاہے تو تم کو ( دنیا کے عیش نہ ہونے کا اور ) جو تھیں نہیں دیا گیا ہے اُس کے مذیلنے کا ہرگذ غم مذہر (اورونیا کی یہ کالیف مجمی سدا مذرمیں کے بلکر) تھالیے لئے فارس اوررُوم (کے بڑے بڑے ملک) فع ہوجائی گے-ا و محكيد ايك من كرات بيت بير كرات بيت جولا اور بيت تنگ اور است دامون كا بروا تقامطلب يه كداتنا مقدودي

وعظن سول الله صلے الله عليثه وسكو موعظة ذكه كتيمها العيون و وَجِهَ لَتْ مِنْ القلوبُ فَقُلْنَا يَا مُسُولُ الله انَّ لَمُ لَا لموعظة مُوَّدُع فَمادَاتَعْهَا البُينا قَال تِرَكِت كُوعِكَ البَيْضَاء الشكها كنهامها كايزيغهما بعدى ألا عَالِكُ من يعش منكو فسكراي اختلافًا كثيرا فعسليكربماعهفتمن سنت وسنته الخلف والماشلين المهديين عضوا عليها بألنواجن ومليكم بالطاعة وانكان عبث احبشتا كالمؤس كالحكرل الإزف حيث ماقيلا إنقاء والمأمواعيل الله الظاهرة عط السمالخلفاء فق اخرج احمل بن طريق اسلعميل بن عياش عن خَمُخَم عن شَرَيع بن عُسبيد قُلُ العرباض بن سَام يَه كان الشَّعَكَ الله عَلَيْهِ، وسَــُتُم يَخْرِجُ النِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وعلَيْهُ نَا الْحُوْتَ كِينَهُمْ فَيقُولُ لِي تعلون ماذكر لكوما مؤزئة علے مآنم وی عث کر ولیفندن لکم خاس والروم-

د مقاد ایک و می اجعابین سکتے۔

ہونا اور یہ کہ اُک کی رک ئے مجتت (سرعیہ)ہے اوراُن کی خلافت كجانب الثاره } (آمام) احمدٌ بروايت عبدالحميد بن بمرام نقل کرنے ہیں وہ شہر بن توسٹٹ سے وہ عبدالرحمٰن بن عُمُّ سے روابیت کرتے تھے وہ کتے تھے کرنبی صبلے الشرعلیہ وکم نے حضرت ابوبر اور حضرت عرضسے فرمایا کہ اگر تم دونوں کسی متورہ پر متفق ہموجا ؤ گئے تو میں تھاری مخالفت پنہ كرول كا - { خلافت مهاجرين اوّلين كاحق ب مركلة كآكح ابوعر منك أستيعاب مين قل كياب كرمضرت عالير بن عنم نے حضرت ابوہر رہ اور حضرت ابودر دار برملا كى (اوريه أس وقت كا واقعهد عكر ) جب يه دواول صرت معاوية كى طرف سے قاصدبن كرحفرت على كے إس دكتے اوروان اسے واپس مورحص میں عبدالرمل كوسك بخل اش تقریر کے جو (عبدالرحلن لنے) ان دولوں سے کی تھی یر بات بھی تھی کہ ( مجھے تمیر سخت حیرت اور ) تعجب ہو كركيونكر مم في اليضلة جائز ركماكه (حضرت معاوية كا) الحكرات اور حضرت على كواس بأت كى رغيب دييت أبوكه وه خلافت كوشورك كردين حالانكهاس امركوتم خوب جاننة بهوكر مهاجرين إورانسار اورابل مجاز اور اہل عراق نے عضرت علی کے اتھ پر بیعت کرنی ہواور بیشک جو حضرت علی سے راضی ہؤا وہ اُس سے بہتر ہے جو ان سے ناوض ہے۔ اور جس سے ان سے بیعت کرلی وہ (يقي نا) أس تض سي برتريد كوس في إن سي بيعت نہیں کی اور (حضرت) معاویۃ کوشور میں کیا دخل ہو وہ تو طُلقار میں سے ہیں کرجن کے لئے (کسی طرح کاحق) خلا میں نہیں ہے اور (حضرت) معاویر اور اُن کے باب رضر ابوسفیان ) کافرول کی جماعت کے سرداد دہیے ہیں-ل طلقار سے ہوطلیق کی طلیق آذاد کردہ فلام کو کہتے ہیں جولگ فتح کرے بعد اسلام لائوا کو طلقاء کہتے ہی اس مبینے کو انہرسلانوں نے احسان کو کھی

ورمن مُسنل عيلالرهمن بن غُلَم الاشعري آماً تصویب الی السیخین م ان ساليكما حُجّة وكالأنشاساة الى خلافتها فقد اخرج احمد من حديث عبد الحميد بن محلم عن شهم بن حُوشَبَ عزعيد الولان بن عنم ان النية ملك الله علية وستلوقال كابىبكم وعمالو اجتمعتما فى مشور لإ ماخالفتكما وإمان الخلافة من المهاجرين الاولين دون الطلقاء فقس اخرج ابوعم فالاستيعاب ان حب الجلن بن عُهُمُ عالتَ ابأهم يرتغ واباالهم داء محص اذا انصرف من عن عَلَا م سولين لمعاوية وكان ماقال لهُ ما عِمَّا منكما كيف جازعليكُما ماجئتاب تناغوان علياال ان يجع لها شوس ى وق علمان قسد بابعته المهاجرون والانصار واهل الجئان والعراق وان من المضيه خيرارشتن كههه ومن بأيعة خير من أميرايعه ي ائ مدخل لمعاوية في الشولي وهو من الطَّلَقاءِ الذين الإيجوز لِم الخلافة وهووابويارؤس الاحزاب

رعبدار من کی اس گفتگوتے عماب سے ) ید دولؤں (حضرت علی کے پاس) استے جانے پر ناوم ہوئے اور (عبدالرملی) روبرودولوں نے توہ کی۔

<u> خلافت کی دلل</u>

مُند ابو اُرُوٰی دوسی رضی الله عنه ۱۰ روایت

اوریہ کہ اللہ بخالے کے وعدے جونی سے سے ان کے المحمد يرظام موب محية حاكم بروايت سهيل بن إلى صالح اورحد بن ابراميم نقل كيتے بيل وه عبدالرمن سے وه ابى سلمىن عبدالرحن سن وه حضرت الوأرؤى دوسي سن روابت كرية تے وہ کہتے تھے کہ میں نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت ين ببيلها تتها استنه مين حضرت ابوبجمه اورحضرت لعمروضي الله عنما ا ت دسول الله صلى الله عليه وسلم في (التعمين تحكيما فرایاکرسب تعریف الشرکے لئے ہے جس لئے ان دواؤں سے مجھے قوتت دی۔

حاكم بروابيت موسى بن عمير نقل كرتي بس

مُسند ابواً مامه با بلی رضی النه عِنه آروایت وه کیتے تھے ہیں نے کمول سے مسنا اُن سے کہی شخص نے أَيَّهُ كُرِيمِهِ فَانَّ اللَّهُ بِهُومُولُلُهُ أَكْمَ يِلْةٌ (ترجمه: بيس تعتيق اللُّهُ اللَّهُ اللّ مُولَىٰ ہے نبی کا اور جرتیل " اور اچھ ایمان والے) کامطلب بوجها توائمول في كماكه محدسه الوامامه في بيان كياكه الند بنی کامولی ہے اور جبرئیل (اُن کے مولی ہیں) اور اچھ ایان والے (بینے) ابوبکر اور عرام

مُندسالم بن عُبُيْد التَجعي رضي التَّدعِنه ﴿ {ان كَاهِ الْهِ حضرت الوبجر

صدیق کی امامت (نماز) کے متعلّق } ابنی ماجد لے بروایت نمیط بن سروط سالم بن صبیرسے نقل کیا ہے کدوم کتے ستے رسول التُرصيط التُرعليه وسلم البين مرض (وفات) مين بهوش مو گئے تو (جب سی فدر افاقہ موا) آپ نے بوجیا كَهُ نَمَازُ كَا وقت أَكِيا ؛ لُوكُوں نَے عُرض كِيا لِاں آپ نے فسر ايا

فنلاماعلى مسادها وتأبأبين كديه وين مستن الى أرّوى النَّاسي رضى الله عنه

المامايين لعلى خلافتها وان مواعيد الله لنبيته يظهرعك اينيهما فقراحج الماكمين طريق شميل بن الى صَالِح و على بن ابراهيم عن ابى سلة بنعاليان عن ابى أشروى الدوسى قال كنتُ جِالسًا عندالتبي صلي الله عليثه وسكلم فأظمكم إبوبكم وعمرض اللهعنهمافقال مرسول اللمصل اللم عليه وسكل الحمدة الذى الله نابه

وين مستلالي مامة الباهطة اخوج الحاكمين حديث موسى بن عير قال معت مكوار يقول وسأله رجل عن قول الله عن وجل فأن الله هو مُولِلهُ وجِبُريلُ وصَالِحُ الْوُمِيانُ قَالَ حدىثنى ابوامامته ائه قال الله مُولله ف جديل وصابح المؤمنان ابوبكم وعمر ومن مُستناساً لم

حديث في امامة الى بكرالصديق اخرج ابن ملجة من حديث بُبيط بن شريط عن سالم بن عُبَيِن قال أَرْغَى على رسولَ لله صَلَى الله عليه وسكرف من المفال أحضر الصَّلَىٰ \$ قَالُقَ انْعَدْ فَسَالُ

بلال سے کمدو کر اذال دیں اور انوبکر سے کمدوکہ وہ لوگوں کو نمازیر مایس (یه فراکر) آپ بهربیبوش بوگئے جب کسی قدر افاقہ ہوَا تو رہیر) فرمایا کیا نماز کاوقت آگیا ؛ لوگوں نے کما ال (آگیا) آب نے فرایا بلان سے کمدوکر ا ذان دیں اور ابو بجر سنت كمدوكم لوكون كو نماز برامائين - حضرت مائشه فع ض كياكم ديارسول المدار ميرك والدرم ول بي وه جب آپ کی مگر پر کھڑے ہوں کے تو ضبط رز کرسکیں کے اگرآت بجائے اُن کے دوسرے تفس کو حکم دیتے و تو بہتر مقااس درمیان میں ، مچرآت پرغش طارئی جوئی اس کے بعد جبب افا فتہ ہوا تو فر ایا کہ بلال سے کمدوکہ اذان دیں اورابوبکر سے کہدوکہ وہ لوگوں کو نماز بڑھا کی داور ات عورتوا) تم تو (حضرت) يوسف (عليات لام) ك ہمنشین عور اول ( کی طرح ) ہو ۔ را دی کا بیان ہے کھیر حضرت بلال شن محم نبوی باکراذان دی اور (بموجب ارشاداً تحضرت صيل الله عليه وسلم كي حضرت الوبكريك لوگوں کو نما زیر صاتی ( اہمی نماز ہورہی تھی کہ) رسول نشر صلے الله عليه وسلم في رض ين افاقد ديك كر فراياككي كوبلالومين أس كے سلمار است ابرجاؤں كا ركيت انجه بريرهاورايك دوسرك تخص است اورآب ان دولول کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے جب حضرت ابویج نے آپ کودیکما لة اداده کیاکه اپنی جگرسے فیجیے برسط انتی (اور رسول الشصيل الشرعليه وسلم كملة مركم حالى وي آبسك أخيس اشاره سے فراياك مم اپنى جگر پر قائم رمور بمرزيه فرماكر) رسول الترصيك الشرعليه وسلم حفرت البكر تے پہلو میں بیٹر گتے بہال تک کو حضرت ابو بکر منے نیا سم كى بيم اسك بعدرسول التيسك الشرعليروكم كى والمركم مُسندعُ فِي مُنْ اللّه عِن اللّه عِنْ اللّه عِن اللّه عِن اللّه عَلَمُ عَنْ اللّه عِنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَّ عَلَمْ عَلْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَل انھوں نے عرصی میں روابیت کی ہو وہ کتے تموکہ دایکرتہ

مُرُوِّا بِالْأِلَّا فِلْمِؤْةِن ومِروااباً بَكِير فينشك بالناس سُمّ أغى عليه فَأَفَاق فَعْالَ احَضَّ بِالصَّلَوْةِ تَالُوانعم تَالُمُوالِالْكُا فسليؤةن وسروااباب كفليفكرل بِالتَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشُهُ إِنَّ الْهِ تهجُلُ أَسِيْفٌ فَكَاذَاقَامُ مَقَامَكُ يسك لايسنطيع فكواشرت عَيْنَ لا شُمّ اغمى عَلَيْكِ فأفأق فَقُلُ الْ مُروابِ لالَّا فليؤذن ومروا ابتابك فليصل بالتَّاس فيأنَّ كُنَّ صواحبُ يوسفَ قَبَال فِي أَمْرِ بِسِلَالُ فَى اَذُنَ وامُسوابِ بِسَمِ فَصِيا بالتّاس شُمّ ان مسول ادلله صل الله عَلَيْهِ، وسَلم وَجُلُ خِفَّةً فَقَالَ انظُهوا الى مَن أشكى عليثها فحساءت بديرة ورجبل اخرف سنكى عليهما فكماس الاابوبكم ذهب ليككش ف ومأ اليه ان اشبت مكانك الثم جَاء س سول الله صلى الله عليه وسلم هي جلس الى جنب ابى بكر حة قض ابى بكرصلاته ثم ان رسول الله صلح الثار علمه وسكاتبض اماحديث الونهن فقدا خزيج الوعرين فككنة بن مالك ن عرفية الانتجع مَّال

ہمیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فجری نماز پڑھائی کی ہمیں رسول اللہ صلح ہوکر میلیے اور فر ایاکہ آج رات کو رکسی حالیہ وفال کھیں کے گئے رہائی اللہ کا کے رہائی اللہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ اللہ کہ کے گئے وہ (وزن میں دوسرول سے فالب کہتے ہی میں کہ کہ کہ کہ دروہ (ایک) مرد عمالے میں (اگرچہ وزن میں کے میں)۔

مُسندعياض بن حاربُخُالشِعي رضي الله عنه الله عنه الماكي يه الماكي

الشيف إلى زمين يرنظر كى عرب وعم سب كونا بسندكيا (امام) مسلم سے عیاض بن حار مجاشعی سے روایت کی ہے ومركبة تحاكراكك رسول الترصيك الترمليه وسلمن است خطبرین فرایا دلسه لوگو!) آگاه دیرو کرمیرسه برودوگا نے مجھے برحکم دیاہے کریں تھیں وہ باتیں سکھادول جن سے تم ناواقف ہو اوروہ بائیں مجھے (بیرسے خدانے) ا این بنی تعلیم فرائی میں روہ باتیں یہ بیں کو انتعالی فرا اور جوال میں الینے بندے کودیتا ہوں وہ طلال سے اور میں ف ایسے سب بندوں کوسٹرک سے خالی بیدا کیا ہے رگر) ان کے یاس سے المین آئے اور ایکھوں سے اُن کوان کے دین (حق) سے برکادیا اور جوچیز کرئیں اے اُن رہیں كلة ملال كى تمى شيطانون ن أس أن ير حرام كرديا اور (مشیاطین نے) اُن (بندول) کو حکم کیاکہ جس کی وفا سندیں نے نہیں آنادی اسے براسریک بنائیں واور الله تعالى في ابل زمين يرنظر كي يو أن كم عرسة عم كوريعين سبكو) البسند فرمايا مُركيمه باقى الدوالي ال (السيمين جوالله كوتايستد نبيسين) اور (يريمي الله مل شارة في فرمايك (ك محروا) مين من من كواس ملية (دنیایس) بیجاہے کر سم کو آزماؤں اور بھارے ذریعہ ف دوسرول کو) آزماؤل اورس تنجرایک این کمار کاری ای

معت بن النّ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وسكم الفجر شترجاس فعال وُيِن اصحابي الليلة وُين ايوبكم فؤنهن ستروزن عبر المنونزن شو ونهن عثمان فكف وهو مجل صابح ومن مسند عياض بن حمار المجاشعية حديثه في ان الله نظر اليادي الابهن فمقتهوعه بموريكم فقسل اخرج مسلوعن عياض بن حِمَام المِحَاشِعَ ان رسول الله صلے اللہ عَلیٰ وسک قال ذات يوم في خطبته الا ان س بی اسکونی ان اعدلتکو ملج للترمة علين يوى هٰ لما كلُّ مال مختلته عبدًا خلال والى خُلقتُ عَبَادِي مُنَفاء كلهقرواتهم اتتهم الشياطين فاحتالتهوعن دينهم وحرَّمَتْ عليهم مَّنَّا احلك لهمر واسترتهموان يشكوا بى مَالُمُ أُمَرِزُل بِهِ سَلطاناً وإن الله نظم الے اهل لامض فمتتهرعن بهروعكهه الا بقايًا من اهلَ الكتاب و قال بعشتك لأبتكليك وأبتك ابك والنزلت عليك كتابًا

جسے ان نہیں دھوسکتا تم اُسے سولے جاگئے پرمستے رہتے ہو اوراللرسك بحص (يرسمي) حكم فرايا مي ابل قريش كوجلا (كر ہلاک کم) دوں بھریں نے عرض کیاکہ خلاوندا (اگریقصد کو وگا نو وہ لوگ میراسر کیل ڈالیں گے - انٹد نے فرمایا (ایما قر) جس طرح أتفول في مم كو (كسس) كال دائي مم مي أنحيل كال دواورتم أن سع جهادكرو بم (متعارب جاديكا) سامان درست کردیں کے اور م خرج کروہم مم کودیں گے۔اورائپر سٹکر بھیج ہم ویسے ویسے پانے (الشکر) ان بربیجیں کے اور تمایت فرانرداروں کے ساتھ اُن لوگوں سے المو جو تھا اسے نا فرمان بين تا المخرصرسيف-

مسندر ميجه بن كعب اللهي رضى الله عنه

بيان بس جوابوبكر صديق رضى الشرعمة كونبي صل الشرملي وسلم اورآی کے اصحاب کے نزدیک مصل متی } (أمم) المدُّك بروايت الوعمران جوني ربيعه اسلى سے ايك مديث طویل نقل کی ہے جس کے اخیریں یہ ہے کہ (ربیعہ نے بیا كياكم) وسول الترصيل الترمليد وسلم سن إس ك بعيد بحصے ایک زمین عطا فرمائی اور حضرت أبو بکرم کو (بھی) ایک زمین (اسی کے قریب) عطا فرائی (اس کے بعد) دنیا کی كيفيت بيدا بولى اورم دواؤل مى مخسل كى ايك كنوي كمتعسلن باہم اخلاف ہوا میں نے کاکہ (وہ کنوال) میری حدمیں (واقع ) ہے اور حضرت ابو بحرشنے کما (نہیں) وہ میری حد میں ہے۔ اس بر میرے اور صفرت الو بر ا کے درمیان بحث برمه حكى اور حضرت الوبكر شن جوسے ايك ايسى بات إي كم جسے خود اُکفول نے براجانا اور نادم ہوئے پھر مجھسے کہاکہ اے رہید الم مجی مجھے ویسی ہی بات کہد او تاکہ باللم و ما سنة

الايغسلد الماء تقرأ كانائما و يقظان وان الله أسُرُن ان اُحَرِدَق قريشًا فقلَتُ مرت اذًا يَثْلُغُوا مِأْسِي فَيِكُ عُولًا خبزة قال استخرجهم كااخروك واغترهم نغزك وانفن نسننفق عليك وابعث جبيثاً نبعث خمسة مثله وقاتِل بمن اطاً عَكَ من عَصَاكِ الحديث ورمن مُسْنل سربيك ابن عب الاكسلاخ

حديثه في ماذلة ابي بكرالضلاق م الله عنه عند التقصل الله عليه وسلم واصعابه آخرج إحملا من حسايث اليعملان الجون عن اربيعة الاكتسلى ف ناكر حديثًا طُويلًا أخرُه ثم قَال ان رسوال لله صكالله عليه وسكواعطان بعد ذلك ارضاً واعلى ابابكر الهضًا وجاءت الدنيافاختلفنا في عُكُن ق الْخُلُلَةُ فَقَلْتُ اناهى في حدى ق قال ابوبكم هي فيحدّى فكان بين ويان إلى كركارة فقال لى الوبكو كلةً كمهما ونبام فقال لى بارسية ردعلى مثلهاخة تكون قصاصكا

له بان كارد وسوسكناكتايه واس باست كوفي آفت اوضى وساوى اس كتاب كودنيا سومعدة وكريسك كى چناندايسانى واقع بو البنكستيروسويس كى لمّت میں مدرانقلابات زمین برموگتے قرآن شریف کے بہت بعد کی کتابی اپنی اصلی حالت برتائم در بیں گرید کتاب رہائی اپنے اسی حال پرہے جہر اس کے مبلغ صبلے الند ملیہ وسلم نے اس کوچھوڑا تھا۔

میں نے کماکہ میں او نہ کہوں گا - پھر حضرت ابو بحریث نے محصت کماکہ تهيين ضرور كمنا بوكا وريذين رسول التدصيط الشرعليه وسل سے تم یر (اس کی بابت) زور دلاؤں گا۔ میں نے کہاکہ میں مرکز (وه بات ) رو كمول كاحضرت ربير المجتمع بي كر بجري اين ذين يرتهرار إ اودحضرت ابوبكردضي الترحذ دسول التر<u>صيبا</u>ليَّة علیہ وسلم کی خدمت میں روار ہوئے (اُن کے جانے کے بعد) میں بھی آن کے چیجے روام ہوا کھر مجھے چندا شخاص قبیلہ اسلم کے ملے تو اُتھوں نے بھسے کماحضرت ابو برن برندارم فرالئے (مم حیران ہیں کہ) وہ کس بنار پر ہمھاری شکانیت کونے رسول الشرطك الشعليه وسلم كي خدمت مين جاليت بين مالانكم خود أنمول في تم كويراكمات ميسك أن كوجواب دیکر تم جلنت ہو یہ شخص کون ہے ؟ (مسنو) یہ ابو کرم رات ا ہیں یہ نانی اتنین ہیں اور پرمسلمانوں کے بوڑھے (اور مزدگ) بن مم لوگ محصه الك ربو (مبادا وه ييميم بهركراور) ادحرمنوجه بوكرنظركرس اورتم كو دبيحس كرأن يحمقليله يرميري مدد كريب مواوران كولخفته أجلت اور (اسيحالت سے) رسول الله صلے الله عليه وسلم کے باس بنجیں اور آب (ان كوغفىبناك دكيدكر) ان كوغفته كي سبت جمير فضیناک ہوں اوران دولوں کے غضب سیب ہے التُدعرٌ وحِلَّ غضدب فرمائے اوررسجیہ ہلاک ہوجائے اُن اوگوں سے ( جوسے ) کہا تواب تم ہم کو کیا حکم کرتے ہوا میں سے کمائم لوگ واپس جاؤ (اور میں تہن خدمتِ نہو<sup>ی</sup> بين جامًا بول) حضرت ابو بحرار رسول الله صيل الشهليد وسلم کی طرف یلے جارے محمد اور میں بھی تہااُن کے يييي ييعي مقابهان ككرحضرت ابوبرم فدمس نبوى میں پہنچے داور میں بھی اُن کے ساتھ تھا) کیمر حضرت ابو کرا نے آپ کے سامنے ساوا قصہ جو کچھ گزوا تھا بیان کیا میر آب نے سرمبارک اُٹھا کر جھ سے ارسٹا دفر مایاکہ کے رسعدا متمارك اورصديق كه درميان كيانزاع سع

تىال قىلىئ كا انعىل نىقال لى ابوب التقولين لى ام كاستعربين عليك رسول اللهصك الله عليه وسكو فقلتُ ما انابفاعلِ قال وبهبض الاسهض وانظلق ايوبكر م ضي الله عن الله السيّة صلے اللہ علیہ وسلم و انطكقت أتده بجاء ناس من اسلوفقًا لواران كريم الله اب كبر في اى شي يستعكم عليك سول اللهضي الله الهايئة وسكم وهوفال لك ما تسال فسال فقلت التُدرون امن هذا هذا الوبكالمان المنافان اشكين ولمنا ذوشكت المسلمان التأكو لايكتوت ف يراكرتنفهُ وتنَّ عَلَيْهُ فَيَغْضِب في أَن رسول الشركك الله عليث وسكر فيخضب بغضبه فيغضب الله عَزْوجَــل بغضبهها فسيملك م بيعة كالواسات أمرنا قال إشجعواف الطلق ابوسكم رضى الله عث له الى مرسول الله صلح الله عليه وسكرفتبعته وتحل حقاق المشبي صَل الله عليه وسَلم فثَّ الحديث كماكان فراقع النرأسة فقال ياس ببعثة مألك والمصديق

میں نے عن کیا کہ یا رسول اللہ (دراصل معالم ان) ایک ہی تھا (اُنھوں نے) جھے ایک ایسا کلم کہا کہ جسے خود بڑا اسمحے پھر جے سے کہا کہ میں فہی کلم میرے حق میں کہد و اگر برلاا دا جموجاتے میں نے لازلوہ ا دب اس سے ) انکارکیا (اس پریہ ناخوش ہوکرآپ کے پاس آئے ہیں یہ شکر) رسول اللہ صلح اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہاں (متھا راکہنا درست بن من کر ان کو وہ کلمہ مزکو مگرائن سے بیکر دکر اے ابوبر اللہ فرائم کو بخشدے (بموجب ارشاد نبوی) میں لے کہا خدائم کو بخشدے دس کے ہیں کر بھر حضرت ابوبر رضی اللہ عند (وہاں سے) بھرے اور وہ حضرت ابوبر رضی اللہ عند (وہاں سے) بھرے اور وہ رفر طرمست سے) دولے نئے۔

مُندُّا بِوَبِرْزُه اللَّمِي رَضَى اللَّهِ عِنهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّ

(امام) احمد النه سیارین سلامه سے دوایت کی ہے وہ کھتے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا اضول افترصلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ سردار قریش سے ہیں ۔ محمد اور ان کا حق تم بہرے تاوقتیکہ وہ تین کام کرتے دہیں ۔ جہنب وہ حاکم بنائے جاتی عدل کریں ۔ اور جب ان سے رحم طلب کیا جائے وہ کم کریں ان سے رحم طلب کیا جائے وہ کم کریں اور جب ان سے دو اور ان میں سے جو ایس پر خداکی لعنت اور فرستوں اور سب ایسانہ کرے اس پر خداکی لعنت اور فرستوں اور سب لوگوں کی لعنت۔

مُنذعمرو بن عبسه رضى الله عنه مُنذعمرو بن عبسه رضى الله عنه الدنجر مدين سم

متقدم الاسلام برون میں آ (امام) احمد سے بروایت بن مامروغیرہ نعل کیاہے وہ عمرو بن عبسہ سے روامیت کا سے وہ کہتے تھے کہ میں بمقام (بازار) موکا ظررسول صلے اللہ ملیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر بڑا میں عرف قلت يا سرسول الله كان كذا قال لى كلمة كرهها فقال لى قُل كما قلت حق يكون قصاماً فابَيْتُ فقال سرسول الله صلح الله كليه وسرقم أجبل فلا تروي عليه ولكن قبل غفر الله لك ياابابكر فقلت غفرالله لك ياابابكر قال الحسن فولى ابوب كروض الله عث وهو يتبكى ومزمسنل الى برزة الإسلام حديثه في امامة قراش آخوج الحل عن سيّارين سلامة قال دخلة مع

ابعظ ابى برُنهة المنسطة فقال قال رسول الله عليه عليه وتما الاسراء من قريش الامراء من قريش الامراء من قريش الكوعليهمين والهوعليكو حق ما فكلوا ثلث ما حُكموا فع ما في الموا واستُرَّح موافي هوا وعاهدا وا في فوا فمن لويفعل ذلك منه وفعليه العنة الله والملاحكة والتاس اجمعين ومن مسنل روين عبسكة

حديث في تقدم إلى بكر الصّديق في الاسلام آخرج احمد من حديث سلمبن عامو فلا عن عمروبن عبسه قال إتيت رسول الله صلح الله عليه وسلم وهو بعكاظ قلت (یارسول الله ا) اس امردی برکون کون آپ کے تابع ہو اے آپ کے ماس وقت آپ کے ساتھ حضرت الوبکرا اور حضرت بلال تصریب دونوں اس وقت تک اسلام لائے تھے (بہی دونوں اس وقت تک اسلام لائے تھے) بھر آپ نے جھے سے فرایا کہ زن انحال) تم داپنے گھریں دہوں دی ایس جا قر داور اپنے گھریں دہوں یہاں تک کو اللہ عز وجل اپنے دسول کو قدرت داور شوکت عطافر ائے۔

مُندسِكُمان فارسى رضى الله عنه المستعرب عروش الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كل فضيلت بن

من تبعلى على هذا الاس فقال حروعب و محك الوبكر وبه وبالله فقال لى ابهم عقيمكن الله عزوجل لرسوله واخرج احمد من طريق عبداله حمن بن الى عبدالهم عن عمروين عبسة قال اتيت النب عمل الله عليه وسلم فنا قال حروعب يعن فغول بعب فلك فلك وكان عمم يغول بعب فلك فلك الميث واق لربع الإسلام.

ومن مسئله لمان الفارسي قوله في فضل عمر رضى الله عنه المناكدة والمناكدة والمن

اشده کے بیان میں } (آمم) مسلم نے عوف بن مالک اشیمی سے روایت کی ہے وہ کہتے کئے کہنی صلے اللہ علیہ اللہ وسلم نے فرمایاکہ بہترین امام متعالیے وہ بیں جن کوتم دوست رکھتے ہواور وہ (مجری) تم کو دوست رکھتے ہول اور تم اُن کے دُعاری کے لئے دُعاری میں اور میں اور تم اُن جول اور وہ تم ربعن الم متعالیہ وہ بیں کجن کوتم دشمن محکتے ہول اور وہ تم بربعنت کرتے ہول اور وہ تم بربعنت کرتے ہول اور وہ تم بربعنت کرتے ہوں اور تم اُن پر لعنت کرتے ہو۔ راوی کا بیان ہو کہ ہم ان کوچوڑ دیں ؟ آپ نے فرایا (حب کریا کی حالت ہوتو) ہم ان کوچوڑ دیں ؟ آپ نے فرایا (حب کریا کی حالت ہوتو) سے کہنا وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں (خبردالایسا) ایک نہر کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں (خبردالایسا) ایک نہردالایسا) ایک نہردالایسا) ایک نہر کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم رکھیں ۔خبردالرہوجس (قرمی کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم کرنا تا وقتیکہ وہ تم میں نماز کو قائم کرنا تا وقتیکہ کرنا تا وقتیک

له وساديٌّ اكلمَّال الاغفرالله لم ومن مُستلادي عِنْهُ رَمْ حليته في خلافة قريش آخرج اعلا عن الى عن وى عن وكالمنان رسول الله صلے الله علته وسكوقال كأن لهذا الامرف حميرف نزعه الله عزّ وجل منهو فجعله في تريش وَسَى عَ وُدُالَ يَ هِ مَرْ ومن مُسُنلا عوف بن مَالك الاشجعية حديثه فيصفة الخلافة التهاست أخرج مسلمسعنعوف ين مالك الاشتعاعن رسول الله صلع الله عليه وسلم قال خياراع تكوالناين فتبونهم ويصرونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكموشل إيتتكم الذين تتبخضونكم و يُبْغِضُونِكُم وتلعنونَهم ويَلْعَنُونَكُم قال قلنا يارسول الله أفَـكَانَنَابِنُ هُم عنى ذلك قال لاما اقاموافيكم الضلولا لاماا قاموافيكوالصّلوة الاس

لى بيرين كايك قبيل كانام برقر سربيدو كى كومت بى قبيل مى كان الدورى الماتة المستاد ورس الماتة المسلم المراس موسدة بها ما كان المستاد ورس الماتة المراس موسدة كان المالية المستود المست

كوتى شخص حاكم بويس وه (لينے) حاكم كوديكھے كەكچەيجى اللهر ی افرمان کراہے تو اسے لازم ہے کہ جو نا فرمان خدا کی وہ رحاکم كرتاب أم برًا جال اورأس كي اطاعت سے اپنا إحقر به كا آور الوعمد عبدالملك بن عميرس دوايت كي ده كت بخ بحص الوثرده ك اورمير بعالى اعون بن **مالک اتبھی سے روابت کرکے بیان کیا کہ اُنھوں نے ربجب ر** حضرت صداویم ) خواب میں دیکھا کہ کو یاسب لوگ بمع ہوئے ہیں اوران میں ایک شخص ہے جوان سب کا سروادہے وہان سے مین گزاونجات کتے سے سے ان (خوابہی میں) وحياكه يركون تخص ب كسى الناكم ايرعرابي . ين في كماير (تین گز اونے) کیول (ہن) لوگوں نے کہا اس وجسے کہ ان من من عادتين (سے فائق) بي . و الله كي راه ميكسي المامت كين والے كى المست سے نہيں دارتے ، وع خليع بس اورخلیفہ سابق کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ وہ شہید ہیں اورشہرید کئے جائیں گے بھراستے کو عوف بن الک صرت ابوبکرمنر کی خدمت میں گئے اور بینواب ان سے بیان کیااُنھوا نے حضرت عرب کو مبوا بھیاتا کہ ان کوبٹارت دیں عوف بن مالکٹ کہتے کتے کہ پھر حضرت عرام آئے تو محد سے حضرت ابوبکوشنے فرایکر ایناخواب بیان کرو چنانچہ (میں نے بیان كرنا متروع كيا ؛ جب ين اس مقام پر پهنچا که وه خليفه بي اورخلیفہ سابق کے بنائے ہوئے خلیفہ ہم تو حضرت عمرہ نے جے کو ڈانٹا اور فرمایاک جُب رہوتم رہی بات مجت ہو اورابوبكرية زنده بير عوف بن الكي كيت من كهرجب حضرت عرم فليغه جوئے تومیں شام میں گیا اور حضرت عرظ (سے اس عال میں ملاک وہ اُس وقت )منریر (خطب براہ رے) مق أنفول لغ محص (ديكھتے ہى اپنے باس) بلايا اوار فرمایکه اینا خواب (جوتم نے دیکھا تھا) بیان کرو جیٹ انچہ میں نے وہ خواب بیان (کرناشروع) کیا جب میں سے میں

بیان کیاکه وه انتدکی را ه میرکسی ملامت کر<u>د طل</u>ے کی ملا<del>مت بنیات ن</del>ے

وَلِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّ فَرَالِا يَأْقُ سُدِيًا مِن مصيلة الله تعالى فليَكُرُكه مايات من مصية الله تعالى وكاي بزعن يدًا من طاعته.

واخرج أبوعهم عزعبدالملك بن عُمير قال حدث اوبُرُدُة وأخى عن عوف بن مألك الاشجع ات ماى فى للنام كأنّ النَّاسُ جُمَعُوا فَأَذَا فَيُهُمُ مجبلٌ فَيْ عُهُدُ فَهُونُوفُهُمْ ك الأسراع مَثَالُ فَعَلْتُ من خذا قبال عدم قبلتُ لِمَر قَالُوا لِأَنَّ فَيْهُ ثُلَاثُ خَصَالِ لاته لا يخاف في الله لومكة لائِم والله خليف لهُ مُستَّخُلُكُ وشَهِبُ لَن مُسْتَشْهُ لِلَّهُ مُسَالًا فاق ابابكي فقصها عليه فأسل الي عبى ف اعلا ليبشر لاقسال فجاء عُمرقال فَقال لي ابوبكم اقصص رؤياك إتسال فسلتما تسلغت خليفكة مستخلف تربرن عمروكهرن وتكال اسكت تقول مناه إبوب كراح قال فلتأكان بعلك وولى عيم مرس تُ بالشامى موعلے المنبرقال فداعان وسال اتصُصُ رؤياك فقصَصْتُهَا فلمّاقلتُ لة لايخاف في الله لومُــةَ لائيِّم

توصرت عرف نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کواللہ مجے اُن او میں کرے بھریں نے کہاکہ وہ خلیفہ اور خلیفہ سابق کے بنائو ہوتے خلیعہ بی تو آنصوں نے فریا اکر بیٹک جھے اللہ نے خلیغه بنا دیا اورئم خلاسے دعار مانگو که اُس نے جس کام پر مجھے والی کیاہے اُس میں میری تائید کرتا ہے - بھرجیائی نے یہ بہان کیاکہ وہ شہید ہیں اور شہید کتے جاتی کے فرمایا مجھے کیسے شہادت (نصیب) ہوگی میں و تم سیکے درمیان میں رمتا ہوں تم لوگ جهاد (بھی) کرتے ہواور میں جہاد نہیں کرتا ( میرشہادت کی امید *کس طرح کرسکتا ہوں*) م*یر* فرایال ا اگرالله چلب تویه رتعمت گربینی بی مجے، عنايت فرمائيه.

مَسندعبدالله بن خفل رضي الله رعنه

متعلّق ان کی حدمیث } (المم) احررُشنے عبدا نٹدین عبلاٹرن سے آکنوں نے عبداللہ بی خفل مزنی سے روابیت کی ہے کہ وه کیتے تھے رسول الشرصیلے النٹر علیہ وسلم نے فرمایا دائے اوگو!) میرے اصحاب کومیرے بعد ( ملامت کا) نشانہ ن بنانا جس نے اُن سے محبت رکھی آس نے میری (ہی)عبتا کی وجہ سے اُن سے عبت رکمی اور جس نے اُن کے سسات تغض رکھا اُس نے میرے (ہی)بغض کی وجہسے اُن سے بغض رکھا اورجس نے اُن کو ( یصے میرے معایق کو) ایڈا دی اُس نے بیٹک بچے ایزادی اورجس نے مجے ایزادی اس فالتدكوايذادى اورجس فالتركوايذادى توحنعزيب اس كو (الله لين علاب ميس) ما خوذ كرے كا-

مُسند (امام المؤمنير جضرت) حَفْصه رضي الله عنها المصرت زوجرتبي صبلحالتدعليه وسنتخل

میں ان کی حدیث } (امام ) احدیث نے بروایت ابن جمت کا اوخالات

لے پیشا کی مبت میں بمیری عبت ہوا ورائی علاوت عین میری حلوت یا برکہ کی حبت میری عبت کی دلیل ہوا ورائی علوت بمیری علاوت کی دلیل ہے۔

قال الله المرجو ال يحداث الله نھہ قسال فسلٹا قسلت خليفية مستخلف تكال قب استخلفن الله فسله ان يعسن لى مأولًا ن فَـــٰ لمْنَاان ذُكُوتُ شهب مُستشهدٌ قَسَال الحُيْ لى بالشهادة وانابَيْزَاغُهُوْكُهُ تَغَمُّ وُنَ وَلَا أَغْمَرُ وَ شَوَّتَكُالَ ۗ بيط يأق الله بهاان شاء الله-ومنمسند عبلالله بمعكفا المؤلخ

حديثه فى حبّ الصّحاكِـة اخرج احمدعن عبد اللم بن عب الحمن عن عبدالله ابن مغف المزن تال قَال س سول الله صلح الله عَـلْتُـهُ وسِـَـلَّمُ اصْعَابِي كُمَّ تتخذوهم غثاضا بعديث فسكن احتهو فبحيتي أحتيهم ومن ايغضهم فببغضي أبغضهم ومن اذاه وفق اذان وس اذانى فقدادى الله وسن اذى الله اوشك أَنْ بأَخِذُ لا ومن مسناح فصادروج النتقصقي الله عليه وسكم حديثها في فَكْسِل عِنْهَانِ اخْرِجِ

المهرب مديث ابن جيم عزايي خالل

أنهون نعيدالتدن سعيدمزن سنقل كياب وهكيته تضكه جرے حضرت حضد بنت عمر نے بیان کیا وہ کہی تھیں کدرسول التُنصِكِ اللهُ مليه وسلم ايك روز دولوْ ل رالوْل سے كيرا امطائر (بيلي) تص است مين حضرت ابو برام تشريف لاك اورانهو نے داور آنے کی) اجازت چاہی آت نے ان کو اجازت می اور (دواندر آتے) آپ اسی طرح (رانوں کو کھولے) بیٹے رہے مچر حضرت عرش ائے اور اجازت (آسف کی) جا ہی آئ نے اُن کو ( بھی) اجازات دی بھردگر اصحاب ائے گرنی صلے الترملية وسلم ايني أسي ميئت سے بيٹھے نہے مجرحضرت عثمان آت اور (اندر است کی) اجازت جابی نورسول الشرصيل التدمليه وسلم ن كرا أشماكر اين الذن يردال لياأسك بعد صمار السام باتیں کرتے رہے میرسب چلے کتے (حضرت حفصه فرماتی می که ) میں ان عرض کیا که اسے وسول الله ( صلح النُد عليه وسلم) الوبكرمُ اور عمرُمُ اور علىُ أورد مُرْمِ عالِمُ آت کی خدمت میں آئے اور آپ اپنی مدیست پر بلطے است (اوراین رانوں کو نہیں جُسیایا) مگر حبب مثان کے لو است في دانون ير كيرا دال ليا آت في جوابي كم مين أس تفس سے خيار كروں جس سے فرنشتے حيا كرتے ہيں. (ان کی حدیث بشارت اہل بدر اورابل صربیہ کے متعلق } (امام) مشكم في حضرت معصد السيس روايت كى بو وہ فرماتی ہیں کہ رسول السِّر صیلے اللّٰدعلیہ وسلم نے فرایاً میں اتنب کرتاہوں کہ جولوگ جنگب بدر اور (صلعی) حدّیب میں شریک ہوئے ہیں اُل میں سے ایک بھی انشاء اللہ وفرخ میں نرجائے گا میں نے کہا اے دسول اللہ (صلے اللہ عليه وسلم) كياالله في (قرآن مي) يه نهيس فراياب كم میں سے کوئی ایب نہیں کہ اُس پر ( میعنے دوزرخ پر) موارد کا آیے نے فرایا دیر نوجے گر) کیا تم نے (اس کے بعدوالی آیت کو)

عن عبدالله بن ابي سعيد المزن قالحداثتن حفصة اسنة عربن الخطاب تسالت كأن س سول الله عك الله عَلَيْه وسَكُوذات يوم ت وضح توب ابين فيناكينه فحاء ابوبكم فاستأذن فاذن لم وهل عظاهَيْتنيه ترجاءعم فاستأدن فاذن له توحياء تاس من اصحابه والتنة صبل اداله عليه وسكر عَلَىٰ هُمُ مَنْ مُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّمُانَ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلّ فاستأذن فأذن له فأخذ نؤيه فتجلُّلُهُ فستحدَّ شي الشقر خرجوا قبلتُ يارسول الله جاء ابوسكم وعُسروعليٌّ وسَسَاعُرُ اصعابك وكنت عك هيئتك فلتأجاء عثمان بحللت بثويك فقال الا أشتكين متن يستعين امنه الملاعكتي.

وَحَلَيْهَا فَى بِشَارِةِ اهِلَ بِدروالحَلَيْبَيَّة آخرِج مُسلَمِ عن حفصة قالت قال رسُول الله صَلَّے اللہ علیه وسلّم اق کا مجو ان لایک تُخُل التّاران شاء اللہ احک شَهِل بِلایً وَالحَل یبیت قَلْت یارسول الله الیس قب قال اللہ وَانْ مِّنْ کُور الله الیس قب قال اللہ وَانْ مِّنْ کُور الله الیس قب قال اللہ وَانْ مِّنْ کُور الله والدِدُها قبال

کے رانوں کا کھولنا صفیر کے زدیک جائز بنیں ہے وہ اس بیم کی حدیثوں میں کہتے ہی کریقبل کے واقعات بین اس کے بعد والول کے جھانے کا حکم حضرت سے دیا جیسا کر میچ اصادیث میں تا بت ہے۔ نبیں سناکہ (اللہ تعالی) فرمانا ہے پھر ہم نجات دیں گے اُن لوگوں کو جو ( اپنے پرورد گارسے) ڈریتے دہے۔اورائیہ روایت اس طرح ہے۔ اصحاب شجرہ بیں سے یعنے جنوں ہے درخت کے نیچے (رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ہیت کہنے کوئی شخص انشار اللہ دوزخ بیں مزجائے گا۔ مسان انسان اصحاراصی الیسول لیسر کی کی ملک الم

مُن معافذ بن بل رضى الله عِنه المشكوة بين بروايت ١- روايت الوعبيده اورمعاذ

بن جبل کے رسول الدصلے اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سے فرایا یہ امر ( یعنے دین اسلام) نبوت اور رحمت ہوجلے گا دہوکر) سروع ہوا ہے بھر خلافت اور رحمت ہوجلے گا دیمرکا لئے والی بادشاہت ہوجائے گی بھر جبراور سرکشی اور زمین میں فساد بن جائے گا ( اور ایسے لوگ ہول گے کہ ریش میں فساد بن جائے گا ( اور ایسے لوگ ہول گے کہ اور اس رسٹر ادب وظلم) بر بھی (خلا کی جانب ) ان کورن ق دیاجائے گا اور ( منجانب اللہ اپنے خالفوں پر ) نفرت دیاجائے گا اور ( منجانب اللہ سے خلافوں پر ) نفرت یا تے دہیں گے دہو ہاں ایس حدیث کو بہر وہاں ایس اس حدیث کو بہر تھی ہے اپنے اس اللہ اللہ کے ( بھروہاں ایس اللہ اللہ کے ( بھروہاں ایس حدیث کو بہر تھی ہے اس حدیث کو بہر تھی ہے اس حدیث کو بہر تھی ہے اس حدیث کو بہر تھی ہے ۔

مُسْدَاً فِي بن كعب رضى النّدعنه مُسْداً فِي بن كعب رضى النّدعنه الروايت

حدیث } حاکم نے بروایت یمی بن سعید انھوں نے سعید بن مسیّت انھول نے حضر بت اُبی بن کعرب سے نقل کیاہے وہ کہتے ہے کہ میں نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فراتے ہے ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص سے حق نعالی معالفہ کرے گا وہ عمرام ہیں اور سب سے پہلے جس شخص سے حق نعالے مصافحہ کرے گا وہ عمرام ہیں اور

افِلْمِرْتُسَمُّعِينَهُ يَقُولُ تُقْرِيْغُيَّ الذين اتَّقَوَّا وفي مواينة كايبهخل النَّاسُ إن شأء الله من احماب الشيوة احدالذين بأيعوا تحتها من مُسَنامعادين جبان في المشكولة عن إلى عُسَيلاً ومُعادّ بن جب لعن س سول الله <u>صَل</u> الله عَلَيْهُ وسَلَّهُ قَالُ انَّ لهناكلاسر ساأنتولا ويحمة شرِّ سَكون خيلاف للصَّ ويعملةً شُرِّ ملكاً عَضُونِكًا شَرِّ كَاحَن لَبُرِيُّهُ وَعُتُوًّا وَفَسَادًا فِي الارض يَسْتَحِلُونَ الحريرَ والفهجَ والخمومُ يرنهقونَ عِكْ ذٰلَكَ وينتص ون حق يَلْقُو الله مرولا البيهقى في شعب الايتمان ومِن مُسْنداً أَيَّ بن كَعَبْ في فضيل عُم رضى الله عبْ ١٨ آخرج الحسأكرمن حدابث يعيمي بن سعيداعن سعيد ابن المسيب عن أيِّق بن كعب قبال سمعتُ النِّيحُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وسَلَّم يقولُ اوَّلُ مِن يتأنفه الحثى يوم القيامة عرواقل من يُصافحهُ الحق يوم القيمة عُسم و

سے پہلے (فرشے) جس فعص کو اس پی کو کر جہ تت میں المدین ہے وہ عمرین خطاب رضی اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں ہیا ہ بکریوں کے دایک گلہ ) کو دیکھا کہ جن میں کچھ کھیرے والک کل اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ کرائے کی بیم کریاں آکر شامل مہو گئیں ( بھر آپ نے حضرت الو بکرائے اللہ کرائے اللہ کرائے اللہ کرائے کے خضرت الو بکرائے اللہ کرائے کے خضرت الو بکرائے اللہ کرائے کے خضرت الو بکرائے کے خضرت الو بکرائے کے خضرت الو بکرائے اللہ کہ اللہ کہ اللہ کرائے کے خضرت الو بکرائے کے خاب اللہ کرائے کے خاب اللہ کرائے کے خاب اللہ کرائے کی اللہ کرائے کے خاب اللہ کرائے کے خاب الو بکرائے کے خاب اللہ کرائے کے خاب اللہ کرائے کے خاب الو بکرائے کے خاب کرائے کی کا کہ کرائے کی کا کہ کرائے کی کا کہ کرائے کی کا کہ کرائے کی کو کہ کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے

نے کہا اے رسول اللہ (صلے اللہ علیہ وسلم) وہ (سیآ ا کبریاں)عرب ہیں جو آپ کے تا بع ہوں گے بھران کے بعد جم آئیں گے بہان تک کہ وہ عرہے براہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے (برتعبیر سنکر) فرمایا ایسی ہی تعبیر

میج کوفرث تہنے دی ہے۔ مُسندا **بوالدّر دار** رضی اللہ عنہ ۲-روایت

ماکم کے سعید بن جُبِرِے اُنھوں نے ابوالدردا بینے سے روایا کی ہے وہ کہتے تھے کہ (ایک برنبہ) رسول اللہ وصلے اللہ علیہ وسلم نے عنقر خطبہ براسا جب آپ خطبسے فالرغ ہوئے تو آپ کے حضرت ابو برنسے فرایا کہ اے ابو برن ! (اب) تم خطبہ پڑھو۔ (چنانچہ) حضرت ابو برن کھولے بہوئے اورانھو کے خطبہ پڑھا اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے خطب ہے مختصر خطبہ پڑھا۔ جب صرت ابو برن لین خطبہ سے فادغ ہوئے تورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارابے مرایا لے عرایا

اول من يؤخذ بيل وفينطلق به الى الجتادع بن الخطاب س ضى الله عَثْمَه حليثه في فتوح الامصار أخرج الماكوعن عبدالحمن بن إبي ليلعن الى اتوب عن التعصل الله على تملم قبل النّ س أيتُ في المنام غَنَمَا سُودًا دخلت فيهاغنم عفر يا أبابكر أعُبُرُها فقال ابوبكر يارسول للهمي العَمَ بُ تَنْبَعُك تُوّتَنَّينُهَا الْحِبُحة تَغَمَّرُهَا فَقَالِ النِّيْ صَلِي اللهُ عليمه وسَلِّم هٰكذا عبّرها المَّلَكُ سَحَرَّ لم ومن مُسندابيالكَارُداءَ حديثه في التعريض عن خلافة الشيخين آخرج الحآكم عن سعيل بن جُهايرعن إبى الدّرداء قالخطب رسول الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمُ خطبكة خفيفة فالمَّافرَاعُ من خطمته قبال كالكابكرافكم فأخْلُبُ فَقامرابويكم فَطَبَ فقص دون الست مصل الله علثه وستتوفلتأفرغ ابويكو من خطبيته قال ساعم

لى سفة ٣١٣ ين ابوداؤدس ايك دوايت منقول مونى برجس مين يمضمون ب كرصفرت صدين في رسول الشرصيط الشوليد وسلم في فرايا كوتم ستيك پهل جنت مين داخل مهرك ان دونون صديون مين تعارض نسجمناچا بينته كيونكر صفرت ابدكر صدين في لئة اوّليت حقيقيم ادبرا ورضفرت فاروق في كما كة اشا فيد يعند بدنسبت لين ابعدد ألون كه دوسرت يركر اوّليت كي صفت مي چنداوك تركيب موسكة بي اودان بي مرايك كواوّل كم سكة بن جيت نجر قرآن كريم بين ايك جاعت كيره كواو لينت كي صفت موسوف كيابوكرايا الشابقون كلاولون من المعاجدين والانصار أكان و (اب) ہم (بھی) خطبہ پڑھو حضرت عمر سنے بھی خطبہ پڑھا اور دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سے اور حضرت ابوبکریٹ کے خطبہ سے مختصر خطبہ پڑھا۔

دسول النُّدُ صلى النُّدُ عليه وسلم اور صحابة ك نزديك عضرت الويكر صدايق رضى النُّرعة كاجومرتبه مقا أس كم تعلق ان كى حديث } (أمم) بخارى في بسربن مبيدا للدسائد ف عائد الشريعة الودرس سي أنفول ف الوالدرداس روایت کی ہے وہ کتے تھے کہیں رسول اللہ صلے اللہ عليه وسلم كي خدمت مي بيهما عماكه التي مين حضرت الوكرة آتے ہوائے نظرآتے اس مالیت سے کہ اپنی چادر کا کونا يكم بوت مت اورايت كمك كمدل بوت (الكواس وضع سے) رسول الترصيلي الله عليه وسلم ي (ديكه كر صحابة كى طرف متوجة بوك فرايا معلوم بوالهدك كانفايه معاحب (يلعف حضرت الوبكرين) أبعي كسي سع المركر أديم ہیں (عرضکر حضرت الویکرہ اسکتے) اور سلام کر کے کہا کہ میرے اور ابن خطاب ( یعنے حضرت عرض کے درمیان کی (رنبش مولَّت من مجه جلدی سے اُن پرخصد اکما بھر یں نادم بوآ اور اُن سے درخواست کی کمیرا قصور معاف كرد وأتحول في اس سے الكاركيا إلذا اب مين آيكي فلة مين ماصر بوا مول- آب نے فرمايا اسے الويكر " اعدا التمين بخش دے۔ ( را وی کابیان ہے کہ) پیر حضرت عرم ( رہی) نادم بوسة اورحضرت ابوبراضك مكان برجاكردريافت كياكر كيا ديهان حضرت ابوبرنه بين و كفروالون فيجاب دیاکہ ہنیں۔ پھرحضرت عرف (اُن کے مکان سے) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ، دان کود بیکھتے ہی اسول الله صطلح الله عليه وسلم كاجرة مبارك (خصر سع) تغير بوگيا بهال مك كرحضرت الوبكرية فررك اوراييخ وولول زالا وَل ك بل كمراع بوكة اوردو باركماك رسول الله بس نے ہی ظلم کیا (اورمیری ہی طرف سے زیادتی ہو آ

قئم فأخطب فقام عمر موالله عنه غطب فقتم دون الشيخ صلح الله عليه وستكرودون ابىبكم ويحديثه فمنزلة ابىبكر الصلايق مرضى الله عنه عندالت صلے اللہ علیہ وسکر واصعابه. آخرج البخارى عن بسم بن عُبيد الله عن عَاجِن الله الحادث عن الراك الداء تال كنت جَالسًا عن الته على الله عليته وستتم اذافتك ابوبكم الخسنا بطرف تؤسه مستق اليُهُ الله عن سُركبتَ على فقال المنبية عَكِ اللهُ عَليْهُ وسَلَّو اساشاحبكو فسقده غائر فسكم وقسال ان کان سین وسین ابن الخطاب شي ع فساسعت الميث تتقر كيامت فسألثه ان يخفر لى ف لى على فاقلك اليك فكقال يخفراللهلك يكا اكابكر ثلث شقرات عُم مَن يوم ف أنى سينول ابى كم فسأل أَثَرُ ابق بكي قالوا لا ف النالية صَعَالله عليه وستار فجعل وجه الست صل الله عليه وسكريم عمد أتشفق ابوبكم فيتظ عط ككبتيه فَقَال يأس سول الله والله اكا كنت اظ لمُورِّت بن

پردسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے دمسلمانوں سے خاطب کو کہ فرمایا ۔ اللہ سے خاطب کے کہ فرمایا ۔ اللہ سے خاطب کو اور الدینے جان مرائی ہے کہتے ہیں اور الدینے جان و مال کے ساتھ اور الدیکر نے نے کہا آپ سے کہتے ہیں اور الدین جان و مال کے ساتھ (او میرے موست) دست تعرض کرنے کو ترک کرتے ہو ( یا نہیں ) میرے دوست ابو برائم کو یہ کہ ایک میت ابو برائم کو یہ کہ کہ آپ سے دوسرت ابو برائم کو کہی سے دوسرت ابو برائم کو کہی ہے ۔ کہی ایک دیت والی بات نہیں کہی ۔

مر المرابعة المرابعة

صحابر کرام کے مزدیک } (امام) بخاری نے (امام) مالکتے سے
انھوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے انھوں نے اپنے والدسے
انھوں نے حضرت عائشہ (رضی اللّه عنها) سے آبیت تیم کے ماذل
بونے کے فضہ میں روایت کی ہے (جس میں بیمضمون ہے کہ
پھرائسید بن حضیر نے کہا اے آل ابو بکرٹ ایر (بیسے تیم کا توج بونا) مقادی پہلی برکت نہیں ہے (بلکہ اس میم کی معدالجنیں متھادی دات سے جمیشہ جوتی دی ہیں)،

ومِنْ مُسند أسكيد

حليثه ف منزلة الى بكرو الله عنه عن المعابة آخرج المعال عن مالك عن عبد الجلن بزالقاسم عن ابيه عن عائشة في قصَّه نزول ايئة التيم وفقال أسيد بزالحفير ماهى باقل بركت كوياال إبى بكم وتوله إن الأشركة كانتكون أكم بعارعه آخرج ابويعيامن طات عمودين لُبُيدعن ابن شفيح م كان طبيبًا عن اسكيد بن حضير سمعت س سول الله صَلَّ الله علية وسلويقول الكوستلقون أترة بعدى فامتأكان عمركن الخطاب قسّمَ حُسكَلَابِين النّاس فبعَثَ التام خاجستة فاستصغرتها فاعطيتها أبكين فبكيناك اعكي ادمر بي شاب من قراش عليه حُلَّهُ من تلك الحُكُل غوها

لے مطلب اس کایا ہے بوکہ تم سب لوگ تکذیب کرنے کے بدلسلام لاتے اورا ہو کرٹے کھی ہمری تکذیر نیس کی بلکرمیرے دعوی نبوت کوشننے ہی شرف باسلام ہوئے یا یک ابو کم بنت تم سب میں سابن الاسلام ہیں تم لوگ جس وقت میری تکذیب کرمین سے تھے اس وقت وہ مسلمان ہو چکے بنتے اور میری نفسدین کرتے ہیں۔

جساكميك لت حضرت عرض بيجا عقا يسك دسول الله <u>صب انتُرمایہ وسلم کا یہ فرمانا یا دکیا کوعنقریب تم (اینے اُور)</u> ترجيع دياجانا ديكهوك كيرس من كما الله اوراس كرسول نے سے کما۔ وہ جوان (مجےسے پرسنگر) حضرت عمرہ کے پاس بہنجاآور اُن کو اس حال سے خبر دی دیر سُننے ہی) حضرت عرف تشریف لائے میں اہمی نماز پر محد رہامتھا اسموں لے فرمایا اے اُسید خاز بوری کرلو میرجب میں خاز برصح یکا توحضرت عرشف فراياتم في (الجي اس جوان سع كمياكما تها؛ میں نے اُن سے سالاصال بیان کیا. اُنھوں نے فرمایا كريس في (برحُر جويه جوان يهني به اس نبين ديا بكر)ير محكّه فلان نتخص كوبهجا نها جوجنگب بدر اور أحداور ببعيت عُقْبُهُ میں سریک ہوئے ستھے مگراس جوان نے اس مُلّہ کواُن سے خریدلیاہے اور پہنے ہوتے ہے کیا تم لے گمان کیاکہ یہ بات (یعنے مفضول کوافضل پر ترجیح دینا) میرے زار میں ہوگی- بیں لنے کما فت م خُلاکی ایے ایر الوَمنین ا بھے تو يبي فسيال مفاكه يه ( لزجيج ) آكي زمانه مين مه موكى دولكن اس جوان کویر مُلّہ بہنے ہوئے دیکھ کرمجھے تعبیب ضرور ہوا)۔ مُسند زیدین بابت رضی الله عنه الران کایه قول کیها جین سب سے زیادہ سخق خلافت بي إ خاكم بروايت وببيب نقل كيا بين وهداؤه بن ابی بمندسے وہ اٰبونغرسے وہ ابوسعیدخدری سے روابیت

كرف سف وه كيت سف كجب رسول التدصيل التدمليد وسلم بن وفات پائی توانصار کے خطیب کھڑے ہوئے اور ایک کخص بے اُن میں سے کہاکہ اے گروہ جہاجرین ارسول الترصيط التدعليه وسلم جبتم بس سي كوعال بناتي مے تواس کے ساتھ ہم میں سے بھی کسی کواس کے ساتھ کردیا كرتف تص ( تأكر دولول مل كركام كرين) المذاس وقت يمي بم ک انساد فرقبل اذبوت مرسد منوره سے جاکر رسول الشرصل الشروليد ولم سك إفقير بيعت كي تھي بيل مرتب جو بيعيت بوكي تھي اس كانام بيعت عُقباولي

ف ذاكراتُ قول م سولِ الله عسل الله عليه وسلم الكرستلقون أُسْرَكُّ بعبى فقلتُ صَكَاق اللهُ م سوله فأنطلق رجل الى عُمر فأخبره فحاء وإنا أكسك فقال صَلَّ يِالسيد فَلِمَّا قضيتُ صَالُونِ قَالَ كَيْفِ قِبْلِتُ فَاخِيرَةٍ فَعَالَ تِلكَ حُلَّة بعثت بها الله فلان وهواكري أكسي عُقَبَيُّ فَأَتَّاكُ هَٰ الْفَكِّ فَأَبْتَا عَمَامِنَهُ فَلَيْسُهُمَّا فَظُمَّتُكُ إِن ذَاكِ يَكُونُ فى نهمان قىلىت قىل والله يااملاالمؤمنين ظننت ان ذاك كايكون في نهمانك ومن مُسْنَل سرب

بن تابت قوله ان المهاجرين اولى بالخلافة من غيرهم آخرج الحكاكم من حديث وهيب عن داؤد سن إبى هسنداس إلى نضرة عن السعيد الحندين عن قال لمرانو في رسول الله صكالله كلثه وسكرقام خطيكة المانصاس فخكل البهل مفريقول يأمعش المهاجرين ان رسول الله الصل انته عليه وسكوكأن إذا استعل بحاكة منكوقهن معه بُهُبلاً مِتْ

ب اوردومرى مرند كى بعيت كانام بيعت عقير أينسيد

مناسب سمصتے ہیں کہ اس کام (بینے خلافت) کے ذکوشخھ ہوں ایک تم یں سے اور دوسراہم میں سے - راوی کابیان ہے کہ بھرانصار کے خطیبوں نے ہمی اللی ات کو بیان کیا (اوراسی يرزوردياكه دوشفس فليفه بنائح جائين كيرمضرت زيدبن نابت (انصاری خطبہ پر<del>ا صن</del>ے) کھڑے ہوئے اور آتھول نے كماكدرسول الشرصيلي الشرعليه وسلم فهاجرين ميس سي عق اس لئے خلیفہ جہاجرین ہی میں سے ہوگا اور ہم سب اُس کے الفعاد (ومددگار) رم كجيساك رسول الشطك الشعليه وسلم کے انصار تھے۔ بھر حضرت ابو بمر رضی الٹدعنہ (خطب بلص كهرك بهيت اور فرمايا اسكروه انصار! الترتمفين جزات خير دے اور تھالے (اس تول کے) کمنے والے کو ثابت زفدم) رکھے۔ بھر فرایا اگرتم اس دائے ( انیر) کے سوا دوسری النے تجویز کرتے و ہم ہرگز تم سے صلح نرکرتے ، پیر مفرت زیدین نابت نے حضرت ابو برائ کا ہاتھ پکر کر کما (کیا ہے انصار) پر تھانے خلیفہیں ان سے بیعت کرو۔ ان کے کہنے سے سب الوك (حضرت أبوبكرم كي طرف) براهي بمرحب حضرت الوكرة منر پر بیشے نوحاضرین پر (بغور) نظر کی گرحضرت علی میکونه بایان کے معلق لوگوں سے دریافت کیا بھر کھے لوگ انسادس سے اُکھے اور صرت علی کولے آئے حضرت ابو بر سف فرایا الطبن عم وداما درسول التُرصلي التُدعليه وسلم إكيا تم چاہنة كم مسلماندل کی جماعت میں تفریق ڈالو۔حضرت کملی شینے جواب دیا كه لم فليغر دسول الترصيل الشرعليد وسلم إآب جعر مكل سيبيك كرلى بيرحضرت الوكريك حضرت ذبراه كون ويحيا ک معلی مؤاکر صفرت علی کی میست میں ایک ن کا بھی توقف نہیں ہو ایر صدیث صفرت الوسعيد خدرى کے علاده دو کر وصی سرجی نقول بوادران الموعلاؤه حاكم كے ابوداؤد

فاذى ان يىلى ھندااكاس مجبلان أحبكهمامنكووالأفو ستا قبال فتتأبكث نُطباء الانضا عَلْ ذلك فقام نهيدبن ثابت فَقال ان مسول الله عصل الله علث وسكركان مزالهاجرين فَانَ الامَامَرُ سِكُونَ من المهاجوين ونحن انصامه كماكنا انصائر وسول اللهضك الله عليه وسكرفقام ابوب كروهوالله عَنْ فَقَالَجِزا كُواللهُ خيرًا يَا معشر الانصارونكبت قاعلكم شرقال امكا لوفع للتوغيرة لك لتاً مَا لَيُنَاكُو ثُوّ اخدن زيدُ بن تأبت بين ابى بكي فقال هذاصاحبُهم فبايعوا ثمرانطلقوا كماقكك إبوبكيمعك المنبرنظم فى وجود القوم فلويرعليًّا فسأل عنه فَقَامِ نَاسٌ مزالانهام فأتؤاب فقال ابوبكم ابن عمم سول الله صلى الله عليه وسَـ تُووخَلَّنَهُ الهوتَ ان تَشُوَّعُصا المسلين فقال لاتاثيب ياخليفتم لِ الله صلى الله عليه وسلم فبأيك تعلميكولنبين بن العَقّ امر

خیاسی اودامن سعداوراب ای شیبر او امن جربراورسیقی اورابن عسائر من معرواب کیا بردر کرام الم طبوعد دکن جدر الشاط ا تعيع كى بواديتى بخاسكى نبت كما بكرالوداية الموصولة عن إبى سعيد ما حوّد فتح البارى جلد اليع مليق بعرش " ، گريخارى بي شريط كيش في بعد

ان کے متعلق (بمی) لوگوں سے درمافت کیا بہاں مک کو کھے لوگ اُک کو بھی ہے آئے حضرت الوبكر سننے فرمايا اسے ابر جم وحوادى دسول الشرصيك الشرعليه وسلم كياتم جابيت بهوكه مسلمالون كى جماعت من تغريق دالو حضرت زبر من في جاب ديا اے خليف رسول الله صلى الله عليه وسلم آب محے ملات مذكرين (مين مسلمالذك مين تفريق والنانهين جالبتا يركهب كرر المحول في ( ممى )حضرت الوكراس سيست كرلى (الغرض) دونول نے حضرت ابو بکریشسے بیعیت کرلی ۔ ﴿ یہ مدیب حسب سرط دامام، مسلم معیج ہے مگرامام بخاری اور امام مسلم نے اس مدیث کو معیمین میں درج نہیں کیا ہے۔ مُسندزید بن خارجه رضی النّدعنه ا<del>لآن کا این و فات</del> ایم بعد خلفایج ثلاثه کے فضائل بیان کرنا } ابوعرص بروایت سلیمان بن بلال کے بھی بن سعید بن سیت نقل کیاہے کہ زید بن فاروانسا حارتي -خررجي في عبد خلافت حضرت عثان بن عفان في التُدعنه مِن وفات يائي يواُن كوايك جا دراُرُها دِي كُنِّي مِير صلام الا سعر سكلم فقال احد احد بالوكون في أن كے سينس كھ أواز مثل معن كي أن

فسأل عتاميتي حاؤاسه فقال الزعتر رسول الله صّلے الله عليه وسَالم وحَالِيَه اردت ان تشق عصاً المسلمان فقال كاتنزيب يأخليغة رسول اللهصل الله عليه وسكومشل قوله مأبعك له ناحديث صيرة على شرط مسلوولويخرجاً لا

ومن مُسنن زيْد بن خَارِيَةُ تكلَّمه بعد موته بفضائل الثلثة آخرج ابوعمامن طهيق سليمانبن بالالعن يعيى بن سعيد بزالسيبب ان زبر، بن خام جه آلانصاري ثم من بين الحامث بن الخزيج توفي في نهمن عنمان ابن عفيان فسُجِّي بثوب شر اتهم سمعواجُ لَجُ لَقُن فالكتاب الاقل صدى عَسك قَايويكي يَك بعدوه بولي اوراً نمول لن كما- احدا حد الكي منابون الصّدايق الصّعيف في نفسه العوى في إلى إسى نام سے مذكور) بير- سيح كما سيح كما- إبو بمرصيرين فاسرالله فى الكتاب الاول صدى إلى وه است كام لين ضعيف بن فداك كام بن وى بير اللي ما من وى بير اللي ما تعلى ملاق عدر بن الخطاب القوى الامدان إلى كتاب من (اسى وصعف كسائف مذكور) بين سج كما سي ف الكتاب الاقل صدى حسكة الله كالم كما عمرين خطاب قوى المنت دار الكي كتاب ميس (الميمنة عثمان بن عقان عظم مُمَّاجِهم مضت إلى كم ساتم مذكور) مي سي كما سي كما عقون بن معان أنهى إس بع وبقيت سنتان أتت الفات و به عطرية بريس - چاربرس كرديم اور ( دوبرس) باقيين اكل الشديدُ الضعيف وقامتِ السَّاعة في فتن آنيني اور قوى نے ضعيف كوكھاليا - اور قياميت قائم وسيأتنكوخبُو بين أس يس كني موتى اورعنقريب مقالي ياس چاه أرس كي فرآتيكي اور

ك الكيكاب مراديا تورات وانجيل مبيار آية كريم مثلهم فالمتعلة ومظهم فالانجيل سخابت بتوابح يالوح عفوظ مراد وكل أيس ايك كونس كام مرامكا غرسه مرادر بوكرمضرت عثمان كم الف سعوان كراخ خلافت بس رسول الشرصيل المتبعليه وسلم كى الكونفى كركى . تمام كنوال جمان والأكيا مكروه الكونفى منطى اس الكويمى كالهوجليف كالعدين وأنتظام فلافت بكرااو ومضرت عنان بربغاوت بوتى مشيخ عبالين ويت وبلوي فهذب لقلوب ين كمياخ بالكسابوكريد الكوشي المختري

خلبيڪ متعلق جو

(مقیں کیا خرے کر) کیا ہے جا ادب ؟ یحیٰ بن سعید کہتے ہیں ک معيدبن مسيّب كما بمراك شفس ن قبيل خطم س وفات الى بعدوفات کے ان کے مسم پر جا در ڈال دی آئی او لوگوں نے ان كيسينه سے أواز مثل تصني كي تبرأ تهون ي كالم كيا اور کاکہ بنی مارث بن خزرج کے بھائی ریسے زیدبن خارجرا نے بیج کما سے کہا۔ الوعر من کہتے ہیں کراس شخص کی وفات حضرت عَيَّانِ كَي خَلَافْت مِن مِوتَى بِ ادرايساسى واقعم رِلْعَى بن خراش کے بھائی کا بھی میش آیاتھا۔ مَسْدَرِيفًا عَهُ بنَ أَفِعَ زُرُقَى رضى اللّهُ عنه إذان ك عديث إلى کی قضیلت ہیں } تخارى نے رفاعہ بن را فعسے روایت كى ہے كروہ كہتے سے جراح بی صف الله علیه وسلم کے یاس آئے اور اکفول نے يوهياك آپ ابل بدر كوايخ كروه من كيسا سميتي بن وضري نے فرمایا سب مسلانوں سے افضل یا اور کوئی ایساہی کلسر فرایا . صرت جریل نے کماکہ جس قدر فرسٹنے بدر میں شرکی سے دان کو بھی ہم) اِسی طرح (اپنے گروہ میں) افضال مجھتے ہی مَسند اقع بن خارج رضى الله عنه الاان كي عديث بل بدا کی فضیلت میں ہ آبن اجر لے بروایتِ سفیان بیل بن سعیدسے اُنھول سے عیایہ بن رفاعہ سے اُنھوں نے اُن کے داوا رافع بن خدری فا سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے حضرت جبریل یا کوئی دومرافز بی صید الله علیه وسلم کے پاس آیا اور دکیاکہ آیت این معا سے بوچھتے ) کر تم اُن لوگوں کو جوجنگب بدر میں شریک معت بس اینے گروہ میں کیسا سجھتے ہو اسبے جواب دیا ہمان كوست بہتر ليمجھتے ہن حضرت جبريل يا اس فرشتہ سے كہا اسى طرح رجو فرئت جناك بدريس مسلما نول كم ساتوشريك تهاإن كوبهم لوكبسب فرشتون سيبتر سبحة بي-مُسند الوسعيد بن عَلَى رضى الدُّرعند | {ان كى حديث لس

مأبير الهي قال يعيى بن سعيد قال سعيلُ بن المسيّب ثم هَلَكَ حِبلُ ا من بنى خَطْمَةَ فَسُبَى بِنُوبٍ فَسَمِعُوا جلجلة في صمارة لثقر تتكلو فقال ان أنكاب العادث بن الغزيج مكن مكن قال ابوعم وكأنت وفأته فى خدالاف عثان وقد عرض مثل قصيته كاخى ربعى بن خواش ومن مُشند رفّاعتَ حديثه في فضل اهل بدر آخرير المعالم عن رفاعة بن العج قال جاء جبرتيل المالتتصلاالله عليه وسكرقال ماتعك أون اهل بنريفيكم قالمن انسل السلين اوكلمة هوهاقال وكألك وسفسارا سالكلاكمة حديثه فيضل اهل بدر آخرج الرماجة مر بحديث سفمان عزيجي بن سعيث ا عزعبانة بن رفاعة عنجلالالفع بن خديج إقال جاء حبرتيل اوملك الى الست صيتے الله عليه وسكر فقال مأتعلاق من شمس بدر افيكم والواخياريا قال كذاك همعن ناخيا والملاكمة بروسندا يسعيدبن لميث الخطبة الخطبة

رسول الترصيل التدمليه وسلمك حضرت الوبجر صديق رضي الله عند مناقب ميں پر معالمقا } تر آنری نے عبدالملک بن عُميرسے ٱنعوں نے ای<u>ن معلّے س</u>ے اُنھوں نے اپینے والدسے روا ك بيده وه كجته تقد كررسول التدصيب التدعليه وسلم في ليك دن خطبہ پرا ھا اُس میں فر مایا کہ ایک نیک برد کو اُس کے بروردگا فاختیاردیاہے کروہ جب کے چاہے دنیا میں رہے اورجو کھے دنیا (کی نعمتوں)سے چلہے کھلالے یا اسے پروردگار کی ملاقات کویسند کرے تو اُس نیک مرد نے ایسے پرور دگار کی ملاقات کوپسند کیا اوی کہتے ہیں (پیمسنکر) حضرت ابو كرخ روف كك - { لواصحاب بنى صيل التُدعليه وسلم ك كماكياتم اس مشيخ (يعض صفرت ابو بحريث كه حال) سے تعجب لنہاں كرية كراسول الله صيل الله عليه وسلم ين توبهي فرمايا تعاكر ایک نیک مرد کوائس کے برورد گارسے اختیار دیا ہے کہ جاہے دنیایں رہے چاہے اپنے پرورد گارسے ملے تو اس لے اپنے بروردگار کی ملاقات کو اخت بیار کیا داس میں بعدنے کی کیابات ے)راوی کابیان ہے کر مجر ( حضرت اکی وفات کے بعد سب كومعلوم بروكياكم) الوبكرة رسول الله مسك الله عليه وسلم کے فرملے کوسیسے زیادہ شمحتے تھے } اوراً تعول نے كمامم لوك اين باب دادا اوراين مال كوآب يرفدكرت مِن (آلي ايسا قصد م فرائي) عجر رسول الترضيك الله عليه وسلم سن قرايا إين صحبت اور اين ال بين ابن ابي قحافسے زیادہ ہم پراحسان کرنے والاکوئی نہیں ہے اور اگریس کسی کوخلیل بناما بو ضرور ابن ابی تحاف کوخلیل بناما واسیکن مجتت اورایان کی برادری ان کے ساتھ ہے یہ كلماً يُ في دو الرياتين بار فرايا اور ( فرايا) تهادا صل (مراد خود ذاب اقدس باحضرت صديعين التدكاخليل هي-مُستدبراً بن عازميضي التُدعنه إلاان ك مِديث فتوبِ مالك كيمتعسلق} ابويعل نے ابوعبداللريعني ميمون سے اُنھول برار (بن مانب)

خطبها النب صلى ابله عليه وسكم في مناقب الى ب كم الصديق رضى الله عنه آخرج الترماى عن عب الملك بن عُميرعن ابن المُعَيِّدُ عن ابتُه ان سرسول الله كيك الله عليه وسكم خطب يومًا فَقال ان سجلاصالعًا خيرة مربّه بين ان يعيش فالدنيا مأشاء ان يعيش م بأكل فى الدنيا ماشاء ان يأكل م بين لقاء مهمة فاختارلقاءم به قَال فيك ابوبكم فَقال اصعاب للبّ عَلَى الله عَلَيه وسَلم ألا تَعَبُونَ من هُذَا الشيخ اذذكم رسول الله عليه ان مجلاصًا لكاخيرة مربه بين الدنيا ويان لقاءرته فاختارلقاءرته قال فكأن ابوبكم اعلهم بمأ قال رسول اللهصالله عليه وسكم فقال ابوبكم بَل نُفَيِّآيُكَ بِٱلْإِنْمَا وَإِمْوَالِنَا فَقَالَ رَبِيْوَ الله عصل الله عليه وسلم ما من التَّاس احسُّ أَمَنَّ السِّنا فِصِيبته وذات پیلامن ابن ابی فخیافت ولوكنت متخناً اخليلاً كالتخفيت ابن ابي قُسَاف له خليلاً والكن وُدٌّ واخاءُ ايمانٍ مرّتين اوثلكًا وان صاحب كوخليك الله ومن مُسْنل براء بن عَازِبُ حديثه في فتوح الامصاب آخرج الويعيك عن ابى عبى الله معون عن البراء

﴿إِداس منرب مِن يرسه او پركسوا ٥ اورتيهم كم فزال في كوديت كمت -

روابيت كىب وەكىتے تھے كەرسول التدصيلے التدعلفِهم فلغزوة احزاب مین مدمیدمنوره کے گرد خندق کعودف کا حکم دیا رینانچہ ہم لوگ خندق کھودنے میں مصرو ف ہوئے ہم خندق کھودر لیے تھے کہ ) ایک (بڑا) پتھرابیاسخت کیل آیکا جس پر کُدال انزیز کرتی تھی ہم نے رسول انٹر صلے اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی ایٹ نے گذال لی میمون كِيتة مِي الجحے خيال مهو تاہے كر برائز سے كما اور آپ سے اپنے كيرمها أرب بحرب مابلدكه كرسير مركدال كومادا جس ایک تبائی پھروال کیا ۔ تھرآئے نے فرایا اللہ اکبر محص ذمک، شام کی تنجیاب عنایت ہوئیں . میں شام کے سُرخ محل بہاں سے دیکھ راہوں۔ بھرسب مانٹر کہ کرآٹ نے دوسری مرتبہ كُدَالِ مادى جس سے دوتها فَي البِتَمر لأسكُ كَيا ١ ورآتِ كُ فرمایا الله البرمج فارس کی کنیاں عنایت ہومیں خدا کی مسم ایس بهال سے فارس کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ بمرآب سے تیسری مرتبرب اللہ کمر کدال اری اور باتی بيقرثوك كيا اور فرمايا الثراكبر محصريمن كى تنبسيال عنابت موتیق مفلک ئیں یہاں سے منتعار کے دروازے دیکھ תליסט -

قال امرس سول الله صلى الله عليه ولم عَقْم المن وقال عَهْ لَنَا صَوْرَةً ا كاستنف فينه المعاول فشكواذلك الى الستعصل الله عَلَيْهِ وسَهُ قال فاخذ المغول قال وأحسبه قَـَال ووضع نؤبُه فضربَ ضربةً وقال بسروالله فكسر ككت كك القهدرة شترقال الله أكبراعطت مفأتيح النشآم ان لانظ الى قصودهاً الحكم من متأن هذا شقر قسال بستم الله وض بأخرى فكسر ثلثيما وقىال الله اكبراعطيت مفاسيح ف بس والله الى لانظم الے للسائن وقصومها الابيض من مكاني لهذا شرقال بسم الله م ضهب أخرى وكس بقياة الجوروقال الله أكبر اعطيت مفاتيح البمن والله لان انظم الى مغاتيع صنعا ومتكاذه لل

له يمضمون دوايات شيعدين بمي سم جنان برملة حيدري طبوعة مطبع سلطان كلبنو صفالا يرب ١٠-

سنام حرام انصاريضي التيعيها | (ان ك مديث عزوه بم جوحضرت عثمان رضی الله عنه کے زمانہ میں ہوا ] (امام) بخارکہا ان خالدین معدان سے روایت کی ہے وہ کتے تنے کہ میر بن اسود عنسی نے اُن سے بہان کیا وہ کہتے سے کہ مرحضرت عُماۃ بن میامت رضی انتدعنہ کے پاس کیا اور وہ سامل مص ہر سینے مکان میں رہتے تھے اور اُن کے ہمراہ اُمّ حرام تھیں تمیر کنتے میں کہ ہم سے أمّ حرام رضی اللّٰدعنمائے بیان کیا کہ میں اللّٰہ عندائی فراتے تھے ۔ سے رسول اللّٰہ صلح اللّٰہ علیہ وسلم سے مشانا آب فراتے تھے مبرى امت كابهلاك كروسمندراس جهاد كرك كاوهجت كامستى جوكيا - أمِرْ حرام كهتى بس كديس في عرض كيا اس رسول الترصيك الترعليه وسلم إكيامي أن مين بروكي وأب نے فرایا تم اُن میں ہوگی اُم اُحرام اُن کہتی ہیں پھر نبی مسلے التدهليد وسلمك فراياميرى المست كايهلات كرجوك قيمرك شہرین جادکے گاوہ سب بخشے گئے ہیں ۔ میں فرض کیا اسے رسول إلله إيس أن بي مول أسيد فرا يانبي رتم ان میں نہ جو کی) مَنْ رُسُل بن سعد ساعدی ضی الله عنه الله کان کی مدیث كى صدّ يقيت اور حضرت عمره اور حضرت عثمان كي شهادت كاتبات مين} الويع لي عبدالرزاق سے أنمون في معرس أتفول ف الوحازم سے أتفون في سهل بن سعد سے رواست کی ہے کہ کوہ اُصر سنے لگا اور اس پررسول سند صليكي الله عليه وسلم اورحضرت ابوبكرم وعمرة وعثمان يتقي يس رسول الترمسيل الترمليه وسلم في طايكم اع معد

تغهرجا تيرك أورصرف ايك بني بس اورايك صديق اورد

وان كى مديث حضرت الوكرية كمنزلت كيبيان من جوانكونيا

صلے الله عليه وسلم كے نزديك عسل مى } ابوينسك نے مادين

والمرمسين امركزام الريضارية مدينها في الوعل بخزوة الموفكانت في خرب المعال والمعنة آخرة العفاري عن خاله بن معلان ان عبر بزالا بسود العادة المن عبر بزالا بسود المنه والما المنه عنها الله عنها المنه ومعنه أمر حوامر قال عمير المنه عنها الله عمير المنه المن

وَرُرْمُسِيدُ اللهِ لَهِ السَّاعِلِيُّ مِنْ مَا السَّاعِلِيُّ مَا السَّاعِلِيُّ السَّاعِلِيُّ السَّاعِلِيُّ السَّاعِلِيُّ السَّاعِلِيِّ السَّاعِلِيِّ السَّاحِنِ السَّاحِنِ السَّاحِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن سَهِلَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالدِيكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَالدِيكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ والدِيكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ والدِيكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ والدِيكِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ والدِيكِي وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ والدِيكِي وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُلِقُلُهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْعُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وسلم آخوج الويجياع حاح بن نريل

أتغول ني الوحازم سے أتفول نے سهل بن سعد سوروایت كى ہے وہ كہتے تھے ل قبيار عمرو بن عوت كے درميان كيدازان موى تونبى صيلي الله عليه وسلم أن بس سلح كولف تح للة أيك باس تشريف المكيّة اوراً ب ( مدينت ) ظهر ريد حكر كت تصاور بللان كويه عكم وياتفاكه أكرعصركا وقت أجائة اورس زآؤل ن**و ابو کرنے سے کہناکہ وہ نماز**یرُ صابّیں، جب عصر کا دقت آیا بلال فاذان دى اورا قامت كى اورحضرت الويكرفس كساكه الع الويرة إكب المست كيعة حضرت الوكرشان المست کی داہمی نماز جورسی تھی کر) رسول انٹرسسلے اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اورصغول کو چرکرا کے بڑھے ، جب لوگوں کی تظرآپ پر پڑی تو اُنھوں نے آلی ہجا نا سٹروع کی ( تاکہ حضرت ابوبرون کو آپ کاتشریف لا امعادم موجائے) اور حضرت اور کم جب نازیں مصروف ہونے توکسی طرف التفات ذکرتے جب کرامنموں نے دیکھاکہ الی بجانا موقوف نہیں ہو ماتو وه لمتغنت بهوت اور رسول الله صيل الله عليه وسلم كولين يجي كمرا بواديكا بي صيل الثرعليد وسلمك أن كواشاك سے فرایاکہ ممازیوری کرلو (اوراین حکماسے نہمٹو) حفرت ابوبكرم كجه دير شمېرے اور رسول الترصيلے اللہ عليه وسلم کے اس فراسے پرکر نماز یوری کروائٹر کی حمد کرسے مسم میر حضرت ابو برم ألي يغيرون يتيهي مها آئي رسول الكرمسل الله عليه ومسطميه ديكم كرا سف بوص اور لوكول كوتماز يراهان پیم نمازیوری کرسے آپ نے فرایا اے ابو کریٹ ! جب ک<sup>یس نے</sup> التاره سنعتم كوحكم دس دياسها كرنماز يوري كرو توسيرتم نے کیوں یا مناز پوری کی حضرت ابو برشنے جواب دیا کہ ابن ابی قمافه کومناسب، تقاکه رسول التصلے الله مليدوسلم كا الم سن - بيرآت ي لوكون سے فراياكر جب تھیں نماز میں کوئی واقعہ بیش آئے تومرد (اپنیماعت میں) سحان التركبير اورعوزير داين جاعت ين تاني بحاسب ا اسكايمطلب بين وكراور لوك نازيس إدمرا دمرد يجتبطات فع بكرمطلب بهدي كحضرت صدين كوك نظافى كرييت نازيس ست زياده بوتى مق

عن ابي حانهم عن سهل بن سعب قال كان قتال بين بني عمروبن عوف فأتأهم إلن عَلى الله عليه وسكوليصل بيهو وتساحك الغلم فقال ليلالان حقه ت صلولا العصم ولواب فمرابا الكرفليصل بالت اس فلما حضرت صلوة الص اذن سلال واقام وقال يا ابابكم تغدم فتعدم ابوبكم فجاء رسول الله صّلے الله كليه وسَلموفشق الصّفوفَ فلمَّا سَ فِي سِول الله صَكَّالله عَليه وسكر صفوا يعن التصفيق تكال وكأن ابوبكم اذادخل فى صلولا لويلتفت فلمآمأى التصفيق المسك عنه التفت في اي رسول الله صَلِحادثه عَليه وسَلَّوخَلْفَ فَأَوْمَا البُّه المتمصل الله عليه وسلوان امض فلبث ابوبكم هنيئة يَعَلَى الله على قول م سول شه صلے الله عليه وسكم امض ثم مشابوبكم القعقى يست على عقبه فلما وإى ذال النبي تُصلّ الله عليه وسلّ وتقدم ضل بالقوم صلوتهم فلتأقف صلوت قال ياابابكم مامنعك اذاأومأت النك ألا تكون مضيت قال الوكبر الديكن لابن ابي فحافة ان يُؤمَّرُ م سول الشيصل الله عليه وسَلم عُقال للناس اذ انابكوف صلوتكوشئ فليسيم التهجال وليصوق النساء

45

مسند نعمان بن بیررضی النّدعنه الران کی مدیث قرون الله الدوایت ادوایت اصم بن بهدار خیشه اور شعبی سے اُنھوں ان نعمان بن بشیرسے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہے رسول اللّه بلی اللّه علیہ وسلم نے فرایا ہے ، بہتر لوگوں میں میر سے زمان کے دوگئ ہیں جوان کے بعد جول گے بھروہ لوگ بیں جوان کے بعد جول گے کھروہ لوگ جوان کے بعد جول گے کھروہ لوگ جوان کے بعد جول گے کھروہ الوگ بی بعد بول گے کھروہ الوگ بی بیر ایسے لوگ آئی گے کہ ان کی قسموں سے مسین اُن کی گواہی اُن کی قسموں سے مینت کرے گی۔

مُسندعُو ثِم بن ساعدُ رضى الله عنه ال<u>اس كي مديث صحاب</u> ابرطايت

س اورصابر کی نفیلت کے بیان بن جو ماکم نے بروایت عبدالرحن بن سالم بن عبدالرحن بن عُویم بن سامم بن عبدالرحن بن عُویم بن سامرہ اُنکے والدسے اُنفول نے عُویم بن سامرہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کتے سے رسول اللہ وسلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اللہ تبارک و تعالے نے بھے پندکیا اور میرے لئے میرے اصحاب کو منتخب فرایا ہم اُن میں کو میرا) انصاد اور (بعض کو میرا) انصاد اور (بعض کو میرا) انصاد اور (بعض کو میرا) منسرالی دست نے دار بنادیا - لہذا جومیرے صحابہ کو میرا کے مشتول کی اور سب کو میرا کے دن کوئی نقل یا فرض (عبادت) قبول نہوگی۔

مُسندستُدا دبن أوس رضى الله عنه الله عمليث فتح مُسندستُدا دبن أوس رضى الله عنه الله عملتان

(آمم) احمدٌ نے عبدالرزاق سے انھوں نے معرسے اُنھوں نے ایوب سے اُنھوں نے ابوالاشعث سے اُنھوں نے ابواسا رحی سے اُنھوں نے شدّا دین اُوس سے روایت کی ہیں کو وہ کہتے تھے کر نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فسر مایا اللہ عزّ وجل نے میرے لئے ساری زمین لبیٹ دی بہانتک کے ومزمسنانعان بن بشايرً حديثه فالقهون التلتة آخرج احل من حديث عاصم بن بعدلة عن خيثة و الشعب عن التعان بن بشارقال قال رسول الله على الله عليه وسلم خير التاس قهان فق الذين يلونه و فقر الذين يلونه و شق يأن قوم تسبق المائم شهاد نهم وشهاد تهم أينها نهم

ومرمسيل عوبيم بن ساعلاً حديثة في الني عن ساعلاً وبيان فضيلة وآخرج الحاكومن حديث عبدالله الني عن سالوبن عبداله الله على عن عويم بن ساعلاة ان رسول الله على الله على الله وسلو قال ان الله تبارك و تعالى اختاري واختاري واختاري واختاري الله عاراني واختاري واختاري واختاري واختاري واختاري والمائلة على منه وقد الله والملكمة والناس اجمعين ولا يُقبل منه والناس اجمعين ولا يُقبل منه والناس اجمعين ولا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عَدَن الله والملكمة يوم القيامة صرف ولا عَدَن الله والمناس المنه الله والمائلة المائلة الله والمائلة الله والمائلة المائلة ا

ومن مسندشگاد بن أوس حديث في فقح الأمصار آخرج احمدى عبدالترزاق عن محرعن ايوب عن ابدالاشعث عن ابي اسماء التجي عن شقاد بزاوس ان التبحيل الله عليه وسلم قال ات الله عروج ل ذوى لي الاسم حيث

لى زين كربيد في سراديب كراس كروالات ير محد مطل كرديا يا مرس بين نظر كردى-

میں بیے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھیا اور راس کی تعبہ میں پر مبھتا ہوں کہ میری امت کی حکومت اس مقام تک بنج گی جان ک زمین میرے لئے لبدی گئ اور مجے دو والے مفید اورسرخ عطاکے گئے اور سب نے اپنے پرورد گارم وا سے دھار کی کرمبری است کوھام قطیں (مبتلا کہے) نہ ہلاک کیے اور یہ ( بھی د عار کی ) کرسی غیر قوم کے دشمن کو اُن رمستُّط نه فرمائے تاکہ وہ ان کو ہلاک کرے اور پر رہی دُعارتي) كرأن من اختلاف يبيا مركر اوروه باسم جنگ خوزير مذكرس النند تعاليان فرمايا البياعمد وصيليا التدعليه وسلمى می*ں جب کوئی حکم کر* تاہوں تو وہ *کسی طرح مل نہیں سکت*ا <sup>ا</sup> اوریں نے تھاری اُمرت کے لئے یہ بات نو (تھاری وُمار كى بركت سے عطاكى ہے كە النفيس عام قبط بيس (مبتلاكركي) ہلاک مذکروں گا اور مذغیر قوم کے دشن کوائن پرمسلط کروگا کہ وہ ان کو بالکل بلاک کردے مگر متھاری اُمّت کے لوگ آپس میں خو زریزی کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کرلس گے۔ ( را وی کابیان ہے ) ادرنبی صبیلے الٹیملیہ وکم نے قرایا مجھے اپنی است کے حق میں (اُن کے) گراہ کرنے والع سردارون كحسوا اوركيه خوف نبيس مجرجب ميرى امتت میں الوار رکھ دی جائے گی ( یعنے اُن میں استخشر از ک شروع بوجائے گی، تو پھر قبامت تک اُن سے زائم اُن

رضى التدعية كي

مُسندحتان بن أبت صنى الله عنه (حضرت ابو بجر

تعریف میں ان کے اشعار } خاکم نے بروایت عالب بن عبداللد أن كے والدسے أخول كنان كے دا داحبيب بن حبیت نقل کیا ہے وہ کتے تھے کہ میں رسول الله صلے الله مليروسلم كي خدمت يس حاضر تفا (جب كر) آي فيحتان بن ثابت كسيرارشا د فرما يا كميا تنسف الوكرريز كي تعريف مين كيمه (اشعار) كيميس وه تجه بهي سشناؤ حضرت حسّال من جواب يا

مهأنيتُ مشام قَها ومغام بَها وان مُلك استى سيبلُغ مازوى لىمنها وان أعْلَمتُ الكنزكِن كابيض والاحم واتي سألث س بي عَنْ وَحَبُلُ أَكُّ يُهِلُكُ أَمُّتُوسَنَاتِهِ عَامِمَةٍ و إن لا يُسَلَّطُ عَلِيهِمِ عَلَّهُ وَأَ من غيرهم وقيهلكهم واللا يلبسه وشيعنا ولايتنارو يعفهم بُأَس بَصَ تَالَ يَاعَمُهُ انَّ اذا قضيتُ قضَاءٌ فَأَنَّهُ كَايُرُدُّ وان قُ اعطبتُ کامّتک ان لا أَهْلِكُهُ و بِسُنَةُ عَامُةُ و ١٧١سلط عليهم عدوًا من غيى هوفيه لكوهو بعامته حة يكون يُهلك بعضُهم بعضًا يقتل بعضهم بعضا ويسبولعضهم بعضًا قال وقسال النِّيَّة صَلَّىٰ إللهكايته وسلم والثكاخات عَلْ أَصِّتَ أَلَا الرَّعَة المضلين فأذاوضع الشيف في المتقالم يرفع عَنهم إلى يوم القيمرة

ومن مسند حسّان بن ثابتُ شعره في الثناءعكي إلى بكم وخوامّله عنه آخرج الحاكوس حديث غالب بن عبد الله عن ابيه عندله حبيب بن حبيب قال شهدات رسول لله صلاالله عليه وسلم قال العسان بن ثابتقلت في إلى بكر مثيثًا قل حق اسمع قال

لى سفيد فرز انس جائدى اورتمرخ سيسونامرادي-

تليثه

وَيَانِ اللهِ فَ الغَارِالمُنِيفُ وَ فَا الْمَانِ اللهِ اللهُ الل

اذاتذاكرات شجواس اخى ثقة فاذكه اخاله ابالكيه بما فعلاه خيرالبربة أتُقامَا واعدلها بعد النب واوفاها بمَاحَمُك الثان التالى المحمود مشهدكه واول الناس منهم صَمَّ وَالرَّسَلَة ق اخسرج ابوعم من حديث الىبكم بن ابی سشیبه قسال حسال شیخ لت قال حدد شناع بالله عز الشعب قيال سألت بن عب اس اوس عل اعب التأسركان اق ل الشاؤمًا قال إما سبعت قورل حستانبن ٹاست۔

إذاتناكم تشعوا اسافوثقية

فأذكراخأله ابأبكم بهمافكلا

(ہاں) میں نے رکچھ اشعار) کے ہیں (وہ یہ ہیں) ہو۔
حضرت مدیق فارسریف میں دسول الشہ کے دساتھ)
ثانی اثنین ہے۔ جب دحضرت مدیق ) اور (رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم) دونوں بہار پر چراہ سے (اور فاریس مختی ہوئے) تو دشمنوں نے فاد کو گھیر لیا۔ وہ ( یعنے حضرت صدیق رسول اللہ (مسلے اللہ علیہ وسلم ) کے محبوب ہیں (اسس بائے ہیں اور حضرت نے کسی مخلوق کو ان کے بلا پر نہیں سمجھا،
کے بلا پر نہیں سمجھا،
دیر اشعار شنکر ) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے

تبتم فرایار اور حاکم نے بروایت جالد بن سعید نقل کیاہے وہ کتے تھے کہی نے شعبی سے سوال کیاکرسسے پہلے کون اسلام لایا اضوں نے جواب ویاکیاتم نے حتان کا قول نہیں سے نا (وہ کہتے ہیں):۔

رو المن خاطب، توکسی ثقة (بعین معتبر شخص) کاغم یادکرے تولین بھائی ابو کرین کو آن کے کام کے سبہ یادکرلیا کروہ نبی اسلین بھائی ابو کرین کو آن کے بعد سب بہترا در سب زیادہ برہزگار ادر سب زیادہ عدل کرنے والے تھے اور (بایضلافت) اسلی کامل تھے دمصلات نائی (اثنین) (شریعتے) بتیج سے ان کی کا دگر اور کی محد اور لوگوں بیں سب ادل (ضلک) رسولوں کی انھوں نے تصدیق کی تھی۔

اور الوعرف سلای می الم المون المو

خيرالبرية اتقاها واعدلها
بعدالنب واوفاها بماحكد
الثان التالى المحمود مشهده
واقل الناس منه وصد قالتهدا
قال ابوعهم وتروى ان رسول الله
عَسَلُ الله عَلَيْه وسَلُم قَال الله عَلَيْه وسَلُم قَال الله عَلَيْه وسَلُم قَال بحسّان هَال تعليه وأنشك المهمية قال نعم وأنشك كالمهيات وفي هابيت

رابع وهوب وثانى اشين فى الغارالمنيف وقد طاف العدو به اذ صَعدا الجمكال فقر النبي صلى الغارالمنيف وقد فقر النبي صلى الله عليه وسلوب نالك وقال احسنت ياحسان وقب وكان حبّ رسول الله قد على على الخيرالبوتية لوبعدل به رجالا ومن مرد المالية المالية براية المالية المالية

ويرمسندا إلى هيم بن اليهان قال ابوغمر ومتاويل في ابى بكر قول الهديثم بن التيهان فيماذ كرواه

وان الأَنْهُوُّ الن بقومُ بأسرنَ وعِفَظُه الصّديقُ والمُّ مِن عَلِى اولاله خيارالمى فهراين مالك وانصاح فالالدين من كل معتلى

ومن مُسنل كعب بن عِيلاً على العق

ده بنی دصلے اللہ علیہ وسلم) کے بعد بہترین خلق سب زیادہ پر ہیز گارسب زیادہ مدل کرنے والے تنے اور بار دخلافت ا کے اٹھانے میں سب کامل تھے دوہ مصلاق ان ڈائنین اشنین دائنین کے اٹھانے میں سب کامل تھے دوہ مصلات کی اور لوگوں دسٹریویت کے متبع تھے ان کی کارگزادی عمد متنی اور لوگوں میں سب پہلے دخلاکے) رسولوں کی تصدیق اُنھوں نے کی متنی ۔

آبوعمر کہتے ہیں۔ مروی ہے کررسول اللہ صلے اللہ علاقہ ملے فیصلے اللہ علاقہ ملے فیصلہ کے حتال سے فرمایا کیا تم نے ابو پر افران کی تعریف میں کچے (اشعار المجرب انسار (مرقومہ بالا) پر مصاور ایک) چوتھا شعر (بھی) تھا وہ یہ ہے :۔
اور غارس دونوں بہاڑ پر چڑسے (اور غارمیں جا کر پچنے) تو غار جب دونوں نے کھیرلیا۔

ریاشعار سنکر) رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش بوتی اورفرایا اے حتیان ایم منعول بند اچھے شعر کیے ہیں۔ اور اس رواست میں پانچواں شعر بھی منعول ہے (وہ شعر بیستے) :-

مندالوالهكنثم بن ئيبهان رضى النه عنه {ابوعر م كلته بن كم اروات مناسبة م

منتبت حضرت ابو کرشے ابوالہیتم بن تیهان کایہ قول ہے ؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت صدّ لین اور ایک شخص قبیلة عدی سے دیائے حضرت عرش ہادی دھکومت کے ) کام پر قائم ہوں اور اس کی حفاظت کریں۔ یہ لوگ خاندان فہر بن مالک بیں اشراف (اور معرز) ہیں اور مردم کش) صدسے بوصف والے (کے اتف) سے اس دین کے مدگار ہیں۔

مُسند کُعب بن عجره رضی الله عنه الله ع

دامم ) احمدٌ نے بروایت مطروزًاق ابن سیرین سے اُتھول ہے حدب بن عجره سے نقل کیاہے وہ کہتے تھے کررسول التیصیلے الله ملی وسلمیٹ ایک فتنه کا ذکر کیا اوراس کا (واقع) ہونا قریب بیا فرمایا اور اُس کا بڑا ہونا ظاہر کیا۔ را وی کابیان ہے کہ بھرپر ایک نفض چادرسے سرخ چیائے (اُدھرسے) کیلے توآئ کے فراياك يه تخص أس دن عن يرموكا - (كعب بن عجره كمت بن) بهرمين جلدي سعيا دور كرجلا اورأس جاني والع كحبازه بركر ( اور دسول التدصيف التدعليه وسلم كو د كمعلاكر اعض ممیا اے دسول اللہ اکیا دیری شخص ہیں ؟ فرایا (بهی) ہیں يهر رہم نے ديڪا تو) وه حضرت عثمان بن عقال تھے۔ مسندجا برین مره رضی الله عنه از امام) بخاری وغیرصند جابرين شمره سيروايت کی ہے وہ کہتے تھے کر من نے رسول التُدھیسیا التُدعلیہ وسلم سے سُناآتِ فرائے تنقیے یہ دین (اسلام) قائم دہیے گاہائٹک كرتم يرباره خليفي ول كے ورسب قريش سے مول كے . اور (امام) آخمد کے عامرین سعد بن ابی و قاص سے توا کی ہے وہ کیٹے تھے کہ ہیں ہے اپنے غلام کے ہاتھ جابر بن مو مے پاس ایک خط لکھ کر روانہ کیا اُس میں میں نے لکھا مقاکہ کوتی مدیث جوآب نے رسول اللهصلے الله ملیه والمس شنی ہو مجھ سے بیان کیجئے اُنھوں نے **مجھے** کھھاکہ میں نے رسول الترصيط الشعليه وسلمس جعبك دن يعي جس دن راعن اسلی درناکی حدیں استکسار کئے گئے اسکے دوسرو وقت مسٹاکہ

عن ابن سيرس عن كعب بزعوة قال ذكم مرسول الله صلح الله عليه وسكوفيتنه فقربها وعظمها قال ثقرمر جبل مقنع ف لِحَفَةٍ فَقَال هذايومشين يخطح الحق مانطلقت مسرعا اوتخض افاخنات بضبعيه فقلت هنا يارسول الله قال هنا فأذاهو عثمان بن عَفَّانٌ" مسأندل سأؤ الصحاكة ووان الله عليهم أبعاد اقِلْهَا مَرَّدِيْنِ مُسنلجابرين سُمَّرَكُمُ آخرج البغاري وغيزاعن جابرين سمزأ قال سمحت رسول الله صلح الله عليه وسكر يقول لايزال للآبن فأتماحته يكون علثكم الناعشه للفة كلهرمن قراش-وإخريج احملاعن عامرين سعدبن الى وقاص قَال كتبتُ الى جابربن سمرة مع غلامي اخبرن بنق سمعتهمن رسول الله عليه ومكرقال فكتب الى سعت رسول الله صلى الله عليه وسكم يوم الجمعة عشية ومهالاسك

که ان بآره خلفاری تعیین بی بڑا خلاف بوجس نے تعیین کی ہے اپنی دائے سے کی ہوکوتی نفس بڑی اس بالے بی نہیں ہوبعض لوگوں سے اس مدیث سے منعبت ان فلفاء کی مرح برجمول کیا ہے۔ ان منطق نہیں ہوسکتی کیونکر سواحضرت علی کے ان خلفاء کی مرح برجمول کیا ہے۔ ان منطق نہیں ہوسکتی کیونکر سواحضرت علی کے ان بیسے کسی کوخلا سے مرمنیں ملی مناز ان کے ذلے میں دین کو تو ت و مشوکت حاصل ہوتی اس دایک شامع کے ان خلفاء کی تعیین کیوں نز فراتی اس کی بست ہو کہ تا میں میں منازع کے ذراتی اس کی بست ہی تیں میں وغیرہ۔ بھرکتی ہیں بہت ہو مواقع میں شائرع کے ذرک ایس کی اس مناز ان کے ذراتی اس کی بست ہی منازی موجد کی تعیین میں وغیرہ۔

آب نے فرایا (بر) دین (اسلام) ہمیشہ قائم رہے گا بہال ک کرم پر باز اظ خلیغہ ہوں کے اوروہ سب قریش سے ہوں گے-اور مں نے آیت سے یہ بھی مسلانوں کی ایک جماعت بهینابیض بینے بیت کمٹری یابیت آل کمٹری ر ملک فارس) کونستح کرے گی اور اہام بخاری سے بروایت عبدالملك بن عمير حضرت جابرين سمرة سي نقل كيام، جابر اس کو دحدیث) مرفوع کرکے بیان کسٹے تھے اور کہتے تھے کہ جب كسرى دشاره فارس) بلاك موجائے گاأس كے بعد ركير، كسرى مدېموگا اورحب قيمر ( سشاه روم ) ېلاك ټوگا تواسك بعد ریمی قصر مرا او کا قسم اس کی جس کے اِنھیں عیر کی جان ہے ہم خداکی راہ میں دونوں کے خزانوں کوخرے کرفیگے (امام) بخاری سے بروایت عل بن خلیفہ کے عدی بن حامم م سے نقل کیاہے وہ کہتے تھے کہ (ایک عرتبہ) میں رسول اللیوسلے الترمليه وسلم كي خدمت بيس تفاات بين ايك شخص آب كياس آبااوراس نے آپ سے فاقہ (کشی اور عماجی) کی شکایت کی میر دوسرا شخص آیا اُس نے رہزن کی شکایت کی آپ نے فرایا اسعدى إكيالم في مقام حير وكيما ي الي في عض کیا میں نے اُسے نہیں دیکھا مگر مجھے اُس کے متعلق لوگوں سے خبرملی ہے (اور جانزا ہول کرحیرہ کوئی مقام ہے) آپ نے فرمایا که اگرتم زنده رہے تو (ایک دن) دیکھ لوگے کے عور بت (تنهما) جيره ليے چل كر د كمرين آكر) كعبه كاطوّا ف كرے گى-اور خلاکے سوا (داست میں) وہ کسی سے نا ڈرسے کی میں ابینے دل میں کہاکہ اس وقب (قب بلة) کھے کے دہزن جنو نے داییے ظلم ونسادی، آگ شہروں میں لگا رکھی ہے کہاں ہوں گے دنیز آت سے فرمایا اے عدی !) اگرتم زندہ اپنے تو مم ولگ ضرور كسائى كے خزالوں كونسخ كروگے بي فوض کیا کیا کساری بن مرمز ؟ آیانے فرایا دان کساری بن مرمزد

يقول لا يزال السرب قائما هيئة يكون عليكوائن عشر خليفة كالهم من قريش قال وسمعته يقول عصبة المسلمين يفتقون البيت كلابيض بيت كسرى اوال البيت كلابيض بيت كسرى اوال البيت كلابيض بيت كسرى اوال عبدالملك بن عمير عن جاب بن سمرة يرفعه قال اذا هلك كسر قيل كسرى بعد لا واذا هلك يض قيل كسرى بعد لا واذا هلك يض في سبيل النه في كنون همكا في سبيل الله في

ومن مَسنداعد يَى بن حاتمة حديثه فى فنه الامصار آخيج البخار من حديث في لبن خليفة عن عدى بن حائم قال بينا اناعند التي صق الله عليه وستراداته مهل فشك اليه الفاقعة نقراتكا فيشك اليه قطح الشبيل فقال يأعل هل مرايت الجديرة من لمارّها وقى البيئت عنها قيال فان طالت بك حيولة ل تركين الطُّعينة ترتحل من الحيرة حق تطوف بالتعمية الاتخاف احدًا ألَّا الله قلتُ فيم ابين وبين نفس ف أين دُعّاسُ له الذين قد سَعْم والبلاد ولمِنْ طَالَتْ بِكَ حِيوِةُ لِتَفْقِعُنَّ الْمُنَّى مَنْ كالم قلت كملى بن همزقال كلم بنفخ

﴿ نِيرَاتِ نِے فرا یا ﴾ اگرتم زندہ رہے تو (ایک ن) دیکھ لوگے کرانسان سونے یا جاندی سے متعیلی بھرکر دصدقہ دینے کیلتے، باہر نکلے گا اور خواہش کرے گاکہ کوئی اُسے قبول کرے مگر کسی کو (الیا محتاج) مذیائے گا کہ وہ اُس سے (اُس سولے جائدىكو) ك- اوران ان ايك دن اين خلاس اس مال میں ضرور ملے گاکہ اس کے اور خداے درمیان کوئی ترجمان ر ہوگا۔ پیرانٹرنغالی اس سے کھے کا کیا میں نے تیری طرف رسول نهیں بھیجا ؟ وہ جواب فے سے کا بیشک (خلاونلا تونے رسول بھیجا) بھرانٹد فرمائے گا کیا ہیں نے تھے ال اولاد ( دنیا) میں نہیں دیا و اور کیا بیں نے تجھیر اینافضل (وكرم) نهيس كيا؟ وه عرض كرا عيثك رضاوندا! نوف سب کھد دیا) پھر دہ شخص اپنے دارمنی جائنب نظر کرسے گاتہ أسے دوزخ ہی نظر آئے گی اور اپنے بائیں جانب نظر کرے گا ( پھر بھی) دوزخ ہی نظرآئے گی عدی کہتے ہیں کئی نے رسول التُدميك التُدعليه وسلم سيه مُنااتي فراتے تقے (مدرقه دے کی آگ سے بچو اگرچہ ایک لیموا کھجور کاسہی میں جسے دستر دسن كملة) ايك محكم المجور بمي منصل الووه المجي بات بمسكر دسائل كوغوش كردك) . عدى كت بن . يعريب في دوه زايد يايا وربحب م خود) ديكمدليا كرعورت د تبناي حروس عياي ب اور رضانه ) كعبه كاطواف كرتى ب لاوراسي كهرواليس جاتى بى اور (اسس سغریس) وہ خداکے سواکسی سے نہیں ڈرتی ہے ا وربیں ( بھی ) اُن لوگوں میں تقاکہ جنھوں نے کسڑی بن ہرمز ك خراك منتح كئة اگرمم لوگ ( كيمددلون اور) زنده لميت تو جونبى الوالقاكس مصلى التُدعليه وسلم سن فراياب كرانسان إتح بمركرسوناجا ندى لقلة بيركا (اوركسي قبول كرفي وال کونہ اے گا) اسے بھی دیکھ لیگے۔ مُسْنَدُكُرُ زَبِي عَلَقَم رَضَى السُّرِعِنْ لَإِ<u>انِ كَي مِدِيثُ فَتَوَماتٍ</u> الدوايت بروايتِ سفيان اورمعمرك زمرى سے المول لئے عروہ مونقل كيا

ولئن طاكت بك حيوية لتوير الول يخريج مِلاً كف من دهيب ام فضة يطلب من يقبُلُهُ أستُ فىلايجىك احسًا يقبُله منه وكيلُقين الله احداكم يومريكقالا وليس بكينه وبينه ترجمان يكزجو فُلِيقُولَٰنَ لِهُ الرِّم ابِعَثْ البكِ سرسولافيتكفك فيقول ك فيقول ألمرأغطك مالاووللا وافضل عليك فيقول كا قينظم عن يميت فكلايرى الآ جهانووينظهعن يسابه فلايزي الإجهنم قال عدى معت النَّبَّةِ صلح الله عليه وستلم يقول القوا النَّام ولوبشق سَمرَةٍ فمزلمعِيد شق مهالا فبكلمة طيبة قال عدين فرأيت الظعيسة تزخسل من الحيرة حت تطوف بالكعبّرة كا عَنَاف الله الله تحالى وكنتُ عيمن افتي كنوركسهم بن همزولتن طالت بكوحياوكة لتَرْوُنَ مَا قُالَ الْسِنْبُ ابوالقاسم صنة الله عَلَيْهِ، وسَنَّدُ عِنْهُ ملاكفه ومن مستلكم من سين عَلَقَهُمْ الْخُونَ الْحِينَةُ حديثه فالفتوح آخرج الحآكمين لويق سُغيان ومعمين الرَّهم ع عزعُ ولا

وم كيتے سے كريں نے كرز بن علقہ سے سنا وہ كہتے ہے كرايک شخص نے رسول اللہ صلے اللہ عليہ وسلم سے پوچاكہ اى رسول اللہ عليا ہوں۔
کيا اسلام (كى ترقى) كى كوئى انتها ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔
عرب ہوں خواہ عجم جن گھر والوں كے لئے خلا وند تعالے بعلائی چاہے گاتو اُن پر اسلام داخل ہوگا۔ اس كے بعد فلتے (اُسان سے) بارش كي طرح برسيں ہے۔ يہ حديث موافق سٹرط شخص في اُسان مور وابت نہيں كيا۔ حاكم كہتے ہيں ہيں ہے۔ مگر انحول نے اس كور وابت نہيں كيا۔ حاكم كہتے ہيں ہيں ہے۔ حاکم كہتے امور كے جواہ م بخارى اور اہام مسلم پر لازم سے۔ گرز بن علقمہ كى اس حدیث ﴿ يعنے اسلام ﴿ كَى ترقى ) كے لئے كوئى انہتا كى اس حدیث ﴿ يعنے اسلام ﴿ كَى ترقى ) كے لئے كوئى انہتا كى اس حدیث كر بن علقمہ ہے۔ كرا دوایت كرنا بھی ہے۔

مُسندعبدالله بن حواله رضى الله عنه المنتخصرة ٢- روايت

کی خلافت کے متعلق } خاکم نے عبداللہ بن شقیق سے انھوں نے عبداللہ بن حوالہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے سے کر رسول اللہ صلے انتدعلیہ وسلم نے فرایا کہ تم لوگ ایک روز دبعیت کرنے کے برچا در کا عمامہ بانہ ہے ہوگا اور لوگوں سے بیعت لے راہ ہوگا (چنا نچہ ایسا ہی ہواک ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گرد ہجوم کئے ہوئے ہوئے ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سیا ہے اس وقت جبرہ کی چادر اپنے سر سے لیسے ہوئے اور لوگوں سے بیعت لے برے سے اور لوگوں سے بیعت لے برے تھے اور لوگوں سے بیعت لے برے تھے اور لوگوں سے بیعت لے برے تھے اور لوگوں سے بیعت الے برے تھے اور لوگوں سے بیعت الے برے تھے اور لوگوں سے بیعت بنا وت کی مانعت میں ہے۔

قال سمعت كرزبن علقمة يقول سال حلالا الشبخ صل الله عليه وسدو فقال بارسول الله عليه مزمنه فقال رسول الله عليه منطقة فقال رسول الله عليه وسم في المحالة الله عليه الله المحدود المحدود الله المحدود الله المحدود المحدود

ومزمسين عبلالله بن حوالتا

آخرج المحاكومن حديث الليث عن يزيد بن الى حبيب عن ربيع لة بن لقيط التي يخت عن عبلا لله بن حوالة الاسدى عن رسول لله صلح الله علية وسلم قال من نجامن ثلاث فقد فجا قالوا ماذا كرسول ادلام

لے معندان پرلاذم تقاکداس مدیث کو بھی اپنی کمآب میں لکھتے کیونکر یہ مدیرے ان کے شراقط کے موافق ہو۔ کم ان چروں سے نجات پانے کی دو صورتیں ہیں ایک پرکر ان تیون حوادث کے وقوع سرپیلے مرجائے دومرے برکران تیوں حوادث کے واقع ہونے کے وقت دا وداست پر قائم دہے۔ وه بن چزیں کیا ہیں ؟ آپ نے فرایا میر ٹی موت اور اس فلید کا قتل جو حق پر مبر کرنے والا ہوگا اور حق پر عمل کرتا ہوگا آور دہال مُسٹد ہاستم بن علت بن ابی وقاص رضی انسومنہ ان روایت

متوح مالک کے متعلق ہو تھا کم نے بروایت موسی بن عبدالملک بن عمیر بن جابر بن ہم وسے اُنھول نے ہشم بن عتبہ بن ابی وقاس سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کر بس نے دسول اللہ وسلے اللہ علیہ وسلم سے سُنا آپ فرمائے تھے مسلمان جزیرہ عرب پر غالب ہونے اور مسلمان فارس پر غالب ہوں گے اور مسلمان رُوم پر غالب ہول گے اور مسلمان کا نے دجال پر غالب ہوں گے۔ مسئر فرفع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ المرائی حدیث

حاکمے بروایت موسلی بن عبدالملک بن عمیر أن كے والدسے نے جا بر بن سمروسے آتھوں نے نافع بن مُتبہ<u>سے نقل کیا</u> ہے وہ کہتے متھے کر کچھ لوگ قوم عرب کے رسول الشرصسلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے اور اسھوں سے آپ کوسلام کیا و الوك أوني لباس يهن مقد مين أشما اور مين سفطين ول مين ا كماكريس اتك اوررسول التصيل الشرعليه وسلمك درميان بن بیشهول گا ( تاکه باتنی احیی طرح شن سکوں ) کیمر میں <u>نے اپنے</u> د ل من کما که رسول الله چیسلے الله علیہ وسلم کے ساتھ تولوگ سروشي كياكرستيس رمجه فلحده رمنا جاسية شايديالوك بھی کوئی مخفی بات کہیں) بھرمیرے دل نے انکارکیا اور مر آب کے پاکسس کھڑا ہی ہوگیار میں نے مشیناکرآٹ فرال تھ تم لوگ جزیرہ عرب میں جہاد کرفیکے اور اُسے اللہ تعالیٰ رہھاتا ما کھندں یں مع کردے گا۔ پھر تم فارس پر جہا د کروگے اور اللہ اس كوفع كرديكا بحرتم رُوم پرجباد كرفك أسے رہمی الله تعالی فترز يكا-مُسيندعبدالله بن مشم بن زمره \ {ان *کا حدیث حضرت عم* رابتی رضی المتعومنه (۲-روایت) د منی السعنه کی فضیلت بی (ا مام) بنخاري سن بروايت ابن وبهب نقل كياب ومبية مق

قال مؤلق وقتتل خليفية مُصُطّبين المالحق يعطيه ومن اللهجال. ومن مُسُنده هَاشم بشن عُبِّبة بن ابيُ وقساً صُ حديثه فى الفتوح آخرج الحاكم من حلاث عيلًا لملك بن عُيرِعن جأبرين سَمُرة عن هاشم بزعتية بن إبى وقاص قال معتد رسول ملله صلالله عليه وسلم يقول يظه المسلون عك جزيوة العرب وفظهر المسلون علة فأرس ونظهم المشلون على الروم ويظهس المُسُلمُون على الاعور الله جسال-ورمن مُسندن انع بن عُلتِية بنن إبي وقِياً عِنْ حديثة فالفتوح آخرج الحأكوس حديث موسى بن عبدالملك بن عيرعن ابيه عن جابرين مريوعن نافع بن عتبة قال قرم ناس والعراب على رسول دله صلح الله عليه الم يسلوزعلية عليهم الصوفقت فقلت لايحوكن باين هُوَّالِدَ وياين رسول الله صَل الله عَليْه وسَلِم تُوقِلتُ في نفسه هو نجى القوم ثم ابتُ نفسك الاان اقوم اليه قال ضمعته يقول تغزون جزيرة العرب فيفتها الله ثم تعزون فارف فيتماالله ثم تغزون الروم فيفتها ادلنا ومرن مسند عبداللابن هشامين ترهماة القباشئ مديث فضاعر آخر المغارث مرفقة بنوه قال

W2 9

جھے حیاوۃ نے خبردی وہ کہتے ہے، بھرسے ابوعقیل یعنے زہرہ بن معبد نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ بیس نے عبداللہ بن ہشام سے سئنا وہ کہتے تھے کہ بیس نے عبداللہ وسلم کی سیسٹنا وہ کہتے تھے کہم رسول اللہ حسلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضرت میں خاص تھے اس حدیث کوا مام بخاری نے اس سے زیادہ روایت نہیں کیا۔

اولا حاکم نے بروایت رسید بن سعد اورابن ابیعہ کے زہرہ بن معبد سے اُنھوں نے اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے نقل کیا ہے وہ بھتے کہ ہم دسول اللہ وسلے اللہ علیہ ولم کے پاس تھے اوراپ اس وقت مضرت عمر بن خطاب کا اللہ علیہ ولم کے ہم دسول اللہ اسے دسول اللہ اوصلے ہم نے سعے بھر حضرت عمر سے کہا ہے دولوں اللہ اوصلے اللہ علیہ وسلم ایٹ جھے میری جان کے سواجومیر سے دولوں پہلو وں کے درمیان ہے باتی سب چیزوں سے زیادہ عبوب بن مرکز مؤمن رکا مل ، نہیں ہوستے یہاں کر میں مقالے مرض نے فرایا دلے عمر شان میں موسستے یہاں کر میں مقالے مرض نے فرایا کو سے میان سے زیادہ عبوب منہ موجوا وال بھر صفرت عرف نے فرایا کو سے میان سے زیادہ عبوب منہ موجوا واللہ کو میں مقالے میں میں جس نے آپ پرکتاب نازل فرائی آپ بیشک میری جان سے ذیادہ جو کہ میرے دولوں پہلو و اس کے درمیان ہے میے عبوب ہیں ۔ بھر بنی صفیلے اللہ علیہ ولم نے فرایا اسے مرش اب رہم مؤمن کا مل جو سے ،

مسندهران برج صیب خرزاعی رضی الله عنه ایرونی الله عنه اردوایت
اردوایت
قرون تلاش کے ذکر میں الزانجالہ وہ روایت جسے کا کم بے برقا اعمش بلال بن یسا ف سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ براہم ہو میں گیا تو ایک مسجد میں داخل ہوا وال ایک شیخ ستون سو کلیے میں کیا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بہتر میری زمان کو کئے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بہتر میری زمان کو کئے

اخبرين حيولة تال حدثني ابوعقيل مهالا بن معسانه معمالله بن هشام قال كتامع النب صل الله عليه وسلم وهواخذابيداعم بن الخطاب وهذاحدبن لم يطوله العنارى -وآخرج الحاكم من حديث رشيدبن سعير وابن لهيعة عن شهرة بضعيد عن جدالاعبدالله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلح الله عليه وسكل وهو اخن بيرهم بن الخطأب فقال عُمر والله يأس سول لله الله كاحت الى من كلشئ أكم يفسى الق بكين اجنبى فقال له رسول الله عكالله عليه وسكر لاتكون مؤمثات أكون احت اليك من نفسك فقال عموالذى انزل عليك الكثب كأنت احث اليّ من نفسي التي بين جنبي فَقال النبة صلى الله عليه وسَلم الأن ياعُم ومن مُسنده عبران بن حُصَين الغُزَّاعِيُّ حديثه فى القرص الثلثة من طرق كثيرة منما مااخوج الحأكومن حديث الاعشعن ملالبن يساف قال انطلقت الالبصرة فىخلت المسجد فأذا شيعة مستمنا اسك اسطوانة يعتاث يقول قال رسول اللهصك الله عليه وسُلم خيرالتاس قران

ک اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کروسول المترصلے الله عليه وسلم كم معبت كى بركت سے معابر كرام كى بالمنى مالتين كس قدر رشرعت كے ساتھ ترتى كرتى تميں اوراك كى قوب بقين ميں أناً فاناً كيسا اضافہ موتا تھا۔ پھروہ لوگ جوان کے بعد ہوں گئے بھروہ لوگ جوان کے بعد ہوگا بھرایسے لوگ آئیں گئے کہ گواہ بنائے جانے سے پہلے گواہی دیں گئے مسندع بدالرحمٰن بن ابی بکررضی الدیجنہ الوبحریز کی خلافت کی دلیل بیں } حاکم نے بروایت ابن ابی نلید عبدالرحمٰن بن ابی بر سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سے التہ علیہ وسلم نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سے التہ علیہ وسلم اورسٹ انہ کی ہڑی لاؤکہ میں متصیں ایسی تر بر لکھا دوں کہ پھرتم اورسٹ انہ کی ہڑی لاؤکہ میں متصیں ایسی تر بر لکھا دوں کہ پھرتم کبھی گمراہ نہ ہوگے ۔ اس کے بعد آ پ لئے ہماری طرف پیلے بھیر لی بھر ہماری طرف منہ کرکے فرایا مذمانیں کے اللہ اور میں ن فیاں میں کو سوا الو برشے۔ میں ن فیاں میں کو سوا الو برشے۔

مسندعهان بن ارقم بن ابی ارقم مخزوی رضی لندینها <u>و اُن کی</u> اروانیت

شوالدين يلونهم شوالدين يلونهم شقر يأت اقوام يعطون الشمادة قبل في ألوها ومزمسيد عبلام لنبابل بيكرة حديثه فىالدليل على خلافة ابى بكر آخرج الحأكم منحديث ابن ابى مليكة عن عبدالهن بن اب كرةال قال رسول لله صَلَّے الله عَلَيْهُ وَسِكُمْ إِثَّتِرِيْ بِهِ وَإِنْ وَ كتف آكتب لكوكتا بالانضلوابدكابدا ثرِّوكَمَّاناً قَفاله تُرَّاقِبلعليناً فَقُال يأبي الله والمؤمنون كا إبابكم ومن مُسْندع فأن بن الرقسم بن ابي ألارق المنزوعية حديثه في سوابق عمراضي الله عنه آخرج المحاكموعن عثمان بن الدرقهم انه كأن يغول اناابن سُبُح الاسلام الشَّلْم ابي سَابِع سبعلة وكانت دابهعك الصفاوهي اللامة المت كأن النبيُّصل الله عليه وسكويكون فيمأفى الاسلام وفيتهادعا التئاس الى الاسلام فناسُ لُحْجِهَا قوم كشاروق الرسول الله صَلِّح الله عليه وسلوليلة الاشين فيهااللهمة أعِنَّ الدِسُلام بأحث الجلين اليك عمربن الخطاب اوعمروين هشام فجاء عُمهين الخطأب من الغب سكم لآ

کے یہ واقعرابتدائے بنوت کا ہواس وقت تک آنضرت صلی الله ملیہ وسلم کواعلان کے ساتھ تبلیغ کا تم نقامسلمان مختی طور پر نماز پڑھاکہ تھے ایکرتبر کھر کا فرول نے حضرت سعنہ کو نماز پڑھنے دیکے بیا اوران ہو مزاحمت کی کہر میں بواتی کی نوبت گئی سوقت حضرت معلیہ اس کے گھر میں منفی ہوگئے اور عب ہی مسلمانوں کی تعالیہ چالیس ہنو تی انہی کے گھر برر ایسے چالیس کا ملاحضرت فاروق شعبے پورا ہوا۔ دارارقم دیعنے میرے گھر) میں اسسلام لائے (اور حضرت عمر خ

کے اسلام لاستے ہی سب مسلمان دار ارقم سے سکتے اوران کی

تعدادمي (اس وقت) زياده موجكي تقى أور ملانيدسي كعب

كاطواف كيا اور دارِار قم ( يعينه ميرا گھر) دارالاسلام كے نام

مَن اسود بن مربع رضى النّدعنه الأأن كى مديث صرت

يس} قاكم ين بروايت ابراسيم بن سعد زبرى سع أنفول

ن عبدالر من ابی بره سے انھول سے اسود بن سریع میں

اجازت دی آپ نے فرمایا یرعمرین خطاب سنے یوکسی بیکارا

مستدا بوجحيفه سواتي رضي الله عِنه الأأن كى حديث قريش

ين عون بن إبي تحيفرس أنصول سن دين والدس روايت كي

ے کہ وہ کہتے تھے میں اپنے جیا کے ساتھ بنی صیلے اللہ مليہ والم

کی خدصت میں تھا آپ نے فرایامیری امسی کا کا برابردرست ہیگا

کی خلافت میں ہُ تھا کم

سے مشہور ہوا۔

فأسلم في دام الابهتم وخرجي ا منها وكثروا وطافوا بالبيت ظاهته ودُعِيت داس الارقيم داس الاسلام وَمِنْ مُسْتِلُ الْأُسُودِ بِن سُرَيعُ خداشه في فضل عبيرضي اللهعة آخرج الحأكرس حديث ابراهيم بن سعدعن النهمى عزعلامان بن ابى بكرة عن ألا سودبن مريح التميم قبال قد مستعطيني الله صكالله عليثه وسكوفقك راسي الله ق والتستنانية على الله تباس له وتعالى ومدحتك فَقَالِ المَامَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فهاته وماملحتني به فكاعمه فعلت انشلاف خل رجل طوال أفيظ فقال أمسك فلمأخوج قال اهات فقلت س هذا يانبيالله الناى اذا دخل قى لت امسك و إذاخرج قلت هات قال هذاعمرين الخطاب وليس من الباطل في شحري

ومن مسنالي حَينة السّوائ

حديثه فىخلافة قرايش آخرج الحاكم عن عون بن الى تحيفة عن اسه قال كنتُ مع عى عن دالتّ صلى الله

عَلَيْهُ وسَلَمْ فَقَالَ لا يزال امرأَ مّنى صالحًا

ب کے لئے میکار ہونا ضروری ہیں۔

سے نقل کیاہے وہ کمنٹے تھے کہ میں نبی صبلے اللہ علیہ وسلم ى خدمت يس حاضر بوا بسي عرض كياكه اس دسول لله رصلے اللہ علیہ وسلم) بیں نے کچھ اشعار کیے ہیں جن میں اللہ تبادک و تعالی کی ثنا اور آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن اشعار میں تم نے اللّٰہ کی ثنا بیان کی ہے وہمناقا اور جن میں مسیدی تعریف کی ہے انھیں جانے دو۔ میں دَابِ كِي احبازت بِاكر )شعر يرامصنے لگا انتے بیں ایک تخص ورازتها بلنديني كي آب اي ان كوآنا بواد يك كرجي فرايا تهيرو. پھرجب و م چلے گئے تو آب نے فرایا پر صور میں نے عرض کیا اسے نی اللہ! یہ کون تھے کرجن کے آنے سے آپ سے محصنعر پر مصنے سے روک دیااور حب وہ چلے گئے تو آپ سے مجھے پیر

کام میں متوجہ نہیں ہوئے۔

"محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ"

اله اس مع صفرت قادة وم كى كو لى فقيت أتخفرت مسلمان الله على وسلم برمع اذالله أبت بهين بوسكتى كونكرايك كام ايك شخص كم لية بيكار بولة

یمار ، تک کران میں بار ﷺ خلیفہ ہوں گے پیمراٹ نے کچھا ہستہ ہے فرایا جسے میں رسمحھا تو میں سے اپنے پیاسے جومیرے آگے <u>تھے</u> بِوجِها كراس جِيا إرسول الشرصيلي الشرملير وسلم ي كيا فرايا؟ أنصول نے کہا اے بیٹے !آپ نے یہ فرایاکہ وہ سبقریش سے {أَن كَى حديث فضيلتِ شين مِن } ابنَ ماجه في برواً مالک بن مغول عون بن ابی تجیفرسے اُنھوں سے ایپے والد سنقل كيلب وه كنف فف كررسول الترصيط الترملي ولم یے فرمایا علاوہ انبیار ومرسیلین کے سب ایکے اور پیچیلے لوگول میں ابوبکر اور عمرٌ پیران اہل جنت کے سردار ہول گے۔ مُن رعبد النَّد بن زَمَّعه بن اسود رضى النَّدعِنه الله أن كل ابو کرصداق رضی الله عنه کی امامتِ (نماز) کے متعصاق م الودا و د اور ماکم سے بروایت ابن اسٹ زمرمی سے انھوں ف عبدالملك بن أبي بكربن عب دالرمن سع أتفول لغ اين والدسيج أنصول لي عبدالتُدين زمعه بن اسود سينتسل كبابنه كرومكتي تقيرجب رسول الندصيط التدعليه وتلم کامرض بہت بڑھ گیا اور میں اُس وقت آپ کے پاس چند مسلمانوں کے ساتھ (بیٹھا ہوًا) مقا آت کو حضرت بلال شنے نا زکے لئے ملا یا ہو آپ نے فرایا کہ نسی شخص سے ک*ہدو ک* لوگوں کو نماز پر معادے (راوی کابیان ہے کہ) پس عابات بن زمعہ با ہرنکل آئے تودیکھ اکر حضرت عرف موجود میل او حضرت ابو بکر<sup>م</sup> نہیں ہیں (عبدا نٹدین **زمعہ کہتے ہیں) <del>میں ا</del>** كمالت عرم المشيخ اورلوگوں كو نمازير معاديجة - جنانچدوه آگے کھوے ہوگئے اور اُنھول نے تکیر (تحریم) کی جیسے ی رسول الترصيك التدعليه وسلم الذأن كيآ وازمشني اوروو ایک بلندا واز آدی تھے تورسول الترصيف الترمليد وسلم يو قرایاکه ابربرود کمان بی انتراس کونامنظور کراے اور ا

(بهی اس کونامنظور کریے ہیں) اللہ اس کونامنظور کرتا ہے

حة يَمُضِ اشناعش خليفة مم قال كلمة وخَفَضَ بهاصوتُه فعَلْتُ لعتى وكان إمام مناقال ياعم قال يأبُي كالهو من قريش-وحديثه فيفضل الشيخين اخرج ابن ماجة من حديث مألك بن مغولعن عون بن إلى بحيفة عن ابيته قال قال م سول الله صبل الله عليه وسكم ابىبكم وعمسين أكهول اهل المتنة من الرولين والأخرين الاالتبيتن والمتهسلين ومن مُسنىء بدالله سن ترمعة بن الاسوي حديثه في إمامة ال كرانصديق رضى اللهعنه آخرج ابوداؤد والمحاكم من حديث ابن اسمى عن الرهدى عن عيد الملك بن الى بكران عيل لين عن ابياعن عبلالله بن زمعة بزال سود قاللااستكع برسول شهصا الله عليه وسلم وإناعناه فينفهن السلمين دعاه بلال الى الصّلوة فع ال مُرُوامَز يَصُك التاس فخرج عبى الله بن زمعة فأذا عمى في النّاس وكأن ابوبكم غائبًا فقلتُ بأعبر قيوفصل بالناس فتغنهم فكيز فلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتَه وكأن عمر دجلاً مُجْعِمٌ اقال رسو الله صلاالله عليه وسلم فاين إبوبكم يأبى الله ذلك والمسلمون بأبى الله ذلك

٣٨٣

اورسلمان ( بھی اس کو امنظور کرنے ہیں) پھرآ سے فضرت ابو بكريغ كوبلوايا مكروه اس كے بعد آتے كرحضرت عمرين اس نماز كوختم كرچكے تھے . كيرمضرت الوبكر ُ شيخ نماز برُھائي۔ إعاكم اس قدرمضمون اورروايت كياب إعبالله بن زمعه بيال كرتے عقد كر حضرت هرائيان فرمايا ابن زمعه متعادى خرابی ہو ممسن یرکیا کیا جب مم نے محدسے ناز پو صابے کو کما لذوالله مين بهي سجها تقراكه رسول الشرصيك الله عليه وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اگر یہ خیال منہ ہونا تو میں ہر گرز لوگوں كو تماز دير مطاتا - ميس يخ كهاكه والترجيص رسول الترصيك التروليه وسلمك اس كاحكم نهيل ديا تفا بكه حبب مين نحضرت ابويرة كورد يكيا لوتمام حاضرين سي زاده آب كونماز بيطاني کامستیق سمجھا (اسی وا<u>سطے میں س</u>ے آپ کو نماز پڑھھا<u>نے ک</u>ائوکہا) آورالو داوّ دې ايک روايت پي ب نداين شهاب بايته بن عبدالله سے مروی ہے وہ عبداللہ بن زمعہ سے اس قصہ یں روابیت کرتے ہیں کہ انفول نے کہا جب بی صفیلے النولیا وسلمن حضرت عرم كى أواز كسنى لو آب أي الشي اور ا بناسر مرى سے بلال کر فرایا نہیں ، نہیں انہیں ابن ابی قعاف لوگوں کونانہ يراهائين . برجمارات بهايت عقد كى حالت مين فراليم تقد مُسندالوبكره تقفي رضى التُدعِنه إلى الله كي حدسيث وزن كيمتعلق الوداؤدن حسن ربسري مسامنهول ن حضرت ابوكرة سدروايت كي يه كرنبي صل التُدعليه وسلمن إيك روز يوجها كركسي كمّ ميس سے كوتي خوا دیکھاہے ؛ ایک شخص نے عرض کیا میں سنے دیکھاہے - کر گواایک ترازداسان سے اُرتی محراب اور الو برا التہ سے کئے تو ایس ابو برنس وزن منك بمرعرة اورا بوبرط تولي كئة توالوكرة وزن بحك بيم عمره إور عثمان الولے كئے تو عمر م وزني فكلے اسك بعد تنازو أبھالى كى- يسمم نے كراميت كے آثاد يسول الشرصيك الله عليه وسلم كجبرة مبادك مين ديكه-اورا اودادد کی دولسری روایت مین بسند عبدالرمن بن ایم

والمسلون فبعث الى إلى بكر فجاء بحلان إصلى عم تلك الصَّالُولَ فَصَلَّ بِالنَّاسِ. تزاد الحاكم قال عبد الله بزنعية فقال عمرويجك مأذاصنعت ياابن عمعة والله مأظننت حين اميتف الآات وسول وللعصل الله عليه وستم امريناك ولولاذاك مأصليت بالناس قلت والله ما امرين م سول الله صلح الله عَليه وسَلُّوولَكن حين لواد ابالكوراليتك احقسن من بالصّلولة بالناس-وفي موايع كابى داؤد من طريق ابن شهابعن عبيل مله بن عبدالله عن عبدالله بن تهمعة في هنا العنوقال لماسع التعصل الله عليه وسلم صوت عما خرج التبيصارته عليه وسكرحت اطلح رأسه من جُوته ثوقال الالالهالي بالناس ابن إلى قعافة يقول ذلك مُغَضَّبًا ومن مسنداب بكرم التنقف حديثه في الونهان آخرج ابودا ودعن العُسَن عن إلى بكم لا انّ النّب صَلّ الله عليه وسُلم قال ذات يوم من ساع منكوم ويافقال مجل انارايت كان مازانا نزل من الشماء فوزيت انتَ وابوبكم في بَحَيْثُ انتَ بأبي بكيما و وذيعى وابويكم فزيح ابوبكم وونهنا وعنمان فتج عمتم فع الميزان فرأيينا الكراهية فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسكم وفي مواية لمن طريق عبلا المرت البكة

ان کے والدسے اسی مضمون کی صدیث منتول ہو گراس میں کا بہت كالفظانهين ہے بلكہ رعبارت ہے كہاس خواب كومشستكررسول الله صيلے الله علير وسلم رنجيده جوت اورآي نے فرما ياكه خلافت نبو (ضم بوگئی) اس کے بعداللہ جس کوجاہے گا سلطنت دے گا۔ مُسنَدِيمَره بن جَنْارُبُ رضى اللّه عِنه اللّه عِنه اللّه عِنه الله عِنه الله عِنه الله عِنه الله عنه الله خواب محمتعلق حس س الك دول آسان سے الكتابؤار بكماكيا } الوداؤد ك اشعث بن عيدالرمن سے آکھوں نے اپنے والدسے آکھول نے سمرہ بن جُندب سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ! میں لے زواب میں دیکھاکراک ڈول سان سے لٹک رہاہے کھر (دیکھساکہ) ابو کرنٹ کستے اور انھول سے اُس ڈول کی دولؤں عُرْقُوہ بیکٹلیں اورائٹس سے پانی بیامگر کرورطرافیہ سے میم عمر است اور آنھوں نے اس کی دولوں عرقوه يحرألين اورياني ميناسر فرع كيايهان تك كرخوب يراب ہوگئے کھرحضرت عثال استے اور اُنھول نے اُس کی دونول ع قوِه بکر ملیں اور پانی ہیسنا سروع کیابہاں تک کرخوہ سیرہا موسكة كيم علي آت اور أخمول في اس كي دولول عرقوه یکرالیں تو وہ ڈول بھٹ گیا اور کھے جیبنٹیں پانی کی اُن کے جبسم پر پرس سندعباس بن عبدالطليضى التدعنه (أن كي مديث رضی الله عنه کی امامت (نماز) کے متعسلق ۶ اپولعت نے ابن سرحبیل سے آتھوں نے ابن عبامس سے اُتھول عامس شعدوایت کی ہے کروہ کتے تھے بیں دزماز مرض دفات یں) رسول التدصیلے الترعلیہ کیلم کی خدمت میں گیا اور آپ کے پاکسس آپ کی ازواج بیٹی صَّلَى الله عليه وسَكُووعنه لا نسأم لا فاستَقَرُ<sup>ن</sup> بوتى تقين وه جھرسے جُمُبِ مُّمَين سواميمون کے پير *ضرب* کے واسطے دوا بنائی گئی اور (آب اس وقت بیروش می

عن ابية بمعنالا ولوين كراكراهاة قال فاستأء لهام سول الله صلح الله عليه وسكريض فسأوكأ ذلك فَقال خالاف لايُ نبولا لم يُون الشالملك من يشاء-ومن مسنل المركة بن جنال ب حيييته في مؤساد أودرك من السماء آخرج ابوداؤدعزال شعث بن عث الجلن عن ابيه عن سَمَة بنجندب إن رحِلاقال يام سول الله مأيت كان دلوا دتى من الشيماء فجاء ادبكم فَ أَخِينَ بِعُمِ إِقْيِهِما فَشَهِ بِ شَرِبًا ضعيفا شوجاءعم فاخذ بعراقها فشرب حتے تضلع توجاءعثمان فأخف بعراقيها فشرب حق تصلم سوجاءعل فاخن بعاقيما فَأَنْتُشَكَّتُ وَانْتَضَعُ عَلَيْهُ سَفَّةِ ومِن مُشند عتاس بن عب المطلب حديثه في امامة إلى بكر ضوالله عنه آخرج إبوييك عن ابن شرجبيل عن إبن عباس عن العباس قال وخلت على رسول لله

من الاسمونة ف أن لاسعطه

ك لفظاع قوه كى سرَّت خود مصنف ينصف و ١٠٠ سطره اين كي وسك حضرت يميوزكي ده دكتيكي دجريمتى كدوه عباس كي زوج عرم كي كي بي ا

ي وحي بكر: إدم متى كيونومنرت كل هادت خويد ميشنداتي استنام ييع كاد هوا

آیت کے مُنذیں ڈالی گئی ( ہوشس میں آنے کے بعد) آپ نے فرایا کر تھر میں جس قدر لوگ ہیں سب کے ممند میں دوا والى جائے سواعباس كے كدأن كومبرى اس کے بعد آپ نے فرایاکہ ابو برائے سے کمو وہ لوگوں کونماز براماي وحضرت عاتشرفك حضرت حفعد سع كماكرتم (حفرت سے) کھوکہ ابو ہجران حب آب کی حبکہ یرکھر شوہو<del>ل ک</del>ے لة (بهت) دونس محم - چنا بخرحضرت حفصه نبینے آپ سے عرمن کیا آپ سے فرمایا الو براسے کو کو وہ لوگوں کو تماز يراصايس چناني حضرت ابوبكر (سے كماكما اور أتفول ) منازست وع کردی اس کے بعدرسول الشصیلے اللہ ملیہ وسلم کو کچھ خفت معسلوم ہوئی لوآے باہرتشرلین لاتے حب حضرت الوبكرات أب كود يكف الوييج منت الحج حضرت بن ان كى طرف لبن المحسد إشاده كياكر تم ابن جكر يررمو بهرمضرت ان كيبلوس ميله كئة اورجان كمصفرت اوبوده راصيك مق أسس اكك كيت راصا سروع كيا-مستدا والطفيل رضى التدعنه الآن كي مديث اس نواب کے بیان میں جونبی صب الله مليه وسلم لئ حضرت الوبكريم اور مضرت عمر في كيمنع دیکیاتما } الویست لئے نے بروایت مماد علی بن زیدسے انحو نے ابوالطفیل سے اُکھول نے نبی مسلے الٹرعلیہ وسلم سے نیز الولعية يحسيب اورحميده الحفول معابيت كى بى كورسول الشرصيك الشرعليه وسلم سف فرايا إيك

مرتبه سنب كويس (خواب يس) داول ( يمركوكويمل سع) كال

ر ا معاکرمیرے باس کچه بران سیاه رنگ کی اور کچه بران کھیرے

بنگ كى أئي كيرالوكرام آئے اوراً تعول في دميرے اتھ سے

فللة منال لا يُبْغَلِن في البيت احداً الا لد العتاس فأته ليوتوسه يمين شؤتسال مروا ابابكه يسل بالتاس فقالت عاششة لحفية قولي له ان ابابكم اذاتام ذلك المقام يع كفالت له فقال روا اب بريسل بالتاس ففسل إبوبكم نثروجه رسوال الله عصل اللم عليه وسكوخفة فخرج فسلتأ مهألا ابوبكم كالخرك ف وم اليه به فياء فيلساني جنبه فقرأ م سول الله صلے الله عليم وسكومن حيث الشق ابق بكما ومن مسنداب الطفيل حديثه في سوفيا التبعصل الله عليه وسكرف اب بكاعر آخرج الاسعلين مس حاد والعليان والمان ابى الطعيل عن الني صلى الله عليه وسلم وعن حبيه حميد عن الحسن ان رسول اللهصف الله عليه وسلم قال بيفا اناأنزع الليلة إد ومردت على عنم

سود وغانوعم فياء ابوبكم

لى قسم سى دربه لى بى حكم د والملك كابى بعض د والمستى يرسم لغظ والشك ساقة لمكور وضرت عباس كوستين كرنيك دم و ودوم ما مادسيد من موجود كو بنائي مع بمارى مير بوفار ملي شهد مكويين وه ووالملك كياكر من بن غير باسير متى كواراني مطرات كورخيال مواكون من كودات كوراني ويتون من بكار حضرت كرفة من الاحفرة من فرا و به مركم أن لوكون فيال كياكري كورون كودواس كالهيت بوقم كاس وجرس آب من فرفت بي المناظلف وردي كم كى منابع صفرت في كمديك منديس دوا والعاكري في سبك منديس دوا والى كان من من مرابع من من دول من تسير الكورة من منابع والمواقعة المنابع والمواقعة المنابعة والمنابعة المنابعة المنا ڈول کے کر) ایک ڈول یا دو دول کالے اور اُن کے اعلیٰ کچه کمزوری مقی الله اس کومعان کرے اس کے بعد عرائے اور (انتمون سنے ابو برائے انتہ سے دلول لیا) و و دول برس بن گیا (اُنھوں نے دُول *بھرنا سڑوع کتے*) یبا*ن کے کوخونو* كوائفول من يركرديا اورحبس قدر (أدمى اورموسي مان یینے ) تے مقصب کوسراب کردیا میں نے کسی زورا ورادی کونہیں دیکھا جو *عربض*ے زیادہ عمدہ دکمول نکالیا ہو داس جواب کی ، تعبیر میں سے یہ لی کر سسیاہ بکر اِن عرب میں اور کھیری برکیا م بریز مسندمره بن کعب مضی الله عنه الله عنه الله مستانی مدیث اسس باره من كرعثمانُ (زماهُ) فتن مين مايت يربول كي كر مرى كا الوقلارس أتمول سن ابوالاشعث صنعانی سے روایت کی ہے کہ (ایک مرتبه) شام میں کچھ لوگ وعظ کھنے کھوٹے ہوئے جن میں جیند اصحاب بني صيف الترمليه وسلم كي تقر سي أخريس الكي في مِن کانام مرہ بن کعب تفا کھولے ہوئے اور اُنھوں سے کہاکہ اگریس سے ایک حدیث رسول الله صیلے الله علیه وسلم سے ن<sup>ش</sup>یٰ ہوتی تو میں ہرگز نہ کھ<sup>و</sup>ا ہوتا · حضرت نے فتتوں کاذکر كيااورأن كوبهت قريب بتايااسي اثناريس ايكتخص جاور

سامنے کہے پوچھاکہ ہی تخص ہیں ،حضرت نے فرمایالاں۔
اور امام امراز نے بروایت جبر بن نفرنقل کیاہے کہ
وہ کہتے بھے ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت معاویہ کے ہمراہ سنکر میں سنے کرکعب بن مرّہ یامُرہ بن
کعب کھراے ہوئے اور اُنھوں نے کہا کہ اگر میں دسول سیسلے
اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ شنی ہوتی تو میں ہرگز در کھڑا
ہوتا جب لوگوں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا مام شنا تو

اولسعے موتے اس طرف سے تکلا تو آت نے فر مایاکہ منتفس

اس دن ملاست پر ہوگا - میں نے اکھ کراسس شخص کودیکھا

لة وه عثان بن عفال أسته ميس النه ان كالمنه حضرت ك

فنزع ذَنوُبًا او ذَنوبين فيهماً ضعف والله يخفر له ثمجاء عُم فاستحالت غربًا فلملة الحييأض وإم وى الوامهدة ف لو أسَمَ عَشْقَم عَيَّا مِن التَّاس احسَ منزعامت ف قُلْتُ ان الخدر السود الحرب والعفالجم ومن مُسْنل مُرّية بن كعب حديثه في انعمان على هداى فى الفتنه آخريج الترمذى عن إبى بسلابة عن ابى كاشعث الصنعان ان خطباء قامت الشام وِفيهوبهجُ ال ص اصحارالتِّ صلاالله عليه وسكوفقام اخرم مجل يُقال لَـ هُ مُرَّةٍ بنَ كُعب فقال لوكاحلايث سمعتكه مزرسول الله عَسل الله عَليْه وسلم مأقلتُ وذكرالفان فقربها فستررط لمقترق توب فقال لهذايومتناعل الهناء فقت اليثه فأذا هوعنان بنعقان فاقبلت عليه بوهمه فقلت هاناقال نعم وأخرج احدامن حديث جبيريرنفير قال كنامعسكم بن مع معايد بدر قتل عثمان رضى الله عنه فقام كعب بزمري اومرية بن كعب فقال لوكا الرسميت من رسول الله صلح الله عَليْه وسكم ماقمت المقام فلماسمح بناكم رسول اللهصل الله علب وسكا

جلس التاس فقال بيناغي عند

سب بيم محة (اورمتوج بوكرست كك) بي أنفول فيبان كياكه ايك دوزيم رسول الترصيك الترمليه وسلم كهاس من كان معان معان است بال كمول بوت اسطرت شريف الت ورسول الشرصيك الشرعلير وسلمن فرماياكريقينا أيك مت زمیرے بیروں کے پنیے یا ( فرمایا کہ ) کمیرے بیروں کے درما سے ریعنے اسی مقام مریز منورہ سے) پیا موگا بیشخص اور واس کے ساتھ ہول کے اس دن بایت پر ہول کے بیس ابن حواله ازدی منبرکے پاس سے اُسٹے اور آنھوں سے کماکہ دای مُرّة بن كعب ١) يه واقعه بتحالي ساشف كليد ؛ نواتمون نے کمایاں وابن حوالہ کے کمااستری شخص میں ہی واں ا موجود تھا اگریں سمجھتا کا شکریس کوئی شخص میں ہی تصدیق كها و سب يهذاس مديث كويس بيان كرتا-مَسْنَدا بِي رِمِنْهُ رَضِي السُّرِعْمُ إِذَاكَ كَي حَدِيثُ شَعْبِينُ مُكَنِي صب الترمليه وسلم عيها مقرب بوي كي متعلق } فاكم سنة بروايت الرق بنيس نقل کیا ہے کروہ کہت تھے ہم کو الاسے امام (مسیر) لئے تمالاً پر المانی جن کی کمنیت الدرمند سی اس کے بعد المصول ال بنان كياكو ميسفة بهي شاذيا (بسكر) ايسي بي نماز رسول التُدميك التُرعليه وسلم كريجي راحى على أتفول في يمي بيان كياكر الوبكر وعمروضي الترعنها نهلي صف من آت كي داہنی جانب کھرے ہواکتے تھے (ایک دوز) ایک شخص جو مُأذَى تَجيراً ولَك مِن سُريك تَعَاجِب بْي مسلح الله عليم نماز يره عيك اوردواول جانب سلام بهير عيك بهال تكركم ہم نے آپ کے رضاروں کی سنب دی دیکھی اس کے بعالیہ اسی لمح (مقتدیوں کی طرف) پھر کر بیٹر گئے جس طمی میں (مقارى مرف كيمركر بيها تو وه شخص جوتكبيراً ولخ بيراً پ كيساته شرك تفاأتها اور ذوركعت نماز يركم صف لكابض عرشين أخركر أس ك شاني يحاسلة اور أس كو بلايا اوركماكم بیٹے جا اہل کتاب اسی سب<del>س</del>ے او ہلاک ہوئے کہ ای نمانوں کے

رسولل تله عطا لله عليه ومسكم اذمرّ عْمَان بن عقان مُرَجِّد فقال دسول الله صطاالله عليه وسكر لتنزين فتنة من قت قدمی اومن بین رجلے لهذايومشن ومن اتبكه عط الهلك قال فقام أبن حوالة الانهدى عن المناز فَعَال انتك لصاحب لهنأ قبال نعير قال والله الن لحاض ذلك المجلس ولوعلت ان لى فرالج بنز مصدتاتا كنت اول من تكلوب ومن مُسند ابي رمنت حليثه فى منزلة الشيخين عندا ليتب صلاالله عليه وسلم آخريج الحاكم حديث أنم كق بن قيس فالعط بن المام لذايك ابادية قال صليت فينه الصّلاة اومثل عن الصانة معرسول الله صلى الله عليه وسكم قال وكان ابوبكم وعمارض الله عنهايقومآن فالصف المقدم عنيين وكأي ويل قى شى التكبيرة الدُولِي من القالْ فقط بعادله تحلل الله عليه وسكم شغر سأعزييينه وعن يسام الاحتفالينا بيأض دراه توإنفتل كالفتأل إبهمثة يعين نفسته فقام الج الالناى ادس اعمعه التكبيرة الاولامن الصلوة يشفع فوثب اليُه عُم فَاخَذَ بِمِنكُمِم فَهُزَّ لَا تُتَّو فال اجلس فأته لعيهلك اهل الكتب الاات لميكن بين صَاوَتِهم

فصل فهع المتبعضا الله عليه وسلمبه

فَقَال اصاب الله بك يا ابن الخطأت.

درمیان مین فصل نه بوتا مقاپس نبی صیلے اللہ علیہ وسلم نے اپنی

نظار کھائی اور فر مایک اللہ متعالا بھلاکرے لے ابن خطاب ہ است مسئن افتح بن عبد المحالیث اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ متعلق دمثل حدیث مصرت الو بجر اللہ معالی متعلق دمثل حدیث حضرت اللہ عند مسالہ بعد اللہ معالی معالی معالی معالی بعد اللہ بعد بعد اللہ بع

اور نیزاهم احراف بیزیدبن ارون سے اسموں سے معدب عمروسے اسموں نے اور سلمان سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہے تا فع بن عبدالحارث نے بیان کیا اور دلی ہی مات

ائفول نے ذکر کی۔ مسترجبر بن طعم رضی الدعنہ دضی الله عنہ کی خلافت و

ولیں ہے آ بخاری نے ابراہیم بن سعار سے انھوں ہے ابنے والدسے انھوں لے حمد بن جبیر بن مطعم سے انھوں ہے ابنے والدسے انھوں نے حمد بن جبیر بن مطعم سے انھوں کے ابنے والدسے روابیت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ایک عورت بی صلحا ملئے ملکہ والہ صلح میں اوراپ کو میں آتا اس عورت کے باس آئی اوراپ کو میں آتا اس عورت کے ماکر بتاتیے آگر میں آقر اوراپ کو میں یا قرن اسکا اشارہ موت کی طرف تھا۔ حضرت نے فرایا اُلی کھی اُلی ا

ومن مسنل فع بن عبل لحار حديثه في بشامة إلى بكروعهرو عثان بالجدة سئل حديث إلى موسط آخرج احمد من طريق وَهَيب عن موسط بن عقبة قال سمعت اباسلة يخذ ولا أعَلَّهُ الاعن نافع بن عبل لحارث ان مرسول الله صلى الله عليه وسلمخل حافظا من حوافظ المدينة في السمى قند الباثر فياء ابوب كريستاذن فقال ثنن له وبشره بالجدة شم جاء عسم يستأذن فاذن له وبشره بالجدة شرحاء عثمان ماليمنة وسيدق بكة أ

وآخرج احمده عن يزيد بن هادو عن عمد بن عمره عن ابى سراة قال قال نافع بن عبد الحارث فن كم غوالا-ومن مسئل جباير بن مطعم حديث فالدليك على خلافة الي بر رضى الله عنه آخرج الفاري عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد بن جبير بن النبي صلى الله عليه وسالم فأمرها النبي صلى الله عليه وسالم فأمرها ان جثت ولو اجداله كأنها تغول الموات قال ان لو تعديق

ف أي إبى بكم.

و ابوبرائك باس جانا-

مندعبدانتدین زبیررضی الله عنه الموبحد التران کی مدیث مفتر سار روایت

فضیلت میں آ بخاری سے بروایت مادین زیرایوب سے اکھوں نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہے ابل کو فران کی میراث ) کے متعلق داست تنار) کا کھر کر ہیجا تو اُنھوں نے یہ جواب کھاکہ

اس شخص نے جس کی نسبت دسول اللہ صلے اللہ علیہ ہم نے فرایا تھا کہ اگریں اس احمت یں سے کسی کوخلیل بنا آلو انھیں کو بنا آیعنے ابوبکر دخی اللہ عنہ سے دادا کا وہی حصّہ

قاتم كياب جوباك كاب-

[ان کی حدیث حضرت عردضی التبرعندکی فضیلت این] تخاری مدیروایت نافع بن عمرابن ابی ملیکه سے روایت کی ب كروه كيت من (ايك مرتبه) دولول خير (مجسم) يعين الوبكرة وعرم قریب مفاکر راہم نزاع کے ہلاک ہوجائیں دونوں نے اپنی اواز نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے سلمنے بلند کی جبکہ أت كم إس بن تميم كا وفداً ما لو المضرت من شين س منوره ليأكران پركس شخص كوحاكم بناياجائے) ايكے (يعن حضرت عرشن ) اقرع بن مابس برادر بني مجاشع كي ابت مشوره ديا اوردومرك ريف مضرت معدلين كفايك مر تخص کی بابت مشورہ دیا ( نا فع ان کہتے سے کر جھے اس دوسری تنفس كانام ياد بهين رام } يس مضرت ابو بريس عضرت عرف سے فریا کہ تم سے ہمیٹ مبری خالفت ہی کا ادادہ کیا حضرت عرض المراين كالفت كالده نبيس كياس ك متعلق دواؤل كى أوازيس بسندموتي بس السفيرايت نازل فرماني يَاكِيُّهُ اللَّهِ يَنَ المنوَّ اللَّهِ فَ رَرْجُم اوسلاله منسند كروا وازير ايى دنبى كى اوازير) ابن زيرم ني بيان كياكه اس آيست كے نازل ہونے كے بعد ضرت عرم بی صلے الله علام سل

ومن مُسَندعالك بريالة بالأ حديثه في فضل إبى بكم الصديق آخرج البعنارى من طهيق حمأد بن نهد عن ايوب عنعيدالله بن ابی مُلَیکم فَال کَتَب اهل الكوضنة الى ابن المتّاب يوفرالِحَةِ فَعَالَ امْنَا الَّذِي تَسَالُ رَسُولُهُ لللَّهُ صلحالله عليه وسكر لوكنت مُرتَّخلا من له الامة خليلالا تعناسة آنْزُلَه ابَّا يعضابابكر رضى الله عنه-وحديثه في فضل عمر رضي الله عنه آخرج العناسى من حديثنافع بن عمرعن إبن إلى مُلَيكم قال كأدالخيران يهلكأن ابوبكم وعم م فعًا اصواته ما عندالية صل الله عليه وسترحين قدم عليه ككث بف تميم فأشاس احدها بالاقراع بن حايس إخى بنى بعاشع واستاس الإخربرجل اخرقال نافع لااحفظ اسمة ققال ابوبكم لعسم ماام ت الإخلافي قبال مأاس دت خلافك فأس تفعت اصواتهما فى ذلك فأنزل

الله يَايَعُا الَّهِ يُنَ امْنُواكُمْ عَرْفَعُوا

أصواتكو أكلية فالابن النهدير

فهماكان عمر يسمع مرسول المليصل

الله عليه وسلم بعس طسالة الأنيكة

کے سامنے اس قدر آہسۃ بولتے سے کہ آپ دکے کان ٹک پنی آواز نر پہنچائے سخے یہاں ٹک کر حضرت می کو مچراُن سے پوچینا پڑ آ تھا یہ کیفییت ابن زہر رشنے اپنے باپ یعنے حضرت ابو بجرف سے نقل نہائی کی۔

اؤر بخاری سے بروایت این جری ابن ابی ملیکر وات کی ہے کہ سوار کی ہے کہ سوار کی ہے کہ سوار کی ہے کہ سوار قبیلہ بنی میم کے بنی صلے اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آئے میر کرنے مشر مدیث کے مثل بان کیا۔

مندعبالريمن بن خباب تلي رضي الله عنه الماكن مدينة الدوات

ا روایت کی فضیلت میں } رام احرید بروایت ولیدین از مشا فرقد بن طلوائس أتفول نے عبدالرحن بن خباب لمی سے نقل كياب كروه كمت تف رسول الترصي الترملير وسلم نے دغز د ۂ تبوک کی تیاری کے وقت ) خلبہ پڑ صااور بیٹرالعلم دکے سامان کی تباری) کے لئے دمسلمانوں کو) ترغیب ہی تو حضرت عثمان بن عفان لي عن عرض كياكه ميرے ذمه شوا وسط ہں مع ان کے خوگیرا در کھا دے کے عبدار حمٰن بیان کرتے یں کہ حضرت سے بھر ترغیب دی او حضرت عثمان نے بھر کمامیرے ذمر شو اونسطافیس مع ان کے خوکر اور کھا دی کے اس کے بعد صرت منر کھنیے والے زین براً السے اورات ب میر ترغیب دی مجر مضرب عثمان سن مماکدمیرے دمد سو اوسط اورہیں مع اُن کے توکیراور کجافے کے عبدار کن بیان کرنے ہیں کرمیں نے نبی صیلے اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کی آت سے اپنے آئے کو اس طرح حرکت فیے کو { اس حرکت کی نیے ہ عبدالصد (لاوی حدیث) نے بیان کی جس طرح متعبد وی اين المح كوحركت ديناسع إفرايا كرعمان المريح نبيس

حت يستفهمه ولوينكر ذاكسى ابيه يعن أبابكي-

واخرج العناري منطريق ابن جريج عن ابن ابى مُكيكة ان عبدالله بن النهبير إخبرهم الله قد ب ركب من بى غيم على النبي صلى الله عليه وسكرف أكرغوا من العديث المتقلم ومن مُسنل عَيْن الرجلن بُن خُتَّابِ السِّلِيُّ حديثه في فضل عثمان آخرج احمد منحديث الولث بن ابي هشام عن فهف بن طلحه عن عبدالهلن ين خبتاب السلح اقال خطب م سول الله صلح الله عليه وسله فمض عليجيثوالعسرة فقال عثمان سن عقان علق مائنة بعيرباخ لأسها م اقتابها قال ترحض فقالعمان على ماعة أخرت باحلاسها ب القتابها متوسول سرقاة من المنبر التوحش فقال عثمان على ماعة أخلت بأحلاسها واقتابها قال فرأيت النب صل الله عليه وسكريقول بيلا هكذا ويجر كها وآخرج علاقها يلاكأ لمتعب ماعك عقان ماغيمل بعد هندار

کے بعنے بہن بیان کیاکر صفرت او کرم کی آست دیانے کی کیاکیفیت ہی صفرت او کوئی کوبن ذیر کا باب اس وجہ کہاگیاکہ وہ انتظافی میں منسستان کو گئے۔ معیقے تقے بہاں سے ان لوگوں کے قول کا ضعف بھی معلم ہوگیا ہو دفتری اوالا دفتر کی طرف ضوب ہونا خصائیس نبوی سے سمجتے ہیں۔

اباس كه بدروجايس كري-

كى فضيلت كے متعلق } تحاكم لئے بروايت ابن مثودب والله بن قاسم سے اُنھوں نے کثیر لے جوعبدالرمن بن تُمُرہ کے فلام مضائهول نے عبدار من سنره سے نعل کیا ہے کہ وہ کہتے يمق حضرت عثمان من بي صلى الله عليه وسلم كي حضور ميس بِرِّادِ اسْرُفَيِ اللَّهِ جِبِ كِرَامِيهِ مِينِ العَسرة كي تيا*دى كيب* عقر اور لاكرنبي صل الشعليه وسلم كى كوديس وال ويرع للكرك بان كية عظ كنى صيل الله عليه وسلم أن الشرفيول كو ألفة بلفة تق اوربار بارفرائ سے كرآن كے بعد عثمان جو چاہیں کریں اُن کومضر من ہوگا۔ مندمعاويين ابى سفيان رضى الترعنا (أن كى مديث خلافت قرليش کے متعلق } بخاری کے بروایتِ شعیب زہری سے روایت كيد كي وه كيت سخ مدين جير بن مطعم بيان كرت مح ك ہم لوگ قریش کے ایک و فد کے ساتھ حضرت معاویہ کے پار میلئے ہوئے سے اسی حال میں اُن کے پاس یہ خسب را تی کہ عبدالله بن عروبيان كرتے ميں كرعنقريب أيك بادشا قبيلة قطان سے ہوگا۔ پر شنکر حضرت معاویہ کو غضہ آیا اوروہ کھو ا معلقة اور أتضول لن الله كى تقريف بيان كى جيسى كرأس كم لاتق ہے اس کے بعد کہا امابعد - مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مجھ لوگ متم میں سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو کتاب خلامیں نہیں بن اورمة رسول الترصيل الترعليه وسلم سع منقول بن ير لوك جابل مين المن اخبردار اليي بابن مناسع من تخالو جو لوگوں کو تمراہ کریں . میں نے رسول الله صلے علیہ وسلم سے سُناہے آپ قرالے تھے کریہ کام (خلافت کا) قریش یں رہے گا جو شخص ان سے دست کی کرے گا اللہ اس كوممن كے بل أوندها كرادے كا جب مكتريش دين كو

ومن مُسَّندا عبدالهمكن بن سَمُراة القرشي

حديثه فضلعمان آخرج العاكم مزطين بن مَوْدُ بعن عبلالله بن القاسم عُركيثير مولى عبالجلن بن سمرة عن عباالجمن بن سمراة قال جاءعثان مضالله عنه ال النتي صَلَّى الله عليه وسَلَّم بالف دينار حين جَمَرُ كِيْنُ العُسرة ففهمَ عَمَان في جم النب صلى الله عليه وسكم قال فحعلاله يصلة الله عليه وسكويقرتها ويقول ماختر عَمَّانَ مَا عَلَ بِعِيهُ هِذَالِيومِ قَالَهُا مُواسًا ومن مسند معاوية بن بي سفيا حديثه فءخلافة قرايش آخرج العناري من حديث شعيب عن النهمى قالكان عسد سجيرين مطعم يعلاث الله بلغمعادية وهوعنله فوقيهن قريش ان عبدالله بن عمر ويحدث انه سيكون مَلِكُ من قطان فغضب فقام فانتف علوالله بماهى اهله ثم قال المبعد فأته بلغفان مهالامنكويع باثون احاديث ليست فى كتأب الله وكانوش عن س سول الله عطا الله عليه وسمل واولالت جهالكم فاتاكم والامان الت تضل اهلها فأن سمعت رسول اللهصل الله عليه وسكريقول ان هالاسر في قريش لا يُعاديهم واحدًا الآكت اللهعك وجهه سااقاموااللاين

﴿ حضرت معاويرً كابيان أن احاديث كي فضيلت مي جوحفرت عرف كراريس دائع تعين } آمام امدوع العالم بن جدى سے أخول نے حضرت معاوير بن مالي سے أخول نے دبیعہ بن پزیدسے انفول نے عبدالندین عامریمسی سے روایت کیدے کہ وہ کئے سفے یں نے حضرت معاویر کو رکھے بوت سنناك خردادا رسول الترصيط التدمليه وسلم كى متيني دبان کروسوا آن مدیوں کے جوحضرت عررضی اللاعذ کے عبدس وائع مميس كيونكم أتحمول في خلاكي داه مين لوكون کوخوف ولایا تھا ( اور مدیثوں کے بیان کیا میں ہیت ک احتسیا طرکائی متی) یسے رسول اللرمسلے الله مليكم سے سُتا ہے آپ فرانے تھے کراللہ جس کے ساتھ بھالاتی كرنا عابرتاب أس كودين كى سبور عايت كرتاب اوري كا أب كو فرمات بوت مساكرين توصرف بالنطيخ والا بمول الم دين والاالله عروجل ب إلى السير عس كوكو تى يسد فوشى دلسے دول إلا سراوارے كرأس ميں أسے بركت ويحلف اورجس كوسي الكوارى سے محصد دول او وہ مثل اس شخص كے ہوگا جو کھاتے اور سیرنہ ہوا ورئی سے آپ کو فرطتے ہوتے مُسْنَاكُ جميشَ ميري المّنت بين سے بھولوگ غالب دہيں گے اوروہ حق پر ہوں کے جوشض ان کی خالفت کرے گاائن کو نتصان مربيغاك كايمال بك كداللدكا محم ريعية ماست ا اوروداش وقت می لوگون برغالب بول عے-مند عمروين عاص ضي الدعنه {ان كي حديث حضرت البير وحضرت عمرضي الترمنا

کی فضیلت بین انتخاری نے بروایت وادعثمان نقل کیا ہے کروہ کہتے تھے ہم سے عمروین عاص نے بیان کیا کہ بی صیف اللہ علیہ وسلم نے آن کوغز وہ ذات التلاسل میں سرداد سے بناکر بھجا کہتے تھے کہ میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں آپ سے پوچھا کراپ کوست زیادہ محبوب کون ہے و اور میں عارش نے میں نے پوچھا مردوں میں و فرایا ان کے دالد میں اور

وتسكيثه في فضل الاحاديث المقالنة في نهي عمر أخرج احداعن عبدالمن بن مهدى عن معاوية بن مالم عن رسعة بن يزيراعن عبداللهن عامراليمصبى قال سمعت معلوية يحدثث وهويقول التأكر واحاديق رسول الله عصل الله عليه وسكمالا حديثا كأنعظعهدعم وانعماض الله عنه اخاف الناس في الله عرِّوجل سمعتُ مسول الله يقول من يرُود الله ينه خَيْرًا يُغَيِّهِ له في الدين ومعت يقول اشمأ اناق اسم واسمايعط الله عق وجل فس اعطيته عطاء الطيب نغيس فَقَينُ ان يبارك لاحداكد م من اعطيته بكم اهيلة نفس فهي كالذي يأكل ولايشبع وسمعته يقول لاتزال امة سامتى ظاهين على الحق لا يضهد من خالعوجة يأتى امرًالله وهوظاهمون على االتاس

ويرن مسنل عمروين العاص مسنل عمروين العاص مسنل عمروين العاص المنظم وين العاص التالية عمروين العاص التالية عليه وسلوية على جيش ذات السلاساقال فاسيته فقلت الحالة الساحة اليوقال عائشة فقلت الحالة المناساحة اليوقال عائشة فقلت من الجال فقلت من الجال

بهركون ؟ آب ين فرايا كيرعمرين خطاب اس كے بعد آب كن اورجيند آدميون كأنام ليا-بن محدسیرین سے روایت فص نے کو فہ میں لوگوں کے سامنے بیان کیاکہ عثان رضی الترعمة شهيد بوئے لوائس كوسيابى فے كرفمار كرلها اور لوگ اس كوحفرت على رضى النُّدعنه كنَّے باس الم كُنَّة اوركسكد الرآب نے ہم كويد ممانعت مذكى بوتى كركمرى كولل ذكرنا توسم اس شخص كوقتل كردية. يه كمتاجه كمعمّان مشميد ممية تواس شخص نے حضرت على مس كماكرات خوداسس كي وابي دييجة آب كويادب كريس رسول الله صلح الترملي وسلم کے پاس گیا اور میں نے آپ سے سوال کیا آپ سے مجھ ویا اس کے بعد میں ابوبکر سنے یاس گیا اور میں سلاات سوال کیا ائفول نے مجی بھے دیا محری عمری کے یاس گیا ا وراُن سے میں نے سوال کیا اُنھوں نے بھی مجھے دیا مجریں عثمان نم کے یامس محیا اور اُن سے بھی میں نے سوال کیاانھوا نے میں دیا۔اس کے بعد می رسول الندمسیلے التر علیہ وسلم کے حضور میں گیا اور میں نے عرض کیاکہ آئ اللہ سے دُما کھتے کہ مجھے برکت دے نبی عصلے الله علیہ وسلم الله فرایاکه تمیں برکت کیوں نہ دی جائے گئم کوایک بی اورایک صدیق اورد و شہب دول نے دیا ہے، تم کوایک بنی اولایک صدين اوردوشهب وال في دياہے ، ثم كوايك بنى اورايك صديق إوردونتهسيدول في دياسي-<u> شخصے</u> رغیرمعلوم الاسم ) ازصحابہ ا { ان کی مدیث خواسب وأزن رِلَق} آمام احرُوسنے بروابیت اسود بن بالل ان کی قرم کے ایک شخص سے نقل کیاہے کروہ ضرب عمر بن خطاب كي فلانت بس كماكسة تقي كرعثان بغير فليغ بوكة رمرس کے ہمنے لوگوں سے پوچھاکد یہ آپ کوکیو کرمعلوم ہوا؛

تمكن قال تمعربن الخطأب فعد ارجاكم ومن مُسندر ولمرا لقعالة آخوج ابويعل منحديث قتادة ععمل بن سيرين ان رجال بالكوفة شمدات عثمان رضى الله عنه قتل شمسكا فأخكا النهانية فهعوك الى على رض اللاعة وق الوالولا ان سَمْانا او نَهَيْتَنَاان الانقتل احدًا القتلنا لا هذا خم انه يشهدان عمان قتل شعبد أافقال الرجل لعلے وانت تشهد استناكم ات اتيت م سول الله صلى الله عليه وسلم مسألته فاعطان واتيت الكهالة فاعطان واستيت تم نسألت فأعطك واتيت عثمان فسألته فأعطان قال فاتيت س سول الله عَلَى الله عَلَيْهُ وسكوفقلت بأرسول الله ادع اللهان يبرارك لى فقال النبي صلى الله علمه وسكوكيف لايمارك الد واعطاك نبي وصديق وشهيدان واعطأله نبى وصديق وشعيدان واعطأك تبى وصدايق وشميت لان.

ومن مسندارجل المحالة ومن مسندارجل المحابة خديم خديث في مرة سالونهان آخرج احمد من اسود بن هلا اعزيد من قومها كان يقول فخلافة عمر بن الخطاب لا يموت عمان الخطاب المعارد المعارد

سم 19سم

قال سمعتُ م سول الله صَلى الله عَليه وسمّ يقول رأيت الليلة ف المنام كانَّ ثلثة من اصعابي وُنه نوا فوُنه ن ابويكر نعّ ونه ن عُم شرّونه ن عنمانُ ف نَقَص صاحبُن اً وهو صالح ''

ومنصينا عبلالله برجعفن حليته فالثناءعا الى بكالقديق وم الله عنه آخرم الماكومن طويته بن سلم عزيد في برفي معزايد عزعيد الله بن جعفم رض الله عنها قال وليناً ابويكر وكان خارخليقة الله وارحم بنا وأحناه عكثنا ومنعسن بجرين عاللها المككة حديثه في سبقة ابى بكم عمرالى الخير أخوج إحلامن حديث شعبة عنعون بن التجيفة عن المنذرين جريرعزايية قال كنَّاعِثْ م سول الله عَلَا الله عليثه وسكر في صدرالهمام قال فِياء لا قوم حُفالاً عُمالاً مُحْتَا إِلَا فِمَالِد أوالعساء متقلاى التبوفعامتهم من مُضرب كلهدمن مُفَهِّن عير وجية مرسول الله كلي الله عليه وسكولما ماى بهرمزالفاقة قال فلخسل توخرج فاكربالك فلذِّن واقام فصل ثم خطب فيقال أيُّهُا النَّاسِ النَّقُواسَ بَثَّكُمُ الَّهِ مُخَلَقًا كُورُ مِّنْ نَفْسٍ وَإِحِدَةٍ الأَية وقراً اللَّهِ فَي

العشر ولتنظم نفش مات مسيلاني

أنفول نے كما ميں نے رسول الله صلے الله عليه وسلم سے مُنا بَ آ بِ فرائے سے كر ميں نے آج شب كو خواب ميں ديكھا كر ميرے تين موالي وزن كتے گئے يعنے ابو بكرا فوزن كتے گئے بمر عمر فوزن كتے گئے بمعرفتان وزن كتے گئے -عثمان (ان دولو سے) كم نكلے مكر وہ نيك مرد ميں -

مسن عبد الله برج بعقر رضى الله عنه المركب الوبر الم دوايت الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

ادر وایت کی تعریف بین الدر عن الدر عن

ان لوگوں کوصدقہ دو) کوئی اسٹرنی دے اور کوئی روپیے کوئی کیرسے کوئی گیہوں کوئی جیمو ارسے یہاں کے کرآس سے فرایا جس سے ایک مکوا چھو ارے کا ہوسکے وہ وہی دے پس انعدادیں سے ایک شخص ایک تھیلی اے آیا جو اس کے ہا تنہ اتشتی مرتضی میراور لوگول نے لاناست وقع کیا بہال تک کہ یں نے وو ڈسیرغلہ کے اور کراے کے دیکھے اور میں نے دیجاکم رسول التُرصيك التُدعليه وسلم كاچرة مبارك (خوشى سع) چکے لگا بالکل مسلم ہونا تھا کہ سونے کارنگ آپ کے چرہ مبادک پرہے کھڑات سے فرایاک عسفے کسی عمدہ کام کی بنیاد دالی اس کواس کا بھی نواب سلے گااور حس قار لوگ اس تے بعداس کام کو کریںگے اس کا بھی او اب لے گا بغیر اس کے کو اُن کے ٹواب سے کھد کم کیا جاتے اور اہام احمد اُ الناس قصر مي بروايت عبدالرزاق معرس أنصول ي مّادة سے أخمول نے حميد بن الل سے أخمول لے جرير بن عبداللرسے روایت کی ب کرایک عص انصاری سے بی صيلے الله عليه وسلم كے پاس ايك خصبلى سوسے كى لايا جواسك بالتصول كو مجرے ہوئے تقی اور اُس نے كماك يرابلدكي واه میں تذریع کی حضرت ابو برائم کھڑے ہوئے اور اُکھول نے دیا بھرحضرت عرام کھڑے ہوئے ادر انتحوں نے دیااس کے بعد بہاجرین کھراے موتے اور انھوں نے دیا یمال مک کو رسول المترصيط الله عليه وسلم كاجبرة مبارك دخوشي چكفى لكا اورىسىك أيمك رخسارون براس يمك كوعس كياداس كے بعدآب في فرايا جس في اليسا طريقة اسلا میں جاری کیا الخ-

المسلمان عضرت جريد كل فروع فرست يه قول نقل كرنا كرسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسل

تصلُّق رحِلُ من دينام لا من درهمه من وفيه من صاعبته ومن ساع بمرةحة قال ولوبشق تعثق قال فحاء حجل مزالانها بعل كادت كقه ان تجزعها بل قدع ثة تتابع الناس عن مرأبت كوسين من طعام وثياب حقى ماأيت رسول الله كيليا الله كالمية وسكريقلل وجهدجت كانه مُذَاهَّبُ يُخَقَال سول للفصِّل الله عَليه وسَلَّم من سَنَّ في الاسلام سنة حسنة فداجها واحرمن على بعابعلامن غيران ينتقص من اجورهم شئ ومن سن فالاسلام سنة سيئتكان عليه وذئر ها وونه منعل بمابعلامن غيران ينتقص من اوس ارهم شئ واخرج احمد في هذا القصة من طريق عبدالم ذاق عن عمر عنق حرة عن ميں بن هاول عن جوير بن عبلالله ان مجلامن كانضامهاء الملت على الله عليه وسَلم بِصُرّة من ذهب تَمُلاً مابين أصابعه فعال هنالا في سبيل لله ثوقام إبوبكي فأعظم قام عرفاعظ ثم قامر المهاجرون فأعطوا فاشهق وجه دسولالله صلح الله عليه وسكرجة رأيت الاشراق فى وَجُنْتَيْهُ تُوقِ الله من سن مَا لِحةً في الاسلام الحديث. وقولعلى دىعمروانهم كايزالوا بخيرادا كانت الخلافة بالإجماع دون التيف أخوج إحدامن طريق اسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابحارم عن جرير في قصة بعث رسوك للمصلح الله عليه وسكماياه الماليهن

394

فناكم القصة حق قال شركة بداعم وققال لى ياجريراتكم لان تزالوا بخير ما اداهلك اميرتائخ في اخروادا كانت بالسيف غضبتهم غضب الملوك و به يتم رض الملوك وحديث ان الطكفاء من قريش ليسوا الكفاء للمهاجوين في الدّين المي واشل عن جرير قال قال رسول الله عليه الله عليه وسكوالمهاجوف والانصام اولياء بعضهم ببعض والطكفاء من قريش العُتقاء من ين القيف بعضهم اولياء بعض الله ين القيفة.

وس تربمناقب الى بكرالمهماية وس تربمناقب الى بكرالمهماية المنتخب المن بكرالمهماية المنتخب مسلوعن جُمنُكُ ببين عبدالله قال سمعت مرسول الله عبدالله عليه وسترقبل ان أبرا أليه الله المناوية المنافز المن

بیان کیاہے کہ میں ذوعرف سے بلا تو اسموں نے جمسے ہاکا ہی جریر اہم لوگ جمیشہ بھسلائی پر رہوگے ( جب تک ہم میں یہ دستور دہرے کو تم دستور دہرے کو تم داجر باعث منتخب کر لوا و رجب (تقر خلیف کا) تلوار سے ہوا تو تم بھی بادستا ہول کا ساغصتہ کرنے لگو کے اور بادشا ہول کی سی خوشی کرنے لگو گے۔

ان کی یہ حدیث کر قربیش کے طلقار دین میں ہا جرین کے برابر ہمیں ہیں ؟ امام احدیث بروایت ماصم ابووائل سے انتموں نے حضرت جریر شاسے دوایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے دسول انتراض انتراکی دوسرے کے دوست اور ہمسر ہیں اور قربیش کے ملقار اور قب یا تقیف کے عمقار باہم ایک دوسرے کے دوست دیس مال ایسے گا)۔ دوست و ہمسر ہیں قیامت تک دیس مال ایسے گا)۔ دوست و ہمسر ہیں عیالتدرضی انتراکی اللہ عنا ایک حدیث

ک ذو عورمی معانی بین بمن که رئیدول بین بین رئیسادین که نام افز دوبر جدتے تم میلید دواکلاع دُومِین دُورِیْن به دو تروهنیت کی افر عربی عاضرفدت بروکرشرف باسلام بروکر جبالکوضرت کی دفات او وضرت صدایت کی خلافت کے اجماع منعقد جو تکی خرجی آوا محلی

سند مُعَبُّن يا الومجن رضي النُّدعِنه [ {ان كِي مدسِث چند صحابه کی تعریف میں جن بین خلفا ، اربعہ بھی ہیں } الوعرسے بروابیت عبالحمید بن عبدالر عن يعيف الى يحيا حماني ابوسعيد سس جو حضرت حذيف کے خلام ستے انخوں نے ایک شخص سے جوسحابی ستے ان کو الوك ابومجن يا عجن بن فلان كهت مقد رواست كى ب كومكة تے رسول الله مسلے الله عليه وسلم فراتے تے مي مي امت بين سب زياده مهربان ميرى المت ير ابو كريم بس الم سب زیادہ قوی خلاکے کام میں عرف میں اور سب زیادہ کامل الحیار عمان میں اور سے عدہ فیصلہ کرنے والے علی بیں اورسے زیادہ قرارہ کے اہر اُن بیں اورسے زیادہ علم فرائض کے جاننے والے زید ہیں اور سہے زیادہ حلا وحرام کا لملم دکھنے والے معاذبن جبل ہیں اور ہرامت کے التاك امن بواب اس امت ك الان عبيد بن والحريب أور الوعراف حضرت الوكرصدين فكالمحارة مي كلمار كران كےمتعلق ابو عن تقنى سے يراسعاديك ستے و آپ کانام صدیق رکھاگیا اوردوسرے جہاجرین + آگے علاوه بين ايسن احي نامول سے بكارے جائے بين و خدالاه بي آي اسلام كى طرف سبتت كى و اورآ بعريش مين الشكارا (نبى كے) ممنشين تھ + اور فارميں (مبي آب بني كے منشين سے) اس وجس آپ كانام يارفارد كماكيا، ا کے بنی مطرکے رفیق تھے : مند زراره بن عرو تحغی والدعمرو بن { ان کی مدیث **زراره رضی الله عنه (آ-روایت)** اس خوایج متعلق جو حضرت عثمان من مح برسر حق بون پر دالت كرتاب، إلام نے تعلیقاروایت کی ہے کرزوارہ بن عرقبسیلہ مخت وفد كرساتدنى صيل التدعليه وسلمك حضوري حاضر بوت اورعرض كميكر بارسول الله المي الناشة واهمي ايمخطب وسيما حسس معينوف طارى بؤا حضرت في وجهاده فواساج

ومن مُسنلُ مِجُن اوابي مِجْنَ حديثه فالشناءعل جاعة مزالقعابه منهم الامربعة أخوج الوعرس حديث عمالميل بن عبالم زايعيالتان وابي سعد موليف عن شيخ مزالضًع ابة يقال له ابورَ يُحْجَن أو مجن بن فلان قال قال رسول الله عطا الله عليه وسكوات أثمأف أشتى بأعت ابوبكم واقوامها فى امرادلله عُسَنَ وأصدة واحياء عثمان واقضاهاعلى واقرأهأأبق وافرضهانهيس أعكبهم بالعلال والعلممعاذين جبل ولكل أمري امين وامين هذاه الامنة ابوعبيدة بن الجواح. وقال ابوعم في ترجه ابي بكرالملاق وقال فيه ابولجن الثقف م وبُقتيتُ صديعًا وكلُّ مهاجِر سوالميسي بأشمه غارمت كرا سَبَقْتَ الىالاسلام وادله شَاهِنَّ وكنت جليسًا بالعَم يُش المُسَهَّ را وبالغاراذا ممنيت بالغارصاحما وكنت م فيقًا للنَّبِّ المُطَهِّر ومن مُشند زّرارة بن عمره النغع والتعمروب زمارة حديثه في وياتدك علمات على التي قال اوعى تعليقًا قرم علم النبي صلا الله عليه وسلم فى وفلا النَّخُعُ فَقالِ بِأَرْسُولِ اللَّهُ إِنَّ رأيت فطريق رؤيا كالتين قال مراهى

رکتے تھے کہیں نے عرض کما کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک كدسى جس كويس كفريس جهور كايابول اسك ايك يخرابل مسیاہ رنگ کا جنا اور میں بنے دیکھا کہ ایک آگ زمین سی مکل وہ میرے اور میرہے بیلے عمروکے درمیان میں حائل ہوگئی اور وه الك بهتى عنى نظلى لظلى بصير واعلى - بنى صيف المندمليدو نے فرمایا کیاتم اپنے گھرمیں کوئی لوندسی جمور استے ہوجوحالم تمى أور ايناطل بيسياتي تنى أتفول في عض كياكه بال تو حضرت نے فرمایا کر اس سے بچہ پیدا ہوا اور وہ تھا المیٹا ہی بيم أنمول ن يوهي كراس كم البن اورسياه موس كاكيا مطلب؛ حضرت في فراياكه ميرے قريب أو كيا عم كو يوس ( کی شکایت ) ہے جس کوتم چیسائے ، و اُنھوں نے کہا تسم اس کی جسنے ایک کوحق کے ساتھ بھیجا کہ کوئی شخص آت سے يہلے اس كو منهانتا تھا، آئے نے فرایا او آس كے ابلق اورسیاہ ہونے کا ہی مطلب ہے اور وہ آگ (جوہم نے دیکھی ) ایکہ فنتنب جومیرے بعد ہوگا۔ اُنصوں نے پوھیٹ کریا رسول اللہ فتذك يزيد و حضرت في فرايا لوك اين الم كوقتل الم اوراكب ميں خور يريال كرسك اور أت سن اين أنكيول کےدرمیان میں فرق (کرکے اس الوائی کی کیفیت کوسیان کیا اور ( فرایاکہ ) اکب مؤمن کا خون دوسرے مؤمن کے نزدیکہ یانی سے بھی زیادہ خوسٹ گوار ہو گا۔ بد کار اپنے کو نیکو کا سھم گا اگرتم داس فتنہ سے پہلے ) مرکعے تویہ فتنہ تھادے بیٹے پر آئے گا اور اگر متعالا بیٹا مرگها تو پہنسنہ تمیرآئے گا۔انھو<del>ل</del>ے عرض کیاکہ اللہ سے دُعار فر لمیئے کہ وہ فتنہ مجھریر رائے چنا پنر آت نے اُن کے لئے دُعار کی۔

الب عديد بن مسيّب جمه النّه مرسلًا الوبكر صديث صفرت ۱- روايت الوبكر صديق وضالله

عنه كى فضيلت من } خاكم ين بروايت ربيعه بن ابى علايمن

قال ساأيتُ أَتا نَاخَلُفتُهَا في احسلي وُلَكُاتُ جُـ لَمُ يِّنَا السَّفَعِ احْوَى ورأيتُ نامُ اخْرَجَتْ من ألامِ فَالتْ بيني وبين ابن لي يقال لم عم وهي تقول لظي لظي بصيرًا واعيف فقال التي صلة الله عَلَيْهُ وسَلَمِ اخْلَفْتَ فِي اهلَكَ امُّة مُسِمَّةً حملاً قَالَ نعم قَــال فيانها قب ولدت غلامًا وهوابدك قال فأن له اسقع وأخوى قال ادن سن اله برس التكتمه قسال والذرى بعثثك بالحق ماعلمه احلأقبلك قال فهوذاك وامتأالتاس فبعي فيتنة تكون تغتآ قال وماالغنته بأس سول الله قال أيقتل الناس امأمهم ويشتع ون اشتجاراً لَمْبَاقِ الرُّس وخالَفَ بِين اصابعه دمُ المؤمن عندالمؤمز آها امن الماء يُحسَّب المسيحُ اندهين ان مُتُ ادم كُتُ ابنك وان مأت ابنكك ادم كَتُكُ فَأَلَ فَادعُ اللّهَ ان لاتلاكين ف كاعاليه-ومن مَسَّندل سعت ل بن المُسَيِّبُ مُرسِ حديثه فيضل الكرالصديق رخواللهعة آخيرالحاكوروريث ربيعة بن العدالين

ك اسكرمعزد بن شعارشعار برزا دونا برنامطلب يركراس الك شعالال بيم ودر بينا وناجينا سب كوابخ المدهسيد بن تق مل الم سعد مواحضرت عثمان الم دوك بس مين خوزيزيال اور الماترال جن كوبهت فريب المهد فرايا بمل وصغين كى المواتيال بن - سعید بن مستیب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے کتے ابو کرصدین ا نبی مسلے اللہ علیہ وسلم کے بہاں بہائے وزیر کے ستے اور ان کو آپ اپنے تمام کاموں میں مشورہ کرتے کتے اور وہ آپ کے ثانی ستے اسلام میں اور آپ کے ثانی تنے غار میں اور آپ کے نانی تھے ویش بدر میں اور آپ کے ثانی بی میں اور حضرت ال

اقر ابوعرائے حضرت ابوبجومدین کے تذکرہ میں تعلیقاً المحملہ کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جوابل بدر میں سے نہ تھا اور حضرت ابوبجر نے کے چل رہا تھا فرایا کہ تم اُس شخص کے اگے چل رہے ، بوجو تم سے بہتر ہے۔ میں دعید اللہ میں منظر لیے میاں اللہ میں منظر لیے میاں اللہ میں منظر اللہ من

رضی الله عنها کے متعلق کی سرمذی اور حاکم نے ہر وابیت الفریم بن عبدالمطلب ان کے والدس اضوں نے ان کے داداع اللہ بن حنطب سے روایت کی ہے کرنبی صصلے اندعلیہ وسلم نے حضرت ابو بکرن اور حضرت عرام کو دیجے انو فرایاکہ یہ دولوں رجم دین کے ) کان اور انکہ ہیں۔

قول محد بن سرین و حمدالله بن زید ابوب سے اضوں من محد بن سر بن سے روایت کی ہے کہ وہ حمقے تھے میں ہیں خیبال کرسکتا کہ جو شخص ابو بکر ان و عمران کی تنقیص کرتا ہمووہ بنی صیلے انڈ ملیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔

سادات شراف کے چند اقوال قواحین بعلی بن ابی طالبضی اللی غنها ابولیسائے

عزسيد بن المستقل كان الوبكوالمسلاق من النبيصك الله عليه وسلويكان الوزيرفيكان يشاوك فحيح اموري وكان تأنيه فالاسلام وكأن ثأنيه فالغك فكأن ثانية فوالعويش يع بلاوكان أأنيه فالقدولمكن رسول لله على الله عليه مل يقتم عليه احدًا-تأل ابوعم في توجة إلى بكل السديق تعليقًا قال رسول للفضك الله عليه وسكوليعض من لم يثهى بدراوقد للايمش بين يلكالى بكر تمش بان يدى من هوخير منك ورمن مسندعث الله بن خنطب مترسه حديثه في فضيلة الشيخان دض الله عنها آخرج الترمندى والحأكومن حديث عيالحزيزين عيللطلبعن ابيعزجي لالا عيدادله بن حنلب الالنيت على الله عليد سكم راى المكروع رفقال هنان التمح والبصر

قول عمل بن سيريس آخرج الترمنده من طريق حادبن ندمعزايوب عزف بن سيوين قال ما اطن رجلا ينتقصرا الكر وعريجة النبة صدّ الله عليه وسد تور

ذكرشي من قوال لسّارة الإسّراف قول الحسن بن على بن ابي طالب دخل الله عنماً آثوج ابوسيسط من طهيق ابي سريد

کے سادات بھے سیدی سید کے معض سروارے کر آئی خرت مسیلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عذکی نسبت فریا تھا کہ اب خی هن فاسسیّل میعنی م برابیٹا سسیّد ہے کہ اس سکے فدید سے اللہ مسلمانوں کے دَوَّبِیلے گروموں میں صنع کرادے گااسی ویرسے حضرت حسن کی اولادکو اور بھائی ہمیسنے کی وج سے حضرت جسن کی اولادکو ہمی سید کہتے ہیں -

جوجارود کے رمناعی بھائی تھے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہی کو فریس محاکر مفرت من بن علی قطبه پر سف کمردے موت اوراً تعول نے فرمایا کراے لوگو! میں سے آئ شب کوایکے ہیں۔ خواب دیکھا یں نے اللہ تعلانے کو عرصش کے اور ویکھا مھم (ديكب كم) رسول الترصيل المرملي وسلم تشريف التاو مرش کے ایک بایر کے باس کھڑے ہوگئے کیر ابوبر سا کستے اور المول في إبنا إلمدرسول المصل المدعليه وسلم كمشاد یرد کے لیا مجم عرف آئے اور آنھوں نے اپنا استدالو بکرانے شار پرر کھ لیا پیمعتان آتے اور داس بیت سے کتے ک أن كے الحد س أن كا سر مقا اور أنفول يے عرض كياكراہ مے رودگار! این بندولسے اوجد کہ آتھول نے کھ کس جُرم میں تسسل کیا؛ پس اِسمان سے دُف پڑا کے خ<del>وج</del> ا دمین کی طرف جاری کردیئے گئے . کہی نے حضرت علی اس كساكر كياكي بنين ديكهة كرحس كيابيان كررب بن وختر علی ہے فرمایا کر جو کھر اسفوں نے دیکھات وہ بیان کرمین اورالولعسل كالك دوسرى سندك ساع مفت حسن بن علی سے روابیت کی ہے کہ اُمھوں نے فرمایا کرمیں او آب را المول كا اسس خواب كے بعد جوس سے ديكيا يس يندرسول الترصيل الشرعليه وسلم كوديك كرعرس ير ا تقديد كل بوت كوس بي اور الوبرية كوديجس كروه نبي مسلے اللہ علیہ وسلم (کے مثلث ) را مقد کھے ہوتے ہیں اور عمرانه كو ديكيساك وه الوبكران (سكه شلك) ير المقد مك بيك بی اور حضرت عمّان کود کیساکه وه مضرت عمره ( کے شلف یر ائد رکھے ہوئے ہی اور اُن کے بیچے میں نے دیکھاکہ بہت دادمیوں کے ، خون بر رہے ہیں میں نے دھیاکہ یہ خون کیسے میں ؟ کسی لے کسساکریہ خون وہ ہیں جن کے ذريعي المرعمان كاتصاص لينا عاملات-اور عب طبری نے ابن اسمان سے روایت کی ہے کہ انغول نے ایک تحریرمفرت حسن بن علی ہی کالی (حبس ای

منهيع الجارود قالكنت بالكوفة فقام الحسن بن على خليبًا فقال سالته التاس سأيت البارحة في من مي حجبًا مأيتُ الرّب تعالى فوق عرمشه فجئاء س سول الله صلح الله عليه وسكر حت قامعنه مَا الله من قُواسُم العرسُ فِهاء ابوب كم فوضع بلا على منكب م سول الله صل الله عليه وسكم ترجاءعهم فوضع يالاعك منكب ابى بسكم شرجاء عثان فسكان بسيله سأسه فعال مَ بِ سَلَ عِبَادِك فِيمَ قَتلون قال فانتعب من السماء ميزابان سن دير في الابن قال فقيل لعلي كالتري ما يُعَيِّدُ بِهُ الحسن قال يعدد بمَاساء-

وَاخْرِج ابدِيعِيْ من طرِق اخْرِ عن الحسن بن على قال لا أقاتل بعد رؤياً وأيقًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وَسل واضعًا به الله على العرش ورأيت ابالبر وم أيت عمر واضعًا بلاعظ الله وكلم رأيت عثان واضعًا بلاعظ ابى بكرو دماء دونهم فقلت ما هذاه الله ماء فقيل دماء عثمان يطلب لله به وذكر المحب الطبرى عن ابن السمان الله اخوج فى كتابه عن الحسن بن على کھاہوًا تھا) کہمیرے علم میں حضرت علی کے حضرت عمر آئی خالفت کبھی نہیں کی نہ کوفر میں آگر اُن باتوں میں کچھ تغیر کیا جو حضرت عمر خ نے دارتج کی تھیں۔

اقدنيز معب طبرى سے كتاب الموافقة بين منقول بے كواتھوا ن الوجعفر يعض مفرت إقرام ) سيدوابت كى بى كروه كميقة ایک دوز حضرت عمره مدمینه کی کسی گل میں جارہے متے کوان کو صفر على غلي ملے اور حضرت علي بي بيمراه حسن وحسين رضي الندعن -بمى تميع حضرت على في الفيس سلام كيا اوران كالم تقد بكو اليا عنين في دامني اور بائيس جانب سي دونون كو كميرليا - داوي کمتاہے کہ بیم حضرت عراقی رونے کی حالت طاری ہوتی جیساکہ اكثر بواكرتى تقى حضرت على فف يويهاكديا الميرالمؤمنين ا آب کیوں روتے ہیں ؟ اُنھوں نے فرایاکہ مجھ سے نیادہ کس کو معناچا ميت اے على الى اس است كے كاموں كا والى بتوا ادراس کے متعلق احکام نافذ کیا کرتا ہوں اور جھمع اوم نہیں کریں بُراکر تاہوں یا اچھے اسطرت علی نے ان سے کہ اللہ کی تسم آپ ایسا انصاف کرتے ہیں ایسا انسا كية بن مران كارونا موتوف نهوا اس كي بعد صرت مسرة في مح يح محمد الله عند الله المنظور تي اوراً مفول المعمى ان کی حکومت اور عدل کی تعریف کی مجران کا روناموتوف من توا- اس كے بعد حضرت حسين في ويسي بي گفت گوكي توحضرت حسين كاكلام ختم بوتے ہى ان كارونا موتوف بوگيا اور اتنهوں نے فرایک اے میرے بھتیو اکیا تم اس (میرے عدل م انساف) کی گواہی (خلاکے سامنے) دو کے تو دواؤل میں جنگے

قالكا على عليتا فالفحر ولاغارشيئاً متماصع حين قبرمالكوفة. وَذُكِمِ ايضًا عنه في كتاب الموافقة ابته اخرج عن ابى جعفم قسال سيناً عمريش فيطريق من طرق المدينة اذ لَقِيهُ على ومعه العسن م العميان مهى الله عنهم فسلوعليه على واخذا بسيداه فأكتنفأهُمَأ العسن والحسين عن يمينهمأو شمالهما قال فعرض له من البُكَاء ماكان يُعْمِض فَقَـال لـه علي مايبكيك بااميرالمؤسنين فالعمروس آحق سنة بالبخاء ياعلى وقس وُلِيْتُ امرهٰ الله الاثنة احكوفيها ولاأدراى امرسى انا امر محسنٌ فقال له على والله انك لتعك ل فى كنا وتعدل فكفا قال فها منعه ذلك من البكاء توتكلوا لحسن بماشاء الله فناكم مَنَ وَكَيْتِهُ وَعَلَىٰ لَهُ فُلُمِيْعِهُ ذَٰلِكُ فتكلوا لساين بمثل كلام الحسن فانقطح بكاءك عندانقطاع كالأم الحسين فقال أتشكلون بذالك يالبناني فسكتنا

قول او لا وحسن بن على الخوج عبدالله بن احمل فى ذوائد المسندعن الحسن بن نهيد بن احمل فى ذوائد حسن قال حداثن المعز ابيئه عن على قال كنت عند التبخيط الله عليه وسكو فاقبل ابوبكم وعمر فقال ياعلى هذان سيدا المحول اهل الجنة وشُبابها وسُل المحالة وشُبابها وسلما المنابية وشُبابها

وذكر المحب الطابر عاد علالله بن الحسن بن الحسن على الحسن على المالي وقد سطاعن الي كر وعمر فقال أفضله مأواستغفها فقيل له لعل هذا اتقية وف نفسك خالافة قال لا كَالْتُونَشفاعة عمر يصل الله عليه وسكران كنت القرارة كنت

وَعَنهُ وق استلاعهما وستر فَقال صَلا الله عليهما وستر والمَصَلِّع على من لويُصَل عليهما. وروى عن الحسن المثلث الحي عبايلته المنكوم انه قال لجبل ممن يغلوفهم ويُحَكمُ أَحِبُونا بالله فاحبونا

اوراین والدی طرف دیکھنے لئے حضرت ملی نے فرایاری مجی اس کے گواہ بنو اور یس بھی متعالیے ساتھ راس کا) گواہ مول قول اولادحسن بن علی رضی الله عنه الله عنه الله بن احمد ہم وایت سے دوایت کے میں نے بھر جمیت کے وہ کہتے سے جمیت کے میں بن زید بن حسن بن زید بن حسن سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے سے جمیت

حسن بن زیدبی سن روایت کی ب کر وہ لیتے سے بھے بھے اسے میرے والدین البت والدین انتھوں نے حضرت علی اسے روایت کی بی حضرت علی است روایت کرکے بیان کیا وہ کتے تھے میں نبی صلے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنہا سامنے سے آست - حضرت سن فرمایا اے علی ایر دولؤں انبیاء ومُرسلیں کے بعد میں اور جوالؤں سبے سردار ہیں - حضرت کے بوڑھوں اور جوالؤں سبے سردار ہیں -

آور مسلمری نے عبرالتدین سن بی سن بن علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کان سے حضرت ابوبجرت و عمرت ابوبجرت کیا تو انصول ہے متعلق ہوں اور اُن کے لئے دُما منفرت کیا کرتا ہوں کسی نے ان سے کہاکہ شاید یہ تقییب آب کے دل بین اس کے خلاف ہے اُنصول نے فرمایا جمعے محدصلے اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہواگر میں اپنے دل کے خلا

اقر نیزان سے روایت ہے کران سے حضرت ابو کرمن و حضرت عرف کی بابت پوچھاگیا تو انھوں نے فرایا کر صلے اللہ علیہ ماوسکہ (اللہ صلاۃ وسلام نازل کرے ان پر) اور جو شخص ان کے لئے طلب رحمت ذکرے اس پراللہ رحم ذکرے اور حضرت عبداللہ منظم شکاری حضرت عبداللہ من مخرسے دوایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص سے جو بنی فاظمہ کی محبّت میں فلور کھتا تھا فرایا کہ متھادی خرابی ہو ہم سے اللہ کے لئے مبت کرو دیعنے) اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے عبد کو

کے شید بزرگان ابل بیت کے تمام اقرال کو جونلاف نہب شید پی میں کہتے ہیں کیتے ہیں کروہ مجبوط بولا کرنے تھے دل ان کا کے اور تعالیان کے اور تھی اور کہتے ہیں کروہ اپنااصل ندہب ہم سے تہنا تی میں بیان کرتے تھے گر اس شدید شم کے بعد جو حضرت عبدا میں اہل سدنت کی جرآت تا ہیں ہے کران کو مجموع کہیں۔

اوراگرہم اللہ کی نافرانی کریں توہم۔سے بغض رکھولو ایک شخص نے ان سے کہا کر آب لوگ رسول انٹر سے انٹر علیہ وسلم کے قرابت دار اورآکے اہل بیت ہیں (ہم آسے بنص کیے رکھ میں) اُنھوں نے فرایا عمادا خرای ہواگراً نظر رسول الشرصطا علیہ وسلم کی قرابت سے بغیراینی عبادت کے کسی کو نفع دیتا وجوہم ساسے زیادہ حضرت کے قرابت دار ہیں ایسے حضرت کے والدین اُن کو ضرور نفع دیتا۔ واللہ میں اس بات کاخوف رکھتا ہوں کہ جوشخص ہم ہیں سے نا فرما نی کریے گا اللہ اُس کم دُگنا عذاب دیے گا اور اوا نشریں اس بات کی امید دکھتا ہوا كرجو شخص بم يس سے نيك كام كرے كا الله أس كود كنا الواب دے گا۔ اس کے بعد فر آیا کہ (اے لوگوا) ہمارے ہاپ اوران فے ہادے ساتہ بہت براسلوک کیا اگر ج کھے تم بیان کرتے ہو وہ دین خدا ہو کہ اُنھوں نے ہم کواس کی خبر مر دی اوا ہم **کو اس س**ے مطلع مذکیا اور ہم کو اس کمی ترغیب مذو محالاً ہم تم سے زیادہ ان کے قریب تھے اور تم سے زیادہ ہمارا حق ان پر تھاکہ وہ ہم کو دین کی تعبیام دیتے اور اگر بعول متعادے التدعر وجل اوراس كے رسول صلے التدعليه وسلم في على کو دسول کے بیرخلافت کے لئے منتخب کیا ہوتا توطی سستے زیادہ خطاکار اورسے زیادہ مجرم ہوئے کائنمول نے رسول الله صلے الله عليه وسلم كے حكم كو ترك كرديا (أن كو) عامية مقاكه خلافت الين متعلق كريلية لجيساكه أن كورسول التدميك الله عليه وسلم لے حکم دیا تخا اور لوگوں کے سامنے رہی) فار كرفيية ذكه مي لجبور بول وسول الشرصيك الترعليه وسلم كاحكم یبی ہے) تودافضی نے اُن سے کہارکیا نبی سلی انٹدعلیہ وسلم فرنہار فرایا

وان عصينا الله فأبغضونا فقال له مجل الكوذوقهاب من رسول الله عصل الله عليه وسكور أهلبيته فقأل ويختكم لوكان الله نافعًا بـ قابـه م سول لله صّلـ الله عليه وسكر بخيرعل بطاعة لنَعَم بذلك من هواقهباليه مناآيًا لا وأمَّه والله ال اخافان يضاعف الله للعاص منا العناك ضعفين والله الكالمجوان يؤت المحسن متأاجري مريتين تعرف ال لق ١١ اساء بنا ١ إِنَاءُ نَا وَأَنْهَا لَتُنَا ان يكان مأتقولون من دين الله ثولِم بخبروناب ولمريظلعوناعليه و له يُرَخِّبُونَ إِفِيهُ وَخِن كَنَا الْمَ بِصِهُمُ قَالِةً منكرواوجب علهمرواحقان يرغبونا فيه منكوولوكان الامركما تقولون انَّ الله جلّ وعلي وم سوله صَلَّى الله عليثه وسكواختاراعليًّا لهذا الاسر والقيام علمالتاس بعلة فأن عليًّا اعظمُ الناس خليثه وجرمًا اذ تو امريه سول الله عليه وسلمان يقوم فيه كمّاً أمّرُه وبَيِّينِ وإلى لناس فقال اللضع آلم يقل ليبي صل الله عليه وسم احلى

الم اس ما کلام امر المربیت کسید بی مروی بوین نبر اصول کانی ملبور کھوٹوکے صدایی بی کرمضرت امام زید شیدی اول دشید است کی کم تربید و کرکیا کرف اکرف کی کے مہم مصوص واجب الفاح امر تاہم جیسے تصالے کی بینی امام زین العابدین تھے با تصالے بھائی ایم باقر بی توحفرت زید شہیدے فرا یک است اجلس مع ابی عدا الموان فیسلقعت البقیدی تقوید و لیا للغ المحالی تا بدوشفقات ملی واوش فت علی من الناراد الحدود الم الدی والم میں بائد والم کے ساتھ کو سرتون کی جینی آتہ جینی چینی و شیال مجھے کھلاتے اور فرم والومیرے کے تھندا کرتے اس قدم جھی پشنفت کرتے کی دوئے کی آگ کام مرسے لئے کھو خیال نے مسابقہ کے متعمل کے مقال میں میں کہ جو پشنفت کرتے کی دوئے کی آگ کام مرسے لئے کھو خیال نے استان کرتے کی دوئے کی آگ کام مرسے لئے کھو خیال نے استان کی ایمن مجھے دیا تھی ہے کہ دوئے کی تو بیا تھی۔

من كنت مولاي فعلى مولايا فقال اما والله لو يَعْنَى سول لله عَلى الله عليه وسكريناك الاسروالسكطان والقيا على الناس كالمشج به كما اضع بالصلاة و الركوة والصيام والج ولقال يتهاالناس ان هذا لوك على عاسم والمعواطيعوا-ومن قول اولادا لحُسَين رضي الله عنهم

> امامرفوعافقداخرج الترمذك عن النهم يعن على بن الحساين عن العلى من إبي طالب قسال كنت مع س سول الله صلے الله عليثه وسكم إذ طكم ابوبكم وعمر فقال س سول الله تحتية الله عليه وسكرهذان سيلاكهو اهلالجينة من الاوّلين والاخريز الآ ان دولول كورد ديا-النبيين والمرسلين يأحلق كالتخيرهما وأتأموقو قافقل اخرج احل فيمسند دىاليدين عن إلى حامم قال جاء رجل اليعلى بن الحسين فَقال مأيان منزلةً ابى بكر وعمرمن التبقيك الله عليه

وسَلُّم فِقال منزلتُهُمَّا السَّاعة-واخرج الحاكر من طريق عبداللهب عمربن آبان قال حداشا سفيان بزعيينة عن جعف بن على عن إبده عن جابربن عيدالله ان علياً وخليط عمر وهو مُسَبِيعٌ فقال صَلَّا الله عليك مُعَلَّال مأس الناس احدً احتُ الى النالقالله بماق صيفته من هذا المستى

من مکنت مولا کا بیعنے میں حیں کا مولی ہوں علی می اس کے مولی بن تو اکفول نے فرایا کہ آگاہ ربوا نٹد کی مسم اگردسول التد صيل التدعليه وسلم اسس خلافت اورسلطنت اور لوگوں کی حکومت مراد لیت او صاف صاف بیان فرا دیت جس طرح نماز کو اورزگرہ کو اورروزے کواورع کوصاف صاف بیان فرادیا اوربیتب ماس طرح فراسے که اے لوگوا يمسيك بعد ولى ب تم لوگ (اس كا مكم استواور الو-قول اولاد حسین رضی الله عنه المرفدع صدیثین مشر مذی می مشرکت می الله عنه الله عنه الله می الله می الله می الله ا

على بي حديث ( دين العابدين ) سے أخصول ف حضرت على بن ابی طالب سے روایت کی ہے کر وہ کہتے تھے میں رسول ملتصلے التُدعليه وسلم كي مهراه تقاكه الوبكر وعمر ( رضي التُرعنها) سلفينا سيات ورسول التدصي إلترمليه وسلمك فرايكريد والأ بران ابل حبنت کے سردارہی اگلوں کے معلی اور بچھلوں کے بھی سوار انبیار ومرسلین کے اے علی اس کم رامس کی خبر

[موقوف صريتين] أمام احديث عضرت ذواليدين ا بح مندين ابوحازم سے روايت ي بے كروه كتے تھے ايك فخص علی بن حسین (زین العابدین) کے پاس کیا اوراس سے يوهيب كدابوبكر وعمر ( رضى التُرعنِها ) كا تقرب نبي صيلے التُعطِيه وسلمك بهال كس فدر تها و فرايا حس قسدراب ب-اقتر حاكم ي بروايت عبدالتربن عمربن ابان تعل كيا ہے وہ کہتے تھے ہم سے سفیان بن عیبند سے جعفر (صادق) ابن محد ( باقر) سے النوں سے اپنے والدسے ا تصول صفرت جابريغ بن عبدا لنُديس روايت كىب كرحضرت على حضرت عرض بانب برم ان كرجم ربادر بدى موى تني و حضرت على في تحميم (اسع عرف الشراب يروعمت الأل كا اس کے بعد کماکہ اس جا دربوش سے زیادہ کوئی شخص نہیں ہے كرأس ك جيب امر اعمال ك ساته والسطف كي ادو كرول-

واخرج عستربن الحسرعن الى حديفة قسال حساش الوجعفر مستدس على تكال جاءعكى بن إبي طالب الى عسم بزالخطاب حين طعِن فَقال مهمك الله فوالله مافي أكامن احلاكنت الله بعميفته احبُ النَّ منك-وسروى عن اسن إلى حفصلة ف ال سالتُ عسمّى بن على وجعفم بن عسمه عن ابى بكم وعمر فكقالا اماما عدل نتوكاهُمَا ونتبرأ منعدوهما شير التفت الىجعفى بن حبد فقال ياسالم أيست الهبل جبكا ابوبكم القسلين جسى كانتكف شفاعة جدى عستر صلح الليكليد وسكوان لواكن اتولاهُ مأواتُالِرَأُ من علاقهما-

وعن الى جعفى انه قال من جمل الى بكر وعمر جهل السينة وقيل له ماتري في الى بكر وعمر فقال النف الولا المات الم

اور (ام) عدب سن (امام أهم) الوحنيفة في روايت كى بن كدوه كت تق بم س الوجعة ريين عدب معلى داقر الله بيان كيا وه كت تق بم س الوجعة ريين على ابي طالب حضرت عمر بن ابي طالب حضرت عمر بن خطاب كم ياس كت جب كروه زحى بموت اوراً محول المنه كم الله آب بررتم كرك النه كى تسم زمين مين آب كے بعدل كوتى نهيں سے كراس كے الله كال نام كے ساتھ خداسے ملنے كى بين اردوكروں -

اقر یز (ایام) محدّن این ای حفصه سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے یں نے محد من علی (باقر) اور جعفر بن محسمه رصادق ) سے حضرت اور کمنے ہم ان سے است دعفر بن کہ کہ اور کمنے ہم ان سے محبّت کما کہ وہ دولوں امام سے عادل سے ہم ان سے محبّت کما کہ وہ دولوں امام سے عادل سے ہم ان سے محبّت کما کہ وہ دولوں امام سے بزار ہیں اور اُن کے دست من سے بزار ہیں اور اُن کے دست من سے اور فرایا کہ اے بالی کہ صداق میں میں این ناناکو برائے گا۔ ابو برصداق میں میں اُن اُن کے مشت مند المعتاج وں اور اُن کے دشمن سے میں ان سے محبّت مند المعتاج وں اور اُن کے دشمن سے بیزار من ہوں۔

براری این الوجه در باقر ) سے مروی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا جس الو کرام و حضرت عرائے کی فضیلت کو دجانا و وسنت الو کرام و حضرت عرائے کی فضیلت کو دجانا و وسنت الوکون الدائن سے پوچپ گیا کہ آپ حضرت الوکون و حضرت عرائے کی ایس الدائن اسے عبت رکھتا ہوں اور ان کے لئے دعائے منفرت کرتا ہوں اور اللہ الدائن کے مینٹ کرتے ہیں۔

این گھریں سب کودیکھا کہ ان سے عبتت کرتے ہیں۔

وَكُمْ مِيرُ ان سے يوجها كيا كہ جو لوگ حضرت ايومكر وحضرت تاريخ کو بُرا کہتے ہیں (وہ کیسے ہیں اُنھوں نے فرایاوہ بے دین ہیں۔ أورنزان سےمروی سے کہ انھوں نے فرایا جس سے حضرت الوكرية وحضرت عرف (كي انضليت) مين شك كيا وه مثل اسك مے جس فے سنت (رسول کی حقیقت) میں شک کیا، حضرت ابوبكرة وحضرت عريكا بغض علامت نغاق سع اورانصاركا بغض دليل نغاق سے - زمار جا بليت يس بن اسشم اور بی عدی اور بنی تیم کے درمیان میں کھے کین مفا گرجب راگ اسسلام لات تو باہم دوست بن گئے اور السّنان أن كے دلول سے کیند تکال دیا یہاں کے کرایک روزحضرت الو براغ کے کولیے میں درد مت او علی اسے ان کو کو کرم کے حضرت الوكرين كم كولي كوسينك تع - انفيل لوكول كے متعلق يا أيت نازل بوئى وكزعنا الأينة (ترجيه) بم ي مكال ديا جو کچھ ان کے دلول میں تھا۔ وہ بھائی بھائی رہنے ہوئے ا تعتوں برایک دوسرے کے سامنے (جنت میں) بیٹے ہوں گے فذلكه فصل رجهارم ، وه (مضمون جوهم اب بيان كرناجاست بين) ايك مقدّم ى تېسىدىرموقونىپ-مق یامہ، مكت مدر إعلى صاحبهاالصلاة والسلام } كاحكا

دورتم کے ہیں۔ ایک میں میں کو اُن میں اصل مقیقت ہو پر دو اُٹھ دیا گیا (اور سٹر بعت نے اُن کوصاف کھول کر بیان کردیا ) اور لوگوں کا اُن احکام کے سائد مکتف ہوا اُگا موچکا اب اگر کوئی شخص کسی مزور شب کو دستادیز بناکران احکام کی خالفت کے تو وہ رحت داللہ معت زور درو کا

وسكرش عن قوم ديسكيون ابيابكم وعسم فنعال اولتك المثااث وعنه تكال سشك فهما كمن سنك فى السّنة وبغض ابىبكم وعمه نفأق وبغض الانصام نفاق اته كان بين بنى هــــاشروبين بنى عداق وبنى تير شحناء فإلجاهلية فكلتأ استكوا تحابتوا ونزع الله فلڪ من فَسلوبهسر حَيْقً ان اباب م اشيڪ خاص ته فَكَأَن عَلِيٌّ يُسْجِّن بِكَلَا بالنام ويضمه بهاخامة ابىب كرا وسركت فيهم هنأ الآية و كزعت مافي صَدوا مِنْ عِنْ إِنْوَاتًا عَلَا سُرَي المُتَعَابِ لِلنَّ

## فيزلكة الفصل

وأل موقوف است برتمب مقدمه مترائع ملت عديه عطاصاجها الصلياة والسكلام ذأو تبسم است قنے أنست كر يرده الروك حقیقت درال بسم بر انداخت شد و تکلیف ناس باس محقق گشت اگر کے بث وضعيفه متسك سثده بخلاف ای سائل شود مسندور نه گردد له خذ لكرخلاصه كوكيت بس يدلغط زياده تر إل حداب كي تخريات بيل ستفال بوتاب. فذلكر الحساب خلاصة حداب كوكيت بس-

اورنداس فالف كامقلدمعذور بوكا ورحقيقت سربيت كي بنارابنی احکام بہے اور مین اور بدعتی جونا ابنی احکام کے قبول اورردس وابتب (اگر قبول كيا توسكي و دكيا توليعي) اورعت لكومّن الله في لع برهان التيسم (كه الكام) پرصادق ہے اور یہ احکام (وہ ہیں جو) صریح قرآن فی صریح عمر مشہورے یا طبقر اولے کے اجاع سے یا قرآن وحدیث پر فیاسس جل كرك بكالم كئة بير وب كوئى مكم إنتريعت كا،اسطريقه سے ثابت ہوجائے تو اُس کی خالفت کی گجائش نہیں رہی ال مخالف دايسے حكم كا) معندورنهيں بوتا جيسے انكارزكوة كأنخض صيل الترعليه واسلم كي وفات كي بعد صحابة رضوان التعليهم ين اس باره ميس مباحثه كيا أخرس خصرت صديق وضى اليسم کے قول کی طرف رجوع کیا (کسنکر ڈکوۃ معدور سجماجاً) اورسي بالاتفاق منكرين زكوة سي مال سروع كرديا-قدريه اور مرجيه اور خوارج أور رواقض اسى درجه مين بين ﴿ جِس يَرِمْ سَكِينِ زَكِوْةِ عَلَى صَبِحِ صِيثُون مِن النجادول ( فرقون) کی فرمت وتشنیع فرکور ہے۔ طورير ثابيت من بهوا بلكه ولائل كالخسسة لاف ياحديثوك شائع ر جونااس مسئله مي جيرة مقصودكا مجاب بن كيا ياكوني من دليل اسمستليمس ملى بى نبس استنباطات اورقياسات

مخلف جانب کئے ام شرم کے احکام میں اجہت او کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ ہر جہر میواب پرہے اور بعض لوگول كاقول مع كروسواب برصرف ايك عبتدب إوددوس معبت معندور ہیں مگراس بندہ ضعیف کے نزدیک محقیق یہ وکد يون تفصيل كى جائے كواگر مديث واحد تقد ايك مجتمد كو يہنمي اددوسرے کونہ بنی او جس کو بنی وه صواب پرسے جس کو مرتبعي وهمعت دورب ادراكرمنشاء اختلاف كاجمع بين الدليلين ك صورتون كامتعبة دمونا ياكوني قياس عنى ب قرداليس

ومقلدان قائل نيزمع ندور نباسله في الحقيقة ملاد مثریعت بمال احکام است وتشن و ابتداع بعبول وردأل منوط وعسلاكو من الله في برهكان برآن صادف وآن ما خوذ است ازصرت كتاب يا صررى سُنتِ مشهوره يا اجماع طبقة إولي ا قيامس جلى بركتاب وسنت جون مطح باي وجثابت شود مجال خلاف نماند و مخالف معبذور نبامث دمثل انكار زكؤة ببسد وفات الخضرت صيلح التدعليه وسلم صحابه رضوان الندعليهم درال باب ملاكره كروند أتغر إبغول حضرت صديق دضى التدعست وجويع نموده بهمسه إجمعهم قتسال أل جامه بین گرفت در قدریه و مرحلیه و خوارج وروافض در جمین من زلت اند و در اماديثِ صعِمه ذم وتشنيع اين هر چېسار ر مذكود اسست.

منم دیگراست کررده از روسے کاربرانداخت وتعليف اس بآن جبرة متعقق تكشت بلكا ختلاف ادله ياعدم شيوع احاديث درال مستله مجاب جبرة مقصفو الدياوليليصري ورال باب يافة نشداستنا طات وأقيسه شُذُر وندُرُ رفتند واين مسمع جهدفيرست مع كويند كل معتها مصيب وطالعه المصيب واحدة والاخومع فاحد كوند وتحقيق نزديك بندة ضعيف عفى عشقفسل مبيت الرضب واحد صادق بديكارسيد وبدغرك نرسيداة لمصيباست وأخر مغدور واكرمنشأ اخت لاف تعدّوطرق جمع بين الدلسيلين است ياقساس عنى

یں) دونوں جہت صواب برہیں کیونکہ مقصد (اسلی) ایسی حالت میں شادع کی موافقت کرنا اوراس کے مکم پرگردن رکھارتا ہے اور (صورت مذکورہ میں) ہرجہت داس موافقت کو بجالایا فقت کو بجالایا فقت کا اختلاف فقات ایس ماہم اسی تسم کا اختلاف ہے اور سب مقبول ہیں۔

(بماری) عُرْض اس فصل میں ملکران تمام فصول میں اس بات كابيان كرناب كفلغاء داستدين كفيلة قريثيت اورسوابق اسلاميدكا اورحنتي بهون كاادر نيزدوس فضائل كاتبوت مسم إذ ليس (داخل مع) اورجبت اللي ان کے مستکروں پر قائم ب اور اُن کے کمزور شبرمات نے أن كوعندانلدمعت زور نهيس بنايا جوشخص إن كامنكرب وه برعتى ب، حق سے دُوريت بر إن الى سن أس كو عدين إعلى متبوعهم إفضل الصلواة وايس الخيات كمستك مکال دیاہے (یہ ) بدعت (ان کی) بعض (علمام) کے نزدیک کافرینانے والی اور بعض کے نزدیک سخت فاسق بنافینے والى ب- يمرديد مجى واضع دب كر) قريشيت اور باتى صفار منت كان مذكوره كاخلافت خاصه مي سرط بونا آيات او احادیثِ صبحہ اور اُنارِ صحابہ سے ثابت سعے پھر ریہ بمی واضح رہے ) کہ خلفار کی خلافت سریعت بیں نا بن ہے صحابہ و تابعین سے اس کے ثابت کرنے میں متعدّد طریقے اختیار کے بي اور مرطريقه (حقيقت خلافت پر) دلالت كرتاب عنواه وه دلالت قطعي مو ياظن جب مم ان سب استدلالول كوجع كستے بين تو وه متواتر بالمعنے بروجاتے بين اور جب أيتول كع عموم اوراشارے اوراك كے قريب ان استدلال كے ساتھ بل جائے ہيں تو وہ استدلال قطعي بوجاتے ہيں۔ جبب يرمقدم ببان موجكا لواب مم كمت بي كم خلفاركا قريشى بهونا اورسابقين اسسلامست بمونا اور بهاجرين اولين سے بونا اور بدر وحدیب اور دوسرے مشا برفیریس سر کا ہاتا قطعی ہے کسی مخالف کو اتکار کی تخبائش نہیں ہواس میں زیادہ

شامع است وكرون نهادن بحكم اوبر بيكيكس مواقت والحاكورو مذابب فتهاء المسعنت بابهم بهي وتسم دربردومات أفناده اندوتهم مقبول الد غرض دربن فصل بلكر دريس فصول بيان أنست كرثبوت قرشيت وسوابق اسلاميه وبشارت ببت وغيرآ ل خلفاتي واشدين را از رسسم اقال مست جة الله يرمسكران أبنا قائم است وشبهات دكيكة ايشال عمن دانشه معذودر ساخست البثال را ومت كرايثال مبترع است دور الدحق بروان الله اورا الربساط مريين عط متبوعهم وفضل لصلوات وايمن القيات مطرود ومرجور كروانيده بالاعلاكمكفرة عنل البعض ومُفَسِّقَة الشَّدَّالفسق عن أكالمخنوين بازامشتماط قرشيت ومسائر خصال سبعة مذكوره درخلافت خاصه كايات داحاديث صيحروا ثارصحابه ثابت است بازخلافت خلفار در شريعت ثاببت است صحابه وتابعين دراثبات المسالك متعدد وسلوك نموده اندوم رمسلك ولالت دارداماً قطعية والاظنية چون مجمدا باجمعها تأمل كنيم متواتر بالمين كردد و عمومانت أيات واشارات وقرائن أن جون أن

بردومصيب اند زيراكم ادحالتنت يرموافقت

یاد شود افاده قطع فرماید. چوآ این مقدمه مهدشدی گویم آمآبود فیلفا از قرشش و بودن این از سابقین در اسلام و بودن این ان هماجرین اوّلین و شهود این در بدر و مدیب یه وساز مشامد نیسه مقطوع براست مخالف را مجال اکار نبست و اطالت کلام دران 4.9

گفت گوکرنامش لغود کام ، کے معلم ہوتاہے تاہم کی حضر ان مباحث کا خلفار کے آئر میں عدہ طریقہ سے مذکور ہوگار شخین کے متعلق توکوئی بات نکلتی ہی نہیں) سوااس کے کہ ڈوالفورین رضی اللہ عنہ بدر اور بیعۃ الرضوان میں اور حضرت مرتضے کرم اللہ وجہہ تبوک میں حاضر نہ نئے مگروہ بھی حاضرین کا حکم دکھتے تھے جیسا کہ آبیت ندہ بیان ہوگا (اب اس وقت اُک صفات کا مشرط خلافت ہونا اور خلفار میں بایا جانا نہایت اختصاد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے )۔

الاسجلة حضرت صدّن اكبررضي الشّرعنه كي (روأيت كي موئى مرفوع حدميث ب كخلفار قريش سے بس اور نيزان كى موتوف صرميث سي كريه كام (خلانست كا) معسلوم نهير جمة مكراس قبيلة قريش كمالئ جوباعت بارخا ندان كمما عرب سے بہترہے۔ آور حضرت ذوالنورین رضی اللہ عند اور سعدبن ابی وقساص کی حرفوع حدست سے کہ جوشفس فراث کوذلیسل کرناچاہے اللزائس کو ذلیل کرے **اور**حضرت **م**رتض كى مرفوع مديث سے كه أكاه دم وخلفار قريش ميں سے بوسے چامئيں جب يک كران ميں يہ تين صفين قائم رہن - اگر تحكم بنائ جائيس توانصا ف كرس اور وعده كرس لو يورا رس اور اگران سے دم کی خواہش کی جائے اور م کریں۔ اور خضرت ابن عرم کی مرفع حدیث ہے کہ یہ کام قرنین میں ربے گا جب تک کہ دو قریشی بھی باتی رہی اور حضرت ابن عباس کی مرفوع حدمیث ہے کہ (حضرت سنے وعام مانگی) یااللہ جس طرح نونے پہلے قرایش کو بلامیں مسبتلا کیا اسی طرح آمیر یں ان پرانسام کر ترفری نے اس کورواست کیاہے-اور حضرت ابوموسی کی مرفوع صدریت ب کرید کام قریش میں دہے گا

مشبيه بلنوے نايد مع بدا فصلے اذاں در اگر ايشال بابغ دجوہ مذكور خوا بدست عين الله عسن در بدر بدر بير المعان ور الله ويتا أما الله وجه در تبوك حاضر نبودند ليكن حكم حاضرين دامشتند جنائكر بيايد آيا أكر قرمشيت سرط خلافت اختيار است وليس الكلامر في الحن لاف المنسوس يتا ليس باحاد سي المساديث سيار المنسوس يتا ليس باحاد سيار المست است و

أذا تجسله مدسيث مسديق اكررضي اللهُ عنه مرفوعًا أكاسِمة من قريشِ وموقوف الويعرف لهظاكامر الآلها فأالى من قريش هـ غر اوسط العرب داسًا ومديث فر ذى النورين رضى الله عن، وسعد بن ابی وت ص مرفوعًا سن اسلاد هوا قريش اهائه الله ومديث حضرت مرتض مرفومًا أكا ات الاسراء مرقريش ساف اسوا بثلاث مأخُكُموا نعَسَدُلوا و ماعًاهُ لُ وْ فُوفَوْا وِمِالْمُتَوْفُوا فريسه وأوتدميث ابن عمسية مرفوقا لايزال ف نا الامرق قربش مابيع في التباس الثنان و حهیث ابن عتیاس مَروفوعًا اللهبير أذفت أقرل قم يش سكأكا نــأذِقُ اخرهـم نواكا اخرجـه الترمذى وحسايث الجمويية مرفوعاً ان له فألكموني قريش

- الهم

جب تک کر (اُن میں رصفتیں قائم زمیں کر) اگران سے دمم کی فوامش كي جاية لورم كري الخ- أور حضرت ابوبريرة كمروم مدیث ہے کہ لوگ اس کام میں قریش کے تابع ہیں مسلمان لوگ مسلمان قریشیوں کے اور کا فرلوگ کا فر قربیشیوں کے اوار نيز حضرت الوهرية كى مرفع حديث بى كم قريش كاحت بي جب کے اُن میں مصفتیں دہیں کہ اگر ) تھے اُنس کے جائیں آقا انصاف کرس آتین بنائے جائیں ﴿ حق الماستُ اواکرس آور ان سے رقم کی خوامش کی جائے تورهم کریں۔ اور پر خضر ابومريرة كىمرفوع حديث بي كمنصب خلافت قريشي ہے اور عہدة قضا انصار من اور عہدة اذان عبشيول من اورصفت المانت قبيلة الدين اور حضرت جابر في مرفوع حدمث ہے کہ لوک قرایش کے ابع ہس سیکی میں مھی بدی میں بھی۔ اور حضرت انس کی مرفوع حدیث ہے کہلغا قریش سے ہیں میشک (اے لوگو!) قرایش کائم برحق ہے اوراسی طرح تھا داحق تھی قریش برسے جب کیک (کرفویش میں برصفتیں رہیں کراگر) آن سے رحم کی خواہش کی جائے تو ر مركري آور وعده كري لو أمس كوليدا كري آورهاكم بنائح جائیں تو انصاف کریں و شخص ان میں سے ایسا ز کرنے اس پرانند کی اور فرست تول کی اورسب اومیول کی لعنت اور ابوبرزہ اسلی کی مرفوع حدیث ہے کہ خلفار قریش سے ہیں دانے لوگوا، متماراحق قرنش پر اور قرایش کاحق تم پر ہے جب مک کر ان میں نین صفتیں باقی دہیں -اس کے بعد حضرت انس على مديث كمثل ب- أور حضرت ذي عمرة كي مديث بي كريه كام (خلافت كا) قب يار حميرين تما كراب الله في ان سے نحال كراس كو فريش بين د كھا۔ اور حضرت معاق بن ابی سفیان کی مرفوع صدیث ہے کہ یہ کام دخلافت کا افریش ایس ہے جو شخص ان سے دشمنی کرے گا اور اس کوسر مگون کردے گا جب تک کر قریش دین کوت تم رکھیں ا**ور** حضرت جابرين سنسمره اورا بونحيَّفه ك حديث وكدبار خلفا ركَّ وقت كال الغلطا

مكداموا اذا استرحموا فهجموا الخ وحديث ابي هريرة مرفوعًاالناس تبع لقريش في له ناالشان سليم لمسلهم وكأفسؤهم لكأفي هووايضا حديث إلى هميرة مرفوعًا ان لقراب حقًّا ماحكموا نحسدَ لوا واعتمنواً فأدوا واسترحموا نبرحموا وانضَّا حديث إلى هريوة مرفوعًا الملك في قريش والقضَّاء فَالْاتَصَا والأذان في الحكيشة والامآنية فى الأنترد وحس يت جسابرمزفوعاً التباش سبع لعهيش فالغياد والثتم وحسايت انس مرفوعاً الايمة من قم يش ان لهم عليكوحقاولكم عَلِهُ وحقامثل ذلك ما ان استرج والهجموا وان عاهدًا وأووا وان حكموا عدالوافس لمريفعل ذاك منهم فعليه لعنة الله والملاعكة والتكاس اجمعان وتحديث الي بُرُنَة الاسطى مرفوعًا الاسراء من قريش كم عليهوحتن ولهوعليكوحتى مافعلوا اللائاكمثل حديث انس وحديث ذى مختركان هذا الاسر في حدَّ يُوفَانُعُهُ اللهمنم وفجعله في قريش الخ وحلا مغوية بن إبي سفيان مرفوعًا إن هذا الأمر ف قريش لا يُعَادِيهِ م إحدًا الاكتبَهُ الله عليجهه مأاقأمواالدين وحديث جابر بن سمرة وإبى جُيفة مرفوعًا لايزال الاسلام عزيز الالت عشهة خليفة

یرسب خلفار قریش سے ہوں گے اور حضرت عمرو میں عاصر م کی مرفوع حدسيث ہے كافريش فيامت كسسب لوكوں كے سرواديس نیکی میں سمبی اور ہدی میں بھی اس کو تر مذی نے روایت کیاہے۔ الوراً الم مثنا فعي في ابن إلى فديك س الصول العابن المي سے آنصوں نے اپنے مشائے سے چند صرفین روایت کی س-از المجلر ابن شہاہے روایت ہے کہ اُن کویہ خب مل کررسول الترصيل التدعليه وسلم في فرايا قرليس كومقدم كروتم خود ان سے مقدّم ربنو قریش سے علم حاصل کرو تم خودان کے معلّم منو ادرازا نبا تعلیم بن الی حکیم سے موی موک انفول فی مون عبدالعزم رود ادر ابن شمات مص شناك درسول السوسلم في في الما وقرين كي وبين كريد أس كوالسر والسروب أور از انجار مارث بن عبدالهم ن سے روایت جکدد ، کہتے تھے یم کومبر ہی توک دسول الترصلع ف فرا الروش من فخرنبدا موجا اقسي ال كواس من سرة كا مكرد بالوال كله النيرومل كيبال بو أور الاال جمليش كيب الى غرب روايت بي كر ده علادبن بسيارسے روابت كيے ہيں كردمول الشرصلى الشرعليمولم نے قرای سے فرایتم اس کام کے ست زیادہ حفدار ہوجب تک تم حق کے ساتھ رہو۔ ال جب تم حق سے مط جا وکے تواس طرح چھیل کر پھینک دیئے جا ذکئے جس کمج پیٹ خرما (ایکہ مشاخ خراآت کے اتھ میں تھی اسس کی طرف آھے اشارہ فرمایا } جمیسی جاتی ہے . اور امام شافعیؓ نے بیٹی برسلیم سے المُفُولِ في عب رالله بن عثمان لبن فينم سے اُتھو<del>ل ا</del>لم بن عب يدبن رفاعه الصاري سے أتحول نے اپنے واليسے انضول نے ان کے دادار فاعرسے روایت کی ہے کرنبی صل الترعليه وسلمن (ايك مرتبه) بلسنداً وانسع يكادكر فراياكك لوگو! قريش إل المانت بي جوشخص ان يركوني حادثه لانا چلے گا اللہ اس کو ناک کے بل گادے گا (یبی جملہ ایٹ سے) تین مرسبه ( فرایا) اوراام شافعی یے عبدالعزیز بن محد سے انصول نے یزید بن ادی سے روایت کی ہے کر عربین ابرامیم سے ان سے بیان کیا کونت اوہ بن نعمان قریش کاؤ كرت لك اورائكي بُرانَّي بيان كي نورسول التُصلي التُنطِيمِ للمُ فِرْطِياً

كلهم من قرايق وحليت عمروبزالعاس مرنوعًا قراينٌ وُلاحُ النّاس في الخيرو الشرالى يوم القياة اخرجه الترمذى وأخرج الشَّافعي عن ابن إلى خُسك يك عن ابن ابى ديب عن مشايخة احاديث متماعن ابن شماب انه بلغه ان رسول الله صلاالله كليه وسلم قبال قُرِّا مواقه شُافلا نَقَيَّا مُوهَا وتعلواس قراش ولا تُعَالموها وتُعَلّوهَا شك ابن اب فلايك ومفاعن حكيم بن الحكيم انه مهم عمرين عبدالعزيزوابن شماب يقوارن قال رسول الله على الله عليه وسلم واهان قريشا اهانه الله ومنهاعن الحارث سن عبد الحلن الله قال بلغناان رسول الله صلاالله عليه وسلمقال لولاان يبطر فراين م كخدرتها بالذى لهاعندالله عتروجل توخأ عن شريك بن إلى تمرعن عطاء بن يساران رسول الله صق الله عليه وسلم قال لقريش التم اولىالتاس بهذاالاسرماكنتم مع الحقالا ان تعداواعنه فتلون كمَا تُلط هٰذا الجريلاً يدارالى جريدية فيدله واخرح الشافعين اليياب سلمعن عبدالله بن عمان بزيمة عن الفيل بن عبيد بن رفاعة الانصار عنابيه عنجة لارفاعة ات التّعصّالله عليه ومئل ناذى إتهاالنّاسان قرنينااهل امانية من تعاها العواثركتبه الله لمغريه يقولها ثلثا وآخرج الشافع عن عبدالعزيز بن ميرس يزيد بن الهادات معرب بلاهم حدثه أن قتادة بن النعمان وقع بقريش فكأنه نال منهم وفقال رسول لله عسك الله عليه وللم

اے قتادہ ! جُبُبِ رہو قرابیش کو بڑار کہو کیونکر تم ان میں کچھ لوگ ایسے دیکھوے یا (فرایا) کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بروں کے جن کے اعال کے سامنے تم کسینے اعال کوختر سجو کے اور جب تم ان کودیکھو کے لوان پر غبطہ کرو گے اگر قریش کے مغرور بروجانے کا اندلیشہ مد ہموتا تو بیتک یں اُن کو أكاه كرديتاأس نعمت سے جوأن كے لئے الله كے يمال ہے: اورالم شافعی کے سفیان بن عُیسینہ سے اکھوں سے ابن افی سے انھوں نے مجاہدسے اللہ تعالے کے قول وانع لمانکی لے ولقومك كى تفسيرين روايت كياہے كر (قريش كاس نام ہوگاکی پوجیساجائے گا فلال شخص کِس قوم کاہے ؟ تے گا عرب کاہے تو پوھیساجلتے گا کہ عرب ہے ؛ لو حواب دباجلئے گا کہ خانلان قریش سے (پینکر پوجھنے ئيب بوجائے گا كرجب قريشي ہے لا اس كاكيا كهنا) اور الم شافعی نے تعلیقًا گربہتی نے موصولاً اپنی سندکے ساتھ صرت جبر بن مطعم شب روایت کیدے که رسول الشرصلے اللہ نے فرمایا کیک قریشی دو غیر قریشیوں کے برا مربو زُمری سے وجیا گیا کہ یہ کیوں ؟ اَتفول نے جواب دیاکہ یہ لوجہان کی عِمْلندى كيد ان تام مدينول كواجوا مام سنافعي سيقل كي أليس) بيرقى لے اليي كسين صغراى كي سرورع مي الكھلہے-المختصر صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے اس مضمون كوبالفاظ مختلف واساسيدمتعدده رواست كيام عزرين بعض خلافت قريش يرصراحة اورلعض است ارتك ولالسكى تى اور بعض میں کوئی قرمین، ایساموجود ہے کہ ذہن خلافت کی طرف جا آہے ، ان سب بالوں کے بعد ( یہ دیکھوکہ) آنظم صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدانصار نے (مماجرین) كماكدايك خليفه مم مل سے مواور أيك تم ميس سے مها جون ان مریث (خلافت قرسن) کے دربعرسے ان کوخلافت سے دوک دیااور اسی پر اجماع ہوگیا ا**ور مخالف چُپ ہوگئ**ے اس واقعہ کی بہت سندیں ہیں جن میں سے چند روانیت میں ج

مهلاياقتادة كاتشرتم قريشًا فأنك لعلك تزى فيهامهالأاويات منهمرجال تحقّ علك مع اعالهم وتغطم إذا ماأيتهو لولا ال تطغ قراش لاخارها بالذى لها عندالله وآخرج الشلف عن سفيان بن عيدنه عن الناجيج عن جاهد في قوله تعالى وَإِنَّهُ لَإِنَّاكُمُ لَّكَ وَلِقُومِكَ قَالَ يُقَالَ سَمِّن البهل فيقال من العراب فيقال من اى العرب فيقال من قريش وتدَّكم الشافع متن الحديث تعليقا ترة وصك البهقى باسناده عن جيدين مطعم قال قال سول الله صف الله عليه وسكر المقهش مثل قولة الجليسمن غيرهم فقيل للنهمى يمزذ لك قال من نُبُل الم أى ذكم هنه الاحاديث كلها البيهق ف اوائل سنته الصغلي. بآتجمله جمع كثيراز صحابه ونابعين ابي مدعارا روابيت كرده إند بالفاظ منتلفه وطرق متغائره بعض إزال صرزع است درخلافت قركيش وبعض استاره است بآل وبعض قرميت است که ذبهن دا بآل نزدیک مسی گر داند بعداذال نزديك وفات أشخفست صيط الشدهليه وسلم انضاركفت ندمت املاومتكواملاوابساجرين بهن غذ ايشال لاازخلافت باز داست تندور تمين معنغ إجماع منعقد سشد ومخالف ساکت گشت واین قِصّه راطرق بسیار است بعض دوایاست آل

حضرت صدّ لین من خلافت کے منعقد ہونے کے بیان میں ذکر کریں گے حاصل یہ کہ بعدان مناظروں کے اجاع ہوگیا دکہ خلا خیر قریش کو نہیں مل سکتی ) اور (وہ) مجلس اسی ابھاع پڑستم جو گئی :

مہاجرین اوّلین میں سے ہونا خلافیت خاصہ کے <u>گئے</u> شرط ہے برنیل قول حق تعالیٰ کا یک نیوی کا کیلا (ترجمہ) برایم نہیں ہی تم میں سے وہ لوگ جھوں نے (راہِ خلیس اخرج کیا فتے سے پلیلے اور قبال کیا ران لوگوں کے جھوں سے بعد نسبة خرج وقتال كيا، قبل الزفع خرج وقتال كيك ولك بست زياده بين رُسب بين أن لوكون سف جنفون في بعدفة كے خرج كيا اورقستال كيا اور برليل قول حق تعالى ألَّا يَنَ إِنْ مُنْكُنَّا هُو الألية أور مضرت فاروق سن اليخ اليخ الزي خطب میں جنب کرائھوں نے خلافت کوبطور مشورہ کے بھتے ومیوں کے درمیان میں دائر کیا فرایا کر میں جانتا ہوں کر کھے لوگ اس بارہ میں طعن کریں گے دخمران کے معن کا مجوا متبار نہیں وہ لومسلم ہیں) ہیں نے اپنے اسی اکتھسے اتھیں اسلا یر ماداہے اگروہ لوگ ایساکریں نووہ خداکے دستنسن اورکافرا اور کمراه بین- اور حضرت ابن عرف د حضرت معاويم کي سنبت، قرمایا که خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے تم سے اور تھارہے والدسے اسلام برقمال كىيا اور حضرت زيدبن استنك بروز العقاد طلافت صديقيه ف مایا که رسول الله صلے الله علیه وسلم جهاجرین دیمے كروه) سے تھے إلى ذاخليفہ بھی بها برین سے ہونا چاہيے اور ہم اس خلیفہ کے مددگا رہیں گے جس طرح ہم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے مددگار سے اور رفاع لبن دافع زرق بدری نے ۱ اس وقت حب کرطلحہ وزبیر (رضی الشرعنها) نے حضرت علی فی رخرفرج کیا اور حضرت علی گواسکی خبر ملی می فرمایا

درتصب انعقاد خلانت حضرت *معديق بب*ال خواسيم كرد بالجسل بعدال مناظرا اجاع منعقد ركشد ولجلس بربهسال اتغاق كزشت آمال نكراز مهاجرين الألين بودن سرط خلافت خاصب است یس بقول خدائے تعالى كايستة عنى من كُور مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَدِيلِ الْفَتِيُّو وَقَاسَلَ ﴿ أُولِيكَ ٱعْظَمُ ذَهُ حَهِدُ أَيِّنَ اللَّهِ يَنَ ٱنْغَقُواْ مِنْ بَعَثُ لُهُ إِلَيْهِ وَبَعْول وَعِيرُومِل ٱلَّذِينَ إِنَّ مَّكُنَّهُمُ فِي الْأَمْرِضِ ٱقَامُوا الصَّلَوْةُ أَكُمْ بِيهُ وَقُولُ مَضْرِتُ فَارُونَ درخطب ماخره چول خلافت را سورك ساخت درميان مششكس والىقل علمت ان اقوامًا سيطعنون في خنا اكامرانام بتهميسدى هنه على الاسلام فأن فعلوا فأولئك اعلاء الله الكفائر الصّلال وقول بن عرد احق بهذا الاسرس قاتلك و قأسل اباله عطاكا سلام وقول زيدبن نابت روز انعقاد خلافت طفرت مدين أن م سول الله صلح الله عليثه وسكركان من المهاجرت فان الإشامريكون من المئتأجرين ونحنانصاركا كأكنا انصارتم سول الله صلح الله عليه وألم وتول دفاعة بن رافع زُرقى بدرى فرقصة خروج طلخة والنيبرعك على وبلوغ الخبر إلى على

که اس آیت سی سترالل اسطرح بوکراس آیت می جماحرین اولین کی نسبت پراطمینان دالیا بوکرجب نکو عکومت ملیگی توان سوافعال بسندیژ کاظهور بوگالبس خلیف اگر مهاجرین میں سے بهوگا تواز روئے اس آیت کے اس کی خیریت پراطمینان بهوگا ورزنہیں۔

جدساكه استعاب مين مذكوري كها للدلخ جب ايينے رسول صیلے اللہ علیہ وسلم کو اُٹھیالیا لا ہم لیے سجھا تھا کہ اس کام کا استحقاق سکتے زیادہ ہم کوسٹے کیونکر بمہنے رسو کی مدد کیاستے اور دین میں ہماری پرکمنزلت ہے گراپ اوگو نے کہاکہ ہم مہاجرین اوّلین ہیں اور رسول الشّصلے التدملية وسلم كي بهت قربب حقدار بي مم تهمين الله کویادد لاتے ہیں کہ حضرت کی جائشین کے متعلق ہم سے نزاع ذكرو كمربم لغ خلافت كمستعلق آب لوكول سے كيه د كما كيونكراب لوك اين حالت كوخوب جانت ب سم نے توجب یہ دیکھا کرحق پرعمس ہور اے اور فراکن کی میروی کی جارہی ہے اور سنتیت (بنوی) قائم ہے تو ہم رامنی ہوگئے اور مم کواس کے سوا اور کچھ چاہیے کمی م تف مگرجب ہم نے ولیک کر رہم یں دوسروں کورجی (دی جاتی) ہے توہم نے اختلات کیا اللے آخرہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عنم التعری سے حضرت ابوہر رہم اور خضرت ابوالدردا دم من كسيا مقاكر ( أب لوك مضرت معسا ويُثم کی طرف سے حضرت علی کوشوراے کا بیغام دینے کہوں اتے ؟)معاوية كوسورى ميں كياد خل ہے امعاوية توطلقار میں سے ہی جن کے لئے خلافت ہوہی ہیں سکتی وہ اور اُن کے والد دولوں سرداران احزائ میں بن سقے - بینسسنگر حضرت ابوہر بریم اور حضرت ابوالدا اینے آئے یر نادم موے اور دولوں نے حضرت عباراتن کے سامنے توب کی ۔ یہاں سے معالم ہواکر حضرت ابوالدرداية اور حضرت ابوبريرة في بالأخرصدت عبدالرحل الح قول كى طرف رجوع كيا- اور جريربن عبدالله کی مرفوع حدیث ہے کر جہساجرین والصارماہم ایک دوسرے کے ولی (دوست اور مددگار ہی) اور اللہ كے طلقار اور تقيف كى عقار باسم ايك دوسرى ولى بي

في الاستعاب فقال م فاعة بن المفع الزرق ان الله لماقبض م سول ه صلے الله عليه وستم ظنتااتا احقالتاس بفيال الامير لِنُص بتن الرسول ومكانتا من الدين فقُلله نخز المهاجون الكأوّلون واولياء س سول الله صّلے اللہ عَلَيْهُ وسَنّمُ الرّقريون ان نُذَكِّم كوراللهُ الله تكانهعوك مقامته فيالتاس فخنكيناكم والامؤفائتم اعلم ومكاكان بتينكوغيرا كالمأ م أيت الحق معمولًا به م الكتاك مُستَبِّعًا والشنَّه قائمة مضيناً ولم يكن ألا ولك فلتأرأين الاكؤة اكرناك إخرما قال وقول عبدالجمنين عنم الاشعب لابي هريزة والالدداء والأيمك خللمعاوية فالشواي وهومن الطلقاء الذين لاتجوزاهم المخلافة وهو وابولا سؤسالاحأب فئي ماعظ مسيرها وتأبابين يديه وازينا مسلم شدكه ابودردار وابوبريره أخرا بقول عبدالرجن بن عنم رجوع كردند وتقديث جريربن عبدا للترمر فوعاالمهاجرون والانصام اولياء بعضهم لبعض ف الطلقاءمن قهيش والمحتفاءمن ثقيف بعضهم إولياء بعضر الم يصغروة احراب من بوكافر الم فتك ائت أن كيمردادون من س

قیامت تک (بونهی دہے گا) اور اس بات کی ایک عدہ دلیل حضرت مرتضے کا بہ قول ہے جوائھوں نے کمی بار اہل ششام کم لكهاكه ضلافت كامعسامله فهاجرين وانصارك اختياريس کسی دوسرے کو منعق د کرنے مذکرنے میں کچھ دخل ہم جب ہے اجرین وانصبادیے (کِسی کے اُتھ پر) سبیت کر کی (تو وه خلیف، ہوگیا) دوسرول کو مخالفت کی گجانش نہیں ہی اور اسمقصب کے قرائن میں سے آمخضرت صیلے اللہ علیہ وسلم کی وہ حدمیث ہے جواس بارہ میں ہے کہ ا مامت نما كاحت والكون ب، رسول التدصيل التدعليه وسلم في فرمایا ہے کہ اگر بہت سے لوگ اتباع شنت میں مساولی ہو و جس نے پہلے ہجرت کی ہو وہ امامتِ نماز کامتی ہے۔ اور بیآیت (بھی اس مقصد کا قرینہ بن سکتی ہے) اِتَّ أَحُلَلْنَا الْكَذِيكَ وترجمه) اليهنبي! بَيْنُك بم في حلال کیں واسط آیے کے بیبیاں آپ کی یہاں نک کہ فرمایا جنوں نے ہجرت کی ہوآت کے ساتھ ۔ اُمّ اِن اسی قب دہجرت م سبب سے استحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف مع محروم بوكتين - إوراس معاكلا ايك قرينه يه تمجى ہے كەحضرت عبامس ُ كويا دجو دا تخضرت صيكے اللہ علیہ وسلم کے بچا ہوئے اور بنی اسٹ سے سردار ہونے کے خلافت کے معالم میں کچھ دخل نرتھا اوراُن کا ذکر ہی نہ آتا تھا۔ اُن کی اولاد میں بعض لوگوں نے اس کا سبب بیا کیاہے جنانچ<sub>ی ج</sub>اکم نے ابواسٹن سے روایت کہتے کہ وہ <del>کی</del>تے

الى يوم القيملة وازادك دلائل معاقول حضرت مرتضے است کے حیت میں مرہ ہ بطرف ابل مشام نوشت كرام خلافت منفوض است بمساجرين وانصاد ديرمرا برادرحل وعشبدأن مدخل مزجون البثا بيست كردند دبيرال لامجال خلاف اند-وآز فسهائن این مرماً عدمیث الخضر صلے الله مليه وسلم دراحق با امرت لمرة قسال م سول الله صفة الله عَلَثْ وسَهُ لَم فَان كَانوا فالسنة سواء فاتدمهم هجرية وأيت كريم إت أخلك لَكَ أَنْ وَأَجُكَ الله ان قَال ٱللَّادِينُ هَاجَرُنُ مَعَكَ وَآمِ إِنَّ حبب قيد بجرت اذ منرف تزقع آنخطر ضيلے انگرعليه ومسلم محروم ماند واز قرائن این معنے آن است کر حضرت عماس ارا ما وجود عمومت ببغامبر صلح الشرعليه وسلم ومقدم بني المستسم بودن درامر تنكي رخلافت دخل نبؤه وباو اعتدادے م وبعض ولد اوباس من اشاره كروه اسب آخرج الحاكم عزاداتين قال سألت قَثْم بن العماس كيف وس ك عَلَى رسول الله عَلَى الله عليه وسكم

417

اورآب لوگ نه موت تخرا کها دعلی مجا کے بیٹے جو ی وجسے جانشین ہیں ہوئے بلکر اس سبتے )کر وہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلے الله عليه وسلم سے بل محت تھے اورہم سے زیادہ آپ کی الازمت میں دہنے تھے۔ الخصريه بات كرنها برين اولين من سے مونا رسريين اسلام میں ایک بہت بڑی بزرگی ہے اورخلافت میں اس کی ماجت ہے بہت سے دلائل سے تابت ہے۔ چنانج حضرت صديق اكبر فاك فلافت كمنعقد موف كم بيان مِن ان دلائل كأ ذكر كيا كيات-

بعض صحائة كالخسط

قريشيت اوراوليت بجرت مين بالهم عموم وخصوص من وجه ( كانسبت) بو صدّيق اكبرا اورأن كيمكل دومرى عضرات (خصوصًا باقي من خلفام) مادة اجتاع تصحيل نما انصار کوان دولوں صفتوں کے ذریعہ سے روک واگیا اور حضرت مرتضے وحضرت معاوری کے مناظرہ میں صرف بی صفت مارفرق عمرى ركيوكر دوسرى صفت قرايشيت كى شترك تعى اس مقام پر ایک بهت عده بحث بے دکر آیا بجرت اقیامت اِ قَ بِ اِکْسی زارَ خاص کے لئے متی قول صبح یہ بے کونتے کہ کے بعد ہجرت باتی نہیں رہی، بخاری سے ماسم واندل نے ابوعثمان نہدی سے انھول نے مجاشع بن مسعود سے تعا کی ہے کہ وہ کتے تھے یں الومعید کوبنی صلی اللہ ملیہ وسلم کے صنورس كياتكدوه آك بجرت يرسيت كرين حضرت في فرايا بجرت تواب بهاجرين برختم بوحكي بال اسلام باورجما برسين ان سے سعت نے لول گا- (الوعثمان واوی صدريك) كف سے کہ پھر جھے سے ابومعبد کی القات روکتی اقتلی سے اس مديث كويوجها الخصول في كما مجاشع في صيم بيان كم

دوئكو قبال لائنة كان اوَّلَكَا بَهِ لِعُوتُ وَامْسُـٰدُنَّا ب لنهوت بالجسل اين معاكم از مهاجرينِ أوّلين بودن اعظ سی دیں بودن است شرف است در اسلام ومطلوب است در خلافت بمآخذلسار ثاست است و در مجلس انعقاد اجمساع برخلافست صعديق أكبر مذكور مشده است-

. ترششیت و هجرست او کست باهم عموم وخصوص من وحب الديم وصديق اكسبر ف فظرار او مادة اجستاع بودند بالسندا صهرف انصار بهردو وصف داقع سند ودر من اظرة حضرت مرتضا ومعاويه بن ابي سفيان صفت بجرست مرار فنسرق كشت وأيغا مخ است سنريف آخرج البغامى عن عاصم عن ابىعثان التهدى عن الحُياشع بن مسعود قال انطلقت بابىمعبدالے المنت صلح الله عله وسكر لسايعة عك الهجرة نَقَال مضت الهجريُّة لاعلها أبايعة عك الاسلام والجهاد فلقيت إبامعب فسألته فَقال صَلِق مُحِاشِعُ

**اور بخاری نے حضرت ابن عمر شسے روابیت کی ہے کہ انصول نخ** فراً الب يا د فرماياكر) بعد رسول الله صيف الترعليه والم کے جرت باقی ہنیں رہی۔ اور نیز بخاری نے جاہدسے تعا ک ہے کر حضرت ابن عمرط فرماتے کے کرفتے کے بعد بجرت إتى نیں دہی اور نیز بخاری نے حضرت عاتشر سے روانیت کی ہے کہ وہ کہتی تھیں اب ہجرت باتی نہیں دہی ( ہجرت اس زمانه میں بھی جب) مؤمن اینا دین بچاکراللداور رسول کی طرف بھاگتا تھااس خوف سے کہیں فست نہیں مبتلانہ ہوجا مراب المنسك اسلام كوغالب كردياب مؤمن جبال جام اپنے پرورد گار کی عبادت کرسکتاہے (النذااب بجرت بہیں ہی بكرجاداورنيت نيك كإنواب ره كبايت زان احاديث سي معلم بوتاب كر بجرت فع كرّ سيفتم بروكني)- اور طبراني ي صغبرمين بروايت الوسن سيين بين عبدالثربن جربن عبدالجبارين جرحضري كوفي نقل كياسي كدوه كوفيس بیان کرتے سے کر جوسے میرے چا عمد بن حجر بن عبدالجبارے بیان کیا وہ کہتے تھے جھےسے سعید بن عبدالجیادیے اپنے والد عبدالجبارس أنصول ناين والده أم يحياس أنصول ن وأئل بن جرسے ایک طویل حدیث بنی صیلے الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں آن کی حاضری اور بھر ولمن کی واپسی اور حضا عَمَانُ کے فنتنہ میں ان کی گوشہ نشینی پھر حضرت معاویہ کے پا*ٹ* ان کے جانے کی کیفیت کے متعلق رواست کی ہے داسی روایت میں ہے) کہ حضرت وائل بن حجر سے حضرت معاویہ نے کہاکہ کپ ہاری مددسے کیوں بازرہے حالانکر حضرت عمال انے آب کو معتدا وراينا داماد بناياتها (دائل بن جرسكت بي) يرضعواب دیار یه وجه تنی کرا فی ایس شخص سے قبال (سروع) کیا وآت زياده حضرت عثان كاحتدار تفاعضرت معاوية كنا على كيونكر مجيه من زياده عثمان كم حقلار بوسكتے ميں حالانكه مين نبيت ان كي عثال سے قريب النسب بول ميں نے جواب دياكم نبي على التُعليه والم في على أورحمان كدرميان مي مواخاة كوائي تقي دائلا

وأخرج البخارىءن ابن عمر المجولة إليوم أوبعس مسول الله عكة الله عَلَيْهُ وسَلم وَآخرج عن مِعاهد كأن ابن عم يقول لا هبرلة بعدالفتح وآخرجعن عائشة قالت كاهبرة اليوم كان المؤس يغر احده وبسايت الحاللة م الى س سُولِه خنافة ان يغنن عليه ف ما اليوم فف اظهر الله السلك فللؤمن يعبس رته حيث شاولكن جماة ونينة وآخرج الطبإن فى الصغيهن حديث إبهدن يعيد بن عبلالله بن جُحُر بن عب الجباكي بن واشل بن مجر الحضم مي الكوف بالكوفية قال حداثناعي عستدين جربن عبدالجتام قال حلثى سعيد بن عبد الجب عزامية عبدالبرارعن أمّه أم يعيا عن واسل بن جرحديثاطويلا في قصة وفوده عَلَىٰ النِّن صَلَّىٰ الله عَلَيْهُ وسَلَّمُ تُرَّرُ مهجوعه الى ولهنه نقر اعتزالهالناس فى فتنه عثمان شرّ قد ومه على معورة فقال له معاوية فمامنعكمن نص ناوقد اتخذاك عثمان ثقاة وجهرًا قلت انك قــاً تــلت مهـــلأهو إحق بعثمان منك قال وكيف يكون احثُّ ابعثمان منة وانااقهب الاعتمان إنى النسب قبلت ان المنعصل الله عليه وسكم كان إخابين على وعمان

علی ان کے بھائی ہوئے اور آپ ان کے چیا کے بیٹے ہیں)اؤ بھائی جیاکے بیے سے زیادہ حقدار ہوتاہے اور دایک وجمیر شریک را ہونے کی یہ مجی ہے کہ اس بہا جرین سے او ناہیں چابستا حضرت معاویت کاکیام لوگ مهاجر بنین بن نی نے جواب دیاسی وجہ سے نوجم آپ سے اور اُن سے دواؤل سے الگ رہے - آور ایک وجہ (میرے سرکی د ہونے کی) ير مي به كر مين رسول الترصيل الله عليه وسلم كي خدمت میں (ایک روز) حاضر نھا اور اُڈر بھی بہت سے لوگ حاضر تے حضرت نے سرمبارک مشرق کی طرف بلندفرایا اور میر محكالياسك بعد فراياك ايس (اريك) فلن تم يرآرب ہیں جیسے سب تاریک سے کراے اور آب لے ان فلنوں کی ما بهت سخت بیان قرائی اور اُن کا زاد قریب بتایا اور اُن کی بڑاتی بیان کی منجلہ حاضرین کے بیس نے عوض کیا کہ یا رسول اللہ ا فنت كيابي إ حضرت ك فرايا اس وأمل اجب اسلام ميل دو تاوارین باہم مخلف ہوجائیں توہم دونوں سے ملاحدہ رمنا حضرت معاویہ سے فرایا کر داسے وائل!) آپ توشیعی ہوگئے میں نے کہا نہیں بلکہ میں مسلما نوں کا خسیہ رخواہ ہوں۔ پھیر حضرت معاويتك كماأكريس ببليس سن چكا موتااور مج (آپ کار قول) معسلوم موجانا تویس آپ کور بلاتا میں لئے كماكياآب في نهيل ويكفاكه محد بن سلمه في حضرت حمان ين ی شہادت کے وقت کیا گیا۔ وہ اپنی ملواد ایک چرکے پاس الے كئے اور اس بتمرسے كوك كر أسے چُور كرديا - حضرت معاويا نے کہایہ سب لوگ ہارے خالف میں میں سے کما احسا آب رسول الشرصيك الشرعليه وسلم كاس قول كاكياجاب دیں گئے ؟ کہ انصارے جو عبت رکھے گا وہ میری عبت کے سبب سے اور جوان سے بعض رکھے کا وہ میرے بغض کے سبب اور ابويساك وصرت معاديه بن الى سفيان س روایت کی مے کہ وہ کتے تھ یں نے رسول الله صلے الله علي وسلم سے سُنا آپ فرماتے سے کہ جرت اس وقت تک خم نہ ہوگی

فألاخ اولى من ابن العرولستُ أتكاتِل المهاجرين قسال أوكشنا مُهاجرين قُلْتُ أَوَلَسُنَا ت ١١عتزلك كماجمعاو مته اخرے حض ت رسول الله صلح الله عليه وسلموقد بهع مأسه بخوالهشهي وقد حضرب جمع كثير تفرس واليه بعهة فسقال أتتشكوالفات كقطع الليل المظلم فشادد اسرها وعجله وقبحة فقلت ل من بين القوم يام سول الله وما الفين فتقال يا واعل اذا اختلف سيفان فالاسلام فناع تزله كما فكقال اصحت شيعيا فقلت كاولكن اصبعت ناص المسلمين فقال معاوية ولوسمعت ذا وعَلِمْتُهُ مَا اقلامتُك قلت اوليس مت سائيت ماصنع عدي ب سلمت عن مقتل عثمان الشقي بسيفه الى القعزية ففرك به حت انكس فقال اولئك قوم يَحَاون عَليْنا قلت فكيف تصنع بقول سهول اللم عطالله عليه وسليزات الانسارفهنى ومن ابغض الانصارفيبغض وافرج ابويعلعن معاوية بن السفاك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسكر يقول لانتقطع الهجرة

جب یک توبه (کادروازه بندر مویسی آئے سے تین مرتبه فرایا اور فرمایاکه) توبه (کادروازه) بندر جرگا جب تک کرا فراب مغرب سے طلوح زکرے دان دوایات سے معلوم بہوتا ہے کہ بجرت تا قيامت باقىك) ان دونول مخلف حديثول مين تطبيق كى صورت يرب كر جرت لفت بس است وطن الون ے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ گر فرد کا ل ہجرت کا یہ ہے ک<sup>و</sup>سلما بوقت غربت اسلام وغلبه كقار أنحضرت صيلے الله عليه ولم کی طرف ہوت کرے اس نیت سے کرآئ کی الازمت کا شرف حاصل کرے اور کلتہ التی کے باند کینے میں آت کے بھنڈے کے پنچے عمدہ عمدہ کوششیں عمل میں لائے اور فلبّہ كقارس كرجوادكان اسلامك قائم كيسفس انع تمانجات اتے - ہجرت کے معنی حقیقی کثر عی میں فرد کامل ہیں جوعرف متر ع میں بغیر کسی قرینہ کے (لفظِ ہجرت سے) سیمھے جلتے ہیں یہ معنے (ہجرت کے) فتح مکرسے ختم ہوگئے (جیماکہ حدیث میں ایلے کم بعدفع کے بجرت باتی نہیں رہی ۔ اور دوسرے مصن بجرت کے يربي كر (مسلمان) ابية وطن سے دينى فضائل حاصل كرنے کے لئے مثلاً طلب علم کے لئے یا بزرگوں کی زیارت کے لئے یا فِتنوں سے محفوظ فرمنے کے ایک مقام بی چلاجات بجرت کی پیرنسم بھی نہایت عدہ ہے گوباعث بار قسم اول کے کم رئتبر کی ہے مہ (ترجمهٔ شعر) آسان عرش سے نیواہے و مختاکہ کے ٹیلے کے مِدامنے بھر بھی بلندے + ہجرت کی توسع ختم نہیں بهوتی (مز بهوکی) اور اس بجرت میں اعلے درجہ کی بجرت ایم کو المنحضرت صيل الترعليه وسلم كحضوري علم عارل كرك كم لمة أوراب كم اخلاق حسنه ليكعف كم لقر اورجهاد كم سالم كم لئة حاضر ہو- حضرت معاور بن ابى سفيان كو بجرت كے ان دولون معانی میں فرق نہیں معسلوم ہوسکا اسی وجس أتفول نے على الاطلاق كبديك بجرت تاقيامت باقى بى والله اعلم بحقيقة الحال رقریشیت جرت کے علاق ) اورا وصافے سرطفلافت موسنے کا

حتے تنقطع التوبُّة قَالُهَا ثُلَاثُ مِزَّاتٍ كا متقطع التوية كحة تطلع الشمس مغريها ووج تعبيق ورميان اين وومديث مختلف انست كر بجرت در كغست انتقال است اذ ولمن الوف خود وفرد اكمل آل بجرت مسلمان است در وقت غربت اسلام وفلير كقار بجانب أتحضرت صيلے الشطيم وسلم بهنيت أنكر بشرف ملازمت أنحضرت صيلح الله عليه وسلم مشرف مثود دراعلاء كلنه التد تحت دايت المنحضرت صيلے اللہ عليه وسلم مساعى جمياربكادبرد وادسلطان كغأ كه انع ا قامرِّت ادكانِ اسلام است خلاص يا بد داين فرد اكمل مقيقت شرعيه لفظه بجرت أست كربغير توسط قربينه درعرف سشرع فهميده ميشود وأل معن بفتح كم منقضى مثدكا هجمالة بعبدالفتح وبمنغ ديگرانتشال اذ ولمن خود برائ طلب نصنیات دسینید اذ طلب علم وزیارتِ صالحین و فرار از فتن دایس نیز از رفاتب بنی است مرحید برنبت معفاة لمغضول است مه أسمان سبب بعرش أمد فرود ورزبس عالى إست بیش خاک توجو واین معنے تا قیامت منقرض بيست وانضل اصناف اين بجرت انتقال است بجناب آنخضرت مسيلے الله عليه وسلم برائة تحصيل علم وتأدب بآداب اوعليه الصلاقا والسلام وتهيأ برائے جهاد برمعور بن الى منا تغسر يت بين المعنيين مشتبرشد والطنام بمنيعة العال-وَلَمَا اسْتَرَاطُ خُسِالِ دُكُرُ دَرُ خُلَامْت

اصل سبب يرب كخلافت فاصديا فلافت كالمرجومير بي كبوجب بم اس ك معن كو تنقيع كيق بي الواس كا كال يكلنا لرخلیفران صفات کے سائقہ موصوف ہو جو کا لمول اوار مقربوں کے ساتھ مخصوص ہوں اور آنحضرت صیلے الٹیملیہ وسلم بحیثیت اس کے کہ نبی تھے اور اللر تعلیے کی طرف سے بصحاكتے تھے ان صفات كے ساتھ موصوف ہوں اورخليفہ سهديس افعال صادر بهول جن كواسخضرت صيل الترعل وسلم بحيثيت بنى مبعوث من الثرم وسن كے كرتے تھے - اول فليغه كاان افعال وصفات كيساته موصوف بهونايقيني طورير شريعت سعمعلوم بوكيا بو كيرجب يودا إمستقرار كريے بيں توان افس ال كى تين تيميں پاتے ہيں بہل جسم يہ ے کہ جومعا ملات اس کے اور اللہ کے درمیان میں اور جو معاملات اس کے اور معلوق آلی کے درمیان میں ہیں اچھے بول- دوسرى سم يرب كريغير صلے الله مليه وسلم كا أما وشمنان خلیسے جماد کرنے میں اور ککت آئی کے بلند کرانے میں کی ہو۔ میسر تی وہم یہ ہے کہ انحفرت مسلے اللہ والم کے بعداس سے وہ افعال صادر بہوں جوجنا ہے نبوی علايقلاق واستسلام کے افعال کا تتم ہوں اور جو وعدے (مخانبات) أتخضرت ضيلے الله عليه وسلمسے موتے بھے وہ وعدے أن افعال سے پورے ہوں - مثلًا لمكتب كسرے وقيصر كے برہم كردينه كااور ممالك كح فتع بهوجان كااور علم دين كم شائع موسے کااور اس کے مثل دوسری جیسنروں کا وعدہ (آنحضر صط الترمليد وسلم سے تھا يہ وعدے اس فليفر كے إلق سے بورے برل-

پرس، وں اسیطرح صفاتِ نفسانیہ کی بھی تین میں قسیم اول اسیطرح صفاتِ نفسانیہ کی بھی تین میں قسیم اول یہ کہ سابقین اور مقر بین میں سے ہونا دیکھوالٹر تعالیے مسلمان کی تین قسمیں بیان فرائی ہیں۔ چٹ نچوفرایا تُحدَّا اُولٹُنا اِکھنْت کی تیم ہم نے وارث بنایا کتاب راسانی کا اُن لوگوں کو جفیس برگزیدہ کیا ہم نے اپنے بن وں سے کا اُن لوگوں کو جفیس برگزیدہ کیا ہم نے اپنے بن وں سے

یں سر دواں آنست کے خلافت خاصہ ياخلا منيت كامله مرجه كوني دول تنتيج مصغ أل كسنيم راجع شود بأ نكرخليغ متصف بصفالة باستداكم مخضوص بكاملان وهربا است وأتخضه من صلح الله عليه وسلم يأل صغات متصف بوده اندمن حيث اندنبي مبعوث من الله تعالى ومصار افعالي كردوكه أتخضرت صيلح اللرعليهوكم أل داميكروند من حيث اته نبي مبعوث من الله تعالى وتحقيق این خلیف مدین افعال وصفات بوجسة كأكد اذ مشربعت معلوم باثد وجول استقرار كلى بكار بريم الربانيا را برست قب ما بيم سم اول سن مادا ببيذ وبنن اللتروصن معاملات باخلق اللار ہم دوم اعانت حضرت سنیبر<u>صسل</u>ے اللہ مالے کہ بعد آنجناب لحالله عليه وسلم بظهور آيد از ل تتميم افعسال لجناب بنوي للواة والتلام مثل برسم زدك للبت كسرك وقيصب وفتح بلان ونشيرعكم ومانندآل-

و بَهُجِنُ ال صفاتِ نفسانيه بمطر قسم باستدفتهم اوّل بودن شخص السابي ومقربين فدائے تعالے مسلمين دا سطر مشم ساخت وقت ال عن وحبل مُقرّاً وُسَ أَنَا الْهِ تُبَادِينَ عِبَادِ مِنَا اللّه نِدُنَ اصْطَفَيْ نَادِنْ عِبَادِ مِنَا 441

توان میں بعض لوگ وہ ہیں جواپیے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور بعض لوگ درمیانی حالت میں ہیں اور بعض لوگ نیکیوں کی طرف سبقت كهن ولكي إورنيز فرايا- وُكَمْتُ تُو أَنْ كُلُجّاً كَلْكَنَا الله الله المرجم على المراد المراجع الله المراجع المراكب المراجع الم تودائن المدولك كيامي دائف اتدواك اوربائي المتم وأك کیامیں بائیں ہاتھ والے اورسبقت کرنے والے (سے) کا مگے براس واله وبى لوك مقرتب بير - أورنيز فرايا - وما أدلوك مُأْعِلِيُّونَ ٱلأَيَّةِ (ترجمه) العنبيُّ ! ثمَّ كُونِس في بتأياكه ملیون کیا چیزے ؛ وہ ایک کتاب ہے جس کود کھیں کے مقرب لوك اور بهي بماس شيخ ابوطاس محدين ابراسيم كردى مدن في ا بینے گھرمیں جو مدینہ منورہ کی بلندی پر تھے اسکا کالا میں خب م دی بروابت ان کے سامنے پر سی جارہی تھی اور میں من رابا تماسيخ مذكورن بيان كياكر محص مرس والدسيع ابراتيم كردى نے خردی وہ کہتے تھے مجھے شیخ احرقتاسی نے خبردی وہ کہتے مع بميس مل في اجازة أزين زكريا سي أكفول في ابن فرا سے اکتھوں نے عربن حس مراعی سے اکتھوں نے فخربن مخالدی سی اتممول نے فضل الله بن سعد او قان سے انھول سے می السند الو ورحسين بن مسعود بغوى سے روايت كركے خبردى كمانھو نے اپنی تعنیر میں بیان کیاہے کہ ہمیں ابوسعید لیے احدین ابراميم متريحي فخبردى وه كمت يحق مهين الواسحاق يعضاحد بن عدابن ابراميم تعلى في خبروى وه كت مصيمين الوعبالله ین بن محد بن فخویه تقفی دینوری نے خسب ردی وہ کہتے تھے ہم سے قاضی محربن علی بن سین بن فا فانے بیان کیا وہ كتے تھے ہم سے بربن محدمروزى نے بيان كيا وہ كہتے تھے ہم سے ابو قلابہ نے بیان کیا وہ کتے ہتے ہم سے عمرو بن صین کے فضل بن عميره سے انفوں كے ميون كردى سے انفوں كے ابوعثان بهدی سے روایت کرکے خبردی که وہ کہتے ستے میں في حضرت عمرين خطاب رضى التيرعندسي سُناكه المحدول في منبر يرآيت نُعْرًا وَيُم ثُنَا الْكِتْبُ الْإِسْنَ الْأَيْ كُورِ صااور كماك

فَمِنْهُمُ ظُلِمُ إِنْفُسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِلًا وَ مِنْهُمُ مِسَأَنِينَ إِلْغَاثِرَاتِ وَقَالَ تَعَالَى وَ كُنْفُ أَنْ وَلِبَّا ثَلِثَةً أَهُ فَأَصْحُبُ الْمُهَيِّئَةِ مَا الْمُعْدُ الْمُنْكَاةِ أَوْ وَأَصْعِبُ الْمُنْكَمِّيَةِ مَا اَصَعٰبُ الْمُشَمَّكَةِ وْ وَالسَّبِقُوزَ السِّيقُوْ اوْلَيْكَ الْمُقَرَّدُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى وَمَّا آدُمَ اللَّهُ مَا عِلَيْتُونَ هُ كِتُبُ ثُرْتُومُ مُنْتُمُكُمُّ المُقَرَّ بُونَ أَ إخبرنا شِيننا ابوطاهم على بن ابراهيم الكُهدى المدن بالانظاهر للدينة المشرفة سكاله قراءة عليه وانأاسمع قأل اخبرن ابى الشيخ ابراهم الكردى قسال اخبرين الشيخ احملا العُشَاشى قال انبانا الشمس الهلى اجازة عن النهين زكم ياعن ابن الفات عن عمر به بي المراع عن الفغرين البغاري عن فضل الله بن سعى النوقان عن مح السّنة ابى عمدا الحساب بن مسعود البعوى قال فى تفسير كانا بوسعيد احد برايك الشركي يميانا إبواسخى احدين عتدلبن ابراهم التعليانا ابوعبلانته العسان بن عمدان فنجويه يعن النقف الدينوري ولأ عبتدابن على بن العسين بن الفافا القاضى حدثنا بكم بن عمد الموزعت كا ابوقيلابة حداثنا عمهاوبن الحسين عن الفضل بن عميرة عن ميمون الكردى عن ابى عمَّان النَّه مى محال عدت عمربن الخطأب رضى الله عنه قراعل النابر ثُوَّا وْمُ شَّنَا الْكِتْبُ الَّذِينَ اصْطَغَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا الأنية فَقال

لے انترملیہ وسلمنے فرایاکہ ہاری است محسابق لوك يوسبقت لےجانے والے بل اورمتوسط لوگ مبى ناجى بس اورظالم لوگ بمي بخش ديئ جائي گ - ابوقلار كت يخ كسي نے یہ صدریث یکنے بن معین سے بیان کی تو وہ اس صدریث كوسكر تعبب كرين لكه بس خليغه كوچائية كونسسم اوّل سي جواور مربعت سے بین کے ساتھ معسلوم ہوجیکا ہوکہ وہ سابقین مغر بین سے بے یعنے مدرفتین سے یاشدار وصالحین ورمنعا نغبانیدی وسیم وم حکمت اوراحکام البی کااسطوریر جانناكه شريعت ومملت كي تبليغ من يغبر صلط اللدمليه وسلم كانائب بن سكے فشسرہ سوم حسزم كى صنعت اور نيزاً أن تام اوصاف کے ساتھ موسوف براناجن سے سرداری عالم کی مال ہوتی ہے مثل شجاعت و کفایت ومردم سنشناسی وخوش تدبیر مح وغیرہ کے۔ مچر (یہ بھی سیجھ لوکہ) انبیار علیہم التسلام کے ساتھ مُشَا بحيثيت بتوت ين چيزون سے ماصل ابوق اول اس سے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم بدریعہ وی کے اُس کے جنتی ہونے کی بشارت دیں۔ د وسرائے اس بات سے کہ آنے مسي الترملية وسلم ابي قول وفعل سي اس كاستى خلا ہونا بیان کردیں تیسرے اس بات سے کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم بذریعۂ ویں کے اس کے افضل اصّت ہونے کی طرف اشاره فرالين- يا في ربي عبادين توووم مرب بوف كولازم ہیں اور خلق اللہ کے ساتھ خوسٹس معاملی رعیتت پروری کو لازم كبلسنايه دولال صفتين أن دولال تيمول مين منتيع ہو گتیں ۔ باقی رہی اعانتِ استحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی کلتہ خلاکے بلند کرنے میں استحضرت صبلے انٹرعلیہ وسلم کے سامنے بعث آپ کی حیات میں اس کا نام سوابق اسلامیہ ہی الايسْتَوْيُ مِنْ لُوْمِنَ انْفَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَيْعُ وَقَاتَلُ اسى طرف اشارمه اورجرت بمى انهى سوابق اسلاميدس سيس داب ديمو)سوابق اسلامبركاسترط (خلافسن) مونا

قال م سول الله صلى الله عليه وسلم سابقُنَاسابِقُ ومُقتصىنانابِجوطِلنا مغفوس له قال ابوق لابلة فعلاشة به ييل بن مُرحين فِعلَ يَتْجِبُ منه يس خليفه ع بايدكه از حسبم اوّل باشد والأشريعت قطعا معسلوم متودكه وسااز مابعتين مقريبين انست اذضيد يعتين ياشهدار یاصالین و جیسم دوم ملم بحکست واحکا) الله بوجه که نامب بیغامبرصل الله علیه سلم در تسبيلنغ سرُلِنَّه وحكم تواند سشد نام وترسم الصاف بحرم وامورے كه ریاست عالم بال میسراید از شجاعت و كغايت ومرتبه سشناسي رعيتت ورفتي وكم تدبير وعبيدان-بآز تحتق تشبه بانبيارس حيث النبوة بسله جيزاست آول دادن بشارت أنحضرت مسل التدمليه وسلم بجنت ازجهتِ وي دوم بيا فرمودن المحضرت صف الله عليه ولم قرالاً و فعلًا استعقاق الدامرخلافت دا تنظيم تكويح و تفرزع أتحضرت صيلحا للدمليه وسلم بأكلفهل المت است بموجد مي آماء بادات بس لازم تقوين اسست وحسن معامله بأخلق الله لازم زكيت بميدري وايس مردوصفت مندليج شددوال دوشم وآمآ اعالت أشخضرت صلح اللرعليه وسلم دراعلامي كلة الشريحضور أتخضرت إيام حيات او صلے اللہ علیہ وسلم بیرمی ست بسوایت اسلامیہ وایت کا پیکٹروی وسلکو من انفق سن مَّيْلِ الْفَيْعُ وَكَالَتُلَ اشَارِهِ باوست وبجرت نيزازس بات است آمااشتراط سوابق اسسلاميه

ببت دلائل سے ثابت ہے شربعین علم برہ سے بین کے ساتھ معلوم بروجكاب كرعندالله فضيلت كاملار اوراسلاى زركو كاملار سوابق اسلاميدين بهت سي أيتين اس باره مين ازك موتى بن چناني آيك يَسَنَوَى الزيم اس كمتعلى ب اورحضرت صديق اكسيركم كالفت كانعقادك وقت بهت سی بانیں میش ہوئیں جو فطعًا سوابق اسلامیں کے قابرا لحاظ ، بول يرولالت كرنى بين - چنا نجه حضرت الوكروفك فرايا تفاكر كيابيس سب زياده ستي خلافت نهين مول ؟ كيابي سين يهل اسلام نهي لايا وكيا محص فلال اورفلال فضیلت نہیں ہے ؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرایاتھا كرحضرت الوبكر دسول الشرصيك الشرعليه وسلم كرفين اور ثاني اتنين تنصے اور وہ سب مسلمالوں سے زیادہ ملتحق خلافت ببن أتهموا ورأن سے تبعیت کرلوا در حضرت عمان رضی الٹیرعنیا نے میں اپنے سوابق اسسلامیہ کوبتا یا تھاجب کرلوگوں سے ان کی خلافت میں قدرے کیا تھا اوران پر اعتساض کیا تھا اورحضرت على في بحى اين سوابن اسلاميداين زايد خلافت میں نمایت تصریح کے ساتھ بیان فرماتے متے جب کم انصول نے اپنی خلافت کے تابت کرنے اوراپنے کو دوسروں پر مزع ثاببت كرمن كالالده كياتها اورنبي صبلے الله عليه ونكم سے مروی بنے کر آت نے فر مایا استدابل بدر کے حال سے مطلع ہے اُس سے (ان سے) فرادیاہے کہ جو چا ہوکرویں نے متعیں بنش دیااور حضرت ابو عبیده نین (لوگون سے) کما تھاکتم لوگ فالث ثلث (یعنے ابوبکر صدیق) کے ہوتے ہوتے میرے پاس کیو متے ؟ اورحضرت ابن عرض نے روایت کی سے کر د حضرت مے فرمایا) متعین کیامعسلوم الله ایل بدرے حال سے مطلع ہے اس نزان سے ) فرادیا ہے کہ جو جا ہو کرو دیس مے ہمین شیا ) اور حضرت ابوسر برائسك دوايت كى بى كرائدابل بدركى كمات سےمطلعہ ہے (اس لئے) اس نے (ان سے) فرمادیاہے کجو جا ہو کرو میں نے تھیں بخش دیا۔ اور حضرت حفصہ نے روایت کی بوک

پس تابت است بوجوه بسیار از شربیت مَلْمِره بالقطع معسليم است كرماارفضيك عت دالله و مراد سرف دراس الم سواق الميه لوده است چندين أبت دري باب نازل شدكايسنوے منكومن النفق من قبل الفترو قاتل ودر وقت انعقاد خلافت صدلت ب ر چیز دا گزشت که بالقطع دلالت ے كند براعت نا بسوابق اسسلاميہ قالل بوجس مضى الله عنه الست احت الناس بها الستُ اقل من اسلَمُ الستُ صاحت كذا الست صاحب كذأ وقال عمرض الله عنه ان ابابكر صاحب السول الله صلح الله عليه وسكام ثان الثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبأيعوي وعكاعتمان مهمالله عنه سوابقه الإسلامية حين تدماني خلافته واعازضواعليه وبالجلئ بسوابقه فى ايام خلافته بأعريج مايكون حين اسهاد النبآت خلافته وتوعم نفسه علاغلالا وتروى عن النبهصل الله عليه وسلم لحل الله اطلح على اهل بدريقة الاعملواما شئتم فقلخفه لكمروقال ابوعبيدة تأنؤن وفيكمر ثالث ثلثة وتهوى ابن عمهما مايد ديك لعل الله اطلح علي اهل بدر فقال اعلوا ماشئتم وسروى ابوهم يريخ اطلع الله على المدالة ابدام فقال اعملوا ماشتلة فقل غفرات ككمر وسروت حفصكة

(حضرت الن فرمایا) بیشک می ائمید کرتا مول کرجولوگ بدر وصريبييس سرك تهانيس سكوتى شخص آگ يى داخل خ ہوگا۔ آور حضرت جا برٹنے روایت کی ہے کرجن لوگوں نے درِّیت کے نیچے بیعۃ الرضوان کی تھی ان میںسے کوئی دوزرخ میں مہا اور ہے تہی اٹھیںنے روایت کی ہے کرنبی صلے الکیمِلیہ وسل نے ہم لوگوں سے رسلے صریبیکے دن) فرمایاکہ آج متم لوگ فت زمین کے لوگوں سے بہت رہو۔ آور رفاعہ بن رافع نے روا كى ب كر حضرت جريل نبى صيلے الله عليه وسلم كے پاس كتى اوراً معول نے کماکہ (بارسول الله ا) آپ ابل بدر کو است گروه میں کیسانشجھتے ہیں ؟ حضرت کنے فرمایا کہ تمام مسلمانو سے افضل یا اور کوئی بآت اسی شب کی فرمائی او جبرلرا بنے تمَّام فرشتول سے انصل سبحت بير) . أور لافع بن خدري كي نے بھی اسی کے مثل روایت کی ہے - آورسعید بن سیس اللے کتے متے کہ ابد بکرصدای اسول الترصیف الشعليہ وسلم كى خارس بیں بجائے وزیر کے تھے ، حضرت ان سے ایسے تمام امور میں مشوره لیاکیات تھے اور وہ حضرت کے ان تھے اسلام میں او نانی تھے غارمیں اور ثانی تھے عربیش میں بروز بدراور قبربر بمى تانى بس اوررسول الترصيل التدعليه وسلم أن ركسي كومقدم مذر كھتے ہے۔ آور الوغرشے تعلیقًا روایت كی می وسول الله صف الله عليه وسلم في كسى شخص كوجو بدريس سڑیک من تفاحضرت الو کرینے اسے چلتے ہوئے دیکھا توفراً، كريمة أس شخص كراك چلته بروجويم سي بهترب وورمار سبروردی سے عوارف کے باہد میں یہ رواست المی بوکہ رسول الترصيك التدعليه وسلم (ايك روز) تخك معام مل ييضي موت سف بحداوك إبل بدريس سي أت و الكوليط كى حكرة ملى يس رسول الشرصيك الشرعليه وسلم ن أن لوگوں کو جواہل بدر میں سے نہتے ( لینے پاس سے ) اِکٹما دیا۔ اور أن ى جكر برابل بدر مبير كنة بربات ان لوكونكو بالواركزري

ان لام جوان لا بدخل الناراحد شمك بدراوالحديبية وروىجابؤكا ب خل التار احدمهن بايع عتالتيوة وروى أنه قبال لناالت عل الله عَلَيْهُ وسَكُم إنه اليومُ خيرُاهِ اللاض وروى رفاعة بن رافع جاء جبريل الي المنبة صلحادثه عليه وسكر فقال ماتغتلا اهل بدرفيكم قال من افضل السلين اويحلمه غوها فقال كذلك منهما بدارًا من المليكة ويروى ما فع ابن خديج غوامن ذلك وقال سعيد بن المسيب كأن ابويكم الصديق مزالي صلے اللہ علیہ وسکھ مکان الون برفکان يشأومهه فىجميع الموري وكان ثانيه في الاسلام وكأن ثأنية في الغاروكان تأنيه فى العُرايش يوم بدروكان ثانية فى القارولوبكن رسول الله عَلَى الله عليه وسلم يُقرن عليه احداً أواخرج ابوعم تعليقاً قال رسول الله صلح الله عليه وسلولبعض من له يشماب راوق الایش بین بدی ال بکم تمش بين يدى من هوخيرة ناك قال العارف السهروردى فى بأب الخامس والخسين من العوارف روى ان رسول لله صَلَّ الله عليه وسلركان جالساف صفة ضيقة فجأء كاتومرمن البدديان فلويجد وأمشكا يجلسون فيه فأقام رسول الله صل الله عليه وسلومن لويكن من اهل بل فلسوامكاعم فاشتد ذلك عليهم

فأنزل الله تعالى وإذاقِيث ل انشَرُ وا ف أنشز وا الأيمة لآز مضرت عمريض

الشرعن، أبل بدر دا بعسدادال ابل مديبية وامقدم ساخت برسائر

مب ابه جه باحت بأر اثبات در وفت ر غزأة وجيب باعتباد اعطاء عطيات

وجه باعت بارتقدم ورمحافل ومجالس

وجه در امور أستمقاق خلانت وجددر طسلب دعااز ايشان وترك بايشان

بعبيد اذال امسيت مرحومه درتعظيهم

بسيدين وتونسيه اليشال گزست إلياليم

واخرج الواقساى عن الى بكرالهما

م ضي اللهاعنه في وصيته عمرو

بن العُرَاص اتَّق الله في سرَّام لِهُ

وعلانيته فأئه يراله ويباي

عملك فقلارأيت تقدمى الصعكامن

هواقرهم منك سابقة واعلم ياعبق

ان معك المهاجرين والانصارس اهل

بدرفاكهم واعرف لهمرحقهم والاتطامل

عليهم بسلطانك ولاتداخلك غولة

الشيطان فتقول ائما ولأن ابوبكم

الان خيرمنكم وإياك وخلاع النفس فكن

كاحدهم وشاورهم فيما تريد من امراء واخير

البخاري عن قيس بن إلى حامم تكال

كان عطاء البدريان خمسة الاف

خمسة الآت وقال عرك فضلتهم

عليمن بعداهم-

آبشارت خلفا بهبنت بس ثابت است بطرق بسبا

اول عمومات قرآن درباب بهاجرين ومجابرين

اسى يرير آيت أترى إِذَا قِيلَ الْشُرُوْ إِ فَ الْشُرُهُ وَإِنْ الْمُرْمِيرِ) جب تم سے كماجائے كاكھ جا و او الله جاياكرو) كرمغرت عررضی الله عندنے داپنے جدیب ابل بدر کو اور ان کے بعد ابل حديبت كوتمام صحابه برمقدم وكماكيا دفست مجادرين مین ام انکھنے کے اعتبار سے اور کیا وظائف کے اعتبار سے اورکیا محفلول اور مجلسوں میں نئست کے اعتبار سے اور کیا معاملات استحقاق فلانت کے اعتبارے اور کیاان سے دعا کرامنے اور برکت حاصل کرنے کے اعتبار سے حضرت فاروق مجکے بعدتهام امتت مرحومه آج تك ان كى تعظيم وتوقعيد ركتي ديي واقدى فالوكرصديق رضى الدعنس روابيت كي على اتضول في عمروبن عاص كويهي وصيتت كي تقى كما تشريس ظاہراور پوسشیدہ (ہرحال میں) درتے رہناکیونکہ وہنم کودکھتا ہے اور متھارے کام کو بھی دیکھتاہے - میں دیکھتا ہول کرمیں فے مم کو اُن لوگول پر مقترم کیاہے جو تم سے بہت آسکیں الص عمرو! متحادب ساته بهاجرين وانصاربين جوابل بر میں سے ہیں تم اُن کی عرفت کرنا اور ان کا حق ستھتے رہنا ان براین حکومت کی وجهسے دست درازی مذکرنادیکھوکس مشیطان نوت منتمیں پیا موجائے اور تم کور معے الويكر في في السب المنطق على مناياكمين تم سب البهتر بمون، خبروا دنفس کے فریسے بیجتے رہنا تم مبشل انھیں میں کے ایک شخص کے رہنااور بوکام کرناچا ہوائس میں ان سے مشورہ لیا کرنا و آور بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے وه كميت مصح كه ابل بدركا وظيفه يا في بالله بتزار روبيه تقااور حضرت عرف فرايكرية كحك يسان كوان كي بعدوا المسلان سے زیادہ دول گا (یہال ک لوان صفات کابیان تھا جو خلافیت خاصہ کے لئے ضروری ہیں اب دیکھویہ صفات خلفا راشدین میں کیسے کامل تھے)۔ خلفا کے جنتی ہونے کی بشارت بسند التے بسیاد است

اوّل نوقران کی ده عام ایتیں ہیں جوجها جرین اور مجاہدین دفیائے

اورحاضرين مشهد حديبي وتبوك وغيره كيمتعلق بس ووسم وہ صدیثیں جوابل بدرے فضائل بب بی طل اس صدیت کے الله ابل بدر کے حال سے اسما اور اس سے فرادیا ہے کم (اے اہل بدر!) متم جوجا ہو کرو میں نے متعیں سخش دیاجس کو حضرت عرم اورحضرت على اورابن عرف اورابن عباسس اور ابومريرة في دوايت كياب اورمثل اس مديث كي كرجرال است اور انتخول نے کماکہ (بارسول الٹر) آپ اہل بدر کواسینے گروہ میں کیسا سمحتے ہی آب نے فرایاکسب مسلمانوں سے أفضل جس كورفاعه بن لافع اوردا فع بن خدر بجنے روایت كياب اورمثل حديث حضرت حفصية وحضرت جابرا ككي اس بات کی امب در کھتا ہوں کہ جولوگ بدر اور حدیب بیس مشرك بريط من ان ميس كوئى دوزخ مي مزجائ كا-سیسرے وہ مدیثیں میں جواہل مدیسیے فضائل میں میں مثل اس مدسیت کے کہ دوزخ میں اُن لوگوں میں سے کوئی س داخل ہوگا جنموں نے درخت کے نیچے بیعت کی اورشل اس حدیث کے کہ (اے اہلِ حدیدید!) تم تمام روئے زمین کے لوگو سے افضل ہو اس حدیث کو حضرت جابر اللہ اوایت کیاہے چو تھے وہ حدیثیں ہیں جو دست صحابہ کے جنتی ہونے کے متولق حضرت عبدالرجن اورسعب دبن زيدس مردى بي یا بچویں وہ حدیثیں ہیں جوخلفائے اربعہ کے جنتی ہو لیے متعلق واردبس جيسے حضرت جابر بن عب دالله كى مديث حصلے وہ حدثتیں جوخلفائے ثلثہ کے جنتی ہونے کے تعلق ہی مثل صديث حضرت ابوموس ونافع بن عبدالحادث ك -سالوس وه عديثين جوشين كمتعلق من مثل حديث حضرت ابوسعید خدری کے کر (جنت میں) اور کے درجالوں کو نیچے والے ایسا (روسٹن اور حیکتا ہوّا) دیکھیں گے جیسے **تم** سادے کو جو آسان کے کنارہ میں طلوع کرر ام مو (حمکتا ہوا) دیکھتے ہمہ اور بیٹیک ابو بکر م وعرض انھیں (اُوپریکے درجہ الو) یں سے ہیں اور (بلکران سے بھی) اجھے ہیں اور مُثل حدمیث

وجاخران مشهب وحدسبيه وتبوك غيرها ثآنى احادييث وارده در فضل ابل بُر مدث لعسل الله اظلمعظ اهل بالرفقال اعملواماشكرفقلا غفهات لكوازم ندعمر وعلى وابتارة وابن عبامس فأوابوهر يره فأوحدسيث جاءجبرييل فقال ماتعلاون اهل بدرفيكوقال من افضل المسلمين ازمسند رفاعه بن دافع و را فع بن خدر بح وحدسيث عفصه و مابران كالهجوان لايلخلالتار إحدً شهد البدر والحديبية قالث امادسي وارده درفض لأل مديبيه مانند مديث كايلخل التام احد مسن بايع عمد الشجولة ومديث انتخيراهل الاسه أزّمتند جابر رابع احاديث وارده در بشارت بعشره از مسند عبدالرحمٰن وسعید بن زيد فأرمس اجادسي وارده در بشارت ادبعه اذانجم لمعدست جابر بن عبدالله سنتادس احادثيث وارده دربشارت ثلاث مثل جدیث ابی موسلے ونافع بن عبد الحارث سأبع احاديثِ والده دربث ارت سشيخين از حدميث الوسعي فدرى ان اهل الدرجات العُكا يراهر من تخته وكما ترون النَّجِم الطَّالَحِفْ أُفَّق السّماء وان ابأبكم وعمم منهم وأنعكما ومديث

حضرت مرتضن وحضرت الس شك كديد دولول بيران ابل جنت کے سردار ہیں اور مثل حدیث حضرت ابن مسعود کے کرحضرت ابوبر وعرا دوان كانسبت حضرت فرماياع قريبتم ير ایک شخص ابل جنت میں سے طلوع کرناچا ہتاہے۔ آ کھوس وه حدیثیں جو (خاص کر) صدیق اکرانا کی بشارت کے متعلّق ہیں مثل حدیث حضرت الوہريم و الله عنت كے سب دروازوں سے مبلائے جائیں گے اور مثل حدبیث حضرت انس کے جوجنت کے پرندہ کی صفت میں ہے جس میں آنحضرت صلح الشرعليه وسلم في حضرت الويكريش فرمايا عقاكه ميس المسيدر كيتابول كرتم بهي أن لوكول سيس بموجواس بزنده کو کھائیں گے۔ نویں وہ حدیثیں جو رخاص کر) حضرت فاوق اعظم من کی بشارت کے متعب تن ہیں مثل اس مدیث کے كرآ تخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے سونے كا ایک محل خواب مين ديجمت جس كوحضرت جابرط والنرم والومريرة وبريده اسلیف دوایت کیاہے۔ دسویں وہ حدیثیں جورخاص کم حضرت ذوالنورين كى بشارت تيمتعلق مي جيس حضرت عب دانشر بن حواله کی حدست که تم اوگ ایک ایسے شخص ير بخوم كروك بوچادركاعسامه باندس بوت بوكا وه إَمِلِ جِننت مِين سے ہوگا چن انجہ وہ حضرت عثمان شیھے۔ گیارهوس وه مدیش جو (خاص کر) حضرت مرتضے کی فصيلت ين وارد بهوتي بن ازانجسله برحدست كرات نے حضرت علی سے فرمایا کر تھا دے لئے جنت میں اس سے بہتر گھرہے۔

فلفار کا سابقین مقرسین میں ہونا بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے۔ آذا بخسلہ کوہ اُصُد کے جنبش کرنے کی تعد ہے جس میں اُنحفرت صلے الله علیہ وسلم نے فرایا مقاکر اے اُحکہ اِنظم رجا تیرے اُدیرایک بنی اورایک صدیق اور ایک شہری ریہ حدیث بکڑت سندوں سے مردی ہے۔

لے بعن بید شفافت کرنے کے نے بچوم کرو کے چنا ٹی مضرت احمال سویں وقت سعیت خلافت ہوئی اکسوقت وہ ایک چادرا پڑ سرپر باذھ ہوتے سکتے۔

مرتض والنسرة هناك سيداكهول اهل الجت لة وحديث ابن مسعود سيظلع عليكم مجل من اهل الجنه فيهماجميعًا تاش اماري وأرده وربث ارت صديق اكسينم الأنجله مديث الى مريرة اتديس على من ابواب الجنه كلها وحديث اس في وصف طير الجنة في اخرد قول الله عليه وستلولابى بكر وانى لامهجو ان تكون من يأكل مفا تاشع احادست وارده دربث ارب فاروق اعظم أزانجه مديث مرؤيا النع صل الله عليه وسكم قصمًا من ذهب سن حديث جابرواس وإلى هرارة وبرياة الاكسلم فأشراماديث وارده دربسارت ذى النورين الأال بمسله حديث عب داللربن حوالة تهجمون على مهل يُهايع النّاس و هومُعَبِّو سِبْرُد من اهل اجته افكان عُمَّاكُ. مَآدَى عشر احاديثِ وارده دربثارت مرتض اذا نم احديث على لك في الجنَّة خير سنها. آبآلاون خلفا ازسابقين مقربين بين ثابت باماديث بسيار آزانجمله مدسث تمحزله الحكيل وقوله عطالته عليته وسكواثبت فأغاعليك بني وصديق وشهيد من طرق كثيرة جدًّا

مغلدان کے حضرت عثمان اورسعیدبن زید اور ابو مربرہ اور ابن عباس اورانس اوربر يدة اورسبل بن سعد كي روايت ب اورازانجد جرسل کے فضائل شیعین بیان کے نے کی مدیث ہے جو حضرت عماریشنے روابیت کیہے · آورازا نجلہ خواب میں خلفاً ملا الأس كم يلك كو بھارى ديكھنے كى حديث ہے جو حضرت الومكر الم اورع فجرا وغیر ہانے روایت کی ہے۔ آور از انجمار شیخیں اے وع مقرب فرشتول کے مشابہ ہونے کی حدیث ہے جوحضرت ابن مسعود وغیرہ نے روایت کی ہے - آوراز انجمل مشینین کے بران اہل جننت کے سردار ہونے کی حدیث جوحضرت علی اور السُّرِيْن وايت كي مِ - آوراز المجمل حضرت الوبريف كم منال میں یہ حدیث کر وہ جنٹت کے سب دروازوں سے بلاتر حائر م ادراذا نجمله يه حديث ب كرتم سيهل كيحدلوك محدث موسة سفے بغیراس کے کہنی ہول مسیدری امست میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ عمر میں بیں . آور ازاعجملہ شیطان کے حضرت عمر م سایرسے بھاکنے کی صدیت ہے - اور ازا بخلریہ عدیث ہے کہ عنمان جنت میں میرے رقیق ہیں۔

خلفار کے ساتھ اسخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا وہ براؤ کرنا جو ولیجہ کے ساتھ کیا جا آہے بہت سنڈس سے کابت کا اوہ براؤ چنانچہ حضرت سہل بن سعار کی یہ حدیث ہے کہ آنحضرے کی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کوانے کے لئے قشریف لے گئے اور امامت نماز حضرت صدّین اکبر شکے معلق کرگئے اور مرض وفات میں بناکیدان کوامام نماز بنایا ۔ یہ وہ متواتر بالمعنے ہے ۔ آور امسیر جج بنانے کی حدیث بھی شہور ہے آور حضرت ابوالدردار میں جا بنائے کی حدیث بھی شہور اس کے بعد حضرت ابوالدرداری کی روایت میں نے بہیں ستایا ۔ آور حضرت ابوسعید ضدری کی روایت میں نے بہیں ستایا ۔ آور رسالت کی ہونا بیان کیا گیا ۔ اور حضرت علی طف حضرت عرف رسالت کی ہونا بیان کیا گیا ۔ اور حضرت علی طف حضرت عرف

س مسنل پیمان وسعیل بن زیب و ابهم برية وابن عباس وانس وبريلاً ومملبن سعل وحديث ان الشيخان من النيراء من مسندعلي وحديث العل الدرجات العلغ براهم من عمم الزمزمسند الىسعيد وحدايث تحدايث جاريك بغضا من مسنل عاروتدايث رؤيا مهانهم الميزان من مسنل الى بكرية وعراجة وغلاهمأوتحديث تشيه الشيخان بملكان مقر باين من حديث ابن مسعود وغاير وحل هاسيداكهول اهل الجنه سيمسنه على واس وحدايث يرعى وابواب الحته كلها فمناقب ابى بكى وحديث لقداكان فيما كان قبلكم ناس عدادون من غيران يكوينوا البياء فأنكن في المقاحدة فأنهم وحديث فرادالشيطان من ظلعمر وحديث رفيقي في العناة عثأن

والما الكرا تحضرت ملى الشرعليد وسلم با خلفا معالم منتظر الا ارة من كروند لي تابت است بطريق بسيار حديث است بطريق عليه وسلم برائح صلح بقبيلة بنى عمروين عوف منوند وحد وقت مرض موت المرت صلوات تعويض مؤدند ودر وقت مرض موت المرت صلوا وقد مديث الرحد وابن قصر متواتر المحف است وحديث الرحود وابن قصر متواتر المحف است وحديث الرحود والمراب المراب المحلف المست ودروديث الموسعيد الودروار فرمودند فهل النام تأركون لى صلح فدائي مرد ووا وزير كمفتر مثد وقال على خدري مرد ووا وزير كمفتر مثد وقال على المحت منون ان حصر من المحت

44

سے) یہ امسید رمتنی کرا مند آپ کورسول الدصلے الله علاق الم اورحضرت صديق سنك سائف كردك كاكيونكرس رسول الله صيل ألله عليه وسلم سع مناكرتا عقاكراً يابي اورا بوبجراه اور عراة اور داخل بولًا من اور الوبكرة وعمرة اور تكل من اور الديكرا وعرام (عرض بركام بن آب دولون كواين ساقة مشريك كرية على - أورحضرت على بن حسين (زين العابدين) سي يوجيها كياكه ابوبكرم وعمره كاتقرب نبي صيلي الله عليه سلم کے یہاں کس قدر تھا ؟ اُنھوں نے کہا جس قدراب ہواور وہ دواؤل اس وقت حضرت کے پاس ہی دقب میں لیا ط بوسے بیں - اور بہت سی حدیثوں بیں حضرت صدّ بی کو امت يرسب زياده جربان اورحضت عرفاروق فركوفدا ككام مين سب زياده سخت اور حضت دوالنورين كوسب زباده كأنل الحيارا ورحضت مرتض كوسب زياده عمد فيصل كرف والا فرمايا ان يسسع مرصفت اس بات كى طرف اشارو كردى ہے كه يه لوگ مسلمانوں كے سردارِ اعظم بن كے بين أور حضرت حديفة اور ابن مسعود كي حديث من وارد بول كمم لوك مير بعد الوبرة وعرف كى اقت واكرود أور مُطْلب بن ابی وداعه کی حدمیث میں سے که (حضت مفرایا) الله كاك كرب جسك ابوكرا وعرض ميرى البدكي آور حضرت صديفية كى صديث بسي ي جس كوحاكم ي دوايت كيا مع كرد حضرت كف فرماياً) مجمع الوكرا وعرض ك ركسي وقت) بے نیازی نہیں ہے کیونکر وہ دولؤں دین میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں جوبدن مین سرکارتبه اورعب الرحن بن غنم استعری کی روایت میں ہے کہ (حضرت سے شیخین سے فرمایا) اگر کم دونو کسی مشورہ میں متعق برجاؤے تومی اس کے خلاف مرکوں گا-اورحفرت النرخ كى حديث من ب كراسول الترصيف الله مليه وسلم جب مسجد مين تشريف الله عق لومم ين مع كوئى شخص (ادليم) إيناسرز أسمامًا تما سواالوكرية والمريف كروه دونون آب كى طرف دىكىد كرمسكرانى تص اورآيان دونولك يلون كي

كالهجوان يجعلك الله معمما لنة كنثك كأشمع م سول الله عصل الله عليه وسكريقول جئت انا وابوبكم وعمما ودخلت إناوابوبكم وعمروخوجت اناوابوبكروعم وسئلعلىبن الحسان عن مازلة إلى بكر وعمر من التبيط الله عليه وسلم فقال كمازلقماليوم وهكما خبيعالا ودرديت دين مايية ففر صبة ين ارأف امست وصرت والموق را استُنَّ هم في امرالله وذي التورين را أصلكة وحياء ومرتض داأقضاهو گفته شد و ربی ازین خصال اشارهٔ حلبیه است بآنكرايشان استحقاق دياست عظلے مسلمين دارند ودرمديث مدينه ومرتض ثابت مشد أن تؤيّروا ابابكم الحديث وور مدست حذيفه وابن مسعورة اختلاط بالذين من بعدى إلى بكم وغر وور مايش حذيغه ومرتضئ ابت شدان توقوط ابأبكر الحدايث ودرحديث حدليفه وابن مسعود اقتداواباللاً ين من بعدى الى بكم وعبها وورورسيت مطلب بن ابي وداعه الحمد الله كالكاى بهما ودرمديث مذين نزديك ماكم كالحف لى عنهما انعما من الدّين كالرأس من الحسد ودرقد عبدالرحن بنغنم اشعرى لواجقعت مكف مشومها مأخالفتككما وورمديث الس كأن رسول الله عصل الله عليه وسلم اذا ذل المسجكه ليرفع احتكرمتا رأسه غيراني بكريم فالمها كأنايتبتمان اليه ويتديتم اليمما

خلفار کے ہاتھ برخدائے تعلیے اُن وعدول کا پورا ہوا ج امت مرحومه سے مقے اس مقام میں تین بخشیں ہیں بہلی بحث یہ ہے کہ یہ بات خلافتِ خاصہ کے لوازم سے ہے اور یہب جامع بے کیونکہ فلافت بمعنجانشین ہے اورعرف سرع میں اُن امویے قائم کیدنے کی کوشش کرناجن کے قائم کدنے کے لئے میٹے صعلے الله عليه وسلم مبعوث بموت اور خلافت خاصراً في عسل بوق ہے كرجب واللين كے ساتھ يوبات بى ماسل بوكم انحصرت صيل التدعليه وسلم كىسيرت كىمشابهت يمى بائى جائے أور منجمال سيرت المخضرت صلے الله عليه وسلم كے بكرسب من عمده بلادكفّار كانسخ كرنا تها. وومرى بحث يب كرا تحضرت صيل الله عليه وسلم في امت س وعده فرمایا تفاکرتم لوگ بلادِ شام و عراق کوفع کروگے بربات متواتر المعف حديثول مين واردي جناني حضرت الوير اور عقب بن عامر اور عدى ابن حائم اور نتباب وغيرو بیار صحابے اس کو روایت کیاہے ۔ تیسری بحث یہ کہ یہ سب وعدے خلفاء کے استریرط امر ہوتے جم وال اسسام يصن فتهار ومحدثين ومؤرّضين ك اقوال اسس مقصد بلے ثابت كرفے كے كافى بيں مع ابذا يہ حديث كم الله كالشكري جس ف الوبكرة وعمس سيميرى التيد کی ۔ آور پر حدیث کر آ سے سان ولیے حضرت عمرہ کے اسلا سے خوش ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اور حدیث بی اس بات پر ولالت کرتی ہیں۔ ظفار کے قول کا جحت ہوناکہ جب طلعت ارکوئی حکم نافذ کریں اور وہ مسلمانوں میں نا فذہ بوجائے تو وہ کھم قیاسس سے بالاترہے اسس کا تبوت بھی ان بزرگول کے لئے باسانید بسسار ٹابت ہے جنانجہ اللہ تعالى فوال ليَّمْ كَانَ لَهُ وَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مُو النَّابِ الم تض لَهُم . آورنيز فسرايا الله ين إن مَكَنَّهُ له ان آمات كاتر عبد اور تفسير فصل سوم مين بخولى مويك بدي-

و المالك موعود خدائ تعالى براى اين امت مرومه بردست خلفار ظامر شديس تضمن سار مطلب ست مطلب اول أنكراي معضيك إز لهازم خلافت خاصه است وآل ازاملي معلوا است زيراكه خلافت بمن مانشين است وأل عرف منرع راجع است بتصدى اقامت المورك كربيغا مبرصيل الشرمليه وسلم برائ اقامت اس مبعوث بور و خلانتِ خاصه وقع متعقق أو رباخلانت بمعن اول زيادة مشابهت ببيرت أتضربت صلى الله مليه وللم عصل كرد دواز عبله سيرو افعال أتحضرت صلى الشرعليه وسلم ملكه عمدة أنها فتع بلأ كغره بوده است مطلب ثاني الكرا تحضرت صلى الله عليه وسلم وعد فرمووه است امّتِ خود لأكه بلادشاً وعراق فتط خوامهندكرد واين معنية ابت است باحاديث متواترة المعن ازحدميث إنى هرررية وعقبه بن عامروعدي بن ماتم وخباب وغيرم متن لا يحص علاد هم مطلب سوم أنكرال موعود بردست خلفا مظاهر شكه ونقل متوأتزاز جابيسلمين ازفقهار ومحدثين وموزخين ودراشاتاي مطلب كافى است مع إزا مديث المحل الله الذى ايدن عما وحديث استبشار ابل سموات باسلام عرف وغيراك برين معن ولالت ى كند-والما نكر قول خليفه عجت است يول آل والمضا كنندوأل قول ممكن شود درمسلمين وآل بالاتر ازقياس است وايس خصلت أابت است درين بزركوادان بس ابت است بطرق بسيار تال الله تعالى وَرِلْمُكِلِّنَّ لَهُ مُودِينَهُمُ اللَّهِ الشُّفُّ لَقُهُ مُو وتسالِ عِزٌّ و مِسلَّ ٱلَّذِيْنَ إِنَّ شَكَّنَّهُ مُ

فِ الْأُسْ ضِ أَفَامُوا الصَّاوَةَ وَانْوُا النَّ كُوةَ وَأُسْرُوا بِلْلْعُمْ وَفَ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنَكِّمُ وَدِللهِ عَاقِبَتُهُ أَهُ مُوْرِهِ- اورع باض بِبَارِيهِ كى مدست يس ب كرمم لوگ اين أو پرمسينرى سنت اور ميرم يخلفار كى سنت لأزم سمجهو وور حفررت ابن مسعورة اور حضرت حذیفی من عدیث میں ہے کہ تم لوگ اقتدا کروان دولو کی جومیرے بعد ہول کے یعنے ابوبکریٹا وعمر کی اور مضرت عسب والرحمن بن عنم الشعرى منكى حديث ميرس يم كرحضرت كم سے (سشیخین شسے) فرامایا تم دولوں جس مشورہ میں متفق ہوجا ہ<sup>ی</sup> میں تمت ارسی مخالفت ذکروں گا ، آور اس بات کی واضح دیلیں ا وه حدیثیں ہیں جومتواتر المعضر ہیں د مثلاً یہ حدمیث) سکینڈمر كى زبان بولتاب جو حضرت على الوذر وامن عرم وغيربهم سے مروی ہے اور نیز وہ متواتر المعنے حدیثیں جو حضرت عمر ا فارو ت من کی رائے کے موافق وحی ہونے کے متعلق ہیں . آورنیز بہت برای دلیل اس بات کی بہتے کرآ نحضرت صفالا عليه وسلم مصالح اوراحكام سترعبه بين شيخين سيمشوره كرية تف اوراك كمشوره كوقبول كرية عقر اوريمتواز المعنا حدیث که ( لما لوگو!) سوادِ اعظمه کی بیروی تم پر لازم ہے. یہ حذبیث بہت سندول سے مروی ہےجن کوامام شافعی نے

فالأتهض أقامواالصلاة واتوالزكوة وَأَمَرُواْ بِاللَّعْمَادُفِ وَنَهُواْ عَنِ الْمُعْتَكِمَا وَاللَّهِ عَا قِبْهُ مُ الْأَمْتُورِهِ وَفَى حَدَيثُ وَمِاضَ بن سارية عليكربستتي وسنة الخلفاء من بعلاى وفي حديث ابن مسعود وحنايفة اقتكُ واباللهُ يُنِ من بعدى إبى بكم وعس وفى حديث عدالهن بن عنواكاشعرى لواجتمعتما فمشويخ ماخالفت كما- و ازادل دلائل اير من اماديث متواره بالمعف السكينة تتنبطق على لسان عمر من طريق على ف الىدى وابنعها وغلاهم واماديث متواتره بالمعن درموانتساب عمن اوق باوى الى وآز أول ولائل اين مضمشور أتخضرت صبيلي الترعليه وسلم ورمصالح جهاد وأوضاع مثربعت بانتيخين وتبول شاور ايثال وتعديث متواز بالمعن عليكم بالشواد الانعظيم اكثرت طرق نويش كرامام شافعي آل را

ملى وحديث اس معقار كوني كمى كوشيو بمى اس مرتجها ولك برقاورة بوت او دان كوبمى ابن كالون بس دواري رأى براي بناني بها البلغة تسبم اول مليوه عوصور فردا ٢٠) بير ب كوضرت مل طف فريا وسبع لك فن صنعة كان عبد معه المديد ا

<u>۳۳۲</u>

اجاع کے ثابت کرنے میں روایت کیا ہے علمار ان احادیث کے مطلب میں منتق بس کچھ لوگ یرمطلب لینتے بس کر شلیفہ کی اطا واجب ہے بسر طبیکہ کوئی گناہ کی بات مزہوا ورکچھ لوگ اس واجلع کا حیّت رمونا کل لیتے ہیں۔

مگر رفقیر عفی عنه که تاہے کہ مطلب (ان احادیث کا) یہے کہ فليغركا قول عجت ب جب كدوه سلمانون مين نافذ بوجات لنذاخليف كى الماعت إوراجاح كيجيت وونول باتيراسس مديث سے بكل رى بى تفصيل اس اجال كى يەسے كەندائر تعلیے ان بزرگوں کے نفس میں ایک ملکہ بیدا کیا ہے اولاس بعداین استداک کے شامل حال کی ہے جس کی وجرسے یرحضرات حکمتوں کے اور احکام کے سجھنے میں اورسیاست ملک کے مصالح معلوم کرنے میں اکثر وہشتر صواب پر رہتے ہیں اور اسی طرح حق تعالیے ہے اس امت میں یہ بزرگی رکمی کہ اس کا اتف ت باطل پرند ہوسکے اوراُس کی تائنید بھی داپنی شریعت میں) نازل کردی بس جب یہ دولوں فضیلتیں جمع ہوجائیں ريعنے خليف كا حكم بھى مروا وراسس حكم كوامست كے لوگ مان بھی لیں) تو ملاکٹ ہروہ قول دین میں عبت ہوگا اور نور گ عط نور (كامصلاق بوكا) اللهاي نوركى طرف بس كو چا ہتاہے ہدایت کرتاہے . آور حاکم نے حضرت عرف کا وفطرا جوائفون في مقام جآبيدين برطها تما بهت سندون ووات كياج آزا بجمارب ندعبدالله من دينار حضرت ابن عمرت نقل كياج كدوه كبت كق عضرت عرشك مقام جآبيرس فلب ير ما اور فسرايكرين (آج) تم بن أسى طرح (خطب يوسف كعطاب وابول جس طرح رسول الترصيط التدعليه وسلم بوادي درمیان میں کھرے ہوا کہتے تھے اور فرمائے تھے کہ اے لوگو! میں محمیں اپنے اصحاب (کے بزرگ داست) کی وصیت کو ہوا بعران لوگوں کی جوان کے بعد ہوں پھران لوگوں کی جوان مح بعد بول اس كے بعد جُموث كاس قدر دواج بوكاك أدى بغيراس كح كراس سعلف ليجائي حلف ليكا اور بغيراس ك

درانبات الجساح روایت کرد و ملمار درنعسر این امادیث عملف الدجع بروجوب طاعت خلیفه اخالویکن فی معصیلی حمل نموده اند وطائفه بر وجوب قول باجساع

وفنس م گورد عفى عندم ادانست كر قول خليفه مجنت ست چول مكن شودد لمين بس معنے طاعت خليفه و قول باجمساع هردومجموع است تغضيل ایں اجسال آئکہ خدائے تعالے درنغوس اي عزيزان ملكة نهاده است ويعداذان تاسمداز نزدیک خویش داده است که بسبب آن درقنه سرحم واحکام دمسالح سیاست ملک فالبً اصابت کمن ند وبمينال درحق ايس امتت فضل فواست كه مجتع نشوىمر إطب ل والميك ورس باب تازل كرده يس چول مردو فضیلت مجمع مشود آل رائے حجت إسْد دردين مُوني عَلَى مُوْرِي عَلَى الْمُونِي يَعْدِيد اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يُشَاءُ آخْرِ الْحَاكِم حديث عمر في خطبته بالجابية من طرق شفاطريق عبدالله بن دينار عنّ ابن عمر قبال خطبنا عربالعابية فَقال الله قيمتُ منكم كمقامر سول الله صك الله عليه وسكر فينا فَقال أُوصِيْكُمْ بأحمال تُم الدين يكونهم وثقر الكنين يلونه وتريفشوا الكناب حق يحلف التجبل وكالستخلف ويشهدك التجبل

man

اُس سے گواہی طلب کی جائے گواہی دے گا۔ پس چوشف سے جنب کی فوامش رکھتا ہوائے چاہیے کہ جاعت کے سالم رہے کیونکرشیطان تباآدی پر قابویا آب اوردوسے دورہا ہے۔آگاہ دہو بوکوئی مردکس عورت کے ساتھ تنسائی میں بيمتاب وشيرا شفس وال مشيطان بوتلب اس وأب يّن ادنسر مايا اور (فرايا) كرتم جماعت كوايخ أويرلاز مجمو کیوکرٹ بطان ایک کے ساتھ ہوتاہے اور دوسے بہت بھاتا مے - سنوجس شخص کونیک کام کرنے سے غوشی ہوتی ہو اور بُراكام كرين يخ مِوا بروه مُوَس ب - آورانا بجالبند عامر بن سعدبن ابی وقاص ان کے والدسے روابیت سے کم وه كيت مق حضرت عمرين خطاب مقام جآبيد من رخطب يدي کمٹ بوتے اور آنموں لئے کما اللہ اس شخص بروم کرہے برى التنكيخ اورأس كوبادركه - ميسيخ رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم کودیکھاکہ (ایک دوڑ) ہم لوگوں کے درمیان میں کھرے ہوئے اس کے بعد آب سے فرایا کمیرے (حق کی) حفاظت میرے اصحاب کے باسے میں کروان سکے بعدوہ لوگ ہس جوان کے بیچھے آئیں اُن کے بعدوہ لوگسیان جوائن کے پیچیے تائیں میمرفت نہبت ہوجاتے گا اور مجبوت کارواج بوجائے کا بغیراس کے کراس سے گواہی مالی ماک وابی دے گا اور بغیراس کے کاس سے حلف لیاجائی حلف كرك كالسي وتنص تم يس مع جنب كارزور كمتابودة جماعت کے ساتھ رہنا لازم سمجھے کیونکرسٹیطان ایکشخص يرقابوبالب اوردوس بست دورربتاب مسنوكونى بو ئہی ورت کے سابقہ تنہائی میں نہ بیٹھے ورنہ تیسراشخس و آ سشيطان بروگا - شنوجس شخص كونيك كام كري سي خوشي اور مرا کام کرنے سے ربح ہوتاہے وہ مؤمن ہے ، اور بہتی کے بسنايام شافي ابن عيينسك أخول في عبداللون إلى لبيه سے اسمول نے ابن سلمان بن بسارسے اسموں نے ایسے والدی دوابت کی بوکرحضرت عمربن خطائ مقام حالیہ

بخيوكة الجمته فيسلنم الجاعت فسأنّ الشّيطانَ مع الولِحد وهق من الاشنين آبعك ألا لايَغْلُونَ جل باسلة الاكان ثالثهما الشيطان قالها ثلثا وعليكم بالعباعة فان الشيطان مع الواحد وهوس الاشان أبعد الكاون سركة حسكتك وسأءته سيثته فهومؤمن ومنهاطهي عاسر بن سعدابن ابی وقاصعن الله قال وتف عمر بن الخطاب بالجابيكة فعال كرم الله رجالا سمرمقالت فوعات أن سايت م سول الله صلے الله عليه وسكر وقف فينأكمقامي فيكوثم قسال احفظون في اصعاب ثم الذين يلونهم نقر النين يادنهم تقريكازالهرج ويظهر الكنب ونيهس التجبل وكايستشهس ويعلف ولايستعلف من احتمالكم بعبوحة الجنة فعليه بالجاعة فأن الشيطان مع الواحد وهوم التشاين أبعد لا يَعْلَقُ قُرَّقَ مَجُلُ بِأَسِرُاتُهُ فأن الشيطان ثالثهماس سرمه حسنته وساءته سيتنته فهن مؤس وأخرج البيق منطرين الشافع والمن عيد عن عبد الله بن الى لىدى مى سىلمان بن يساعزاين ان عربن الخطارة المابية الناسطيما

اور فرمایاک رسول الندصيل التدعليه وسلم محى بم لوگول ك ورمیان میں دایک دوز) اسی ار خطب پولسنے کو اسے ہوئے مصحص طرح میں متمارے درمیان میں کھراہ وا ہوں اورات یے فرایا تفاکہ میرے صحابہ کی تعظیم کروسیران لوگوں کی جو صحابہ کے بعد ہوں محمران لوگوں کی جوان سمے بعد بوں اس کے بعد جموف كااس قدررواج جوجائے كاكر آدمى تغراس كےكاس سے حلف لیا جائے حلف کرلے گا اور بغیراس کے کہ اس سے گوا لى جائے كوامى دے كا- يس جس كوجنت كى خوامش بووه مجا كولازم سجه كيوكر شيطان تهنا آدم كوأور فابوبا المب اوردو سے دوررہ تاہے اور ( اور کھو) جو کوئی مردیسی عورت کے ساتھ تنهائي مين بيني كا وال تمسراشن سيطان برو كارمسنوين شخص کونیک کام کرنے سے خوشی اور برے کام کرنے سے رہنج ہوتا ہمو وہ مؤمن ہے۔ آمام شافعیؓ نے اپنے اثنائے کلام سند زریں يس يربي بيان كيابي كرجاعت كولازم ستجين كأكوتي طلب سوااس کے نہیں ہوسکتا کبس طریقہ پرجاعات کے لوگ ہوں اور ملال وحرام کے متعلق جواک کا مذہب ہو راس نبب کی بیروی کی جائے) جوشخص اس قول کا قائل ہو جوجاعت اہل اسلام کا قول ہو وہ شخص جاعیت اہل اسلام کے ساتھ ہی (فلاورسول کے احکام سے) غفلت کا ایریشر تنہائی کی مات س برتا وكرتام ست وانثار الترسير آن ومديث وتماس كم مصيفيك غفلت الممكن ہے - اور حاكم نے بسندمعتم بن سليمان ايك تغص سے اس نے عبداللّٰدين دينارسے أتفول نے حضرت ابن عمر ا سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول الله صلے الله علیم کم نے فرمایاانتداس امت کو گراہی پر تجسی متفق مذکرے گا اور فرمایا كرجاعت يرالله كالمتحب لهذا بدى جاعت كى بروى كروجو شخص جاعت سے بیل جائے گا دہ دوزخ میں جائے گابعتر بن سلیمان کے شاگردوں نے اس راوی کے نام میں جومعتمر بن سلیمان کے اور عبداللہ بن دینادیے درمیان میں ہے احتلافیا حاكم في ان تمام اختلافات كوذكركيا بي آويعاكم في وابيت عبدالله

فقال ان مرسول الله عسلم الله عليه وسكو قامرفيناكمقامى فيكوفقال أكم مواأمعابي خزالنين يلونهم شقرالفين يلونهم شويظهم الكنوب حتة ان الهجل ليعلف كلا يُستحلف وليشمل وكاليستشهل الافهن ستره بمخبوسة الجنهة فيلزم الجماعة فأن الشيطان مع الفيّ وهومن الاثنين ابعداوكا يخلون مهمل بأمرأة فات الشيطان الثهما ومن سرته حسنته وسأبته سيئنه فهومؤس تالالشافع فى أشناء كلامة فكاريكن للن ومِر جماعتهم معنه الامأعليه جأعهم من التّحليل والتحريم والطّاعة فيهما من قال بمانقول جماعة المسلمين فقداله جاعتهم والمأتكون الخفلة فى الفرقة فامّا الجاعة فلاتكن فيهاكافة عفلة عن معض كتاب الله والسناة والاقياس ان سشاء الله واخرج العاكوس حدايت معقو بنسليانعن ولعن عباللهبن حينارعن ابن عمرقال قال رسول لله عطرالله عليه وسكولا يجمع الأس لمناكالامة على الصلالة ابدًا وقال يَنُّ اللَّهُ عِلَى الْمِعْلَى الْمُعْلِمُ السَّوْادِ الْاعْظَمِ فأتنه من شَنَّ شنَّ في التَّارِ وإختلفا إلم لا علىعقرين سلمان في شميك الجل إلواقع بينه وياين عبلا للهبن ديناريين المحاكم كالخاك واخرج الحاكمون حديث عبد الله

740

بن طاوس ان کے والدسے اکھوں نے حضرت ابن عباس شسے دوایت کی ہے کرنبی مسلے الله علیہ وسلم نے فرایا الله سوی الله کویا ( فرمایاکه ) اس امت کو گمرایی برکسی متلفق مرکویے گا اورات كالمتع جاعت برب اورحاكمك حضرت انس سع انحول نبى صبيلے الله عليه وسلم سے ايک طوبل حديث روايت كى بى جس میں یہ مضمون بھی بلے کرآب نے خواسے دعار کی کرمیے امت کراسی رکبی متنق د برویس انجدید دعار قبول بروگتی -اور ماكم نے حضرت الودراسے روایت كى بے كرا تھوں نے كما رسول المرصيط الترمليه وسلم فرات تم وشفس جاعت مصليك بالشت بحربمي على المؤا أس في إسلام كارشتايي كردن سي كال دما - اور حاكم ين بروايت افع عب والترين عرض بدوايت كى ب كررسول الترصيل الترمليد والمسة فرمايا جو تخص بماعت سه ايك بالشت برابر بمي جُوار بواألَى إسلام كازشته ابني كردن سے نكال دالا يهان بك كروه ميم ماعت کی طرف رجمع کرے اور فسدایا کہ جو شخص اکسس حال میں مرجائے کہ وہ امام جاعت کی انتقی میں مرجو تووہ جالمیت کی موت مرے گا۔ آور حاکم نے بروایت حارث شعری ایک طویل مدیث روایت کی ہے کالبس کے آخریں پیمضمون جے درسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايا مين عمين الغ باتون کاحکم دست ابوں جن کے ساتھ اللہ نے مجمع الموفرایا ي جاعب كارتاع لازم سجمو آور دخليف كاحكم استنو اقدًا طاعت كرو اور (دارا لخربس) بجرت كرو أوراً للركي لاه میں جہا دکرویس جوشخص جاعت سے ایک بالشت کے بابرجُدا بوااس نے اسسلام کاصلقہ اپنی گردن سے تکارہ یا مکریک وہ کیر (جاعت کی طرف) رجوع کرے - اور حاکم نے حضرت معاویہ سے روایت کی ہے کرسول اللہ سے الله عليه وسلم في فرايا جوشف جاعت سے ايك بالشت برام بمى علىده بواده دوزخ بسجائے كا - أورحاكم فيصرب ابن عرضت روايت كي وكد وه كيت تويل فيسول للترصل الشعلا

بن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس ان النية عصل الله عليه وسمم قال كايجكم الله أشت اوقال هاناالهة على المتسلالة ابدًا ويده الله على الجنباعت واخرج المعاكوعنان عزالن مصل الله عليه وسلمف حديث طويل وسأل رتدان لايجر عطضلالة فأعظ ذلك وآخر العاكم عن إبى ذمَّ قال قِسال ديسول المُلْعَطَّ الله عليه وسكم من فكارق الجاعت قِيْلَ شِلْرِ فقد خلع كَرَبْقَة السلام منعنقه واخرج الحاكم منحديث الح عن عبدالله بنعس ان رسول الله عَيل الله عليه وسُلم قال من خرج من المماعة قيشك شابرفق خلم ريقة الاسلام من عنقه حن يراجعه وقال من مأت وليس عليه امامُ جاعتي فان موتته ميتة جاهلية وأخرج العاكم من حديث العارث الاشعرى حديثاً طوي الحف اخرع قال رسول الله صَلَى الله عَلَيه وسَلَمُ إُمُرُكُونِهُمس كلمَاتِ آمرَك اللهُ يَعِن الْجَمَاعَةُ واسمع والطاعة والهجرة والجهاة فىسبيل الله فسن خرج من الجاعة بين شارفق خلح ريقة الاسلامين ماسه كلاان يرجع واخرج المسأكم عن معاوية قال قال رسول لله صلحالله اعليه ويكثرين فارق الجاعة شبرادخل التاروآخرج الحاكوعن ابن عمرقال سمعت

آپ فرلملتے بھتے جوشخص اپنی جاعت سے الگ بوؤایا ہمرت کے بعد بھر اعزانی بن کیا تو (خلاکے سامنے) اس کا کوئی مَال قبول مرموكا-آورماكمك بروايت مديده اربعي بن حراش سے نقل کیاہے کہ وہ کہتے تھے ہیں حذریفہ بن یمان کے پاس كياأس زماندين جب كراك حضرت عثان يرخروج كردي مقة تو مضرت حدوية الله كما من رسول الترصيل المدوليد وسلمس سُناب آب فرائے تھے بوشفس جاعت سے ایک بالشك يراير بمي علىده جوا اور (ايسع) سردادكواس اخدليل کیاوہ خلسے ہیں حال میں ملے گاکہ کوئی مجتب اس کے پاس ز ہوگی۔ آور حاکم سے نغیال بن عبیدسے انھوں نے دسول الترصيف الترمليه وسلمت روابت كي ي كراب فرايا میں ادمی ایسے بس کو ان اس کھے پوھی نہ جائے گا داور دھنا میں بھیج دیتے جائیں گے) ایک ڈہ شخص جوجاعت ۔ ملحدہ جواور اپنے حاکم کی نافرانی کرے اور نافرانی کی ما میں مرجائے وقسرے وہ غلام جوابینے آقاسے بھا گا بواہو اور (اسی حال میں) مرجائے . تیکری وہ عورت جس کا شوہر باہرگیا ہو اوروہ اس عورت کے تام دنیا دی مصارف کا ما ان کر گیا ہو بھر وہ *عورت اس کے چلے جانے کے* بعد کھ سے باہر بکل جاتے الذا أن لوكول سے كي سوال د بوكا آور حاكمين حضرت ابوبرر وأسع روابيت كى عدك ومكت تع ارسول الترصيك الترملية وسلم فرمات سف بمرفرض فأزدوري فسرض نماز کے وقت تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ایک ناز جمد دوسری نماز جعہ کے گنا ہول کا نفاوے اورایک او دمضان دوسے ماہ دمضان تک کے گناہوں کا كفاره ب اس ك بعدآب فرمايا مرتين بالول كالجوكفار نہیں ایک لواللے ساتھ شرک کرنا، ڈوسرے بیعت کو لورنا مسرع سنت كورك كناسم اوكون في عض كسياك

رسول الله عك الله عليه وسَلَّمْ يقول من قسام أى أمّسته اوعَالُمُ اعرابي بعس هجرته فلاحكة له وآخرج الحاكومن حديث حناية عن بهجي سن حواش قال اتيك حذيفة ابن المان لسالي سأم الناس العثمان فقال سمعد س سول الله عَلى الله عليه وسَلْم يقول من خساس قالعماعية ما استُذَانًا الاسكامة لَقِيَ الله و لانجسة له واخرج المحتاكم عن فضالة بن عُبُيد عن س سول الله صلے الله عليه وسكم ات قتال شَلْتُهُ ۗ لايبالعنهم بهبل فسابق الجداعة وعف المأمنة فنمأت عاصيا المامنه وعبلاً أبق من سين لا فكمات واسرأة فأب عنها نهويها وتكد كفاهكامؤن الدنيكا فتُأَكِّرِيَّتُ بَعده في لايسال عنهم وآخرج الحاكم عن ابيهميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسكر الصّافي الكتوية المالصالي المكتوبة السيت بعدها كفارة لمابينهما والجمعة الالجمعة وتثم بعضأن الى شهريعضأن كفارة لمك بينها ثوقال بعداداك الآس ثلث الآمن الاشالع بالله وكلث الصفقة وترك السنتن

ك مطلب يه كرك ده بجرت وبهلي اعزان تعادب بجرت ك بعد ميراعواني بوكيا يست ايت وطن دايس كيا جراجرين كمدلت منع بسيرك وه اين ولمن وايس جانير اي وجسع حفرت معدبن خواه كي دفات جب كريس بوتي توضرت صيلي الشرعليه وسلم كوبهت ارخ بتوار

يارسول التُدا مثرك بالتُدكولوسم جانت بي مكربيت تورُّ تا اورسنت كوترك كرنا دمم نهيل جانة آث بتاديجة كركيا چرے و حضرت انے فرمایالبعت توڑے کامطلب سے كرئتم كمبي شغص سے ببعث كرو كھراس كى مخالفت كرواولاں سے الوار کے رقبال کرواورسنت کے ترک کسف کا ایمطلب ہے کر مباعث سے علی وہ جوجا و - آور حاکم نے مضرت حذیقہ كى طويل مديت مين روايت كيائ كحضرات ي كيدلوكون كا ذكركياج آي كے روش كے خلاف روسس برمليس كے اوركي وک السے مول مے جوہتم کی طرف لوگول کو بلائیں کے میں تنے عرض کیا یا دسول الله ! اگر ایس اسس زمانه کویا وَں لوآتِ مجھ کیا مکردیتے ہیں و حضرت نے فرایا مسلما نوں کی جاعت او ان مے امام کولازم بکرنا میں نے عرض کیا اگرمسلما نول کاکوئی امام اوران کی کوئی جماعت مراه حضرت سنے فرمایا تو تم تمام ف رقول سے علیدہ رہنا۔ اور شیخین سے بروایت حضرت عرم باسانيد متعبدده روايت كياس كرحفرت ك رصحابه کام تھے، قب مایاتم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو أورحاكم لغ بروايت ابوزم رتفني نعل كياب ك وه كمت مح ميس فارسول الترصيا الله عليه وسلم سي سُناآب فرات مح عنفريب تم لوگ ابل جنت اورابل دوزخ كوبجان لوم عرض کیا گیاکہ یارسول الندا کیوکر؟ آت سے فرایا تعریف و مذمّت سے رجس کی بلیلہ سیمیے مسلمان تعربیف کریں وہ انتقبا جِس کی مُرْمّت کریں وہ بُرل تم لوگ باہم ایک دوسرے برگواہ بد أورمسلم في بروايت حضرت لوان ومعلية وجابربن سمو وجابر بن عب دانشر ومعاور بن ابي سفيان نقل كياب الغاظ سے قریب قریب ہیں کہ دحضرت سے فرمایا) میری المتبین سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے مکم کے ساتھ قائم رہے گا چھن ان كى دفاقت چموردد كايا (فلسرايك) ان كى خالفت كرسكا وه أن كو مجونقصان مدينياسك كايهال مك كالتركاحكم ديعني قیامت آجاتے اوروہ سب لوگوں برغالب رہی گے جمکن بو

يأرسول الله الماكل شاك بالله فق ع فن أو فما نكث الصّعقة والله السّنة قال امانك السّفقة ان تُبايعَ مجلا بيمينك نَرْتُخَالف اليه فتقاتله بسيفك واماتله السنة فالخروج من الجماعة وانتج الماكم فيحديث حذيفة الطويل حين ذكر قومًا يَهُ ل ون بغيرهَ ل يه وقوماني لأعون الى ابواب جملوقلت ا كما تأمرُن ان ادبركت ذلك قال تكزر جماعة المسلمان وامامهم قلت فأن لويكن الهوامامر كالجاعة قال فأعتزل تلك الفرق كُلَّهَا واخرج الشيغان من حديث عس بطرق عنتلفة ائتم شهدلاءالله في الابهن واخرج المحاكم من حديث إلى زه يرالشقع قال معدد رسول الله صلح الله علثه وسكريقول يوشك أن تعم فواهل الجنهين اهل التام اوقال خياركمون شواكم قيل يارسول الله بمأذا قال بالشناء العسن والثناء التيتئ وانترشه لآء بعضك عل بعض واخرج مسلومن حديث ثوبان والمغارة وجابرسن سمرة وجابرين عبلالله ومعوية بن السفيا والفاظهم متقام بهاكا تزال طأثفة مزاستے قائمہ بامرالله کا يَضُرُّ هُومن خالهم اوخالفهم حقيات امرايته وهمر ظاهرون على التأس متل است كه

جِس مدسيف ميں امت كاكرائى يرمتعن مر مونا بيان كياكيا ہى اس کامطلب موافق إس مدرب کے یہ لیاجائے کرامت کا ایک گرو و همیشه حق بررہے گا سنست پرهمل کرے گا اور واجبا بلَّت كوقاتم ديك كا- أجماع كى جيبت كا منهوم د كالاجلت مر بیسلے ہی معفے زیادہ مشہور ہیں اور اسی پر مہور فقمام فاس حديث كو، محول كباب -ان احاديث كثيره سيمعلى برتاب که مغادقت جاعت کی حدیثیں اور سوادِ اعظم کی يروي كاحكم (جن حن الفاظ ميرسيه) أن الغاظ مير حيد بم غور كرياي لو دو علتين ان سے طاہر بول بي اور فل مصلحتیں ان کے اشارات سے منہوم ہوتی ہیں ایک اقامین فلافت جسس اسس قدر فوائد بني دوسرے سريعت كا بابمي اختلانب سے معنوظ ركھنايس يہ بات سجويس آتى ہے كرصريح حكم توأسى مقام كملي بيت بهال خليفة واشدكوني حکمدے بعدمشورہ اہل علم کے خواہ سیسے مشورہ لے یا بعض مع اوروه محم مسلمالول مين افذ مروماست- باقيم جہورفقار کے اجاعی اسائل جب کرصولت خلافت ان کے ماتدر مواسى طرح خليفه كاحكم كسى ليسي مستلديس جواجتها ان کااتباع می واجب بے اوراسی امسل منصوص کے ساتھ اس کامی العاق کیا گیاہے کیونکہ یہاں وَوْملتول میں سے ایک ملت پائی جان ہے یہ تقسم اسی کے مشابہ کا ا شانع سف آیہ ﴿ وَالْحَاصَ اللَّهِ اللَّهِ وَتُرْجِهِ ، جب تم سفر کروزمین میں تونہیں ہے تم پر کھر گناہ کہم کردونمانسے اگر وف کروم کوفت نیس ڈالیں مے مم کو کافر ہیں کیا ے کم منطوق آیت سے توصرف اس مدورت میں تصری اجا محلتی ہے جس میں سفراور خوف دولوں ہوں مراحادیث واجاع است نے اس کے ساتھ ہرسفرمیں کو بغیر نوف کے ہو تعرکینے کوالحاق کردیاہے-امسل اس مسئلہ ہیں یہ ہے کسفر اورخُون دولون بيس مع مرايك سبب تغيف بن سكما بي له يعي كسي كوخليغ مقرد كرسينا.

مديث لا يجقع است على لفيلالة بريوات بهين صديث محول باستد برآنكه طائفررحن بالث د أخذ بسنت وقائم بواجبات ملت د بمن مجيت اجماع لكن المعفالاول هوالمثهوم الذى حكك عليه جماهير الفقهاء والله اعلم وآزين طرق كشير معلم مع شودكه احاديث بنى ازمعارقت جاعت وامرابتاع سواداعظهم چول ور المفاظ أل ألم كنيم هردوعلت ازبيان أنها م تراود و بردومطلحت ازاشادات آن مى شودىكة أقامرت خلافت كرمتبع حيندين فوائداست ودير حفظ ملت اذا فتلاف إلى أك بس متبادر بغيم أنست كرصرت ومحم دربهال محل است كخليفة لوامشد يحك فرايد بعبار مشاورت إلى المرك الشال ياجمهورالشال وأل حكم مكن شوخ درمسلين الاتفاقيات جمهور فقرار حواصولت خلافت بآل يارنبات دويمجنين مذم بطليفه جل درفصل مجتدفيه فضاكندواجسالاتباع است ملحق بأل اصل منصوص ازجهن أركت دراحد شطرى العسلة واين قعته بهال مياند كامام شافعي درآيت والخاضك بتويى ٱلْأَمْ أَشِ فَلَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحُ أَنْ تَقْصُ وَإِينَ المَسْلَوْةِ إِنْ خِفْكُوّ اَنُ يَكَفُولِتُ كُولَا لَمُ كَفْتُ السَّ كُمنطُو تهبت اباحث قصب است درصورت اجتماع سفرو خوف هردو وسنتت واجلع امت ملحق كرده است با وقص في الشفي من غار خوف وسر درس مسلم آنست که مفروخوف بركيح اذانهامناسب تخفيف ست

﴿ لِهٰذَاجِ ال صرف سفر إيا جائے خوف نہوو ال بھی تصربونا چاہیتے ،اسی طرح خلفائے داشدین کے احکام میں ال کی دائے كے صائب ہونے كا علم ال دومصلحتوں ( يفنے ا قامت خلافت وجِفاظتِ سربعت) کے ساتھ جمع ہوا اور پر علم نہایت مضبوط ہوگیا دمگرجس مقام میں صرف ایک ہی مصلحت باتی جائے وإل سبى صائب الركت بهدك كاعِلم حاصِل بوجائے كااور اتباع ضروری ہوگا) ممائب الاکے ہوسے خیال میں حضرت عب التدين مسعود مديث وقرارت مي اورحضرت أي بن كعب قرارت مي اورحضرت على مرتضا قضامين -اور حضرت زید بن فاست فرائف میں خلفائے دامتدین کے ہم اللہ ہیں اس لئے کران امور کے متعلق ) ان کی عمدہ تعریف زبان غيب ترجمان أتخضرت صيلي التدعليه وسلم يركز دهكي ب مگر باعت بار دوسری دو مصاعنوں کے (جن کاذکر ابھی موا فلفائے واشدین سے) سیھیے ہیں۔ آور فقہائے بلاو (اسلامیم) كاجن امورير اتف ق موجات بغير مكم خليف كے ان يس مى صاتب الرائة بول كاخيال ب بأعلت بالراس مسلحت كم جوامام شافعی ہے بیان کی ہے اور فرمایا ہے کے عفلت تو تہائی میں ممکن ہے گرایک پوری جاعت سے قرآن وحدیث و قیاس کے معنے سے غفلت مرجانا نامکن ہے (اسی وجسی حضرت عِردضی الله عند نے حکم دیلیے کہ و فیصلہ انگلے نیک لوگ كر كي من اسى كے موافق فيصل لدكرو - آوريد محى يقين ك ساته معساوم ب كراكر اجتهادى مسئله مي خليف كي حكم کورز مانیں اور ہر شخص اپنی رائے پرعمل کرے تو حکم خلافیر كامضبوط زبهوكا اوراقامت خلافت كىمصلحت نوسيمجانيكا ا انہی مراتب کے محافل سے امام شافعی سے فرمایا کہ اگر ہم تقلید كرمي توائمت بعبى الوبجرين وغمرخ وعثمان كأقول بمين زياده محبوب ہے اور مذہب قدیم میں اضول نے حضرت علی کے قول كو بمى خلفائے ثلاث كساتھ سائل كيا مفال له يعف صرف أقامت خليفه باصرف حفاظت مغربيت

ودر احكام خلفات واستدين مكن اصابت لائے ایشاں باایں دومصلحت محصر وامر مُت كِد مُشت غاية الوكادة درنكن ابت عبداللدين مسعود ورسنت وتسوارة وأنى بن كعب درقرارت وعلى مرتضي در قض و زيد بن ثابت وروسراتض باخلف رسم عيفاك اند ازجیت ثناتے جسیل ایشان کہ برزبان غيب ترجمان أنخفرت صيلے الله علي وسلم كرشت واعتبار دومصلحت دمكر ملخلف وأتغاقبات فتسلت امسسادي محم خليفهاعت بأ لمت كر امام شافعي كم بآل اشاره كروه حيث قسال اسماالغفلة في الفرقة فالما المحمّاعة فسلا يمكن فيها كانسة غفلةعن معن كتاب ولاستة ولاقياس مثلت اصابت است قالعما مضى اللهعنة فأقض بماقضه القساكيون وابن نيزمعيلوم التطع است که اگر درنصس کم چنشد نیدمستم خلیف، دا تبول دکسند وبریج بر وائے خود رود حسکم خلافت مضبوط زكردد ومصلحت أقامت خلافت متحتن نشود بملاحظت مهين مراتب امام شافعي لنت ولذارجعناالىالتَّقلتُ فقول الايتلة ابى بكروعس وعثمان قسال في القسايم وعلِيّ احبُّ النَّهُ كَا

مذہب جدید میں حضرت مرتفظے کے قول میں ترقد کی وجدیہ ہوئی کران کے قول کو تمکین نہیں ملی اورامت ان کے قول پُرتفق نہیں ہوئی اور واجب الاتباع ہوسائے کے لیے ضروری جزیمے۔

خلفار كالبيخ ابين وقت يس تمام است سے افضل مونا (بھی بدلائلِ قطعیہ ٹابت ہے) چنانچہ حضرت ابن عرم کی تعد ب كريم جب رسول الترصيف الترمليد وسلم ك زمادين اس کاچرچا کرتے تھے کرسے بہتر کون ہے ، تو کہتے تھے کر اس امت ميس سي بهتر الويرام بين مجم عرم ميم عقال آور حضرت مرتضلے کی مدیث ہے کشینین میران اہل جنت کے سردار ہی اور وزن کی حدیث اورحضرت ابو کروشے وزن موسے كى جو بروايت الومكره تقفى وعرفج وغسيد ابت بو آور عمرف اروق نے ابو بکر صدیق مذکی افضایت کومیان کیا مع جوان سے بتوار منقول ہے ، آور حضرت صدرت فرایا کرمیں خلا کو یہ جواب دول گا کہ یاانٹد! میں لیے اُس شخص خليفه بنايا جوست بهتر تها (يعني عرم كو) آور حضرت علال بن عوف في في بوقت عقد خلافت حضرت ذوالتورين فرمايا تفاکر جس شخص کو انتخاب خلی**دی ا**خت یار دیا جائے اُ*س کو* التركى مسمه كدوه اين طرف سے افضل كے انتخاب كرنے ميں كوتابى ذكرك أورحضرت مرتضك كوفدس برمرمبرفراياك اس امت میں سے بہتر الدی کرن ہیں ان کے بعد عرب سفیان الذرى سے الحيس اجاعيات كے لحاظ سے كراہے كرجس الحك کیاکہ علی ہمشیمین منسے زیادہ مستمق خلافت سمتے أمس سن الوبكرام وعرف اور تمسام جاجرين والضساركو خطساير سمحسا اورمين نهين سمحة اكران سب كوخطاير سجعنه كوبع

وتوقف در قول مرتضے بمذہب بعدیداز جہست عدم تمکین است وعدم اجماع است بر قول او کیے از اوصاف مؤثرہ است۔

آما آنكر مريح ازخلفار دروقت خلانت خوليش افضل امست بوده اسست التمديث ابن عرش كالتا لحيير في زيان م سول الله عَسَالَة والله عَلَيْه وسَنَالِم فنعول ابوبكم خير فللاالأمتة تقوعهم سقرعتمان ومدست مرتض هنان سينا كهول اهل الجنّة وتمريث وزن د ظهور دجمان ابوبكريم بروايت ابوبكرة تعنى وعرفهه وغنيب واليثالء وغمر فاروق افضليت ابوبكر مستريق وابيان كرد وأل متواترا اذو ومدين كفت اللهمة استخلفت عله وخيرخلقك وتعب والحل بن عوضين دروقت عقدِ خلافت برائے ذى النورين كفت والله علت ان لاككوعن افضلهمرفي نفسه وتمرقض برسيرمنبركوفه فرمود خدوط ناكا أكاممة ابوبكم توعس سفيان أورى بملاحظة تمين اجماعيات كغة است من نهم أنّ عليًّا كأن احق بالولاية منهما فق خطأ ابابكر وعروالهاجين والانصاروما الهيرتفع مع لها

کے صفرت مل رقض کے قول کو تمکین نرطنا بالکل ظاہرہے۔ ایک ورت اکھوں نے بیج اہمات الاولاد کے بارے میں صفرت عرش کے قول مے خلاف بدیان فرایا اور کہا کہ پہلے براہمی وہی قول تفائگراب میں نے روح کیاسی جی میں قاضی شراع نے کمدیاکر قبلای ف الجیاعة احبت الیناس قولای وسدائی ہے آپ کا و قول جی جا حست کے ساتھ تھا بیس زیادہ میں ہے بہندت کہ کے اس قول کے جس میں آپ تہنا ہیں۔ ملاوہ اس کے صفرت برتین کے قول میں توقف کی یہ وم می بمول کر اُن کے سیم اقوال کا دستیاب ہونا ہو جس میں کم شیم کی شیر افزار یہ دائری بچد کی دشوار موگی تھا۔ ابمهم

له عمل الى السّماء وشافى گفت م اخه طم النّاس بعد سم سول الله حَسلے الله علیث و مسکّر الل ابی به کم فیلر چوں وا تحت ادیر الشماء خیرام فلی ب فوگو کا س قابھے و ترچندیں محاب وابعین گفتہ اندکہ صدیق اکبر درقت ال مرتدین مجزیح گائم سشد کرکا را نبیار بود

و الاثبات خلافب خلفاريس طرق بيا والداذا أبخله ابمائ صحاب برخلافيت مسدين أكبرة واين مسلك لاعب دالله بن مسعودية اختيار غوده است قال عبد الله مأدأى المسلمون حسنًا فهوعن الله حَسَنًا ومأم أقي سينتا فهوعندالله سيئ و تمارأي القعابة جميعان ستخلفوا ابابكي واستخلاف مدريق اكبردر خلافيت فاروق فلم قال عبد الله بن مسعود أفر كل الناسطان بوبكهدين استخلف عسالحديث واتفاقان برخلانت عرفاروق بوجه كربيكس وادرال شكا نماندا فهراست اذانكرا مستسياح بيان واست باث دىپ معنے اجاع اينجا ہم متعق شو مليكن بعداز أستخلاف وتسلط وبلحيس قصب اتغاق برذى النورين معلوم ومشهور اسست متأخرين اشاعره بين مسلك اختيار بنووند وبر بال مسلك لكتفاكرده وأزا سجمار تفويض المست لمؤة بعبدين السبسة درايام مرض

اس کاکوئی نیک کام آسمان کی جاسے . آور الم شافع سفر الله کا رسول الله مسان کی جاسے کے بعد لوگ جبور ہوکر حضرت الو کروٹ کے پاس کئے تو انحوں نے آسمان کے پیچ الو بحریف سے بہتر کسی کو د پایا الب زاان کو اپنی گردیوں کا مالک بنالیا - اور بہت سے صحابہ و تابعیں نے کہا ہے کہ صدیق اکر شیخ نے قال مرتدین میں وہ کام کیا جوانبیا سے کرنے کا تھا۔

یں وہ کام کیا جوانبیا کے کرنے کا تھا۔ فلفاركي فلافت كالثبات بهت طريقون سع موسكما بو الإنجل حضرت صديق أكبرتني خلافت يرصحابين كالجاع كزناان مسلك كوحضرت عبداللدين مسعودات اختيار كيام يجناني حضرت عبداللربن مسعوشف فراياكمسلمان جس كام كواجها سجمیں وہ اللہ کے نزدیک میں اجعاب اورمسلمان جس کا ا كويراسمهين وه التيك نزديك بمي براسه اورتمام صحابر نے اس کوا چھ سبھاکہ الویکرے کوخلیفہ سائیں- اور ازائم حضرت صديق أكبر كافاروق اعظم كوفليفه بنانا حضرت فلبكر بن مسعود الني فراياكر سب زياده كالسالفراست يبن أدى من ابريك الريكية كم أتفول في حضرت عرام كو خليف بنايا أور مسلمايون كاحضرت فاروق كى خلافت برمتعق موجاناس طرح كركسي كوائس مين كوتى اعت اض ندرط اس قدر ظاہر ہے کہ بیان کرنے کی حاجت ہیں بس اجاع کی صورت پہا بمی یائی محتی لیکن بعدخلیفہ بن جائے اور تسکیط حامیل ہوجا کے- اسی طرح حضرت دوالنورین کے اور لوگوں کامتین مونا وہ می منہورہے متاحرین اشاعرہ نے دخلافت خلفا کے تبوت میں) اسی مسلک کواضتیار کیا ہے اور انھوں

نے اسی مسلک پرقناعست کی ہے۔ ازائج کمہ (آشخضرت <u>صبلے</u>

اللَّدِعليه وسلم كالبين ) زمازُ مرض يرضرت صدَّين أكبركوا المستِ فاذ

کے حضرت سفیان اوری فی فیرٹری بہت بات فرائی کیونکرجب کوئی شخص ہماجرین دانصاد کوخطا پر بھر لے گاوہ آنخضرت صلے الله ملیر کوستا کا منہوت کا منہوت کا منہوں کے حضرت میں کا منہوں کا منہوں کا منہوں ہوئے ہوئے کا منہوں کا منہوں کا منہوں ناموں ہوئے کی منہوں کے دعوی نہوں کا منہوں ہوئے کا منہوں نہوں کا منہوں نہوں کا منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کو منہوں کا منہوں کو منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کی منہوں کا منہوں کی کا منہوں کی منہوں کا منہوں کی کا منہوں کی کا منہوں کا منہوں کا منہوں کا منہوں کی کا م

المهما

تغویض کرنا۔ اس دلیل کو صحابہ نے مین وقت استخلاف میں یش کیااور جراجرین وانصاری جاعت سے اس دلیل کایقین كيااصل واقعه حضرت صدرين كي المست نماز كامتوا ترس المريت نماز كوخلافت كى دليل قرار دسيت اكابر فقِها تى مواية سے بسندستغیض منقول ہے مثل عضرت عمرفاروق وال مرتضے وابن مسعود رضی الندعنهم کے اور صدایت اکر ف کی خلافت کے منعقد ہوتے وقت الماست کوذکر کرنا اور خالفین کا مان لیسنااورانفدارکا خالفت سے باز اناس امامیت نماذی مدیث سے بروایت صحید ثابت ہے جس کے نافاح مر ابوبكرصديق وعمرفاروق وعب دالله بن مسعورة مين-(المست نمازت خلافت ير) استدلال كى تقرير ايك أجالى ب ایک تفصیل اجالی سے کر اکابر صحاب سے اس سے استلال كيااودتمام امستسب اس استدلال كومان ليا اورخالفين يراسى دليل سے الزام بھى قائم ہوگيا يس اس استبلال كى صعت يرتجى اجماع موكيا اور تفصيلى يرجى كركسي خفركا دوسرے کواپنا قیائم مقام بناناکبی توتول سے ہوتاہے اوركبمي نعل سے مرفعل ايسا مونا چاسينے كر لوگ سجه جاني لوكون كاسجمنا مرطبع اور مرز مان يس مختلف ربنا معمثلاً بيشه وراين خليفه كو (اين) دُكان پر مجماديمام، مرتسس حلقر درسس میں بھادیتاہے۔ عمرے باوشاہ (اینے) تخت را بمعادياكرت مق إسلام من جوبك سي يرسى عبادت الما ب اود المخضرت صلح الشرعليه وسلم جميشه الممت فرايا كيك يت بل ذا صديق أكرام كو الملست مماز بروكرارش دلیل ان کے خلیفہ بنانے پرسے- از الجملہ حضرت مائشش ال عب دارجن فن کی حدمیث ہے کہ (حضرت سے فرمایا) من کئے اداده کیا تخت که ابوبکرین کومبلاؤں اوراُن کو کچھے وصیت کولا اولالا تجله (المخضرت صيلے الله عليه وسلم كا) آخرى خطب جواب سے اپنی و فات سے پاتی ون پہلے بیان فرایا تھا ، جس کومعابر تکی ایک جاعت نے روابیت کیاہے بنرحفتز ابن

درمین وقت استخلاف برین دلیل اعتماد تمودند وجاعم بهاجرين وانصاراذعان كروند آصل قصت المهب صديق ازمتواثلا است وآستدلال بالمست برخلافسيتغيض اذ أكابرفة لمن صحابه مثل عمرفاروق وعلى مرتضا وابن مسعود رضى الله عنهم وقعم فركرا امت دروقت انعقاد خلافت صلمتين اكبر واذعان مخالف وبازماندن انصب ارتبدب بمين تعد صيح شده است از حدست الوبكر مسدلق وف عرفاروق وعيدالله بن مسعود ووجاستالل أمّا اجمالاً بس اذا تجبت كما كابر صحابه بال سلال مرمودند وجميع أمت آن استدلال وا تلق بقبول منودند وسبب الزام مخالف بمال دليل آمريس اجاع برصحت استدلال منعقد كشت أأتفصيلا بس بايد دانست كه اقامست شخص شخص أخررا برمقسام خود كله بقول مى بات وكاب بنعل وليباير كرفعل ممغم باستد وافهام دربرطبقسه و درمرزمان مختلف مع بالشد تخترف خليفه خودرا بردتکان مے نشاند و مدرس در ملقت درسس وبادمشالإن عمم برتخت ى نشاندند چول دراسلام الشدطأ عات صلاة أكم وبميشه الخضرت صيل الله عليه والماكات مے فرمود نار تغویض امامیت صسلاۃ بصلا البردليل على براستخلاف اوآمد وآزانجسا حديث عاتشه وعبدالرجن لقد هممت ان آدعوابابكم فأعمداليه والالجاظة أخره كرقبل ازوفات بربنج شب بوده است واهاجاعة من القعابة منهم الزمسعود

اورالوسعت داورجندب بن عبدالتدا ورالومريره وغ مہی ہیں. آبو عرش مصنّف کتاب استبعاب سے اسی طریقہ کو اختیا کیا ہے اوراسی پراحماد کیاہے - اورا زانجملہ بہت سے خوانی جوآ سخضرت صيل الله عليه وسلم ن ديك إصحابة ك (ديكم اور) آپ سے عض کتے اوران سب کی تعبیر خلفار کی خلافت ہوتی یہ سب خواب آئیت استخلاف اور آئیت ممکین کی تفیہ میں دیہ خواب کئی میسم کے ہیں، اوّل کنوٹیں والا خواب مبکو حضرت الومرية اورابن عرفيك روايت كياسي ووسرك وزن كاخواب جو بروايت الويكرة تعنى كسى اور تخص في تقااور آنحضرت صيلح اللدعليه وسلمك إس كي تعبر خلافت ے ساتھ فرمائی - آور عرفجہ اور نیز بہت اسے لوگوں سے روایت کی ہے کہ یہ خواب خود آنخضرت صیلے اللہ علیہ وسلم نے دیکھ مقائجے بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں واقع ہوئی ہل تبیس بعض خلفار کابعض رکے دامن سے لٹکنا جس کوحضرت حضرت سُمُره بن جُندبُ نے روایت کیا ہے۔ یا نیوس ابطالا خواب اوررسی کا خواب کر آسمان سے لٹک رہی ہے جس کو حضر ابوم ربرة اور ابن عباس في روايت كياس - يحصط وه خواب جو حسن بصری تنے مرسلاً روایت کیا ہے- ا**ور از انجال** تحضر صيلے الله عليه وسلم كاخلفائے ثلاث كى خلافت يركمكى بوتى تعریض کرنااک کاموں کو ان کے متعسمات کرکے جوہیت لمال سے علاقہ رکھتے ہیں چنانچہ حضرت جُبیر بن مطعم کی حدیث ے کر ایک عورت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس م في آلخ جس كوشيخين في روايت كياس، آمم شافعي في ہے کہ یہ حد میٹ حضرت الوبجر<sup>ر</sup> کی خلافست کی دلسی<sup> ل</sup> بہے۔

وابوسعيل وبكنلاب بن عبل اللم وأبوهمايرة وغايره وآأوعم صاطبيتينآ اين طريقه اخت يار نموده است وبرال اعتمادكرده وازانجمار ويالي بساركه أسخضرت صيلح الترعليه وسلم ديده انديا صحابه بحضورا تنحضرت عرض كرده اندوتعبر جلة الباخلافية خلفار بوده است ال مرتغير أيت استخلاف است وأيت كلين في الارض يكم رؤيات ظيب رُوا كالومرية وابن عمرو ديكر رؤيار وزن درحدسيث الويجه تغفى شخص ديده است وأتخضرت صل الله عليه وسلم تعبير فرموده اند بخسلافت وعرفجه وجاعت روايت كرده اندكه أشخضرت صلح الله عليه وسلم خود ديله ه دورست كرم ردوصورت واقع شده بالشدسوم حديث وطريعقهم ببعض من حديث جابرتمام رواولون حلايث سكابن جنلاب تيجم روماظلم ومبل كدازاسان فرودا مرمن حلايث بفاجع وابن عباس شم مرسل سن صرى وأذا تجلير تعريض مبى أتحضرت صلى الترعليه وسلم بخلافت خلقا الناه بجوالة امواك كتعلق ببيت المال دارد اس بزرگان حديث جبيربن مطعمة ان اسراكة امَّتُ م سولَ لله صَلِّ الله عَليه وَمُمَّم اخرجه الشيخان قال الشافع وفيه دليا على خلافة ابى بكي

اورحضرت انس كى حديث كر مجع بني المصطلق في ميرا آلخ-اورحضرت سہل بن ابی حثمہ <sup>نہ</sup> کی *حدیث ہے ک*ہنی ص<u>سلے</u> اللہ عليه وسلمهين ابك اعوابي سيح يجه معالمه قرض كاكيا اورمضت الوسريرة كن اسي كے قريب المصف حدميث روايت كى جو اور الاانجليه سخضت صيلي النترعليه وسلم كاخلغائ ثلاثه كي خلانت پرکملی ہوتی تعریض کرنا خلافت خاصہ کے بعض خصوصیات کوان بزرگول میں بیان کیے مثل حضرت ابودر کی اس مدیث کے کے ملے التر نتیب خلفاتے تلاشہ کے اس تھ میں کت کریوں نے نسبع رامی اور حضرت انس کی حدمیث مجی اسی کے قریب ہے - اور حضرت ابوالدر دارم کی حدیث كالخفرت صبئے الله عليہ وسلم لئے حضرت صدلق خ كوخط يرمض كاحكم وياان كے بعد حضرت عرش كو خطبه يرف صنع كاسكم دیا آور حضرت ابوموسی اشعری کی حدمیث بلغ کے نصف متعبان اورازانجله أتحفرت صياء الثرمليه وسلم كاسبا کی بنیاد رکھتے وقت خلفائے ٹلٹٹ کی نسبت فرما ناکر الوگ خلفاء بس جس كوحضرت عائشة رم اورسفب رفي دوايت کیاہے. اوراز انجلہ وہ مرشیں جوخلفار کے ساتھ ولیوری كِيَّ بِرِتَا وَيرِ ولالت كرتي بس. جب خلافت ان كي منعف بوكتى توان مدريول يزان كى صحت خلافت ير دلالت كى مثل مدرین حضرت مرتضے و حضرت مذیفه نشکے کراگرتم لوگ ابوبرا كوخليفه بناو آنخ أورحديث حضرت حديقة ككم مجع ان دوبوں سے بے نیازی نہیں ہے کیونکریہ دوبوں دین ہیں وه مرتبر رکھتے ہیں جو (جسم انسان میں) کان اور آنکھ کارتبہ ہے اور ایک روایت میں (بجاتے کان اور آنکھ کے) یہ ہ کہ جورتیب سرکوجسم میں ہے اورمثل حدیث ابوسعیدخاری کے کہ زمین میں میرے دو وزیر ابو برن وعرم میں اولاز انجما وه مدیشیں جواسس بات پردلالت کرتی می کرآنمضیلے الله عليه وسلم كى دولت استرتيب بركى يهل بنوت ورحست **کے حس میں میساں صوار کو حینت کی بشادت دی گئی۔** 

وحديث الس بعثي بنوالمصطلق ويعلل ل بن ال حقة بأيع اعرابع الت صلحالله عليه وسكر وحديث اومهي قه پیگامن معنای وآزانجملاتعریض حلی آنحضرت صبيلي الندعليه وسلم بخالافت فلغا ثلثه ببعض نعواص فلافت فاصب درحق این بزرگان مدیث ابی در قصت مسبع العصيات في اين ي الخلفاء التّلاثة على الترتيب وتحديث انس نحوامن ذلك وحديث إلى الدراء في الري صلے الله عليه وسكوللصدر والخلية شرامري لغم بالخطبة وحديث ابى موسى كاشعهاى فى قصّلة المسائط واذا تجمله فرمودن المنحضرت صيلي الشواليه وسلم خلفاتے ثلثه لا كرهم الخلفاء ف تصلة تأسيس المسجى من حديث عائشة وسفيدنة وازانجله اماديث داله برمعامله منتظرالامارة وقست يكه خلافت برلئے ایشان منعقد سند دلالت ممود برصحت فلافت ايشان حدميث على مرتض ومذيفه ان تُؤمَّروا اسابكي الحديث وتورث مذلفه وغيره لاغني لى عنهما هاس اللاين بمنزلة السمع م البص وفي لفظ بمنزلة الرأسمين الحسد وحديث إلى سعب دفدرى وأمما ونهايداى في أكاس ف بوبكم وعملًا وآذا بجسله احاديث واله برآنكه ترتيب دولت أتحضرت مسيلح الترعليه وسلم بدين رين خواہر بود که ٽبو 🞖 و سهمته 🏖

اس کے بعد خلافت اور رحمت اور ایک روایت میں خلافت بر منہاج بنوت اس کے بعد کا شنے والی بادشا مت و اور خارج میں بعد زمانہ بنوت اس کے بعد کا شنے والی بادشامت ، اور خالفت مامیل ہوتی اور اس کے بعد کا لئے والی بادشامت ہوئی ، پس معسلوم برواکہ خلافت اُن برزگوں کی منہاج بنوت پر تھی اور خلافت ورحمت تھی ، اس مفہون کی حدیثیں حضرت ابوعبیرہ اور معساذ بن جبل وضرت مقدید نو مساذ بن جبل وضرت مدینی حضرت ابوعبیرہ اور معساذ بن جبل وضرت مدینی مندول ہیں ۔

تثرح حديث خيرالقب رُون

اوداذانجله أنحفرت صيلحا لتدعليه وسلم كااس بات كو بیان فسر ماناکرسے ہمتر میرافرن ہے بھر وا لوگ جومیرے قرن کے بعد ہوں بھروہ لوگ جوان کے بعد ہوں اس کےبعد کچے لوگ ایسے ہول کے جن کی تسمیں ان کی شہادت آ کے جلس گ اوران کی شہادت ان کی قسم سے آگے چلے گی اس مدسیث کو بہت برلمی جماعت صحابہٰ نے روابت کیا ہے جن میں حفرتنا عمرة اورابن مسعودة اورعمان اور حذيفية وغسيسريم بي. قرآن اوّلُ توزانهُ الشخنت صلح النّدعليه وسلم كالمح بعد ہجرت کے وفات الک - آور قرن دوم زماز سنینین کانے -اقرقرن سوم زمانة حضرت ذوالنورين كابي اس كي بعد اخلاف بيلأ بموئ اورفت ظاهر موت يتفصيل اسابال كى يدب كرا تخضرت صيط الله عليه وسلم في اس فنتذكو جواجد شہادت حضرت عنمان فکے طاہر ہوا ابہت سی مدیوں میں جو بہت سندوں کے ساتھ مروی میں بیان فرمایاہے جبسار عنفریب (فصل آینده میں) بیان ب**روگا اوراس ف**تینه سے بیٹتر کے زماز کو کئی طرح سے عرد صفات کے ساتھ محضوص کیا!

الترخيلافة ومحملة وفى لفظ خلافة عظ منهاج التبوة شريكون ملك عضوض ودرخارج بسدزمان نبوت خلافت خلفار حاصل سند وبعدانال مك عضوض بس دانسة شد كه خلافت ايث إن ملافت مطعنهاج النبوة اس وخلافست ورحمت است ازمدسيث الومبيث ومعساذ بنجبل وعذيفه وغيرايثان واذانجله اخبار أنحفرت صياح الله عليه وم بآثكه خبيرالتاس قوبى ثم الندين يلويهم تفراللاين يلونهم بغريكنتا قوم تشلق ايمانهم شهادتهم وشهادتهم إعانهم برواية جماعة عظيمة منهم عُمرو ابن مسعود وعملان وحنايف وغيره وقرن اول زمان الخضرت بوصل الكرعليه وسلمراز جرت ناوفات وخزن ناني ذان شيخين وقرنِ لمالث زمان ذي النوّرين بعلّازالُ اختلافها يديد أمد وفت نها ظامر كرديد تفسيل این اجسال آنکه آنخضرت صیلے الدولیہ وسلم فت ندكم بعد مقتل حضرت عثمالً بظهور ببوست دراحاديث متواترهمت كترة الطرق ببيان فرمووند حيث انجه عنقب ربب مذكورے مردد و اقب ل آل الوجوه تعبيرة الصغبات مدح مخصوص

مل مدين فيرالقردن كم متعلق مستفيط مو كوكسا و فالبائد يك جديد تقيق حضرت مستفق كى بويتفيق اذرد تُكنت بنيايت ميح بوجيد كرمسة ٢٨٠ يس خود مستفق كلما بواس تقيق كى يُصِيح بن مديثوں بيس زمان معابتا بعين كم فتنول كى خردى كتى بوان كا اوپل كى خردت باقى بنيں ربتى گرج كوف اس مديث برقرل أول سے نماز معلم اورقون دوم سونمار تنا بعين اورقون سوم سے زمان تى تابعين مراديا ہے ان كوتام اُن احادث كى اول كرنى پاتى بوجن ميں محاب و تابعين ك نماز كوفتنوں كى چشين كونى بوضل بنج ميں انشار الله تقطاع اس كى اور توجيح كات كى اور كوفتنوں كى چشين كونى بوضل بنج ميں انشار الله تقطاع اس كى اور توجيح كات كى م

اوراس فتنك بعدك زمانه كوبهت براتبون سيرباد فرماجب بم ان تمام روايتول كوج عبارت ميس منلف اوراصل مقصودين مقدين لحاظ كرتے من توحدث قرى حاصل موجالك كرقرون الناس مراد اسی مرت کی تفصیل ہے اور اس مرت کو می فراز رتقسيم كرنااوران فربوں كى تغريف كرنا نہيں ہے گراس سب سے کوان قرنوں کے مرتر اور صاحبان حکومت نہایت کابل تھے ادراممال ضيركي اشاعت اوردولت اسلاميكا فله أور فلئه دین کے متعلق الله عز وجل کے وعدول کا پورا ہوا ال قراق میں خوب تھا. اورازانجلہ وہ حدثیں ہیں جواس بات پر دلالت كرتى بس كه ملت اسلاميه كوايك حد تك نشووننا شدوع بوعامثل مدسه صرت ہوگا اس کے بعد میر تنزّل م علقه بن گرز کے اور اس صدیت کے کر اسلام پہلے تی میر کام ، اورخالیج میں تھی ربين تبير بازل وغيرذالك ابسابی دیکھاگیا کر حضرت عثمان کے زمانیک اسلام ترقی یرر اس کے بعد کم ہوا ہوا دیجے گیا معلوم ہواکہ ان تینو خُلفار کی خلافت خلافت راشدہ ہے جس کی بٹارت رآیت واحادیث میں) دی گئیہے۔ اوراز اسجملہ حضرت ابن مسعود كى حديث كه اسلام كى چكى جيتنيات سال علتى رہيے كى اس بعداب ي ايك فتذ عظيمه سع درايا اورف رمايا كراكراس فت ندیس) لوگ بلاک جرسگتے توان کی وہی راہ معجواور بلاك برو نے والوں كى راه سى واسلام كى حكى كا جلنا ولالت کرتلہے اس بات پرکہ اسسلامی کام بہست ٹھیک دہ*یں گے* اورتهام دمينون براس كوغلبه رهبي كااورنستوحات كي كثرت موگی- اور خلافت واشدہ کے بھی معنے ہیں بیں ال بزرگو<sup>ں</sup> كى خلافت خلافت راشده بوڭتى ورازا منجلة ضربة بوبرو كى حديث ب كرخلافت دينيس بوكى اورسلطنت الممين

وابدآزا باناع بسيارازصفات ذم نكوم يدندجون ملاحظة أن بمه طرق مي نماتيم كومختلف اندور تعبير و متدا شدواصل مقصود حاس قوى بهم رسيدكم مراد الزقرون ثلث تفعيل جال مرت است وتعسيم بقرون ثلثه ومع آل قرون نميت الأباعت بار كمال مربران أن قرون وقائمان بالامردرانها وباحتيادشيوع اعال خيروخ لوردولت إمساميه والجازموعود الندع وجل ددر ظهور دين حق ق اذا محمله احادث دالريماً تكرمليت اسسطاميدا نشوونمات خوابدبودتا فاست بعدازان متناقص شدن كيرد مثل حديث علقه بن كرز و حديث يكون شينتا نثؤتهاعيًّا ثوسَ ديسًا سنة بأنهار الله عند ذلك وجميس مشابده افت و درخان كازلان حضت عثمان اسسلام متزايد بود بعدازال متناقص (دمده مشد) داننت شدكه خلافت اليشال خلافت دامث ومبشربهااست وازانجسله مديث ابن مسعود تلاور سحى الاسلام بمت وثلثين سناء بمرازال بغرو فلتذ عظيمه انذار نمودندكه فأن يهملكوا فسبيل من قده هَلَكَ بي دوران رحى الاسلام ولالت مى كند براستقامست امور وغلبة او بر سائراديان وكثرب فتوح وآل مصخ خلافت كانثاثه است بي خلافت ايس عزيزان خلافت<sup>ر</sup>اشد أكد وآزا بخمس لم حديث ابي هريرةً المغلطانة بالمدينة والمُلك بألشَّام

ک شی اس اونٹ کو کہنے ہیں جس کوچھٹا سال ٹرق ہوا ہواور رہا می جس کوساتواں سال ٹرق ہوا ہواورسدیس میں تھوان سال ٹرق ہوا ہوا وربازل جس کی عرودے کے شال کی ہور عمراونٹ کے کمال قوت و شاب کی عمر تو مطلب پر ہوکہ اسلام کی ترقی بتدیج ہوگی آہستہ آہستہ وہ اپنے منہ اسکا کی باری کا میں ماریک کے دربائر نے تھے کہ چراس کے بعدا مخطاط شرق موجل نے گا ہو مجمع بحاوالا نوار۔

اس حديث سے مجى معلوم جواكه خلافت داشده مريبد مرجوكي اورخارع می سوا خلفائے ٹلشکے ربینہ میں کسی خلیف فیام نبين كيا واوراز الجله وه صريني جواس بات يرولالت كرتي میں کہ حضرت عمر بن خطاب فننہ کے (دروازہ کے) لئے تفل عصاور فتنول سے امت کے بجانے والے متے مثل مدست حضرت مذیفر سے جواس باب کی تام مدیثوں سے زیادہ میع ہے اورمثل حدیث عبدائنہ بن سلام اور ابوذر وغیرہ کے اور خابی میں بھی ایس اس بواکر حضرت عرض کے زاندس کوئی فت نييا نه مواسس مضرت عربن خطاب كي خلافت ك فلافت راشده بوك كى بشارت كلى ب- اورازانجل وه حديثين مِن جواس بات ير دلاك كرتي مِن كر حضر عثالثًا فتنك وقت حق ير مول كاوراً ك مخالف بالمل يرم وفكم ان مدینوں کی سندس بہت زیادہ ہیں۔حضرت ابن عمراور عبدانشرين حواله اورمر من كعب اوركعب بن تجره اور ابومریه اور مذیفہ اور مضرت عائشہ وغیب وان مدیثول کے رادى بن اورمضرت عثمانٌ فننسك وفت بمى خليف تصاور اك كي مخالف ان سے خلاف كي تكال لينا جائية سخے سي معلوما بواکه خلافت آن کی الله ورسول کے نزویک ثابت منی. اوراز التجله وه جديين بي جو خلانت خاصد كے لوازم بردلا کرتی ہیں یہ حدیثیں بھی بہت ہیں اور نبیت سنیدول سے مردی بین ان لوازم سے استدلال کرنے کی بھی و وصوتی بین ایک یه که پہلے ہم فرلافتِ خاصد کے معنے کی تنقیح كرمين اوروه اوصاف جن كي وجه سے خلافت خاصه اور خلاقنت عامه صعيحه اورخلافت جابره مين إسم امت بازر ہوتاہے معلوم کرلیں پھرہم خلافتِ خاصہ کے اوصاف کو دلائل کے سائھ خلفار میں ٹالبت کریں یہ صورت بھی بقیت ا مقصود بردلالت كرتى ب، آوردوسرى صورت يبكوم بعض اوارم كوبيان كريس اورأن كودلائل كے ساتھ خلفارس ثابت كرين اورمرلازم كوجدا كانه دليل سي ثابت كري-

وازمخا دانسته ستركر خلافيت راست وبدسنه خوابدبود ودرخابع غيرخلغات ثلثة در مدميذا قامت مدنمودند وآزانجمله احادسيث الآ . برأتكه عمر بن الخطاب خلق فتنه است تكامبا امست ازفيتن مثل حدميث حذبيغه وآل اصغ اس باب است وحدبث عدداللدين سلام وابى ذر وغسيه ايشان و درخالع جينا واقع سندكر درزمان حضرت عرفر بيبج فتسنه برمنخاست واين بشارت است سخلافت وامِثدة عمرين الخطاب وآذانجله احاديث داله برأ نكر حضرت عثمان دروفت فتنه برحق باشد وخالفان اوبرباطس ودرطرق ايس احاديث كثرت است ازمسندابن عمرو عبدانترين حاله ومُرَّه بن كعب وكعب بن عجره وابومريره و حذلينه و عائشه وغيرايشان وحضرت عثان ينم بمنكام فيتنه خليفه بود ومخالف اونزع خلافت اومى خوامستندليس خلافت اوعندالله دعند يهولة ابت بود وآزا نجله احاديث والربراوار خلاقت فاصر بأكثرت آل وتشعب طرق أن واستدلال بایس لوازم دوصورت ادد ليح أنكر معنے خلافت خاصه منقح كنيم ومعانى كه خلانت خاصب آل ازخلانت عامر صحيحه وفلافت جابره متمت زمثود بشناسيم باز ہریکتے را ازاں معسانی باُدرّہ متکاثرہ ورخلفاء اشبات نماتيم واين صورت بالقطع ولالت م كند بر مقصود صوات ديكر أثبكه بربعض لوازم اكتغب نمائيم واکن لا بادلهٔ او در خلفار اسب کیسنیم وم رلانه به لا دلیلی علوره تقریر نمائیم

(يه صورت مي كافي م) اكثر صحابه وتابعين في إسى صورت كواخت باركياب اورخلافئ خلفار كى حقيت كواسى طريقه سے بمانا ہے (صحبار و ابعین کے) ان آثار میں دواحمال ہں۔ لیکٹ پر کہ امنوں سے بعش لوازم کوذکرکیا اوربعض کو اسس خیال سے چھوڑدیا کہ اوروں کو امعہ کر بعض اوقات دلسیل کے دومق رمول میں سے ایک کو ذکر کرتے ہیں اور دوسرے کو عیو ( دیسے ہیں اس مور میں اصل استدلال بورا بوتا ہے مگر تقریر میں کی مسام بواے - دو کے دیک غرض آن کی صرف اسی ایک الازم ہے۔ اس وقت میں دلسے انطی يا خطابي بوجلت كى بس ايك جاعت محابر في صرف سوابق اسلامیدسے استدلال کیا اور ایک جاعث حنتی بونے کی بشارت سے آور ایک جماعت نے اسی بات سے کر آ شخفیرت صیلے اللّٰہ علیہ وسلم حضر صلیاتی ا وصنت فاروق کے ساتھ ولیجدی کا برتاؤ کیا کرتے مق - آوراس سم ين داخل ب حضرت عاكشة م كاس قول سے استدلال کرناکہ رسول السُّرصیطے السُّرمليسِّ أكركبي كوخليفه بنان توابوبرك كوبناتي ان كم بعدهم لأكو اوَدَ ایک جماعت نے اس بات سے (استدلال کیا) کہ خلفاء کے لئے سریعت میں سابقین مقربین کی صفت ثابت كيب اوراس قبيل سے كشيخ مى الدين بن في كالمستدلال حضرت عمرفاروق فنمي خلافت وامشذير باین مضمون کرنبوت کی حقیقت وجی اور عصمت ہے اور خلافت نبوّع كى حقيقت يه عدك ان دونون جيرول نمون خليغ يموجود بوآ مخضرت صيلے الله عليه وسلم بخ را ان المرادياكه فساروق محدّث بين اورسكيده ان كي زيا ير بولتائ أورفرايا كرستيطان فاروق كي ساير بماكناب تواب ك داس بال الى خلافت بوت كواب كفا

واكثر صحابر وتابعين بايس نزع سلوك كرده اند وحقيقت ضلافت خلفار باير مسلك ثناخة واین آثار ممتل دو وجداست یخ آگربین وا ذكركردند وتعض آخروا حذف نمود ثداعماداً عظ ابرومعساوم عنديم جنائك وربعض اوقات از مقيمة الدليل كي لا ذكركت ندوازديك سكوت ورزند وحينتذ اصل استدلال تأم باث دورتقرير مسامحة بكار بمده باشد وجركم آنك غرض ايث ان استدلال بيك لازم نقط چوں بریح مناسب است باصل فراس ومظمة مطلوب وحينتة دليل طنى باثد يا خطابي پس جمع ازصف به بسوابق اسلاميه فغط استدلال كردندجيع بربشارت بالجنة نقط وجمع بأنكه باحضرت صديق وفاوق مب الممنتظرالا مارة مع فرمودند وازين قبيل است استدلال بعول حضرت عاتشه لوكان رسول الله صيف الله عليه وسلر مستغلف كأستخلف ابأبكم فترعس وجع بأنك خلفارا در شرع وصف سابقين مغربين اثبات تنوده اند وازين قبيل است استدلال شيخ ممى الدّين بن عربي برخلافتِ لاشنَّهُ عمرف اروق البي مضهون كر حقيقب نبوت ومى وعصمت است وحقيقت خلا نبوت وجود نمومنر الأمرييح درخليفه أنحضر صيغ الله عليه وسلم جول فسرمود ندكم فاروق محرّث است وسلينرزيان اونطق مناية فرمود ندكه شيطان ازظل فاروق مع كريزه اشبات كردند خلافت نبوت اورا

اورایک بما عت نے خلفائے ماشدین کی نفسیلت سے بوعدیث وزن است وازمرسي كنّا غيلاودين وزن اورمديث خيرالناس سي ثابت بعاستدلال كياد المنصم ملك خرتے ست كرواصانيا يروتعلى بيد اس دارستدالل كريست طريق بي جوشارس نهيں آسكتے-مع توانداز كلام المرق بسياد واست كون في وعلى والدي كلام سے ببت طريع تحال سكت بهادا بم ان كوذكر كرك كلام كوطول دينا لهي چاست -

وعد بانضايت مريح كر ماخوذازمديث قبلا نطقل الكلام و

رچوتمی صب والمحمل ليورت العاكم أي

# ضيمتعلق فصل جهارم ازمترجم عافاه الله تعسال

### www.KitaboSunnat.com

## ب م الله الرحمٰن الرحميم حامدًا ومُصَليًّا

چ تک مُصنّف نے فسل جہام س صحابہ کوم اور چیت تابعین وتبع تابعین رضی اللہ عنبم اجمعین کے مسانید متعلق خلافت جمع فرات بین از امناسب علم بواکداس فصل کے آخریں بطور ضمیر کے ان شرات کے مختر حالات المحدیث جاکہ اس فصل کے برخی اور تابعین اور تابعین وقت تابعین کے تہذیب انہ کرام کے حالات اسرالغابہ واکمال سے لئے گئے ہیں اور تابعین وقتی تابعین کے تہذیب انہذیب ۔

## وه صحابة رام جنك نام سأنيازالة الخفاف الصاجام مين من مختصر حالات تعداد إحادث

|                                                                     | <b>*</b>         |           |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| مخقرمالات                                                           |                  | نام صحابی | نبرتنار |
| ب صديق اور متيق كنيت الويجر والدكانام ابوقافية قريش تمي من ساتوريث  | ٩ نام عبدالله لق | الويجصديق | 1       |
| مسل الترمليد وسلم سيرا عاق بن أزادمردول بيس بها اسلام الفوالي       | مين رسول الله    | رضی اللہ  |         |
| معابى والدين مجى صحابى اولاد مجى صحابى اسلام لاتے بى اشاعب اسلام يى |                  | عث        |         |
| كاوداكابرصحابران كم التحريرمسلمان موت. دين كمك بي معارمصاتب رسول    |                  |           |         |
| عليه وسلم كينيج سب ين شركي اسم ورجيسي جان نثاري أنصول نے كى كسى سے  | الشرصيفيالثه     |           |         |
| غر بجرت بن بن رفيق مقرص كاذكر قرآن شريف من دارد مؤارتما مشابوخير    |                  |           |         |
| بدان كى صاحب زادى حضرت ماكشه الم المؤمنين تعين احاديث مين           | ميس حقير وافرا   |           |         |
| ، نظیر فضائل وارد ہوئے ہیں خصوصًا وہ خصب جووفات سے پانج دن پہلے     |                  |           |         |
|                                                                     |                  |           |         |

|                                                                                                                                                                                                             | ر نام معابی تعابی     | ابرتوا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| آت نے فرایا۔ عشرة بشره می سے ہیں . اورنی کے بعد تمام است سے افضل میں . مرض وفات میں                                                                                                                         |                       |        |
| حضرت من الله والني مرام مرديا تعلد حضرت كي وفات كه بعداً كي بانشين جوت اورفته                                                                                                                               |                       |        |
| ردت میں وہ کام کیا جوایک بنی اولوالعزم کرتا۔ جمع قرآن کا کام بھی اپنی کے جدیں ہوا۔ دورس                                                                                                                     |                       |        |
| تين جيين نؤدن مرير خلافت پرجلوه افروز ره كرتر سنتشرس كي عربي بروز معه تاريخ دار او او ا                                                                                                                     |                       |        |
| سكلم جرى دفات بائى مضرت فاروق اعظم شيخ تماز جنازه براسائى اورا بيخ حبيب على التنظيم                                                                                                                         |                       |        |
| وسلم کے پہلوس خاص آسی قبر خضر اسکے اندار کرفون جوئے۔                                                                                                                                                        |                       |        |
| لقب فاروق کمنیت الوحفس قریقی عدوی میں ویس پشت میں رسول الشر <u>صلے الشرملیا</u><br>سال الحالی میں اور میں میں میں میں استان المشاہر میں الدین کی میں                                                        | المربن المرب          | ۲      |
| وسلم سے راجلے تے ہیں۔ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان سے پہلے انتائیں آدمی سلمان ہو چکے تتجہ                                                                                                                    | رضی افتد              |        |
| ان کے اسلام کے لئے حضرت نے وہا انگی تھی ان کے مسلمان ہمیہ تے ہی اسلام کی قوت وشوکت دیا۔<br>رین کم میں گائی ہوں کی امن اور دیا میں میں ان کے مسلمان ہمیہ عثر ترجیف میں میں جو میں میں میں میں میں میں میں    | عسنه                  |        |
| بروز برفسنے گلی. ان کی صاحبزادی حضرت حفصداتم المؤمنین تھیں بعشر َ مبشرہ میں سو ہیں جضرت<br>میں اینکی بریزار اور مدور میں فضاعکو سرای مدور کشوری و مشار فذرا کا مدار مدور کرخوم کا                           |                       |        |
| صدیق کے بعد تمام امت ہوافضل کیں۔ احادیث میں بھڑت اور بے مشل فضائل وارو ہوئے جمع م<br>یہ کرمیے بعد کوئی ہی ہوتا او عرف ہوئے۔ اور یہ کرشیطان ان کے سایہ سی میکا کہ ہے۔ تمام مشاہور                            |                       |        |
| یر میسر میسروی بی ہو کو سر موسد وریہ میں اس سے ایک می اور میں میں ہوئے اس می می ہوئے اس میں ہوئے ہے۔<br>بہرہ وافی لیا حضرت صداین کی وفات کے بعد ضلیعہ ہوئے خلافت کا کام سس خوبی سے کیا عملی                 |                       |        |
| براوری چان معرف مدین می داد کسری وقیصر کے ملکون میں نعرة او حید ملند مؤاسب ابنی کی ا                                                                                                                        |                       | Ì      |
| بون، بن بعدو روا برون اور را در روا در الم من برا بروا تقال دس برس تهم مين                                                                                                                                  |                       |        |
| یا کی دن خلافت کرکے ابولؤلؤ مجرسی غلام کے التمسے زخی ہوئے اور یکم محرم سکتا میں میں میں اور اللہ میں اور اللہ                                                                                               |                       |        |
| سال وفات یائی اوراسی قبر خضرامیں اپنے صاحبین کے ساتھ مدفون ہوئے۔                                                                                                                                            | 1 1 1                 |        |
| كنيت ابوعبدالله ولقب ذوالنورين ويشي أموى بي ، پانوي بشت بي ان كانسب رسول                                                                                                                                    | 1 1 1                 | س      |
| الترصيل الترمليه وسلم سے بل جاتا ہو۔ سابقین اولین میں سے بی عشرة معشره میں سے بی اور                                                                                                                        | بنعنان                |        |
| عمبوراست زريك عضرت فاروق أك بعد تمام امت افضل بي. وَوَم تبه بجرت كي أول بجانب                                                                                                                               | رضى الله              |        |
| عبش دوم بجانب مدينة منوره - يه أن لوگول ميں سے بي جو حضرت مدين سے إلى الم برمشرف اسلام                                                                                                                      | اعت ا                 |        |
| ہوئے۔ رسول الله صلح الله عليه وسلم كى ووساحبزادياں رقية اورام كلوم ايك بعدد كرى انكے                                                                                                                        |                       |        |
| ت<br>برکیتے برجن کوحفرت نے بخت کی بشارت دی ان وش کا ذکرایک ہی صدیث بن وال کے علاد مُتقرق طور پراوروں کو بھی بشار<br>ملیٹ تمام امست کا اجلعیات قطعید مرم جو س کی بابت آون اُولی میں ذرّہ برا براضلات نر مقا۔ | عشر عبشره أن وتن صحا  | 山      |
| لميت تهام امت ان اجلعيات قطعيدي وحس كيابت قرون أولي بن ذره برا بافتلات نرسا                                                                                                                                 | یر میلی مشیخین کیافضہ | الل:   |

|                                                                                      |               | ·          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| مخضر حالات                                                                           | نداد<br>اطائن | نامعمابي   | نبرثلد |
| مكاح من أئيس اسي سعب سيان كوذوالنورين كالقب ملا تمام مشابد خيري كابل حقد بأيا-       |               |            |        |
| صرت نان کی جیا کی بہت تعریف کی اور جنت یں اپن رفاقت کا مُردہ مسنایا۔ بیر رومہ        |               |            |        |
| كاخريدنا عزوة نبوك كاسالان كرناكئ كام ان سے ایسے ہوئے كحضرت نے بار بادان كوجنت       |               |            |        |
| کی بشارت دی ان کی شهادت کی فیرستفیض حدیثوں میں ہی حضرتِ فاروق کے بعد خلیفہ           |               |            |        |
| مرت ابی خلافت میں فتو حاب اسلامی کو برا صایا اور شیخبن کے جمع کئے بوتے قرآن کوشائے   |               |            |        |
| كيااورد وسرك مصاحف كوجن سے اختلات بميلنے كا انديشر بھامعدوم كرويا. بارہ دن كم بارہ   |               |            |        |
| برس خلانت کے بعد بروز جعد ۱۸ ۔ یا عار ذیج مصلم میں ظلماً باغیوں کے استوں سے شہید     |               |            |        |
| ہوتے اور جبنہ البقیع میں مدفون ہوتے اس وقت کے عمر بیاتش سال می -                     |               |            |        |
| كنيت اوتراب اورالوالحس لقب اسدالته قرايتي ماشي رسول الترصيف الله مليدوسلم            | 14            |            | بم     |
| مے چاکے بیٹے ہیں۔ تابلغ بچوں میں سب پہلے اسلام لانے والے ہی ہیں عشرة مبشرہ ہیں سے    |               | الىطالب    |        |
| ہیں۔اوراہل حق کے مزدیک حضرت دوالنورین کے بعد تام است افضل ہیں سیدہ النسا والمتا      |               | رخی انگر   |        |
| بنت رسول المترصيف الترمليد والم كم موسرين أنحضرت صف الترمليدوسلم كاولاد              |               | عن         |        |
| سبانی کی نسل سے جلی ، تمام مشاہر خیریں بنر کی است اور کار اے عالی کئے احادیث ای      |               |            |        |
| بہت نضائل وارد ہوتے حضرت سے ان کوشہادت کی بشارت دی۔ اوران کے قاتل کو                 |               |            | . 14.9 |
| استُقَ فريابا حضرت ذوالنورين كه بعد خليفه موت وزمامة خلافت من فننون اورفسادون سے     |               |            |        |
| مقابلدد بالترسيط برس يعمير تين دن كم يانع سال خلافت كرك ١١ ومضان سكيم ين             |               |            |        |
| مقام كونه عبدار حلن بن بلجم خارجي كے احتوال شهيد ہوئے۔                               |               |            |        |
| الم عام كنيت الوعبيده . تعنب المين الامة قريش فرى . سانوي پشت بس رسول الشمسل         | ۲.            | الوعبيده   |        |
| الله عليد المست بلجائية بين ال كوالدكانام عبداللدب جراح داداكانام بيداية             |               | ابن الجراح |        |
| وادا کی طرف منسوب ہیں۔ سابقین او لین میں سے ہیں ، حضرت عثمان بن ظعون کے ساتھ         |               | رضى الثد   |        |
| ایان لائے تھے ۔ دوم تنہ بجرت کی اوّل بجانب حبش اور دوسری مرتبہ بجانب مدینہ منوّرہ یہ |               | عسنه       |        |
| عشرة بشره برس بن تمام غزوات بن شريك سب اوركار اب على الك مضرت اوقى                   |               |            |        |
| كى خلاف ين افراج شاى كم سيمالارت الترتعالى فان كى التحريب فتومات ين                  |               |            |        |
| حضرت اروق ابن وفات كے وقت فر اتے تف كر الوعبيدة فنده بوت توبين أن كوفليغبنايا        |               |            |        |
|                                                                                      |               | •          | 7.7    |

## Mam

| H*A                                                                                                                                    |              |                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----|
| مختصبه حالات                                                                                                                           | تواد<br>ماري | نام صحابی          | 1   |
| اب میں کسی کورز بناؤں گائم لوگ فلاں فلاں چھ آدمیوں میں سے کسی کومنتخب کرلو۔ اٹھا ون برس                                                |              |                    | -   |
| ى عربين برض طاعون عواص مشامة مين انتقال فرمايا واومقام بيسان علاقه مشام مين مفوك                                                       |              |                    |     |
| ایم تے۔                                                                                                                                |              |                    | ĺ   |
| انصاری مزرجی-ان سات انصاریس سے ہیں جو تبعت عقب اُو الی میں تھے کل غروات میں                                                            | ارا          | معاذبن             | u   |
| م ركاب بنوت ب - المارة برس كي عريس مشرف باسلام بوت بني صلح التعليد                                                                     |              | صلوبن<br>خالصدالاً | 7.  |
| وسلم نے فرمایا کہ قرآن جارا دمیوں سے سیکھو۔ ابن مسعود ابن بن کعب معافر بنجبل سام                                                       | 1            | جبائضي للته        | · · |
| و مع مع مرایا در در این جار اد میون کے معلق این کا میں سریس دخضر میں ا                                                                 |              | عب                 |     |
| مولا في ابومذيغه أوران كوصلال وحرام كااعلم مجى فرايا. يه أن لوگول ميس سے بي جوحضرت                                                     |              |                    |     |
| کے سلمنے فتوی دیا کرتے ہے حضرت کے ان کویمن کاما کم مقررکیا مقاد مار ہجری یں                                                            |              |                    |     |
| مرض طاعون عمواس بعد وفات حضرت عبيدة كه وفات يائي-<br>قريشي زهري . منيت ابو محد- مهاجرين اولين ميسيم بي مشمله أن يا هيج آدميول كم بي جو |              |                    |     |
| قريشي زمري فنيت ابومهد جهاجرين اولين من سيم بن مجمله الن يا الح أدميول في بي جو                                                        | اس           | عبالرمن            | 4   |
| ا جو حضرت ابوبکرصدائی کے ذریعہ سے ایمان لائے تھے بہتے جاس کی طرف بجرت کی بھر کریند سیون                                                |              | ابنءوف             |     |
| كى طرف. تمام غزوات مين مم ركاب سعادت كيت عشرة مبشره مين سع بين اوران مجه                                                               |              | رضى لتون           |     |
| التخصول من سے بس جن كو مضرت فاروق "نے اپنے بعد خلافت كے لئے تجويز كيا تھا، أيك مرتبه                                                   |              |                    |     |
| اسفرمر حضرت نے ان کے سچھے نماز ہو ھی۔ برائے مال ارتاج تھے حب انتقال ہوا آواس قائسوٹا                                                   |              | ·                  |     |
| معدد الركام اليوس كاف كرورة مين تقيم بهؤار الترجي مين ممره عسال مدية منورهي                                                            |              |                    |     |
| وفات يائي.                                                                                                                             |              |                    |     |
| الدون بي بي المنابع بالله و لقب حواري رسول الله صلح الله على والما قريشي اسدى الناكي والده                                             |              |                    |     |
| صغیر بنت او عبدالمطلب بین جورسول انترصیلے اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی تھیں۔ ان کے والد                                                   |              | ازبیر بن           | ^   |
| صعير بيت عرب معنب بي جور سول المدين عقد قريمه الاستاه من بيسويل يان من مسلم صوف عمن                                                    | (            | عوامض              |     |
| عَوَام اورام المؤمنين خديجه ملكي بمن تقع قديم الاسلام بين ان سے پہلے صرف تين                                                           |              | الشرعث             |     |
| جاراً ومي سلمان بوئے تھے. اوقت اسلام ان كى عمرها سال تنى وونوں بېجرىمي صبش اوروپنير                                                    |              |                    |     |
| ا فی طرف کی تقییں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تمام عزوات میں ہم رکاب سعادت ہے اورکار ا                                                      |              |                    |     |
| المال كة فرات تعمير عميم من كوتى عضوالسانيس جورسول الشصيل التدمليه وسلم                                                                |              |                    |     |
| کے ہماہ زخمی نہ ہو اسلام لانے کی وجہ سے ال کے چیائے ان کودسوسی کے مقام میں بند                                                         |              |                    |     |
| كرديا ببت ستايا مكرثابت قدم مي حضرت فاروق في النا بعد خلافت ك ليت عن عبد آؤيه                                                          |              |                    |     |
|                                                                                                                                        | <u> </u>     |                    |     |

| مختصرحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تواد<br>املاني | نام صحابی                             | 护   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|
| منتخب کیا تھاان میں ان کانام مبی تھا۔جنگہ بمل میں صفرت علی مرتضے سے قبال کید۔ آئی خررت سے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضے سے فرایا تھاکد ابن صفیۃ کے قاتل کودوری کی خبردنیا چنا سنچ ابن جرمونہ نے جس وقت جاکر حضرت علی کو یخبردی کرمیں نے آپ کے دیمن زیبر کوفتل کر دیا اوریہ ان کی تلواد ہے۔ حضرت علی نے فرایا والندیہ وہی تلواد ہے جس فیصلی اللہ والندیہ وہی تلواد ہے جس فیصلی مسلے اللہ علیہ وسلم سے بہت مصائب کو فع کیا ہے اور او دوزش ہے۔ حضرت بیر کی بھا تھی بروق۔ میر زنج بند بر ارجادی الاولے اسلم بجری میں بعر ، اسال واقع جل میں بروق۔ میر نی جو اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ والت میں سے بیں۔ حضرت صدیدی نو کی ترفیہ مشرف اللہ اللہ علیہ اللہ میں ہوتے بعثرة مبنرہ میں سے بیں۔ حضرت صدیدی نو کی ترفیہ مشرف اللہ اللہ علیہ واللہ میں بر بر بنادیا تھا۔ تیر کو لینے ہا تقد سے دو کئے تھے دضرف واللہ سبت اس ابتہ کی انگل بیکار بروگئی تھی۔ اُمور کے دن چوبیش زخم ان کے لگے تھے۔حضرت والی سبت اس ابتہ کی انگل بیکار بروگئی تھی۔ اُمور کے دن چوبیش زخم ان کے لگے تھے۔حضرت والی سبت اس ابتہ کی انگل بیکار بروگئی تھی۔ اُمور کے دن چوبیش زخم ان کے لگے تھے۔حضرت والی سبت اس ابتہ کی انگل بیکار بروگئی تھی۔ اُمور کے دن چوبیش زخم ان کے لگے تھے۔حضرت ملی است میں است کے لئے منتخب کیا تھاان میں یہ بھی تھے۔حضرت ملی میں شہید ہوتے۔حضرت ملی میں شہید ہوتے۔حضرت ملی میں اس میں یہ می صفحہ حقال کیا تھااور اسی جنگ میں شہید ہوتے۔حضرت ملی میں اس میں یہ می صفحہ حقال کیا تھااور اسی جنگ میں شہید ہوتے۔حضرت ملی میں اس میں اس میں اس میں اس میا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳              | طلح بن<br>عبيدانشر<br>رضى الله<br>عسن | 9   |
| جب مقتولوں کی لاشیں دیکے لیے تھے ان کی طرف سے گذارے تو بیٹے گئے اوران کے چہرہ سے مئی لونچی اور دوتے فرایا کہ اے ابوعود اجمد پر بہت شاق ہے کہ تم کواس حالت میں بھو کاش میں آج سے بیش برس پہلے مرحکا جوتا ۔ بروز نختینبہ ارجادی الاولی سلام جمہ بعر اسال واقعہ جمل میں شہید جوتے ۔ واقعہ جمل میں شہید جوتے ۔ قریشی زہری ۔ والد کانام مالک اور کمنیت ابو وقاص ۔ بانچویں کپٹت میں دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے والے وادا کے وادا کے وادا کے وادا کے وادا کے دادا کے دادا کے دادا ہے دادا ہیں ، اوران کے دادا کے وادا کے والد حضرت آمنہ سے بہت قریب کا دشتہ ہو ۔ حضرت آمنہ شام بیں ۔ عشرة مبشرہ میں سے ہیں ، رہیلے دادا ہے والد عضرت آمنہ سے بیں برہیلے دادا ہے دادا ہے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ہی سے بی برہیلے دادا ہے دادا ہوں کا خون بہایا ۔ آن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی دکتا ہے ہو کہا دور کے دادا کہ کا خون بہایا ۔ آن حضرت صلے دالی میں بیا کہا کہ کہ کھرت میں دادا کہا کہ دادا کہا دادا کے دادا کہا دادا کہا کہ کہ کہا دادا کہا ہوں کہا کہا کہ کہ کہا دادا کہا کہ کہا دادا کہا کہ کہا کہا دادا کہ کہا کہ کہ کہا دادا کہا کہ کہت کی دادا کہا کہ کہا کہ کہ کہا دادا کہا کہ کہا کہ کہا دادا کہا کہ کہا کہ کہ کہا دادا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ | 8              | سعدین<br>ابی قاص<br>دضی نشد<br>عسنب   | , , |

| ه مختصر حالات                                                                                                           | م صحابی آماد | 比比  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| شهركي في كوريني يزيما وكما وحضت فاروق بغيلغ جن جيئة اصحاب كواپيغ بعد خلافت ليمانغ                                       |              |     |
| تے رہی انتقان میں رہم بھی تھے حضرت عثمان کا کی شہادت کے بعدغانہ کسین ہوگئے تھے اور                                      |              |     |
| البعديد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                          |              |     |
| ا مەن كەرىكى چىپ مىر بىنے علىغ كاكهنا نە مانا جوڭم سے بدرجها نصل بَن لومم كومجھ سے ليجھا [                              |              | 11  |
| امري نزر کھنی واپنے۔ وقت وفات انھوں نے ایک پُرانا اُونی جُبّہ منگایا اور کہا کہ مجھے اسی                                |              |     |
| میں کفنانا یہ وہ جُبتہ ہے جس کورپیٹ کرمیں بدر کے دن مشرکوں سے لطا تھا۔ حضرت سعنک نے                                     |              |     |
| استررس سے ذائد عمر ماکر مھے ہم ہی میں اپنے مکان واقع عقیق میں مدینہ منورہ کے قریب                                       |              |     |
| وفات باکی واس سے اُن کی نعش مبادک لوگوں کے کندسوں پراُئی اور جنت البقیع میں منفو                                        |              |     |
| موتے عشرة مشره میں سے اخیریں انہی کی وفات ہوئی۔                                                                         |              |     |
| م كنيت اوالا عور قريشي عدوى - حضرت فاروق كري عيري عمائى بين اوران كم بهنوتى بهى فاطم                                    | اسعيدين      |     |
| بنت خطا کے شوہر ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں۔ ہماجرین اولین میں سے ہیں عشرہ میں سے میں مستجا                                   | زيدرضي       |     |
| الدعوة تفي الكي زوجة فاطمه بنت خطاب بن مضرت عرش اسلام كاسبب بولي بنظر برس سه والمدهم في ر                               | الليجند      |     |
| مقام عقیق میں مشد ہجری میں وفات پائی۔ نغش مدینہ منورہ آئی۔اورجننہ البقیع میں وفن ہوئے۔                                  |              |     |
| ٢٢ كنيت الوعد الرحل. لقب صاحب اسواك النعلين. يدلقب اس سبع مواكر سفري سوا                                                | عبدالتد      | 14  |
| الله صلے اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور نعلین وغیرہ اہنی تھے پاس رہتی تھیں -ان کی والدق کی 🏿                               | بن مسعود     |     |
| كنيت أُمّ عدتهي اس لئة بعض احاديث بين ان كوابن ام عبد فرمايا كيا . قديم الاسلام                                         | رضىاللىر     |     |
| ا بس سابقین اولین میں سے ہیں۔ ان سے پہلے صرف یا بچ آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی                                          | اعت          |     |
| ا مر و فت حضرت کے بہاں اس قدر تھی کہ لوگ ان کو بھی آپ ہی کے کھر کا ایک دمی سمجنتما                                      |              |     |
| تھے تمام غزوات میں شرکے کرمے اور کار ایت نایاں گئے۔ آنحضرت صفیلے انتدعلیہ وسلم                                          | ,            |     |
| [ [ فراد ، كه أمنيت كامقتلا مناما تقافرا بأكه حوليجها بن أمّ عبدتم توحهم دين اس لوبالو حقيرت [                          |              |     |
| ا فل وَيْ بِينَ بِينِ عِيدِ مِن إِن كُو فُهِ بَهِيجَاتِهَا اورابِل كُونْهِ كُولِكُهَا نَفَاكُهُ مِن لِينَ عَلَم بن يأسر |              |     |
| ا كه حاكمه او عبدالله من مسعود كومعلم اور وزير مناكر جيجائي مم لوك ان في بيروي كرويه                                    |              |     |
| دون رسول الترصي الشرعليه وسلم محمنتنب اصحاب من سع مين بدري مين مين                                                      |              |     |
| متماريك عبدالله بن مسعود كواسينس ببترسمجمتا بول نيز حضرت فاردق ال كوكها                                                 |              |     |
|                                                                                                                         |              | _][ |

| انبطان المسمحانی الته الله الته الله الته الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | مسيونب                | ·         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----|
| وسلم کے بہت مثابہ تھے۔ صفرت سے ان کو بھی عبنی بوٹے کی بشارت دی تھی۔ اور ایپ خور بر قرآن شریف کو بھی جے کیا تھا جس بیں بیض آفعال کیا کہ ابیف طور بر قرآن شریف کو بھی جمع کیا تھا جس بیل بیض آفیات بھی بیا تنظام کیا کہ بیف شدوہ کے انتظام کیا کہ بیف شات بھی بیا تنظام کیا کہ بیف نظری کا تدریث کا تدریث مدوم کے شخصات میں قارت محمد ان کے خالا مدائی اور ان کو صفرت عثمان کے خالا موں سے کوئی حرات خوال ان کی شات کم بر برت کی خالا موں کے خور سے مقان کے خالا موں سے کوئی حرات خوال ان کی شات کم برت شورہ منا کہ برت سے ان کی اور ان کو صفرت عثمان سے کہ اور بوگ میں بھی ان کی شات کم برداور آف میں بوت کہ میں میں ان کے بین برت کہ بیت البیف کے مشریف برت کے بدر اور آف میں برت کے بدر کی موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں میں ان کہ بوت کے مشریف باتھ کہ بین کے گئے موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں میں ان کہ بین کے کئے موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں موسی کہ کہ بین کے کئے برا کے ساتھ بھی بین کہ موسی کہ بوت کہ موسی کہ کہ بین کے کئے برا کہ کہ بوت کہ موسی کہ کئے برا کہ کہ بین کے کئے برا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | تورو<br>تعدو<br>اطاقه | تام صحابی | 밣   |
| وسلم کے بہت مثابہ تھے۔ صفرت سے ان کو بھی عبنی بوٹے کی بشارت دی تھی۔ اور ایپ خور بر قرآن شریف کو بھی جے کیا تھا جس بیں بیض آفعال کیا کہ ابیف طور بر قرآن شریف کو بھی جمع کیا تھا جس بیل بیض آفیات بھی بیا تنظام کیا کہ بیف شدوہ کے انتظام کیا کہ بیف شات بھی بیا تنظام کیا کہ بیف نظری کا تدریث کا تدریث مدوم کے شخصات میں قارت محمد ان کے خالا مدائی اور ان کو صفرت عثمان کے خالا موں سے کوئی حرات خوال ان کی شات کم بر برت کی خالا موں کے خور سے مقان کے خالا موں سے کوئی حرات خوال ان کی شات کم برت شورہ منا کہ برت سے ان کی اور ان کو صفرت عثمان سے کہ اور بوگ میں بھی ان کی شات کم برداور آف میں بوت کہ میں میں ان کے بین برت کہ بیت البیف کے مشریف برت کے بدر اور آف میں برت کے بدر کی موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں میں ان کہ بوت کے مشریف باتھ کہ بین کے گئے موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں میں ان کہ بین کے کئے موسی پہلا عزوہ جس میں برشریک بوت میں موسی کہ کہ بین کے کئے برا کے ساتھ بھی بین کہ موسی کہ بوت کہ موسی کہ کہ بین کے کئے برا کہ کہ بوت کہ موسی کہ کئے برا کہ کہ بین کے کئے برا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كرت من كا يك فرف مع علم مع بعرام وا- برت اور روش من الخضرت مسل الشعليه                                                                                                                            |                       |           |     |
| بعض منسوخ التلاق آئيس مجی و حضرت عنائ نے جب اپنی خلافت میں بیا انتظام کیا کہ شخص نائے کہ اپنی استظام کیا کہ شخص نائے کہ اپنیا استخدام کیا جا استخدام کی اپنی استخدام کیا اور لپنی سخد اپنی خلاف ان کی طابع الدین الدین کے خلاص سے کوئی حرکت خلاف ان کی طابع کہ خورس آئی اور آن کو حضرت عنائ نے کہ خلاص سے کوئی حرکت خلاف ان کی طابع المدین سخوری مساخت میں بھتا میں مدون ہوئے۔  ایم المورش آئی اور آن کو حضرت عنائ سے کدر ہوگیا تھا ہوگئے میں مدون ہوئے۔  ایم المورش آئی اور آن کو حضرت عنائ سے کدر ہوگیا تھا ہوگئے میں مدون ہوئے۔  ایم المورش خلاف ان کی حضاج الدے میں المقامل ہوگئے تھے۔  میں المورش کے اس کے بعد کے تام خوات میں شرک لیے جبک پر کوک اور فق مصریں میں مدون شرک کے ایم المورش کی مدون ہوئے۔  میں این اور آئی کہ اس کے بعد کے تام خوات میں ضرب المشل سے تام فتوں سے علی دیے۔  اگر آب بھے الدے کے مند میں ہاتھ دلانے کا بحک دیں تو میں ہے تام فتوں سے علی دیے۔  اگر آب بھے الدے کے مند میں ہاتھ دلانے کا بحک دیں تو میں ہے تام فتوں سے علی دی ہوئے۔  اگر آب بھے الدو ہے کہ مند میں ہاتھ دلانے کا بحک دیں تو میں ہوئے کہا اس داور کہی میں منون ہوئے۔  ویوائی برس کی عمریں جانے کے سالدہ سے کیک خص سے اند مالے ویوں کا کر جوسے یہ مالی ہوئے۔  اس سے وفات آئی مقام دی مقی کہا اللہ ہوئے بی مصلے اند ملیہ وسلم کے بچرے بھی میں اس میں ہوئے۔  اس سے وفات آئی مقام دی مقی کہا اللہ ہوئے بی مصلے اند ملیہ وسلم کے بچرے بھی کی وفات کے وقت کے اللہ کی کے اللہ کی کاب اور محک کی وفات کے وقت کی وفات کے وقت کی اللہ کی کہا ب اور محک کی وفات کے وقت کی کوئی کی کے اللہ کی کہا ب اور محک کی وفات کے وقت کی کوئی کی کے کہا کی کوئی کی کوئی کی کے کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وسلم کے بہت مشابہ تھے۔حضرت مے ان کو بھی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ اُنعوالیہ ا                                                                                                                    |                       |           |     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| این برائے کا اندینہ ہے معاوم کو پہنے ہئی تو مضرت ابن مسعود نے اس سے اخلاف کیا اور اور ناصف کو کہ کو کرت خلاف ان کی خلاص اس کو کی حرک میں ان کی خلاص ان کی جوئے ایر اللہ ایم الکو مشرین فادوق اضلام کی صابح برائے ہیں گئے گئے سستے پہلا غروہ جس میں پر شرک جوئے بین عمر ان کی جوئے این کا مشرک ہوں کے ساتھ بجین میں مسلمان ہوگئے سے بین عمر ان کی بین کی شرک ہوئے اس کے بعد کے تام غروات میں شرک ہے۔ جب بہلا غروہ جس میں پر شرک ہوئے مشرین اور فرد سن سے بہلا غروہ جس میں پر شرک ہوئے اس خوات میں شرک ہے۔ جب بہلا غروہ جس میں پر شرک ہوئے اس خوات میں شرک ہے۔ جب بہلا غروہ جس میں پر شرک ہوئے اس خوات میں شرک ہے۔ جب بہلا غروہ جس میں پر شرک ہے۔ جب ان کو لیے بہلا یا تو اُنسوں نے کہا ہے اور فوج سے میں اس خوات میں شرک ہے۔ جب نام فووٹ ہے کہ مشرین ہوئے۔ آئر کہا ہے کہ مشرین ہوئے۔ آئر کہا ہے کہ کہا شادہ سے کہا شرک ہے۔ جب کہا کہ بہت ہا گہر ہوئے۔ آئر کہا ہے وہ کہا گہر ہوئے۔ بہت ہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہ ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہ |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| کونظرہ ذریتے تھے اسی کے متعلق حضرت عثمان کے مفلاموں سے کوئی حرکت خلاف ان کی شاخا کے خوریں آئی اوران کو حضرت عثمان سے تکدر ہوگیا تھا جا ترقیل مع ہوگیا۔ ملاکھ میں ہفتا ہو اسیا خوری آئی اوران کو حضرت عثمان سے تکدر ہوگیا تھا جا ترقیل میں ہوئے۔  امیرالمؤمنین فادوق اعظم کے صابح اوسے بہلا عزوہ جس میں برشریک ہوئے بدن عبی بدلا عزوہ جس میں برشریک ہوئے بدن عرب اس کے بعد کے تمام عزوات میں ترکی سے جبگ پر مموک اور فق مصریں بھی استی مائی دنتی ہوئے اسی کے بعد کے تمام عزوات میں ترکی سے جبگ پر مموک اور فق مصریں بھی حضرت علی استی ہوئے اسی کے بعد کے تمام عزوات میں ترکی سے جب اس کے بعد کے تمام عزوات میں ترکی کے جب اس کے بعد کے تمام عزوات میں ترکی اسے جب اس کے بعد کے اسادہ سے ایک میں موفول ہوئے۔  اگر آب بھے آذرہ کے ممند میں ہاتھ دلانے کا حکم دیں تو میں ہے آبال دال ووں گاگر ہوسے یہ دربوگ کرکئی سلمان پر توادا اسماؤوں۔ صفرت عثمان کے بعد اس کے بہت چاہ ہوئے۔  آگر آب بھے آذرہ کے ممند میں ہوئے کے اشادہ سے ایک خصرت خزہ الودہ نیزہ اللہ وہ اس کے بیت بھائی ہوئے۔  اگر آب ہے دائی میں موفوں ہوئے۔ سے مسائل ہوئے۔ بین صب اسلام کے بیت بھائی ہیں۔  اگر آب ہے جالا تھ جس میں ہوئے۔ بین صب اسلام کے بیت بھائی ہیں۔  اگر آب ہوئے۔  اگر آب ہوئے کے انسادہ سے اسلام کے بیت بھائی ہیں۔  اگر آب ہوئے۔ بھائی ہوئے۔ بین صب اسلام کے بیت بھائی ہیں۔  اگر آب ہوئی اسلام کے بین ہوئے۔ بین صب اسلام کے بیت بھائی ہیں۔  اگر آب ہوئے۔ انسان کود عالم دی تھی کہ یا انٹر ؛ ان کو کہ آب اور چکت کا علم عنایت کو سے عمل کے بیت کو حالے کو سے مسائل ہیں۔  اگر آب ہوئے۔ انسوں لے دو مرت بھی کہ یا انٹر ؛ ان کو کہ آب اور چکت کا علم عنایت کو حالے کو سے مسائل ہیں۔  عمل کا میں کو حالے کو حالے کو حالے کو میں کہ یا انٹر ؛ ان کو کہ آب اور چکت کا علم عنایت کو حالے کی حالے کو حالے کی حالے کو حالے کی حالے کو حالے کی حالے کو حالے کو حالے کو حالے کی حالے کو حال |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| المرائن المرائن المرائن المرائن الموصفرت عمّان مع تكدّر بوگيا تها بوآخر مير نع بوگيا مقاليم في به بينا المرائن المرائ |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| الا المبالغ منین فاردق الفرنس وفات پائی، جنة البقیع میں مرفون ہوتے۔  الا عبدالللہ المبالغ منین فاردق الفرنس صابزادے ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ بجیبی میں مسلان ہوگئے تھے۔  الا عبدالللہ اللہ المبالغ منین فاردق الفرنس کے شکے سب بہلا غزوہ جس میں بر ترک ہوتے المن عن علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| المرائند المرائن فادوق اظام کے صابر اور ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ بجپی میں سلمان ہوگئے تھے۔ بن عمر اللہ میں اللہ خورہ میں بر سرک ہوتے المن اللہ اللہ خورہ میں بر سرک ہوتے المن اللہ خورہ میں بر سرک اللہ خورہ میں اللہ اللہ خورہ میں اللہ اللہ خورہ میں اللہ اللہ خورہ ہو میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| برادراوراً قدیم بوجه کم سی کے شریک نہیں کے گئے۔ سب پہلا غزوہ جس میں برشریک ہوتے اصلی اللہ است کے اس کے بعد کے تام غزوات میں شریک ہے۔ جگ بر مگوک اور فق مصریں بھی اس کے مست اور زہد و تقوی میں ضرب المشل سے بہا م فقول سے ملکی ایس خوات اور زہد و تقوی میں ضرب المشل سے بہا م فقول سے ملکی ایس اس ایر المحسن اس مشرک میں میں اس المحسن المحسن المراز ہوئے کے مشری ہا تھے ڈکے لئے کا تکم دیں تو میں ہے تا مل ڈال وول گا گر بھے سے بہ نہو کے مشت میں ہا تھے ڈکے لئے کا تکم دیں تو میں ہے تا مل ڈال وول گا گر بھے سے بہ نہو کے مشت میں بات ہے ہی ہوئے میں بات زہر آلودہ نیزہ ان کے بیریں ما والی مقام و دی مگون ہوئے۔ اس کے بیری مال اس عبراللہ مقام و دی مگون ہوئے۔ بی صب اللہ علیہ وسلم کے بچرے بھائی ہیں۔ اس کے بیاس المال اللہ اللہ مقام و دی میں کہا اللہ و کے بنی صب اللہ علیہ وسلم کے بچرے بھائی ہیں۔ اس کا اللہ علیہ وسلم کے اس کے قت سے بیان ہوئے۔ بی صب کے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قت سے بیان ہوئے۔ بی صب کے اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قت سے بیان ہوئے۔ بی صب کے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قت سے بیان ہوئے۔ بی صب کے اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قت سے بیان کی کہا اللہ واللہ مقام و اس کے میان ہیں۔ ایک کہا کہا کہ مقام و تو می کہا اللہ واللہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ربینهٔ منوره سآمله برس سے زائد عمر میں وفات پائی۔ جنتہ البقیع میں مدفون ہوئے۔<br>منازر                                                                                                            | '                     |           |     |
| رضی النه النه النه المنافق ال |                                                                                                                                                                                                   |                       |           | 1 1 |
| عمنها المركب سے اتباع سنت اور زبد و تقدی میں ضرب المش سے شام فتوں سے ملی و این الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       | 1 1       | 1 1 |
| حضرت علی استان المحلی  | 1 7                                                                                                                                                                                               |                       | 1.        |     |
| اگرآب بعد الدہ کے مندیں ہاتھ ڈلنے کا محم دیں تو میں ہے تامل ڈال دول گاگر بھسے یہ نہوگا کہ کہی سلم ہے بہت چاہکر یہ خلافت قبول کرلیں گرکسی طرح داضی نہ ہوتے بہت ہے ہیں ابن زہر کی شہدادت کے تین ماہ بعد چوں اس کے بیریں مارا۔ چوں کرلی کرس کی عمریں مجاج کے اشادہ سے ایک شخص سے زمراً لودہ نیزہ ان کے بیریں مارا۔ اسی سے دفات پائی مقام وی طُواس میں مرفون ہوئے ۔  الا کنیت الوالعباس قریشی ہاشی رسول اللہ صبلے اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھائی ہیں ۔ اس سے باللہ ملیہ وسلم کے چوں کے وقت بین جاس سے باللہ میں مرفون ہوئے ۔ نبی صبلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بین جاس سے انسان کر برس کے تھے انھوں لئے ذو مرتبہ حضرت جبریل کورسول اللہ صبلے اللہ علیہ وسلم کی باس کر سے عندی کی اللہ این کو کتاب اور محکمت کا علم عنایت کر۔ عمد عمد عالم میں کر یا دی مقی کہ یا اللہ ایا کو کتاب اور محکمت کا علم عنایت کر۔ عمد عمد عالم میں کر یا دی مقی کہ یا اللہ ایا کو کتاب اور محکمت کا علم عنایت کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سریک سے اتباع سنت اور زہر ولقدی میں ضرب کمثل تھے۔ تیام فتنوں سے ملکی اسے۔<br>رینے اتبار                                                                                                           |                       | ستعما     |     |
| ن اوگاکر کری سلمان پر ملواد آنها و سه حضرت عثمان کے بعدا ہی شام نے بہت چا کا یہ خلافت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تضرت علی مرکضے نے جب ان کواپنے ہمراہ کئے لئے بلایا تو انکوں نے کہا اے ابوانسن ؟<br>اس میں نہ سر میں اور کی رس اور کی اور کی اور کا ایک انگرانساں کا استعمال کے انگرانساں کی سر میں اور کا استعمال |                       |           |     |
| قبول کرلی گرکی طرح راضی نه ہوتے بسلے ہجری بیں ابن زبیر الله کو ان کے بیریں ماہ بعد اللہ اسکے بیریں مارا۔ چورائسی برس کی عمر میں مجاج کے اشارہ سے ایک شخص سے زبرا لودہ نیزہ ان کے بیریں مارا۔ اسک سے و فات پائی مقام و ہی مگوای میں مدفون ہوئے ۔  الا عبدالللہ النہ جہرالا مّنہ جہرت سے تین برس پہلے پیا ہوئے ۔ نبی صبلے انٹد علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایس وضی اللہ اللہ اللہ میں کہ بیاں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں کہ بیاں اللہ اللہ میں کہ بیاں اللہ وی کہ اللہ اللہ میں اللہ میں کہ بیاں کو مارے کرت ہوئے۔ ان کو کتاب اور حکمت کا علم عنایت کر۔ اسک عمد اللہ میں کہ بیاں اللہ اللہ وی کتاب اور حکمت کا علم عنایت کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کرانب ہے اگر دہے کے مند میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیں لومیں ہے تامل ڈال دوں گا کر مجے سے یہ [<br>اور سریار میں میں میل دور میل دور میں میں میں میں اور میں ہے تامل ڈال دوں گا کر مجے سے یہ [          | )                     |           |     |
| جوراً سی برس کی عمر میں مجاج کے اشارہ سے ایک شخص نے زہراً لودہ نیزہ ان کے بیر میں مارا۔  اسی د فات پائی مقام ذی مگوای میں مدفون ہوئے۔  الا عبدالللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                       |           |     |
| اسی و فات پائی مقام و کی طُوای میں مرفون ہوئے ۔  الا عبدالللہ اللہ عبدالات ہوئے ۔  الا عبدالللہ اللہ عبدالات ہوئے اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ علیہ وسلم کے بجیب بھائی ہیں ۔  الا عبدالللہ اللہ عبدالات ہوئے ۔ بنی صباح اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اللہ اللہ عبداللہ وسلم کی اللہ اللہ عبداللہ وسلم کے باس اللہ اللہ عبداللہ عبداللہ وسلم کے باس عبد اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ ع | بول کرلیں مگریسی طرح راضی نه ہوئے برسائے ہم بجری میں ابن زمیر سی شہادت کے تین ماہ بعید [<br>سین                                                                                                   |                       |           |     |
| ا عبدالله الم كنيت الوالعباس. قريني بأشى رسول الله صلح الله عليه وسلم كے بچرے بحالى ہيں - الله عليه وسلم كى بچرے بحالى ہيں - القب جرالا مّنه - بجرت سے بین برس بہلے پیدا ہوئے - بنی صلے الله علیه وسلم كى بالله الله وسلم كى بالله الله وسلم كى بالله الله وسلم كا بالله وسلم كا بله معاليت كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وراسی برس کی عمر میں مجاج کے اشارہ سے آیک محص نے زمبرآ لودہ نیزہ ان کے بیر میں مارا۔<br>از از ان ماریک کا میں اور ان کا اسالہ میں ایک محص نے زمبرآ لودہ نیزہ ان کے بیر میں مارا۔                  |                       |           |     |
| بن عباس القب جمرالا مته بجرت سے تین برس بہلے پیا ہوئے ۔ نبی صیلے اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت الشی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے پاس عن من من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l l                                                                                                                                                                                               | / I                   | م برش     |     |
| رضی الله ایرة برس کے تھے انھوں نے دو مرتب حضرت جبریل کورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتماع اللہ عنایت کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                       | عبدالتد   |     |
| عسهم المعناقفا عضرت في الكود عار دى تقى كه ياالله إن كوكتاب اور فكمت كاعِلم عنايت كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مب جبرالامتر مجرت سے مین برس بہلے پیدا ہوئے۔ سی صب اند ملیہ وسلم کی وفات کے وقت ا<br>سال                                                                                                          |                       |           |     |
| ویها علی حصرت نے ان دوعار دی می له یاالند! ان دوناب اور حدت کا مهم حمایت کرد<br>چنانچر تفسیر قرآن کے بڑے ماہر سے حضرت فاروقِ اعظم با وجوداس مذاقت وہارت کے کثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارہ برس نے تھے انھوں نے دومرتب حضرت جبری کورسول القرصیطے اندعلیہ وسلم کے پاس<br>کا اقراد نے میں زیاری کے ایس میں کر بیان کر کری ہے۔                                                               |                       |           |     |
| ا چها بجر هسير قران في برت مام معد حصرت فاروق اسم با وجوداس صدافت وبهارت كالتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چھا تھا تھے تصرت سے ان لود عام دیم تھی کہ یاالند! ان لوکساب اور حکمت کا عِلم عمایت کر۔ [[<br>نامہ آنہ تنہ سے کم میں میں میں میں است میں است میں معارض میں میں میں است کا علم عمایت کر۔ [[         | 9                     | للمسكما   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما مجر تقسير قران نے بڑے ماہر تھے۔ حضرت قارون اسم باوجوداس صداقت وہارت کے الشرا                                                                                                                   |                       |           |     |

| المصحابی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الهموسی می در الله و الله الله الله و الله  |     |
| الإموسى المرابة والله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a   |
| الدموسیٰ ۱۵ معبدالله بن کے بہت والے بیں۔ قدیم السلام بیں۔ قبل از بجرت کریں جاکہ المسلام بیں۔ قبل از بجرت کریں جاکہ الشعری مسلمان بوتے تھے۔ بھراپنے وطن کوٹ گئے۔ بجرت کی فیرسنگر اپنے قبیلہ کے بجاس آوریوں کو الشعری ساتھ کے کریقت مدینہ منور ہ چلے گر بہوا کی ناموافقت سے ان کی شخص بین بینی اُن دلو حضرت جعفر طیار صبش می میں تھے۔ اُن کے ساتھ یہ بھی وہاں تھیرگئے۔ پھر اپنی کے ساتھ مدینہ استی میں ہے۔ اُن کے ساتھ یہ بھی وہاں تھیرگئے۔ پھر اپنی کے ساتھ مدینہ استی کے ساتھ مدینہ استی میں سے میں سے میں سے مالیہ وسلم فیرفع کر ہے تھی تھی ہے۔ اور حضرت فاروق نے ان کوبھرہ کا حاکم مقرد کیا پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی مقرد کیا پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور دین کی دروز بعد کو فہ کی حسن میں ان کو فتح کیا۔ اور دین کی دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی دروز بعد کو فہ کی حسن دی۔ پھر حضرت علی دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی دروز بعد کو فہ کی دروز کی کیا دور دین کی دروز کی کیا دروز بعد کو فہ کی دروز کی کیا دور کیا دور کیا کیا دور کیا کی دروز کیا کیا دور کیا کی دروز کیا کیا دور کیا کیا کیا دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا دور کیا کیا دور کیا کیا دور کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   |
| الوموسی ۱ معبدالله بن قیس بین کے رہنے والے ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں۔ قبل از ہجرت کریں جاکر اشعری السلام ہیں۔ قبل کے بچاس آویوں کو اشعری المان ہوتے تھے۔ بچواپنے وطن کو طب گئے۔ بجرت کی خبر سنکو اپنے قبیلہ کے بچاس آویوں کو استعرب المان ہوتے تھے۔ بچواپنے وطن کو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | æ   |
| اشعری استه لے کربقصد دبیند منور و طن اور کے جات کی خبر سنگر آبنے قبیلہ کے بچاس آوریوں کو استعراب اور سنگر استان کی شخصت میں ہنچی ۔ ان کے ساتھ دینہ ان دانو استعمال کے سنجی ۔ ان کے ساتھ دینہ وہاں تغیر گئے ۔ بھرائی کے ساتھ دینہ استعمال کے سنجی وہاں تغیر گئے ۔ بھرائی کے ساتھ دینہ استحدیث استے جس وقت یہ سب اور کہ دینہ پنچے آن کے ساتھ دینہ وسلم خیر فنح کہ جے توفیمیت مقام زبیدا ور عدن میں رسول التدصیل میں سے ان سب کو بھی حصد بلا۔ حضرت ابو موسی مقام زبیدا ور عدن میں رسول التدصیل التہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم بعد وار حضرت فاروق نے ان کو بھرہ کا حاکم مقرد کیا بھر حضرت علی خور ساتھ کی اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی ۔ بھر حضرت علی اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی ۔ بھر حضرت علی اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی ۔ بھر حضرت علی اور استعمال کو فنح کیا ، استعمال کو فنح کیا ، اور کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| رضى الله لے كر بقصد دريند منور و چلے كر بُواكى ناموافقت سے ان كى شبق عبن بيري ہي ان داؤا حضرت جعفر طيار حبش بي ميں ہے۔ ان كے ساتھ يہ بي وہاں تغيير گئے - بھر ابنى كے ساتھ دينه استے دينه وہاں تغيير گئے - بھر ابنى كے ساتھ دينه مي استے دينه وسلم خير فقح كي حكة تعنيب ميں سے ان سب كو بحق حصر سے البر موسلی مقام زبيدا ور عدل ميں رسول الند صلے اللہ عليہ وسلم كى طرف سے حاكم رہے - اور حضرت فاروق نے ان كو بصره كا حاكم مقرد كيا بھر حضرت فاروق نے نان كو بصره كا حاكم مقرد كيا بھر حضرت عن ان كو معزول كيا اور حيث دروز بعد كو فه كى حكومت دى - بھر حضرت عن ان كو معزول كيا اور حيث دروز بعد كو فه كى حكومت دى - بھر حضرت عن ان كو معزول كيا اور حيث دروز بعد كو فه كى حكومت دى - بھر حضرت عن ان كو معزول كيا اور حيث دروز بعد كو فه كى حكومت دى - بھر حضرت عن ان كو معزول كيا اور و سے ميں انھوں نے اصفه ان كو فتح كيا اور است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| عن حضرت جعفر طیار حلبش می میں تھے۔ اُن کے ساتھ یہ بھی وہاں تھیر گئے۔ پھرائی کے ساتھ دینہ اُن کے ساتھ دینہ اِن کے سی مقد مِلا۔ حضرت ابو موسی مقام زبیدا ور عدن میں رسول الند صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم ہے۔ اور حضرت فاروق نے ان کو بصرہ کا حاکم مقرد کیا پھر حضرت عالی حضرت عالی اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور اس کے دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور اس کے دروز بعد کو فہ کیا۔ اور اس کے دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت کیا۔ اور اس کے دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت کیا۔ اور اس کے دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت کیا۔ اور اس کے دروز بعد کو فہ کی حکومت کیا۔ اور اس کی حکومت کیا۔ اور اس کی حکومت کی کے دروز بعد کو فہ کی حکومت کی کے دروز بعد کو فہ کی حکومت کی کے دروز بعد کو فہ کی کے دروز بعد کو فہ کی حکومت کی کے دروز بعد کو فی کی کے دروز بعد کو فی کی کے دروز بعد کو فی کے دروز بعد کو کے دروز بعد |     |
| ات جس وقت پرسب گوگ مدینه پہنچ اسمحضرت صبلے اللہ علیہ وسلم خیر فتح کہ چکے محظیمت<br>میں سے ان سب کو بھی حصد ملا حضرت ابو موسائ مقام زبیدا ور عدن میں رسول اللہ صبلے<br>اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم ہے۔ اور حضرت فاروق نے ان کو بصره کا حاکم مقرد کیا پھر<br>حضرت عثمان نے ان کو معزول کیا اور حیث دروز بعد کو فہ کی حکومت دی۔ پھر حضرت علی اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| میں سے ان سب کو بھی حصد ملا۔ حضرت ابو موسی مقام زبیدا ور عدن میں رسول التدصیلے اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم اسے - اور حضرت فاروق نے ان کو بصره کا حاکم مقرد کیا پھر حضرت علی خضرت علی اور حیث دروز بعد کو فیہ کی حکومت دی ۔ پھر حضرت علی اور حیث دروز بعد کو فیہ کی حکومت دی ۔ پھر حضرت علی اور اس سے عدمی ان کو معزول کیا ۔ اور اس سے اس کا کہ جری میں انھوں نے اصفیان کو فیچ کیا ، اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| المتعربيد وسلم كى طرف سے حاكم رہے - اور حضرت فاروق نے ان كوبصره كاحاكم مقرد كيا پھر<br>حضرت عثمان نے أن كومعزول كيا اور حيث دروز بعد كوف كى حكومت دى - پھر حضرت على ا<br>عند ميں ان كومعزول كيا مسالم بھرى ميں انھوں نے احتقبان كوفتح كيا اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| حضرت عثمان شیان کومعزول کیا اور حیث روز بعد کوفه کی حکومت دی - پیمرحضرت علی ا<br>عند مین ان کومعزول کیا مسالله همری میں انھوں نے اصفهان کوفتح کیا ۱۰ اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <u>تن سنے ع</u> د میں ان کومعزول کیا۔ <b>مالا ہے جری می</b> ں انھوں نے اصفہان کوفتح کیا اوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| بدلے انبواز فتح کر چکے تھے۔ جنگے صغین میں جب لڑائی کوطول ہواتو حضرت علی شنے اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ا المرف سے ان کواور حضرت معاور شن اپن طرف سے عمرو بن عاص کو تھ مقرر کیااسی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| واقدَ تحکیم کمتے ہیں۔ تحکیم میں انصوں نے حضرت علی او معزول کردیا گر حضرت عمروبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| وافعہ سیم ہے ہیں ہیں ہے ہیں الموں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| اعلان سے مقرب می ورد کو سروں ہو اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ا کوفہ سائلہ جری میں وفات پائی۔<br>اعبدانٹد سالم لائے تھے۔اصادیث<br>اور عبدانٹد سالم لائے تھے۔اصادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| بن عمرو کے لکھنے کی اجازت اُنھوں نے لی تھی۔ حضرت ابوہریر اُن فرطنے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادث ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ہوتا من کاکوئی حافظ منہ تھا سواعبلانٹدین عمروین عاص کے مکروہ لکھ کریاد کہتے تھے اور میں بغیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| رضی اللہ الکھ ہوئے ۔ جنگ صفین میں اپنے والد کے اصرار سے سٹریک ہوئے گر اڑ ہے نہیں ۔ ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| عن الدحضرت معاور کے وزیر تھے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت حین بن علی نے ان سے ترکیلام<br>عن اللہ معاور کا کے میں میں میں میں کے بعد حضرت حین بن علی نے ان میں نازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| كرديا تناييه بات ان پربېت شاق تني الآخرا نعون نے جب اپني مجنوري بيان كي توباېم صفائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,   |
| برگئی. بُهُتَّر سال کی عمرین مطالبہ بجری میں بتقام مصرد فات بائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

| الوہرریہ ملا نام وسنب میں برااختلات ہو مگرست نیادہ مشہور تول یہ کقبل اذا سلام ان کانام عبر الوہریہ میں الوہریہ اللہ ان کانام عبر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| یا عبد عمر د تفا اور بعداسلام کے عبداللہ یا عبدالرائن نام ہوا۔ قبیلہ دوس کے ہیں۔ ابوہ رہے ہوا<br>ان کی کنیت ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ کنیت اس سبسے ہوئی کہ ہریہ عربی زیادہ مشہور ہے۔ یہ کنیت اس سبسے ہوئی کہ ہریہ عربی زیادہ مشہور ہے۔ یہ کنیت اس کوساتھ دکھتے تھے۔<br>عودی بی کو کہتے ہیں۔ اور اُنھوں نے ایک بی کا بچہ پالا تھا ہروقت اس کوساتھ دکھتے تھے۔<br>عزدہ خیبر کے زیاد میں اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور برابر حضرت می کی خدمت میں سواحفظ احادث خدمت میں سواحفظ احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ان کی کنیت ہے اور یہی زیادہ مشہورہے۔ یہ کنیت اس سبسے ہوئی کہ بریرہ عربی زیادہ مشہورہے۔ یہ کنیت اس سبسے ہوئی کہ بریرہ عربی زیادہ مشہورہے۔ یہ کنیت اس کوسا تھ دیکھتے تھے۔ عزوہ خیبر کے زیاد میں اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور برابر حضرت می کی خدمت میں دیم حضروسفر میں ساتھ نہیں چھوڈ اندکسی دوسرے کام میں سواحفظ احالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| چھونی بی کو کہتے ہیں۔ اور اُنھوں نے ایک بی کابیۃ پالا تھا ہروقت اس کوساتھ دیکھتے تھے۔<br>غزوۂ خیبر کے زانہ میں اسلام لائے اور غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور برابر حضرت می کی<br>خدمت میں رہے حضروسفریں کہیں ساتھ نہیں چھوڑ اندکسی دوسرے کام میں سواحفظ احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| غزوہ خیرکے زبانی اسلام لائے اور غزوہ خیریں شریک ہوتے اور برابر صفرت می ا<br>خدمت یں دے حضروسفریں کہیں ساتھ نہیں چھوڑاند کسی دوسرے کام یں سواحفظ احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| فدمت میں اے حضروسفریں کہیں ساتھ نہیں چھوڑاند کسی دوسرے کام میں سواحفظ احادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| المحمد المحمد المحمد المعرب المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| کےمشغول ہوئے جسقدر حدیثیں ان سے روی ہیں کئی صحابی سے مروی ہیں -خود کہتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| كرجقد عدين عصيادي كولونين سواعب الشرن عروب عاص ك مران من أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| محمين فرق يب كدوه لكه كرياد كرفة تصاور مين بغير كله بوئ والمنتز برس كى عمرين قام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| مدينة منوره محمد برجري مين وفات يائي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| الم المؤنين ١١ حضرت ابو بمرصدّ يق المركزية على صاحبزادي بين حضرت خديجة كي وفات كي بعد بجرت سية تين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| عالت الرس بيلي مكة مين رسول التُدميكُ التُدعليه وسلم في ان مناج كيا اس وقت ان كي عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| رضى الله المحتر برس كى على اور مدينة منوره مين جب كدان كى عمر الأبرس كى بهونى خلوت فرائى ورسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| عنها الشصف الله عليه وسلم كي وفات كے وقت ان كي عمر المارة سال كي تهي حضر فيديج ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ك بعد تمام ازواج مطبرات سے مبوب تر تقين - براسي عالمه فاضله تقين - عارر مضال في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ين بمقام مدينهٔ منوّره وفات پائي اورجنّة البقيع بين مدفون بهومَن - نماز جنازه حضرت بي ريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| الفيرا الله المارية ال |   |
| ۱۰ ایس بن ۱۲ انصاری خزدجی - دیش برس مک دسول الله صلے الله وسلم کی خدمت کی - ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , |
| الكيضى الده أم سيام بارگاه نبوت مين بهت تقرب ركمتي تعين صرت انس كورسول الله صيلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| الشرعنه التدعليه وسلم في ال اوراولاديس بركت كي دعار دى عنى - چنانچدان كا باغ سال مين دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱ |
| العدمة المعرفية والمسلم من الموالولاويل المولوكون كالمولوك المولوكون كالمولوك المولوك المولوكون كالمولوك المولوكون كالمولوك المولوكون كالمولوك المولوكون كالمولوك المولوكون كالمولوكون كال  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| برس سے زائد عمر پاکریا ہے ہجری میں بصرہ کے قریب مقام طف میں وفات پائی- اوروی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| مدفون ہوئے۔ بصرہ ہیں جسقدرصحابہ تھے سہے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔<br>ما الار خکری اور داور یہ ایک میں ان اور بیٹر وہ میں ایک جسرہ بیٹر کی میٹر کی تقالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ٢ الوسعيدري ٦ نام سعدين مالك ہے - انصاري خزرجي بيس - سيسے بهلاغزوه جس ميں يشريك بوروخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

| مخقرطالات                                                                                                                                                                   | تعادر | نام صمابی   | 编   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| ان کے والد اُحدیس شہید ہوتے ستے افاضل صحابہ میں سے میں رہے ، جری میں بقام مدینة منورو                                                                                       |       | رضى لندعمنا |     |
| وفات يائى اورجتة البقيع مين دفن موستے-                                                                                                                                      | ]     |             |     |
| انصاري خزرجي. بعيت عقبه ثانيه مي بحالت صغرستي لين والديم بمماه سريك بوت تصفيروا                                                                                             | ٨     | جابرين      | 41  |
| یدر واُصد میں ان کی مشرکت مختلف فیہ ہے ۔ بعد کے تمام غزوات میں مشریک کہے۔ جنگ صفین 🏿                                                                                        |       | عيالتد      |     |
| می حضرت علی کے ساتھ تھے۔ رسول انتد صلے الته علیہ وسلم کی بشارت کے موافق محید بن                                                                                             |       | رضىاللر     |     |
| علی بن سین ریسے امام باقر) کی تعلیم وترسیت انھیں نے کی احادیث کے حافظ تھے بچوا نو 📗                                                                                         |       | عن          | . } |
| برس كى عمر پاكرسى يى برى بى                                                                                                             |       |             |     |
| ا مخرمیں ابنی کی وفات ہوتی۔                                                                                                                                                 |       |             |     |
| کنیت ابوالیقظان - یہ اور آن کے والدیاسراور آن کی والدہ سُمَیّۃ سابقین اوّلین میں سے                                                                                         | ۲     | عتاربن      | 77  |
| ہیں۔ حضرت عمّار ترسے پہلے صرف میں ادمی مسلمان ہوئے تھے۔ سمیتہ چونکہ لونڈ می تھیں اس                                                                                         |       | اياسر       |     |
| وجب ان کے الک مے عمار کو بھی غلام بنالیا تھا۔ یہ تینوں را و خلامیں بہت ستاتے جاتے تھے                                                                                       | -     | رضى نتد     |     |
| المبین کی طرف سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کاگزر ہوتا تو آپ کو بڑا ملال ہوتا اور<br>کھی ان کی طرف سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کاگزر ہوتا تو آپ کو بڑا ملال ہوتا اور  |       | اعت         |     |
| فرطة حداثراً بيا ال يأسى العال ياسرا صبركرو حضرت عارثه كوايك مرتبه كالمات عمركم                                                                                             |       |             |     |
| رِ ان لُوكِوں نے مجبور كيا اور اُن كو كہنا پرئے۔ ان كى والدہ كوستاتے ستاتے مار ڈالا- ان كَيْمُرُكُمُ                                                                        |       |             |     |
| میں نیزہ الاگیا جس سے وہ شہید ہوگئیں۔ حضرت عمّار " بارگا ہ نبوّت میں بہت مقرّب تھے۔<br>اس نیزہ الاگیا جس سے وہ شہید ہوگئیں۔ حضرت عمّار " بارگا ہ نبوّت میں بہت مقرّب تھے۔   |       |             |     |
| حضرت نے فرایا میکاریم کو گروہ باغی مثل کرنے گا حضرت فاروی شنے ان کو کوف کا حاکم بنلا                                                                                        |       | -           |     |
| اور اہل کوفہ کولکھ کہ میں نے عارکوتم پر حاکم اور عبدانتد بن مسعودہ کوان کاوزیراور تھالا                                                                                     |       |             |     |
| معلی بناکر ہیں ہے یہ دولوں برگزیدہ اضحاب نبی میں سے ہیں تم لوگ ان کی بیردی کرور                                                                                             |       |             |     |
| پیمرحضرت فاروق نے جب ان کومعزول کیاتو پوجپ کدئم معزولی سے ناخوش نہیں ہوتے۔<br>میر حضرت فاروق نے جب ان کومعزول کیاتو پوجپ کدئم معزولی سے ناخوش مؤام ان کا                    |       |             |     |
| انفول نے کہامعزولی سے توناخوش نہیں جو الال السب نہ تقرری سے ناخوش جو اتھا جنگ اسماد علی شہد ہوئے ۔ ان کی شہاد میں وصفین میں شہید ہوئے ۔ ان کی شہاد                          |       | ļ           |     |
| الممل وصفین میں حصرت علی اسے ساتھ سے جناب صفین میں عمہید ہوئے ای ی عہداد<br>کے بدر حضرت علی نے حضرت معاویہ سے کہاوایا کہ عمار کو تم لوگوں نے شہید کیااور حضرت               |       |             |     |
| تے بدرخضرت علی کے خصرت معاویہ سے الماوایا کہ ممار کوم مولوں سے مہید میا اور سارے<br>فرما بیکے میں کہ عمار کو گروہ باغی قت ل کرے گا معلوم بو اکرتم لوگ باغی بور حضرت معاولتے |       |             |     |
| وراجه بن دعمار توروه بالمح مسل رہے اور سو ابور سر ہوگ اور سرا                                                                                                               |       |             |     |
| يناس كى تاويل كى حضرت عاركى شبادت على بجرى بين بعربه وسال بوئى-                                                                                                             |       |             |     |

| مختضرحالات                                                                            | تعرام<br>احادث | نام صحابی | 块    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|
| ان کے والد کانام صل یا تحسیل ہے۔ بمان لقب ہے۔ جب جرت کرکے رسول الد معسلے              |                | مذيغهن    | ۲۴۳  |
| الله عليه وسلم كي مضوري حاضر جوت توحضرت سن ان كواختياد دياجا بهاجري يس                |                | يمان      |      |
| ربین چاہیں انضار میں شامل ہوجائیں۔ان کے والدغز وہ اُصدیس شہید ہوتے وسول الله          |                | رضى الشر  |      |
| صلے اللہ علیہ وسلم فے منافقین کے اسرار اور حالات ان کو بتلتے تھے حضرت عمر ان ان می    |                | عث        |      |
| منافتول کے اور فتن کے حالات اکثر ہوجھاکرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوجھاکہ میرے عال میں توکوئی |                |           |      |
| منافق نہیں ہے۔ اُنھوں نے ایک شخص کو بتایا۔ حضرت فاروق شنے فور ااس کوموقوب             |                | ,         |      |
| كرديا - حضرت فاروق شك إن كوملائن كاحاكم مقرر كيا تها وال سع بهت راضي رهي -            |                |           |      |
| نام جندب بن جناده - كنيت ابوذر - بغفاراس قبيله كانام بي جس كي طرف يه منسوب بي ا       | ۲              | ابوذر     | امهر |
| قديم الاسلام من - بجرت سے بہلے كم جاكراسلام لات اور بھركوٹ كراين ولمن مين مقيم        |                | بغفاري    |      |
| ا من ایمان تک کر بجرت کے بعد حب غزوة بدر واُحد و خندق بو چکے یہ ریند منورہ میں کے     | ,.             | رضي للد   |      |
| اوربرابر وہیں رہے -حضرت سے ان کی نبت فرایاکر ان سے زیادہ سے بولنے والا رویتے          |                | عت        |      |
| زمین برکوئی نہیں ۔حضرت ابو بکر صدیق طل کی وفات کے بعد شام چلے محکتے اور وال سیمنے کھے |                |           |      |
| عضرت عنمان كوزمار مين حضرت معاوية في جواس وقت شام ك حاكم تصافى شكايت                  |                |           |      |
| کی۔ بات برتھی کرحضرت الوذر می از جراج میں زید غالب تھا اور بعض احادیث سے ان کو        |                |           |      |
| ایساسم میں آیا تھاکہ مال جمع کرنا قطعا ناجا رہے۔ اُنھوں نے اس کا وعظ مکب شام میں کہا  |                |           |      |
| اور حضرت معادية باعت راض كياكه وه مال جمع كرية بين حضرت معاوية في حضرت                |                |           |      |
| عثمان كوشكايت لكهي عضرت عثمان في أن كوول سي بلاكرمقام ربذه بين ميجدياً إتى            |                |           |      |
| عمران کی وہیں گزری۔ ربذہ ایک جھل کا نام تھانہ وال کوئی آبادی متی نہ کوئی جیسے نر      |                |           |      |
| المتى تقى د جب ان كى وفات كاوقت آيا توان كى بى بى روسى كليس كراس عبكل بين تجبيرو      |                |           |      |
| محنین کیسے ہوگی کنن کے لئے کیڑا مجی نہ تھا تو اُنہوں نے کہاکہ رسول ایٹد صلے الدولیہ   |                |           |      |
| وسلم نے ایک روز فرایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص کی وفات جھل میں ہوگی اوراس کی بہنے     |                |           |      |
| وتكفين مين مؤمنون كى ايك جاعت سرك بروكى - چنانچدايك بروار حضرات بن سخ                 |                | •         |      |
| من الما الما الما الما الما الما الما ال                                              | اليا           | 10        | L    |

ك مرائن بي من وفات بانى اوروبي دفن برية ان كى وفات كالما قد حضرت عمال كى شهاوت كم جالين كو دبورك م يس پيش آيا مصتم سك صيح قول يرك صفرت ابدور في خضرت عثمان سے ماراض بوكرا دخو در مبنوس اقامت اختيادكر لى تقى جديد سے بيت دوزكى مسافت پركيك بى بور اس بستى كامال مجم البلان ا ين ذكر بري مصح -

| مختقر حالات                                                                                                                                                                          | تعاو  | نام محابی           | 台)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| اورنیز اور چید لوگ ائے اور امنوں نے تجیز و تکفین کی سلتار بجری میں وفات پائی-                                                                                                        | اهاؤي | Q T                 | 1   |
| ان كے والدكاتام عروبن تعليه اسودان كے والدند سق بلكداسوفك ال كومتكنى كيا تھا ساتين                                                                                                   | 1     | مقلاد               | 70  |
| اوّلین میں سے ہیں۔ ان سے پہلے صرف تھے آدمی مشرّف باسلام ہوئے سمے مبش کی مون                                                                                                          |       | بناسود              |     |
| بی اُنھوں نے ہجرت کی تھی میرعبش سے لوٹ کر مگر آئے اورجب رسول اللہ اللہ اللہ                                                                                                          |       | رضى للد             |     |
| عليه وسلم ن دينم منوره كي طرف جرت كي تويه جرت منرسك چندروز بعد بجرت كي-                                                                                                              |       | عث                  |     |
| غزدة بدر لمي مشريك تصاوراس غروه مين ان سے كار نمايان ظاہر بوت ببت صاحب                                                                                                               |       |                     |     |
| مناقب ہیں برساس ہجری میں بعر عسال مقام جرف میں جو مدینہ منورہ سے تین میل کے                                                                                                          |       |                     |     |
| فاصلهب وفات باتى اوروال سے ان كى نعش مينم منوره مين آئى اور جنّة البقيع مين                                                                                                          |       |                     |     |
| مدفون برية ـ سرات بريارة المارة ا                                                                       |       |                     |     |
| كنيت الوعديد زار جا بليت بن لوكون ف ان كور فارك ابل كم مع القيم والاتعا                                                                                                              | 1     | خباب                |     |
| سابقین اوّلین میں سے ہیں۔ یہ اُن لوگوں میں سے ہیں جن برراہِ خلافیں سخت مظالم کئے ا                                                                                                   |       | بن ارت              |     |
| گئے۔ اُگل کے انگاروں پراٹیلئے جلنے تھے اور سربر گرم لوہا دکھاجاتا تھا۔ اُن کی پیٹے میں اُن<br>اُنگر کے انگاروں پراٹیلئے جلنے تھے اور سربر گرم لوہا دکھاجاتا تھا۔ اُن کی پیٹے میں اُن |       | ارضى للد            |     |
| روا گئے تھے جوا خیر عمرتک نہیں۔ تمام مشاہر خیریں نٹریک ہوئے۔ کو فہ میں سکونٹ اختیار کی ا                                                                                             | ·     | عث                  |     |
| ا متی ۔ اخیر عمر میں ایک سخت اور طویل مرض میں مبتلا ہوئے جس میں الیبی سخت تکلیف<br>سر مترس سے تیتر مجمد سے اسال کا مند نہ تاات میں میں اسال کا ہے۔                                   |       |                     |     |
| ان کو متی کہ کہتے تھے اگر موت کی دعار ماگنا منع مذہوتا تو ہیں موت کی دعار مانگرا - جب                                                                                                |       |                     |     |
| ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام نے ان سے کہاکر آپ خوش موں کہ وہ وقت ا<br>آگیا کہ آپ اینے بھایتوں کے پاس وض کوڑ پر جائیں ۔ اُر بھوں نے کہا آپ لوگ میرے                       |       |                     |     |
| ا نیار آپ ای ایک بھایوں سے پاس موس اور پرجایں الفوں ہے ہا اپ اوٹ برجے<br>ان ہمائیوں کا ذکر کرتے ہیں جوگزر کے جنموں نے دنیا میں کچھ آرام نہیں پایا۔ میں سے تو                         |       |                     |     |
| ان بھايون ور رك إن بوررك بيس سون الله ويا برائي بي بيدار من بن بي بيا بور سندت                                                                                                       |       |                     |     |
| مرض کی وجدسے جنگے صفین میں شریک نہیں ہوسکے۔ اور سے مرسی میں بعرس مسال                                                                                                                |       |                     |     |
| وفات یائی اور بر پہلے صحابی میں جو کوفہ میں مدفون ہوئے۔                                                                                                                              |       | ,                   |     |
| وفات فی دوریہ بہت مائی ہیں بو و میں مدروں مرس                                                                                                                                        | ۵     | مرسل<br>بريانة المي | ارں |
| راہ میں تھا تو برسب لوگ جو قریب اتنی گھر کے شخص اسلام لائے۔ پھرغزوہ اُصد کے بعد حاضر                                                                                                 |       | البريعة التي        | 1   |
| وراين على ويد ب وت بروريب الفران من شركت كي حضرت كي بعداً تفول ن بصر                                                                                                                 |       | اری                 |     |
|                                                                                                                                                                                      |       |                     | الس |

| مختصرحالات                                                                                                                                                 | توا <u>دي</u> | نام صحابی                  | نبرشأ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| كى سكونت اختياركى پيرولى سے جادك ليے خراسان گئے اس كے بعدمروس قيام كيا اور                                                                                 |               |                            |       |
| وبي سلتم بجرى مين بعهد يزيد بن معاويه وفات پائي.                                                                                                           |               |                            |       |
| اس نام کے دو صابی میں دواؤل کے باپ کانام بھی ایک ہے دادا کے نام میں اختلف ہے۔                                                                              | ٣             | م<br>عقب<br>م              | 74    |
| ایک کے داوا کا نام عبس ہے اور دوسرے جن کے دادا کا نام نابی ہے وہ مرتبہ یں اضل وائر                                                                         |               | بنءام                      |       |
| بن قديم الاسبلام بن بيعن عقب أو الله اور بدر وأقد بن شرك شعب جنك يمام بين بعهد                                                                             |               | رضی نتد                    | ۲,    |
| حضرت صدّین شہید ہوئے اور و معقبہ عن کے دادا کا نام عبس ہے جُہنی نسبت کے ساتھ                                                                               |               | عت                         |       |
| مشہور ہیں وہ ہجرت کے بعداسلام لائے تھے اور حضرت معاوید کے ساتھیوں یں سے تھے۔                                                                               |               |                            |       |
| مصر کے دالی بنائے گئے تھے اور وہیں رہتے تھے وہیں منھر بجری میں وفات پاتی مصنف                                                                              |               |                            |       |
| جوروایتین نقل کی بین وه عقبه بن عامرین عبس جنی کی بین جیسا کدایک سندمین اسکی صریح بی                                                                       |               |                            | -     |
| رسول الله صلے الله عليه وسلم كے آزادكرده غلام بي - ان كا نام بہلے اور كي تمارسول                                                                           | ۲             | سغيبن                      | ا۳۰   |
| التُد صلح الله عليه وسلم في ان كانام سغينه ركها بوجه اس كرك يه بوجه زياده أشماع تصوب                                                                       |               | رضى لله                    |       |
| ان سے کوئی ان کا پہلانام ہوجیتا تو نہ بتاتے اور کہتے کہ میں رسول انٹر صلے انٹر علیہ وسلم                                                                   |               | عب                         |       |
| کے رکھے ہوئے نام کو دوست رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کوسفر میں ایب اتفاق ہوا کہشتی پر                                                                          |               |                            |       |
| سوار تھے کہتی ٹوٹ گئی اس کے ایک تختر پر یہ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ شختہ نہ ڈوبا اور کنارے ا                                                                     |               | i                          |       |
| آلگایه اُ ترے تو دیکھاکرایک شیر کھولاہے ایک مصیبت سی بیجے تو دوسری سلمنے ہے بس انھول                                                                       |               |                            |       |
| اس وقت کهاکدایے شیر! میں سفیہ نہ ہوں رسول اللّٰہ صلے اللّٰہ علیہ وسلم کا غلام یشفیے ہم ا<br>شمر میں نہائیں مرکز میں میں میں میں اسلامی کا علام میشفیے ہم ا | 1             |                            |       |
| شروم بِلانے لگا اوراُن کولاستہ پر بہنچا گیا۔<br>کر میں اسلام کا اوراُن کولاستہ پر بہنچا گیا۔                                                               |               | ا ساسا                     |       |
| کنیت ابرنجیج ہے۔ اصحاب صفر میں ہیں اخیر عمریں مکرشام چلے گئے تھے وہی است تھاور                                                                             |               | عرباض ساليا<br>عرباض ساليا |       |
| وہیں رھی ہجری میں وفات پائی۔<br>شار نہ میں میرونیات                                                                                                        |               | رضي للدعونه                |       |
| اشعری صحابی نہیں ہیں۔ تمخضر میں میں درسول الند صیلے اللہ علیہ وسلم کے زمان میں سلما ا                                                                      | ٢             | عبدرخن                     | 1 1   |
| م دکئے تھے کمرشرف زیادت سے مشرف نہ ہوسکے جہنے حضرت معاق <sup>ع</sup> کو آسخضرت صلے ا                                                                       |               | برغض فيس                   |       |
| اللّٰدعليه وسلم نے يمن كا قاضى بنايا يہ حضرت معاد اللّٰه كارت بہت برا موفقيه منى أكار صحاب                                                                 |               | أنتدعت                     |       |
| سے مثل صرب فارف وصرت معاذ کے روایت کرتے ہیں بڑے ہجری میں وفات پائی۔<br>سین مدار بار اسکے مدمات روای میں میں گرفتان نا پیند و بترین و قان میں اور           | 1             | (12.2.                     | 1 2   |
| جوآ تحضرت صلى الشرعليد وسلم تجددي شترف باسلام بوجيج بي مكوشترف بزيادت نبيس بوقة جيب اويس قرفى وضى الشرعف                                                   | بعي           | مرم ان نولوں لو۔           | ے م   |

| مخضرحالات                                                                              | عداج<br>حادث | نام صحابی                             | نبؤا |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|
| جازی بن نام ان کامعلوم نہیں ہوسکا۔ ذوالعلیفہ میں است تھے برے شروف استھ، کہتے ہیں کہ    |              | الوارفتىسى                            |      |
| رسول الله صف المتعملية وسلم كرجمواه نهاز براهتا تقاميم وبال سدروانه جو كرغروب آفتا الم |              | رضى لندعنه                            | : 1  |
| پہلے دینے مقام رہنی جاتا تھا۔                                                          |              |                                       |      |
| نام مدى بن عجلان جه مركنيت زياده مشهور جه بالهدايك قبيله بي جس كى طرف يبنسوب           | ١            | الوأامطهي                             |      |
| می احادیث نبویه اُتفوں نے بہت روایت کی ہیں۔مقام منص میں جو ملک شام کاریک تبہرہ         |              | رضى تعونه                             |      |
| المنت تع اوروبي اكيالنوع برس كى عريس الشهر جرى لي وفات بائي . تبعض لوگون فيكما         |              |                                       |      |
| ہے کہ ماکشام میں برسی بعدوفات بلنے والے صحابی میں ، گر صیح برہے کہ شام میں سب کے       |              |                                       |      |
| بعد وفات پلنے والے صحابی عبداللد بن بسر ہیں.                                           |              | 3/3                                   |      |
| اشجع قبيل كانام ب بس كى طرف يرنسوب بين ان كاشمارابل صُقديب، اخرين كوفدكى               | J            | ا<br>ما میں شور فر<br>سام بن آجی      | 20   |
| مكونت اختياد كرلى تقى.                                                                 |              | ا ء عدا                               |      |
| ان کے والد کا نام شرح ہے۔ کوف کی سکونت اختیار کی تھی۔                                  | 1            | عرفيه جلى النه                        |      |
| عاشع قبيله كانام بعب كالمرف يدنسوب بير بصره مين بيت تقد يدسول التدصيل الله             | 1            | عياض برجأ                             |      |
| عليه وسلم کے پُرانے سیتے محت ہیں۔                                                      |              | مجاشتي شافته                          |      |
| كنيت اللى ابوفراس به . قديم الصحبة بي اصحابِ صغّرين سے بي مشب كوهم معدن                | 1            | رسير برجعب                            |      |
| ك دروازه پررجة كے اور تجدك وقت وضوك لئے پانى ديارتے تھے واقعة حرام كے بعد              |              | المليضمك نثته                         |      |
| ایجری میں وفات پانی ۔                                                                  |              |                                       |      |
| نام فضله بن عبير وقديم الاسسلام بي . تمام غزوات بي سرك بسب حضرت كي وفات                | •            | الوبرزه المي                          | 79   |
| کے بعد بصرہ چلے گئے میر خراسان میں جہاد کیااور مقام مرویس سالت، جری میں وفات پاتی-     |              | رضى لندعينه                           |      |
| كنيت الونجيج وقديم الاسلام بين مكر مين إسلام لان كي بعداين وطن جلم كنة اورخبر عجر      | L            | عمروبن علبسه                          | ٠,٧  |
| كيمنتظريم جس وقت يه مرينة منوّره بهني غزوة بدر وأحد وخندق بروچكا تفا اغيريس            |              | رضى لندعنه                            | -    |
| الثام چلے گئے تھے اور وہیں اب ۔                                                        |              |                                       |      |
| كنيت ابوعبدالله ملك فارس كم من والى تفي بيلي آتش برست تهيد يكايك أن والم               | 1            | سلمافاسی                              | 4    |
| نذبه بن نفرت بيدا بهوتى - اوردين حق كى تلاش دل مين جاگزين بهوتى - چنانچديد نصراني بوكة |              | رضى لتدعنه                            |      |
| اور فدبرب نضرانيت كاعلم خوب حارل كيليك بعدد مريد الكريك نفراني علما كى فدمت يروكب      |              |                                       |      |
|                                                                                        |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |

| ان الم المعالي الله المعالي ا |                                                                                        |                         |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| اکنورورک جرب کا قصد کیا۔ است می فالد علی سات ہو گیا کہ اور کہا تم وہی جا جا اور ان پر ایان کا قدیت کی است ہوگئے افا کہ وہیں کے اساق ہوگئے افا کہ وہیں کے افا کہ وہیں کے افا کہ وہیں کے افا کہ ان کو ملائے کہ وہیں کے اس کے میں کا بلا یہ اس کو اللہ کہ والوں سے ان کو مدینہ کے ہود ہود وہ اس اس کہ میں ہوتے ۔ حضرت بن وہی کہ معانی سوپرس ہیں تو کہ وہ کہ ان کہ میں ہور کے ۔ حضرت بر ہے ہوں کے ۔ حضرت بر ہے ان کی عربیت طویل تھی۔ دھائی سوپرس ہیں تو کہ وہ کہ کہ ان کہ میں ہور کے ۔ حضرت بر ہور کے ۔ حضرت کی دولا کے اس کے بیائی ہور کہ کہ کہ دولا کہ کہ کہ کہ دولا کہ کہ دولا کہ کہ کہ کہ دولا کہ کہ دولا کہ کہ دولا کہ کہ کہ دولا کہ کہ کہ دولا کہ کہ کہ دولا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | تعرا <u>د</u><br>اماؤيج | نام صحابی         | تنبرثنار |
| انصو ن عرب کا قسد کیا است علی کا گیا کی کیا کا گلا است کا طلا یا اس قافل کے ساتھ ہوگئے ان کا فلا میں کو کیا گلا یا اس کو ملا میں کا کہ میں کیا گلا اس کا کہ موال سے ان کو مدینہ کے ہود یوں سے ان کو ملام بنار کم تیں ہے ہوائی کہ حضرت ہوت ہوت کرے تشریف لا تے اور یہ وق فضائل بہت ہیں ۔ ان کی عمر بہت طویل تھی۔ ڈھائی سوارس میں تو کھوشک ہیں۔ اور بعض کو گوں نے ساؤے ہیں تسویرس بیان کے ہیں۔ بمقام ملائن ہو شکہ ہوری میں وقا ایک استان کے ہیں۔ بمقام ملائن ہو شکہ ہوری میں وقا ایک ساتھ کے دی تشریف کے دی تعلیم کا کہ کہ کہ کا ملام ہوئی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اخرى عالم لے اُن كورسول الترصيلے الد عليه وسلم كے فلوركاز مان قربيب اجلاكى بشارت       |                         | •                 |          |
| افالہ والوں نے ان کو غلام بناکر کمیں بچے ڈالا۔ کمر والوں سے ان کو مدینہ کے ہود یوں سے اور دوقا المحلال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |                   |          |
| ایمان سے مشرف ہونے ہونے ہیں ہے ہمال کا کہ حضرت جرت کر کے تشریف لائے اور یہ وقت ایمان ہوا سے ایمان ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                         |                   |          |
| ایمان سے مشرف ہوئے۔ حضرت نے فرایک سلمان ہائے ابل ہیں ہیں ہیں۔ اور انتشان ہوا ہے ابل ہیں ہیں۔ اور انتشان ہوا ہے ابل ہیں۔ اور انتشان ہوا ہوں کے ساؤھے ہیں۔ نوائس ہے ہیں۔ ہوائی ہوں انتشان ہوا ہوں کے ساؤھے ہیں۔ نوائس کے ہیں۔ ہمام ملائن ہے ہیں۔ عبر نے انتشان ہوا ہوں کے سافہ ہے ہیں۔ نوائس کے ہیں۔ بمائی ہوں کے سافہ ہے ہیں۔ نوائس کے ہیں۔ نوائس کے ہیں۔ بمائی ہوں کے سافہ ہے ہیں۔ نوائس کے ہیں ہوئے ہیں۔ نوائس کے ہیں۔ نوائس کے ہوئے ہیں۔ نوائس کے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                         |                   |          |
| فضائل بہت بیں ان کی عربہت طویل عقی۔ فیصائی سوبرس بیں تو کچو شک نہیں۔ اور ایک اس کے بیں اور کھو شک نہیں۔ اور ایک ان کانام فری بخر کہتے ہیں۔ بخائم ملائن ہے ہیں۔ بخش کی اس کے بیسے بہت اس کے بیسے بہت میں اور کے ساتھ آت سے حضرت کی فارست کیا کہ سے اس بیٹے ان کو صفرت کا فلام سیجھتے تھے۔ انبر میں ملک شام جگئے تھے۔  المون الذین الم میں کا ملام سیجھتے تھے۔ انبر میں ملک شام جگئے تھے۔  المون کی کا جست ڈاائن کے اس تھا، بہتام ومشق سائلہ بجری میں وفات بائی۔  المون کی کا جست ڈاائن کے اس تھا، بہتام ومشق سائلہ بجری میں وفات بائی۔  المون کی کا جست ڈاائن کے اس تھا، بہتام ومشق سائلہ بجری میں وفات بائی۔  المون کی کا جست فاروتی اعظم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کو حضرت عرف نے تعلیم دین کے لئے اس کے دروازہ میں بی داخل ہوتے بہتا ہا کہ سے بی اس کے دروازہ میں بی داخل ہوتے بہتا ہا کہ سے بی اس کے دروازہ میں بی داخل ہوتے بہتا ہا کہ سے بی داخل ہوتے بہتا ہی اور صفرت بہتا ہا کہ سے بی داخل ہوتے بہتا ہا کہ سے بی دوخل ہوتے بہتا ہا کہ سے بی دوخل ہوتے ہوتے ہا ہوتے ہیں دیا وا خوت ہیں۔ ان کو بیک ہوتے د صفرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہوتے بی دوخل ہوتے ہوتے ہا ہا کہ کہتا ہے۔ اور عبداللہ والم دائر ہے ہا کہتا ہے۔ ان کوئن کی دوخل ہی جست میں جو بی حضرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہوتے میں میں ہوتے د صفرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہیں ہوتے د صفرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہیں ہوتے د صفرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں۔ ان کوئن کی دوخل ہیں ہے دوخل ہوتے کے دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں ہوتے د صفرت نے ان کوئن کی دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کے دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کی دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کے دوخل ہیں کوئن کے  |                                                                                        |                         |                   |          |
| ا بعض لوگوں نے ساؤسے تین تشویرس بیان کئے ہیں۔ برغام ملائن ہے ہیں۔ بہت ہے ہیں۔ برخاص مل مائن ہے ہیں۔ بہت ہے ہیں۔ اس کے بھتے ہیں۔ برخاشی بادشاہ جب بہت ہے ہیں۔ اس کے بھتے ہیں۔ برخاشی بادشاہ جب بہت ہے ہیں۔ برخاشی بادشاہ جب بہت ہے ہیں۔ اس کے بستے ہیں۔ برخاشی بادشاہ جب کے بیت ہے ہیں۔ اس کے بستے ہیں کہ خاص کے باتھ ہیں ملک شام جلے کتے ہے۔  المس کے باتھ ہیں ملک شام جلے کتے ہیں ملک شام جلے کتے ہیں۔ بول کے بیت ہیں۔ الموج کے بیت ہیں۔ |                                                                                        |                         |                   |          |
| العض لوگ ان کانام دی بخرکیتے ہیں۔ نباشی بادشاہ جن کی خیرکیتے ہیں۔ نباشی بادشاہ جن کے بستیجے ہیں۔ حبن سے بہتی ان کو اسلام کے سیسے میں ملک شام جلے گئے تھے۔  الجم الموالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                         |                   |          |
| افرین الله المسلم المس | بعض لوگوں نے ساڑھے تین سوریس بیان کئے ہیں۔ بمقام ملائن سے سہری میں وقا                 |                         |                   |          |
| افرین الله المسلم المس | پان- پان د                                                                             |                         | <u>و</u>          |          |
| الم عوف الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |                   |          |
| الم الموسلة الم الموسلة الوعبال الم الموسلة ا | 1                                                                                      |                         | رضى كنته عبنه     |          |
| اخی فات باقی است الوسعید امعاب بین الفیوان میں سے ہیں ان کو حضرت عرف نے تعلیم دین کے لئے میں مقا میں سے ہیں ان کو حضرت عرف نے تعلیم دین کے لئے اسم و میں ان کو حضرت عرف نے تعلیم دین کے لئے اسم و میں ان کو حضرت عرف نے تعلیم دین کے لئے اسم و موقت باتی اور حضرت ابور زوان نے ان کے جنازے کی نماز پر معاتی و مصرت فاروتی اعظم کی صاحبزادی ہیں ۔ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذا فرضی اللہ عند کی اللہ و میں اسم و ما اسم اللہ و میں اسم و ما سے بیان سے میں و ما سے بیان اللہ میں اسم و ما سے بین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت كا غلام ملجهته تصر البير من ملك شام جل كتر تهجه.                                  |                         | 1                 |          |
| ا کنیت ابوسعید اصحاب بین الضوان میں سے ہیں ان کو حضرت عمر فی تعلیم دین کے لئے اسم و بیجا تھا جب شہر تشرفع ہوّا تو سہ بہلے اُس کے در وازہ ہیں ہی واضل ہوئے بہا اُسکانٹی اسم وہ ہجری میں وفات پائی اور حضرت ابوہ زرہ نے اُن کے جنازے کی نماز برلمعاتی وسلم نے ان کے بہلے شوہ رضی سند ملی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی اللہ وہنی مناف وہنی اللہ وہنی وہنی اللہ وہنی وہنی وہنی وہنی وہنی وہنی وہنی وہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | ٣                       | عوف إلك<br>يا منه | 4        |
| ا بسرہ بھیاتھا جب شہر تسر نع ہوا تو سہ بہلے اُس کے دروازہ ہیں ہی داخل ہوئے بھا اُسے اُسے خوالوں کے جنازے کی ناز پر معاتی۔  دیم املکو خیف اور خور عظم کی صاحبزادی ہیں ۔ان کے بہلے شوہر خنیس بن مذافہ رضی الشرعنہ کی اسلامی خوالت کے بعد شعبان سے میں رسول الشرصی اسلامی عباد کیا اسلامی عباد کیا اسلامی عباد کیا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا وا خرت ہیں برسی عباد کیا تھا کہ یہ اس کی عمریس شعبان سے ہیں وفات پائی ۔  اللہ محافی بی اسلامی عمریس شعبان سے ہیں ہوئے ۔ مفرت مقید تا نیہ اُن کے مفرت نے ان کوئی کی اسلامی میں شرک ہوئے ۔ مفرت نے ان کوئی کی اسلامی میں شرک ہوئے ۔ مفرت نے ان کوئی کی اُن کے مفرت نے ان کوئی کیا تھا کہ نہ کوئی کی مفرت نے ان کوئی کیا تھا کہ نہ کوئی کی مفرت نے ان کوئی کیا تھا کہ کوئی کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                         | ألتجتي ضلى لتند   |          |
| املکونین املکونین اور قرات باتی اور حضرت ابو برزه نے آن کے جنان کے نماز پر معاتی ۔ ماملکونین اور قرائ کے اللہ معالی اللہ اللہ معالی اللہ معالی اللہ معالی اللہ معالی اللہ معالی اللہ معالی |                                                                                        | 1                       | امر تعما          |          |
| هم املکونین من فروق اعلم کی صاحبزادی ہیں ان کے پہلے شوہر خنیس بن مذافہ رضی اللہ عنہ کی افرات کے بعد شعبان سے بحل کی اوضا سنہ ہوئی ہیں۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن مذافہ رضی اللہ عنہ کی اوضا سنہ ہوئی ہیں۔ برلی عباد کی اوضا سنہ ہوئی ہیں۔ برلی عباد کی اوضا سنہ ہوئی ہیں۔ برلی عباد کی اوضا سنہ ہیں۔ بال سنہ ہوئی ہوئے عقبہ تانیہ معاذبی ہوئے مضرت نے ان کوئی کا اس کی میں شرک سے ہیں جو بیعت عقبہ تانیہ اوضا دی نظر میں شرک ہوئے مضرت نے ان کوئی کا اس کی کا میں شرک ہوئے مضرت نے ان کوئی کا اس کوئی کا کوئی کا اس کوئی کا ک |                                                                                        |                         | مغفارضي لنثر      |          |
| ا فات كے بعد شعبان سلم جرى ميں رسول الله صلى الله وسلم نے ان سے تكام كيا الله وسلم نے ان سے بہت برائ نے ان كے متولت كما تقالد من وفات بائى ۔  الله معاذبہ جبال الله تعاد الله واحد اور نيز تام مشاہد خير ميں شرك ہوتے وضرت نے ان كوين كا كوين كا ان كوين كا ان كوين كا كوين كا ان كوين كا كوين كوين كا كوين كا كوين كا كوين كوين كا كوين كا كوين كوين كوين كا كوين كوين كا كوين كا كوين كا كوين كوين كوين كا كوين كوين كوين كوين كا كوين كوين كوين كوين كوين كا كوين كوين كوين كوين كوين كوين كوين كوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                         | رجون              |          |
| حضرت ببرای نے ان کے متولق کہا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا وا فرت ہیں۔ برلمی عباد الحیام ال |                                                                                        | ۲                       |                   | t !      |
| ا کسیت الوعبدالله النه النه النه الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وفات کے بعدشعبان سے مرجری میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکام کیا ا         |                         | رضى شعونها        |          |
| ا کنیت او عبدالله الصاری فزرجی بی ان سنگر آدمیوں میں سے ہیں جوہیعتِ عقبہ ثانیہ ارضی للہ عنہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت جبرای نے ان کے متبعلق کہا تھاکہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا وآخرت میں برنسی عباوت کا ا |                         |                   |          |
| ا نصل تندعه میں شرک سے بدر واصداور نیز تمام مشاہد خیر میں شرک ہوتے حضرت سے ان کوین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تهين. شاره برس كي عمريس شعبان مصلمه بين وفات پائي -                                    |                         |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کینیت ابوعبداللہ: انصاری خزرجی۔ بیران سٹیر آدمیوں میں سے ہیں جوہیعتِ عقبہ تانیہ        |                         |                   | 4        |
| قاضى مقرر فرايا تما اور حضرت عمر الم الكوحضرت الوعبيدة ك بعدشام كاعال مقرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                         | رضحك لندعت        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قاضی مقرر فر مایا تھا اور حضرت عرف نے ان کو حضرت ابوعبیدہ کے بعد شام کا عامل مقرو      |                         |                   |          |

| مختصرحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تنام<br>اطاؤني | نام صحابی        | 炱   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----|
| كيا تها. اسى سال مشاية مين مجرز مرس سال طاعون عمواس مين وفات يا تي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |     |
| انساری خزرجی دستدالقراد کنیت ابوالمنذر رسول الدوسی التر ملید وسلم ان کولینگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              | أتى بركعب        | 1/2 |
| اور حضرت فاروق اللم الميل فرائے تھے ۔ یہ اُن لوگوں بی سے بین جضوں نے رسول اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | رضىاتشر          |     |
| مسلے اللہ والم مے سامنے قرآن حفظ کرایا تھا۔ اور حضرت کے سامنے فتوای دیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | عن               | ì   |
| كتابت وى كى خدمت سے بمی متاز بوتے بیں -ایک رتبہ صفرت نے ان سے فرایا کہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |     |
| نے جھے حکم دیا ہے کہم کوسورہ لم کین شناؤں سناریجری میں بہد عضرت عمال وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |     |
| ياني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |     |
| نام خالدین زید ہے۔انصادی خزرجی۔ قدیم الاسلام ہی۔ بیعت عقبہ اور بدراورتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              | الوالوب          | ~   |
| مثابدین شرک بروتے جب صرت بحرت کر کے دریدتشریف لاتے توان کے بہاں اُتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | انصاري           |     |
| اورجب تک مسجدا قدس اور جرو شریفہ تیار نہیں ہوتے ابنی کے بہال لیے یہ سٹرف وعرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | وضط لتدعينه      |     |
| ان کی بہت نمایاں ہے حضرت علی مرتضے کے ساتھ ان کی تمام لطائیوں میں شرک سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |     |
| ما المر بجری میں وفات پائی۔ اور موافق وصیت قسطنطنیکے قریب دفن کئے گئے۔ ان کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |     |
| قرزیارت گاہ ہے۔ لوگ وال پائی برسنے کی دعاء ملنگتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1 4 4            |     |
| نام تقویرین عامر- درواران کی صاحزادی کا نام تھا۔ انصاری خزدی ہیں ، غزوہ بدر کے بدر اسلام لاتے سے ، اُحدادراس کے بعد تام مشاہدیں شرید ہے۔ افاضل صحابیں سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲              | الوالدردار       |     |
| بعلاملام لامے مے المداولاس مے بعد عام مساہدی سریت جہارہ مل فاہری وا<br>ہیں۔ بوقتِ وفات بہت رقمتے تھے۔ بڑے خاتف تھے۔ کلئرطیبہ پڑھتے پڑھتے رقع قبض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | رضى للدعنه       |     |
| ہن ہوفت وقات ہمت رکھے ہے۔ برے قات است المجان ہوگئی۔ اخر عمر میں شام کی سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے دوبرس سلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |     |
| بورسی-ایر سرین مام می صوف استیاری می -رف مان ما مورف سدند. در ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |     |
| یعنے سلار ہجری میں ہمقام دمشق دفات پائی۔<br>کنیت ان کی ابویجی ہے۔ انصاری اوسی ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں بیعتِ عقبہ ثانیہ میں<br>بریم الاسلام ہیں۔ بیعتِ عقبہ ثانیہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ام               |     |
| فیرک سے سرکت برریں اختلاف ہی مراصد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ţ              | اسیدبن<br>مقررضی | ۵٠  |
| مربي مع مرسب برويل معادت والمداور والعدادور العن المعالم والمعالم الموالية المعالم الموالية المعالم ا |                | الثدعنه          |     |
| واقعہ کے کر سورہ بقرہ سنب کواپنے گھر میں پڑھ ای کے کہ اٹھوں نے دیکھا کہ اسان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | العدحسه          |     |
| والعرب در مول بسره سب واله مرين برين برين المعين روشن بي - محدر ال كا قريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İ              |                  |     |
| ایک بیسر کی معامبات اور بی بست می می میں میں ایک میں اور المتنبی میں اور المتنبی میں میں میں میں میں المتنبیت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |     |

| مختضرحالات                                                                                                                                                                     | تعداد<br>اصاریت | نام صحابی                  | مبرشا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| مین حضرت فاروق مح مراه سقے شعبان سنگ بجری میں بجدر حضرت فاروق وفات پائی جنة البقیع                                                                                             |                 |                            |       |
| میں وفن ہوئے۔                                                                                                                                                                  |                 |                            |       |
| کنیت ابوسعید انضاری خزرج - بوقت بجرت ان کی عرکیارہ برس می - بدرس کم سنی کے                                                                                                     | ,               | زيدرثنابت                  | اه    |
| سبت شركب رجوسكا ورأمدين اضلاف بمعرفندق اوراس كع بعدي تام غزوات ميس                                                                                                             |                 | رضی الله                   |       |
| بالانفاق شركك رب رسول المترصيط المدعليه وسلم اورشين رضى المدعنهاكي طرف س خط                                                                                                    |                 | عت                         |       |
| كتابت كاكام كرية تھے حضرت كے پاس بعض بعض خطوط سريانى زبان مي آت تھے إنذا                                                                                                       |                 |                            |       |
| ان كوسر إنى زبان سيكسن كاحكم بروا تفاستنيخين رضى الله عنهاك زمامة من كتاب يصفحف                                                                                                |                 |                            |       |
| کی عظیم الثان خدمت انہی سے لی گئی علم فرائض کے خاص کر بہت بڑے ماہر مصحب انگی                                                                                                   |                 |                            |       |
| وفات اونی توضرت الومريم في كما والتدائع اس امت كاببت برا عالم مركبات جرى                                                                                                       |                 |                            |       |
| يں بعر ۲۵ سال مدينَهُ منوّره ميں وفات پائی۔                                                                                                                                    |                 |                            |       |
| انصادی خزرجی میں۔ یہ وہی میں جن کا بعد وفات کلام کرنامروی ہے۔ ان کے والدحضرت فارمبر                                                                                            | . 1             | زيدرجارم                   | ۵۲    |
| بھی معابی ہیں وہ اُحدیں شہید ہوگئے تھے بضرت زید بوج صغرت کے غزوہ بدر میں شرک                                                                                                   | ·               | رضي لندعينه                |       |
| نہیں ہوگے۔                                                                                                                                                                     |                 |                            |       |
| انصارى مزرج ويريم الاسلام بي بيعت عقبه بي شريك ته بدراور أحداور تام مشابها                                                                                                     |                 | رفاء را فرخ<br>رفاء بن فع  | سون   |
| یں سری رہے۔ جنگ بل وصفین میں ضرت علی مرتضے محراہ تھے۔                                                                                                                          | '               | رد حرب                     |       |
| انصاری اوسی کنیت ابوعبداللہ - بدر میں بوج کم ستی کے شریک منہ موسکے - اُصداور خند ق                                                                                             | 1               | رافع بن                    | ~~    |
| اورِاکٹرمشاہدیں شرکے اسے ۔ اُحدے دن ان کی گردن میں تیرلگ گیا تھا تیر تو اُنھوں نے کا                                                                                           | ,               | فیربجونی<br>فیربجونی       | ۵     |
| اور مرسابدی مربی ب این مرند بها در این مون یا برای می می این الله ماید وسلم نے فرایا قیامت                                                                                     |                 | ين ري<br>الله عنه          |       |
| سے دن میں مصالے لئے شہادت دو گا-ان کا وہ زخم عبدالملک بن مروان کے زمان میں معل گیا۔                                                                                            |                 | ישאליי                     |       |
| عدول کے معالی میں ہوئے۔ ہمری میں وفات بانی-<br>اور چینیاسی برس کی عمر میں میں ہے۔ ہمری میں وفات بانی-                                                                          |                 |                            |       |
| اور پینیا ی برای مری می سید به بری ی وال با با الله علیه وسلم بجرت كرك مدينة منورو المارت به منورود الله علی ا                                                                 |                 | مُتَعَالِهُ<br>الوسعبدين   |       |
| یا حارت ہے۔ الصاری ہیں نوبس مال رسوں اللہ مسلم اللہ میں وفات یاتی۔<br>تشریف لائے اِسی سال ان کی ولادت ہوئی سکالنہ ہجری میں وفات یاتی۔                                          | ,               | الوستبدين                  | WW    |
| ستربیب ہے اسی سان ان کی ولاد <i>ت ہوں۔ حصد ہبر بی بن و</i> بات پی ہی۔<br>مذالہ میں سے گذیرہ ماریکا کے عذب میں مصرات کرمیشر کی میں سکہ ایس کر اور ہے۔                           |                 | ر رعا و                    |       |
| انصاری اوسی کنیت ابوعمارہ۔ غزوہ بدر میں بوجہ کم سنی کے نثریک نز ہوسکے اس کے بعد کم<br>غزیر در بدیرین کے سرز کر معرور میں میز در از کر گئی کا در نہ کا کا در بدیری بھیج ہوں میں |                 | برار بی زب<br>ضدار بلسعینه | 97    |
| غزوات میں سرکی ہوئے سالم میں انفول نے اسٹے کوفتے کیااورتستر کی اواق میں بھی صرت                                                                                                | <u></u>         | رضعل فلتعونه               |       |

| مخقرحالات                                                                                                                                                                                             | .1."   | اهم ال                   | 么.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| ابد موسایا کے ساتھ منے مصرت علی کے عمراه جنگ جمل وصفین ونبروان میں تشریب ہوتے اور                                                                                                                     | ما زيد | نام صحابی                | مبروا |
| ابوتوى عن ده گئے وہن جہدمصعب بن زمير وفات بائي -                                                                                                                                                      |        | •                        |       |
| بالاترود بي رايط وين بهد مبين الكن كي سكى خاله بير . حضرت عباده بن صاميع كى بيوى بي<br>انصاريه بي . حضرت انس بن الكن كي سكى خاله بير . حضرت عباده بن صاميع كى بيوى بي                                 |        | 34, 4                    |       |
| الصادية بي مسل المدهليد وسلم اكثران كي محري تشريف يجايا كرت سي حضرت عثمان كي خلا                                                                                                                      | 7.     | امّ حرائمضی<br>التدعنها  | 04    |
| العرب الدفلية وهم الراق عرب الأراق و مد الما كاق من                                                                                                                                                   |        | التدعيها                 |       |
| میں اپنے شوہر کے ہمراہ جہادروم میں وفات باتی ۔ اور قبرص میں ان کی قبر ہے۔<br>میں اپنے شوہر کے ہمراہ جہادروم میں وفات باتی ۔ اور قبرص میں ان کی قبر ہے۔                                                |        |                          |       |
| پہلے ان کا نام مزن مفاحضرت نے اس کو بدل کرسہل رکھا۔ کنیت ابوالعباس انصادی ہیں۔<br>پہلے ان کا نام مزن مفاحضرت نے اس کو بدل کرسہل رکھا۔ کنیت ابوالعباس انصادی ہیں۔                                      | ۲      | سېل بېنعد                | 01    |
| پوقت وفات نبوی پنداره برس مے تھے۔ برای عمر ابنی بہان کے کوانھوں نے مجاج بن آف                                                                                                                         |        | ساعدى                    |       |
| كادمانه پايا. عجاج يع مع عيم مين من كوخط لكهاكم من الدام منين عثمان كي مدكيول مني ا                                                                                                                   |        | رضى لندمنه               |       |
| المصول نے لکھا میں نے مدد کی متی جاج نے لکھاکہ تم جُدث بولئے ہواور صاکم مدینہ کو اکس کہ                                                                                                               |        |                          |       |
| ان کی گردن میں قبر لگادی جلتے اس سب کی قبر حضرت انس کی کردن میں اور حضرت جابر ہ                                                                                                                       |        | ,                        |       |
| کے ہاتھ مر بھی لگاتی کئی گئی۔ مطلب بر تھاکدان کی تذلیل ہو، مربیہ منورہ میں سب صحابہ                                                                                                                   |        |                          |       |
| کے بعدان کی وفات ہوتی ۔ چنانچہ یہ خود کہاکہتے سے کرمیرے مرجانے کے بعد مجرم لوگ بی                                                                                                                     |        |                          |       |
| كوقال دسول ملا كمية بوت رأسنوك بجشاوك برس كى عمر پاكوش، بجرى من وفات                                                                                                                                  | ļ      |                          |       |
| انځي.                                                                                                                                                                                                 | j      |                          |       |
| کنیت اوعبداللہ - انصادی ہیں ۔ یہ سے پہلے شخص ہیں جو ہجرت کے بعدالنسار کے یہاں                                                                                                                         |        | لغران ينشر               | 20    |
| ا رہا مو تیے دفت وفات شویم ان کی عمر آٹھارہ برس تھی۔ان کے والدین مجی صحابی ہیں کو                                                                                                                     |        | نعان بشير<br>رضى نترعينه |       |
| الميدر الصابر المورد المين اور حضرت معاوية كوار من وال كوماكم بمي تقريد عضرت عرف                                                                                                                      |        | ریسر                     |       |
| ی طرف سے نہاوند کے الکر کے سردار تھے اوراسی جادیں اللہ بجری یں شہید ہوتے :                                                                                                                            |        |                          |       |
| الضادى اوسى. قديم الاسلام بين ببعث عقبهٔ ثانيه بين شربك تقر اور بدر وأحد وغيب السارى و                                                                                                                |        | اینتر سا ه               |       |
| الصادی اوی و فلیم الا مسلم میں میں ہیں۔ بعول بعض رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے جم                                                                                                                   |        | عوم ساعد                 | 7-    |
| مام مسابر سيرة برهب بوك به به بول بس رون منه سعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                               |        | رضي لتدعين               |       |
| ا میں اور بعول بعض مصرت قاروی می خلاف بیان بسر ساز می اون کے ان<br>استان کی ادا کا نام نام نام باری کی ادا کا نام نام می مرحضہ میار                                                                   |        |                          |       |
| قومهای اس نام کے ہیں۔ واداکے نام میں اختلاف ہے ان کے دادا کانام نابت ہے پی حضر عیمال<br>در بغ کر سرت میں میں اور اس کے کی نہ سرت اس کی تعریب میں اور اس کی اس کا میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس | 1      | 7 .                      | 41    |
| ابن ثابیق کے بمتیعے ہیں ہم زمیں بہت المقدس کی سکونت اختیار کی تھی ۔حضرت عبادہ بن صلا                                                                                                                  |        | رضى شدعنه                |       |
| اورحضرت ابوالدرواران كى سبت فرائة ته كريه ابل علم وفضل سے بين ملك مشامير                                                                                                                              |        |                          |       |
|                                                                                                                                                                                                       |        |                          |       |

|                                                                                                                                                                       | ,               |                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| مخقرحالات                                                                                                                                                             | تعداد<br>احادیث | نام صحابی                         | بزنا |
| بعره عسال مصم مين وفات پائي-                                                                                                                                          |                 |                                   |      |
| كنيت ابوالوليد انصادى خزرجى لقب شاعررسول الترصيل التدمليه وسلم اعك درصك                                                                                               | ٣               | حتانبن                            | 44   |
| شاعروں میں سے تنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی مح اور کفار کی جو میں ال کے بہت                                                                                     |                 | ثابتضى                            |      |
| اشعارای حضرت فرائ سف کدان کاشعر کافروں پر نیرسے بھی زیادہ کارگر ہے۔ حضرت ا                                                                                            |                 | الثيعث                            |      |
| مبرتريف مين ان كولية منروكموا في تقديد اس يركموك برورنعتيدا شعار وست تف                                                                                               |                 |                                   |      |
| سن بہری سے پہلے حضرت علی مرقضے کی خلافت میں وفات یاتی۔                                                                                                                |                 |                                   |      |
| نام مالك ب- انصارى بير - قديم الاسلام بي - بيعت عقبين شريك تقد بدر اورامد                                                                                             |                 | الولهيتمين                        | سه   |
| من اورتمام منابدين بمركاب نبوت يهي سنكم بجرى من بعبد خلافت حضرت فساروق                                                                                                |                 | الوالهيثمن<br>أراب<br>تبرابضي ملة | ,    |
| وفات پائی۔                                                                                                                                                            |                 |                                   |      |
| انصارے علیف تھی متاخرالاسلام ہیں۔اسلام لانے کے بعد تمام مشاہدیں شریب ہوتے۔                                                                                            |                 | کعب بنج رہ<br>کعب بنج رہ          | 44   |
| بقام دينة منوره الفيه من بعره عسال وفات بائي.                                                                                                                         |                 | , O, <del>-,</del>                | "    |
| ب مرامید میں ابی وقاصل کی بہن کے بیٹے ہیں. بالآخر کوفر میں رہیتے تھے اورو ہیں مسلم                                                                                    | ٦               | جابر برسيمره                      | 40   |
| رف عدبی بودات پائی۔<br>ابجری میں وفات پائی۔                                                                                                                           | 1 1             |                                   |      |
| ان کے والدحائم طانی سخا وت می ضرب المثل ہیں شعبان مصد بجری میں حضور نبوی میں انسر                                                                                     | U               | عدى جاتم<br>رضاي نندعنه           | u u  |
| برسے والدہ میں فاوف یں مرب میں مبلی مسلم میں اسلم اور میں میں مضرت<br>بریتے ۔ پہلے عیسائی تھے نواز ارتداد میں ثابت قدم ایسے . جنگ جل وصفین میں حضرت                   | '               | اضمار فيعشه                       | ' '  |
| بوت بہت میں مان کے بوادر ارمان کی ایک کھ شہید ہوگئی برعانہ جری میں وفات بائی۔ ،<br>علی نے ساتھ تھے۔ جنگ جل میں الن کی ایک کھ شہید ہوگئی برعانہ جری میں وفات بائی۔ ،   |                 | ר טעגיי                           |      |
| •                                                                                                                                                                     |                 | ر<br>گرزین عمه                    | اروا |
| فسننج مکریں اِسلام لائے مختے۔ اور برامی عمر پائی تھی۔ حضرت معاویٹے کے زمانہ میں نشانا ہے م<br>کریٹ رانس رن کریٹ سرم دریہ شخص مرحض میں دویث روا میں نہ مصل مال میں دار | '               |                                   |      |
| کی تجدیداننی نے کئی تھی۔ یہ کرزو ہی شخص ہیں جنھوں نے شب غارمیں نبی صلے اللہ علیہ وسلم                                                                                 |                 | رضى لندعنه                        |      |
| کا تعاقب کیا تھا گرجب غارے مُنہ پر اُنہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا اور کہا کہ یہیں سے نشان ا                                                                             |                 | ٠,                                |      |
| کم ہوکیا ہے۔ اعلیٰ درص کے قدم شناس تھے۔ آٹھوں نے بنی صب کے انتدعلیہ وسلم کے ہیر کو ا                                                                                  |                 |                                   |      |
| دیکھ کر کہا تھاکہ یہ قدم اسی قدم کی نسل سوہے جبر کا نشان مقام ابراہیم میں ہے۔                                                                                         |                 | .1 - 1                            |      |
| الك شام ك مقام الدن من المنت تقد أنفول في حضرت سي وجها مقاكد آب فننه كه زمانه                                                                                         | ۲               | عباركته جبجاله                    | 1 1  |
| میں مجھے کہاں رہنے کا حکم مینے ہیں ؟ حضرت سے فرایا مک شام کا-انھوں نے مکت میں                                                                                         |                 | رضى لتدعينه                       |      |
| مثمه جری بین وفات پائی۔                                                                                                                                               |                 |                                   |      |
|                                                                                                                                                                       |                 |                                   |      |

|                                                                                                             |                   |                   | _          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| مخقرمالات                                                                                                   | توراد<br>اما بنتا | نام صحابی         | نبرا       |
| كنيت ابوعمرو . صفرت سعد بن ابي وقاص رضى التُدعذ كے بستيم بين . فتح كمة مين اسلام لائح : بريمو               |                   | التمين عكتبه      |            |
| را، تمتر برمه کر کیے واقعہ میں ان کی ایک آنگوشہدیر ہوئتی تھی، ملک فارس کا صوبہ خلولا راہی 📗                 | ,                 | رمني للرعنه       |            |
| تو کما تھا۔ جنگ صفان میں حضرت علی مرتضع کے ساتھ تھے اوراسی میں تبہید جونے ·                                 | <b>i</b>          |                   |            |
| بضرت سعدين اني وقاص كے بيتيے ہيں فق كرين اسلام كئے تھے وال كاشارابل لوق لين جو                              | -                 | الغع رجنتية       | 4-         |
| ذىشى تىمى. لارى والدە زىينىپ بېنت خىيا <i>چىغىرىسنى بىن</i> ان كورسول خىل <sup>امىيىي</sup> اىتىرغلىيە وتسم |                   | عارشين            | 1          |
| کی فدمت میں لے گئی تھیں حضرت نے ان کے سربر واتھ بھیرا تھا اوران کو برکت کی دعا۔                             | <i>/</i> 1        | رشام رضحالة       |            |
| مي نقل گمه له مره صنوبيون محيران <u>سه</u> مبعت تهيل لي-                                                    |                   | • •               | 1 1        |
| فتح خیر کے سال اسلام لا کے تھے۔ فضلائے محابہ میں سے تھے۔ ان کے والد مجی مسلمان ہوگئے                        |                   | عمران بن يز       | 22         |
| تهر اخد مد لصه . کارسکیزه ،اختشار کی حتمی اور وین سطیقه لین دفات یای -                                      |                   | -0,0              | -'         |
| حضرت صداتات كم صاحبزاني اوالم المومنين حضرت عائشة محمي سكي بهاني بي ملح حديث سك                             |                   | عبارتمن           | اسد        |
| . الار العبال من حضرت عدد لوزم کی اولاد میں <i>رست بھے بہت کھی جسٹ مرجری میں وفات ہ</i> ی                   |                   | الكرفني           | <b>-</b> ' |
| ان کے والدوہی ارقم بن ارقم ہیں جن کے گھریں رسول خداصلے اللہ وسلم قبل بجرت                                   |                   | عثال باير فم      | ابى ك      |
| لرمبر محقه رعباله رواط ريوم مل <u>مسي</u> م ملوي.                                                           |                   | 0,0               |            |
| بنهبي اسبدي مبن كنيت الوعب الثبية نبي صيلے اللّه عليه وسلم كے ہمراہ جہادوں ميں شرك                          |                   | اسوبن مربع        | 40         |
| مديّه مريه رسيس بهلي شخص برح محمول نه بصره في جامع مسجد من وعظ كها.                                         |                   |                   |            |
| ان کا نام و مب بن عبداللہ ہے۔ صغارصحابہ میں سے ہیں۔جب عصرت کی وقات ہوی تو ہو                                | س.                | الوتجيفهواتي      | 24         |
| من المرابع كوز بيني سف كرات الماديث من تقيل اوران كى روايت كرت سف كوفه كالمكون                              | '                 | رضي تندي          | - '        |
| ا بروس کی مختر در بروس می موجود می طور به قامت بالی ب                                                       |                   | ارىت              |            |
| قریشی اسدی بین - ان کی والدہ اتم المومنین امسارہ کی بہن تھیں۔ بچھہ دنوں حضرت کی دیا کی                      | <b>11</b>         | عاريت رمع         | 22         |
| كى فدمت پرمقررى بى ان كاشارابل مديند مين بعد برعبدالله عضرت عثال كه سات                                     |                   | رضى للدعم         |            |
| ا کار کر مراهب محرن باره میر باشد در مهرتشه به                                                              |                   |                   |            |
| الديما إمر نَفْيَعِ بن حارث ہے بغز و وطائف میں اسلام لائے تھے ۔ان کی کتیت الوجرہ مجاسی                      | ن ابر             | الوكرثة فئ        | اما        |
| ا البرعد ملك فراهم رهي يصروني سكرت في الروبي في الروبي في المراه بي والتي المراه                            |                   |                   |            |
| المنتربية و معدر بصره ين المراح على الدي والدي انتقال كيدران كى والده ال كوليكر مديد                        | 1 2               | رره<br>شمروین جند | 29         |
|                                                                                                             |                   |                   |            |

|                                                                                          | <del></del>     |             | -        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| مخقر والات                                                                               | نغداد.<br>امادي | نام صحابی   | نبرثا    |
| مي آئين - أحد كي روان مي مركب مع حضرت في ايك مرتبه بيان فرمايا" المخركم موتاف الناد"     |                 |             |          |
| كرتم بي سے سے بعد جو تفض مرے كاوه آگ بن جوكا اس مجلس بين آخ (دس) آدمى تھے                |                 |             |          |
| جن من ايك يد تن اور ايك حضرت العريمة . لوك يد سمعت تنع كالك سع بنم كي الكم ادب           |                 |             | ·        |
| جنانيراس بس كرسب لوكول كانتقال موكيا صرف يراور مضرت الومرمية بأقى ده كي جفتر             |                 |             |          |
| الوبررو كو براي ف كريمني كركمين و متخص مي تو نهين مون جنامي كترسمره كي حالت يوجب         |                 |             |          |
| كَتَ يَتَ الركونَ كِدرياك ان كانتقال جوكياتوان كوعش آجاتاس خوف كرسب بعدر فالل            |                 |             |          |
| يں ہى ہوں . مرحضرت الومريرة كاان معيد انتقال موكيا اور وه بجري مين بقام                  |                 |             |          |
| بصره ان كومرض كزاز لاحق بوار سردى كى شدّت سے بدر مي بانى در كيوں ميں محرواكران پر جينے   |                 |             |          |
| سے ایک مرتبہ اسی طرح بیٹے ہوئے سے کردیگ بیں گرگئے دیگ کا پانی خوب گرم تھا اس سے          |                 |             | ŀ        |
| وفات باني - اورحضرت كي بينين كوتى كامطلب كمل كياك أك سيجنم كي أك مراد نديمي              | ļ               |             |          |
| قريش بأشى وسول للرصيط الشرعليه وسلم محرجها بب عمرين أشحضرت مسلح الشرعليه وسلم            | 1               | عباسين      | ۸-       |
| سے دوسال بلے منے کنیت ابوالفضل تھی۔ زمانہ جاہلیت بی قریش کے سردار تھے۔ کعبری             |                 | عالمطلب     |          |
| فدمت اور حاجيون كوآب زمزم بلانا انبى كم متعلق تفاغ وو بدرم ب كافرون كى طرف مقداور        |                 | رضي للوعنه  |          |
| مثل اور کافروں کے یہ بھی قید برور آئے تھے بندش ان کی سخت تھی جس سے یکراہتے تھے           |                 |             |          |
| اوراك كراب سوسول الله صلى الله عليه وسلم كوب عيني تقى ايك صحابي في الماكي فيت            |                 |             | .        |
| کو محسوس کرکے ان کی بندش و مسلی کردی اس قیدسے فدید سے کرچھوسے اوراس کے بعداسلام          |                 |             |          |
| الاست اوربعض او گون كا قول ب كرية قديم الاسلام بي مرايناإسلام منفي كي سف عند بدر         |                 |             |          |
| میں کا فروں کے ساتھ بخوش نہیں آئے تھے۔ زمار تعطر سالی میں حضرت فاروق نے انہی کا          |                 | ·           |          |
| واسطددلار پانی برسنے کی د عار مامکی منی اور خوب بانی پرسا تھا۔ علاوہ بیٹیوں کے ان کے وَآ |                 |             |          |
| بيير سي البيا موكة من بمقام مية منون الردجب مسال بجرى كوجعك ال                           |                 |             |          |
| ان کی وفات ہوئی۔حضرت عثال ان کی حبالہ کی نماز پر ماتی اور جنت البقیع میں وفن             |                 |             |          |
| كيااس وقت ان كي عمر المقاتسي برس كي تقي-                                                 |                 |             |          |
| ان کا نام عامرین وافله بروجس سال غزوهٔ أحد بروائسی سال ان کی ولادت برو بوقت و فات        | +               | الطفيل      | <b>A</b> |
| نبوتی آٹھ برس کے تھے۔ پہلے کوف میں استے تھے پھر کم میں چلے آئے تھے حضرت کا علیمبارک      |                 | اضى منتدعنه |          |
|                                                                                          |                 |             |          |

| مخضرمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لغداد<br>اوایث | نام صحابی                      | نميتنا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| ان کویاد تقاستار بجری میں اور بقو بے مظالم بجری میں اُتھوں نے وفات بائی۔ تمام صحابیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -36,           |                                |        |
| سے بعدائنی کی وفات ہوئی تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |        |
| بسك بصره ميں رہتے تھے بير مشام چلے گئے۔ ان كاشار ابل شام ميں ہے - بمقام الاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              | مرزه بن كعب                    | 1      |
| ملاشام مفهم میں وفات پائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | رضى تتعينه                     | 1 1    |
| ان کے نام میں اختلاف ہے گرمشہور رفاعہ ہے۔ ان کاشار اہل کوفر میں ہے۔ یہ اپنے والد کے ہمراہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . [            | ابورثيشان                      | t : 1  |
| خدمت نبولی میں صاضر ہوتے تھے اور حضرت کی زیادت سی مشترف ہوتے تھے۔<br>مند میں میں ماضر ہوتے تھے اور حضرت کی زیادت سی مشترف ہوتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | النُّرعت<br>الدُّعدية          |        |
| فضلائ صحابیں سی ہیں۔ فتح کمیں اسلام لائے تھے اور کمیں مقیم ہے ہجرت نہیں کی جضرت<br>است علایف دن سے میں میں سیاری والمترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1            | نافع بن الحار                  | 1 , 1  |
| فاردتِ اعظم شنے ان کو مکہ اور طالف کا حاکم بنایا تھا۔<br>قریشی بوفلی کمکنیت ابو محرد فتح کم سے پہلے اسلام لائے اور مدینہ کی سکونت اختیار کی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | رضي نندعنه<br>مُ مُطع          |        |
| ریسی توسی ، معیت ابو طور و عمر سے پہلے اصلام مات اور معید می محتوف اسیاری اور اور اور استے۔<br>وہیں ساتھ ہجری میں وفات پائی قریش کے نسب ناموں کے بڑے ماہر ستے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1            | جُبيرِ رَبِطِعم<br>رضى للبيعنه | . ,    |
| ربی صدر بران یا روس پی مراس کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ اسمار بنت ابی برصدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w              | ر بی منبر<br>عبدالله           | 1 1    |
| ہیں۔ الدہری میں بیا ہوتے۔ ہماجرین کے بہال سبے پہلے ولادت ابنی کی ہے بر وعباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | ابن ذبير                       | 1      |
| كُنُارِيمْ كُنَى كُنَى دَن مِتُواتُر روز مِن كُفت مِتْ سُب كو بمي افطار نه كرتے تھے. آ محد برس كي عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | رضى للدعينه                    |        |
| المُصول لن رسول فدا صلے اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ کو سے مقے بعض ان کے داؤھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |        |
| مونچه نه خفی بیزید کی به بیت سے انصوں نے انکار کیا اور خوداینی خلافت کی طرف لوگوں کو بلایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |        |
| چنانچہ سکانہ بجری میں ان کے ہاتھ پر ببعیتِ خلافت ہوئی -اور عباز اور مین اور عراق وخراسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | j                              |        |
| وغسير پران كاقبضه بوكيا- بالآخريز مدك ساخدان كولانا پرا- بريدك تشكر في ان كامحاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |        |
| کبایہاں تک کہ جاج بن بوسف نے بوم کیشنبہ جادی الافرای سامیہ ہجری میں مکر کے انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |        |
| ان کوشهید کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1211                           |        |
| ان کے صحابی ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ مگر ترمذی کی روابت میں ہے کہ اُنھوں نے کہا میرغزوۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ر عبار جن<br>ای رضان           | ٧      |
| تبوک میں رسول خدا صیلے انشدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بہوَا تفا۔<br>کنیت ابوسعید وفتح مکے دن اِسلام لاتے تھے - زمانۂ جاہلیت میں ان کا نام عبالکعیہ تھا۔ رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 7            | خبابضی ا<br>عدا جاید           |        |
| الليك ابوسيد والم عند ال كانام عبد الرمن ركها بنهر سجنان كو انهول في مبد معمل الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | م عبار آران<br>سُمُره وضي ع    | `^     |
| بمدر على المنتخصية وم على المال المنتخص المال المنتخص المنتض المنتخص المنتض المنتخص المنتخص المنتض المنتخص المنتض المنتخص المنتخص المنتخص المنتخص المن |                | سره رق                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |        |

|                                                                                          |                  | <del> </del>   | *************************************** |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| مختضرحالات                                                                               | تعدام<br>احلاج   |                |                                         |
| قریثی اُمُوی۔ مسلح حدیمیہ کے سال اسلام لاتے اور ان کے والدخت کمہ میں مسلمان ہوتے پہلے    |                  | معاورين        | ۸٩                                      |
| مؤلَّفة القلوب بيس عن محمَّر مبدي ان كااسسلام اجمابهوكيا عزوة حنين مين رسول فعاصي        |                  | ابىسغيان       |                                         |
| التدعليه وسلم كي بمراه متصاور كيدونول كتابت وى كى خدمت ان كيسرد عمى وحضرت عرفى           |                  | رضى لتدعينه    |                                         |
| الله عذ ك زاد بي دمشق ك حاكم مقرر موت اور برابراس عده برميد بهال ك كحضرت                 |                  |                |                                         |
| على رتف كازمانه آيا تو بحر أخور ك مستبقل خلافت البينسلة جابى اور حضرت على مرتفي م        |                  | !              |                                         |
| فال کیاجس کانام جنگر صفین ہے۔ مچر الکسیجری میں حضرت علی مرتبطے کے بعد حضرت حسیم          |                  |                |                                         |
| ن على الناخلافت ال كے والد كردى - المول كے دشق ميں بعرم بسال سالم جرى ميروفا             |                  |                |                                         |
| أى ان ك ياس رسول خلاصيف التعطيد وسلم كي قميص ا وراب كي كور النِّن اورم وَرمبارك          |                  | `              |                                         |
| تے بوقتِ انتقال وصیّب کی تمی کہ اسی قیص کا جمعے کفن دینا اور ناخی اور موسے مبارک میری    |                  |                |                                         |
| بکھوں میں اور من میں رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالہ کر دینا۔                   |                  |                |                                         |
| زمینی سہی بھر چری میں اسلام لائے ان کونی صلے التد علیہ وسلم نے علن کا حاکم مقرر          |                  | عمرورجناص      | 9-                                      |
| لیا تھا۔ مصر کو انصول نے فتح کیا کھر حضرت معاویٹر نے ان کواپنا وزیر بنایا مصر میں عمر اس | 1                | رضى لنبعنه     |                                         |
| سليم بجري ميں وفات پائي۔                                                                 |                  |                |                                         |
| ريشي اشي. حضرت جعفرطياد كمبيع بي حضرت على مرتض كم سكم بمنتج سخ جب حضرت                   | ,                | علالتبين       | 91                                      |
| عفرٌ عبش بجرت كركم كف سمة تويد وبي بيدا بموت حبش بين مسلمانون كي بهان سب سه              |                  | وضي لندعنه     |                                         |
| بلى ولادت ابنى كى بى بىلى سى مقعد ميرة منوره مين بعر وسال منده مين وفات ياتى .           | 4                |                |                                         |
| بنيت ابوعرو - جس سال رسول معدا مسلط الشرعليد وسلم كى وفات بهوتى أسى سال شرف اللهم        | سم [             | جريريب الته    | 94                                      |
| وت، اورائز میں کوفر کی سکونت افتیار کی۔ پھرایک قرت کے بعدوال سے شام جلے گئے اور          |                  | وضى التدعن     |                                         |
| قام قرقسايي ساهم مجرى من وفات باتي.                                                      | 4                |                |                                         |
| عابى بير . مُرقديم الاسسلام نبين بير كوفرين رست من السك بعدبسره چلے محت ا                |                  | مر<br>جندرب بن | 91                                      |
| تنه ابن زبر کے جار برس بعدوفات یاتی۔                                                     | اف               | عبدلتير        |                                         |
| نق نام ان کاعمروین حبیب بدرمضان فریجری میں اپنے قبیل کے لوگوں کے ساتھ اسلام              | ۲   <sup>ت</sup> | لجن البيحن     | 479                                     |
| تے تھے ۔ شاعر سے اوربہت عدہ شعر کہتے ہے۔ داعلی شہروار سے گر ) شراب پینے کی مادت متی      | U                | يضى للتدعينا   | 1 1                                     |
| ى طح ترك مرك في تقييران ك كدفارون اعظم في ان كوكن مرتب حدلكاتى بيران كوجلاول كيا         |                  |                |                                         |
|                                                                                          |                  |                |                                         |

| ۴۷۳                                                                                                                                                                                                                              | · .              |                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| مخقر حالات                                                                                                                                                                                                                       | تقوادي<br>اطاقتي | نام صحابی                        | ميرة |
| یہ بھاک کر حضرت سعدبن ابی وقاصن کے پاس چلے گئے اُنھوں نے ان کوقید کردیا بہال مک کایرا                                                                                                                                            |                  |                                  |      |
| یں جب جنگ قادسے پیٹرفرع ہوتی تو آئنھوں لئے حضرت سعکڈ کی بیوی سلمی کی خوشا مدکی کر جھے<br>میں جب جنگ قادسے پیٹرفرع ہوتی تو آئنھوں لئے حضرت سعکڈ کی بیوی سلمی کی خوشا مدکی کر جھے                                                  |                  |                                  |      |
| چھوڑدو میں میدان میں جاکر اور ن کا اور زندہ نے گیا تو پھراپنے کواسی قیدمی داخل کردول گا۔<br>چنانچہ اُنھوں نے منظود کیا یہ میدان میں گئے اور خوب السے حضرت سعد اُن کی الواتی دیکھ کرخون                                           |                  |                                  |      |
| چنا پچہ اھوں سے مطور نیایہ میں رہی ہی ہے اور حوب رہے سرت معدان می رای دیا سرت مورد ہیں۔<br>ہوتے اور ان کو قیدسے آزاد کر دیا اور کہا اب تراب نوشی پر تھیں سزاند دول گا۔ اُسی روز سے                                               |                  |                                  |      |
| الاس اوران والاست الدوران اوركها المراب واليدان والدول المراد المراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب و<br>المعول في المراب والله المراب كروى اوركها الباكسين في السباس وكرا والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب والم |                  | •                                |      |
| مدسے ڈرگیااب بخوف فعا اس کوئرک کتابوں - وفات ان کی آذر بائیجان میں بزمار خلافت                                                                                                                                                   |                  |                                  |      |
| فاروق سوئي۔                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |      |
| قبيلة تخ ك وفد كسات رجب مديم من حضور نبوى صلى الله عليه وسلم من حاضر                                                                                                                                                             | . 1              | زراره بن عمرو                    | 90   |
| ہوئے اور اسلام لائے۔                                                                                                                                                                                                             |                  |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | نام تابعی                        |      |
| گبارتابعین میں سے ہیں۔ کفیت ابو محد ہے۔ قریشی مخزومی مدن ہیں۔ حضرت فاروق ہم کی خلافت                                                                                                                                             | ۲                | سعيدين                           | 94   |
| کے دورال گزرنے کے بعد پیلا ہوتے. فقراور حدیث دولوں کے جامع تھے۔ حضرت الوہری ا                                                                                                                                                    |                  | مسين                             |      |
| کی اصادیث اورفاروق اعظم کے فیصلوں کا علم سے زیادہ سکتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک برائی کی ایک برائی کی ایک برائی ہوئی کی ایک برائی ہوئی کی ایک برائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو                                          |                  | رضى للدعنه                       |      |
| بری جاعت نوا هون مے دیمی ها مون دبیان ب ان کا مسب میں ماہ دیا تاہ م<br>مگر سعید بن سیت زیادہ مالم کسی کونہا یا سافہ میں وفات پائی۔                                                                                               |                  |                                  |      |
| مرمعیدب میب ریوه مام می ورد یا دست می اوربیف ای واقعید این کومهای می کماری این کرده این کم مهای می کماری این می                                                                                                                  |                  | المنظلين<br>عاريسربن             | 92   |
| کنیت ابویکر حضرت انس بن مالک رضی الله عذ کے غلام کھے عضرت انس اور ابن عمر اور                                                                                                                                                    | , ,              | مهدن برین<br>مهدن برین           | 1 1  |
| الوہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ مشاہیر العین میں سے ہیں۔ اور تمام علوم شرعیا                                                                                                                                           |                  | ر منگی کندیجنه<br>ر منگی کندیجنه |      |
| کے اہر تھے۔ زابد عابد تھے۔ مورق عبلی نے بیان کیاہے کہ یں نے ابن سیرین سے زیادہ کہی کو                                                                                                                                            |                  |                                  |      |
| فقيه اورُصاحب ورع نهين ديكها- ١٤ برس كي عريس السيجرى بين وفات ياتى-                                                                                                                                                              |                  |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                  |      |
| قریشی الشی و رسول نشر صلے اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی مرتضے اور حضرت فاطمة زمرا کے صاحبراف کی بیت الو می ہے۔ رسول فعا میسلے اللہ علیہ وسلم نے ان کوجوانان جنت کا                                                            | اسم              | حسن بن                           | 99   |
| کے صاحبراف میں کنیت الو محرب رسول فعا میسے الدعلیہ وسلم نے ان توجوانان جنت                                                                                                                                                       |                  | على وي                           |      |

| مختصرحالات                                                                           | تداد<br>احادث | نام         | تبرثا |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| سردار فرمایا - رمضان سلم جری میں پیوا ہوئے - صورت اورسیرت میں رسول فدا مسلے          |               |             |       |
| الشعليه وسلم ك مشار ته برا ع كريم اور يراع صائب الاتى تق الين والدحرت ملى تف         |               |             |       |
| کی شہادت کے بعد اللہ ہجری میں حضرت معاویہ کے التحدید بعیت کرلی- اور خلافت ان محمولاً |               | 1           |       |
| كردى- يه واقعدان كے كرم اورسيا دت كاليك عظيم الشان كارنامى بىشد بجرى بس زبرويم       |               |             |       |
| شہید کے گئے اور جند البقیع میں مفون جوتے حضرت حیات نے مرحبندان سے اوجھاکہ آپ         |               |             |       |
| کوکس نے زہردیا گرا تھوں نے بعتضائے کم طبعی نہ بتایا۔                                 |               |             |       |
| حضرت حسن رضی الله عند کے پوتے اور مضرت علی مرتضے کے پروتے ہیں . کنیت الو محدیث       | 1             | حس بن أيد   | 1     |
| ابن اسخن اورا مام مالك في ان سے احاديث كى روايت كى ہے عليف منصور عباسى سے إيكو       |               | ابن حسن     |       |
| مدینه کا حاکم بنادیا تھا یا بخ برس مک برسربر حکومت اسے اس کے بعد غلیفدان سے نافو     | ŀ             | يضى التلونه |       |
| مروا اور قب ركرديا برمنصورك بيغ مدى ني اين عهدي ان كوقيد ضامت تكالا مدينة            |               | ·           |       |
| سے پانچ میل کے فاصلہ پر موالہ ہجری میں بعرہ مسال وفات پائی۔                          |               |             |       |
| يد مجى حضرت حسن بن على رضى الله عند كے پوتے بين كنيت ال كى مجى الو صديع والد ال كى   | ۲             | عبدالله     | 14.   |
| فاطمه بنت حمین رضی الله عنه بی - ان سے امام مالک فے اور سفیان توری سے احادیث کی      |               | أبرجسن      |       |
| روایت کی مے بمغیرہ جب ان کی دوایت کی مولی حدیث بیان کرتے تو کہتے کہ یہ بڑی سجی       |               | ابنسن       |       |
| روایت ہے مصعب زبیری نے کہاہے کہیں سے اپنے علماریں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ         |               | رضي للدعن   |       |
| حضرت عبالله كي برابركسي كي بزرگي كرسة بول-آبن معين جوفن جرح وتعديل ك الممي           |               |             |       |
| ان کی نبت کتے ہیں ثقبہ مامون فلیفه عمرین عبدالعزیز کے پہاں ان کی براس عرات           |               |             |       |
| اسمى خليفه الوجعفر منصورك قيدخاند مي بعمر ٨٠ سال است صاحبراده كى شهادت سے چند اه     |               |             |       |
| ید وفات یاتی ان کے ساجزادہ کی شہادت دمضان مسلم ہجری میں جوئی۔                        |               |             |       |
| ان كوسن مثلث اس وجه سے كہتے ہيں كدان كے نسب ميں تين مرتب ہے در ہے حسن كانام آيا۔     | 1.            | ا حسن ثلث   | ا ۱۰۲ |
| ان کانام بھی حسن ہے اوران کے والد کانام بھی اوران کے دادا کا نام مجی حسن ہے۔ان کچے   |               | رضى لندعنه  | •     |
| والدكوحسن مثني كينتے من بير بھي حضرت حسن من على رضى الله عنه كے پوتنے اور حضرت علام  |               |             |       |
| الذكورك حقيقي بهاتي بس وريث كي روايت بهت كم كرية تقطيح حضرت فاطمه بنت حسين سع        |               |             |       |
| جب بشام نے ان کی اولاد کی کیفیت بوجی تو انفول نے کہاکدس بم لوگوں کی زبان بی-         |               |             |       |
|                                                                                      |               |             |       |

| _            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|
|              | مخضرحالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نتوام<br>امرات      | نام                                     | نبۇنا   |
|              | ۸۷ سال کی عمر میں فلیغه منصور کے قبیرخان میں شکمیاھ میں وفات پائی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                         |         |
|              | النب زین العابدین . حضرت حسین بن علی رضی متعین شہید کر بلا کے صاحبزادے ہیں۔ کنیت الحقا<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | على بن                                  | +       |
| إ            | ہے۔ اپنے زار میں اکابرا بل بیت اور اجائہ تابعین اور علمائے دین میں سے تھے۔ زمری سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | حين                                     |         |
| 1/2          | ہے کہ میں نے خاندان قرمین میں ان سے بہتر کسی کو نہیں دیجا۔ ان کی والدہ شہر بالو تھیں جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | وضي للنونه                              |         |
| الم          | ا شاہ ایران کی بیٹی تھیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں قید موکر مال فیمت کے سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                         |         |
| ١١٧          | ا أي تقس اس مضمون كوايك على غيانوب كما بح وان غلاماً بين كتب وهاشم كافضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                         |         |
| ۲ 📗          | من نبطت عليه التانق تزجمه وايك الركاب كسرك اور الثم كه درميان ين وه تام ألز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                         |         |
| ات           | بوں سے افضل ہے جن کی گردن میں تعوید والے گئے ہوں سکا کہ ہجری میں بعرم هسال وفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                         |         |
|              | يانى اورجنة البقيع مين اين جيا حضرت مريع كي قبرك باس دفن كمركة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .                   |                                         |         |
| 0            | حضرت محدين على باقرك صاحبزاد يمن كنيت ابوعب الشرا ورلقب صادق ہے- مرينم منور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | جعفرين                                  | 1-0     |
| ح تا :       | سي ريت من الله الله الم فروه بي جوحضرت صديقٌ كى إو تى بهى بي الواسى بهى بي ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | معركضي                                  |         |
| ور           | یں سے ہیں اجار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ اوران سے سفیان توری اورسفیان بن عیدیداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | التدعن                                  | ***     |
| جا           | امام مالك اورامام الوصنيفة جيس اكابرن رواست كي ب جونكران كي عبدي وريت ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                         |         |
| زياد         | کی قوت کچے برط سی بہوتی متی اور کچے ایسی صورتیں بیشیں آئیں کران کو ممادح برافترا کردیم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                         |         |
| مة           | موقع بلا اوران میں سے بعض بعض لوگ بطور تقبیہ کے ان کے بہال آمد ورفت میں نریادہ رکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                         |         |
| والا         | تے یہا وہ بے کشیعة اثناعشرید اپنے كوجعفرى كہتے ہیں اور اپنے مذہب باطل كاشائع كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                         |         |
| ر.           | ان كوبيان كرتے بي اوركتب شيعدين جس قدر روايتين حضرت صادق في سے منقول بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                         |         |
| ن            | اس قدر کسی سے منعول نہیں لہا ! اس زمانے یں بعض اکا براہلِ سنت کوجعفرصاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                         |         |
| 2            | سے سورطن ہوگیا تھا وہ لوگ یر سمعے کرشاید یہ بھی بر فرسب ہوگئے اوراپنے آبائے کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                         |         |
| ان           | طربق سے جدا ہوکر سمیعہ ہوگتے چنا نچ کتب اسمار الرجال میں فرکورہ کر سے بن سعید قط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                         |         |
| ا<br>بالورد  | سے جوا ام جرح و تعدیل ہیں اور امم بخاری کے مشیع ہیں جعفرصادی کے متعلق پوچھاگس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |         |
| 1158         | ارتها غر وسي زاد مه ته ريد إسكام منه ورجفية موادة فرجمة كليورك تبيير والأكداكران اتمه كارور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>            | ا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |         |
|              | ب معقصار وسیب رہے امرین سب پر بوجرات روسوں سے سرب میں اور میں ہوتی ہوگریس<br>اس ان برقائم نہیں ہوسکا، جرب وتدیل میں کمٹرابسا ہوگیا ہوکر فی الواقع کجو ٹی شخص تُقبہ کو گریسی محدّث نے اپنے اجہاد کی غلطی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر جمعام<br>مسے کوئی | ، بعض متبیعه سر<br>ن دموله مجی اس-      | انه     |
| کرائی ہ<br>ا | ب معققها دو تعیب ترسیه از میزان میزان ایستان به ایستان به این میزان به میزان به میزان به میزان به این این استه<br>لمین ان پرقائم نهین بهرسکنا، جرب وزمدیل میزانشوایی به به او توخیرت صادق کوابل سنندششش به میزان این امنوان میزا<br>او به این شاد که این کا ایک ایر این این این این می میسی کاس زمان می شاندان الجدست می اور نیرابل میسندی اور میکامها میزان می | فقه سجو             | وسجعايا بحرق كو                         | بوز     |
| 12 (1        | . بن عورتها كما يتألما الله المنظلم سلوكاد طريعة والعصولاس أرازه ويصابلان الجنبسة بالوزيران منته بالورس مع سيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .ا. ا. ب            | به محکل دو مراده ت. ا.                  | . iu 16 |

| مخقرمالات                                                                           | تواد<br>امازی | نام | 歩 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|
| الفول ي بها في نفسى منه شي وجالداحت الى منه يعيم يرادل أن كي طرف سعماف              |               |     |   |
| نهيس بداور جالد جمعة ان سے زياده پسندي - أورا مام ابن سعد سے كماك جعفر كى روايت الل |               |     |   |
| امتبار نہیں۔ آورمسعی نے بری نے کماہے کہ امام الک جعفری روایت بغیریسی دوسرے الوی کی  |               |     |   |
| موانقت کے ذلیتے تے مرجب تعیق مے بعدمعلی ہواکہ شیعوں کا انتباب ان کی طرف من          |               |     |   |
| ایک بے بنیادا فراہے اوروہ ملیک ملیک اپنے آبلتے کام کی طرح پابند الريق ابل سنت و     |               |     |   |
| جاعت ہیں تو وہ سود ان دفع ہوگیا اور ائم سے اُن سے روایتیں ایس ان کی توثیق کی چنا ہے |               |     | ŀ |
| ابن ابى مائم ك كما ثقة كايسال عن مثله يع جعفر معتبر شخص بي الن جيس شخص كامال        |               |     |   |
| الم جھنے كى ضرورت نہيں۔ آبن عدى اورابن معين لئے كما هومن ثقات الناس يعن وه معتبر    |               |     |   |
| الوكون ميس من بين عمروبن إلى المقدام كمت بين كنت اخانظرت الاجعف بن على على علمت     | . ]           |     |   |
| الله من سكالة التبيين يص جب من جعفر بن محسمد كوديكمتا مما توسيم ليتامما             | *.            |     |   |
| کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں آبن حب ان کے بھی ان کو تقات میں ذکر کیا ہے کہ میں      |               |     |   |
| ك ان كى روايت كوجانب توجس قدر حديثين ان معمست بردايون من نقل كى بى                  |               |     |   |
| ان میں ایک بات مجی خلاف نہائی۔ اور یہ مسال ہے کہ دوسے گناہ کا بار                   |               |     |   |
| ان پر رکساجائے یعنے افت را پردازی شیعوں نے کی اس میں اُن کا کچے قصورہیں۔            |               |     |   |
| تاجى يزكما كان صدارةًا مأمونًا اذاحد تعنه التَّقات فيديثه مستقيم                    |               | •   |   |
| یعنے جعفر سے بولنے والے اور قابل المسینان سے - جب معتبرلوگ ان سے کوئی ا             |               |     |   |
| روایت نقل کریں تو وہ روایت قابل وثوق ہوتی ہے۔ آمام بن ان سے کہا ہے ثقمہ             |               |     |   |
| یسے دہ معتبر قعص ہیں۔ حظ کرجن ائمت جرح وتعدیل سے ان پر جرم کی شمیان                 |               |     |   |
| یں سے اکثر نے مختی کے بعد اسے قول سابن سے رجوع کیا جن انچہ تہذیب البد               |               |     |   |
| ایں دو جگر کھا ہو کہ سے بن سعید قطان نے ان سے روایت کی- اورامام مالکت               |               |     |   |
| كي نسبت اكما ب كدوه فراق تح كديس بهت دنول ك جعفر كياس مانا الا                      |               |     | 1 |
| رہا۔ یں نے ان کو یا تو مساز ہوستے ہوئے یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے یادوزہ               |               |     |   |
| رکھے ہوتے پایا اور مدسیف بغیب مہارت کے بیان ذکر نے سے حضرت صادق میں                 |               |     |   |
| میں پیدا ہوتے اور شہام میں وفات پائی۔                                               |               |     |   |
|                                                                                     |               |     |   |

**《 1988年 19** 

| مخضرحالات                                                                                                                                                        | تنابي | نام                      | 13% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----|
| مضرت زین العابدین کے معاصراف اور حضرت حسین بن علی رضی الله عند کے پوتے ہیں۔<br>کنیت اوج عفر اور لقب باقرمے۔ تابعین میں سے ہیں۔ حضرتِ جابر بن عبداللہ نفسے احادیث |       | موربن علی<br>رضی دستیونه |     |
| كى يوايت كى بى - ان سے بدے برے اكا برائمك روايت كى ہے - كالم بجرى مى بعر                                                                                         |       | ری                       |     |
| ترسط في سال وفات ما في اورجنة البقيع من مرفون موت -                                                                                                              |       |                          |     |

ضيمه تتم بتوا

www.KitaboSunnat.com

## فصاليجم

www.KitabuSunnat.com

## ان فتوں کا بیان بن کے تعلق انسان سلم نے فرمایا تھاکہ زمانہ خلافی خصرت ملی اللہ علیہ ولم نے فرمایا تھاکہ زمانہ خلافی خصصے بعد ظاہر ہوں

مفسل قومقسد برشائل، بہلامقصداس فست نہ کے بیان میں جوخلافتِ خاص، کے ختم ہونے ساتھ ساتھ بیش آیا۔ دوسرِ امقصب دان فتوں کے بیان میں جوقیامت کے بیدا

رفسر بنیم کا، مقصب اِقل جاننا جابیئے کہ انحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اُن صدیوں میں جو تواتر معنوی کی صدور میں اللہ علیہ کی مدکور میں گئی ہیں بیان فرمایا ہے کہ حضت عثمان شہید ہوں گئے۔

اوران کی شہدادت کے قریب ایک فت منظم بریا جوگا۔ جولوگوں کی وضع اور رسموں کو بدل دیگا۔ اور اسکی آفت الگیر جوگا۔

فصرایچسب مدرتقررفین کا تضرت سل شعلیه کم بیان فرموده اند کر بعدانقضائی ایام خلافریخ امریز امرسه واکشتن ست بردومقصد یکی بیان فنند کشتس افتیا خلافی صدیق آید در آم بیان فنن دیگر که تا تیام قیا بیداشود.

مقصدا ول باید دانست کا تحضرت سلی سیملیم در احادیث متواتره بلیفندا فاد فرموند کرمشر عمان ختول خوابد معد و زند یک بقتی ادفت عظیم خوا بدیر خاست کرتغیراوضاع ورسم مردم کند و بلائ آن مستظیر باست د

جوزماند كرأس فتندس يبل كائ أس كوآب فطرح طرح كي خبیوں کے ساتھ موصوف کیا اور جوزمانہ اس کے بعد کا ہے اس کھ الزاع واقسام كى برايمون سے باد تسدمايا - اوراس فتند كے بيان یں آپ نے انتہا درمہ کی توضیع کی بہال تک کہ اس بیان کاکس (فت نه) پرمنطبق بهونا جو وافع بهوَاکسی شخص پر پومشیده مذر ہا۔ اورحضرت سن نهايت واضع عبادت بين بيان فنسر ماياكداس فتنس خلافت خاصه كانتظام لوث جائع كاورزاء نبوت ی جو برکتیں باتی ہوں گی وہ چُسپ جائیں گی اُس بات کو بھی آی تے ایسا کھول کربیان فرمایاکہ اصل حقیقت کے اُوپرسے پردہ اُٹھ گیا اور حجتب آلبی اس کے ثبوت سے قائم ہوگئی۔اس خبر کاظرو خالیج ين اسطح مؤاكه حضرت مرتضى با وجود سوابق اسسلاميد ميل ع القدم بولے اور باوصف کٹرت اوصاف خلافت خاصد کے (ان کی ذات میں پائے جانے کے) اور با وجود اس کے کدان کے لتے بیعت کا انعقاد ہوااور رعیت کا احکام آبی میں ان کے لتے مطبعٌ بوناثابت برگيا خلافت مين منكن نه ب<u>وت اوراطراف ملك</u> میں ان کا مکم نافذہ ہوا اور تمام مسلمانوں نے ان کے حکم کے م م سرز جھکایا اورجادان کے زمانے بن بالکل بند بوگسا اور مسلمانون کی بیجتی میں فسے رق آگیا اوران کا باہمی اتفاق معدوم ہوگیا اور لوگوں نے بڑی بڑی لڑائیاں ان کے ساتھ کیں اور ان کے اتھ کو ملک میں نفر ف کرنے سے کوناہ کردیا. مردوز ان کی سلطنت کا دائرہ خصوصًا واقعد تحکیم کے بعد تنگ بوتاگا بیان نک کر اخریں سواکوفہ اوراس کے مضافات کے ان کے کے صاف زوا۔ ہرجین دان خرابہولی ایخنامیضی اللی میخرصفا کا لمؤنشا

ألمك كريبي ازال فتنه است آن رابا وصاف مع ستودند ومابعد أل را باصناف فم كوم يدندو استقسا المودند دربيان آل فتنه تاآلكم مطابقت موصوف برآنيد واقع شدبريج فردم عفى تامد وبابلغ بيان واضح ساختندكه انتظام خلافي ظامه بآن فتنه منقطح خوابدشد وبقير بركات ايام نبوت رُوى باختفا خوا بد أورد واين معن والا ابحدى ايسل كدندكر يرده ازروت كاربرخاست وحجترا للر بتبوت آن فأتم شدوآن خبردرخالج متحق كشت بأن وم كرحضرت مرتض بادجود رسوخ قدم درسوالي اسلاميه دوفورا وصاف خلافن خاصه وانعقاديعي بلتاوو وجوب الغيادرعيت في محمالتدبيبت اومتكن نشد درخلافت ودراقطارارض مخم اونا فذهشت وتهامهٔ مسلمین تحت حکم او سر فرود نسیب اوردند وجهاد در زمان وسے رضی الله عسنه بالكليه منقطع شد وافتراق كلمة مسلين فلهور يوست وایتلاف ایشان رخت بعدم کشید و مردم بمروب عظيمه بأاويين آمدند ودست ادرأ از تسن مل کوتاه ساخت ند و هر روز دائرة مسلطنت اوّلاسيّما بعد تحكيم تنكسرّ ت دن گرفت تاآنکه در آخر بجز کوفه و مأحول ان بای ایشال صافی ناند و مرحین داین خللها ورصفات كاملة نفسانية البثان

لى جنگ منعين ميں بالكنز مضرت على اور مضرت معاويد دولال في ابنى ابنى طرف سے ايك ايك يحكم مقردكياكد ولال جو كچرف يصلى كروي وہى فريفين ان ليس اسى واقعہ كو واقعة سمت يم كهتے ہيں۔ کوئ خلل ہیں ہداکیا مگر مقاصد ضلافت جیسا کہ چاہیے حاصل نہ ہوئے۔ اور حضرت مرتضے کے بعد جب (حضرت) معاویر بن الی خیا ممکن ہوئے اور لوگوں کا اتفاق اُن (کی خلافت) پر صافی کیا اور مسلمالؤں کی جاحت سے ہاہمی نا اتفاقیاں اُٹھ گئیں (قر گر اُن کو خلافت میں تمکین حاصل ہوگئی گر اُن کی خلافت خلات فاصب نہ تھی کیو تھی ) وہ سوابق اسلامیہ نر رکھتے تھے اور فلافت خلافت خلافت خادم ان میں مذیا ہے جاتے ہے۔ اس کے بعد اور بادشاہ تو مرکز حق سے بہت دور دہے جیسا کہ پوشیدہ ہیں اور بادشاہ تو مرکز حق سے بہت دور دہے جیسا کہ پوشیدہ ہیں اور بادشاہ تو مرکز حق سے بہت دور دہے جیسا کہ پوشیدہ ہیں منتفی کے ختم ہوجا ان کی خبر دی تھی وہ اس طرح ظاہر ہوتی۔ منتفی کے ساتھ احادیث میں دارد دیکھواس فتنہ کا بیان کس ہرتف سے ساتھ احادیث میں دارد دیکھواس فتنہ کا بیان کس ہرتف میں دادد ہوگاہ ہوئی۔

وادد بؤاہے)۔
اوروہ حق پر بھول کے بہت سناوں سے ان شہید بولا اوروہ حق پر بھول کے بہت سناوں سے ان بت ہے۔
خضرت ابن عرض روایت ہے کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم انے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور فرایا کہ یہ شخص اس میں ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اس روایت کو تر بذی نے لکھلے۔ آور حضرت مائٹ ان امید سے روایت ہے کہ بن سے کر بی صلی انڈ علیہ وسلم نے اور عشرت مائٹ ان امید ہے کہ اللہ تم کو ایک قبیص پہنلے گا اگر لوگ اس کے آناد نے کا ادادہ کریں تو اس کو تم من آنادنا۔ اس روایت کو بھی تر مذی نے لکھا ہے۔ اور عبداللہ بن عوالہ اور کوب بن عجروض روایت کو بھی تر مذی نے لکھا ہے۔ اور عبداللہ بن کو ایک قبیل الفاظ قریب قریب بین کر رسول اللہ وسلم اللہ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس علیہ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس وقت بدلیت پر بوگا۔ انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کا ذکر کیا اور اس کو بہت قریب بتایا اس انٹ وسلم نے ایک فقنہ کیا گر کیا کہ یہ خص اس وقت بدلیت پر بروگا۔ اسٹر وسلم نے ایک فقنہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ خص اس وقت بدلیت پر بروگا۔ اسٹر وسلم نے ایک فقنہ وسلم نے فرایک کر تیوں کیا کہ وہ کو کو کیا کہ کو کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ وہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کر کیا کر کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا ک

فط نين اخت ليكن مقاصد فلانت على وجها متعقق مگشت وبعد حضرت مرتضي ور معاوير بن الى سفيان تكن مقاصد فلانت على وجها الى سفيان تكن شدواتفاق ناس بروى بحسول بيوست و فرقرت جاعة مسلمين ازميان برخاست و وازم خلاقت صدور كامت متعقق نبود بعدا ذاك باد شال المتعلم المتعمل المتدمل و لم انقطاع خلافت خاصد منتظم نا فذه اذين جبت انقطاع خلافت خاصد منتظم نا فذه اذين جبت منتقق مست المتعقق منتقل منتقق منتقل منت

آماآ نكرآ تخضرت صيل الله عليه وللم اخباد فرمودند بمقتول مشدن حضرت عثمان وآنكم او برحق خوابر بوديس ثابت است بطرق بسيارعن ابن عمرذكم سرسول الله صلى الله عليه وسلمفتنة فقال يقتل لهذا فيهامظلوماً اخرجه الترمذى وعن عائشة ان النب صع الله عليه وستلمقال ياعثان لعل الله يُقَرِّصُك قبيصًا فأن الردواء على خلعه فلاتفلع لهمواخرجه التومدى وعن مرة بن كعب وعبدالله بن حوالة وكعب بن يجوزه والفأظهم مُتقَارِبَةُ ذكم يسول اللهصك الله علية وسكم افدتنة فقريهافس رجل مُقتعرز الله فقال سرسول الله كسل الله عليه وسكرها يومئد على الهلت

اس فتند کے زمانہ کی تعیین، حسنرت ابن معود کی حدیث میں آئی ہو کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا اسلام کی جی بنتی یا دف رایا ) چیتیں یا د فرایا ) سینتی بڑس کے بعد بند ہوجائے گی۔ بھراگر لوگ ہوگئے تو ان کا دہی داستہ جو اور ہلاک ہونیوالوئکا ہے اوراگر ان کادین ان کے لئے قائم دہ گیا توسٹر برس تک قائم دہ گیا حضرت عمرضی اللہ عند نے بوجیاکہ یابی اللہ اگر مشتہ زمانہ لماکر ذہتر برسس) یا صرف آئندہ کے حضرت نے فرایا صرف آیندہ کے اس سیک مضعو خارج میں ظاہر ہواکیو کو مصرت نے فرایا صرف آیندہ کے اس سیک میں عشرت عثمان شہید ہوئے فوقائت فاخذت بعنبى عنمان فاستقبك الدرسول الله عليه عليه وسكم وقلت هذا قال هذا وهذا لفظ المن ملجة من حديث كعب بن عجرة وآخرجه الترمذى والحاكم والحاكم والخرس قريب المنه ففي حديث ابي هم يرق وفتنة قالواف ما تأسرنا قال عليكم ومن حديث عنمان يوم الدّاران رسو الله عسك الله عليه واشار الى عشمان الله عسك الله عليه واشار عماية وستم قدا عليه الله عليه واشار الله عسك الله عليه وفحديث المن عهد المنه عليه وفحديث المن عهد العنمان وبشره بالجدة عليه المنه وبشره بالجدة عليه الموى تصيبه الموى تصيبه الموى تصيبه الموى تصيبه الموى تصيبه المولاد المنه المنه المولاد المنه المنه المولى تصيبه المنه المولى تصيبه المولى المولى تصيبه المنه المولى تصيبه المولى تصيبه المولى تصيبه المولى المولى تصيبه المولى تصيبه المولى المولى تصيبه المولى 
لے برنگ دادی کی طوف سے بو کو عفرت نے بینتین کو پایا جنتین اسٹین آرادہ روایات پر بہتیں دیے شک کے بر آور بعض روایات پر تینتیں اور جو تنیں ہی مردی ہو کہ بردی اور کا استان کی مردی ہوئے ہوئے کہ بردی ہوئے ہوئے کردی ہوئے کہ بردی ہوئے کردی ہ

اورجهاد كانتظام بكر كيا يحرحضرت معاويدين ابى سفيان ك زمانيس جادكاانتفام قائم جوااسس الرياس ستربرس ك بعدين أسيدك سلطنت زائل بروكتي.

اس مست كي تعيين جهال سي يه فتنه پيدا جو كاحضرت ابن عرف اور

صحابری ایک جاعت کی روایت یں ہے یہ روایت تغیض و دالفاظ

اس کے حسب فیل ہیں) آگاہ رہوفست مذیباں ہوگاجاں سے شیطان کا سينگ دييخ آفاب كلاب خارج مي بمي ايسابي وقع جراج فق

كحضرت عثمان كم شمادت كعديدا موت سب عراق من تصاور

عراق مدینہ سے شرقی جانب میں ہے۔ اس فتتنه کی صورت و صفت کی عیبین ترمذی نے صرت مذیغہ

بن یمان سے روایت کی ہے کہ رسول الشرصيطے الشرعليہ وسلم فيفرال حسم اس کی جس کے التریس میری جان ہے کہ قیامت قائم دہوگی

يهال بك كرتم قتل كروك لين الم كواور باجم شمشير بازى كروك الو متعارى ونياك عاكم متعارب برز لوك بهواع بمديث من بي اور

الم احدث في ابن عون الفسارى سے روايت كى ہے كرحضرت عمَّاكم ا

فحضرت ابن مسعوديس فراياكه ويكث بسي سنا مناب اور مح یادے جیساتم نے منا وہ صیح ہنیں ہے (یں نے سُناہے) رسول

الشصيط التدمليه وسلم فرملت تصاليك ميرقتل كياجاسك كااوركوني

حلدكرف والاحدكرك كاياميرمقتول مين بى بول حضرت عمزيي ہیں حضرت عرم کو توصرف ایک شخص نے قتل کیا تھااورمیرے اوپر

جمع بروگا. اور ابو مرتف بیان کیاہے کر زرارہ بن عمرونے نبی صلے اللہ

علیہ وسلمسے اپنا خواب بیان کیا کہاکہ میں نے ایک آگ دیکی جوزین

سے تعلی اورمیرے اورمیرے بیٹے کے درمیان میں برکا نام عروبر حال جو کئی

کے دیک کے بچوبغیر حقیق معنم اولے ہوئے عادةً ابل ہوبولیت تقیمید کہ برزبان ہیں ای سم کی بعض کمات الاتج ہوتے ہیں نظافی ہے اس کرے یہی سخابی تی مسلم سلام مسلم کے مسلم کے بیان سخابی ترکم اس کا مصلم قدیس ہوں۔ پہنیں ہوکہ تم نے شننے برغللی کی بلکہ طلب پیچ کہ تم نے وسطلب کے سمجھاا وراسکا مصدان تضربت کرفتوار دیاہے علاج کا

والإجياد بربم فودو وباز درزمان معاديه بن إي سفيال امر جهاد قائم كشت ازال تاريخ بعد مفها دسال دولت بي ميم

التعيين جيت كاين فتراتجا خوامد بودس درحد سيثاب عرف جاءئ الصابة وهذاحديث ستغيض كالالالفتنة لههنا حيث تطلع قرائ الشيطان ودفيالج بجنال واقع شدفتنهائ كربعد مقرحضرت عثمان بيدا شدمهد درواق ا بده است وا*ل اثر*قی مدینه است-

والمالعيين صورت وصفت فتناخرج الترمذ عن حديدة بن العان ان رسول الله صله الله عليه وسلمرقال والذى نفسى بيلا لانعم الشاعة

حة تقتلوا إمامًك وتَعَتَّك بواباسيا فكو ويُرِثُ دنياكم شلكوه فالحديث حسن وآخرج احداعن ابن

عون الانسارى ان عثمان قسال لابزمسعة ويجك الله ق ت سمعت وحفظتُ م

ليس كما سمعت ان م سول اللهصّل الله عَليْنه وسَـــ لمرقـــال سيقتــل

اسلاویت تزی سَنُرِز واق ات المقتول وليسعم انماقتلعس

ولحلاواته يجمع على وذكرابوعم ان زرائة

بن عَرِوقَصَ على التبتصل الله عليه وسلم رؤماه فَقَال رأيتُ نارُ إخريت من الارخرفي الت

بين وبين ابن لى يُقال له عمرو

مى تقول للى للى بصار واعد ققال المنبح الله عليه وسلم فى تعبير اماالتار فى فتنة تكون بعدى قال وماالفتنة ب مرسول الله قال يَقتُ للناس اما مَهم ويشجون اشجار اطباق المرس وخالف بين اصابعه دم المؤمن على المؤمن أيضا من الماء يَعَرَبُ المسيحُ الله عسن ان متَّاد رَكَتُ الماك وان مات ابنك ادركتك قال فادع الله ان لا تدرك ف واعاله

آالقين عمد كر تبج اين فت د فامند كرد فقد الخرج الحاكم و حدايث ابن مسعود من بعدى وعلنا و ألها في من المدينة تقبل من المدينة قال اللوى ف كانت فتنة تقبل من المدينة قال اللوى ف كانت في من المدينة قال اللوى ف كانت في من المدينة من فيل طلحة والنهيز إز أن في من المدينة من فيل طلحة والنهيز إز أن في من المدينة من في من المنت في حدايث المنتظم شود بعد الريث الن منتظم المدينة و ابن عب الله المن هي حدايث المنتظم المنتظم المنت في حدايث المنتظم الم

اس آگ سے یہ آواز کی رہی ہے لفلی لفلی بھیر واعمیٰ بی صفا اللہ ملیہ وسلم نے اس خواب کی یہ تجبیر بیان کی کہ آگ سے مراوفتنہ ہے جومسے ربعد ہوگا۔ زوارہ نے پوچس کہ یارسول اللہ! فتنہ کیا چیزہے ؟ حضرت نے فرایا لوگ اپنے المام کوفتل کردیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان میں فرق کرکے بتایا (کہ اس طرح ایک دوسرے سے جُدا ہوجا بی کے) ایک مومن کاخون دوسرے مومن کے نزدیک پانی سے بھی زیاوہ شیری ہوگا (اس فت نہ میں) گہنگار سمجھے گاکہ میں اجب کام کردا ہو اگر متصال بیٹ مرکئے تو وہ فتنہ متصال سے بیٹے برائے گااور اللہ متال بیٹا مرکبا تو وہ فتنہ متصال سے بیٹے برائے گااور اگر متصال بیٹا مرکبا تو وہ فتنہ متصال سے بیٹے برائے گااور اگر متصال بیٹا مرکبا تو وہ فتنہ متصال سے بیٹے برائے گااور اگر متصال بیٹا مرکبا تو می برائے گا۔ زوارہ بن عمونے عض گیا کہ ایک وعاد فرمائے کہ وہ فت نہ مجھ پر نہ آئے۔ پس حضرت نے ان

كى يۇكرىي دونۇن ھفرىتىڭىن كى شەلەت كەبدىكەيىن ھفرىت ھاكىشە ئىكىيىن گىتىجەن ئادىمى جاڭىكى ئىتى جوتى تىتىپ اودۇن تەپىكۇنىند دفىلەكى ھالىت بيان كى اومانكو بعر جلىنىي آلەد كىياب موجانى بى جىگىرى كىياكىلىن ھفرىتا كىلى دەربىرىنە يەكام پىزىنى مودكىيا تقااس يەلىخە النابركوتى الزام تېيىن -

زمین تک لٹک دہی ہے بنی صلے اللہ ملیہ وسلمنے اس رسی کو کمالا اوراً دیرج صرکتے میمرایک اور شخص (اسی طرح اوپرچ مدگیا) اس کم بعدایک اورشنس (اسی طح اویر چرمدگیا) بهریسرے شخص کی بارى ميں وہ رسى كك كئى جراس كے لئے جورى كتى اس خواب كى تعب پرحفرت صدایق نے (آنخفرت کے ساھنے) ایسی دی جس سی تيسرے فليفكا بتلا (تمصيبت) بونا محماجاتا ي اورا بعاد فيحسن (بصرى) سي أخمول في حضرت الوبكرة سع روايت كي ب كنى صيل الله عليه وسلم في إيك روز (صحابة سع) فراياكم یں سے کسی کوئی فواب و بیکملت (توبیان کرے) ایک شخص فے عرض کیاکہ میں بے دیکھاہے کہ گویا ایک ترا زواسمان سے آتری داس مي )آت اورابو برا الوكر الله الله الله الله المرتف وزن منط يمر الوبكرام أورعمر والمستحث توابوبكرا وزن شكله بمير عمر اورعمان تسلطئ توعر فرن مط اس كي بعد تراز وأمثال كن توجم رسول الشرصيك الشرعليه وسلم كيجرة مبارك بي كرام يت آ باردیکھ اور الوداؤد لے حضرت سمرہ بن جندت سے روایت كى ك كرايك شخص فعص كيايارسول الله؛ (مي في فواب ين ديكاكر) كوما ايك دول أسمان سے افكايا كيا بير (ديكماكر) ابوبرس كن اوراكفول في اس كى عرقوه بكرى اوريانى بيامكر کرور طریقہ سے بھر عرف کتے اور انصوں نے اس کی عرقوہ پکرلی اوريان پيا يهان تك كسشكم سر بوكة - مجرعتان أت إولانه نے اس کی عرقوہ پکڑلی اور پان پیا یہاں کے کشکم سے ہوگئے پھر على استے اور اسموں نے اس كى عرقوہ بيرالى مكروہ كمس كتى اوربانی کی کچھ چھینٹیں بھی ان پر پڑیں۔ اور حضرت سہل بن ایک سے روایت بے دہ کہتے تھے کر ایک عرابی نے بنی صبلے اللہ ملیہ ولم 

الىالارس فأخذبه المتعصل الله عليهم وعلاثقربهك اخرخر جهل اخرينوانقطع بالتألث تتروص لله فعبر الصديق بمايدل على ابتلاء الثالث واخرج ابوداك عن الحسن عن إلى بكرة انّ النَّب صلاالله عليه وسكرقال ذات يوم من مااى منكوم ويافقال مجل انام أيت كأن سيزانًا نزل مزالتماء فونهنت انت وابوب كم فربححث انت سأبي نيكم وونهان ابوب كم وعلم فزيح ابوب كم وونهن عسل وعثأن فرج عم تورجع الميزان فرأيت الكلهية فى وجعب مسول الله عصل الله عليثه وسكور آخرج ابوداؤدعرسي بن جن ب ان مجلَّات ال يا رسول الله كان دلوًا دُلِّ من الشماء فجاء ابويكم فأخذ بعراقيها فشرب شربًاضعيفًا تمجاءعي فأخذ بعَرَ اقِيها فش بحجة تضلع بفرجاء عثمان فاخذ بعراقيما فشربحة تضلع ضرجاء على فاخذب عراقيها فأنتشطت وانتضح عليه منهأشئ وعزسجيل بن ابحثه قبال بابع اعرابي النب كسل الله عليه وسلوفقال عليٌّ الاعسراب

بى صلى الله عليه وسلم كى پاس جا و اورات سے پوچوك اگر آب كوموت المبائ توية قرض كون وكا وينائيد اعرابي نبي صلى الله عليه وسلم كى إس كىاادرآب سے پوچھا آت نے فرمايا الو برا بھے ديں گے۔ یں وہ اعرابی حضرت علینہ کے پاس گیا اور ان سے یہی بیان کردیا۔انعو نے کہا پھرجاؤا ورآب سے پوچھوکر اگر ابو کرے کوموت آجائے تویہ قرض كون اداكري كا وجنائجه وه اعرابي نبي صطلح الله عليه وسلم صوريس كيا اورآب سے پو بھا آپ نے فرايا عمر اداكري كے ( اعوانی نے یہی جا کر حضرت علی شسے بیان کردیا ) خضرت علی فواس کہاجاو آپ سے پوچیوکر عمر اے بعد کون دے گا؛ (چنانچہ وہ اعراج پھر بنی صف الله علیه وسلم کے حضور میں گیا اور (آب سے اوجها) آت نے فرمایا عثمان اوا کریں گئے داعوابی نے یہی جا کرحضرت علی ا سے بیان کیا) محصرت علی نے اس سے کماتم (مجر) نبی صیلے الله عليه وسلم كى خدمت ميں جاؤاورآپ سے پوچيوكه أگر عثمان كو موت اجائے تو یہ قرض کون اداکرے گا ( وہ اعرابی پھر خدمت نبوی میں کو اور آپ سے پوچھا) بنی صلے اللہ علیہ وسلم نے فسرايا جب ابو بكرا كوموت اجائ اورعم كاكوموت أجلت أور عثمان کو (می) موت آجائے تو اگر تجے سے جوسکے تو تو می مرجانا. اورصاکم نے (حضرت) انس سے دوابیت کی ہے وہ کہتے تھے کہ مجے رقبیلی النی مصطلق نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ ہم لوگ آپ کے بعداینے زکوہ ک مال كس كودير - حضرت الن كيت بي أيس رسول الترميك الله عليه وسلم كى خدمت يس حاضر برااورات سے يوجيا آت فرا، مے بعد ابو مکرش کو دینا ہم یس بن مصطلق کے پاس کیااور اُسلم را منحضرت كے فرمانے سے خبردى انھول نے كما تم بيرجا وادا آت سے یہ یوچیوکہ اگر الو برا کو موت آجائے تو میرکسس کودیں ؟

ايت التب صنة الله عليه وسكم إن استاله ان الت عليه احكه مَن يَقْضِيهُ فأت الاعراب النب صل الله عَلَيْهُ وَسَـ لُوضِالُهُ فَفَال يقضيك ابوبكم فحرج المطعلق وإخبره فكقال الهبغ فاسأله ان العظ الى بكراجله من يقضيه فان ألاعرادات مسلحالله عليه وسكرفساله فقال يقضيك عس فقال على الاعدال سله من بعد اعمانقال يقضيك عثان فقال على للاعطاب ايتالي صَلِي الله عليه وسَلوفَسُله ان التعطيعثان اجله من يقضيه فقال صلے اللہ عَلیثه وسکر إذااقعظ إبى بكراجله وعمراحله وعنان اجله فأن استطعت ان تموت فهث وآخرج الحاكوعن الش تكال بعضم بنو المصطلق الى س سول الله صل الله عليه وسلم فقالواسك لنارسول الله صلى الله عليه وسلم ال من تُ فع صدقاتنا بعدال قُال فاتيته فسألتك فقال الى ابى بكر فأتيتهم فاخبرتهم وقالوا احجع اليه فسأله فسأت حك ت بايى بكيهدات فالي من

سی مجر خدمت بنوی میں حاضر ہوا اور آپ سے پوجا آپ نے فرایا اور آپ سے پوجا آپ نے فرایا اور آن کو اس خطرت کو ددینا ) یہ مکم پاکریں بنی مصطلق کے پاس کیا اور آن کو اسخفرت صف اللہ علیہ وسلم کے (ارشاد سے خبروی) انخول نے جا دور آپ سے پوچھو کہ آگر عمر نا کو موت آجائے تو بھر کیے دیں میں جا دَاور آپ سے پوچھا تو آپ لئے مرا کا دور آپ سے پوچھا تو آپ لئے فرایا پھر عمان نا کو (دینا) میں نے (فدمت نبوی سے واپس ہوکر) فرمت نبوی سے واپس ہوکر) نور میں جا دَاور آپ سے پوچھا تو ایک نور میں ہوگا کہ نہوی میں جا دَاور آپ سے پوچھا تو ایک بھر کس کو دیں۔ بھر آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو بھر کھا ای بھر کس کو دیں۔ بھر آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو ایک بھر کس کو دیں۔ بھر آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو ایک ہمینہ خرای ہی خرای ہے۔

فاتيته فأخبرته فقال الى عمن فقالوا الهج اليه فسكه فأن حدث بعمر حدث فال من فاتيته فسألته فقال الى عشمان فاتيتهم فاخبرتهم فقالوا الهج فسكه فان حدث بعثمان حدث فالى من فاتيته فسألته فقال ان حدث بعثمان حدث

آباز أتخضرت صيلح الله عليه وسلم خب دادند که امت برحضبت مرتض جسمع من شود وتألم فساطر مبارك خود تقسدير فسرمودند آخرج الحأكوعن على ضي اللهعة قال ان مماعهدالليفيض الله عليه وسلوان أكامتة ستقدرن بعدية وأخوج الحاكوعن ابن عباس قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيهُ وسَلَّم لعلى اما انك ستلفى بعدى جُهدا قال في سلامةٍ من دين قال فى سلامة من دينك ولنوج ابويعيظ عن على بن ابى طالب تسال بينمارسول الله كصلح الله عليه وسلواخن بيدے وغن نمشے فى بعض سِكَكِ المدينة

(حضرت) على نس فرمايا (اب على ا) تم سرداد اور خليفه بنائے جاؤگه اور تم قتل (بهي كئے جاؤگے ادريد بينے متعادى دار صى اس كي يعنے سركے خون سے رنگين جوگی -

يهراً تحضرت صيلے الله عليه وسلم الله (لوگول كو) اس فت من سے بیٹے رہنے کا حکم ویا اوراس باب بیں ٹاکید تمام کی اور بیارشاد فسرماياكه اس فت نه ين اين الوارين تورد والنا اوركما اول كم يقر كاك دينا دينا ينانجه بروايت سعدبن ابي وقاص منتول به كأنمو نے حضرت عمال کے فتنے کے زمان میں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما ياعنقرب (ايك ايسا) فسنة ہوگاکہ اُس دفت نا میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہر بوگااور کھڑ ا ہوسے والا چلنے ولسے سے اورچلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یس نے عرض کیا (اے رسول اللہ) یہ تو فرملیے که اگر کوئی شخص مے گھرس داخل ہورمیرے قتل کرنے کواپ ا عدا معلق (تومین کیاکرون) آب نے فرمایاتم (اُس وقت)شل آدم ( علیالسلام ) کے بیٹے ( یعنے ابیل) کے ہوجانا ، اوربروایت اوموسے (امتعری) منقول ہے کہ رسول التدصیلے الدوليہ والمهان فتند کے متعلق فرمایا کہ اس فتندیں اپنی کمانوں کو توڑوینا اور ان سے چنے کاٹ ڈالنا اور اپنے گھرول میں ( یجیبے ہوئے) بیٹے رہنا۔ اورمش فرزند اوم کے جوجانا۔ اور بروایت اُم مالک (منقول بو كى رسول الشرصيلي الله عليه وسلم ك مستدكا وكركيا اوراس كا قریب ہونا بیان فرمایا ۔ امم مالک ہتی ہیں کہ میں سے عرض کے کہ یارسول الله (اس فتند کے زمان میں سب لوگوں سے بہترکون بوج آب نے فرمایا (ایک تو) وہ تخص جوابینے مولیشوں کو لے کر حبکل میں دب اوران کی فدمت کرے اورایین پرورد گار کی عبادت کرا است اور (دوسرا) و انتخص كالبين محوات كى باك برك بوكياني دشن كودرا ما بو

لعن انك مُؤَمَّرٌ مستَّلُفٌ وانَّكَ مقتولُ وإن هٰذَا عَنْمُوبِهُ من هٰذه يعن لحيته من رأسه -

بآزا مخضرت صلى الله عليه وسلم برائ تعودا ذان سن فرمودند ودرس باب تاكيدتهم منودند وفرمودندكم مشيرادا درال فت زب كنيد وزو كمان قطع كشيدة ت حديث سعل بن ابى وقاص قال عن فتنة عثمان بن عفان اشمدان رسول الله صلاالله عليه وسكوقال اتهاستكون فتة القاعد فيهاخير سالقائم والقائم خيرش المأش والمأشى خير من السّاعي قال قلت افرأيت ان دَخُل على بَيْتِي وبسُطُ بَي مِن على ليقتُك قالكن كابن ادم ومن حديث ابى موشى اته قال فرالفيتنة كَيِّهُ وَأَفْتِهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا فَيَهُمَا أؤتاركم والنكموا فيهااجواف بيوتكم وكونوا كأبن ادم ومن حديث أتم مألك البهزية ذكررسول الله كلط الله عليه وسلم فتناة فقراً بها قالت قلتُ يارسولالله من خير التاس فيهاقال وال فى ماشيته يؤدى حقها ويَعبُ ل ربّ م وم جسل اخسان بوأس فرسسه يُغوّف العدوّ

ممايك اغ يس سني يس في عض كياكه يارسول الله! (صلح الله عليدوسلم، يدكيا اچها باغ ب- آب نے فرمايا متمالے لئے جنت میں اس سے اچھا باغ ہے ۔ کھرہم دوسرے باغ میں پہنیچے میں لئے عرض كيايارسول الله! يكيا اجما الغب آت فرايا تمماك اليُ جنت مين اس سے اچھا باغ ہے۔ بھر سم (دواؤل) دومس باغ ميں پہنچ ميں نے عرض كيا يارسول الله! يوكيا الجيسا باغ ہے .آپ نے فرمایا تھالے لئے جنت میں اس سے اچھا باغ ہے۔ رحضرت على مجتمع بير كريهراس دن) مهم سآت باغول ميس كيّع اور سرایک باغ کود کیم کریں کہتا تھا کہ کیا اچھا باغ ہے اورات يبي فرماتے منے كر متماك لئے جنت ميں اس سے اچھا باغ ہے . كھر جب راستديس مين اورآي تنهاره كئة توآت في مح لين كلے سے لكايا اور زارو زارونے لكے۔ بي في عرض كيا اے وحال آب کیوں روتے ہیں ؟ آت نے فربایا کینوں کے سبت بولیش لوگوں کے دلول میں بیں اور وہ لوگ کینوں کومسے بعدتم سے ظام ركريس كم يسف عرض كيا يارسول الله! اس يس ميرودين ی سلامتی ہے . آپ نے فرمایا (واں) تھالے دین کی سلامتی رہیکی اور (امام) احمد في خضرت على سے ايك روايت افعل كى بے جس كم ا خريس يدمضهون م رك رسول الله صلى الله مليه وسلم فرايا كواكرمم على كو إبنا سردار بناؤك اورس نهيس جانتا كديم أن كوابنا مردار بنا و کے توان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤگے. اوروہ تم کوسیدسی اله پر چلائیں گے - اور طبرانی نے (حضرت) جابرين مرة سے روايت كى ب وه كتي كرسول سيسل سيل والم

اذاتَيْنَاعِكُ حديقةٍ فعلتَ يارسول لله مالحسنها من حديقة قال لكف الجنة احسن منها تومررنا باخرك فقلت يارسول الله ما أحسنهاس حديقة قال لك في الجنة احسن منهاجة سرمنابستبع حكاثق كل ذلك اقول مااحسكما ويقول لك في الحثة احسن إسنها فلمّاخلاله الطريق اعتَنقِّف اشتم آجهش باكيًا قال قلتُ ايًا مسول الله ماينكيك قال اخَيْغَايِن في صَدوم اقوام الإيب ونهالك الاس بعدى قبلت يام سول الله فى سلامات سن دين تال في سلامتي من دينڪ و اخرج احمد عن اعليتًا ولاالركوفاعلين تجلود اهاديامه سيايا يأخن بحم الظمين المستقيم واخرج الطلان عن جابرس سمرة قال قال م سول الله عَلَىٰ عَلَيْهُ وسَلَّم

مله اس صدیث کابیطلب نہیں پر کصفرت علی تفتے کی فرف ہوگوں کے ولیم کین تھا گررسول اللہ سالید وطم کے نوت اس کیندکو فا ہر کر تھو آ کے بعد ظاہر کیا۔ بکرمطلب ہوکہ عبد شہدی میں اگر کسی کوصفرت علی تھا کی طل نہیدا ہوتا تھا تو وہ آ کے اوشاد روقع ہوجا تھا تھا اس کے معالیہ کے سر پیدا ہم جا تھا اس کی میں اور جو تا تھا ذکر نفسانیت میں کہ واقعات ہو بھی ظاہر ہے۔

اوروه أسے ڈراتے ہوں اور برواست اُھبان بن صيفى منقول بے كم جب حضرت على من أن كواين ساته (جنگ صفين) ميل يلك كو فرایا تو انھوں نے یہ جواب دیار مسے خلیل اور آپ کے ابن م رایعنا رسول الشرصيط الشدمليد وسلم) ن مجے يانسيست فراكى تى ك جب مسلمانون مین اختلاف بریاموتوتم اس وقت (اینے لئے) لکڑی كى تلوار بنالينا . اور بروايت خبّاب بن ارت رسول الشرصيل الله ملیہ وسلم سے منقول ہے کہ آیا نے فقنہ کوؤکر کیا اور فسر ایاکہ اس میں بیٹے اور ال کھڑے ہونے والے سے بہترہ اوراس میں كمرا جوني والاجلن والحس ببترب اوراس سي جلن والادورك والے سے بہترہے۔ پس اگر تم اس زمانے کو بانانو تم الند کے مقتول بنده بننا قاتل بهنده نه بننا اوربروايتِ حضرت عبدالله بن سفح رسول الله صل الله عليه وسلم سي منقول من (آب في فرايا ایک ایسا) فتنه برگا که اس فت ندیس ایت ایسا والا بیشن والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والےسے بہتر ہوگا اور كمرا موساخ والايدل جلني والمص بهتر بوكا اوريدل جلني والا سوارس بہتر ہوگا ورسزار گھوڑا دورانے والے سے بہتر ہوگا -میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایر (فت نم) کب بروگا اکت نے فرمايا زمارة كشت وخون ميس حب كرانسان كواييخ مهنشين سوامن ز ہوگا۔ میں نے عرض کیاکہ آپ مجھے (ایسے وقت میں) کیا ارشاو فرماتے ہیں ؛ اگر میں اُس زمان کو باؤں ( و کیا کروں) آیا سے فرايالين ننس كواورلين التم كوردك كرلين كمربيدرمو الى آخرا اور بروايت حضرت الومريرة (رسول الشرصيلي الشرعليه وسلم سے منقول ہے کو آپ نے) فرایا اے لوگو احم پرعنقریب وہ فتنے النفواليير، جوادميرى دات كي فكوول كي طرح ( تاريك بين) له كلوسى كى تلواد بنا ناكنايه بوس بات سى كريمتسيارو س كوب كادكروبينا تاك إگركسي وقت دويجا خيال بحي پيدا بوتو بخفياد نهو نسك سبيع اس فيال پركاد مندر چوسسكو-

وينوفونه وكسحايث اهبأن بزعيية حين دعالا على الى الخروج معله الكخليلي وابن عَمْك عَهِ كَ النَّ إذا اختلف السَّاسُ ان ایخناسیفاس خشب ومن حدیث ختاب بن الدم تعن رسول الله صل الله عليه وسلوانه ذكر فتنة القاعل فيهاخيرس القائع والقائدنها خيرمن المأشى والمأشى فيهآ خير من السّاعى فأن أدَّمَ كُكَ ولك فكن عبدًا الله المقتول والانكن عبدالله القايل وسحديث عبن الله بن مسعود عن رسول الله صكادله كليه وسلوتكون فتنة المشطيع فيهاخيرمن القاعد والقاعد فيهاخير من القائم والقائر خيرمن الماش والملش خيرمن الكاكب والماكب خيرمن المجُهى قبلتُ يارسول الله مض ذلك قال ذلك ايّامُ الهج حين لا يأس الجل جليسة قسلت فيمَ تأمرن إن ادم كتُ ذلك النهان قَالَ آكفُفُ نفسَك ويدله وادخل دام ك الحديث وس حديث اب هم يريخ قبال ايها التباس اظَلَكُم فِتَن كَانْهَا قِطْعُ اللَّهِـلِ الْمُظْـلُمِـ

اُن فتنول مي سي برتروه شخص بوكاكه ايى بمريول (كولية بو جنکل) میں پراہے اوران میں عنت کیے کھا آہے اوروہ شخص سرحد كغادير لين ككوالس كى لكام كماس بوت اين الوارك نادة سے کھاناہے - اور بروایت ابو کرہ (منقول برکد) رسول افترسلی التدعليه وسلمن فرمايا وله لوكود) كاكاه رموك عنقريب فلنه مولكم آگاہ رہوکہ پھرفتنے ہوں کے جن بس میٹر بہنے والا کھڑے ہوئے ولك س بهتر بوكا اوراس بس كعرا بوس والاجلن والمسيبتر بوگا- اوراس بیں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا-اورجب فت مذ نازل ہوتو آگاہ رہوکہ جس کے اوش کسی جنگل میں يركة) بول تووه (شهر چهواكر) اين اونول (كم ساته عكل) میں بل جاتے (اور وہاں کا قیام اختیار کہدے) اور جس کی برمایں ركسى جنگل مين يُرتى) بول تو وه (شهر چيو ركم) اين بكريول دكم ساتھ جنگل بیں بل جائے - اورجس کی کوئی زمین ہو تو وہ اپنی زمین میں جاکر رہے۔ اس برکسی شخص نے آپ سے پوچھاکہ یا دسوال ا اگرکسی کے اونٹ اور کریاں اور زمین دہر تو کیا کرے ۔آئے فرایا بتھركىراين تلوار كچل دلك اوراگرن سكے تو (فتنس) ب<del>يات</del> پھرا ﷺ تین بار فرمایا کیاس نے رحکم خلا) بہنیادیا؟ اوربروات مربن مسلمہ (متول ہے وہ کہتے تھے کہ) میں نے کما اے دسول اللہ جبب مسلمانون کے درمیان اختلاف واقع بوتو میں کیا کروں! آت نے فرمایا تم اپنی تلوار لے کرمقام خرو میں جلے جانا اوراسکو يخرون سے كيل والنا بمرات مرين رجُعب كر، بيله دمنا بها مك كرتم كوموت آجائ اورتمام جسكر ول كوختم كردسي إكونك خطا کار المتح تم تک آئے (اور تم کوقتل کرف ) اور بروایت ک بن جر دمنغول مع وه كية عظاكم) من رسول الترصلي الترمليرويلم كى خدمت بين حاضر مهوّااس وقت بهت بوكوك آيكي خدمت بيك

خيرالناس فيهاصاحب شأء باكل من م أس عَنْمه ومحل من وماءالدرب اخذبعنان فهه يأكل من سيفه ومن حديث ابى بى كى قى الى مىسول الله عك الله عليه وستلم كالتهاستكون فتن الاثوتكون فتنة القاعل فيهاخير من القائع والقائع فيهاخيرمن المأشى والماش فيهاخير من السّاعي فأذا سزلت اكا مَنْ كأن له ابل نيلْحَقُ بأبله ومن كان له عنم فليلحق بعنيه ومن كانت له الهض فليلحق بأرضه فقال له جهل يارسول الله ام أيت ان لويكن له ابل ولاعنم ولاامض قال فليأخذ جورًا فليلًا فَي سِمْعِكِ سِيغِهُ نُولِيَجُمُ ان استطاع النَّجا تُمْوَالهل بلغت ثلثُ وَمن حديث على بن مسلة قلت يا رسول الله كيفا منع إذا اختلف المصلوب قال تعزيج بسيوك الل احرة فتض بمابه شم اتدخل بيتكحة تأتيك مرنية ا قَاضِيَةٌ اوَيَلُا خَاطِئَةٌ قَ اسن حسل بيث وائل بن جو حضرت م سول الله عَسَلَ الله عَليه وسَسَلَم

آپ نے مشرق کی جانب سرائھ کرنظر فرمائی پھراُدھرسے بھا ہہ ہائی
(اور صحابہ کی جانب مخاطب ہوکر) فسر مایا تاریک وات کی طرح
تم پر فلنے آپنچے پھرآپ نے اُن فتنوں کی شدّت بیان فسرائی
اور اُن کا جلد آنا اور بڑا ہونا ظاہر کیا ۔ اُس مجمع یں سے پی نے حض
کیا یا رسول اللہ ؟ : فتنوں سے کیا مطلب ؛ آپ نے فرمایا جب الله
(کے ذو کی وجوں) میں (باہم) تلواریں چلیں تو راس وقت) تم
دونوں (گروجوں) سے علی دہ رہنا۔

پھرآ شخصرت صلے اللہ علیہ وسلم نے سلم انوں کے حال کا فتنہ سے پہلے اچھا ہونا اور ان کے حال کا فتنہ سے پہلے اچھا ہونا اور ان کا فتنہ کے بعد بُرا ہونا واضح بیان کے ساتھ ارشاد فسر مایا اور اس بارے میں پوری فضیل کی ادر بہت صورتیں بیان فرائیں ۔

آول یرکرآ پانے فرایا۔ اِسلام کی چکی بینیتی سال کے بعد بند ہوجائے گی پس اگر وہ ہلاک ہوئے نو اُس شخص کی لاہ پر گئے جو ہلاک ہوئے نو اُس شخص کی لاہ پر گئے جو ہلاک ہوا ( اِسلام کی چکی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ (اس مدت تک ) جہاد ہوتا رہے گا اور مسلمانوں کے اتفاق واجتماع کے سبت دین می تمام دینوں پر فالب رہے گا۔ اور ہلاک ایک نظامے جو تمامی اقسام مثر کو شامل ہے۔ اور اقسام مثر میں سبت سخت ہماد کا بند ہوجانا اور مسلمانوں کے درمیان نا اتفاتی کا واقع مدتا ہم کہ

ہوں ہے ہے۔ دوسے یہ کرحضرت ابوم پر اُن کی حدیث میں آیا ہے کہ خلا مینہ میں ہوگی اورسلطنت شام میں ۔ اورمٹ کوۃ میں حضرت عرض سے مروی ہے دہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ میں نے دخواب میں) دیکھا کہ میرے مرکے نیچے سے ایک ستون لورکا نکلا اور وہ براسنے لگا یہاں کے کہ شام میں پہنے کر اُس نے قرام لیا۔ بیں (اً شخصرت صلے اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں) ریاست کھ وقد منع مرأسه غوالمشرق وقد حفرة جمع كثير شرحة اليه بصرة فقال التكم الفِ تَن كقطع اللّيل المظلم فشكّد آشرَ هَا وعِد له وقبقه فقلت له من بلن القوم يا م سول الله ومأالفان فقال ياوائل اذا اختلف سيفان فألاسلام فاعتزلهما

بآزا تحضرت مسلى الله عليد وسلم

رُّوم درمديث إلى بررية آث الخلافة بالمدينة و الملك بالشام وفر المشكوة عن توالقال رسول لله عَلَمُ الله عليه مل رَّيْت عَمودًا من نوم وحد منت ولي سلط علية استقى بالشام بس رياست را

بدوتم تقسيم منودن وييك وا بخلافت مسم كردن وديكر بالكمحماتقدام منحديث ان هٰ نا الأمريب أنبوَّةً وهُممةً سُوِّيِّكِ خلافة ومحملة تغريكون مُلكَ عَضُونُ ومع قوله تَعَالَى وَعَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ الْمُوْالِئُكُمُ وَعِلْمُ الصَّلِطَةِ لَكُنَّةُ عَلَيْهُمْ أُدِلَ دَلِيلُ السَّ برتباين مالتين وتغاير مت ركتين ودرخابج چناں واقع شدکه خلفاتے تلا مدسین اقامت منودند ومن بعب ديهم بادث ب بمديينه متولمن بمشت واكرحال ملك شام را واضع ترمے خواہی مدیثے دیگر بشنو عن عبدالله بن حوالة قال قال المسول الله صلح الله عليه وسكم إيابن حوالة اذا مأيت الخلافة قروزلت كالمرض المقدسة نقد دينت الزيائهال والبلابل والاسوس العظام والساعة يومدن اقرب مزالناس اس يدى هذا لا الى رأسك.

سوم نزع المانت از صدور رجال. آخرج البغوى منحديث حذيفة قال حدشنا رسول الله صلح الله عليه وستلوحديثاين قساراين احدهماوانا انتظكالمخوح ماثناان الامأنة نزلت في جَنُارِق لوب الهجال وسزل القران

دو و المنقف عصول يرتقيم كرنا ايك كانام خلافت اوردوسم نام طک (وسلطنت) رکھنا مع اس صدييث كے جوا وير جويكى كريام (إسلام) نبوّت اوررمت جوكرشر في بهوا بمرخلافت ورمت بالم يمركاف والى سلطنت بوجائے كا { اور مع اس آية كريب كے وَعَنَا اللهُ الَّذِينَ استُوا الأيني، ترجمه و وعده وباست الله نے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے تم بیں سے اور اُنھوں نے اچھے گا کے کو اُن کو ضرور ضرور خلیفہ بنائے گا } بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ دونوں حالتوں (بیعے خلافت وسلطنت) میرفرق ب اور دو اول مرتبول میں مغایرت سے اور خابج میں (بھی)ایسا بى واقع برواكه خلفات ثللة في مدينه بيس سكونت اختيار فرمائي الو ان کے بعد کسی بادستاہ نے مدینہ کو اپنا و لمن نہیں بنایا- اور آگر تم سلطنت شام كاحال اس سي بمي زياده واضع (سُننا) مِلمِية، توسسنو عبداللدبن والسعموى ب وه كمنة مح كرسول الله صف التدعليه وسلم ف فرمايا اع ابن حوال جب تم ديكموك فلا ربعن حكومت ) ارض مقدس ربعن شام ) ين بنج كن توسم وكر اب عنم اورمصيبتين اور براك براك حوادث قريب الكة اورقيات اس وقت لوگوں سے اس سے مجی زیادہ نزدیک ہوجائے گی ستل میرایه باته تمقایت سرسے۔

تمیسی لوگوںسے امانت کا بکل جانا۔ تبغوی نے بروایت مذليدرة نقل كيام وه كنة تهيم سيرسول الترصيل الله علیہ وسلم نے وقو ہاتیں بیان فرمائی گھیں جن میں سے ایک تھ <del>میں گ</del>ے (بجیشیم فود) دیکه لی اوراب دوسری کامنتظر بول آب نے ممسے یہ بیان فسیر مایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رفطرہ) ارتری ہے دیسے خلقی چیزہے کستے یہ صفت پیلا نہیں عتی ) اور قرآن اور الله اسى روايت كے اوپرولك كرا ي بس بنى رسول تغريسك انفرطليه وسلم من اس مديرت كريان والف وقت مفرند ابن واله كرسرم إبنا وسيت مبادك دك ايا تغا-

لوگوں نے زامانت کی فضیلت کو ) قرآن سے پڑھااور مدیث سے (اس کامرتبر) جانا- بھرآت نے اس المنت کا اُسمہ جانا بیان فرالک المانت اُمشِ جائے گی داس طرح ) کر آدمی سویتے گا ( تواُس وقت اس کے دل میں انت ہوگی) پھر سوکر اُسٹے کا توبیحال ہوگاکہ امانت أس كے ول سے ألل كئى جوكى اور امانت كا الله وأس كے ول میں) مثل ایک نقطہ کے ماقی رہ گیا ہوگا ماننگے کے ربو کام کرنے سے براجاتاہے) یا جیسے تھانے ہیری آگ کی چنگاری کرنے سے دائلہ ) پر جائے اوراب امعام موکاس میں کوئی چیزہے حالا کر در حقیقت اس میں (یاتی کے سوا) کھے نہیں ہوتا اور دانا اس طرح، اُتھالی جائے گی داور دنیاسے الیسی کم ہوجائے گی) کہ (لوگوں میں یہ ) کہا جلتے گاکہ فلاں خا مان میں ایک شخص امانت ہے دحضرت حذید اللہ کا قول ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ) میں اے اپنے کودیکھاکہ مجھے کوئی پروانہ ہوتی تھی ہے تا مل تم میں سینسکے ساحة جابتامب المربيع وشرار كأكرليتا تقااور زيسجمتا تقاكه اس وقت تو امانت لوگوں میں ہے) اگر برشخص مسلمان ہے تواسکا مسلام میرے اس سے پھیرلائے گا۔ اور اگر ذمی کا فرہے تواسکا ساعی اس کومبرے ماس کھیرلائے گا گراج کے واق میں بس فلا اور فلان کے ساتھ معالمرسے وشرار کا کرتا ہوں - اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت حذایق کا امانت کو ضلل پذیر مشاہدہ کرنااس عالمکیہ فتنه کے بعد ہؤاہے۔

فَقَهُ واس القرآن وعَـلِموا من السّنة شرحة شُاعن م معها قسال متوفع أكاماكتُهُ فينام الهبل شقر يستيقظ وقب مفعت الامان مي من قلبه ويبق إخرها كالوكت أوكالمجبل كجني خفرجت علے مجلے فہو بریان فیلہ شيئا وليس فيه شع م تُرفَع حت يُعال ان في سنى إفيلان مجبلا اسينا ولقب مرایت وما أبالی ایتکوابایع المن كان مُسْلِمًا لِيرُدَّ نَهُ عَلَيْ إسلامه ولان كان مُعَاهلًا ليرة نه على ساعت فاما اليومرلم اكن ابايع منكم الآ نسلانًا وفُسلانًا شك يست كم مث بده كرون حذيفه اخت لال المنت را بعد جمین فت نه مستطیره بوده است. بهارم فمور كذب خصوصادرمد أشخضرت مسلط التدعليه وستتم وآثار سلف مالع فخطبت عدامً رضى الله عن الله بالجابية عن النيخ صلح الله عَلَيْهِ و سَسِّلَم، اوصيكو باحابى شر النين

بوسحارے بعد ہوںگے پھران کے لئے بواُن کے بعد ہوں گئے پیر (زازیں) جھوٹ کیمیل جائے گا بہاں تک کرانسان دجگوفی اسم كمائ كا مالانكه اس سے قسم نرلى جائے كى اور (جُموثى) كوابى ديكا حالاتكه وه گواه د بناياجلت كاد امآم مسلم ي حضرت ابومريرة س أنهون فيرسول الترصي التدمليه وسلمت روايت كي كاتف فرمايا عنقريب مسيدى اخيرامت مي كجد لوك ايس بول محركم سے وہ مدیثیں بیان کریں گے جن کون عمر نے سنا ہوگا اور دہمارے باب دادانے سنا ہوگا لنذا ایسے لوگوں سے تم بھے رمنا اوراک کاپنے سے بچانا۔اورامم سلمنے مجامدسے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ بشیربن کعب مدوی حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور اُن سی بایس کرن لکے اور (ہرہات میں) کتے کے دسول الشرصل التُدعليد وسلم في فرمايا - مجابد كميت بي - حضرت ابن عباس الى كوئى بات دسين تق متح اور ران كى طرف متوجة بروت تح بالكخر التصول في كما اسماين عباس إكيا وجهت كرآب ميري أتين بني شنة مين توآب س رسول المرصف المعرفية وسلم كى مديشين بیان کرتابوں مگرات کھے نہیں سُنے۔ حضرت ابن عباس کے بواب دیاد پیلے زمادی تو یہ حال سفا کرجب ہم ایک مرتبہ رمی كسى تخص (كى زبان) سى سن لية تق كه وه كبه رالب وسول الله صيلے الله عليه وسلم الن فرايا تو بهاري نظرين أسى طرف متوجب ہوجاتیں اور ہمانے کان اُسی کی بات پر لگ جلتے تھے بھرجب لوگوں کی حالت مختلف ہوگئ (یتے اور جھوٹے مرقبم کے لوگ پیلا برسن ملکی تواب بم لوگوں کی وہی دوایت لیتے ہیں جس کوہم پیلے ہ ، ہیں۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اوّل زمان جس کی حضرت ابن عباً م نے امانت اور صدق کے ساتھ تعریف کی وہ اس فتنہ سے پہلے مروج کا ے اور اخیر زماد جس کی بابت یہ فرایاکہ لوگوں کی حالت مختلف مگلی

يلونهم شتراك أين يهلونهر شقر يَقُشُوا لَكُنابُ حِتْ يَعَلْفَ الرَّجِلِ ولا يسقطف ويشهدالجل ولايستثمد تخريح مسلوعن إبى هم يرةعن رسول الله عصل الله عليه وسَلَّم انته تَال سيكون في اخراضة اناس يُحَيِّرُنوكم بمالوتهعواات تروكا أباؤكم فأياكد وايتاهم واخرج مسلوعن مجاهد قال جاء بشاربن كعب العالى الى ابن عباس فجعل يُحَدّث ويقول قال رسول الله عليه وسلم قال فجعل ابن عباس كما يأذك بحدايثه ولاينظم اليه فقال يأابن عباس مالى لا أراله تسمع لحديث أُحُدَّ ثَكَ عن م سول الله صل الله عَليْه وسَلُّو وكا تسمع فَقَال ابن عبّاس اناكتا سرة اذا معنارجلا يقول قال رسول اللهصك الله عليه وسلم إبتتك رته ايصارنا واصعكينا اليهاظاننا فلماركب لناس الصَّعْبَةُ والدُّا لُولَ لَمِنْ الْحَدْ مِن الناس ألا ما نَعْم فُ وَشُك بيت كه اقل عصرابن عبامس كه بامانت صدق وصف منوده است پیش ازس فستنهود است وآخرا س كربوسف ركبوا الصّعب و النَّ لول بيان كرده است

فتنه واقع بوين عدكاب اوراس بسس كالجموث أن روايون میں جو حضرت علی مرتضے کے نام سے بقام عراق روایت کی کی زياده مشائع بؤاكيا مرفرع رواتيس اوركيا موقوف دجنانجاس بارے میں ) امام مسلم فے ابواسٹن سے روایت کی ہے وہ کہتے مصے کجب لوگوں نے حضرت علی کے بعدیہ چند ہاتی ایجاد کیں (يعنے خرافات ابن سباكوحضرت على كل طرف منسوب كيا) تواصحاب على ميس ايك شخص الح كما ان لوكون كوفدا والكمي كيسے رفسيس) علم كوا تصول نے خراب كرديا ، اور امام مسلم سنة ابوبكر بن عباس سے روايت كى بے كه وه كتے تھے كميں كنے حضرت مغیرہ سے شناوہ کہتے تھے کرحضرت علی نسے روایت کرنے یں بجزاصحاب عبداللدین مسعودی کے کس دوسرے کا قول صحیح سبحماجا آما تفا اور (امام) مسلم ن ابن ابي لميكس روايت كي ہے کوہ کتے تھے کویں نے حضرت عباس کو (خط) لکھاأس میں اُن سے یہ درخواست کی کر مجھے ایک کناب لکھ دیں مراور لوگو يرميدانام فلابررز كرير حضرت ابن عباس في دميداير خط پڑھ کی فرایا۔ وہ فرزندسعادت مندیں میں اُن کے استعمال انتخاب کروں گا اور ان کا نام ظل ہرنے کروں گا۔ ماوی کا بیا ہے کہ پھر حضرت ابن عباس نے حضرت علی نے فیصلے اور احکام منگولتے اوران میں سے انتخاب كرنا نثر فرع كيا بعضے احكام ديكيكم كيت تحصم عداى حضرت على في ركبي الساحكم دكيا جوكا اور اگر کیا تو انتھوں نے غلطی کی ۔ اور (امام) مسلم نے طاؤس روابیت کی وہ کہتے تھے کہ حضرت ابن عباس کے سامنے ایک کتا مین ہوئی میں حضرت علی کے فیصلے لکھے تھے تو اُتھو<del>ل کے</del> سب فیصلے قلم ذدکریتے صرف بقدراس کے باتی مکے۔ سفیان بن عیب نے دینے اتھ کی جانب اشارہ کیا ریسے تھوڑے فیصلے قائم دکھے

بعدوقوع اين فستن است واكثراس كنب درعراق مشيوع مافت دراحاد سيث حفرت مرتض مرفوعها وموقوفها آخرج مسلم عن إلى اسلق فسأل لمَّا احَدَ شُقُّ إ تلك الاشياء بعدا على قال ول من احداب على قائلهم الله أي علم انسدوا واخرج مسلوعن ابى بكر بن عباس قال سمعت المغيرة يقو لويكن يُصَدَّنُ عِلَى عَلَى وَالْخَيْثُ عنه الاسن اصحاب عبدالله بن مسعود واخرج مسلوعن ابن الى مليكة قبال كتَبْتُ الحابن عبّاس اسأله أن يكتب لى كتارًا ويَغِفْ عَنْ فَقَال وَلِهُ نَامِعُ إِنَا أَخْتَارُ لَهُ الاموتر اشتيارًا وأخفعت قىال قىدما بقضاء على مض الله عنه فعمل يكتب من أشياء ويكم ب السيخ فيقول والله ماقف بهذا عنة كل ان يتكون خَسلَ واخرج مسلمعن طاؤس قال أُوْنِيَ ابن عباس بكتاب فيه قضاء على فعكالا ألات ما و إشام سفيان بنعيينة بدراعه

باقى سب كاشاديت) اور (امام) مسلم ي سالم بن عبداللدين عمر سروایت کی ب وہ کتے گئے کہ اے اہل واق ایس قم سے جوتے چموے گنا ہوں کے متعلق کیا باز پرس کروں مم نے تو اپنے اور برث برث گناموں كوسواركرايا (كيوكر) ميس نے اپنے والديسنا عب دانتد بن عربنس سُناب وه كمنة محد كري في رسول ملله مسلے اللہ علیہ وسلم سے سناآپ فرطتے کتے کہ فتنہ اس المرف سے آئے گا اور آپ اپنے اس مشرق کی جانب اشارہ کرتے تھے یعے جس جگسے شیطان کے دورینگ (آفاب کے ساتر) طلوع كرستة بن اوريم ايك دوسرك كي كردني ماروك راورحضرت موسی ملیات ام کے قصرے تم دصوکا زکھانا کیونکہ) حضرت موسی علیات الم نے جوفرون کے خاندان سے ایک شخص کوقتل کیا تھا وہ علمی سے قتل کیا تھا اُس پراللہ عزوب نے فرایا فک لنے نَفْسًا الله و رَجه ١٠ اورمت لكياتم ي ايك تفس كو بهرجم تم کو غم سے سجات دی اور تھاری خوب آز این کی) چونکر اباع الم كذب اورأن كى افست رايردازى حضرت على فيرمشهور بوكئ تى اسی واسطے ابواسخ سبعی اوران کے جمعصر علائے کو فرجو طرا مرتضے کی صرفیں یادکرنے یں کوٹشش بلیغ کرتے تھے حضرت مرتف ک ابل شکرے آپ کی مدیثیں قبول نرکتے سے بکر حضرت عالق بن مسعودة كے اصحاب سے دمروبات صرت علی ليتے تھے اور خاص اسی سبت ابل مربین، ابل عراق سے روایت نرکیات تھے (الم) لملك فراقے ہيں (ان سے يعنے ابل واق سے) بمانے پہلے لوگوں نے حدمیث نہیں لی اسی لئے ہمائے چھلے لوگ (مبی) آن مديث نهيل ليق اوريسالاابتهم اسسب تفاكر خلف شہروں کی مدینوں کے جمع ہونے سے پہلے راویان مدیث کے درمیان تسید کرنا اوراک کے احوال کا ضبط کرنا بوری طرح میسرد تما

واخرج مسلوعن سالم ابن عبدالله بن عس قال سكاه لل العلق مااستلكون الشغيرة والهكبكم الكبيرة سمعت الى عبدالله بن عمريقول سمعت سسول الله صلے اللہ علیہ وسکم يقول أن الفنت تجيئ سن لههُٺا و اومی بیس۷۷ نحو المشرق من حيثُ يطلع قَرْنَا الشيطان واسلة يضهب بعضكم بهاقسات بعض والنماقك موسے الناے قسل من ال فرعون طَأَفقال عزّوجل قَتَلْتَ نَفْسًا فَبُكِنَاكَ مَنِ الْغَيْمِ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَّا والمذاالواسخ سبعي وامثال اداز علمائ كوفركدا خفظ احاديث حضرت مرتضى جدّبليغ دارند افذ مدیث نے کردند از کشکریان حضر مرتضي بلكه از اصحاب عب دالله بن مسعود والمنا بسبب بعيب ابل ديني از اہل عراق اخذ نے تمودند قسال مالك لوياخذ عنهمر الوّلتَ اف لا يأخب ن عنهم اخريّاً واین بمن مجبت آنست کرقب ل جسمع إماديث بلاد ميسر نه ثد

پس (ائمة عدیث نے) راہ احتیاطی اختیاری اور اہلِ عراق کی حدیثیں باصل ترک کیں اور صرف اہلِ مدینہ کی حدیثوں اور ان کے فتو وں پر گفایت کی ۔ جب اہم شافتی اور اہام احمد پیا ہوئے تو اس وقت مختلف شہروں کی حدیثیں بھر دی قدرت حاصل جوئی حالات دریافت کرنے پر ان کوپوری پوری قدرت حاصل جوئی النے نان لوگوں نے ثقہ اور توی ایحانظہ داویوں کی حدیثیں لیں مگر اس میں بھی یرٹ رط متی کہ سنر تصل ہواور داویوں کے نام مذکور جول اور جواحادیث مرسل تھیں یا اُن کے داوی متبھمیا مبھے ان کی حدیث سرک کی اور تمام اہلِ حدیث نے اسی داہ ورو کو اخت ایک داہ ورو کی اور تمام اہلِ حدیث اور اہل دائے ایک دور کی اور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہلِ دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور اہل دائے ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور ایک دور کی دور تمام اہلِ حدیث اور تمام اہلِ حدیث اور تمام اہل حدیث اور تمام اہل دائے ایک دور کی دور تمام اہل حدیث اور تمام اہل حدیث اور تمام اہل حدیث دور کی دور تمام اہل حدیث دور کی دور تمام اہل دور کی دور کی دور تمام اہل دور کی دور کی دور تمام اہل دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور تمام اہل دور کی دور

سے ممتاز ہوگئے۔

پانچویں ہجوید قرآن کے متعبّق جس قدر کہ (اس وقت) زبا
عرب پر جاری سمااس سے زیادہ لوگوں کا اسس میں غور و خوش کوا
اور قرارت پر قناعت کر کے معنے قرآن کی طرف متوجہ نہ ہا۔ آبوداؤ
اور قرارت پر قناعت کر کے معنے قرآن کی طرف متوجہ نہ ہا۔ آبوداؤ
مرتب رسول اللہ صلے اللہ علیہ و کم ہم لوگوں کے پاس تشریف کے
ہم لوگ اس وقت قرآن پر معد ہے تھے اور ہما ہے جمعے میں اعرابی
اور عجی دونوں قیم کے لوگ تھے آپ نے فرایا تم سب پر معوتم
کہ قرآن کو تیر کی طرح ر قواعد تجوید کے ساتھ ) سیدھاکریں گے اور
اسے جلدجلد پر معیں گے اور اس کے معنے میں کچھے عور و فکر نہ کریں
اور ابوداؤ د نے سہل بن سعدسا عدی سے روایت کی ہے وہ کہتے تو
اور ابوداؤ د نے سہل بن سعدسا عدی سے روایت کی ہے وہ کہتے تو
لائے اور ہم لوگ قرآن پر معرب تھے آپ نے (ہم کوقرآن پر متے
دیکھ کی فرایا الحد نشر ! انٹد کی کتاب ایک ہے (اور پر مضے وائوں کا

تييزرجال وضبط احوال رواة على ما يسنينه پس داه احستياط گرفت ند و ترک آل احاديث منودند بالمرة و بحديث ابل مرين منافعي وامام احمد بيدا مشدند احاديث بلاد مجدع گشت و در بحث احوال دُواة متكن مشدند بشرط القمال و تسمية دواة منابلين افذ منودند بشرط القمال و تسمية دواة واحاديث مرسل واخبار متهن و مبهين واحاديث مرسل واخبار متهن و مبهين ترک كروند و جميع ابل حديث بهمال داه اختيار منودند و بهمين سبب ابل حديث وابل دائي دائيم متاز شدند.

بنم تنت مردم در بجويد قرآن زياده ازانيه برزبان عرب جارى بود واكتفار برقرارت و مرم تفقر دول آخوج ابودا ودعن جابر بن عبدالله قال خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسكو وغن القرا القران وفينا الاعراق والعبع فقال اقرا وافينا الاعراق والعبع فقال اقرا وافينا كالمن حسن وسيجئ اقوام يقيونه كما يقام المقلح يتعبلونه ولايتا جائونه واخرج ابودل ود عن سهل بن سعد الله عليه الله عليه الله عليه وسلم وغن نقري فقال الحمل وغن نقري فقال الحمل وسلم وغن نقري فقال الحمل وسلم وغن نقري فقال الحمل

لجد مخلف بع جس طرح مم سب بن أدم أيك لفع جو) اورتم مي بعض سرخ بي اور بعض سفي دبي اور يعض كالي بي الم اسي مليو قبل اس کے کرکھ لوگ ایسے آئیں جواسے سسیدمالو خور کمیں کے جیساک تیرسیدهاکیا جاآے ریسے ظاہری واحد تجریک ساتھ اور خوسش اوازی سے پر اسی گے، وہ لوگ اسے جلد جلد برامین مح اور اس کے معنے میں بالکل غور در کریں گے - آور بغوی فے جغرت عبداللد بن مسعود سے روایت کی ہے کہ اُٹھوں نے ایک تخص سے کما ، تم ایسے زار میں بوکہ ائسس میں قرآن کے پراسنے والے کم بین اور فقسید (سجمدار) بحثرت بین اوراس ( زمانه) می قرآن کے صدود (وآداب) کی حفاظت کی جاتی ہے اوراس کے حوف (والعناظ) كاجسندال اجتمام نهيس كياجا يا. سأنل داس وقعت کم ہیں اور دینے والے بہت ہیں۔ اسس زمانہ میں نمازیں رخوب ديرتك براست بين اور خطبي مخضر راسية بين اوراس زمارة مين خوامشول سے پہلے اعال کہتے ہیں اور عنقریب وہ زمار آجائیکا كه داس زماند كے برعكس معسالم بوگا، اُس ميں قرآن كے پيسنا وللے بکڑت اور فقیہ قِلّت کے ساتھ موں گے۔ اُس وقت قرآن کے حروف یادکتے جائیں گے اور اُس کے صدود ( وآداب) ضائع كرديئ جائيں گے - سائل بہت ہول گے اور دینے والے كم براے برا خطبے پرامیں گے گر نماز کو مختصر کریں گے اپنے اعال سے پہلے این خواہشیں ظامر کریں گے۔

ونيكوالاحم وفيكوالابيض وفيكم الاسود اقراءولا قبل ان يقرألا اقوام يقيمون كمأ يُقَوَّم التهمرُ يَتَعَجَّلُونُهُ وَلَايَتَ اَجَّلُونَهُ وَاخْرِج البغوى عن عبدالله بن مسعود ات فح تكال لانسان انتك في نهمان قليل فرالا كت ير نقهاء لا يُحفظ في حلاود السقران ويفيع حروفه قليل من يسأل كشير مزيُعطي يُطِيب لُون فيشم الصَّا لِرَة ويُقَوِّمُن فن الخطبة يُسلون في اباعك الهوقبل اهوائهم وسيأق عط التّاس نهمان كثارقُم اءك تليل فقهاءلا ويحفظ فيهحوون القران ويضيع حدوده كثيرمن يسأل قليل من يعط يطيلون فيه الخطية ويقصرون الصلوة يببركو اباً هُوارَهُ ورقبل اعالهم.

تَشَمَّمُ تَعْقَمُومُ وَرَ تَاوَلِاتُ مَتَثَابِهِ قُرَانِ آخوج الثَّلِي عَن عَاشَثَة رضى الله عنها قالت سَلا رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وسَلِّم هُوَ النَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ اللِيَتَابُ مِسْنُهُ البَّاتُ مُّهُ مَكْمًا سُتُ

وه امسل کماب بیں اوربعین متشابه ) بھردسول الگرمسیلے اللہ مليه وسلم نے فرايا - جب تم أن لوكوں كود يكمو جو آيات تشابها میں بحث کرتے ہیں تو تم اُن سے پر ہیز کرو - آورداری سے سلیما بن يسارت روايت كى بى كرايك شخص جس كانام مُبكيع ت ر حضرت عرض کے زمانے میں) مدینہ میں آیا اور لوگوں سے آیات تمثل ك معنى و يعن لكا حضرت عرف (كومعلوم جوَالوَاكِ) أس إلين پاس بلایادداس کومزادین کے لئے آپ کیوری شاخیں منگادکمی مقیں بھر اُنھوں نے اُس سے پوچھاکہ اُو کون ہے واب دیا میں خلاکابندہ صبیع ہوں حضرت مراسے مجوری شاخ کے کم أسے مالاور فرمایاکہ میں خلاکا بندہ عرف ہوں - بھراسے اتنا ماراکہ اس كي سركو خون سے رنگ ديا- بھراس شخص سے كهااى اميلكو ا اب بس کھیے میرے سرسے وہ خیال دفع پروگیا جسے میں محسوس كروا مقا آوردارى في عمروبن النبخ سے روایت كى و مكت ته ك حضرت عربن خطاب رضى النّرعنائ فرا يا عنقريب ايس وگ آئیں گے کہ مقالے ساتھ بدریعہ مقشابہات قرآن کے بحث كريس كم إنذاتم كومناسب بوك أن كوسننت رسول الشرك ساتم (جواب فے کر) لچوانا کیونکرسٹنت رسول اللہ کے جاننے والے کتاات کوخوب جلنے ہیں۔

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُمُتُكَابِهَاتٌ قال رسول الله عصل الله عليه وسكم افا مأب تم الذين يَتَبعونَ مَانشابه مئه فاحلاوهم واخرج التارمي عن سيانبن يساران مجدا يُقالله صَبْيْع تَهِم المدينة فعل يسألعن متشابه القران فأمهل اليه عروقد اعد علجين العنل فقالس انت قال اناعب الله صُلِيْخ فأخذ عم عروون من تلك العلجين ضهربه فَقال إنا عبلالله عُم بَعِمل صربًا حَدِّدُ فَي رأْسَهُ فَقَالَ بالميرالمؤمنان حشبك تدادها للاى كنتُ اجد في رأى واخرج اللوع عن عمروبن الاشتخ ان عميزالخاب رص الله عنه قال الله سيأت ناسط الكالحالكا بنبهات القالن فغذوه ربالشكن فأن اصعاب الشهن اعتلو اسكتاب الله

به بنتم تعمق مردم درمائل فقهد وکلم برصور مفروند کربنوز واقع نشده است وسابن این می جائز نمی داشتند و اِنشر کا فقهار در فقو بغیر مُبالات و سابن از فقواے بهیبت بسیار مغور و ند آخوج اللارمی عن و هب بن عروابھی ان النبے سے ادلاد علیه وسلر قال کا تعجّاوا بالبلیّه قبل نزولها قال کا تعجّاوا بالبلیّه قبل نزولها

کیونکہ اگرتم قبل اس کے واقع ہونے کے اس میں جلدی نرکروگے تو مسلمان ممیشراس حالت میں رہ گے کر جب وہ واقعہ پیش سیگا لوكونى نه كونى ايساموجود بهو كاكرجب وه جواب ديگاتوليت ونت ملے گی اوراچمی بات اس کی زبان سے بکلے گی اور اگرجلدی کو گے تونفسانيك تمين اختلاف بيلا بوجائ كااور إدهرا وصركوكم جادَك اوراك اين سامن اوراي دايس بائي جانب اثاره فرمایا۔ اور دارمی سے طاقس سے روایت کی ہے وہ کہتے مقرک حضرت عمر (رضی الترعنه) نے برسر منبر فرمایا - بین اس شخص کو بو ایسامستله دریافت کرے کراہی تک پیش نہیں آیا ضاکی سم دلاک (اس حركت سے) روكنا بول كيونكر جو كير جونے والاہے اللہ فارت سے بیان کردیاہے (السفااطمینان رکھوس فی قعم پیش آتے گا اس کا حکم شریعت بین تھیں ملے گا) آور درمی نے حضرت (عبد بن عرض مدوایت کی بے کرحضرت ابن عرض سے کسی شخص بے کوئی مستله يويها لو أنحول في جواب دياكه محدس وه بات روجيوجو ا ابھی ) نہیں ہوئی کبونکہ میں نے داپنے والد )حضرت عمر بہنے طا سے سُناہے کہ وہ اُس شخص رلعنت کرتے تھے جوابی بات کے متعلق سوال كرے جوائمى نہيں ہوئى - آور دارى ف زُمرى سے دوایت کی ہے وہ کتے تھے ہیں خر پہنی ہے کجب حضرت زیاب فابت انصاری سے کسی امر کے متعلق سوال کیا جا یا تو وہ کہتے تھے کیایہ امر دواقع ) ہو چکاہے واگر لوگ کہتے کہ ہاں رہو چکاہی کو اس كمتعلق جوأن كومسلوم بوا ياأن كى الت بوتى بيان كية اوراگر نوگ کہتے کہ نہیں ہوا تو فرائے کہ ایمی اس کوچودوہان کہ واقع ہو۔ اور دادی نے عام شعبی سے روایت کی ہے وم كتے تھے كركسى شخص فحضرت عاربن ياسرك كوتى مسلد يوجها أتمهول ين كماكيايه صورت بيش اتى بدلوكول ن كما نهيل الضول الكهاتو

فانكوان لاتعجلوها قبل نزولها الايتفك المُسَلِون وفيهم اذا هي سَزلت من إِذَا قُــالَ وُقِقَ وسُـــتِادُ وانتَّكُمُ إِن العجملوها تختلف بكوكاهواء فت أخُنُ وإ له كذا وله كذا وأشأر سين يديه وعن يمينه وعن سماله آخرج التارمىعزطاؤس قَال قَال عم على المنادِ أَحْرَجُ المساعة مهل سألعتنا المركن فأن الله ف ربين مأهو كأمن واخرج الدارم عن ابن عمرساله بجبل عن شء افقال لاتسأل عمالم يكن افاق سمعت عمرين الخطاب يَلْعَنُ مِن سِأَلِ عِمْالِهِ سِكِن وَاخرج السّام مي عن الرّهم في قال بكَعَنَ ان نهيك بن شابت الانصارى كأن يقول اذاسئلعن الامراكان هذأ فأن قالوانكثر ت كان حلَّات فيه بالذي يَعْلَمُ والناس يرب وان فالوالويكن قال ذَ ١٠ولا حتّ يكون وَإخرج الكارمى عن عامرالشعب قسال استعلى بن ياسعن سيئلة فقال هل عان هذا ابعث قالوا لا قسال

(مم كوابهي) چھوڑدويبال تك كريش آئے اورجباليي صورت ہوگی تواس وقت ہم مھیں اس کاجواب تلاش کردیں گے ۔ آور داری فىمسروق سے روایت كى ب وه كمت مف كميں أنى بن كعب ساتھ دکسی جگر )جار لم تھا ایک جوان نے اُن سے یومیا کراسے چھا ا آب فلال فلال صورت ميس كيا حكم فيت بين ؟ أنفول من كماك بعقیع اکیابہ بات ہوئیہے واس جوان نے کما نہیں (اممی ہوئی او نہیں ہے) آبی بن کو بنے کہا تو داہی ہم کواس کے جواب فینے سی معاف رکھو بہال کے کہ وہ ہوجلتے اوردادی نے سعیدین جبیرسے روابیت کی ہے وہ کہتے تھے کہیں نے کسی قوم کواصحاب وسول الشرصيلي الشرعليه وسلم سيبهترية وبجها اصحاب وسول الشر في اك سي الله كى مرتب حيات بين صرف تيرة مسلول كي متعلَّق سوال كياوه سب مسلة قرآن مين ذكور بين يشت كُونك عَزالشَّهُما الْعَيْمِ اور يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمِعِيْضِ وغيره وغيره معابروي ال یو چھتے سے جو اتھیں فائدہ پہنچائے۔ آور دارمی سے عبادہ بن نسی سے روایت کی ہے کرعبادہ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت ایسے لوگوا کے بہاں مری جن میں اُس کا کوئی ولی نہیں ہے (اُس کوغسل کون في إلى عباوة في جواب دباكميسك ايس لوكول كودكيم إكركم وه متحادى طرح سختى مذكرتے اور نه تصالي ايسے مسلے يو چيتے تھے۔ اوردارمی نے عطار بن سائب سے ردایت کی ہے وہ کہتے تھے میں اسى مسجد مين ايك سوبيس انصار سے ملا أن مين سے جو شخص حديث بیان کرنا مقاوه (پہلے) ہی چاہتا تقاکه کوئی دوسراس کام کوکری ر مگرجب کوئی دوسرا نه مِلتا تو مجبور مهوکر بیان کرتا) اوران تیمین شخص سے کوئی مسلد ہو جیا جا آتھا تو اُس کی بھی خواہش ہوتی مقى كركوتى دوسراشخص اسمسئله كاجواب ديدے- آوردارى نے داؤدسے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کریں نے شعبی سے بوچھاکہ

دعوناحة يكون فاذاكانت تجسكمناها لكوواخرج اللاوعن مسرق قال كناش مع أن بن كعب فقال فَتَّ ياعًا لا ما تقول فكذا وكذاقال ياابن اخى كأن هذا قال لا تسال فأعفنا حق يكون وأخرج التاارمي عنسيلا بن جُبيرقال مارأيت قومًا كأنوا خيرًا من اصعاب مرسول الله صل الله عليه وسكرما سألولا ألاعن تُلكُ عَشَرًا مسئلة عن تُبِض كلَّهَنَّ فالقران مِنْمَنّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَكَامِر ويشتكونك عن المحيض قال مَا كَانُوا يسألون الاعماينفعهم واخرج اللارى عن عبادة بن نسى وسُئل عزاسِرأة ماتت مَعَ قومِ لِيس لَهَا وليٌّ فَقــال ادْمَرَكْتُ اقعوامًا سَاعَانِوالْيُثَلِّدُوْ اتست ب كو و كايسالون مسائلكم واخرج الدام مي عن عطاء بزالسائب قال سمعت عبدالهملن بن الله يقول أدى كتُ في فالمسجد عشرين ومائه من الانصام مامنهم من اجد يُحدُّن بعديث الآودُّانُ انالا كَفَالَا الحايث وكا إيسال عن فُتْيال لاوَدُّ أَنَّ اخَالا كفالا الفتيا وآخرج السدارمي عن داؤد قَال سألتُ الشعب

جب م سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا مقا تو تم کیا کرتے تھے ؟ اُتھول مخ کہاتم سے خبردار شخص سے اس بات کو اوجھا دسنوہم یرسے منك ، جب كسى شخص سے كوئى مسّله پوچها جا ما تقا تروه اپنے پاس والے (مالم) سے کمتاکہ تم اس کو فتواے دیدو ر پمردہ بی این ساتمی روال کرتے ہے اس طرح برابر ہوتارہ تابہ انک كرسائل ميريب بي شخص كى طرف بجع كرنا اوربجبوري دي جاب دیتا - آوردارمی نے ابن منکدرسے روایت کی ہے وہ کھتے تے مالم اللہ تعلی اور اُس کے بندوں کے درمیان واسطیرو ا ب تواس جابية كراين بجاؤك كونى داه دمونده ك ريين ابیے فرائض کوخوب اداکرے، آوردادی سے مِشعرے روایت کہے وہ کہتے تھے کرمعن بن عبدالرحمٰن نے ایک کتاب کال کر مجے دکھلائی اورا کفول نے خلائ سسم کھاکر جمے سے کہاکہ وہ اُن کے والد کی لکمی ہوئی ہے اس میں یہ مضمون تھا۔ عب واللہ ربن مسعودً سن فرمایا فت م اس کی جس کے سواکوئی معبودنہیں یں نے بہت باتیں کرنے والوں کے حق میں رسول الشرصلے الله عليه وسلم سع زياده سخت كسى كونهين ديكها اور (أسخضرت کے بعد ) ان لوگوں کے حق میں حضرت ابد بکرونسی الله عند سے زیاد سخت كسى كونبيس ديجها اورمي وبكيت ابول كرحضرت عمروضي اللهُ عند بمی ان لوگوں کے حق میں بہت خوفناک تھے۔ المصوص (مسائل) البيات من ريعين ذات ومسفات حق مسبحا ذکے متعلق) لوگوں کے سوالات کا بکثرت ہونا پہانتک كه لوك كيف كله كالمتركوكس في بيداكيا ويه بات حضرت الوجرية ك ذمانيس بانى كى - (الآم)مسلمن بروايت محدبن سرين الورو س أخول في مسل الله عليه وسلم س نقل كيا م كات ا

فرايا متم سے ميشہ لوگ علم كے متعلق يو چينے ديري كي بهانتك كي مح

كيفكنتم تصنعون اذاسئثلتم قال عط المنبير وقعت كأن اذاسُفل الهب ل تبال لمساحبة أفيهم فلا يزال حقة يرجع الى الاول واخوج التلام عي ابن المنكدر قسال وبان عبادلا فليظلب لنفسالغزيج وَاخرِج اللهام مي عن مِسْعَم قال اخرج الن مُعُنُ بن عب الحلن كتابًا فحلف لى بالله انته خَطَّابيه فأذافيه قالعبدالله والذى آواله الأهومام أيت احدًا كأن الشدّ على المُشَوَّلِع إن من رسول شعك الله عليه وسكروال مأيت احدًا كأن الشت عليهرمن إيبكروك للدعنة وانكاسىعمرضى اللهعنه كأن الشدخوقاعليهم اولهم

مشتم فاش شدن سوالات مردم در البيات تا أكد كويب ون البريه خسك الله وآل معن درز مإن البريره متت شدآخرج مسلومن حديث عدن ابي هريزة عن البين سايرين عن ابي هريزة عن البين على النبي عسل الله عليه وسكوقال لا يزال المتاس يستلونكو عن العسلو عدن العسلو العسل

عدروى كانتلاف بكربهالفظ عليم تفايالهم مطلب ووول كاليك بو

مانتدہ بس کس نے اللہ کو پیدا کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ می<sup>ہ</sup> بیان کرتے وقت حضرت ابوہرریہ م<sup>نا</sup> ایک شخص کا ماتھ بکڑے ہ<sup>وے</sup> تھے پھر اُٹھوں نے ( حدیث ختم کرکے) کما اللہ اور اُس کے دسول نے پیچ کہا جم سے ذو شخص یہ سوال کر چکے ہیں اوراب یہ سمسرا شخص ہے یا یہ کہاایک شخص سوال کرجیکا ہے اور ایس دوسراشخص ج. آور (امام) مسلم لئ بروايت ابوسلم حضرت ابو برية سے روایت کی وہ کہتے سے کر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا اے ابوہری م اتم سے لوگ (بہی) سوال کرتے رہی گے رکر فلا جين ركويس نے پيداكيا فلاں چيزكوكس نے) يهاں كم كركين الحصاس كو توفدك بيداكيا توفداكوكس في بيداكيا. حضرت اوبرم کتے ہیں کہ میں دایک مرتبہ) معدد نبوی میں مقا کر مجے دیہاتی لوك كت اور جهيد كما اس الوبريرة ! (يتزيم كومعلوم بوك) یہ خواہے پھرخدا کو کس نے پیدا کیا ؛ حضرت ابوہر رہ سے ایک مملی مجرستگریزے (زمین سے) اسھاتے اوران پر مارے اور کہا تم لوگ بہاں سے جلے جاؤ میرے خلیل نے جمسے سے فرایا. تۆرىپ دخبار بنى اسرائىل كا د لوگوں م**يں ؛ شائع ب**ونا اورانكو ابل كتاب سے روايت كرنايە بهركار بيگانه علم ب جوعلوم دينيه کے ساتھ بلا۔ دارمی نے حضرت جابر مسے روایت کی ہے کہ حضرت عمربن خطاب دضي الشرعنه نوربيت كاايك ننخه رسول الترصيك الله عليه وسلم كى خدمت يب اللة اورعرض كياكه بارسول اللها يه توريت كانلخيب آپ يم خكر فاموش موكة - يم حضرت عمرة في أس يرا من الشروع كيا أن كي براسف سع رسول الشرصيل الله عليه وسلم كاجبرة مبارك متغير بهواجا بالتما حضرت الوبكر رضى الله عنه كن ( يه ديكه كر ) كما (ك عمرة!) تم يردوك والسال رويمي متم دسول الله صلى الله عليه وسلم كاجرة مبارك نهيل فيكت

لمناالله فسنخكن اللة قال وهو اخنٌ بيدرجل فقال صدق الله و م سولُه قد سأكف الثنان وخم لما الثالث اوق ساكنى واحدُّ وهٰ خا الثأن واخرج مسلومن حديث ابىسلىك عن ابى هريرة قال قَال س سول الله عليه وسلم كا يزالون يستلونك يااباهم يرةحة يعولواهنا الله فسنخلق اللهقال فبيناانافي المسجدادجاء ناسمن كاعلب فقالوايا اباهميرة طلاالله نس خلق الله قال فاخذ عصم بلقم فهماهم شمقال قومواصدة نهم فاش سندن اخبارسی اسرایل وروايت أن ازابلِ كتاب وآل إوّل علم بیگانه است که با علوم دمینیه مختلطات آخوج التاامى عن جابرانعس بن الخطاب رضى الله عن الزيسول الله صلى الله عليه وسكر بنسخة من التوم لئة فقال يام سول الله هنك تسيئة من التولهانة فسكت فحسل يقرأو وجه مرسول الله صلى الله عليه وسكريتغير فقال ابوبكي بهنى الله عنه فكلتك الثواكلماترى بوجار س سول الله صلح الله عليه وسكم

(كدىمقادا برمىنا حضرت م كوكيسانا كوارگز در الب) حضرت عرشف در الط ے چہرہِ مبارک پرنظری تو کہا میں خداکی بناه انگنا ہوں اُس کے عضب اوراس کے رسول کے عضمت ممدن اللہ کو داینا) پرورد اوراسسلام كو (اینادین) اور محدصط الشرعلیه وسلم كو (اینا نی) پسند کیا مجررسول الله صلے الله علیه وسلم نظر مایاته اس فات کی جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے کہ اگر موسی ممال سامنے اجائیں اور تم مجھے چھوڑ کران کی پیروی کرو تو بھی یقیناً تم سیدے داستے سے بہک جاؤگے اور اگر موسط زندہ ہوتے اورمس می برت کو یاتے تو یقی نا وہ میری بروی کرتے۔ اورامام بخاری سنے حضرت عبداللد بن عباس سے دوایت کی ے وہ کہتے تھے کو اے مسلمانو! (مجھے تعجتب ہے کہ)تم اہل کتا ہے كيول باتين يوجي اكتے بوطالانكه بتعادى كتاب بواللہ تعلي متمادے نی صلے اللہ علیہ وسلم پراآاری ہے وہ بدنسبت اوم كتب ساويك اللدك ساتم قربب الجديث ريعنامي نازام تى ہے) اور خانص ہے اس میں (کسی اور کے کلام کی) امیزش ہیں مولى اورتم سے الله لئے يربيان فراديا بے كدابل كتاب في الله كى كتابول كوبدل ديا اوران مين تغير كرديا اورايين بالتمس كتاب الکھیں اور داکن کی نسبت ) کہاکہ یہ خلاکی طرف سے نازاع می ہیں ان کی غرض اس د تبدیل و تغیرًا سے یہ تھی کہ اس کے بولت تحورث سے دام عامل كريں اور زكيا كم جاتے تعجب بے كرا جوعلم تم کوبلا ہے وہ تم کوان سے سوال کرنے سے باز نہاں کمتا حالانكر فسسم خلاكى سم ووابل كتاب ميس سے كسى كونهيں ويكھتے كروه تم سے أس علم كى كوئى بات بوجعة بول جوتم يرا آواكيا بو وسويس سنت اتوره ميس جواوراد و وظائف ما منت برايح علاده اپنی طرف سواوراداور وخلائف کا بنیت تغرب الی الله عرفوا

فنظم عمرالي وجه رسول شه صّلے الله عليه وسكم فقال اعود باللهمن غضب الله و من غُضَب رسوله كَضِيْنَا بَاللهِ مِبْ وبألاسلام دساً وبهجم سكالله عليه كسلح الله عليه وسكروالذي نفس بحمد بيدالا لوب دالكومو سخفاتب تموكا وتركثمون كضكلتم عزسواءالتبيل ولوكان حيًّا وآدْرَكُ نُبُوِّدُلِاشِّيعَنِي واخرج البغارى عن عبدالله بن عباس انه قال يامعش المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عن شئ وكتابكم الناي انزل اللهعط نبيت عضاالله عليته وسلم احدث الاخباس بالله عَنَّا لَمِ يُثُبُّ وقددتاتكم الله ان اهل الكثب قد بدلواس كثب الله وغيروا وكتبرا بايديهم الكُتُبُ قَـالُوا هُو من عنه الله اليشتروابذلك ثمناً قليلاً ولا يُنهاكم ماجأة كوس العلوس مسأليهم فلا والله مارأينا جهلامنهم يستلكوعن الذى أنزل عليكور وتتم اوراد و احزاب بزنيت تقرتبالي مندعز ومِلّ

( یعنے تواب پالنے کی غرض سے ) اختراع کرنا اور امور مستحبہ کو مثل واجبات کے اپنے ذمہ لازم كرئىسانا- اورلوگوں بس أن وظالف کے پھیلانے کی رغبت کا داوں میں بیدا ہونا. وارمی نے محم بن مبادک سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے ہیں عمرو بن سیلے نے خردى وه كت تح يس في الله والدس مناوه اليف والدس نقل كرتے تھے وہ كہتے ہے كرہم نازفرسے پہلے حضرت علاقتر بن مسعود على دروازه يرجاكر ببير ملية تصحب وه اين كمرسى نکلتے تو ہم اُن کے ساتھ ساتھ سجد میں جاتے تھے دایک روز حضرت ابن مسعود الم مكان يراوقت معهود )حضرت ابوموسى انتعرى بهارك ياس آئے اور سم سے پوچھاكر كيا الوعب الرحمٰن ر بینے حضرت عبداللہ بن مسعور فی گھرسے انکلے ہم نے جواب دیا کہ (ابھی) نہیں بکلے (یشنکر) وہ ہمانے پاس بیٹھ گئے بہانتک کہ حضرت عبداللدين مسعودة كمرس برآمد بوت اوربم لوگ ال سانته المركم كي كيران سے حضرت الوموسي في كمالے الوعبد یں نے ابھی مسجد میں ایک نئ بات دیکھی گرا بحد وللد میں سانے اچی بات دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود شنے پوچھا تم نے کیا وسیما و حضرت ابوموسی نے کماکراگر (مبور منعیت ک) آپ زنده دہے قرآب بھی اس کودیکھ لیں گے۔ بھرکہاکہ میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھاکہ وہ (جُدا جُدا) طلقے کرے بیٹے ہیں اور نماز کا انتظار كررميم بي اور مرحلقه بن ايك ايك شخص ي ال كالم میں سنگریزے ہیں وہ کہتاہے سطور تبداللہ اکبر برط صور سبالگ سوار الله اكبرير عقي بن (اوران سنگريزون پر گنية جاتي بن) عمروه كمتاب سوبارك الله أكا الله يرصوسب لوكت بارك الله الله يراصة بن بمروه كمتاب تشويار سبحان الله يرصو مب لوگ تنو بار سبعان الله برصته بین دینکر عضرت عبدالله

زياده برمستتب ماثوره والتزام متجات مانند التزام واجبات والمهوردواعي نفس در دعوت مردان الله آخرج الدّامى عن الحكم بن المبامراء اناعمروبن يعين قبال سمعت إلى يُحترف الهيه قبال كتبًا نعلس علياب عبدالله بن مسعود قبل صَلاة الغياة فأذاخرج متشينا معة الى المسجد بعاءنا ابوموس الاشعرى فقال اخرج اليكم ابوعب الحمن بحث أقلناكا فجبلس معناكة خرج فَلَمَّا خَرَجَ قُمنااليه جميعًا فقال له ابوموسى يا ابا عبد الحمن اتى مَ أيت في المسجد انقاً امرًا الكراته ولعرائه والحمد لأله الاخيرا قال فماهو قال إنْ عِشْتَ فَتَارَا ا قال سأيتُ في المسجى قوسًا حِلَقًا جِلُوسًا ينتظم ون الصَّاولة فى كل حلقة مهبل وفى الديهم حَمَىٰ اللَّهُ فيقول كَيْرُواماَئَّةُ فَيُكِرُونِ مائة ويقول هَلِّلوا مائة فيمللون مائةً و يَـقول ستحوامائه فيستحون مائة

بن مسعود فے پوچھاکہ پھر مم فے انسے کیا کہا ؟ حضرت الوموسى نے جواب دیا آپ کی رائے اوراب کے حکم کے انتظار می میں اے ان سے کھ نہیں کما۔ اُکفوں نے کہا تم نے اُن کوکیوں دیکم کیا کہ داُن سسنگریزوں پر بجائے بجیر و تہلیل و تشیع کے) وہ لوگ اینے اپنے گناہ گبنیں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری كيول مذكى كرأن كى نيكيول مين كيحه ضائع نه جوكا ركيننا بيكار ہے۔ یہ کہکر ) حضرت ابن مسعود ایسے اور ہم سب ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہاں کے دواکن صلقوں میں سے ایک حلقہ کے باس بہنج کر شمبر گئے اور اُن لوگوں سے پوچپ کرتم یر کیا کرہے أتضول في جواب ديا اس ابوعبدالرحمن اسم ان سستكريزون سر تبحير اور تبليل اور تسبيع كوشاركرية بي والمعول ي كما رجا اس کے ) تم لوگ اینے اپنے گناہ شمار کرواور میں ضامن ہوا ہو كرتمهارى نيكيون ميس كوئى نيكى صائع د بهوگى ـ اے است محدصيسك التدعليه وسلم ويحكم تمصادى بلاكت كس قدرجلداكي الهي يه اصحاب متعاليك بني صلى الله عليه وسلم كي بكرست (موجود) ہیں اور متحارے نبی صلے اللہ ملیہ وسلم کے کیری اوٹ نہیں ہوتے اور اُن کے برتن نہیں لانے دمگر نم البی سے بتیں ایجاوکرالے لگے، قسم اس کی جس کے اسمد میں مسیدی جا ہے کہ یا تو تم ایک ایس دین پر ہوجو محدصلے اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ راست برہے یائم گراہی کے دروازہ پر بہنچ كَّت برواوروه دروازه كُفيك والله - ان لوكون ك جواب ديا اے ابوعبدار حن ؛ قسم خلاکی کہ مم (اس تعل سے) تیکی کا اللا ر کھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے کما بہت سے نیکی کاادادہ كرف وال ايس بي كر أخوب نبكي بنير طني كيونكر رسول الترصيل للمعليم

قال فمأذا قسلت لهم قالما قلت لهم شيئا انتظام رأيك وانتظام اموك قسال افلاامتهم ان يعسدوا سيتاتهم وضهدت لهموان لا يضيع من حسناتهم تقرمض ومضينامعه حتى ات حلقية من تلك الحِيكَق فوقف عليهم فقال مأهناالنث اس اكو تصنعون قالوا يا اباً عبد الهملن حَقَّ نعدُّ ب التكبيروالتهليـل والتسبيجةأل فعلاه سياتكرفاناضامن اللايضيع من حسناتكم شي ويحتكويا أمتة عمد كصلااللة عليه وسكرماامج هلكتكم هؤلاء معابة نبيتكركك الله عليه وسلم متوافه ون وهذارنيائه لوتُبل و النينه لولكس والذى نفسى في سلا انكولِعُكَ ملَّة هي أهلت مزملت محتدكك الله عليه وسكواو مفتتح بأب ضلالة قالواوالله إيااباعبدالحنن مااس دناالاالخير قال وكومن مريه للخيرلن يصيبه ان رسول الله صّلے الله عَليَّهُ وسَـلّم

ہم سے فرمایا ہے کربہت سے لوگ قرآن پرا سیں کے مگر قرآن آن کے گلے سے تجاوز زکرے گا تسم خدا کی میں نہیں جانتا کہ شاید ایسے اکثرلوک تم میں ہوں۔ بھرحضرت ابن مسعود ان لوگوں کے ماس علے گئے عروبی سلم کہتے ہیں (ان لوگوں کا انجسم) ہم نے یہ و کھاکہ جنگ ہروان میں خواج کے ساتھ ہوکریہ لوگ ہم ر برجھے مار رہے تھے۔ آورمصنّف ابو بکر بن ابی شیب میں ہے کر کہی تخص نے حضرت رعبداللر) بن عرض سوال كيا كيا آب جاشت كى نماز پر مصنے ہیں ؛ اُنھوں نے جواب دیا کہ نہیں (پڑھتا) بھرسان کے وحيها كيا حضرت عرف (يه نماز) پر صفي محه ؟ أنفون في جواب ویانهیں . پیمران سے پومیساکیا ابو بکرم (یه نماز) پراست سے ؟ المنون في جواب ديا نهيل، محراس في دريافت كيا كيارسوالالله صیلے اللہ علیہ وسلم لنے (یہ نماز) پر معی تھی ۔ انھو کنے جواب دياميك منيال مين نهاي يراعة تصد أورس التنديس بهاكر حضرت (عبدالله) بن عمر ضب حب كوئى شخص نماز چاست ك بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں نہ اس تماز کے پڑھنے کا حکم دیتاہوں اور رکبی کو اس کے پانسنے منع کرا ہوں -اورحضرت عمان كى شهادت كسيس نهيس جانتاكد كوتى شخص اس شاز کو بر صت ابو مرجوا مورکه لوگون نے اب ایجاد کرلتے میں اُن سب میں یہ نماز محصے عبوب ہو۔ آور دارمی سے رسیعہ بن یزیدس روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت معاذبن جبل سے فرمایا فرآن آسان کردیا جائے گاپہال کے کورتیں اور ارکے اور مرد (سیکے سب قرآن پڑھے لگیں کے پھرایک شخص کے گایں نے قرآن یرهٔ صامگر میں ( لوگوں کا) مقتدا یہ بنا (اورمیسسری کھے قدرومنز ر بوئی اسم خلاکی اب میں لوگوں میں قرآن کو قائم کروں گا تاكه ميں مقتدا بنوں - بيمروه لوگوں ميں قرآن كو قائم كرے كا مم

حدثنا ان قومًا يقهرون القران كا يجاون تراقيمه وأيُو الله مأآذمهى لعل أكثرهومنكر تترتوكعنهم فقال عمروبين سلمة سأين عامّة اولئك لغلق يُطاعِثُونَا يَومَر النهروان صح الخوامج وفي مصنف ابى بكر بن ابىشىبە قىللابن عىر تصلح الضع فالكافيل صالها اعمرفال لا قيل صلاها ابوبكر قال لاقيل صلاهارسول الله عَلَىٰ الله عليه وسلوقال لاإخال و في شهر السنة كان ابن عمر إذا سئل عن أسبحة الضلح فقال كااسر بها ولا أفي عنها ولقد اصيب عَمَانُ ومأادري احدًا يُصلِّها وإنَّها لمن احت مألحدث التأس الى واخج الدارم عن مبيعة بن يزيد قال قال معاد بنجبل مضى الله عنية يُفتح القران على النّاس حتَّ يعمام المرأة والصبة والهبل فيقول الرجل قد قرأت القران فلمأتبهم والله كاقومَنَّ بِهُ فيهم لعسلى أتتبع فيتومرب فيهمر

فلا يتبع فيقول قد قرات القرآن فلواتبع وقدة قرات به فلواتبع وقد اختظهت في بيية مسجدا فلو التبع والله كايتكنهم بحديث لايجه في كتاب الله ولويمعولا عن مسول الله على التبع قال الله عليه معاذ فاياكو فان ماجاء معاذ فاياكو فان ماجاء به فلالته وعظو فتوب

الزوبم سابق وعظو فتو موقوف الود بردائ فليغه وعظ في كفت ند وفتوى في حادد والزرا المحيد وقف بر دائ فليغه وعظم كفت ند و فتو مع ما و دري وقت مشاورة جامة داوند ودري وقت مشاورة جامة ما لحين ور فتو موقوف ماند الخدوج ابوداؤد عن عوف بن مالك الماشع قال قال والمدوس المنه عون عن عون ابن عون عن عمدقال والمنبئ المار المار والمدوس المار والمار والمدوس المار والمدو

(اس يرسي) مقتدان بنے كا يحروه كھے كا يس نے قرآن براسا اورلوگوں میں قرآن کو قائم کبا گرمیں مقتدانہ بنا اب میں تھرمیں مسجد بنا وسكا داورسي علىده ره كراس مين عبادت كروتكا تاكه مين (لوگول كا) مفتدا بنول به بهروه اين گفرين مهي بناسيكا (ادر اس میں عبادت کرے گا) گر (اس بر بھی)مقتدا نہ بنے گا پھر تو وہ کے گا میں نے قرآن پڑھا اور مقتدانہ بنا اور میں نے لوگوں میں قرآن کو قائم کیا پھر بھی مقدانہ بنا اور میں نے اپنے کھریس مسجد بنائی (اورسسے علحدہ رہ کرعبادت کرتا رہا) (اسپر بھی) مقت از بنا۔ قسم خلاکی اب میں لوگوں کے سامنے ایک ایسی نئی بات پین کرونگا کرجس کو وہ کتاب الٹدمیں مزیائیں گے اورنه أتصول ف أس كورسول التدميس التدعليه وسلم سي سنا بوكا بيس اميد كرتابول كربير بين مقتلابن جاول كالحضرت معا نے ریان کرکے) فرایا راے لوگوا) تم ایسے شخص سے بچتے رہنا کیونکر جو کچے وہ ظاہر کرے گارسراس گراہی ہوگی۔ گیار تصوس الکا زمازیس وعظاگوئی اور فتوای دیناخلیفه کی رائے پر موقوت تھا بدون حکم خلیفے کوگ وعظ راکھتے تھے اورد فتوے دیتے تھے اور اخیرزان یں بغیر محم خلیف کے وعظ کنے اور فتوے دینے گئے (البت) اس وقت فتوی نیک لوگول کے مشو يموتوف را آبوداؤد فعوف بن الكاشعى سدوايت كى

ب وه كنت محت كررسول الدوسي التدعليه وسلم ف فرايا. وعظ

مذبیان کرے مرضیفہ یا وہ شخص جو ﴿ وعظ کُونی پِر ا مامور موما وہ

شخص جومت كبراورديا كارب - آوردارمي في ابن عون سي أخوا

نے میرسے روایت کی ہے وہ کتے تھے کہ حضرت عمر دونسی اللہمن

في حضرت ابن مسعور سع فرمايا مجهد يرخرملي مي كرتم فتوى ديتم مو

حالانکرتم خلیف نہیں ہور فتوے نردیاکرو) خلافت کی مشقت اوا

رزحت ) کاباراًس کے اوپر ڈالد وجواس کی راحت کا مالک جؤا ہے -آورداری نے میب بن را نع سے روایت کی ہے وہ کہتے تصكر صحابه كرام كايد وستور تفاكر جب كوئى واقعه ان كويش آنا اوراس واتعد كے متعلق رسول الله صلح الله عليه وسلم كى كوئى مدیث مذبلی توسب یجا ہوراس کے محم پر اجماع کر لیتے تھے پس حق وہی ہے جس کوان لوگوں نے حق سمھا بیس حق وہی ہے جس کوان لوگوں نے حق سمجھا اوراس باب میں تحقیق یہ ے کر حضرت عثمان کے زمانہ تک مسأئل فقید میں اختلاف واقع مذ بوتا مقا (اس وقت) موقع اخلاف مين لوك خليفه کی جانب رجوع کرتے تھے اور خلیفہ مشورہ کے بعد کوئی بات تجویز کردیتا تھا اوراسی بات پر اجاع ہوجانا تھا۔ اور فتنک بعد بذات خود ہر عالم فتے فینے اگا اور اسی زمانہ میں رمسائل کے ازر) اختلاف والع بوااور جوكه شهرستان في داين كتاب المعلم میں لکھائے کہ استحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے می اختلاف پیدا موگیا (اُن کا یہ کمنا) غلط ہے اختلاف اس کا نام نہیں ہے کہ اثنائے مثورہ میں (حیث داشخاص) ایک دوسر کے خالف اقوال کہیں اور بالآخر ایک امرمنقع جو کر اُسی پرسب التناق كرليس (بلكر) اختلاف يدم كردو (مختلف) قول جو رائج بروجاتين بيدا بول اور برتخص (لوگون كو) اين جانب کینے اور جو (دعوی) اُس کے خالف نے وضع کیاہے اُس کو باطل كرناجام، الحاصل يبي سآن يسم كا تغير (يعفا خلاف مسأئل فقبيد) اس امّت كے بہترين اشخاص ميں جوكه عالم اور عابداور فارى بين بيدا هؤااوراس تغيرير جوفساد عظيم كمرتب موایب کے طبقات متاخرین اے اس تغیر کو بایں جیتت وصفت سنت خیال کرلیااس وجه سے که اس اختلاف کی اصل سنت درمول ا

وَلِيِّ حَامَ هَامِن تُوكِّي قامٌ هَا وَاخرِج اللام عن المسيب بن رافع قال كانوااذا نزلت فيهمرقضيلة ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسكم الزر اجتمعوالها واجمعوا فالحق فيمامها واضالحق فسيمام أوا وتحيقآن امست كرتاز ان حضرت عثمان اختلاف مكسائل فتبيه واتع نمى شد ودرمحل اختلاف بخليفتن مى كردند وخليف بجدمثاوره امرى اختيارے كردو بهال امرجمع عليه مي شد وبعدوجود فنتن ہر مللے برأس خود فتولے می داد و درين زمانه اختلاف واقع سشدوآنج شهرتاني دركماب الل ونحل كفت كربجرد وفات المنضرت صل الله عليه وسلم اختلاف يديد آرخطاست آختلات آن نيست كرد انتلئے مشاورتِ اقوال متنایرہ گوہیند وبآخرام منقى شود وبرسال امراجاع كنند اخلاف انست كر مردو قول مستقرييدا شود بریکے بجانب خود کشد و ہدم وضع نخا خوامد بالجمسله بهمين مغت توزع تغب رور بهت رین امت که علمار وعیاد و قرار اند پیدات و مفسره عظیمه کربرال مت تب گشت آنست كر لمبنات متآخر اين تغيروا بهيئتها وصفتها سننت خيال كوند ازیں جرست کر اصل او مافوذ از سنت

بود ولائمہ تائم نمود ند برتارک آں یاعقہ ورال آخرج الداري عن ابراهيمعن علقمة عن عبدالله قال كيف انتراذاكبستم فتنة يهرم فيها الكهيرويربكوفيهأ الصغيراذا شرك منها شيُّ قيـل تُوكِت السّنة قاللِ وصفة ذلك قال اذا دهبت علؤكم وك فرَت جُه لاء كو وكاوت قراؤكم وقسلت فنقهاؤكم وكاثرت امراؤكم وقسلت أمكناءكم والتمستالدنيا بعمل الأخرة وتُفُقّه لنيرالدين. ووازديم وتوع قتال درميان لمين أخريح ابن مأجه منحليثاسيل بن المتشمس قال حدد ثنا ابوموسى حداثنا م سول الله عصل الله عليه وسلمران بين يدى السّاعة لهُرُجُا قال قلت يأم سول الله مأ الهرج قال القسل فقال بعض المسلمين يام سول الله انانقتل الأن في العام الواحد من المشركين كذا وكنا فقال سرسول الله عَسل الله علثه وسكوليس بقتال لمشركين ولكن يَقْتُل بعض كوبعشًا حتى

يقتل الهجل جأسه وابن عيته

وذا قهاابته فقال بعض القومر

افرد می اور (اسی بنارپر) متافرین نے اپنے اپنے قدم بھا ارک و مقصر کو طامت جانا۔ داری ہے ابراہیم سے امنحوں نے ملقہ سے امنحوں نے صفرت عبدالعد (بن مسعود فی سے روایت کی ہے وہ جس میں جوان شخص لوڑھا ہوجائے گا۔ جب اُس (فقنہ ) کی رائی جس میں جوان شخص لوڑھا ہوجائے گا۔ جب اُس (فقنہ ) کی رائی جس میں جوان شخص لوڑھا ہوجائے گا۔ جب اُس (فقنہ ) کی رائی کی ہوئی باتوں سے ) کوئی جس نے متروک ہوجائے گی تو کہا جائیگا اس سے وجب کہ بیک ہوئی اور تم میں قادی ہوگا اور تم میں قادی ہوئی اور تم میں قادی ہوئی ہوں گر لوگوں میں دین کے سمجھنے والے کم دہیں اور تم میں قادی ہوئی ہوں گر لوگوں میں دین کے سمجھنے والے کم دہیں اور تم میں قادی ہوئی ہوں گر لوگوں میں دین کے سمجھنے والے کم دہیں اور تم میں اور بذریقے ہوں گر تر ہواور تم میں امانت دارا شخاص کم رہیں اور تم میں اور بدری کے سوا اور کچھ حامی کرت ہواور تم میں امانت دارا شخاص کم رہی حقائیں (تو اُس وقت عمل کرت کی غرض سے علوم دین سیکھے جاتیں (تو اُس وقت صور سے میڈم دین سیکھے جاتیں (تو اُس وقت سمجھ نہ سے ناکہ یہ فتنہ گیا)۔

بارتطوس مسلمانوں کے درمیان قسس رونوریزی) کا واقع ہونا۔ آبن ماجہ نے بروایت اسیدبن متشمس روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابو موسے داشعری) نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ ہم سے ابو موسے داشعری) نے بیان کیا وہ کہتے تھے مسے دسول اللہ صلحال اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ قیاست قریب بیشک ہم واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ مادسول اللہ اسم کیا ہے ہیں نے فرایا قتل کہی شخص نے عرض کیا اے دسول اللہ ایم داب بھی تن ایک برس میں اتنے اتنے مشرک رسول اللہ ایم داس کی قتل کو قتل کرتے ہیں۔ دسول اللہ صلمان ایک دوسم کو قتل کو قتل کریں گے بیان کہ اور اپنے جانے اور اپنے جانے اور اپنے جانے اور اپنے جانے اور ایک کو اور اپنے جانے اور کو اور اپنے قرابت دارکو قتل کر والے مسلم کے فرایا مسلمان ایک دوسم کو قتل کریں گے بیان کہ اور اپنے جانے اور کو اور اپنے قرابت دارکو قتل کر والے مسلم کی اس پر کئی ہے عرض کیا

یارسول الله! (کیا) اس دن جاری عقلین جارے ساتھ جوتگی. ریا ہماری مقلیں ہم سے سلب کر لی جائیں گی، رسول اللہ صلے الله عليه وسلمين فرمايا اس زمانك اكثر اشخاص كي عقلي اوند سلب کر بی جائیں گی ( مگر یہ ضرور ہوگا گہ ) کمینے لوگ جن کو تعلیں ر ہوں کی دائس وفت اہل عقل کے ) جانشین ہوں گے داور حکومت کی باگ ایسے ہی اشخاص کے ہاتھ میں جوگی ) بھر (ابوموسلی) اشعری لے کہا۔ مسم خلاکی میں گمان کرتاجوں کہ وہ فسسنہ مجمد کو اور م كوم روريان والاب قسم فداكى أكرفتنف ممكويايا تو ميرك اور متماك لن حسب إرشاد نبى مسلى الله عليه وسلم ك اس سے بیاؤی کوئی راہ نہیں مگریہ کہ ہم اس سے دنگ کر کا طالمیں جس طرح کوائس میں واخل ہوئے۔ آورابن ماجسے بروایت عالم بن شادبن الماد حضرت معاذبن جبل اسفق كيلب وم كمة تع كدايك ون رسول الله صيل الله عليه وسلمك بم كو تماز برفعانى اور ديرتك برفعى سيمرجب آث نمازس فالمغ بوستيم نے یا اور لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ا آج آسانے رخلاف معول ماز دیرتک پراسی آیا فرایا میس نے (آج) رغبت اورخوف کی نماز رامی اورالله عزوجل سے یه سوال کیاکه میری امت کو مین چیزیں عطافر اے اُس نے مجھ دو چیزی توعطا كين اورتميري چيز نهين عطاكي . بين ي اسسے يرسوال كيا تما کرمی می امت کے غیرکوان پروشن کرکے مستلط مذکرے یہ تو الله ي قبول فرمايا- اور مي ي اس سير سوال كيا تفاكراً ن وغرا كركے بلك ذكرے يربى أس لے قبول فرما يا. اور ميں سے أس سے سوال کیا تھاکہ وہ آبس میں دارس کسے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اوراب اجد عدوابت ابوقلابه جرى ابواسمار دبى سے انھول الوبان سے جومولی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تھے اتھوں نے

يارسول الله ومعناعقوكناذلك اليوم فَقَال مرسول الله صلح الله عليه والم الا تُنْزَع عقولُ أكثر فيلك الناسأن ويغلف له متباء س الناس لا عقول لهمر تترقال ابوموسى الاشعرفي وايموالله كأظنه مسكرتي وايتأكم وايوالله مألى ولكومنها عنرج ان ادم كشنافيماعه والينانبينا صلحالله عليه وسكوكان نعزج سنهاكما دخلنا فيها واخرج ماجة من حديث عبدالله بن شاد بن الهاد عن معادبين جبل قال صل سول الله صل الله عليه وسلم بومًا صاويً فأطأل فيها فلمأانص فَ قلنااوقالوايام سول الله اَطُلُتُ اليوم الصَّلوة فالاقصَليتُ صَاوةً مخبيةٍ ومَرهبةٍ سألتُ الله عنم وجب ل كأسمى ثلثًا فأعطان اثنتين وس قص واحدة سألته ان لا يُسَلِّط عليهم عدة وامن غيرهم واعلانها وسالت ان لا يهلكهم غركا فأعطانهماو سألت ان لا يجعل بأسًا بينهم فرة هاعلي واخرج ابن مأجه من حديث إرقالابة الجرمى عن إبي اسمأء الهجيعن تؤيازيولي رسول الله صلح الله عليه وسكم عن

رسول للرصيف الله مليه وسلم سي نقل كياب كرات الراق تع مرے لئے زمین لبیٹ دی گئی بہاں کے کمیں سے اس کے مشرق اورمغرب كوديكه لياء اور مجصدولون بسسم كم خزك زر داورتن اورمفدین سوك اورماندی ك عطابهت اورمحدسه كماگیاكتمارى حكومت أس مقام تك بنج جائے كى جو متمارے لئے لپيدا كيا ے اور بی نے خداے برسوال کیا تھا کرمیے می امت پر بھوک (اور فاقہ ) کو (اس طرح مسلّط ناکھنے کہ وہ سیکے سب اس کے سبسے ہلاک ہوں اوران میں باہم اختلاف پیدا ذکر کہ ایک دوسے کو قبل کر دالیں تو مجےسے راس کے جواب میں) یر کہاگیاکہ جب میں حکم کرکے بات معتر کردیتا ہوں تووہ مل نهیں سکتی اور میں متصاری امت پر مجھوک مسلط ند کرونگا کان کوبلاک کردے اور میں اُن پرزمین کے اطراف دانے غيركو) جمع مذكره و ل كالا تأكه وه أن كو بلاك كرديس) بلكه وه خود آپس میں ایک ووسرے کو فٹاکر دیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور حب (اُن میں) تلوار رکھ دی جائے گی توقیا سك أن سے دائشانى جائے گى اور (فسدمايا) مجھ اپنى امت کے حقیس جن امور کا خوف ہے مجملہ ان کے بیہ کم گراہ كري وال مأكم ان يرمسلط مول كف اور منقريب ميرى اتست کے کچے قبیلے بتوں کی پرستش کرس گے اور عنقریب میری امت کے کھے قبیلے مشرکوں سے را جائیں گے اور قیامت کے قریب تعزیبًا تین دمال كذاب مول مح أن میس سے مرایك دور كرے كاكديس بنى بول- اور (فسرمايا) ميرى المت كى ايك جماعت مميشه حق براور متمند ربيكي ان كامخالف ان كوكو ضررنہ بنیائے گا بہال تک کرانٹدع وجل کا حکم آجائے [اور جنگ قنال اور اُس کی شدّت کا حضرت دوالنورین کی شهاد <u>هم</u>ج بعد

عن سول الله عَلاالله عَليه قَالَ مُرْوِيَتُ لِى الامهِ صُحْرَايِتُ مشاسرقها ومخاسبها وأعطيت الكنزين الاصفي والكحم والبين يعن الناهب والفضة وقيل ازملكك الىحيث نُهوى لك وان سألتُ الله عزوجل ثلث ان لايسلط على امتى جوعانيهملكهوبه مأمة وان لايلبهم شيعًا ويُذيق بعضهم بأس بعض واته قيل لى اذا قضَّيْتُ قَضَاء فلا مرة لهوان لن اسلطعظ امتك جوعًا فيهلكهم ولن أجمع عليهمن ابين أقطام هاحت يفنى بعضهم بعضاو يقتل بعضهم بعضًا وإذا وُضع الشيفُ فلن يرفع عنم الى يوم القياة وإن فالتعو على المتى أَرْبَتُهُ الله مضلين وستعبُلُ قَبِأَثُلُ سِ إِمِّتِ الدوثانَ وسلمق قبّائل من أستى بالمشركين وان بين يى السّاعة حجالين كتابين قهيباس ثلثين كلهم يزعم اته ب ولا تزالطائعة س أت عف الحق منصورين لايضهم مَن خَالَعُهم حَتْ يأن اسرُ الله عنّاوجَـلَّ و وَوْع قتال و شدّت أن بعدم فنن ل حضرت في النورين

واقع بوناظاہرہ متابی بیان نہیں ؟

تیرتفویں سلف الحین کی برگوئی کارول ہونا گلا اب قیات کی تعداد میں دجامع ، ترمذی میں ہے اور یہ کہ اس امت کے پیچیلے لوگ اگلوں کو بُراکہیں ، آور ابن ماجہ نے بروایت محمرین منکدوفتر جابر شند نقل کیا ہے وہ کہتے ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم نفر بایا جب اس امت کے پیچیلے لوگ اگلوں پر لعنت کریں تو راس وقت ، جس کسی نے کوئی صدیت پھیپ نئی (اور اگلوں کی فضیلت نظام رکی ) تو اُس نے (گویا ) اُس (پوری ) سٹر بعت کو فضیلت نظام رکی ) تو اُس نے (گویا ) اُس (پوری ) سٹر بعت کو خضرت مثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل شام جے کہ حضرت مرتب کے حضرت مرتب کو اور کر میں اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل شام مستدرک میں ہے کہ حضرت مرتب کے حضرت میں بیالہ ہوئی اور اسی طبح حضرت عثمان رسی برگوئی دبی فلام رہوئی اور حضرت مرتب کیا دیا اور اسی طبح حضرت عثمان رسی برگوئی دبی برت سے لوگوں کو اسی قصور کو برب شائع ہوئی ؟۔

چود صوس مسلمانوں کا افت اق (اوران کا مخلف فرقے ہوجاتا) آبن ماجہ نے بروایت ابوسلم حضرت ابوہریرہ سے نقل کیا ہے وہ کہتے سے کر رسول اللہ صحفرت ابوہریرہ سے نقل کیا ہیں اکہتر فرقے ہوجاتیکا ہیں اکہتر فرقے ہوجاتیکا اللہ وسلم نے فرایا ہود اور ابن ماجہ لے بروایت اللہ بن سعد عوف بن مالک ونقل کیا ہے وہ کہتے ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ وسلم نے فرایا ہود اکہتر فرقے ہوت ہے ان میں سے ایک فرقہ توجنت میں جائم کا (باقی) ستر (فرقے) دون میں سے ایک فرقہ توجنت میں جائم کا فرقی ہوگئے تھے (جن میں سے) اکہتر فرقے دون میں جائم کی اور افسال کے بہت میں جائم کے اور ایک جنت میں جائم کی جان ہے وہ اور ایک جنت میں جائم کی جان ہے وہ اور ایک جنت میں جس کی جان ہے وہ اور ایک جنت میں جس میں کی جسکے با تھ میں محکم کی جان ہے

المراست ازاهم بربیان محتاج بامشد.

تیزدیم شیوع سب سلف صالح فی التومن فی تعداد علا مات القیاد وان یست اخوها کا الامة اولها و اخوج ابن ملحة من خین عین المحت 
میری است تبیّر فرقع بروجائے گی دان میں سے) ایک دفرقد) جنّت میں جائے گا اور (باتی) بہتر فرتے دونرخ میں کسی سے يوجيك كه يارسول الله ا وه ايك فرقه كون لوگ بين ؟آت في فرمايا. جماعت (يعني المرسنت وجاعت بين) والوابن ماج لے بروابیت قنادہ حضرت انس بن الکٹ سے نقل کیاہے وہ كنن تح كررسول الترصيل الترعليه وسلم ف فراياك بناسم اكبتر فرقع بوكئ تصاورميرى امت يل عنقريب تهنيكم فرقے ہوجاتیں گے کل فرقے دونرخ میںجائیں گے سوا ایک ع اور وه (نسرقهابل) جاعت ہے۔ يتندر معوي خوارج كاظاهر هونا. حقّافِا (حديث) كي ايك ابر می جاعت نے صحابہ کی روایت سے خوارج کا ذکر نقل کیا ب اور ير عديث متواتر بالمعنب. ابن اجدني بروايت زار (بن جيش) حضرت عبدالله بن مسعود سنقل كياب وه كيت مص كروسول الترصيل الله عليه وسلم في فرمايا أخرز مان مين کھے لوگ ہوں گے نوعمرجن کی عقلیں کم ہوں گی باتیں وہ كريس مح جولوگول كى بهترين بالة ك بين سے ہوں كى تسـ ران یر میں گے دیگر ) قرآن اُن کے گلوںسے نجاوز مرکیکا اسلام ۔ سے ایسے صاف بکل جائیں گے کہ جیسے تیر سٹارسے داین بکل جاتاہے (متمیںسے) جو کوئی اُن سے ملے تو اُسے چاہیئے کرا ککو قسس كرداك كيونكران كوقس كرك مين أن ك قاتل كيلة الله ك نزديك (برا) اجرم - آور ابن ماجه في بروايت ابركم نقل کیا ہے وہ کتے تھے کہ میں نے ابوسعید خدری سے اوعیا كياتم في رسول الترصيل الله عليه وسلمت سنلي كاي فوارج کے بارے میں کھے ارشاد فرملتے تھے۔ ابوسعید نے جوامے یا (بال) بیں نے آپ سے سناہے کرآئے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے تھی کم

لَتَفْتُرُقُنَّ امِّتِي عِلْيَ ثَلْثُ وسبعين فرق ف فواحداةٌ في الجونة وثنتك وسبعون في التام قيل يارسول الله سنهم قال الجاعة واخرج ابناج من حديث قتادة عن انسبن مالك وال قال رسول الله صل الله عليه وسلمان بنى اسرائيل افارقت على احتكوسبعيز فقة وإن المتى ستفنهاق على النتين وسبعين وفرقة كلها في النام الاواحدٌ وهراجاته يآزدهم فهور فوامي آخرج الحقاظذكالخاي من حديث جاء عظية مرالعيابة وهنا عن متواتر بللعف آخرج ابن مأبة من حديث زيرعن عبىلالله بن مسعود قال قال رسو صلح الله عليه وسلميخوج في اخوالن مازقوقي أحلاث الكشنان سفهاء الحلام يقولون من قول خير الناس يقر ون القرا كايجاون سراقيهم يهرتون سالاسلام كمايم أق التهوم والعمية فمن لَقِيَهُ مِ فِلْمَقْتُلْهُمِ فَإِنَّ قَتْلَهُمِ اجر عن الله لمن قتكهم واخرج ابن ساجة من حديث ابى سلمة وقال قلت كابى سعيل لخلاى هَ ل سمعت س سول الله صَل الله عليته وستلمية كئ فالحورية شيئافقال سمعت بيذكر قوما

وہ ایسی عباد تیں کریں کے کہتم لوگ اپنی نمازوں کو اُن کی نمازو<del>ں ک</del>ے باعن اوراین روزوں کوان کے روزوں کے سلمنے حقر سجھوگے ( مربا وجوداس ریاضت کے وہ لوگ) دین سے ایسے کل جائیے کہ جیسے تیر شکارسے ربار) نکل جا آہے دشکاری) اپنے تیر کو لے کر اس کی گانی میں نظر کراہے او کچھ (نشان خون کا) نہیں دیجستا عمراس کے پہنے کودیکھاہے اُس میں (بھی) کچھ (ار خون کا ابیر یا آیم ترکی کلوی میں نظر کرتاہے اُس میں دہی کی د اِنر خوا کی نہیں یاتا۔ پھر لکڑی کے سرے کودیکھتا ہے توشک کرتاہے کہ كيا (أسيس) كه (الرخون كا) ديكما يانيس (ديكما-اسي طرح خواج مبی دین سے بالکل محل جائیں گے ان کے دلوں میں کوئی اثر اسلام كازديد كا - آورابن ماجد عبدالشربن صامت سے أنمول في حضرت الوذرائس روايت كي وه كنت عقد كرسوالالله صيادالله عليه وسلم في فرايا مير بعدميرى أمّت سيايه فرايا كعفريب بيرے بعدم رى امت سے كھ لوگ ايسے مول كے كر قرآن یرطمیں کے (مکر) وہ اُن کے گلوں سے تجاوز مذکرے گا وہ دین ہو اس طرن بکل جائیں کے جیسے کہ تیرشکارے دیاں تکل جاتا ہے بھروہ دین میں کوٹ کرز آئیس کے وہ تمام مخلوق میں سے برز ہوںگے.عبداللہ بن صامت کہتے کہ مچریں نے یہ حدمیث فع بن عمرویعنے حکم غفاری کے بھائی سے بیان کی تو انھوں نے کہا میں نے بھی اس کورسول الله صلے الله عليه وسلم سے مناہے اور ابن ماجے اوال بیرس اکفول نے حضرت جابر بن عبداللدائس روایت کی ہے وہ کتے تھے کہ رسول الله مسلے الله ملیہ ولم (مقاً) چعرام یں (مقیم) تھے اور آپ سونااور دیگر اموال فیمت تعلیم كريس من المنامين) أيك شخص نے کہالے محدا (صلی تدعلیہ ولم) آپ انسا (کے ساتھ تعلیم سیم

يتعبداون يحقم احلككوصلونكه مج مالوتهم وصومة مع صوبهم عرقون من الدين كمايعرق السهورس التمية اخكاشمه فنظمانى نعسله فسلوير شيئا فنظم في مهاف ف لويريشيئا فنظم فى قدمه فالويرسيانظم في القُــ لَهُ فَتَهَامُ يَ هَـل يَرْي شَيئاً ام لا و اخرج ابن ماجة كان عبدالله بن الصّامت عن ابى دُيِّ قال قال سرسول الله عسل الله عليه وسكون بعدى من المتى اوسيكون بعدى عن أمنى قومًا يعربون القران كايجاوز حلوقم يس قون من الدّين حمايس ق السهومن المست فتركا يعودون فيه هم شرام الخلق والخليقة قَى الله بن المثامث كم المسامث كم المسامث كم الم لخلك لمافع بنعمرواخى الحكم الغفارى فقال إناايضا قد سمعته من رسول الله صلح الله علية وسكر واخرج ابن مأجمعن ابى النهبرعن جابربن عبدالله قال كان رسول الله عَسل الله عليه وسَلَّم العِرَّا وهو يُقَسِّم التّبروالغُـنائمُ وهن في جوربالإل فقال سجل اعدل يا عين

کیونکرآپ نے انصاف ہیں کیا۔ آپ نے فرمایا خرابی ہوتیری اگر میں انصاف ذکروں گا تواورکون انصاف کرے گا (اُسسُ تُفعر کی گستاخی یں حضرت عرشنے کہا یارسول اللہ آپ مجھے اجاز ديجة كرمين اس مسافق كى كرون ماردول - رسول الشرصيك الله عليه وسلم نے فرمايا يہ شخص د تنہا نہيں ہے بلكر،اس كے بہت سے ساتھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں (گر) وہ اُن کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا وہ وین سے ایسے تکل جائیں گے جس محرج تیر شکارسے ریار) بکل جاتا ہے رتم کس کس کومارفیکے) آوراہن ج نے بروایت نافع حضت ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلے الله عليه وسلم النے فرمايا كھوايسے لوگ بيدا ہوں مے جو قرآن کو پڑھیں گئے (مگر) اُن کے گلوں سے تجا وز مذکر کیاجب کوئی جماعت ان کی تخلے گی وہ ہلاک کردی جائے گی۔حضرت ابن عريث كيت بين بيس في رسول الترصيف الترعليه والم وسُولًا آت فرائے تھے جب ان کی (یعنے خارج کی) کوئی جماعت کلیگی تووہ بلاک کردی جائے گی ایسا واقعہ سینٹ مرتبہ سے زیادہ ہوگا یہاں تک کہ اسی اثنار میں دجال مکل آئے گا۔ آور ابن ماجہ نے بروايت قباده حضرت انس بن مالك فسي نقل كياب وه كيف تح كررسول الترصيط الشرعليد وسلم ن فرايا كير لوك اخرز اندي یا فرمایا اس امت میں بحلیں گے جو قرآن پڑھیں گے (مگر) وہ آن گلوں سے سجا وز ز کرے گا۔ ان کی علامت بہے کران کامسر مُندا مِوَا بِهو كاجب تم أن كود كيهو ياف راياجب تم أن س

مِلُوتُواُن كُوقَتُل كُرُو مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَأَتَّكَ لَمُ تُعْدِيلَ فَقَالَ وِيلَكَ و مَنْ يعدال بعدى اذالم أعدال فقال عردعن يام سول اللهجة أضرب عنق لهنا المنافق فقال رسول الله صك الله عَليْم وسكوان خذا في اصحاب اواصيحاب له يقرعون القران كايجاون تراقيم مرتون من السلمين كمأيمرق السهور اليمية و إخريج ابن ملكة من حديثاً فع عن ابرعم إن رسول لله صلى الله عليه وسملم قال يسشأ لكؤ يقهون القان لا يجاوز تراقيهم كالماخرج قُرُنُ قُطِع قال ابن عم سمعت سرسول الله صل الله عليه ولم يقول كلمأخرج قرن قطح اكثرمن عشر مرة حقيزج فعراضهم المدحال واخرج ابن ماجة من حديث قتاء لاعن اس بن مالك قال قال سول الله صل الله عليه وسلم يخرج قوم في اخرالتهان اوفي هـ نالاالامة يقرمون القرال لا عاون تراقيهم اوحلوقهم سياهم العليق اذا كأيتموهم او اذالقيته وهمر فأتشارهم

جواللہ کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہیں اگروہ لوگ بہار ہوں تو تم ان کی عیادت کو نہ جاؤ اور اگر وہ مرجائیں تو تم ان کے جنازہ کے ساتھ نہ جاؤ اور اگر تم آن کو (راستہ میں) ملو تو اُن کوسلا نہ کرو-آوراین ماجہ نے بروابیت مکرمہ حضرت ابن عباس سونقل کیاہے کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں دوگروہ ایسے ہیں کہ ان کواسلام سے کوئی حصد نہیں ہے وہ مرجیہ

أَنْ المُ الصوي را فضى بيدا بهوكة . حاكم في حضرت ملى رضى الله عند سے روایت كى ہے وہ كتے تھے كر مجے رسول الله صلے الله مليه وسلم في بلاكر فر ايااے على الم مي حضرت عيك ملياك الم كى ايك مثالب أن سي ببود في بغض ركما بهانتك ان کی والدہ کو بہتان لگایا اور اُن کو نصالی سے دوست رکھا یہاں تک کواس مرتبہ پر پہنچادیا جوان کے لائق رتصاطروی کتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میرے تعلق بھی دو گروہ ہلاک ہو<del>ل ک</del>ے ایک وہ جومیرے ساتھ عبت رکھ اور مجھیں اُس بات کا قائل ہوجا جو محدين نهين م واور (دوسرا) وه جو محص بغض ركه اور دير اویر) افت داکرے میری عداوت اُس کو اس امریر برانگیخت کرے ک وه مجدير بيتان باخت آگاه ربوس نني بول اور من محديروي ان اوق ب بلكمين كتاب الله ير اوراس كم بى صلى الله عليه وسلم كى سنت پر بقدرطاقت خود عمل كرتا بهول أكريس طات الهی کے متعلق متم کو حکم دوں تو تم پرمسیدی اطاعت فرض ہی وه مكم متعارب موافق بروا مخالف أكرتم كوخداك نا فراني كاحكم ديا جلئے خواہ میں دول یا کوئی اور دے تو اللہ عز وجل کی افرانی میں کسی رہندہ ) کی اطاعت مذکرناچائیئے ۔اطاعت وین رہی کے كامون ميں ہے۔ يہى چاروں مزامب باطله (يعنے ندمب قدريه

المكذبون بأقد الرائله انمضوافلاتعود وم وإن مانوا فلاتشهد وهروان لقيقوهم فلا تسبِّرُوا عليهم و اخرج ابن ملجه من حديث عكم ملاعن ابن عباس قسال رسول الله عليه وسلم صنفان من هذك الامت ليس لهما في الاسلام نصيب المرومة والقدرية -

تبيردهم ددافض بيدا مشدند أخوج الماكوعن على مضى الله عنه قال دعان سرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأعلى ان فيك من عيس عَلَيْ السَّدُوم مثلا البِغَضَتُ اليهودُ عَثَّ بَهْتُواالُتُم وأَحَبَّتُه النصارى حق انزلوع بالمنزلة الني ليسله قال وقال عليُّ الا وإنه يهلك فيَّ عُجبُ مطي بماليس في ومُنْخِصُ مفتر يجمل شَنَاإِنُ على ان يَبْهَدِّن الاواتِي لستُ بنبي ولايوخي الى وليكن اعمل بكتاب الله وسنة نبيه صحفالله عليه وسلم بهااستطعتُ فَهااسرتكوبه من طاعته الله فحق عليكمرطاعة متما احببتم اوكراهتم ومأامرتكويمعصية اناوغارى فلاطاعة كاحربا في معصيتم الله عزوجل انماالطاعة في المعروف و این چهاد مذهب باطل

مذہب مرجیہ - مذہب خوارج . مذہب روافض) باقی مذاہب طلعہ كيبدا بوك كسبب بس جيساكه چار خلط دخون معفرا بلغم سوا امراض مخلف کے بیدا ہونے کے سبب ہوتے ہیں۔ انتسوي (عورتول كى) مشرم كابول كومتعد كى اويل سے ملال کرلینا اور شراب کوئبیند کی تا ویل کے ساتھ صلال کربینا اور الك كے باجوں كاحلال كرلينا اس زمانة (فت من) ميں پيدا ہوا۔ الآم بخاري سے ابوعامريا ابومالك عرى سے روايت كى ب وہ كنة من كه يس ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مناآت فرملتے تھے کہ سب ری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو مشرمگاموں کواور دہشی نباس کو اور شراب کو اور باجوں کو حسلال كلين مك اوركھ لوك ايك بهار كے ينج فروكش بول كے اور ام کے وقت اُن کے مولیش (جِلا گاہ سے) اُن کے پاس آتے ہوں گے. پھرایک شخص (مویشیوں کی موجود گی میں) اپنی حاجت کے کر ان کے پاس آئے گا (اور اُن سے سوال کرے گا) اُن بیس سے کوتی شخص اُس کو جواب دے گاکہ کل آنا بس رات میں اللہ تعالیے اُن کا یہ حال کردے گا کہ پہل اڑ کچھ لوگوں پر گرادے گا اور کچھ لوگوں کو مسخ کرکے بندر اور سُور بنادے گا- اور وہ قیامت تک سی عذاب بیں مُبتلار بیں گے - آورابن اجسنے بروایت فالدبن معلان ابوامامه بابلی سے نقل کیاہے وہ کتے سے کرمی سے رسول الله صيل الله عليه وسلم سع مناكد آب ي فرمايا. يد دات دن ند جائیں گے بہال کا کومیری امت کے کچھ لوگ شراب میس کے اورأس كانام دوسرار كهلس محداورابن اجدي بروايت نابت ابن سمط عباده بن صامت ونقل كيلب وه كيت محدرسول يله صف الله عليه وسلم ي فرمايا - ميرى امت كي كيد لوك شراع أي الم ا وراس کانام دوسرار کولیں گے۔ اورس سے حافظ ابن مجرعسقلان کی

منشار تولدسائر مذابهب باطله شد بمنزلهٔ جها خلط نبیت تولدامراض شنتے نوزدیم استحلال فردج بتاویل آل کم

متعداست واستحلال ثمور بتاویل آنکه نبییز است وامستحلال معازف درين زماز پييا شدآخرج البخارىعن ابى عامروالوالك الاشعرى قال سمعت مرسول الله صَلَّى الله عليه وسكريقول ليكون في أتت اقوام يستعلون البحرو الحريرو الخم والمعام ف وليكزِّرُنَّ اقوامٌ الى جَنْبِ علمِ نَرُوح عليهم سأرحت لهرفيأتيهم مجل لعاجته فيقول الهجة السنافدا فيبيتهم إدلله ويضلعكم ويُمُسخ اخرين قرديٌّ وخنَّان پر الى يوم القيامته آخرج ابن ماجته من حديث خال بن معالى عن الى امامت الباهل قال قال الله عَلَمْ وسُلَّمْ عَلَيْمُ وسُلَّم الاتذهب الليالي والايام عق تشرب طائفة من أمنة الخمر سمُّونَها بغيراسمها وآخرج ابن مأجته من حديث ثابت بن السمطعن عُبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب إناس من أشتى النسم باسم يستوزها ايالا ووجدات فى كتب تخريج احاديث

المافع الحافظ ابن حجر العسقلان قال روى عبد الهزاق عن معهم لوان رجلاً اخذ بقول اهل المدينة في استماع الغناء وليتان النساء في آدبام هن وبقول اهل مكتم في المتعنة والضهاف وبقول اهل الكوفئة في المسكمة عان شرعبا دائله بشم ارتفاع امن ازملمانان درميان فودا بسب آنكم يك پدر ك كشته لودويك برادريك ما آنكم مختف شدند اذيك ديكر ونماز درميون ورميونتوان من ورميان درميان در

آخرج مسلوس حديث شقيق عن حديفة قال كتامح رسول الله صلالله عليه وسلوفقال احصولي كمريك ففظ الإملام قال فقلنا يارسول لله اتخا عليناونحن مابين الست مائة الى الشبع مائة قال انكم لاتكرون لعلكوان تبتالوا قال فابتكينا حتجعل المجلمتا لا يصل الاسترا.

كتاب تخریج احادیث دافعی میں یددیکاکہ اُنھول نے لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے معرسے ردایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص غناسنے کے اور عور نول کے ساتھ لواطت کرنے کے بارے میں اہل مدینہ کے قول پر عمل کرے اور متعہ اور بہج صُرف کے منعلق اہل مکر کے قول پر عمل کرے اور نشہ والی چیز (کی حلّت) میں اہل کوف کے قول پر عمل کرے تو وہ اللہ کے بندوں ہیں سے بُرا ہوگا (کہ مرمنہب کی بُری باتوں کواس نے بُن بُر کے لیا) ۔

بینیوس میلان بین دوسرے سے امن الطحبانا بیبب اس کے کرایک میلان نے دوسرے میلان کے باپ کوار دیسرے سیان کو قتل کیا تھا پہان کہ کہ ڈالا تھا اور ایک نے دوسرے کے بھائی کوقتل کیا تھا پہان کہ کہ ایک دوسرے سے (خوف رکھ کر) اپنے گھروں ہیں چھپ ہے اور میک میدیں نماذ نہیں بڑھ سکتے۔ (آآم) میلی کے بروایت شقیق حضرت مذیفہ سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہم (ایک فرتب) رسول اللہ وسلم کے پاس تھے آپ نے فرایا شاد کروکر توں لوگ رکھتے) اسلام کے پڑھنے والے ہیں جم لے کہا اے رسول للہ لوگ رکھتے) اسلام کے پڑھنے والے ہیں جم الے کہا اے رسول للہ کیا آپ کو ہم پر کچھ خوف ہے ؟ حالا نکہ داس وقت) ہم لوگ رکھتے کو ہم پر کچھ خوف ہے ؟ حالا نکہ داس وقت) ہم لوگ رکھتے کہا ہے درمیان ہیں ہیں۔ آپ نے فرایا۔ نہر ہم بنتلا ہو گئے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی ہم ہم الگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی ہم الگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہی نہر ہم بنتلا ہم سے کے بہاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہیں کہا نہر ہم بنتلا ہم سے کئی شخصی ہیں کہا ہم الگا ہم بنتلا ہم سے کے بیاں تک کہ ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہیں کہا نہر ہم بنتلا ہم سے کہا تھا ہم الگا ہم ہم لوگوں ہیں سے کوئی شخصی ہیں کہا نہر ہم بنتلا ہم ہو گئی شخصی ہیں۔

ممار رهها ها . اکیسویس آن لوگوں کا رباست با ناجن کو ریاست کا بالکل سخفا ہی مذمتھا یا بد سنبت اور ستحقین خلافت کے کم درجہ کے تھے (اور

مُرَّمن حديث حذيفة ويَرث دنياكم اشاركو آخرج البغارى وغيرة مزحديث الى هريرة قال بيغااليت على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على قال مقالساعة قال اذا ضُرِّعت الامان تا فانتظم الساعة قال كيف اضاعتها قال اذا وُسّد الامرالي غيراهد فانتظم الساعة وآخرج البغوى من حديث عبد الله ابن دينارعن ابن عمراقال قال رسول لله المُطَيْطاء وخد منهم وابناء المُست البناء فامس والروم سلط الله شارها ابناء فامس والروم سلط الله شارها عثمانٌ متقق مثد.

بست دوم فترعظیم افت دراقا ادکان اسلام آخرج ابن مأجة من حدیث عثان بن خشیم عن القاسم بن عبدالرجن بن عبدالله بن مسعود عن ابیدعن جله عبدالله بن مسعود ان النب صلے الله علیه وسکر قال سیکی امور کو بعدی بچال یطفئون من الشناة و یعلون بالب عزویؤخرون الصلا عن مؤقیتها قلت یا رسول الله ان ادرکتهم کیف افعل لاطاعة لمن عصد الله

ظیفہ بنادیئے گئے ایہ مضمون حذیفہ کی اس حدیث میں گزاکہ تم لوگوں کے بُرے اشخاص متھاری دنیا کے وارث جوجا میں گے۔ اہم بخاری وغیرہ نے بروایت الوم ریرہ نقل کیا ہے کہ ابوم ریرہ ہمکتے تھے (ایا ہونہ) دسول الشرصلے الشرطلیہ وسلم کسی مجلس میں لوگوں سے کچو فرا ارہے تھے اسی اشار میں ایک اعرابی آیا اور آپ سے پوجی کہ قیامت کو بوگی ؟ آپ نے فرایا جب امانت ضائع کردی جائے توقیامت کا انتظاد کرو، پھراس اعرابی نے پوجی امانت کیسے ضائع ہوگی ؟ آپ نے فرایا جب امر حکومت نااہل کے سرد بہوتو تم قیامت کو رکھے آئے نے فرایا حب امر حکومت نااہل کے سرد بہوتو تم قیامت صفح اس در کھے آئے کی کا انتظار کرو۔ آور بغوی نے بروایت عبداللہ بن دینالہ صفح اس در عبداللہ بن عراب نقل کیا ہے وہ کہتے سے کہ دسول اللہ صفح اس وروم کی اولاد (ملی فتوحات کے سبب غلام اور شاہان فارس وروم کی اولاد (ملی فتوحات کے سبب غلام بن کر) اُن کی خدمت کیں تو انساد تعال ہی خدمت کیں یا کہ گئی ؟۔

أور (امام) بخاري وغيره ال أابت استاس أنصول في حضرت الس سے روایت کی ہے اور یہ الفاظ بغوی کے ہیں کرحضرت انس کیتے تحے میں تم میں اب وہ کوئی بات نہیں دیکھتا جورسول اللہ صلے التدمليد وسلم ك عبدين ويكيسا تحت سواسك كرتم الالاالاالله كتي بوسم ك كمااك الوحمزه نماِذ (توسم يرمعاكرتي بي) انول نے کہا رہاں نماز پڑھاکہتے ہو گریہ نمٹ زمھی کس کام کی ، جب آفتاب غروب موسئ لكارتم أحض اورعصر كي نمازيم عدلي كيادسول الشرصيل الشرعليه وسلم كي بي نماز عتى دبر كزنبين يحرأ كفون لن كها باوجود يكه مين عبادت كرين والمركم لئع تمعال اس زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں دیکھت سوااس زمانے جو بنی کے ساتھ ہو راس حالت پر متھادی مستی اور زیادہ جائے تعجب ہے) حضرت انس وغیرہ کی بر صدیث (اُویر) گزدی کم جب ابو بكر اور عمر اورعثمان مرجاتين تو بهر متصارب لي بلاكت ج- اور ایک دوایت میں اس قدر اور زیادہ ہے - پس اگر تم سے ہوسکے تو تم مرجانا۔ اور (واقعاتِ) تاریخ سے یہ رامریمی بخوبی معسلوم ( موجیکا) ہے کہ حضرت عثمان کے بعد کوئی خلیفہ بذات خودج كو قائم ركرسكا بكر خلفار رج قائم كري كي التي اینا نائب مقرر کرے تھے رہنفس خود اقامت ج میں معذور تھے اور حضرت مرتضے بھی اسی وجہسے بذات خود ع کو قائم مذکرے ملکه بعض بعض سال دابنا، نائب تھی نہ بھیج سکے جیساکٹر تندیک میں مذکورہے۔اورحضرت معاوبہ بن ابی سفیان نے اپنی خلافت كے زمان ميں ابان بن عثمان كوامسيد ج كرديا تصاحالا بكرخلفاتے سابقین بذات خود ج کو قائم کرتے تھے مرکسی فدرسے دند جاکے تو وہ دوسری بات ہے) اور ج کو قائم کر ناخلافت کا منميم تقابلك خليف كى خصوصيات يسس تماجس حتخت رسمينا

واخرج البغارى وغيركا وطنا لغظ البغوى عن تأبت عن انس قال مااعز منكوشيئاكنت أعهلك عظرسول الله صَلَى الله عليه وسَلولَيْسَ قولكولاالاالالله قلنايااباحنة المملوة فقال قدصليم حين تغرب الشمس افكانت تلك صلاً م سول الله صَل الله عليه وسَلم تُعرّ قال على الى المراس زَمَا مَّا خيرًا للعَامل من نمانكو هذا الاان يكون نمان مع نبئ وقد مرَّحه يث انس وغيرا اذا مأت ابوبكم وعس وعثمان فتأبأ لكمرو فى لفظ فأن استطعت ان تهوت فمت ومعلوم است از آائیخ که اقامیت عج بعدّ خرّ عمان بيج فليفر بذات فود مذكرده است بلكه ناتب رامقرر ردند وحضرت مرتضى برائ آل اقامت ع بذات خود نتوانست تمود بلكه در بعض مسنين نائب بم نتوانست فرمستاه كما هومذاكوم فى المستدرك ومُعاور بن ابی سغیان اُبان بن عثمان را المسيسالج ساخت بود درآيام خلافت خود حال المنكم خلفائے سابق اقامت ع بنفس فود م كردند الأبعدد و اقامت ج مهیت خلافت بود بلكه از خواص خلبف، چناكبه برتخت نشستن

وتاج برسر نهادن يادر كوشك بادشالان

اورسر پرر کھنا یا اگلے بادشاہوں کے محل میں رہنا شاہان فارس قدیم میں بادشاہی کی علامات سے تھا۔

نيئيسوس عبادات مين تشدّد (اور سختی) اخت يار کرنا اوررضت سرعی کے ساتھ راضی نہونا - مصابع میں ہے کہ رسول الله صلے الله عليه وسلم نے فرمايا . بيشك دين (مرمايا) أسان ب اور برگز كوئى شخص دين مين تشدّ د مذكر سے كا مكر ميك دین اس پر فالب آئے گا را ور وہ نیک احمال کرسے سے عاجز مرکا ا الندائم سیدے رہواور (عل کے) قریب ہوجاؤ اوربارت باق اورصبح وسشام اور کچے دات (کی عبادت) سے مدد جاہو- آور بغوی نے عمیرے روایت کی ہے وہ کہتے تھے میں من معابسے بلا موں وہ نشتر سے زیادہ تھے۔ یس نے کسی قوم کوسیرت (و ماما یں آسان (اور امور دین میں) کم تشدد کرسنے والاان سے معم د ديك أبراميم رمخى كيتم مي حب مم كواسلام مي دو کام معساوم بول ( اور ایک ان بس آسان بروا ور دوسراشکلیم توان دویس جواسان مواسے اختیار کرود اور زام ماشعی کتے ہیں کرجب ووکام مم کویش آئیں توان میں سے جواسان ہو أس اخست اركروكيونكر جوأن دونون ميس أسان ب وبى حق سى قربيب ترب ماسك كراللد سبحار وتعالى فرمامات يرمد الله بم اليسرتا أخر وترجد والله متحادي ساته آسان چا بتاب اور تهادے ساتھ دشواری نہیں چاہتا) ان آثار سے مفہوم ہوتاہ کہ نا ہب اربعہ میں سے رخصت کے مسائل کوجن میں کرافت ما كرليسنا بعداس ككرنص قرآن اور مديث مشهور اور اجاع سلف اورقیاس جلی اور حدیث صبح اُن سے مر رو کے ستحس بر مگر فقهار مت کرین کا اس میں اختلاف ہی بلکربعض فقهار فنا اس فعل كوفس كى طرف منسوب كيا هـ-

سیشین اقامت منودن در اکاسره وقیام ملامت بادسابي بود-بست وسوم اختيارتشد درعبادات وراس بمنص شرعيه نشدن فى المصابيع قال رسول اللهصل الله عليه وسلم ان الدين كَيْسُ ولن يشاداله ين احك الاغلب فسكر دوادقاروا وأبشر واواستعينوا بالغد ولاوالى وحة وشئ من الله لجة تحكم البغوي عن عُمير قال من أدم كث من اصحاب الشيم صلا الله عليه وسَلواكِتْرُمُن سبعين فماراً بِيُّ قَوْمًا اهْوَ سينةً ولااقَلَّ تشايدًا منهم قال الراهيم اذابلغك فالاسلام اسران فغذ أيسركهما وقال الشعبى اذا اختلف عليك في امرين فنذايس همكاوقال الشعيداذا اختلف عليك في امرين فخُ ن ايسمَ هُهَافِك ايسمَ هُمااقي هما من الحق لات الله سجان وتعالى يقول يُريِّنُ الله بكواليس وكايوية بكوالعسم-وأزبى أثار مفهوم مي سنودكه تلقط ومخص از مذابهب اربعه بعدازانكه نف قرآن وحديث مشهور و اجماع سلف وقياس جلى و مديث معيم اذال باز الماشية بالله حس است خلافاللفقهاء المتأخرين بل

نُسُبُّه بعضهم الى الفسق.

ویکسوس آنحضرت ص<u>لے اللہ علیہ وسلم نے وقو فتنے ذک</u> بَعْوِی فن بروایت مدیف تقل کیا ہے وہ کتے لھے کہ می سے رفادت بنوی میں ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایکا اس خیر روبرکت سے زمان کے بعد شر روفساد) بھی ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے سر تھا آیلے فسرمایا بان (جوگا) میں نے عض کیاکہ اسے رسول اللہ! پھر (اُس سے) بچاؤ (کی) کیا (صورت) ہے ؟ آب نے فرمایا بلوار۔ مں نے عض کیا کیا تلوا کے بعد بھی کھے فت نہ باتی رہ جانگا۔ آت نے فرمایا ہاں امارت ہوگی کدورت کے ساتھ اور مسلح ہوگی ترگی کے ساتھ - حذیفہ مستے ہی میں نے عرض کیا پھراس کے بعد کیا ہوگا؛ آت نے فرمایا گمراہی کی طرف فبلانے والے بیدا ہوں گے ۔ پس داس وقت) اگر زمین پر الٹنر کا (کوئی)خلیفہ ہو گووہ تم کو الے اور متھارا مال جھیں لے تم اس کے ساتھ ہی ربنا ورمر (درمورت مربوع خليف ك) تم اس حال مين جان ویناکه درخت کی جرا دانتوں سے پکران مور اور ایک روایت میں (اسطرح) ہے میں نے عرض کیا اے رسول الله اسم لوگ فالیت اور مشرين (مبتلا) مقع بيمرالله تعالى اس خير (وبركت يعن دین اسلام) کولایا توکیا اس خیرے بعد (پھر) شربوگا-آیے فرمایا بال د مردگا) میں نے عرض کیا کیا اس شرکے بعد د مین فیر ہوگی ایت نے فرمایا ہاں (ہوگی) گرتیرگی کے ساتھ میں بے عرض کیا اُس کی تیرگی کیاہے. آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہو رہے جومسيدى روش جهوار كردوسرى روش يرجلس كيمتم أن بي نیک وبد (دولوں فرسم کی باتیں) دیکھو گے۔ یں نے عرض کیا۔ کیا اس خیرکے بعد (بھی) شربوگا ،آپ نے فرایا ہال کھے لوگ دوز خ کے دروازوں پر کھوے ہوئے (لوگول کو) بلاتے ہول کے جس فان كاكهن ما ناكشور في أست دون مين والحيا بيت عض كيا

تبنت وجهادم أتحضرت صيلح التدعليه وكم ذو فسسن الذكر فرمودند آخرج البغوي من حديث حليفة قال قلت يامسول الله ايكون بعد هنا الخيرش كماكان قبله شرقال نعيرقنات فماالعصمة بأرسول لله قال السيف قبلت وهل بعدالسّيف بقية قال نعوبكون اسأمهة عَلَى اَقْلَاءِ وَهُلُانَةً عَلَا كخين قال قلت ثرماذا قال ثمينشأ دماة الضلالة فأن كأن شه فالاض خليفتُمُ جلَّدَ ظَهم لِه واخِدَمالَكَ فَٱلنَّهُ وكافكت وانت عاض عطاج أرا شجرة وفي لفظ قلت أسول الله أنا كنا في جاهلتن وشر فحاءنا الله بهناالخير فهل بعد مقاالخير من ثنتم قال نعمرقات وهل بعد ذلك الشرمن خير قال نعم وفيث ي وَخُنُ قِبَالِ قِبَاتُ وَمَا وخنه قال قوم يهكون بغير فهل بعد ذلك الخيرس شرِقال نعمر دُعا لا عظ ابواب جهاتم من اجماجهم اليهما قَــُدُفولا فــيهُــا قـــلتُـــ

یارسول الله ای ممسان او کون کی بہیان بیان فرادی آپ نے فرمایا وہ لوگ جارے ہی ملک کے بول سے اور ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے۔ یں مے عرض کیا۔ بھرآپ میرے لئے کیا چم آ كريتے ہيںاگرميں اُن كازمانہ پاؤل ( لؤكيا كرول )آپ فرمايامسلانم کی جماعت اوران کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں سے عض کیاکہ اگر داس وفت) جاعت اورامام منہوں ( لؤکیا کروں) آپ سے فسيرايا توان تهام فرقول سے عالمحدہ رہنا اور اگرچہ منم (سب الگ ره کر) کسی درخت کی جرط دانتوں سے مضبوط کروسے مواوراسیال یں متمادی موت آجائے (تو متمالے حق میں بہتر ہوگا - اور امام مسلم سن عتب بن غزوان سے ایک طویل صدیث روایت کی ہے جس کے آخریں بمضمون ہے کہ کوئی نبوت الیی نبیج ئی ے کہ وہ رفتہ رفتہ سلطنت نہ بن گئی ہو۔ اورعنقربیب محماری از الش بوكى اورئم كو إمالي بعدسردارون كالتجريد بوجائيكا-أوران ذو فتنول كى تفسيرسعيد بن مسيب كلام سع واضع موتى ے - سعید بن میب کتے ہیں کجب پہلافتنہ پھیلاتواس میں حاضرين بدَرسے کوئی باقی مذربانه بھردوسرا فتنه ہوَاتوحاضر بِن بِسَا میں سے ایک بھی ندر با اور میں کمان کرتا ہوں کد اگر ابتع سرار فنت بهؤالة وه كسى صاحب طباخ كوباني مركه كا- بتوى اس قول كيترح ميں) كہتے ہيں كر سعيد بن سيانج پہلے فتند سے حضرت عثما کیشہاوت مرادلی اور دوسرے دفشنہ اسے دواقعہ حرہ رجو یزید کے زمانہ میں ہواہی) اور لفظ طباح کے معنے خیرونفع کے ہیں دعرب کے محاورہ میں) کہاجاتا ہے فلاں شخص کے لتی ملباغ نهيں يعظ أس كوعقل نهيں . پس فتنهُ ألو إلى ركى رت احضرت عمان کی شہادت اوراس کے بعداس وقت کا کرحضرت معاديه بن ابوسفيان كي خلافت قائم بهوتي الدوفت منه ثاسيه

يابر سول الله صِفْهم لنا قال هرم نجلك بتنا ويتكلِّون بأكْسِنَتِنَّا قلتُ فَما تأمرنِ ان ادى كتُ ذلك قال تانهم جاعة المسلين وامامهم قبلث فأن لمريكن جماعته ولا امامرٌ قبال فَاعْتَرِل تلك الفِهَق كُلُّهَا ولوان تعضُّ بأصل شَجْرَةٍ حَتَّ يُدرِكك الموتُ وانت علىٰ ذلك و اخرج مسلوعن عتبة بن غزوان حديثا طويلافي اخري والهالوتكن نبوّةٌ قطّ الاتناسَخَت حقيكون عاقبتهامُلُكًا فَسَتَغِزَوْنَ وَتُجَرِّبونِ الامِلِء بعل منا و تفسيراين دوفست در كلام سعيدين المسيتب است قال سعيل بن المسيب ثارت الفتنة الاولافليين منن شهد بدرًا احدً شركانالثانية افلريبق متن شهدكالحديبية آخًا قُمَالُ وَاطْنُ لُوكِانْتِالْتَالْثُنَّانُهُ المرتزتفع وفي التّاس طُلبًاحُ قَال البغوى المد بألفتن الأولى مقتل عثمان وبالشانية الحرة وقوله طباخ اےخیرونقع یُقال فلان كاطكباخ لم اى لاعقلله إَيْنِ فَتُلَةُ أُولِ لِمُ مُعْتِلُ حضرت عَمَان و البعداد است الآاكك خلافت معاويربن ابی سفیان مستقر شد و فت نهٔ ثانهیه

حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات سے مشرفع ہوّااور عالملکہ كى خلافت كے قرار پذير بوت ك را. بېلى دوايت مين واقعدرو كوجوحضرت الوبكرصدان رضى الله عندك زمانه ميس مبيش آيا فنتنه میں شارکیاہے اس اعتبارے کر (اس فت میں) ملمانوں یر شدّت ہوئی راور مدال و قبال کے مصائب پیش آئے) اور دوسری روایت بس ردت کوفت نهبین شار کیا کیونکه سواقع مسلمانوں کے درمیان نہ تفا بلکہ مسلمانوں اور کا فرون کے درمیا میں تھاراورفتند وہی ہے جوسلمانوں کے درمیان ہوا۔ بيكيتيون أنحفرت صلح الله مليه وسلمه في نشوونمك ملت اسلامید کے لئے ایک صورت مقرر فرمائی تھی جوانچروبد حضرت عثمان کے متعقق ہوئی۔ مجمراس کے بعدآ یا نفتین سے ڈرایا۔ بغوی نے عروہ بن زبیسے اُنھوں نے کُرز بن علقم خرا سے روایت کی ہے وہ کئے تھے کہ ایک عرابی نے رخدمت میں می) عرض کیا کہ یارسول اللہ ! کیااسلام کی (ترقی کی) کوئی صدہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں (ہے) عرب ہوں یا عجم جن تصروالوں كيك الله ببترى چائكا أن براسلام كودافل كرك كا-اس اعرابی نے عرض کیا یارسول اللہ! پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ بھرمٹل ابرے فتنے گھیرلیں گے۔ بھراعرابی نے عرض كيايارسول الله! ايساتو مركز ند بهوكا-آي في فرايا ايسا توضرور ہوگا، قسم ہے اُس ذات کی جس کے التھ میں میری ن ے تم اساو دصبار ( یعے سانب بن کر اور بے دین بوکر)ان فتنول میں ضرور پڑو گے۔ { اساو و (اسود کی جمع) یعنے شاہ اورصبار صابی کی جمع ہے۔ عرب کہتے ہیں صباحب کوئی شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف میلان کرے }-جصبتي وسي أغضرت صلى الدعليه وسلم في فتنول كي تعلادين

بعد فوت معاويه بن ابي سفيان ما مستقرار خلافت عبدالملك. درروايت أولى واتعّه ردّت که در زان حضرت ابو کرصدن رضی الله عنم واقع شده بود فتنه سنسرده اند باعتبار شترت برسلمين ودرروايت ثانيه وروت را فتندنشمرده اندزيراكداي واقعه بن المسلمين نبود ملكه درميان مسلمين وكقارة بنت وينجم الخضرت صلى الله عليه ولم برا انشووناى ملت اسلاميه صوركة معين فرموند كرتأ أخرعبد حضرت عثمان متقق شدولجازان انذاربفتن نمووند آخرج البغوى عن عروة بن النهبيرعن كرنبن علقة الخزاعي قالقال اعرابي يأرسول دله هل للاسلام منه قال نعمرايتما اهل بيت من العن والعجم الردالله بهعرخيرًالدخل الله عليهم الاسلام قبال نقر ماذا يام سول الله تسال متر إيقع الغِياتَ كأنها الظُكل قبال افقال الاعرابي كلايام سوللشهفقا النبق صلے الله عليه وسلم والذى نفسى بيلا تغزلتعودن فيما أسأود مُبَاء يضرب بضكم رقاب بعض قوله اساود اى حيات وقوله صباعهم صاب وصيااذامال مندين الدين-بنت فشم الخضرت صلى للدعلبه وسلم در تعدادستن

بيان فرمودند- آخرج البغوى عن عوف بن مألك ألا شجع قال التيت النب صل الله عليه وسلم في خزوة تبوك وهو فقية أديم فقال أعْلُ دُ سُتَّابِين يدى السَّاعة مُوْتِ تفرفقح بيت المقدس تمرضوتان يأخذ فيكمر تقعام الغنم ثم آستفانه قللا الحتى يعلم الجل مائة دينارفيظل ساخطًا ثرفّتنت لايبق بيت من العرب الادخلته تفرُّهُ لَهُ نَكُونُ بينكروبين بنى الاصفر فيعين رون فيأتونكر قحتَ شمانين فأيةٌ عَتكل غايج اشاعش الغاء بعدانتقال أنحضرت صيلحالله عليه وسلم برفيق اعطك فتح بهيت المقار واقع ت د بعدازال طاعون عَمُواس بعد ازال کثرت مال در زمان حضرت عثمان يفر بعداذال فتهذ مستطيرة عامه كه بسبب شهادت حضت عثان رضى الله عن یدیدار گشت.

بشت ومفتم آخرج البغوى من حلا جُبلِرِين نُعَلِرِعَن مَالك بن فَعَامَ عَضِعاَد بن جبل ان رسول دله صلے الله عليه وسلم الكارك بيت المقدس خواب يافر بضواب ياوب فوج خروج الستجال ثمرضهب عك فندے الذی حدادت سعنے مَعَاذًا او على منكبة

بیان فرایا ۔ تبنوی ہے عوف بن الک اشجعی سے روایت کی ہے دہ کتے تھے کمیں نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس غرورة تبوك ميں عاصر ہوا (اس وقت) آت جملے کے فیمہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ف رایا۔ قیامت (آنے)سے پہلے پھ رکاموں کا بونا) سشمار كرود ميرى وفات بيمربيت المقدس كافع بوناد بهرایک مرگ عام تم میں شرف ہوگی جس طرح بکریوں میں میل جاتی ہے (اورسب کی سب مرجاتی بیر) مجمر مال کی کثرت بہاں سک کر (ایک ایک) اومی کو (سو) ستودینارملی محمد میرمی وه ناخرنش بی دہے گا. پھروه ( عام ) فت نه کر عرب کا کوئی محمر باقی ماری گاجس میں وہ داخل مزہو۔ پھر متصارے اور بنی معظم ( مین روم ) کے ورمیان صلح ہوجائے گی پھر وہ عبد شکنی کی کا اورتم پر اسی مسلم لے کرچ معائی کریں گے اور ہر علم کے نیمے بارہ بأره بزاد كى جاعت بوكى { آنحفرت صلے الله ولي وسلمك دنیاسے رفیق اعظ کی طرف انتقال فرمانے کے بعد بیت المقدِس فتح ہوا۔ بیت القدس کے فتح کے بعد طاعون عمواس بھیلا اس بعد حضرت عثمان کے زمانہ میں مال کی کثرت موتی - پھراس کے بعدعالمكير اور عام فستند بؤاجو حضرت عثمان رضى المتعفدكي شہادت کے سبتھے پیدا ہوا ہو۔

تشنائيسوس - بغوى في بروايت جير بن تغير ك الك بن نخام سے اُتھوں سے حضرت معاذین جبل سے نقل کیا ہوکہ وسول الترصيك الترعليه وسلمك فرمايا بيت المقدس كاآباو للعبة وخروج الملعة فتج القسطنطينية وتتح القسطنطينية بهوا مدينه كى ويرانى كاسبب بوكا اور مينكا ويران بهواسخت الاائي كوبرياكرك كااوراسي لاائي سيقسطنطنية فستح بوكاور قسطنطنیہ کی فتح کے بعدد بہال بہلے گا۔ پھرآت سے میں سے یہ مرسيف بيان فرائي تقى يعين حضرت معاذًّا كيد دولون والون ماشاريج

الته ماركر فن ماياكريه باليقين حق بي جس طرح تجمالا بهاات نا يا رفرايا) متقالاً بيرال بينها مونا (يقنين جه) اس جگر بينالقة مصراد اقليم شام ہے كيونكر بيت المقدس ملك شام كے جارمقا سے مقدم اور افضل ہے اور حضرات انبیار بنی اسرائیل علیهم التلام كم باوشا مول كى نِتْت كاهَ اسى حكر تقى دلى مقام أفضلا كو بول كريوري ولايت مراد لى كنى اورملك شام كى آبادى داو الرقی صرت عثمان رضی الله عنه کی خلافت میں جب کر حضرت معاوير بن ابى سفيان حضرت عثمان كى طرف سے وہاں كے حاكم تھے ہوئی اور مرمینہ کا وریان ہونا حضرت عثمان کی شہا دت او حضرت مرتضے کے دربیزچھوڈ کر) بجانب عراق جانے سے اور واقعات حرب جمل وصفين بيش آين سے ہوئی واور فتح قسطنطير حضرت معاويه بن ابى سفيان كى الارت مين ظاهر جوتى - اسس مقام میں (اس مدیث کے سننے سے دل میں سخت حیرت پیدا ہوتی ہے کہ دجال کا خرفی (فق) قسطنطنید کے بعدمی بان بوا من مالاتكم فتح فسطنطنيس اب ك بتزارسالس زياده زان گزرگیا (مگر) ابتک د قبال کے خراج کی بُو مھی (کسی) وماغیں مه بینیی. اور اسی طرح حضرت حدیقه <sup>رما</sup> کی حدیث میں دبھی حیر<sup>س</sup> لاحق بروتى ہے) جواوير مذكور بهوئى ( وه حديث يدجه كر) قيامت قائم نه ہوگی ببال تک کرتم لوگ اینے خلیفہ کوقتل مرکرواور ماہم مشمشرزني مذكرو-اس مديث كالفاظ بمى خرف ديم كه واقعه قتل خليفه اورمسلم إنول كاباجم مشمشيرزني كرناقيامت کی علامت ہے حالاتکہ مبر آار سال سے زیادہ مذت گزر گئی اورابتک قیامت کے آئے کا کوئی اٹر ظاہر مذہ ہوا۔ اور اسی طرح یہ حدمیث ر بھی چرت بیدا کرتی ہے) حضرت کے دفرایا) میں اور قیامت اسطح دیلابوًا) بھیجاگیا ہوں جیسے یہ ڈو (انگلیاں ایک دومروسے

تُوت ال إن هذا لَحَقُّ كما انت لهمنا اوكمأانت قاعل بتيت القدس اينجا كنايه از اقليم شام است زيراكرسيت لمقدس انضل واقدم بقاع اوست و نشت انبیائے بنی امرائیل علیہم التلام ومل<sup>ک</sup> اينان آنجابود وعمران سنام در زان فلافت حضرت عثمان وامارت معساويه ابن ابی سفیان ازجانب حضرت عثمان ً واقع مشد وخراب يثرب قتل حضرت عنمان وبرآمدن حضرت مرتضح سجانب عراق و فروج ملحه حرب جل و صفين است و منخ قسطنطنیه دور زمان امارتِ مُعاويه بن الى سفيان بطور آمد ايجا حیرنے بخاطرے رسد کہ خرفیج وجال را متعاقب قسطنطنيه آورده مث مصالانكم إزياده از هزار سال از نستح قسطنطنيه كُرْشت و مِنوز بُوكَ ازخر فِي دُجَّال بشام نه رسید بهپنین در مدیت مديدك مذكورث دكركا تقوم الساعة حة تقاتلوا امامكو وتجتلاوا بأسيأف كواي لفظ مُنبى ست اذائكه داقعة قتل المم واجتلاد باسياف ملك<sup>ت</sup> قبامرت است حالانكم زياده ازمزار سال منقضى مشدوا أراع ازساعت ظهور ندكرو وسيخير بعثت انا والشاعة مهاتين

المي جوئي من اوراسي طرح يه آية كريمه رجي حيرت پيدا كرتي ہے كم اِفَرَّيَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبَهُ ( سُمِد: قريب يَمَى قيامت ادر پھٹ گیا چاند) ملاوہ اس کے اور بھی آیات اور احادیث اس بالے یں بے شار ہیں ( محرکیاسب بوک یا وجود ظہوران جملہ علامات کے قیامت کا بتک کوئی نشان ہی نہیں ) اسکا جواب يه بي كد دجال كا بحلنا اورقيامت كا آنايا برفست جو فدكور بخابي (اس كوفيامت ك ساتم) ايكتم كاربط اورتعلق ب جيساك كسى درخت كالگانااوراُس كا يُصلنا ان دولوْل مِن بابهم ربطبي ديعن درخت لگاسك كى غايت اورغض يبى بى كروه بيمكي كويا کراس حرکت ریعے آبر قیامت ) کی ابتدا یہ فتنہ ہے اوراس حرکت کی غایت دجال کا پھلنا اور قیامت کا آناہے اسی لیے حضرت نوح علیدالسلام نے اپنی قوم کودجال سے ڈرایا با وجود کر حضرت وح علیات ام کے زمانہ کو دجال سے بعد تفاراس کواس شال میں سبھے لوکر ،جب کوئی شخص ایک درخت لگا آہے تو کہتا ہوا كراس ورخت كے لگائے كانيجه اس كا پھلناہے اوروہ شخص جم پھے کوشش (اور محنت) کراہے اوراس درخت کو پانی دیاہے ان سب كى غايت أس درخت كا بُعلنا برة اب، عرض سلسلاس گفتگو ( يعني ذكرفتن ) كاأسي وقت ختم بهو كاجب دجال زكل آئے گا بہاں ایک دقیق دائے جوبدون تہید (چند)مقدات کے بیان نہیں ہوسکتا گریہ مقام ان مقدات کے ذکر کے کا

نہیں ہے۔ اسھا نیسویں حضرت ابوعبیدہ بن جرائے اور حضرت معاذ بن جبائع کی حدیث، رسول الله صیلے الله علیه وسلم لئے فرایکر یہ امر (اسلام) نبوت ورحمت (کے ساتھ) سروع بروا پھر خلا اور رحمت جونے والاہے بھر کائنے والی سلطنت ہونے والا بی

وبجنين آيت إقه كزيت الستناعتُهُ وَانْشُقُّ الْقُلْمُ الى غيرذلك من احاديث وايات في هذا المعند ممالا يحط وروابش انست که خرفی وجال وقیام ساعت یا ہرفت نکہ مذکور ث ديطے دارد مانند ربط نشاندن نمال بسبار آوردن آن نهسال گواابتد حرکت این فت نه است و غایت أس خرفيج دجال وقسيام ساعت ولهذا حضرت نوح عليه السلام إنذار قوم خود فسيرمودند بدجال بأوجود نسد حضرت اوْحٌ برانِ الهور دجال وَقَتْ كُم شخصے نهاليے مے نشانہ سي ويد كرعقب بنامن أن بنال إرا ورون و ہر سیعے کہ ہے کمند از ستی و ساختن شربت شخله وغسيسيل غاتيش بار آوردن است بحن برجامنهی میشود آخراک خروج دجال است واينجا سرع است ُ دقیق که بدون تمہید مقدمات نتوال آن إزمان كشاد وليس هذل مقامير

بشت من مديث العبيدة بن الجراع و معاذبن عبل قال مرسول الله صلى الله علي وسالوان بدأ هذا الامر نبوة ومهدمة شركائن خلاف على من دحمة شركائن ملك عضوضًا میرسرکشی اورجبراورامت کے اندر اعت نساد ہوجائے گا۔ لوگ ریشی نباس اور شرابی اور شرمگاہیں اورامت میں نساد کرناطلال سبح لیں گے - اور باوجودان کاموں کے ان کو مدد دی جلئے گی اور ہمیشدرزق باتے رہیں گے یہاں تک کو اللہ سے

أمنيسوس ابن ماجد يزوايت زيربن ومب عبارتمن بن عبدرب الكعبة سے نقل كيا ہے وہ كنتے تھے كري حضرت عبداللدبن عمروبن عاص کے پاس بہنیا اور وہ کعبے سایہ میں بنیٹے سے اور کرو اُن کے لوگ بھ سے میں نے اُن سے مستاکہ وه كنة عن (ايك مرتبه) مم رسول الله صلح الله عليه وسلم ك ہمراہ کسی سفریں تھے ( اثنار سفریں ) آت کسی مقام میں فروکش موت مم لوگوں میں سے بعضے اپنافیمہ لگا دیے تھے اور بعضے ترا ادازی کی مشق کررہے تھے اور بعضے اپنے اسباب کے اس تھے کہ اتنے میں حضرت کے منادی لنے عدا کی کہ الصلوة جامعة. يرمشنة بى ممسب ايك جرام بوكة بمررسول الشرمسك الله مليه وسلم في كفرك بوكر خلبه يرسا اور ف رايا . بمسيبل كوتى نبى ايسا تهيس مؤا مكريه كه أس يربه واجب مفاكر جونيك با وه جانا ہے اپنی امت کو تعلیم کرے اورجس کو بڑاسمحما ہے اس ح ان كوفدائ و لهذا محديد بهي ايساكر ناضروري سے پس آگاه بوف کر تھاری یہ امت ایس ہے کہ اُس کے اوّل صف میں عافیت ب اوراس کے اخرے لوگوں پر بلایس اور ایسے امور میں آئیر مے كرجن كوتم ناپندكروك . كمرقة أئي ك (ايكس ايك براما ہواکہ ایک فتنہ دوسرے فتنہ کو (لوگوں کی نظر میں) مج كرد بي كا رجب ايك فتنه آئے گا) تومؤمن كي كاكريا فتن تو مجمع بلاك كرك واللب يجروه فت مد دفع موكا توأسك بعدد والفتا

ثَوْكَأَثُن عُنُوًّا وجَهِرِيَّةً وفسادًا في المُحْمَّة يستحكون الحريروالخنواً والمُحْمَّة والخسوروالغرام والغساد في الاحمة يُنْصَهونَ عِلْى ذلك ويرزُقون ابدًا حِنْمَ يَلْقُوا الله

بست ونهسم اخرج ابن مأجةمن حديث نهيدبن وهبعن عبلالهن ابن عبلارب الكعبة قال التحيت الى عيدالله ابن عمروبن العاص وهو جالس في ظل الكعبة، والناسُ مجقعون عليه فسمعته يقول بيناغن مع مسول الله صلح الله عليه وسلم في سفي إذ منز كا فمنّا مزيضه خِبَاءُ ﴾ ومنّا من سَنْتَضِل ومِتَّا مَنْ هُو فَ جَشَهِ اذْ نَاذْى مُنَاديه الصّلانة جامعة فاجتمعنافقامريسو الله صلى الله عليه وسلم فنطب افقال اته لويكن سبى قَبُلى الإكان حقًّا عَلَيْهِ أَن يَكُاكَ امْتِمعَكُما يَعْلَمُ خيرً الهرويت نام هو مأيعلم شما لهمروان استكوجُعِلت عافِيتُهَا في اولها وإن أخرهم يصيبهم بالاع واموم تكنكمونها تتوجئ فيأت يُرَقِّقُ معضُها بعضًا فيقول المؤسن له فلامهكلتي شو تنكشف شم بجئ فتنتم

بر ا

اسے ہی دیکہ کرمؤمن کے گاکہ یہ (صرور) بھے ہلاک کہنے والا ہے ہمروہ ہمی دفع ہوجائے گا (پس لے لوگوا ہم ہیں سے ہمکو ہدات ہیں واطل ہو تو اسے لازم ہے کہ ایسی حالت پرمرے کہا تعد ہیں واطل ہو تو اسے لازم ہے کہ ایسی حالت پرمرے کہا تعد ہوا اور آخرت پر ایبان رکھتا ہواور چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ وہ معالمہ کرے جود ومروں سے اپنے لئے چاہتا ہواور جس نے کسی فلیفہ کی بیعت کی بیعے اُس کے اِتھ ہیں اپنا اِ تنہ دیدیا اور اپنے دل سے اُس کو مان لیا تو اُسے لازم ہے کہ تا امکان خود اُس کی اطاعت کرے۔ پھر اگر دوسر اُسے سے کہ تا امکان خود اُس کی کرنا چاہیے تو ہم لوگ اُس کی گردن مارو۔ حبدالرجمٰن ہمتے ہیں کہ کرنا چاہیے تو ہم لوگ اُس کی گردن مارو۔ حبدالرجمٰن ہمتے ہیں کہ پھر ہیں لیے جبار ہمن کہ تعد ہیں سرواخل کرکے حضرت حبدالرجمٰن ہمتے ہیں کہ پہر ہیں آپ کو خدا کی سے مدیت وسل اللہ صسی کے خواہ سے سی ہو ہے اُسے والے اللہ علیہ وسلم سے سی ہے اُسے اُسے اللہ علیہ وسلم سے سی ہے اُسے کہا کہ میری ایسے اُسے اسے دولوں کا لؤں نے سُنا اور میرے دل نے یا در کھا۔

(ان) دولوں کا لؤں نے سُنا اور میرے دل نے یا در کھا۔

(ان) دولوں کا لؤں نے سُنا اور میرے دل نے یا در کھا۔

(ان) دولوں کا لؤں نے سُنا اور میرے دل نے یا در کھا۔

اسے والی اس کے سُنا اور میرے دل نے یا در کھا۔

اس والی ایک میں اُسے کہا کہ میری کو بیاتہ سے اُسے کہا کہ میری کو بیاتہ سے اُسے کہا کہ میری کی کہا کہ میری کے سیا کہ میری کے ساتھ کی کہا کہ میری کو بیاتہ سے اُسے کہا کہ میری کو بیاتہ کی کہا کہ میری کی خواہ کہا کہ میری کی خواہ کہا کہ میں کو بیاتہ کہا کہ میں کو بیاتہ کی کہا کہ میں کو بیاتہ کہا کہ میں کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کھوں کو بیاتہ کے کہا کہ میں کو بیاتہ کی کو بیاتہ کیا کہا کہ میں کو بیاتہ کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کہا کہ میں کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کہا کہ میں کو بیاتہ کی کی کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کی کو بیاتہ کو بیاتہ کی کو بیاتہ کی کو بیاتہ

تیسوس بغوی نے بروایت قیس بن ابی حازم امرواس المی سے نقل کیا ہے وہ کہتے سے کہ بنی صبلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا (قیامت سے بہلے) نیک لوگ کے بعدد گرے (اس ونیاسی) سے جائیں گے اور جسیا کہ جو یا مجور ناقص ہوتی ہے ایسے بی ناقعر لوگ باتی رہ جائیں گے ان لوگوں کی اللہ تعالے کچھ پروان کریگا۔ (اور من خدا کے نزدیک ان کی قدر ہوگی) اس حدیث کی تنسیر سعید بن مسیکے قول سے (اوپر) گزر جکی ۔اسی طی آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو بیان فرایا ہے جی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو بیان فرایا ہے جی کرکتی احادیث کی باب فتن اور باب تغیر الناس اور تنفرق مقانا میں بل سکتی ہیں لیکن ہم نے اس جگہ اسی قدر پر کفایت کی دائیو کھا

فيقول المؤمن هذا المهلكي ممالكي ممالكي المناس المناس المؤدّر عن المناس المناه واليوم الأخروليان وهويؤمن بالله واليوم الأخروليان الناس الذي يُعب ان يأتوااليه ومن بايم امامًا فاعطاً لاصفقته يمينه وشمرة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء اخرينان ما استطاع فان جاء اخرينان ما استطاع فان جاء اخرينان في من بهوا عنق المخر قال فأحظة من من بين التاس فقلت من مسول الله صلح الله عليه وستر قال فاشام بيل الله عليه وستر قال فاشام بيل الله عليه وستر قال فاشام بيل المناه الله عليه وستر قال فاشام بيل المناه الله عليه وستر قال فاشام بيل المناه الله عليه وقرعاً لا قبطه وقرعاً لا قبطه وقرعاً المناه الله عليه وقرعاً لا قبطه وقرعاً المناه في قبله وقرعاً المناه الله عليه وقرعاً المناه في المناه الله عليه وقرعاً المناه في المناه الله عليه وقرعاً المناه في المناه الله عليه وقرعاً المناه الله عليه وقرعاً المناه في المناه الله وقرعاً المناه في المناه المناه المناه الله وقرعاً المناه المن

قيس بن إلى حازم حن مردا الإسلى قيس بن إلى حازم عن مردا ال الإسلى قال المن عليه وسَلَم ين هب المسالحون الاقل فالاول ويَبْق حفالة الشعير الاقل فالاول ويَبْق حفالة الشعير الما الما الله ويبق حفالة مر تنفساير هذا الحديث من قول سعيد مر تنفساير هذا الحديث من قول سعيد بزللسيب وتبين قياس بزاي بساك راا تخفر معلى الترمليه ولم بيان فرموده اندكر دراب فِنَن وباب تغير الناس ودرا بواب متفرقه ميتوال يافت وباب تغير الناس ودرا بواب متفرقه ميتوال يافت ليكن درين جا ميم برين قدر اكتفا كمنيم

موافق مثل مشہور کے ) ایک چلوسے سانے وض کا حال معلوم ہواتا ب اور ایک معظی فقر براے کھلیان کی حالت بتاد بتاہے ( بیمثل اردو فارس من مُنت منون ازخروار "كے فقروسے مشہورہے)-بهرا شحضرت مسيلے الله عليه وسلم سے زانظمور شروفيواد مے ربعضے احکام ومصالح رجواس وقت کے مناسب میں المالاً بیان فرادیتے اوراکٹر احادیث میں ارت دفرایک جب بساایسا زمانه ظاہر برواق تم كوچا جيئے كه اس طرح كام كروا وراس طرح على ا رمغملدان احكام زماد فت و فسادك) بهلا رحكم) يركرجب دتم ير، كوئى التخص غيرستحق خلافت منلط موجال توان احکام یں جو شرع کے موافق ہوں تم پر آس کی اطاعت واجب ب نرأن احكام من وشرع كے خالف بول. دوسمرا (محكم) يركراس سے بغاوت نه كى جائے اور بناس جنگ کی جائے ال اگرائس سے كفر صريح ظاہر ہو ( تواس مالت میں بغاوت اور الوائی درست ہے) برمضمون متواتر بالمعنے ہے (چنانچه) بروايت انس نبي صيلے الله عليه وسلم سے منقول بح كرآب في حضرت ابوذر س فرمايا (اپنے حاكم كا) لحكم مستواور راس کی)اطاعت کرو اگرچه وه (دلیل) حبشی غلام برواور أسكل مرمثل مویز کے چھوٹا (اور حیر) ہو۔ اور بروایت اُم حُصین منقول ہے (وہ کہتی تقیس کہ) اُنھوں نے نبی صلے اللہ ملاقیم سے سُناآب جد الوداع من ظلب يراه دي منے أس ميں آت نے فر ایا اگرچہ غلام تھا اوا حاکم کر دیاجائے اور وہ تم پر كتاب الشرك ساته حكومت كرے تولتم أس كاحكم سنواطاعت كرو اور بروايت حضرت عبدالله بن عمر بني صيلے الله عليه ولم منقول بوكراً بيك فرايا ( حاكم وقت كا) حكم سننا والمكا كرنا مرمرد يرواجب برجاب ده أس يسندكرك يا الاسند

عن البَيْدَ لَا الكبياد بَازَآ نَعْرَت مِسِلِ النَّدَعَلَيه وسلم برلت زان ظهور شردر احكام ومصالح على و تشريع منودند ودر احاديث بياد فرمودند مربون زان كذا وكذا ظاهر شود بايد كم سنما چنين كار كمنيد و چن عل خاسيد

الغُرِيَّةُ تُنْبَيُّ عَن الغَاير والجفنة تَمكَّل

اول غيرمستى خلافت چول مسلط شود واجب است اطاعت اوفيما وافق الشهع لافيما خالفه.

فروم نرمج كره نشودبرو و وقال منوده نشود با و عمر آنك كفر صري الوي فالهر گردد و اين مضمون متواتر با لحيف الله علي الله علي الله علي وسلم قال الله علي الله علي وسلم قال المنهذي اسمة و أطع ولولعب الله علي واسله وبيئة ومن حليث المه علي وسلم يغطب حديث الله علي وسلم يغطب حديث الله علي وسلم يغطب في جهة الوداع وهويقول ولواستعاعليكم المنه ومن حديث عبد الله اسمحوال و المنهوال و المنهو المنهوال و المنهوال و المنهوال المنهوال المنهوال المنهوال و المنهوال المنهوال و المنهوال و المنهوال المنهول ال

ا وقت یک اُس کوخداکی نافران کے ساتھ حکم میکیاجات اورجب فلای ناقران کے ساتھ مکم گیا جائے تواس ملورت میں معلم مسننا داجب ب اورنه اطاعت اوربروایت حضرت ملی منتول مے کررسول اللہ صفے اللہ علیہ وسلم نے فرایا خلاکی نان رانی میں کسی کی اطاعت (واجب) نہیں اطاعت تو منبی امور میں ہے جومشرفع ہیں - اور بروایت نواس بن سمان منتول ب وه كت ته كر رسول الدصيل الدمليد والمك ف رمایا خالق کی نا ف رمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہلیں اوربروايت عباده بن صامت منقول ب وه كت ته كم مهين بني مسلع الله عليه وسلم الم كلايا اورمم سع بيعت الم منمله أن باتوں كے جن كا آب نے ممسے عمدليا تقالك إت یہ تھی کہ آیٹ نے ہم سے اس شرط پرسیست کی کرہم اپن خوشی اور اخرش میں اور سختی اوراسان میں اور استے اویر دوسرے کو ترجیح دیئے جانے میں آپ کا حکم شنیں گے اور آپ کی اطاعت كريں گے۔ اور يرككى ابل (حكومت) سے اس كى حكومت كے متعلق ہم منازعت م کریں گے (پھرن۔ مایا) گریہ کرمتم اس ظاہر كغرد يكه لواور متمارك ياس الله كى طرف سے كوئى دليل بمی اس کے (کفر ہونے کے) متعلق ہواور بروایت ام المنا منعول ہے وہ کہتی تھیں کدرسول الشرصيلے الله عليه والم ان فسرمایا. تھالیے اور ایسے حاکم ہول گے کہ تم اُن سے (بعضے امور) بسند کروگے اور ( بعضه) البسند کروگے بس جرب نان کاموں کو بڑاکبدیا وہ بری الذمہ ہوگیا اورجس سے زیر الم بُرانہ كسا مردلس ) براجانا وه بهى سسلامت را مرجوان كامول سے رامنی ہواا وران کی بیروی کی (وہ ہلاک ہوا) لوگول نے عرض كيا دكريادسول الله إلى كيااتيى صورت بس بم اليسيم وارو كومن كوين

مألويؤشر بمصيية اذاأوعصية فلاسمع ولاطاعة ومن عديث على ان سول الله عصف الله عليه وسكوفال لاطاعة ف معصيرة انتمالطاعت فالمعرف وسن حديث النواس بن سمعان ف ال قسال سرسول الله صلى الله عَلَيْهُ وسَلَّوُلَاطُاعَةٌ لَعَلُوق في مصب الخالق ومزحديث عبادة بن القماست قال دعانا الينب قيلے الله عَليْه وسكر فبايعتافقال فيااخذعلينا ان بايعت على السمع والطاعت فى مَنْشَطِئًا و مكر هن أن عسيرناو يُسهناو أَشُره عليثنا وان لائتنانع الاسر اهدله الآان تَرُواكفرُ ابواحًا عندكم من الله فيه برهان و من حديث الرسلمة قالت فال م سول الله عَسل. الله عليه وستلوبكون عليكم اسواء تعرفون وتنكمون فين النكم فق برئ ومن كَمُهُ فَقُلُ مُلَو وَلَكُن مِن رضي و تأبع قسألوا افسلا نقسلهم

آت نے فرمایا۔ نہیں جبتک وہ نماز ریم ستے ہیں داکن کا قست ل کرنا درست نہیں) اور بروایت حادث اشعری منقول ہے کہ نبى صيالله عليه وسلم في فرايا والله تعالى في حضرت ميلى بن زكريا (عليهماات لام) كو يَآيِج باتون كاحكم دياكه وه خودان ب عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اُن کے کرینے کا حکم دیں جفتر ییلی علیات الم سے (تعمیل حکم آئی میں) کچھ اخیر ہونے لکی توان سے حضرت عیسی علیالسلام نے کہاکہ عم کو با نے باتوں کا حم بروائي كو مودان يرعمل كرواور بني اسرائيل كو مجيان يم عمل كريك كا حكم كرو . يا توتم أن بانون كوبني اسرائيل كب بهنياً ياس أن كب بهنيادول. حضرت يمين مليات المسن جواب أيا-اے بھائی میں فرتا ہول کر اگر (ان احکام کے بینیا نے میں) تم مجه پر سبقت کروگے تو مجھ پر (آسمان سے کوئی) علاب نازل ہوگا یا میں زمین میں دصنس جا وَل گا ( بہنا ان احکام کی تسبیع میں فود كرول كا) بهر حضرت يحيى عليات لام في بين المتعدس بي بنی اسرائیل کو جمع کیا بہال تک که مسجد مجر گئی اور وہ لوگ بلند مقام پر بیشے زناکہ سب حضرت یجنی علیات الم کو دیجمیں اور ان كالكلم سنيس) كير حضرت ييل عليه السلام ف الله كي حد وشف بیان کی اور فرمایا که الله این مجمع با تیج با تون کا حکم دیا ہے ایک کم اللہ کی عباد کہ متم اللہ کی عباد كرواوراس كے ساتھ كسى كوشريك ندكرونس تعنيق اس كي شال ایس ہے جیسے کسی شخص سے اپنے خاص ال چاندی یا سوسے سے ایک غلام خرید کیا اوراس سے کهدیا که یدمیرا گھرہے اوریدمسیرا (منصبی) کام ہے (اس کی اُجرت مجھ ملتی ہے) اب او یا کام کیا اور کام کی اُجرت مجھے دیا کرناوہ غلام کام کرنے لگا مگر اپنے کام کی اُجرت لینے مولی کے سواکسی اور کو دیدیتا ہے بس دہناؤی تم میں

عال لاماصة الاماصلوا ومن حديث المحارث الاشعرى ان نبى الله فيل الله عليه وسكر قسأل ان الله تعالى اسريعيد بن ذكرياً بخس کلمات ان يعمل بهت وان يأسربني اسهائيلان يعلوا بهن فكاد يُبْطئُ فقال له علين انک قبل امرت بخمس کلمات ان تعمل بهن وان سأسر بنى اسلشل ان يعملوا بهنَّ فأمتان ستغهرو اسان أبُلغهم فَقال يأاخي اني اخش ان سبقتَىٰ ان أعذب ار يُغسف بي فحم سي اسرايتيل في بيت المقدس حق امتلاً المسحل وقعل وإعلى الشرف فحمل الله واشن عليه ترقالان اللهامون بخس كلمت ان تعملط بهن اولَهُنَّ إن تعب والله وكانش كوا بهشيئا فأن مثل ذلك كمَثَل رجل استزى عبدًا من خاص ماكم بوس بن اودهب فقال هذارى و له نه عمل فاعمل وأدِّ التّ عملى فجعل يعمل ويؤدى عمله الے غیرسیں ا فاکر

كس كويه اجعامعسلوم بوگاكه أس كا غلام اليسا (افراك) بهو اوريشك الشرعر وجلك نم كوبيداكيا اورئم كورزق وباللبزا (تم کوچاہئے کہ) تم اس کی عبادت کرو اوراس کے ساتد کسی م مثريك مذكروا ورمين متمين ناز دقائم ركيني كالمحكم كرتابهول كذكم الله تعالى ايني توجد اين بنده كي طرف ركمتا ب جيتك كروه بنده دوسرى طرف التعات ذكري بس جبتم نماز يرم ماكروتوكس طرف التفات ذكياكرواورس تم كوروزه ركف كالحكم ديتا مول کیونکر روزه (دار) کی مثال ایس ہے کدایک تحض کسی جاعت یں ہواور اُس کے پاس مُشک کی ایک تقب لی ہو ہرایک ہی چا بتاب کرمشک کی خوشبو سو بھے راسی طرح دوزہ دارے دوزہ ئى خومشبوحق تعالى اور ملائكه كومرغوب بى اوريس تم كوركمة دینے کا حکم کرتاہوں کیونکراس کی مثال ایسی ہے کرچیسے کسی شخص کواس کے دشمتوں سے قید کرالیا اور اُس کے اِلم اس کے گردن سے ملاکر باندھ ویئے اور گردن مارے کے لئے آگے بھھا م<mark>ا</mark> بعراس سے اپنے دشنوں سے کماکیاتم محصے میری جان کا فديرلوك (اورمسيرى جان چود و و ح د متمنول اي أس منظور کرلیا ) پھرائس نے اپنی جان کا فدید دیدیا (اورقت سے ن کیا اسی طرح زکوہ عذاب الی کا فدیہے) اور میں تم کو مکم كرتاجون كرامتدكا ذكرببت كياكروكيونكراس كي مثال ايسي كرا جیسے کسی شخص کا اُس کے دشمن نے تعاقب کمیاا ورائس کے بيجيع دورا بمروه شخص أبك مضبوط قلعه كاندر داخل موكما اور اُس میں محفوظ ہوگیا کیونکہ بندہ کے لئے شیطان کے شرح معفوظ ہونے کاسے عدد طریقہ ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کر وراوی کا بیان ہے کہ ریباں بک بیان فراکر پھر، رسول انترصلی انترطیب وسلمے فرایا میں رہمی ہم کو ہانج باتوں کاجن کا محم محمور میرے

يسم ان يكون عبد لاكذالك وإن الله عزوب ل خلف كرو م زقسكو فأعب ولا تشكوا به شيئ وامرُكوبالمُلولة فان الله ينصب وجهه لعيلا مالويلتفت فاذاصليم فلا تلتفتوا واشركربالصيام فأن مشل القسيام كمشل ول معه صُمَّاة من مِسْك فيعصابة كتهو يحب إن يجد ريح المسك وإسرُكر بالصِّدقة فأنمشل ذلك مثل بجل أسره العلا فشدواب العاقمة فقى مويا ليض بواعنقه فقال هل لڪم الي ان افتدى نقسى فجعل يفتدى نفسه واشركوبنكم الله كمشيرًا فان مثل الدلك المشلركك طلبه العدوسراعًا في الثري فاق حصتًا حصينًا فتحصَّنَ فيه فأن العب احصن مايكون من الشيطان اذا كأن فى ذكم الله عزِّ وجلَّ قال وتسال مهول ادلله تصلي الله عليه وسكر واناامركو بخمس

خدامنے) دیاہے مکم دیتا ہوں (مسلمانوں کی) جاعت کے ساتھ رمنا اور داینے حاکم کا محم سننا) اور دائس کی) اطاعت کرنا اور (الو خداميس) بجرت كرنا اور في سبيل الشرجباد كرنا اور جونس بقدرایک بالشت کے (بھی) جاعت سے جُدا ہوا تواس نے این گردن سے اسلام کی رسی تکال ڈالی گرید کہ وہ پھر جماعت كى طرف) رجوع كرے - اور بروايت ابو مريرة منقول ہے وہ كمت متى يى ن اسول الله صلى الله عليه وسلم س سناكراتي فرماتے تھے بوتنخص جاعت سے جُلاہِ وَااور جاعت سے مکل گما ميم مركيا تو وه جابليت كي سي موت مع مرا اور جوشخص مرك امت يرتلوارك كريكلا اورنيك وبدبرطرح ك لوكول كوقتل كرك لگا اور وہ نرکسی مؤمن (کے قبل) سے بلحاظ اس کے ایمان کے پرسیز کرتاہے اور دکسی فرمی (کے متل) سے بلحا ظائس کے عمد کے تو وہ شخص میری امت سے نہیں ہے - اور بروایت حضرت عبدالله بن مسعورة منقول ب وهكت عقد كريم سے رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایاتم لوگ عنقریب میرے بعد راینے مرداروں سے اپنے اویردوسروں کو ) تنج یاتے ہوتے دیکھوگے اوراليهاموركو (ديكيوك) كمتم أن سانكادكروك صحابتك عض كياكم يارسول الله الالي وقت يس) آب ميس كيا حكم فية بیں ؟ آت بے فرمایا۔ تم ان کے حقوق دیدینا اور اینے حق کوخداسی طلب كرنا اور بروايت وأل بن حجر منقول ب وه كيت ته كسلم بن يزيد جعنى في رسول الترصيل الله عليه وسلم سي سوال كيااو دیہ) کماکد بانی اللہ ؛ ارشاد فر ملیتے کہ اگر ہمائے اُوپر السے سردار مواليس جواية حق (تو) مم سطلب كريس اور ماسع حق سے ہم کوروکیں (تواس صورت یں ہم کیاکریں؟) آپ ك فرمایاتنم داُن کا حکمی سنواور داُن کی ) اطاعت کروکیونکراُن پر

امرين به بالجاعة والسمع والطأعة والهجرة والجهادني سبيل الله وانه منخرج من العاعة قيد شارفقد خلع ربقة الاسلام سعنقه الاان يُراجع وسن حدايث إلى هم يرة قال سمعت سول الله عكا الله عَليه وَسَلم يقول من فارقُ الجاعَة وخرج من الحكماعة فكمات فبيتة جاملية ومنخرج عل أقت بسيفه يضهب والم وفلجرها لايحاشي مؤمنا الايمانه ولايغ لذى عهد بعهد كالاقليس من أقت ومن حديث عبلاله من مسعود قال قال النارسول الله صَلَّى الله عَليُّ وسَلَّم إِنَّكُم سَكَّرُفِّينَ بَعْدى أَشَرُةً واسرتُ التُنْكِم ونها قالوا فكما تأسون يأرسول الله صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وسَلَّمُوقَالَ أَدُّوا اليهرحقهم وسلوالله حقكم ومن حديث واعل بن كجر قال سأل سلمتن بن يزيد الجعف رسول الله عصل الله عليه وسلم فقال إيانبي الله الرأيت ان قامت علينا اساء يستلوناحقهم ويمنحوناحقنا قسال اسمعوا واطيعوا فائما عليهم

وه راد ) ہے جوان پررکھاگیا ہے اور تم پروہ (بار ) ہےجوتم پا رکھاگیاہے۔ ان تام مدیوں کو بغوی نے روایت کیاہے. میسرا (حکم) جب کسی شخص کے سیت منعقد ہوگئ اور اس كانسلط قراريد بربوا أكر دوسراته فس أس يرخر في كري اور اس سے المے تو اس كوقتل كرناچاہيئے وہ خروج كيف والاخوا یدے شخص سے افضل ہو یااس کے برابر ہواس سے مغضوا ہم (برمال بعدانعقاد بيعت سبمسلانون كواش باغى كادفع کرنا واجب ہوگا) بغوی نے عرفجے سے اسموں نے نبی صلے الترعليه وسلمس روايت كياب كراي فرات متع جب میری امت پراس حال می خرفیج کیاکه وه متعق بول اوروه (خراج كرف والا) أن كے درميان تفريق بيدا كرناچا بمثلب توتم سب اُسے قتل کر دالوچاہے کوئی ہو آور بغوی نے بروایت الونفره ك ابوسعيد فدرى سے نقل كياہے وه كتے تھے كرول النرصيك الندعليه وسلمك فرماياجب ووخليغول معبيعت کی جلتے تو جوان میں سے بچھلاہے کسے قبل کرڈالو - آوربغوی نے بروایت الومازم ، حضرت ابوہریو سے انھوں نے بی صلی الله عليه وسلمت نقل كيلب كرآت ي فرايابي امراتيل مي تویہ (طریقہ اتفاک اُن کے انبیار اُن کے سروار مؤاکرے تقے اورجب کوئی نبی ہلاک ہونا ہو اُس کی جگہ دوسرانبی مسردار ہواا اورمسيك بعد كونى نبى نه جوكا اور عنقريب رميرك بعد عليفه ہوں گئے اور بکثرت ہوں گئے ، صحابہ نے عرض کیا بھرآت ہیں كيا كم ييت بن؛ آيك فرايا .سب يهل بوفليغ بنا بو اس کی سیت بوری کرو- (الغرض) تم این حکام کافن اواکرقر ر بو ( یه خیال نه کروکه وه متمالاحق ادا نهیس کرسانته ) کیونکراتیر تعالے فرد انسے ان لوگوں کے حق کی بازیرس کی کاجنیراس حاکم بنایا

ما حلواو عليكوما حُرِّلتم اخرج هـنه

سوم چوں بیعت برائے شخص منعقد شدوتسلط اومستغركشت أكر دمكرے بروس خرفيع نمايد وقمآل كند اولامي بايدكشت فضل باستدازوك يامساوى يامفضول آخوج البغوى عن عرفية عن النبيضك الله عليه وستلم قالسنخج عك امتى وهم مجتمعون بريد ان ينفرق بينهم فسأفت لويكالثاً من كأن و اخرج البغوى مزحديث ابي نضهة عن ابي سعيد الحدري قىال قىال سىسوك لله صَلى الله عَليه وسلم إذا بويخ لخليفتين فاقتلوا الاخس منهمأ واخرج البغوى مزيديث ابى حازم عن إلى هريوة عزالتي عصل الله عليه وستلمرق ال كأن بنواس اشيل تسوسهم الانبياء كلما هَلِك نبى خُلَفٌ الله بنى و انته کا منبی بعدای وسکیکون خلفاء فيكثرون قالواكما تأسرتا قسال فوابيعة الاول فالاول أعطوه مرحقهم فات الله سأثلهم عثا استزعاهم

و اخرج ابن مابت من حديث عبادله بن عروبالعاص في قمّة طويلة عن النّه عليه وسَلّم قال من بايع النّه عليه وسَلّم قال من بايع امامًا فاعطاء صفقة يمينه وشمه قلبه فليُطِقه مااستطاع فان جاء اخرينا زعه فاضر بواعنق الأخر.

بنهارم چون درزان فت نفلنار مسلوات را تاخب ركنند به باید كرد آخورج مسلوعن ابی دخ قال قال لی مهسول الله سلے الله عليه وسكوكيف انت افا كانت عليك أمواء يميون الصّلي و يؤخرون عن وقتها قلت قما تأسرن قال صرا الصّلة لوقها تأسرن قال صرا الصّلة لوقها نافلة،

بخب م بول اذامرات زان فت تعدى در افذ ذكرة واقع شود مربوت آخرج ابوداؤد عن جابر برغتيك قال قال مرسول الله صلى الله على ال

اورابن ماج نے بروایت عبداللہ بن عمروبن عاص ایک طویل قصدیں نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ لئے فرمایا جس نبی کی آپ لئے فرمایا جس نبی اورول سے اس کم مایا جب کر گیا ہوں کہ اسکان خود اُس کی اطاعت کرے۔ پھر اگر کوئی دوس اِشخص اُس رخلیفی) سے جھگوئے نے کئے گئے تھے اگر کوئی دوس اِشخص اُس رخلیفی) سے جھگوئے نے کئے گئے تھے اوس دوسرے کی گردن مارو۔

ای تھا رحکم ، جب فتن کے زانہ میں ضلفار نماز (اواکرنی)
میں تاخیب کریں تو کیا کرنا چا ہیتے ؛ داآم ، مسلم سے حضرت
ابوذر نفسے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ جھسے رسول اللہ صلح
اللہ علیہ وسلم نے فرایا (اے ابوذرا) تم داس وقت ) کیا کرو جب متصارے اوپر (ایسے ) سردار ہوں گے جو نمازی خراب
کریں گے اوراُن کو اُن کے وقت سے تاخیر کرکے ادا کریں گے بیل
عرض کیا آپ جھے کیا حکم فراتے ہیں ؟ آپ نے فسرایا۔
تم ابنی نماذ اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا۔ اس کے بعدا گرتم کونا
اُن کے ساتھ مل جاتے تو (بھر) پڑھ لیا کرنا کیونکہ وہ تمالے
لئے نفل ہوگی۔

یا بی آق رحم ، جب زار فننک سردار دکوہ وصول کے بین توری کریں تواس کی کیا تدبیہ اورا و دیے جابر بن عتیات روایت کی وہ کتے تھے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فر ایا یعنقریب متعالیے باس (زکوہ تحصیل کریے کے لئے اورا کی بی جب کہ اور کے اور کے اور کے اور کے اور کی بھارے باس آئیں تو تم ان کو مرحب کہو اوران کے اور اس مال کے درمیان میں جو وہ طلب کرتے ہیں حائل مربولی اگر وہ انصاف کریں گے تو اپنی جانوں کے اور اوران کو داون کو

فان تأم زكوت كم رضاهم وليدًا عوالكم وآخرج ابوداؤدعن جريرين عبدالله قال جاء ناس يعن من الاعواب إلى رسول اللهصاء الله عليه وسكم فقالوان ناسًا من المستدقين يأتونا فيظلمونا فقال ارضوا مصدِّ قيكم قالوا يارسول الله م ان ظلمونا قال ارضو مصد قيكم وان ظلمتر

کیونکہ تصاری زکوہ اسی وقت یوری ہوگی جب وہ لوگ تم سے راضی رس اورچائے کر وہ رئم سے ایسے دامنی رس کر) متحالیے لئے وعام كي -آورابودا وف جرير بن عبداللرس روايت كى ب وم كيتم كه كجحه اعرابي رسول التُدر صيلے التُدعليه وسلم كى خدمت بي طفهر ہوئے اور عرض کیاکر ریارسول اللہ!) ذکوۃ کینے والے جالے یا آتے ہیں اور ہم پرظلم کرتے ہیں۔ آب نے فرایا، تم اپنے ذکو ق لين والون كوراضي ركهو بحران لوكون في عض كياكه يارسول لله وہ ترہم برظلم کرتے ہیں آپ سے (پیروہی) فسروایا کو اپنے ذکوہ لینے والوں کو راضی رکھو اگرچہ تم پر طلم کیاجائے۔ چھٹا (حکم) زائر اول میں عبادت کے لئے خلوت اختیار کرنا منع تھا اورفتنا کے زمازیں مجبوب اورمطلوب ہوگیا. تر مذی نے حضرت ابوہر روان سے دوایت کے مع وہ کہتے منے کہ اصحاب رسول الله صيل الله عليه وسلم ميس س ايك شفس كسى كما أي مي میٹھے یان کے ایک چٹمہ پر گزرے وہ چٹمہ اُن کومرغوب ہواانھوں (اینے ول میں) کہا کہ آگر میں لوگوں سے علیمدہ ہوکر اس گھا تی يس ربول (توعباوت الى خوب بهو) جنائجه أتفول عرسوالات صلے اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا عضرت سے فرایادایا، مذكرنا - كيونكم تم ميس كسى ايك كالاو خلامين قائم بموناا بي كمر یں سنٹ تر برس ناز پڑھنے سے افضل ہے کیاتم اس بات کودوت نہیں لیکنتے کہ خداتم کو بخش فیے اور تم کو جنت بیں لیجائے۔ ماوخلا یں جب در کرو رکیونکر) جس شخص نے بقدر فوائق ناقد کے او معل

میں جہاد کیااس کے لئے جنت واجب ہوگئی - اور (امم) احسن

لے واق ناقر اس وقفر کو کہتے ہیں جو اونٹن کا دودصد دوستے وقت ظرف کے بدینے میں گھآہے۔ اونٹن چوکد وودستیلوہ دیتی ہواس لئے ایک نافرف مجمعا آئے قر دومرا ظرف بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ظرف کو مٹاکد وسے ظرف کے لگائے میں جودیر محق ہے اسی کو فواق ناقر کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کر اس قعر قبیل وقت کے لئے مجی داو فعالیں جماد کرلئے کی فضیات ہو۔

ابوا امست روايت كى بروه كت من كم يمرسول الشرصيل الله عليه وسلم كے ہمراہ ايك سرية ميں رجباد كرف بيك رہائے ہمراہ يو میسے ایک شخص غارمی کیاکہ وہاں کھے یانی تھا اور کھے سبزی منی دومت م دیکی کر اس شخص کے ول میں آیا کہ اُس غار میں آقا یذیر برواور دنیاسے عالمدہ رہے را ورخداکی عبادت کرے یسوج کر اش نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے (اُس فاریس بہنے کی) اجازت چاہی تورسول الله صلح الله عليه وسلم نے فرايا ديه تو یبودونصالی کا طریقے اور) یں بہودیت یانصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں ہؤا بلکہ ﴿ یس شریبتِ) ابراہیم کے ساتھ جو ا مسان اور (سهل) ہے مبعوث ہوا ہوں بسسم اُس ذات کی کم مدر صف الشعليه وسلم) كى جان أس ك باته مي به كم خدا کی لاہ میں (بینیت جہاد) تھوڑا سا بھی سفر کرنا دنیا وافیہا سے بہترہے۔ اور بیشک تم یں سے کسی ایک کا صُفِ ( جا ہدین ) میں خدا کی داہ میں قیام کرنا سا کھ برس کی نمازے بہترہے دان صدیثوں سے اول زمار میں عبادت کے لئے ضلوت اختیار کریا کی ممانفت ثابت ہوتی ہے اور زمائہ فت نہیں خلوت کا بہتر ہونا اصاد میث ذیل سے مغموم موتا ہے ) ۔ بغوی نے حضرت ابوسعید خدر مینے روایت کی ہے وہ کہتے سے کرسول الله صلے الله علیه ولم نے فرمايا. قريب بهو كه مسلمان كالبهتر مال بكريال بهول حى جن كووه ليكر یب از وزگی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں ایسے اور اپنے دین کو بچاکرفتنو سے بھاگ جائے ۔ آور بغوی سے حضرت ابوہر ریف سے دوابت كى ي وه كيت مح كد رسول الله صلى الله عليه وسلم ن فرايا. عنقريب ايسا فنتذ بروگاكه أس مين بيشي والا كفرك برك والے سے بہتر ہوگا اورائس میں کھڑا ہونے والا (اُس میں) چلنے والے ببتر بوگا اوراس میں چلنے والا راس میں، دوڑنے والے سوبہتر بوگا

عن إيى إمامة قال خرجناً معررسول الله صلے الله عليه وسكوفى سريكة فعر مهبل بغارفيه شئ من ماء وبقل غددث نعسه بأن يقدم فيثه ويتغل من الدنياف استأذن سول الله عَلَمْ الله عليه وَسَلم في ذلك فقال مرسول الله صلح الله عَلَيْم وَسَلُو إنّ لوابعت باليهودية وك بالتصهانت ولكتي بُعِثْتُ بالحنيفية البيريمية واللهاي نفس محمد ببيدالا لَعُبُ وَلا اوسَ وُحسلت في سبيل الله خير من التهنيا ومافيها ولمقام احلكوف السِّق خير سن صَاوْة ستين سَنَة آخرج البغوى عن لبه سعيده الخددى قسال قسال م سول الله صلے الله عَليْه وسلويوشك ان يكون خيرمال المسلم الغنم يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطم يَفِيُّ بداينه سن الفات واخرج البغوى عن الى هريرة قال قال رسول الله عك الله عليه وسكم ستكون فمتنة القاعدفيهاخير من القائم والقائم فيما خيرس الماشى والماشى فيهاخير من السّاعي

جواس فتذکے قریب گیا وہ (فتنہ) اُس کولے لیگا ہیں جوشف کوئی پناہ اب بچاؤی جگر یائے قواسے جاہیے کہ وہیں پناہ گزین ہوجائے۔
سُناہ ابچاؤی جگر یائے قواسے جاہیے کہ وہیں پناہ گزین ہوجائے۔
ہجرت کرنے پر (اور مریبہ میں ایسنے پر) بیعت کی ہواس کواس زاد اُ (فتنہ) میں (مریبہ چھوڈ کر) باویرنشینی (اختیار کرنا) جائز ہوگی نہائی نے سلم بن اکوع سے روایت کی ہے وہ کہتے سے کرمیرے باس مجاج (بن پوسف) آیا اُس نے (مجھ سے) کہائے این اُفع نے اور ایک جلہ کہا جس کے یہ مصنے ہیں کہ تم بادیرنشین ہوگئے میں اور ایک جلہ کہا جس کے یہ مصنے ہیں کہ تم بادیرنشین ہوگئے میں کہا نہیں (میں پیچلے بروں نہیں کو ٹا) بلکہ رسول انٹر صلے اللہ علیہ وسلم نے بیجے بادیر نشین کی اجازت دی تھی۔

المُعْوالَ (حَكُم) دِبِهِ زَالَا يَل) الْمِمْعُ وفَ اور نَهُ مَعْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
كَنْ تشرف لها تَكْتَشُر فه فهن وجه ملحاً اومعاد افليع فيه .

مِعْتُمْ كَ كَربيت بريج ت كرده باشد تعرب درين ذان جائز باسند آخوج النسنًا عن سلمتن بن الاكوعُ استه دخل عَلِي الجاج فقال يا ابن الاكوع الم تلائة على عقبيُّك وذكر كلمت معناها وبكوت قال لا والكن م سول الله عسل الله عليْم وسكر أذِن لكَ في البيرود

بَشْتُم امرَ بعروف بني المسكران واجباً المام بود در زمان فت ند ساقط شد آخرج المتومدي وابين مأجه عن ابى بسكر الشهدين وضى الله عن قال يا اينها الشاس الشارون الله عن أينها الروي أن أسنو اعليكم انفسكم كايفيم كم من ضن ضلاً إذا اهتدا في المسكول علي المستول الله على المسلم الله على والمسلم المناس الما والله تعالى عليكم انفسكم الله قول المناس الما والله تعالى عليكم انفسكم المنه قول المناس المنا

اس ايت كامطلب رسول الدوسيك الله عليه وسلمت يوجها تو آت بے فرمایا دیرمطلب نہیںہے کہ امرمعروف ولہی مٹ کر ذکرو) بلکه امرمعروف اور بنی سنکر کریے رہویہال تک کم حب تم دیکموکه بخل به ندیده بوا اورخوابش نفسانی کی پروی ہونے لکی اور دنیا کو دین پر ترجیج دی جاتی ہے اور ہراہل اللئے این دائے کو پ ند کرنے لگا اور تم کسی امر کود بھوکہ تم کو اس جاره نبیں قو راس حالت میں ) اینے نفس کی ہدایت لازم کیرو اورعوام کولان کے حال پر) چھوڑدو کیونکہ تھالے آگے صبر (کرائے) کے دن (آنے والے) ہیں جسسے ان دنوں میں صبرکیا و گویا اس نے آگ کی چنگاری کو (اینے اتم یں) تے آیا۔ اُن دنوں میں رسربعت کے احکام بر) عمل کرنے والے کو پھائش آدمیوں کے عل کا تواب لیگا سمار نے عرض کیا یا رسول الله اس وقت کے پیآش (آدمیوں) کا تواب ملیگا،آسے فرمایارہیں بلکر) متحادے زمانے بی آس آدمیوں کا · آور تر ندی نے حضرت عبدالله بن عمروبن عاص فسد دوايت كيب كرنبي صلى الله عليه وسلم ن فرمايا - تمارا كيا حال بريكاجب كرتم اكاره ارگوں کے درمیان میں رہ جاؤے جن کے عبدو (پیان) اور جن کی امانتیں بریاد ہوگئ ہوں گی اور وہ (باہم) مختلف ہو<del>ں ک</del>ے اور اس طرح ایک دوسرےسے لویں تھے (یہ کہر کر) آھنے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں .حضرت عبدالله بن عمروم نے عض کیا۔ پھرآت مجھے کیا حکم دیتے ہیں ؟ آپ نے فرایا۔ مشرقع بانون كوايين اوبرلازم كرلوا ورغب مشروع كو فيحولدو اورتم فاص این بی نفس کا خیال رکھو اور عوام کو چھوردو-اورایک روایت یں ہے کہ (اس وقت) تم اپنے گھریں بیٹھد ہو اوراین زبان روک رکھواورجس بات کواچھا جانواسے اختیاد کرو

عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ايتم وا بالمعروف وتَناهوا عن المنكر حق اذا مرأيت شُكَّ مُطاعًا وهَوَى مُنْبَعًا ودنيا مُوسُوعٌ واعجابَ كلِّ ذى لَأِي برأب وماأيت امرًا لابلًا لك فعليك نغسك ودع امر العوام فسأن ومائكمراتكم القب برمن مسادفيهن كأن ككن قبض على الجتم للعامل فيهن اجو خمسين تهجلا يعلون مشل عمله ف لوايا م سول الله اجرخمسين منهوقال أجرخمسان متكو وإخرج الترمذى عن عبد الله بن عَه وبن العاص ان المستح صلے ادلیم علیه وسکر قال کیف بك اذاأ بُقِيْت ف حُنالةٍ مزالناس سَرِجَتْ عهودُه مواماً نَاتُهُم م اختلفوا فكانوا لهكذا وشتك باين اصابعه قبال فيم سأمرين قال عليك بهمأ تعيرف ودغما تنكر وكملبك بخاصة نفسك وايتأك وعواتهم وفريطيته النهم بيتك والملِكُ عليك لسّانَك ونُه نُه مَاتَعُون

له يعنى بهت مبركيا. مصح

اورجے بڑا سجھواسے چھوٹدو اور خاص اپنی ہی نفس کا خیال دکھو عوام کو چھوڑدو۔

الوال (حكم) جب قريش مل (وسلطنت) پراپس مي اليس اواس وقت مال فنيمت سے حصد در بينا چاہيے - البودا و د في بروايت ذوالز وايد جورسول الله صيلے الله عليه وسلم كے معالی الله عليه وسلم سے كريں نے مجد الوداع ميں رسول الله الله عليه وسلم سے شناكر آپ نے لوگوں كو (ميكا كول) الله حكم كيا اور (بُرے كامول سے) منع كيا پهر فرايا كيا بيں لئے دم كو فدا كے احكام) بہنچا ديئے سے جواب دياكہ بار فدايا الله الله براجم (آپ نے بہنچا دیئے) بھرآپ نے فرايا جب قريش ملك براجم الك دوسرے سے جنگ وجلال منٹروع كردين اور عطار يعنے الك دوسرے سے جنگ وجلال منٹروع كردين اور عطار يعنے حسم الله غنيمت يا وظيفه ازخود) سلے يا بذريعة رشوت كے ملے قر

ودع ماتنكم وعليك بامرخاسة نفسك ودع اسرالعكاشة

دیسے امرمعروف ونبی منکرزبان سے ند کیالیکن) اگراس سے کسی کو دیکھاکہ عل خیر کرتاہے تو اُس نے اُس کو دوست رکھا اور کسی کو عل باطل كرمة ديجما أسه دجي سه، براجانا تويه شخص إ وجود رام معروف ونهى منكركى يوشيده ركيف عنجات يائ كا-كيار صوال (حكم) يهل زمان ي خليف ك قول يرعل كرنا رسرعی دلیل تھا اورفٹ منے زمان میں یہ بات ماری ریعنے قول خلیفه ولیل مترعی مزر ملی (آمام) مسلم سے حضرت ابن مسعوم سے روایت کیاہے وہ کہتے تھے کہ رسول الله مسلے الله علیہ ولم نے فرمایا۔ مجرسے پہلے اللہ ان کوتی نبی اُس کی است میں ایسا نہیں بھیجا جس کے لئے اُس اُترت میسے واری اوراصحاب نہوں اور وہ اُس کی سنت پرعل بذکرتے ہوں اوراس بی کے مکم کی اقت ان کرتے ہوں پھران کے بعدایسے لوگ میدا بوسے کہ جو ( دوسرول سے) کتے ہیں وہ خود نہیں کرتے اور السيے كام كرتے ہيں جن كا حكم (شريعت سے) اُن كونہيں دياكيا ان لوگوں کے ساتھ جو شخص اپنے اتھ سے جادکرے وہ مومن ہے اور جواُن کے ساتھ اپنی زبان سے جہاد کرے وہ ربھی)مون ہے اور جوان کے ساتھ اپنے دلسے جہاد کرے وہ (مجی) مؤمن ہے اور اس (درم،) کے بعد (پھرکسی میں) وائی کے برابر می ایا نہیں ہے بمث کوہ میں حضرت ابن مسعود فسے مروی ہے وہ کہتے منے جوشخص سکتت پرعمل کرنا جاہے تو وہ اُن (اصحاب نبی) کے

طریقہ پر چلے جو دنیاسے جاملے کیو کم جولوگ زندہ من اُن کے

فتنس محفوظ اسنے کا اطمینان نہیں ہے یہ لوگ رجوونیا سے

جا چکے حقیقی طور پر ) محد صلے اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے

اس امت میں سبنے افضل تھے اور سب زیادہ نیک دل محواور

ان كاعلم سب وسيع مقااوران مين يحلف بهت كم تق

فان مااى من يعمل الخيراحة قليه وإن مااى من يعمل بباطل ابضه عَلَيْه مَنْ لَكَ يَنْجُو عَلَىٰ إِبْلَانِه كُلُه.

يَآزُدهم امضائ قول خليفه درزمان سابق مجته بود ودر ايام منت ما ايس معنى منقطع شد آخريج مسلوعن ابنسيغ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلممامن بت بعثه الله ف امته قبلى الإكان له من المته حواريون واسعاب يلغناون بسنته ويقتلان بأش فراتها تخلف س بعداهم خلوث يقولون متأكا يفعلو ويفعم لون مالا يُؤْسُرُون فسن جامدهم بيله فهو مؤمن ومنجاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهب هوبقلبه فهومؤمن وليس وسأءذلكس الإينمان حبتة خودل فرالمشكؤ عن ابن مسعود قال من كان مُستَنّا فليساتن بمن قدمات فان المي كايؤمن عليه الفتنة اولئك اصاب عمد صلے الله عليه وسكم كانواافضل هله الاثمة أبركاقلوبا واعمقها علمًا واقلها تَكلَّفًا

الله الله الك كواية بى دصيل الله عليه وسلم اكى محبت كم لتادار ان كے دين كے قائم كيك كتے نتخب فرايا تما إنذاتم لوك اكل فضیلت کوجان لواور ان کی بیروی کرو اور ا امکان خودان کے افلاق اور عادات سے تسک کروکیونکر یہ لوگ راوستقیم برتمی اس مدیث کورزین سے روایت کیاہے۔ آبن ام سے عواض بن ساریسے روایت کی ہے وہ کتے تھے کہ ایک دن ہم لوگوں میں وسول المتدصيل المتدعليه وسلم (خطبي راصف) كموس بوت اور ہم کوبڑی تصیحت کی کجس سے ہمارے دل ڈرکے اور ہاری ا تکھوں سے آسوجاری ہوگئے کسی نے عرض کیا ارسول اللہ آت ہے ہم کو رخصت ہونے والے کی سی نعیعت فرائی ہے اب آپ ہم کو کچھ حکم می و سیجتے ، آپ سے فرمایا اے لوگوااللہ ع درا كواور راي حاكم كاحكم) سنن اوراطاعت كها كم المن اور لازم سجهو آرج وه عبش علام جو اور عنقريب تممير بعد سخت اختلاف ومجمو کے بس تم میری سنت کوا ورمیرے خلفار داشدین بدایت یافته کی سعنت کولینے ذمہ لازم سمجعنا اور اس کودانوں سے پر نا اور نی باتوں سے دور رہنا کیو کم (مرثی بات بدعت بحاور) مربعت مرایی ب اورداری اعش سے دوایت کی ہے وہ کتے تھے کہ (حضرت) عبداللہ (بن معنی) نے فرایا۔ تم لوگ نتی نتی باتیں بھالو کے اور سم کونئی نتی باتیں بيش أيس كى بس جب مم نى بات دىكمنا تو برك طريق كواين اویرلازم سجمنا -آورداری سے سفیان سے انھوں سے واسل سے اُنھوں نے ایک عورت سے جس کا نام عائذہ تھا روایت کی ہے وہ کہتی تھیں کریں نے حضرت ابن مسعور کو دیکھا وه (اُس وقت) مردول كواورعورتول كونصيحت كريب مح ادر کہتے تھے کہ جو کوئی تم مردوں یاعورتوں میں دنی نی باتیں یا تو

اختارهموالله لصحبة نبيته وكاقامة ديدن فأعرفوا كهم فضلهم واتبعوهم وتمشكوا بمآ استطعلة مزلغلاقم وسيرهم فأنهم كأنواعه الهكأ المستقيم موالارزين آخرج ابن ملجة عن العم بأض بن سارية يقول قام فيناس سول الله عليه وسلوذات يوم فوكظَناموعظةً بليغةً وحِكَتُ منهاالقلوب وذَرَهَ فَتُ منهاالعيو فقيل يارسول الله وعظننا موعظته مُودِّع فأعْهَلُ الينابعهِ بِفَعْال عليكم يتقوى الله والسمح والطاعة وإنُ عبدًا حبشيًّا وسازون من بعدى اختلافاسد يال فعليكم يستة وسنتما لخلفاء المستدين المهديين عضُّوا عَلِيها بالنواجــن وايّاكمـوالاسور المحدثات فأن كلَّ بدعةٍ ضلالةً آخرج التلمى عن الاعمش قال قال عبد الله إيها الناس التكو ستحدثون ويحدث لكمزفاذارأيتم محدثة فعليكم بالامرالاقل واخرج اللاوعن سفيانعن واصلعن اسرأة يُقاللها عائدة قالت رأيتُ ابنَ مسعود يوصى المجال والنساء يقول و من ادرايه منكومن امرأة اورجل

فالسمت الاقل والسمة الاقل فالسمة الاقل فأناعل الفطهة ومعلم است كر دفات عبدالله بن مسعود ور آخرايام خلافت حضرت عثمان يشي الشرعب واقع سشد-

و وازديم در مالت اولے فاتی تعدالی فرموده است سکت عود تعدالی فرموده است سکت عود تالی قدم اولی به اس سکت عود تو در تعدالت الله و در مالیت الله منع منود ند از متال و امر مؤکد نسر مود ند بغنود باید دید مورد تد بغنود باید دید تعدال مرکد د و موت است دراکم وعوت تعدید مخلف و آنکه واجب باشد قعود و حرام باشد قود و حرام باشد خوض در نصرت.

ستيزونم تضاعف اجررآ الكر دري زان متمك بنت اسند آخرج الترماء عن بالال بزالحاث قال قال سول الله صلال الله عليه وسلومن اهيه ستام سنتى قد أميات بعداى فأن له من الاجرمشل اجوبهمن غيل بهامن غيران ينقس من اجوهم شيطًا ومن ابتدع بدعة خدلالي

پہلی روش (اختیار کرے) اور پہلی روش اختیار کرے دیکھ وہم آم فطرت داملام ) پر میں { اور یہ معلوم ہے کہ حضرت ابن مسعود ا کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ سنے آخر عبد خلافت میں واقع ہوئی }۔

70

 الإيرضاها الله ورسوله كان عليه مزال المنام من على بحالاً ينقص ذلك من أفراهم سئيا واخرج الترمانى وابن ملجة عن ابن شعلبة الخشف عن المنتبة صلح الله عليه وسكو قال فأن وراء كو ايتام الصبر فيمن صبر فيمن كان المن من منكو فيمن كان المرخم سين مرجك يعملون مثل على المجرخم المنام المناوي عن معقل بن يسام التا البغوى عن معقل بن يسام التا وسكو والمؤتج مجرة الى وسكو والمناه في المناه على المناه المناه المناه المناه وسكو والمناه في المناه المناه المناه وسكو الله المناه المناه وسكو والمناه في المناه المناه وسكو والمناه في المناه في المن

تبادم مرك دران ایام بهراث از زندگانی عن ایی هریبری قال قال اسول الله صلا الله علیه وسکو الحان اسراء کو خیارکو واغنیاء کم اسوی اکر و امورک هروات مین علیه من بطبها واذا کان امراء کم شوارک واغنیاء کو بحذلاء کو وامورکم الے واغنیاء کو بحذلاء کو وامورکم الے نساء کو فیطن الامن خیرائم منظورها مناء کو فیطن الامن خیرائم منظورها وائد و مناء کو فیطن الامن خیرائم منظورها و المارکم تن زیک ملطان جابر افضل انجاد یاست اشام منا المنا مناهدی عن الحد استاست

ra

ایک شخص نے سوال کیا یارسول اللہ ا کون ساجاد افضل ہے ! رسول الله صلى الترمليه وسلم اس وقت جمرة أولى كى رمى فرايي سخ آب ي اس سائل س اعراض كيا - بيمرأس ف مرة وسط كي إس بي سوال كيا آي بمرأس ساعوا فل كيا-پرجب آپ مرہ عنبہ کی رمی سے فائع ہوست اور آپ نے اپنا پاتے مبارک (اونٹ کے) یا لان میں رکھا (اوراونٹ برسوار ہو ككے قرآب نے فرمایا سائل كهاں ہے ؟ اُس نے عوض كيا يارسول الله الله الله يد و كمرا) مول-آب ك فرايا افضل جاد یے کو عق بات ظالم بوشاہ کے سامنے کمدے دیر احکام تود منے جواحادیث میں زمانہ فتنے متعلق وارد موسے میں، بهراس كے بعد كيم واقعات عجيبه بيش التے بوبزمان مال اس امريد لالت كيت يق كه اس فتنه كم بوسط بي ناءً بنوت کی برکتیں جُسب گین مشکوة می حضرت الوم ریواس روامیت ہے وم کتے سے کہ رایک مرتبا میں نبی مسلے اللہ ملیہ وسلم كي خدمت من مجمد كمبورس لايا اورعرض كياكه يارسول لهنا آی ان میں برکت کے واسلے خداسے دعار کھتے آت سے الکو يجاكيا كيرمي لخ أن من بركت كى دعار فراتى اور وهس فسيراياكه أن كولي لواوراي توشدوان يس وكموجب انها سے کھے کھے رس سیسنا ہول تو توشہ دان میں اپنا ہاتھ وال کر نكال لياكرنا اوران سب كويمبار كى د توشه دان سے انكال لينا رصرت ابوہررون كيتے ہيں كر) مسن أن كجوروں ميسوات التے دُسُق راہِ خلامی (محت جو کم) دیتے اور خود اُس میں سے کمائیں اور دوستول کو کملائیں اوروہ توسشہ دان (کسی فیت حضروسفریس)میری کمرسے جدانہ ہوتا تھا یہاں کے کرحضرت عثما کی شہادت کا دن آیا تو وہ توسشہ دان رکہیں)کٹ (کرگر) گیا

ان به جالا قال يا برسول الله الخالجاد افغَسل و برسول الله عَلَيْه الله عَلَيْه وسَلَم يَدُى الجمرة الاولى فاعض عنه ثوقال عند الجمير الوسط فاعض عنه فلمّا دَى جمرة العقب، ووضح يهجُلّه فى العَرْيَ قال اين الشاش قال آنا ذا يا برسول لله كال افغسل الجهادمن قال كا حِقْ عند سلطان جابرة

بآزوقاتع عجيبه واقع مشدكه بلسان حال ولالت كردنمه براككه بعسداني البيخ بركات ايام نبوت مختفي مشدي المشكوة عن ابي هم يرة قسال اتيتُ النّب عَسك الله عَليه وَمُمَّ بينم إن فقلت يامسول الله ادعُ الله فيهن بالبركة نَفَقَّهُن فتردعالي فيهن بالبركة تسال خبار مُنَّ فَاجْعَالُهُنَّ فَيَزْيَعَكُ كلما الهدت ان تَأْخُ نامنه شَيْعًا كَأَدُخِل فينه يدلك غَضُلهُ و الاتت فركا فقد حملته ذلك المركاة وكذابن وشيق نى سبيل الله فكتّا نأكل منه تُطعم وكأن لا يُعارِر فَى حَقُوى حَتْ كان يومرقتل عثمان فانه انقطع

اس كي متعلق بروزشهادت حضرت عثان المحصرت الوجريره يو نے دیشعر، کما تھاسہ سب لوگوں کوایک غم سے گر مجھ دو غم بن ؛ ایک غم توسشه دان کا دوسرا (غم) شیخ یعنی حضرت عثاليٌّ كا ﴿ أُورِ (أَمَام ) بخاري مِنْ في النَّاسِ النَّصول في مضرت ابن عرب موايت كى بى كروه كيت تصرسول الدوسك الله عليه وسلم في جائدي كى ايك مبرينوائي مقى ده آت كے إحديل ربتی تھی پھرآپ کے بعد حضرت ابو بکر فکے اتھ میں دہی میر ان کے بعد حضرت عمر الے المقدیس دی میمران کے بعد حضرت عثال کے استدیں رہی بہاں تک کہ وہ (حضرت عثمان کے اتھ منے چارہ ارسی میں رُرگئی - اُس پر محدرسول اللہ کندہ تھا- آور (امام) بخادی سنے حضرت انس منی الٹرعنسے ہواہیت کی ہی وه كن عقى كررسول التُدميك الشرعليه وسلم كي تَبْراكِ إلى میں رہتی متی اورآت کے بعد حضرت الو کر افکے استمیں دہی اور حضرت الوبرون بعد حضرت عمرف كالخديس ربي مورض عمان خلیفہ ہوئے (ان کے ہا تھ میں رہی میر) ایک موزوہ چاہِ ارلیں پر بیٹھے تھے اور مُبرکو اُنارکر ہاتھ میں گئے ہوئے تھے اوروه مُر فانتمس يحموني اوركنوتي بي يريريس بيريم لوك تین ون کے حضرت عثمان کے ساتھ اُس کنوٹیں پرگئے راور مبع سے شام کے اس کا پانی کاوائے میں مشغول ہے کو م سارایانی کلوایا مگر وه قبرته پائی- ابو عرکیت بین کرحب زادي لوگ حضرت عنان پر ملعن اور شنيع كيد ن لك تھے قوایک شب کو عامر بن ربیسن ( ہجد کی) نماز پر می پیرسو کیے توخواب میں ویکھساکہ کوتی انسے کمد رباہے الحمواورالسرودعاتا

وقدقال إيوهم يرة في ذلك يوم قتل عثان للتاس هيرولى اليوم هَمَّان هَمُّ الْجِرَابِ وَهُمَّ الشَّيخِ عَمَّان آخرج المخارى عن نافع عن ابنعم قال اتعند م سول الله عدالله عليه وسكرخاتِمًا من ويهق و کان نے یہ شر کان بعث فے بیں ابی سکم شرکان بعد فى ب عدى تغوكان بعد كسف يدعثان حق وقع بعدافي بيرامس نقشه عمدرسوالة واخرج البخاسى عن انس يض الله عنه قسال كان خاتم النيبة صلى الله عليه وسكرفي وفى سەابىبكى بعكاد فى ينهم بعدابي بكيرةال فلاكان عثأ جسعة بيرامس فأخرج الخاتم فحل يحبث به فسقطقال فأختلفنا ثلثة أيام مع عثان فنزح البيرفلر يجله والخرج ابوعم قال قامعاسر بن م بيعاة يصلى من الليل حايز فنتب الناس فى الطعن على عثمان فصلم الليل تُوْنَام فَ إِنَّ فِي لَمْنَام وَمِّيل لِهِم فَاسَال مُّهُ

على فبرمبالك نيهم ميرمي مان تني.

سك دسول الشريسي الشرعليدوسل كالمراقيس كول سى اوراس مين بين سطون تقيل بهل سطري الملاكنده تعادوسرى المري وسول بمسرى طري

کہ تم کواس فتنہ سے پناہ ہے جس سے اس نے ایسے نیک بناو*س کو* يناه ديم. عامر ديه خواب ويكهكر ) أسطے اور نماز ير مفكروعا ماتكى ميروه (اسی وقت سے) بیمار پڑے اوران کابٹ نوہی محلا آبویلے نے منجمله اقوال سيد محتبط مضرت حسن بن على رضى التدعنها كفقل كيلب كه حضرت حسن خطبه يوصف كفرك تواكس مي فرايا ك وكوا میں نے رات کو ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے ضاوردتعالی کوعرش کے اویر دیکھا۔ پھر رو کھاکہ) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے پاید کے پاس کھرامے ہوگئے محم حضرت أبوبكرة تشريف لائ اورابنا باتصرسول الشرصيك الله علیہ وسلم کے شانہ پر دکھ کر کھڑے ہوتے پھر حضرت عمر انشریف لائے اور اینا باتھ حضرت ابو برنے شاندیر رکھ کر کھرے ہوئے بمرحضرت عثمان تشريف لائے اور اُن كاسراُن كے التحرير دركھا) تقا أنهون في رباركاه الى من عض كيا (خدا وندا) كو اين بندوں سے دریافت کر کہ اُتھوں نے مجھے کس گناہ میں میں گیا، اس کے بعد (کیا دیجتا ہوں کہ) آسمان سے ذویرنالے خون کے زمین میں گرنے گئے۔ راوی کا بیان ہے کرکسی نے حضرت علیٰ سے کہاکہ کیا آپ نہیں دیکھتے کر حضرت حسن کیا بیان کراہے ہیں۔ أتمول ن جواب دیا جو انھوں نے دیکھاہے وہی بیان کریہ ہیں۔ آبو عربے سعید بن مستب روایت کی کھ حضرت زید بخارجہ نے حضرت عثمان کے زمانہ میں وفات پائی اور اُن پر ایک جادر دال دی گئی۔ بھرلوگوں نے اُن کے سینے سے کھنٹے کی جیسی آواز سنی اس کے بعدوہ بولے اور کہا۔ احد احد بہلی کتاب میں دندگوی مِن. سيح كما بيح كما- الوبكر صدايةٌ حبم مين ضعيف مين اورضدا کے کام میں قوی ہیں ۔ بیج کہا بیج کہا عمر بن خطاب قوسی النت دار يبلي كتاب ميس (مذكور) بير يح كما يح كما عمان عفان المحطريقة في

أن يُعيذك من الفتنة التي اعادمنها صالح عباده فقام فصل ودعاتم اشتكا فمأخرج بعداكا بجنأنهته آخرج ابوليط من اقوال الشيد المجتبط الحسن بنعلى رضى الله عنهما انه قام خطيبا فقال ايها الناس رأيتُ البارحة في منامى عِبًا مِ أَيتُ الرّب تعالى فوق عرمتْ فجاء م سول الله صلح الله عليه وسلم حة قامرعنده قاشماج من قوائم العراش فجاء ابوبكم فوضع يداه على منكب رسول دلما صح الله عليه وسلون وجاءعم فوضع يدكا عظمتكب الى بكر شرجاء عثمان فكان بيه ورأشه فقال سَلْ عبادله فيم مُثَلُون فانبعث من الساءميزابان من دم فالاض قال فقيل لعلي الاتوي مأيس والحسكن قال يعدد شماراى آخرج ابوعرعزسعييا ابن المسيب ان زيد بن خيامهة توفي نهمن عثان عفان فسبتى بتوب ثم إنهم معواجُلُجُلَمَّ فيصدره تُوِّكُمُوفِقالُ احمداحمد فى الكتأب الاوّل صَدَّق ابويكم الصديق الضعيف في نفسه القويُّ في اسرالله في الكتأب لاؤل مستصماق عمهابن الخطاب لقع الكوسين في الكتاب الاول صلاق صَى عَمَان بن عَقَان عِلْمَهَاجِم،

چار (برس)گزرگت اور دو باقی رہے فقت آ پہنچ اور توقی ضعیف کو کھالیا اور قیامت قائم ہوتی اور عنقریب معالے پاس چاو ارس کی خرب آتیگی اور کیا ہے چاہ ارس کی خرب آتیگی اور شخص نے قبیل ہی تی ہوائی کی چاہ مین کے سینے کے گھنٹے کی جیسی آواز شنی گئی پھروہ یو لے اور انھوں نے کہا ۔ بنی حارث ابن خراج کے بعائی ریعے حضرت زید بن خارج ) گئے گئے کہا ، بنی حارث ابن خراج کے بعائی مسینب کا یہ قول کہ نیک لوگ فقنہ میں دونیا ہے کوئی کھا ہے کہا ۔ { اور سعید بن مسینب کا یہ قول کہ نیک لوگ فقنہ میں دونیا ہے کوئی کھا ہے کہا ۔ ﴿ اور سعید بن مسینب کا یہ قول کہ نیک لوگ فقنہ میں دونیا ہے کوئی کھا ہے کہا ۔ ﴿ اور سعید بن مسینب کا یہ قول کہ نیک لوگ فقنہ میں دونیا ہے کوئی کھا ہے کہا ۔ ﴿ اور سعید بن مسینب کا یہ قول کہ نیک لوگ فقنہ میں دونیا ہے کوئی کھا ہے کہا ہے

يحر علمات ابل كتاب في اسي مضمون ريعي وقوع فتنا کی خب دی ۔ مطبران نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خلا<del>ا کے</del> کعب احبارسے فرمایا کہ تم میری صفت توربیت میں کس طرح باتے ہوا اکنوں نے جواب دیا - (توریت میں آپ کاذکران اوصاف کے ساتھ ہے) ایک خلیفہ بوگا (مضبوطی میں) لوہے کاسینگ سردار بوگاسخت (مضبوط) الله (کے کام) بی کسی الماست كرن ولك كى ملامت سے د وركا كا ميراب كے بعد ر جو) خلیفه بوگا (اس کے متعلق توربیت میں ہے کہ)اس کوایک كروه ظالم من كرك كا بحراس كي بعد بلا نازل بوكى- اور ریاض (النضرة) یس کعب منقول ب وه کمتے تھے تسماس کی جس کے باتھ میں میری جان ہے کا اللہ کی کتاب ( یعے توریت) بن (اسطرح) ہے عدصلے اللہ علیہ وسلم ابو برصدیق عمر فارق عَمَانُ اللهِ (ان مِن کے بعد کسی جو تھے کا نام نہیں ہے) کس اےمعاویہ تم اس امت کی حکومت (کے بالیے) میں المترسے درو (اورابنے لئے خلافت راشدہ کا دعوے مرکرو) پھركعتے دوباره پارکر کها که انشد کی آناری بهونی کتاب بی بوجی تربیسری بادی بی ا

مَضَتُ الربعُ ويَعِيَتُ سنَتَانِ أَتَتِ الف تن واكل السندي الضعيف م قامتِ السّاعة وسيأتيكوخبر بيرالريس ومأبيرالريس شقر هلك مهبل من بني خطم فنبي بثوب فسمعوا جلجلة فرصيد نقر تكلّو فقال ان اخابن كاكون بن الخزرج مسكة صدة ورك قول سعيل بن المسيّب قريبًا ف ذهاب السّالحين بسببالفات.

باز احب دابر کتاب بایر مضمون خب دادند آخرج الطبران ان عمر این الخطاب قال لکعب الاحب کیف تعب بغت فی التورسی مشال خلیفه قمن من حدید اسیر شدن کا کیفاف فرانش کا یخاف فرانش کلیفة تقتله اُمّت ظلون من بعدی البلاء بعدی ق فی الریاض عن کعب قال والدی نفسی بیده الله علیه وسلواویکل المدن خسی بیده الله علیه وسلوایویکل المدن خاسک الله المدن فالله الله یا معویة فی امرهان الامین فالله الله یا معویة فی المرهان الامین فالله الله یا معویة فی المرهان الامین فالله الله یا معویة فی المرهان الامین فالله الله یا معویة المثالث الله کاب الله المؤل شوراعاد المثالث الله کاب الله المؤل شوراعاد المثالث تا

آخرج ابوعم فالاستيعابعن عبدالله بن سلام قال لقد فتح التَّاسُ عِلْ انفسهم بِقَتْلِ عثان باب فتنتالايتغلل عليهم الى قيام الشاعة واخرج ابوبكرعن يوسف بنعبلاقله بن سلام عن ابيه قال لاتسلوا سيوف كمرف للتن سللتم هالاتُعُد ألى يوم القيامة آخرج أحمد عن جرير في قصة بعث رسول اللمصلح الله عليه وستكمر ايتألاالى اليمن حقة قال ثم لقيث داعم وفقال لی پاجریراتکو لن تزالوا بخديرماً اذاهلك اميرً تأشرتكر فياخر واذاكانت بالشيف غضبتم غضب لللولة وبهيتم الهى الماوك.

آز امعاب آنخفرت رسول الله مسلے الله عليه وسلم خبر داد تد بعظم ایں تضیب و رقت نمودند آخرج ابوبہم فال علی عبدالله والله لئن قَتَلوا البخوی قال ابوالدی داعان الناس تانوادی قال ابوالدی داخر دادید دادید داخر دادید 
أوعري استيعاب يس حضرت عبداللدين سلام سف نقل كيابي وہ کہتے تھے کہ بیٹک لوگوں نے حضرت عثمان مم کوشہید کرکے البين اويرفتنز كادروازه كهول لياجواب قيامت ككأن يربند د ہوگا اور ابو بکر (بن إلى شيب ) نے يوسف بن عبدافتد بن سلام سے آنھوں سے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ (وہضراً عثمان الم كنا معاصره كم وقت كهته تھے (لمه لوگو!) اپني ملواري (میان سے) میکالو کیونکہ اگر تم تلواریں بکال لوگے تو ریاد دکھو كر) بيمروه قيامت تك ميان ميں زجائيں كى · (أمّ) احدٌ ن جريرس أس تصدين كدرسول الشرصيل الشرطيه وسلم یے اُن کو یمن کی طرف بھیجا تھا نقل کیاہے وہ اُو پر کا قصہ بیان کرکے کہنے لگے کہ پھریں ذوعمروسے مِلا تو اُنھوں لیے بھے کہا اے جریر ائم لوگ ہمیشہ خیرو (و فلاح ) کے ساتھ ر ہوگے اُس وقت تک کُرنم لینے ایک مسردار کے مُرمے کے بعد دوسرے کو (مشورہ اورانتخاب سرداربنلے رہواورجب، مکومت تلوارکے زورسے ملف کے (مشورہ اورانتخاب پرنداسے) اق تھارا غصر اور خوشی بادشاہوں کے غصے اور خوشی کے مثل موجاتے گا (پھرخیریہ کیے)۔

پھر اسمحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس اقت اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس اقت اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس افتوں اللہ میا۔ قلم کریا۔ آبو کمر دابن ابی تنبیہ ) نے حضرت ابن مسعود اللہ مولے ابوسعیدسے دوایت کی ہے وہ کہتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا۔ وسم خداکی اگر لوگ حضرت عثمان اللہ کو شہید کردیں گے تو بھران کامثل نہ پائیں گے۔ بنوی نے نقل کیا ہے کہ ابوالدروار کہتے تھے دفتہ سے پہلے لوگ شل برگ ج

جسيس دكوني ايتي منهو أوعمر نقل كرسقين كم شامرين مدى رکوبر) حضرت عثمان کی جانب سے صنعلہ سے حاکم تھے جب حضرت عثمان کی شادت خبر پہنی تو وہ خلیہ پڑھنے کھڑے ہوتے اوربیت روئے ہم کیا ۔ یہ وہ وقت ہے کامیت محرصیا اللہ مليه وسلمت خلافت نبوت تخال لى كئى اورسلطنت جبروتعدى والى جوكى جوجس چيزيرقابو پائ كا أس كمائ كا. المائد سالق ولاحق كااختلاف بيان كري مي اتكو بهنت لموبل موگيا اور قريب بركه ترتيب دمضاين كالبلسله وثث جائے سے سخن از حتر خود مِنْ ذشت بس کن و نفس شد آتشین ضبط ننس کن ۹ لهٰذاب بم اصل مقصد کی جانب جوع | كرقيبي (اوركمة بسكر) نقل متواترس كرس يزياده معتبر شرعیات میں کوئی نفل نہیں ہے۔ یہ امرثابت ہو پیکا ہے کہ جو فت متحضرت عثمان می شہادت کے قریب پیلا ہوا۔ آ تخضرت صيلے الله عليه وسلم في اس كى جانب الثاله كيا اودایسی (واضع) تغصیل کے سائھ بیان فرمایا جسسے زیادہ تفصيل دوسرے احكام شرعية مي نبيس يائي جاتي اور آ في حضرت عثال کی شہادت موز مائد خسید اور زماز مشرکے درمیا ی مدِ فاصل قرار دیاہے اور فرمایا که بعد شہادت مضرت عثا ا کے خلافت برطرین نبوت مالیے کی اور کاٹنے والی سلطنت ظاہر ہوگی کاشے والی کے لفظے واقعات حرب وقال کا بیش اناورایک کا دوسریے پر حملہ کرنا اورسلطنت کے لئے الك كادوس كرساته جمكنا بخوبى مسلوم بواب اور اسى وجست ذكر ببلي خلافتيل برطريق نبوتت تعيل اورفتنه سے محفوظ تھیں) اکثر احادیث میں خلفاتے اللہ کوایک ہی کم یں جمع کیاہے بہال کے دائن توی کے ساتورمعلی بواکہ

الأورق فيكه آخوج ابوعمان تأمة ابن عديق الميرعثان على الصنعاء خطب يوم بلف موت عثمان فاطاللبكاء ثم قال هذا حِينُ اللَّهِ عَتْ خَارِفَ النَّبِوَّةُ مِنْ أُمِّيةً معييصك الله عليه وسكروصارت ملكا وعِبْرِن عُمَن عَلَبَ عَلَى شَعْ أَكُل -سخن دربيان اختلاف زمان سابق ولاحق بطول انجاميدونزديك مركه دشة ترتبيانيم كيسته شودف سخن از حدِ خود مُكذست بس كن أننس شدآتشين ضبط نفس كن اكنون باصل مقصد ودكتيم بنقل متواتركدور تثرعيات نقلى مغدر إزال بافسة بني شود بثبوت بوسته كآنخفرت صيط الله عليه وسلم فتدة وأكه نزديك مقتل حضرت عثال پیدانشد مطمع اشاره ساخته اندوآن را به تفصیلے كرزياده ازال در مشراتع بافت منفود بيان فسيدموده اندوآل راحية فاصل بهاده اند درمیان ز مان خروزمان شروکوایی داده اند که درين ومت خلافت على منهاج السنبوة منقطع شود مكك عضوض يديد آيد و معنى لفظ غضوض دلالمت مي كند برحروب و مقاللات وجہیدن کے بر دیگے ومنازعت کے بادیگرے درملک وہسنا ولاعاديث بسيار خلفات تلتراا دريك حكم جمع كروند تا أنكه خلن توى بهم رمسيدكم

يرتينون بزرگواد كسي مرتب من العني خلافت كے برارون نبوت ہونے اور فتنہ سے محفوظ کہنے میں) باہم برابر ہیں اور ان کے ساتھ اُس مرتب میں ان کاکوئی مشرکے نہیں ہے۔ اور (المنحضرت صلى الله عليه وسلم في بعض عديثول من الم سان) ایس الفاظ فرادیت جن سے دبعد شہادت حضرت عَمَانٌ ) خلافت ( برمنهاج نبوت ) كاختم موجانامغموم موا بے رحب انچہ )أس مديث يس بهاد كا حركت كرنابيان مؤا ج رجى بروايت حضرت عنمان اورانس منقول مع ملغا تلاثه کا (ایک ساتھ) ذکرہے اور باغ والے قصّه میں (جی برفا الوموس (اشعرى) منفول ب انهي مين حضرات كافكب اوراس حدیث میں جس میں اتب کے ساتھ وزن کیا جانا ذکا ب جرایک جاعت صحابه کی روایت سے (مروی ہے) یہی تين حضرات مذكور مين (اس عديث كي) بعضي روايتول مي (صاف صَافِ یہ لفظ بھی)ہے پھر ترازواً مُضالی گئی آورابر وللے خواب بیں انہی تنیوں کا ذکرہے آور حضرت ابن عرشکی اس مدیث یں کہ ہم لوگ حضرت صدّیق کوسیے بہتر سیمے تے اا خر مدیث، النی تین صاحبوں کا نام مذکورہ، بعدد کر مدیث کے ابن عرف کیتے ہیں کہ بھران کے بعد ہم سکوت کرتے تھے اور اُس خواب میں جس میں ایک کا دوسرے کے دامن سے الكنا بيان ورواي ابني تينول كا ذكري واورأس خواب يسكر جس میں کہ آسمان سے ڈول کا لئکنا فرکورے یہی تینوں فرکو ہیں اور (اس مدیث میں خلافت ختم ہوجانے کے صاف مان الفاظ بھی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے )کچو تھم تبدیں عرفوه كُفل كتى اور قصمَ سوال بنى مصطلَق ميس (مجمى) ان تينول کے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ مجم تصادی ہلاکت ہی اور سید کی بنیاد

هِرت، بزرگ فی مرتب په منالمراتب متنق اند وغميسه البشأن درال مرتب مثریک ایثان نیست ودر بعض احادبت لفظے ک مثعر بانقل ع خلافت بائد أرثاد فسرمودند وور مدسب تحرك جب ل بروابت حفرت عثان و انس ذکر مرسته بزرگ رفت وور تصبه كسائط بروابیت الوموسے مذکور برستہ فتعط و در مدسیت وزن با امت بروابیت جنع ذکر *برست*ہ و در بعض الفائل مثو برفسع الملیزان و در رؤیاتے ظلم هجمنال وور مدسث ابن عسهر كُنَّا غُندَ الحديث سيان میں ستہ بزرگ سیداداں این عَسَيْمٌ گفت است نشكُتُ وَود رؤيائ تَوْط بعضهم ببعض ورر ہمیں ہرستہ ودر رؤیاتے دلی كرنى من السَّماء مذكو برست ودر مرتب يجسام انتثاط عُرَقُوه ظامر حرديد فودر تصب سوال بني مصطلق بعد ذكر مرسة فتُتبَّأُ الكُورُ و در قصب تأسيس مسجد

قائم کرنے کے قصدیں اور (اس کی بنیادیں) متھرر کھنے کے بیا میں بطور حصر کے بیان کیا گیا کہ یہی (تینوں) خلیفہ ہیں اور اونٹوں کے خرید نے کے قصد میں ان تینوں کے ذکر کے بعد ے کہ مچر بچھے ہلاکی ہو۔ اور کسٹ کریوں کی شبیج کے قصدیں انبی مین رضلفار) براکتفاری کئی ہے۔ آوراسلم کی جی علنے کے قصریں (فاص) ایک زمانہ (خلافت کے لئے)مقرم كردياكيا جس ك يورے كموسے اس فت نرير ولالت كى-اس کے بعد آپ نے فرایا ۔ کرمچر اگروہ بلاک ہوتے تواسی کی راہ پر گئے جو ہلاک ہوا۔ اوران کے لئے دین قائم ہوگیا تو تتربرس قائم بے گا بغوی کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ دین سے مراد سلطنت ہے۔ آور ابوسلیمان کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس مدیث میں سلطنت کا بنی اُمتی میں آنا اور پھر بنی امیہ سے بنی عباس میں آنامراد مواور دقرینہ اس مراد کایہ ہے کہ) بنی اُمیہ کی حکومت قراریذیر ہونے اس زمانة تك كه مدعيان حكومت خواسان مين ظا برجوت اوربنی امیم کی حکومت ضعیف جوگئی اوران کی حکومت مین سی آئی قریب قریب متشریس کے دفاصلی ہے اور اس حدیث سے کہ خلافت مدینہ میں ہو گی اور حکومت شام میں (خلافت کے لئے)معام مقرر کر دیا گیا، علاوہ ان روایا کے اور احادیث (اس مضمون سےمتعلق) بیٹاریں۔ با قی را ید که ابو بره تعنی کی حدیث میں ہے که دحفرت نے فرمایا) خلافت میرے بعد تین برس میے گی راس میڈ سے معلوم ہوتاہے کہ خلافت خاصد حضرت عثمان می شہادت سے ختم نہیں ہوئی بلکہ حضرت مرتضے کا زار بھی اس میں داخل ہے کیونکران کا زمان کے بغیرتیس برس پوسین منے للذا

ووضع اجار بلفظ حصركه هم المخلفاء وارد مث وورقصت اشترك قلائص بعد ذكر برسم عريز كفت مشدفتيًا الك ودر تصب شيع كطے بر بمين سُنه كس اكتقارفت ودرفصب تُنُولُ سكى أكاشلام زمان معين كشت كر بابلغ وحب، برين فت ذ دلالت نمودند بعدازال فسيرمودندفسان يَهُ لِكُوا فسبيل من هلك وان يُقُولهم دينُهو يقولهمُ سبعاين عامًا قال البغوى الد اللهين الملك قال ابوسلمان ويُشبُّه ان يكون أم يديه لله سلك بنى أستية وانتقالهعنم الى بنى العباس وكان مأبين ان استقرالملك لبي أميّة الى ان ظهرت الدُّعاة بخاسان وضَّعُفَ اسربى امتية وخل الوَهِن في عوا من سبعين سنتم و در مديث الخلافة بالمتلة والملك بالشكام تعين كال واقع شدالى غاردلك مالاعط. بآتی ماند آل که در صربیت ابي بكرة تقفى وارد مندالخلافته بعلى كلثون سَكتُ

اس مدیث کے معنے کی تحقیق بھی ہم اوراصل یہے) کر خلافت فاصب تدووصف مركب ب. يبلاوصف فليفظاص كاموم ہونا۔ دوتترا وصف اُس کے تعرف ریسے احکام) کاجاری ہونا۔ اورسب مسلما بوركا أس يرمنفق جوجانا كوائسس مجوعه كاانتفاان تے وصنوں یں سے کسی ایک کی نفی سے بھی ہوسکتاہے اوردوافا کی نفی سے بھی گر حکمتِ آلمی چوکر دوفض وں کے درمیان می مركيم كوچامتى ب لبذا دخلفائے الشك بعد) اول اول اس مجوعه ريعنے خلافتِ خاصب ) كا انتفار صرف ايك وصف نفي مینے مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور انتظام ملطنت کے شیک ر بهنس مواجن الجه حضرت مرتض خلافت خاصه كادما سے موصوف تھے اور ان کی خلافت سرعًامنعقد بھی مولی (الله خلافت خاصه كاليك جُزتو پاياكيا )ليكن (دوسراجُز نهسين بإيا كميا يعن مسلما لأن مين بالم اخت لاف بيدا مروكيا اور ان كا تصرّف اطراف مك من أفذ د مؤا - دلسكن بوصاس کے کرخلافت فاصبہ کا ایک وصف منتفی ہوجیا تھا احادیث سابقه كايه مضمون صيح بؤاكه خلافت خاصب بعد حضرت عثما کے ذری اور بوجہ اس کے کہ خلافت خاصب کاایک وصف باقى تقااس مدسيث كايمضمون بمي صيح بؤاكه خلافت خاصسه حضرت مرتضے وقت کک باقی متی النی دونوں وصفول کے مجوعه كانام خلافت خاصرے) جيسے ايك بادث ه عادل كى مدرسه میں ایک مرکس کومفررکردے اورطلبہ کو حکمت کرائس مرزس سے پر مسیں لیکن طلبہ کو بوجہ جیند اتفاقات کے جن میں سوکھ

حقيقت معن آن نيز بسايد دانست كه فلافت فاسب منتفكه مركب ست ازدو وصف وسنك اوّل وجوفليم خاص و وصغیب این نناه تصرف واجستاع كاستمسلين وانتفساء مورع عابس ف شود سنف کے ازی دو وصف و بننی مردومعًا وتحبت أتبى مقتض تدريج است بین کل ضدین یس در حالتِ اُفلے این مجسوع مفتود سشد بنت، وصف اجستاع كلت مسلين و عدم أنظام ملك يس حضرت مرتض بسفات كاملة ظافت فاصبه الساف دانشتندو خلافت ايشان سشدمامنعت ث سكن فرقت مسلين يديار كشت وتفرف ايثان در انتفاد ارض نفاذ نسانت ینانکه بادشام عادل مرتسے را در مدرسه نصب مي فرمايد وطلبة وهم إلا مركند كر جناب ازجناب اواستفاده كمنندليكن طلبة علموا باتفاقات بسيار كربض آل

کے یعنے مکتِ اَبِی کا یرمقتفلہے کہ ایک ضدے مفتود ہوئے کے بعددوسری ضدوفت موجد در ہوجائے بلکہ پہنے کچھ درمیان کے درج موجود ہول اسکے بعدوہ نسب موجود ہو۔ السنا خلافتِ خاصد کا ملہ کے بعد دفعة گسلفنت جابرہ کا فجور زمیوًا کبکرایک لیے پیسٹر کا فجور مواکد زخلافت خاصد کا لمیتی وسلفنت جابرہ۔

ان کے اختیاری سے کھ غیراختیاری اُس مدّس سے کھے فالده عصل منهوااس صورت ميس دواؤل استعال صيح بسرايين یہ بھی) کہ سکتے ہیں کراس مدرسہ میں مرتس ہے مراوگ اس سے نہیں پڑھتے اوراس کے پاس جمع نہیں ہوتے اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ مدرسہ میں کوئی مدرس نہیں ہے بینے دابسا مدس نہیں ہے جو) بالفعل درس دیتاہو رعلی داالقیا جس مبحث میں ہم گفت گو کردہے ہیں اس میں بھی یہ بات عمل بے كو خليف خاص (يعنى حضرت مرتضى)متصف باوسا كالمه (خلافت خاصه) موجود بي مران كي خلافت بالفعل موجودنیں - پھردوسرے زبانے میں لوگوں سے اتفاق کرایا اوراًن كا باہمى اخت لاف رفع بركيا ليكن أس وقت (كے) خلیفہ (یعنے حضرت معاویؓ) اُن اوصاف کے ساتھ جوخلیفرُخام یں معتبر ہیں متصف زیتے صلح تیرگی کے ساتھ دجو کہ اس ِ زمانہ کا وصف حدمیث میں مذکوریت اس ) کے یہی معنے ہیں (ہار اس تقریسے دولوں حدیثوں کا تعارض منع ہوگیا) اور فلنہ ٹانیہ یں (خلافت خاصد کے دولؤل وصف جاتے ہے) لینے (اس زمان کے خلیفیس ، تواوصاف خلافت خاصہ کے ساتھ متصف بوناپا یا گیا مسلمانون کا رائس پی اتفاق پایا گیا لوگ متغرق کر (ادهراُدهر) چل فینے اور ہرایک خلافت کا دعوٰی کیا اور (سلمانو کے متعدد سکر پیا ہوگتے۔ دونغ کے دروازوں پر رکھرے ہوكر لوكوںكو) بلك ولك اسى فرقد كى شان ميس دكهاكيا) ہے۔ اس کے بعدجب عبدالملک تسلط پایا اورمسلمانوں کا داہمی، اخت لاف اُنھو گیا اور خلافت جابرہ کے احکام جس کی تشریع آنخضرت صيلا الله عليه والم في مختلف مديثول من فرائي تمي ظاہر بُوئے یہ مسکر یصے ان دواوں مدیثوں میں تطبیق کی تعربیم

باختيارايثان باشد وبعض بغيراختيار وجود ستغاده بالفعل صورت فرفت دري وقت مردو استمال صيح باسف ميتوان كفت دري مدرسه مدس بست المردم بروب نے خوانٹ و جمع نے مثوند و نیز میتوا گفت که دری مدرسه مرتس نیست يعنع متصف بدرسس بالفعسل فنها نحن فيه بم حيث ال خليفة خاص متصف باوصاف كامله موجودست وخلافت او بالغعل نييت ثانيًا مردم مجستمع مشدند و فرقت إز ميان برخاست سيكن خليفه باوضا معتبره درخليفه فامل متصف نبود اهُدُ نَهُ عِلْ دَخَن ممين مع دارد ودرفنتية ثانيه مزاتصاف باوصاف خلافست نماصب بود ونه اجتماع مسلين مردم مشذر و ندر رفت ند و ہر کیے دعوے خلافت تمود وجنود مجندہ بيدا سنسد دُعَاة عِلْ ابوابِهِ مَمّ حكانيت اين فرقه است بسلالا يول عب الملك تلط يافت فرقت از مسيان رفت و أحكام خلافت جابو كرآ تخضرت صيل اللدعليه أسلم درجندي احاديث تشريع آل فرموده بودند بر منصبة الموركد اين مستله

ہم نے کی اس شخص کے نزدیک قطعی ہے جس کوا حادیث کا یک معتد بہ حصد یا دہوا وراس کو تطبیق دینے کا سلیقہ (ہمی عالی ہواور وہ ہر حدیث کو اس کے موقع پر آثار سکتا ہو۔ اوراگر کوئی شخص احادیث متفرقہ ہے استنباط احکام کاسلیقہ ندر کھتا ہوتو اس کو چاہئے کہ معرکہ استنباط میں داخل ہونے سے اپنے کومعزو اس کے اوراگر کوئی شخص کہی حالی مرض کے سبسے (موافق ستو لیکھا اوراگر کوئی شخص کہی حالی مرض کے سبسبے (موافق ستو ہمال کے) کہ بات (کی خوبی) کہنے والے کے عالی مرتبہ ہوسے سے ہمال کے) کہ بات (کی خوبی) کو بات (کی عملی) سے سبھے وال تہ کونا دانستہ اور دیدہ کو نادیدہ اور شنیدہ کو اس شخص سے نہیں ہے۔

جب یہ مبیقہ موگیا تواب ہم چند تنبیبات کھتے ہیں۔
اور ( فصل پنجم کے) مقصد (اقل کو) ان پرضم کرتے ہیں۔
پہلی تنبید ( کھ جلنے ہوکہ) دنیا کی طالتوں ہیں تغیر کا
رسبب ) اور زماذ سابق و لاحق میں اخت لاف کا دباعث کیا
ہوتاہے ) اصلی سبب (اس کا) حضرت مبلاً بعنے حق تعالی
کا ادادہ ہے کہ اُس نے (لینے ادادہ کے موافق ) ہر طبقہ کوایک
صفت کے ساتھ مخصوص کردیا ہے اور ہر زمانہ میں ایک جلاگانہ
مکم جاری فرایا ہے دبی مطلب ہواس آیت کا) کہ کل یوجھ موفق شگانی ۔ یعنے ہر روز وہ ( ذات پاک ) ایک نئے کام میں
موزی شگانی ۔ یعنے ہر روز وہ ( ذات پاک ) ایک نئے کام میں
موزی شگانی ۔ یعنے ہر روز وہ ( ذات پاک ) ایک نئے کام میں
میں کا تنات کے ساملہ کو دمشل ایک فرش کے) (حق تعالی کی)
عنایت اُولی ( یعنے پہلی توجہ کے میلان) میں بجھا دیا ہے اور
داس فرش کے ) ہر مقام میں ایک خاص وضع اور ایکناص صفت
قائم کردی جس میں بالکل تغیر و تبدّل نہیں ہوسکما ( پہی مطلب پر

کے راکہ جملہ صالح از امادیث یا ددارد وسلیقہ تطبیق بعض بابعض و فرود آوردن جرچیزی در میل آن داشتہ باشد مقطوع بست واگر شخصے سلیقہ استنباط احکام ازاقاد متفرقہ عامشتہ باشدی باید کرخودرا در معارک استنباط معنور دارد و کے کہ دانستہ را نادانستی ناید وریدہ را نادیدہ وسٹیدہ را نادیدہ وسٹیدہ را نادیدہ وسٹیدہ را نادیدہ وسٹیدہ را ناحیدہ بار ختی کہ یعمی ف الہجال و کا یعمی ف الہجال بالہ کا باد نمیست وخطاب بالہ جال بحث ما باد نمیست وخطاب متوجہ باوند۔

چون این مجث تهم شد تنبها تیجند انویسیم ومقعد را بران ختم ناتیم .

تنبیا قل سبب حقیق در تغیر احلال الم واخت لاف زمان سابق و لاحق الآدة حفرت مبدا است که بر لمبقه را بوصفی مضوص ساخت است و در بر زلمان حکے جاری نرموده که ازل الا ذال سلم کا مبسوط ساخت اند و از بر موضع وصفی خاص ووصف در بر موضع وصفی خاص ووصف در بر موضع وصفی خاص ووصف تغیر و شبدیل نتواند بود

اس آيت كا) مَا يُبَيِّكُ الْقُولُ كَانَت (ترجمه د نبي بدل اق بات میرے بیال اور نہیں ہول میں ظلم کرنے والا بندوں یر) -اورتشريع اس كو كمة بي كه افراد بشريس باسم ايكهمري برظلم اسطم شائع بوجائ كرانتظام مالم بريم بوجلت ال برے اعال اور رذیل عادیں لوگوں میں اس طرح مسل جائیں ک اگروہ اس حالت پر دنیاسے جل بس توسب مبتلائے مذا مول سوامحد ودے چندے اور (لوگوں کی حالت بہانگان ی ہوجائے کہ) غیرانٹر کی عباوت کریے لگیں بہاں کک کوغیرت الى جوش مين آئے اور مرتراسموات والارض ان كے حق مي جربانی کا الاده فرمائے اور مخلوق البی میں جوسے زیادہ ياكيزه اورست نياده معتدل (المزاج) مواسك ولمي ( لوگوں کے) ہدایت کرنے کا داعیہ بریا کرنے اور ایسے توا مد بناد جوان کی صلاحیت کاسبب بنین، المختصراس منایت کااثرجو كرمرزمان كے سابقہ جُدا كان تعلق دكمتى بے تشريع كے اثرير فالب ہے۔ چنانچہ اگر اصلاح عالم کی بدریعہ کسی سینم رکے بھینے یاکی خلیفہ داشد کے مقرد کرنے کے منظور ہوتی ہے تواکس کو (كارپردازان قضاو قدر) اس زمان كس موقوف كعيم بي جوبعشت (بيغبر) اورتقرر (خليغة لامتدكمناسب،ورجيماكا ارسشاد برَوَاكم) لِتُولِ آجَرِل كِتَاب ريعن برزالي كله إيك وشتب ) اور اگر کا فرول کو عذاب کرنامنظور ہوتلہے توزی یه نهیں ہوتاکہ (کارسازانِ تصن و قدر) فورًا عذاب کردیں ملکم اسی وقت کاانتظار کریے ہیں جو رعنایتِ اُسلے میں اس عذاب ك لئ ) مقرر بوجكاب ع بلة ايست اخون شرك، مجمر عذاب بھی می وسم کا ہوتاہے موافق اُن قوا عدمے جواس عايت في مقرركة بن جس كاتعلق مرد مانس جدا كانه-

مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى تَى مَا اَكَابِظَلَّاهِمِ الْعَبَيْدِ.

وتشريع عبادت ازال است كرتف الم در افراد بشر شائع شود بوجه که انتظام مالم برنهم خورو واعمال مستيئه واخلاق رفايمه درمسان ایشان فاش گردد بنوے که اگر بهمیں کیفیت از مالم انتقال کن ندیجہ معذب شوند الأماث رالله وغيرالله را عبادت نمایت تاآنکه غیرت آلی بجوث ومرتر السموات والارض معت در حِق ایشان اداده میفراید و در قلب أَذُكُ عَلَيِّ اللهُ وأَمْدِل أيثال داعبِ , ارثاد انلازد و قواینے مبسوط سازد كم موجب صلاح الشال كردد إلجسله مسكم اين عنايت مُوَدُّع براجال غالب تراست برحكم تشريع بسأكر اصلاح عالم خواست ببعث بيغامبر یانصب خلیفهٔ داشدے آل را موقوف میگذادند تاآل اجرائے زبان که مناسب بعث ونصب بات دلِكُلّ أَحَلِ كِمَتَابٌ واگر عقوبت كفار خواہت دایں نبیت کم بغيرتاخي عقوبت كعند بلكه انتف رائبل موعود نايندع مُلة بايست تاخون شيرث و ا باز عقوبت گوناگون مے باسٹد برقوا مدِ عنايتِ مُوزِيه بآجال

رجس زمانه میں قاعدہ عنایت جن سمے مداب کوجا بتا ہواس زمانه می اسی تیسم کا علاب مواہد) اور اگر کچھا ہے قا مدوکا جاری کرنامنطور ہو اب جوا فراد بنی آدم کے درمیان میں انسانا سبب بنیں تو رہمی کارکنان قضا وقد )اس توم کی حبالت ير اورائس زمانه كے لئے جوائمور (عنايت اُولى ميس)معدُ بوقع ہیں ان پر نظر کرتے ہیں بھر دبنی آدم کی ) براسی ہوتی حالت کی اصلاح اُسی طریقہ کے ساتھ کرنے ہیں جو مقتصائے عناہے بابر ذ جلت (الغرض) دنیا کے تغیرات اور انبیام کابیجن اورخلفائ واحدين كامقرركنا اورظالم باوت مون كاسلط کرناسب اُسی عنایت (اُولی) کاکرشم ہے جو ہر ہر ز لمنے کے سائد متعلق ب اور قرون وطبقات يرمنقيمه بع . تشريع (عنايت اولی کی اس حکت کویٹا نہیں سکتی مذاس کے انتظام کو توڑ سكتى ب. بإل جب زماد بعث كا آجلت كا توتدبيراتي بيغير كوايت فيوض كافرىيد بنادكى اور مرزمان يس جوطرية اس کے مناسب ہوگا مقرر کردے گی اسی لئے آ مخفرت صلے اللہ عليه وسلم في اپنے زمار كے طريقے كو بھى بيان فسر مايا اور زمارَ فتنك ملم بمي ارث وفرانيئ بيمسله بهت وتيق ب اگر رکارکنان قضا و قدرے) یرمسلکسی بندہ کے دل میں وال دیا تو وہ بہت سی مشکلات کو حل کرسکتاہے ورنہ ایسی کروس پرجاتی ہیں بن كاكمولناسخت شكل ب، اوربظا برنظراس تغيركي تدبيرس حالت کے ربیدا ہوجانے) پرموقوف ہروہ بہتے کرخلیفہ داشد دنیایں ناہے کیو کر فلیفہ راث در کوز مان کی گردشیں اور تغیرے معضاوراس كاسبب اورأس كاعلاج كرجس كي سبيسي رسوم واوضاع دحالات، مدل سکتے ہیں اور پر بینر کہ جس کے ترک سی اس قدر امراض زمامهٔ (بیدا) بهوتی دمنجانبطی تعلیم فراهیتی بر

وجول تشريع ضوابط فوامندكرسبيصل باهد درميان افراد بن آدم نظر كفند بجبليت إي توم و بمقتضلة مقددات أل زبان بس اصلح ببيئت فاسده بوجي فرايندكه اذمقتضائي هنا بيرون مزرود تغيرات عالم وبعث انبيارو نصب خلفار راستدين وتسليط الوك جابره مهدنيزنك بهال عنايت است كالمنبسط برأجزار زمان وموزع است برقرون و طبقات تشريع ابطال آل حكمت نخوا بوكرد و نر خرم آل نظام آری چون زمان بعثت آمریدیر البی پیغامبررا مارمه فیوض خوا بد ساخت و چوں نصب خليفة لاشدرسيد تدمير آلجي آل خليف وأجاره خود دراتهم مواعيد سيغام برخوا بدكروابد ودرمرز لمف شريعة كمصلحت أن زان معين خوابد فرمود إلغا أتخضرت مسيل الله مليه وسلم بيان شريعت زمان خود فرمودند و بعدازان حكم ايام فتن نيزارشاد تمودند وآيس مئلابيت ببن تين أكرانزا دردل بندأه اندخت ند حل بسياري ازمشكلات خوابد مثد والأعقدفم افادكه مل آل بس مشكل كشت و وضع كرب ظاهرتدميراي تغيير برال دائراست فقدخليف داشد بست زيراكه خليف واگردشهات زمان ومعنى تغيروسبال ومعالجه كربسبب آل تغيررسوم و اوضاع تواندث وحميةكم ترك أل موجب چندين مرض زمار خوابد بود تعسيلم ميفرمايت

اورأس خليفه كالائقة تصرف مي كشاده كردية بن ماكر عالم كي سرداری اس کے حق میں درست مروجائے جس طرح فلبیب ماذق مريض كى صحت كى تدبيراود اذالة مرض (يس كوشش كرمله اوريرميزكا حكم ديتاب اسىطرح يدخليفة دامث دطبيعت عالمك صحت (زائل) كو كميني لآماب اورمادة مرض كاازال كرماب اور ( مالم كراير بيز كا حكم ديناب اوريه جُمله امور خليفه داست كالم اوراس کے اشارات سے بخوبی طاہر ہوتے ہیں برتن میں جو کھ ہے وہی اُس سے مترشح ہواہے۔ خلیعة دارشد) کے سوادور تخص اگرچه اولیار الله یسے ایک ولی (کامل) ہو (پر بی) یہ تدہیر بیان نہیں کرتا اور اگر بیان مجی کرے تواہیے بیان کے موافق خلق اللدك اندرنفرف نهيس كرسكتا-سه مركت رابمركالي ساختند ؛ ميل اواندرولش انداختند اس رمز کا جلنے والا ادمی کی بات اور اُس کے حرکات وسکنات بیان لیاے کر سب باتی کمال سے ہورہی ہیں اور تخص نادان ایک علم کودوسرے علم سے اورایک منز کودوسرے دمزسے اور ایک منصب کودوسرے منصب خلط کردیتاہے -اوراس کے بعداخلاق شهويه (جيس حرص وطمع وغيره) اورسبعيد (جيب غفسه غیره) کا وجود جو نغوسس غیر معتدله میں پیداکیا گیاہے اور ال كا زياده موجانا أن رذائل كو قوت سے فعل من لاما ے دجن نچہ آیر کریہ اس برشاہدہے) اِن کُھر نُسکان اللّٰہ عندق سنده و کثرت ال آل دفایر | . د ترجه: بیشک انسان نے سرکشی کی اس وج سے کراس نے لین کوبے نیاز دیکھا)یا (بمضمون مدیث) ہردی دائے این دائے کو اجما جانے (اورکس امریس دوسرے سے مشورہ طلب کری اگرچه طلب (مشوره) کی حقیقت اس کی نظریس ایجی معلوم بو جنس اقل ( یعن ال کی کثرت اخلاق بدکایپیا مونااسس ) کو

و دست اوراکشاده میسازند درتصرف تارياست مالم بروے راست شودچنانکر طبيب حاذق تدبير صحت مريض وانالة مواد مرض او می نماید وجسید میغراید بیجنال إس خليف رامث جلب صحت طبيعت عالم ميكند وازالة مادة مرض مى سازد وارستاد حميه مي نايد واي جمسر اذكلام خليفه لامشد واشارات اوى تراود كُلُّ إِنَّادٍ يَكُرِّشُو بِمَا فِيبِ غيرخليغه مرجيند ولى باشداز اوليام الله ماس تدبيرنطق مني كند وأكر بكند نصرف درخلق بروفق آل نے تواندس مرکے وا برکانے سافتند مين أل در دلش الاختند دانسنده ای رمزے ازسخن مرد وحرکات وسكنات اوم مشناسد كراسمه اذ كجاست وشخص الدان على را بيلي مخلوط مسيكرداند ورمزرا برمني ومنص را بمنص وبهدازال وحوداخلا ا شہویہ و مسبعیّہ که در نغوس *غیر موتال* ما إز قوت بنعسل أورده كراناً في فيأ ليطفأن تراكا استغفى اعاب كل دعاى برأية أكرجه حق طلب درخاطرا ومسول شد باستد جنس اوّل لا

فتنهٔ مال کتے میں اور مبنس انی ایسے خود رائی اور خود ریستی کا پیدا بونامس) كورفت، بواكتي بي الخضرت صلے الله مليه وسلم نے اکثر صدیتوں میں ان وقومیسم (کی حالتوں) کی خبردی ہے (چٹ بنجد) ابن ماصف حضرت انس بن الکٹ سے روایت کی ہے وه مجت من كركسي شخص في درسول الله صلى الله عليه وسلم و) سوال كياكه يارسول الله إسم كس حالت بين امرمعروف اورنبي ككر ترك كرير أين فرمايا جب تماليه اندروه بات ظاهر بوجو م سے پہلے دوسری امتول میں طاہر ہوئ سمی - ہم نے عُرض کیا كربم سے بہلے دوسرى أمتول ميں كيا ظاہر ہؤا مقا ؛ آپ فرايا-مصارع ذلیل لوگوں میں حکومت۔ اور متصالے بڑوں میں گناہ اور تماك كين لوگول بين عِلم : زيدن بني صلح الترعليه ولم ے اس قول دیعنے تمالے کینے لوگوں میں عِلم) کی تغییریں بیا كياك كوفاس لوگول ير علم ظاهر مو آوردار مست حيد سناني حيدس أنحول نے حضرت الوكير صديق رضى الله عندس ايا معيل قصد میں روایت کی ہے وہ (دیر طالات بیان کرنے کے بعد) كمتى تھيں كەمچىرىي نے غزوره خنعم كواوران لرايبول كوجو ہمارك درميان زمانة جابليت مين مؤاكرتي تفيس ذكركيا اورداسس اسلام کی وجسے) ہمانے اندر جوباہی الفت اللہ تعلقے بیدا كردى اوريم كوايسلام مي فراخي عطافراني داس كابحي فكر كيا، كهريس ن بوجها أے عبدالند! لوكول بين يركمينيت دالنت و عبت کی ) آیے نزدیک کب کائیں انھوں نے جواب یا جبتک رمسلمانوں کے اسردارسیدھی راہ برطیس- بیسنے پوچھاسردار كون بي المعول في جواب ديا عم في سردارول كونسي ديكا سرداروه بین جوابنی خرگاه میں نہتے ہیں اور لوگ اُن کی سروی اوراُن کی اطاعت کرتے ہیں (پھرحضرت صدیق نے فرایا)

منتنة ال كويند وجنس ان را بهوات ميه نايب دآ مخضرت صيلے الله عليه ومسلم دربسياك از احاديث ازال دو جنس فروادند آخرج اين ملجة عن انس بن مالك قال قيل يأم سول الله منة نأثوله الاسر بالمعرواله عن المنكم قال اذاظهم فيكو ماظهرف ألامرقبلكو فكك يابهول الله وماظهر فى الامعر قبلنا فبأل الملك ف صغنام كعر والفاحثة فىكبام كووالعبار فى مَذَالتكم قَال نهيد تفسير معن قول النِّبْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسكر والعبأر في الفسكاق واخرج المدامى عن حَيَّة بنت الىحية عن الى بكرالصّديق فى فِصْـة طويـلة إِ فَـالتَّ فَلَاكُرْتُهُ غزوناخثعا وغزولا بعضكا بعضًا في الجاهلية ومأجّاء الله بد من ألالغة واطناب الفساطيط فقلت بأعبد اللهجة من ترى اسرالتاس هذا قسال مااستقامتِ الاثمة تلك سا الائمة قال ماس أيت السيديكون فالحاء فيتبعونه ويطيعون

توجیتک مردارسیدمی راه پر رس کے رہی حالت سکی) آوران مم نے عیاض بن عبداللہ سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کرمیں نے ابوسعید خدری سے سُناوہ کہتے تھے ایک ن رسول اللہ صلے اللہ ملیہ وسلم لوگوں میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے یرفرایا كەك لوگوا قىسىم خداكى بىس تىھالىيەت بىس دىياكى اس تازگى مى جو متعالي لي الله ظام كرك كا در تامول اس يرايك فصل عض کیا یارسول الله ! کیا خیر (بھی) مشرکوپید کرا ہے میم سکر سول الله صل الله عليه وسلم في يحد ديرسكوت كيا بحراتها سائل سے فرایا تم نے کیا کہا تھا؛ سائل نے کہا میں نے یوض كيا تقاكه كياخير (بلي) مشركو بدياكراب، رسول الترصيف الله علیہ وسلم نے فرایا۔ خبرتو خیری کو بیدا کرتاہے (اگرمیکھی اس برخلاف لمبی مروجا آہے دیکھو) جوسبز گھاس کوفسل سے اُس کو اً گاتی ہے وہ راینے کھانے والے) کو اردالتی ہے یا قریب مرائے کے پہنچاتی ہے گراس سبز گھاس کا کھالنے والا وہ جالور کر جس گھاس خوب کھائی پہاں تک کہ وہشکم سیر بہوگیا اورا فاب کی طرف مُنهُ کرکے بیٹے رہا بھراس نے پاتخار پیٹیاب کیا بھر جگالی کرما رہا ۔ پیر حاکا ویس گیا بیر گھاس کھائی دتویہ جانور زندہ را اور جسك كماس مي كثرت كى وه مركبيا ) اسى طرح جس تخص ك رتم میں سے) اُس کے حق کے ساتھ ال بیا ہو اُس کو برکت دیجاتی ب (اور مضم بھی ہوجا آہ) اور جس نے ناحق طورسے مال لیا تو اس کی مثال اس شخص کی جدیں ہے کہ کھا تاہے گراس کا پیٹ بنیں بھرتا۔ آورابن ملبہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے اُنعوا نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے روابیت کی بروہ کہتے تھے کہ آپنے فرمایا جب تم فارس اور روم کے خرالے فتح کر لو کے لو اس وقت تم لُوك كيس بروجا وكر عبدالرطن بن عود عض كيا

فكمااستقام اوليث واخرج ابن ماجه عن عياض بزعيدالله الته سمح اباسعيل الخدرى يقول قام رسول ادله صل الله علية وسكم فخطب الناس فقال لا والله ماآخة عليكم إيهاالناس الاما يُغْرِج الله لكوس نمهاة الدنيأفقال له رَجُبلُ يارسول الله ايأتى الحنير بالشراف مكمت رسول الله صلى الله عليم وسكرساعةً ترققال كيك قلت قال قلت وهل يأق الخيم بالشر فقال رسول الله صلح الله عليه وسكم إن الخير الايأن الابخير اوخيرهوات كل مأينبت التهبيع يقسل حبطااو أيله أكا أكلته الخضرا كلت حقاذالمتلأ خأصهاها استقبلت الشمس فتكطّت وبَالَتُ ثُمُ اجْتُرَّتُ فعادت فاكلتُ فَنَّ المخذما لأبحقه يباترادله ومن يأخُلُ مأكم بغيارحقه فمثل كمثل الذى يأكل والإنشبح وإخرج ابن مأجته عن عبد الله بن عمو بن العاص بسول مله صل الله عليه اوسكرانه قال اذا فتحت عليكم خزائن كاس والروم اى اقوم استم قال عباللهمان بزعوف

مم ویسے ہی رہیں گے جیسا اللہ نم کو حکم دیاہے ، رسول الله صل الله مليه وسلم في فرايا كاداد (كمو م سنو) تم دونيا یں) رغبت کرنے لگو سے بھر باہم صدر وگے بھرایات سرے سے قطع رحمی کرفے یا { اسی طرح کی کچھ اور انیں آپ نے فرانیں ر پیرف رمایا)} پھر تم مسکین جهاجرین کے پاس جا کراُن میں بعض کو بعض کی گرداوں پر سوار کردوگے - آورابن اجسے عروه بن زبيرس روايت كى ب وه كيت من كمسورين مخرم نے اُن کو عمرو بن عاص سے روایتِ کرکے خبردی اور وہ رسول اللرصف الله عليه وسلم كي بمراه جنك بدري تق ومكت سي كدرسول الله صلح الله عليه وسلم في حضرت الوعبيده بن جائے کو بحرین کی طرف اہل بحرین سے جزیہ لینے کے لئے بھیجا اوربنی صلے اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کرلی تھی اور علار حضرى كوولال كاحاكم كرديا تهاجب حضرت الوعبيدة بحرین سے ال لیکر واپس آئے توان کے آلے کی خبر انصار مستکر رفع الصباح اخدمت نبوى يس حاضر بوت اود أنعول ك فجرى فازرسول الترصيل التدعليه وسلم كم ساته برا مى جب رسول الله صل الله عليه وسلم نماز يراه على توانصارات ك سامنے آئے آیے نے ان کود کی کر بتم فرمایا بھرارسٹ ادفر ایا۔ یں گان کرتاہوں کرتم نے سن لیاہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لاتے ہیں۔ انصارف جواب دیا ہاں یارسول الله دہم فی منابی ہے نے فرایا تھیں بشارت ہواورجو بات تم کوخوش کرے اُس کی تم امیدر کھو ت م خدا کی یس تم پر فقر کا کچھ خوف نہیں كرتا بكه ميں اس سے درتا ہوں كر دينا تتصافے لئے فراخ كرديجا جیاکہ تمسے پہلے کے لوگوں پر فراخ کرد می گئی مجرتم رجی ا اس ( کی لَذَ نوں) ہیں رغبت کرو حیساکہ تم س<del>ی پہلے</del> لوگ<del>و کئے رغبت کی</del>

عَكُون كما أَمَّرِنَا الله قال رسول لله صَلالله عليهم وسلم إوغار ذلك تتناكسون تم تعاسد مُم تَنال برون مُ تَبَاعَضُونَ او مُعوذ لك مم تنطلقون في مساكين المحاجريز فيحيان بعضهم على م قاب بعضٍ و اخرج ابن مأجة عن عمولة بن النهبير ان المسوم بن مخمامته اخلاع عن عمهوبن عوف وكأن شمهابللأ مع سول الله صلے الله عليه وسكمراق سول اللهصكالله علية بعث اباعبيدة بن الجواح الى البَحْرَين يأن بجزيها وكان النبة كسك الله عليه وسلوهوصالة اهلالعمين والترعليهم العلاء الحضرى فقيم ابوعبيلا بمأل من البعرين فسمعت الانصائر بعثام ابعبيرة فوافراصلة الهرمعرسول الله صل الله عليه وسلوفها الملاسول اللهصل الله عليه وسكم انصرف فتعم أصوال فتبسم رسول شعك الله عليه وسكرحيز راهم تُمْ قِالَ أَظُنُّكُمُ إِنَّكُمْ مِعْتُمُ إِنَّ الْمَاعِلِينَ فَأَ قريم بشئ من البعرين قالوا اجل يارسول اللهم قالك بشركوا وآتيأوا مايستركد فوالله مَاالفقها فت عليكم وانكنق اخته عليكم ان تُبسط النامنياكما بسيطت على قبلكم فكتنا فسوها كماتنا فسوها

بهرتم كو دنيا بلاك كرف جيساكه أنهيس بلاك كرديا اورمشكؤة میں ہے کہ (آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرملتے ہیں)عنقریب میری امّت میں داُن کے رگٹ رایشریں) یا خوامشِ نفسانی اس طرح ساجائے کی جِسطرج رہاؤلے) کئے کے کالمنے کا اثرجے وہ کافے اس کے تمام جیسم میں اس طرح ساجانلیے کہ کوئی رگ اور والسانهيس رنهاكه أس مين داخل نه بهور دِوس ری تنبیه گان در زاج این کر برک زانے میں سب لوگ برُے سے اور عنایات آبی (اس زمانے کے لوگول کی) تهذیب نفوس میں بیکار ثابت ہوئیں (یہ بات ہنیں ہوسکتی) بلکه بهال اسرار عجیب بی سه عیب می جله بگفتی بنرش نیزگروه نفی حکمت کن از برداعامی چند ہرزمانہ میں (بندگانِ خداکے) ایک گروہ کو مہبط انوار وبرکات بنا ہیں ۔ (اہم )مسلمے بروایت ایک جاعت کے نقل کیاہے درا تخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میری است برایک گروہ ہمیشہ خداکے دین پر قائم رہے گاجوان کو ذلیل کرناچاہیگا ياأن كى مخالفت كا قصد كرك كا وه أن كو كي نفسان نريني سکے گا پہال تک کہ اللّٰہ کا حکم دیسے روز قیامت، آجائے گا اوروه او كول يرغالب مول كله - آبن ماجه الع حضرت الومررية سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صبلے اللہ علیہ وہ نے فرایا۔ بیٹک ریردین) اسلام غربت ریعنی بیکی الت میں نثر فرع ہوک عنقریب مجر غریب ربعنی سکیں) ہوجائیگا۔ یس خوشخبری ہے غربار ( بینے بیکسوں ) کے لئے و آورابن ماجلے حضرت انس ابن الكث بروابيت كى بى كەرسول الله صيلے الله عليه وسلم لن فرايا بينك اسلام غربت كى حالت بي شرح

بواب اورعفاريب بيعرغربب بهوجائيكالس فونتجرى بوغرار كملق

فَتَهَلَكُوكُمَا اهْلَكُتُهُو وَفَى الْشَكُوةُ الشَّكُوةُ النَّهُ سَيْعَارِهِ النَّهُ سَيْعَارِهِ النَّهُ سَيْعَارِهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَكَالَمُ النَّهُ النَّهُ وَكَالَمُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُؤْمِنُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُ

تتنبيروم مكان مبركه درزمان شرور مهد کس سریر بوده اند دعنایت ای اتبی در تهذیب نفوسس بیکار اُفت اد بلکه اینجا اسرار عجیرب است 🅰 عيب ي جله كمفتى مهنرش نيز گو نغى محمت كمن ازبهردل عامى چند دربرزمانه طائفه راجبط الذارو بركات ماخت أند آخرج مسلم بروابته جماعة لاتزال طائفة من اقت قائمته بامرادلله كايضمهموس خَنَالهم إوخالَفهم حتى يأت اسرُ الله وهُمرظاهمون عَلَالناسَ لَخج ابن مأجة عن إبي هم يري قال قال برسول الله على الله عليه وسكر انَّ الْاسْلام بَكَّ غَرِيبًا وَسَيعُوْ غريبًا فَطُولُ للغُمُّ بَاءِ وَأَخرِج ابن ماجته عن انس بن مالك ارسول الله عليه وسَرِّ مَالَهُ عَلَيْهُ وسَرِّ مَالُهُ ان الاسلام ب أغريبًا وسيع غريبً فطولي للغرباء

اورابن اجدنے عبداللد (بن مسعود )سے روابت كى يے وہ كت تهي كدرسول الترصيكي التدعليه وسلم ن فرايا بيشاكسكا عربت کی حالت میں مشرفع ہؤاہے اور عنقربیب بھرغریب ہوجائیگا پس فوتنجری ہے غربار کے لئے وضرت عبداللدين مسعود الم تھے کہی نے سوال کیا غربار کون ہیں ؟ آب نے فرمایا۔ وہ لوگ جورلینے) قبائل کو چھوڑے ہوئے (رسول کی خدمت یں رمة ) بي ريعة مهاجرين) أورابن ماجه لا حضرت عمر برخطاً سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رسول اللہ صلے اللہ علیه وسلم کی مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت معاذبن جبارة كوديهاكه وه بني صلے الله عليه وسلم كى قبرك پاس بيفے ہوئے رواہے ہیں۔ حضرت عرض ان سے پوچھا کہ تم کیول قتیج ا منصوب من جواب دیا. میس نے ایک بات رسول التعرصی الله علیہ وسلم سے سنی تھی اُسے یاد کرے رورا ہوں میل زسول الله صلى الله مليه وسلمت سنا مقاكدات فراك تع كرصو ریا بھی منرک ہراور جس نے اللہ کے کسی دوست سے ملاوت کی تو د گویا) وہ اللہ کے مقابلہ میں (لطبے کو) بکلا- بیشک اللہ تعالے داینے نیک بندوں پر برزگاروں کو دوست رکھنا ہواور اس کے یہ بندے ایسے مخنی ہوئے ہی کہ اگروہ (لوگوں سے) غائب موجائي توكوني أن كورز وصوند صاور آكر وه كسي عمع میں آئیں تو اُن کو کوئی بھی نہ بلائے اور مذاُن کو کوئی بہجان کے رکہ یہ کون ہیں اورکس مرتبہ کے ہیں؟) اُن کے دل جراغ برایت بین ده مرزمین تیره و تاریک پیدا بهوتے بین (اورگمنامی کے ساتھ بسر کرتے ہیں) اگر تھی اس زمانہ (یعنے زمانہ فنتنہ) میں الساوك داربس) كمياب بس ليكن بعض اعتبارات سے زمار سابق کے بھی اکثر انتخاص سے بہتر ہیں : تر مذمی اور ابن ماجداور

واخرج ابن ماجهة عن عبس الله قال فالسرسول الله عصل الله عليه وسلوات الاسلام ب غهيبًا وسيعود غريبًا فطولى للغرباء قِيال قيل ومَن الغهاء قال النَّزَّكُعُ من القبائل واخرج ابن ماجةعن عمربن الخطاب الله خرج يوماالى مسبحد سول الله عَليْه وسكر فوجه مكاذبن جبل قاعلا عنى قبرالنِّيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّا يت فقال ما يُبكيك قال يكين شئ سمعت من مسول الله صل الله عَلَيْهِ وسَلم سمعت رسول الله صلاالله عليه وستمريقول ان يسلا الم ياء شراة وان مَنْ عادى رالله وليًّا فق باس زالله بالمعارب ان الله يحت الابرائم الاتقياء كلاحفياء الله بن اذا عَابُوا لَم يُغْتَقَى وا وان حضركوا لمريةعوا ولمريغوف قبلوبهومصابيح الهكئى يخرجون من كل غاراء مُظلمة، وبرحب دوري رمارة ايس مردم كمياب اند الماوج از وجوه نبیت راند از انتخاص بیائے از زبان سابق آخرج الترمذى وابن ساجته

ان کے سواد وسرول نے ابو نعلب خشی سے ایک برای حدیث کے (ذیل) میں روایت کیاہے اُس کے اُخریں ہے - متعالیے ایکے صبرکے دن ہیں تو جو شخص ان دنوں میں صبر کرے گا وہٹل اس شخص کے ہوگا جو آگ کی چنگاری (ماتھ میں) اٹھا ہے۔ ان دىزى بى ايك شخص كونيك عمل كا تواب بيجاس شخصو کے عل کے برابر ملے گا جو کہ اس کا جیسا علی کریں . صحابیف وجیایارسول النز کیا اُس زمانہ کے بچاش شخصول کے عل فسے برابر ایک نواب کے گا۔ آپ نے فرمایا رنہیں) متعالیہ ا زمانے کے بچاش شخصوں کے برابر ، آورمنکوہ میں حضرت مذیفرشے روایت ے وہ کتے تھے کیں نے رسول اللہ صف الله عليه وسلم سے سناكة ابت فرايا (لوكوں كے) دلوں پر فتنے یکے بعد دیگے اس طرح جماحائیں گے جیسے جاتی الك الك ينك س كرك بنى جاتى ہے . جس قليك المروه داخل ہو محتے اُس میں ایک سیاہ باریک نقط پر مجائے گا اور جِس قلب أن فتنول كوقب ول ركيا لواس مي ايك سفيد نقطہ پڑجائے گاہاں تک کہ دلوگوں کے) قلوب دو قیم کے ، ہوجائیں گے دایک فلب نو) ایسا سفید ہوگا جیسے سفید تی*جراس جو* تاقب م آسان وزین کوئی منت نه ضرر نه بنچاسکے گااوردوم (قلب) سیاه غبارآلود برگا (اورحق بات آس مین تمرکی) جیسے ٹیر<sup>ا</sup> ھاکوزہ ( کراکس میں یانی نہیں تھہرتا) (یہ قلب) یکسی نیک کام کواچی سیمے گا اور نکسی بُرے کام کوبر سیمے گا مگروہی خواہش (نفسانی) جواس میں جائی ہوئی ہے راسی کو جانے گا) اس صدیث کومسلمنے روایت کیاہے۔ پھرا مخضرت صف الله عليه وسلم ن ال غريبول إ يعنى غرارابل اسلام) كوجوكه ہر طبقه (اور ہرز مایز) میں بہت کم ہؤاکر ڈیں کی طبقہ ترتیا ہے

وغيرهما عنابي ثعلبة الخشني فحديث طويل اخسُه فان وماءكم ايتام القسار نسن مدارفيهن كان كس قتبض على الجم للعامل فيهن اجرخمسين مجالا يعملون مثل عمله قالوا يام سول الله اجرخمسين منهوقال اجر خمساين منكر وفي المشكورة عن حديفة قال سمعت سرسول الله عصل الله عليه وسكم يقول أعكم للفات على القلوب كالحصير عُودًا عودًا فَايِّ قُلْبِ أُشَّٰهِ بَهَا كُلَّتُتُ فينه نكتَهُ أَسوداءُ وائ قبليب انكي ها بنكت فيه ككتُّمُّ ا بَيضاءُ حِتَّ تَصِيرِ عِلْ قلبين ابيض مثل القهفا منلا تفهري فتنة مادامت السموات والاسهض و الأخر اسوَّدُ مُرْبَادًا كَالْكُوْمِ عَبْضًا الايعراف معروفً ولاينكر مُنكرًا الأماأشربس هواكا اخرجه مسلم بازآ تحضرت صف الله عليه و لم اي غریبان را که در هر لمبقه اقل قلیل م باسشند تقسيم فرمود ند برپنج لمبقب

اور سرطبقدیں ایک ایک طاصیت بیان کی اس کلام کے معنے نہایت وقیق میں - آبن ماجد سے حضرت السب بن مالک اکھول سے رسول للد صلے الله عليه وسلم سے روايت كى بے كوات فرمانے تھے ميرى امت بانج طبقول يراج چاليس برس مك تونيك ويرميز كارلوك موں کے پھران کے بعد والے ایک سومیں برس کی بس میں رتم كرين والے اور عل قرابت اداكرين والے مول تے بعران كم بعدوالے لوگ ایک توسائ برس مک باہم ترک صحبت او اورقطع تعلقات كرنے والے برول كے - كير (ان ملبقول كے بعد) قتل بی قتل ہے داس زمانے سے انجات طلب کرونجات طلب كرو-أولايك روايت ميس حضرت السينسي منقول مي كريسول الله صلے الله ملی وسلم نے فرایا میری است بائ طبقول پر بے مرطبقہ چالیس برس کاہے . میراطبقہ اورسیے اصحاب مکا طبقه توابل عِلم وابلِ ايمان ہے اور دوسراطبقہ رجوت ، عاليسرا سے دسشن التی مک رہے ) وہ رطبقہ ) نیک اور برمبز حارج میرمش بهلی روایت کے ذکر کیا داس اجال کی) تفصیل یہ ہے کہ برزمانه مین (مسلمانون کی) ایک جاعت سنت سنیه پرهمل كرتى مبع كى اگرچ وه لوگ (تعداد مين) كم جون مكري جاعت ابل حق ایک صفت (خاص) پرنہیں ہوگی (بلکہ) ہرطبقہ میں وج قرب (آلمی) جدا گانه به گی اورسنت سنید پر (عمل کرف ال اس بر) قیام کرنے کی صورت ( بھی) دوسری ہوگی (جنانجہ ) يبلا مَلْبِقه قِاليل سال بكبر داور) حضرت خيرالبشر صلح اينته تعلط علیہ وسلم کی ہجرت سے (شروع ہؤاہے اور) حضرت الط يضي الله عنه كي وفات بك (ختم بؤا) اس طبقه مي وجر (اور سبب) قرب (آہی) کا اہمان اور عِلم ہے بینے احکامِ مشرعیہ كى تصديق كا قوى مونااور عركي لَمَ شَصْرت صلى الله عليه وتلم سُومُ بنا

ودرمرطبقه خاصيت بنادند مصفي ابس كلام بغايت دقيق است آخرج ابن مأجا عن إنس بن مالك عن رسول لله صل الله عصل الله عليه وسكم قالله على فس طبقادٍ فأربعون سنَةً اهلُ بِرِّوتِقويَ النامِنُ يلونهم الىعشرين ومائة سنتراهل توليكم وتواصل ثم الكناين يلونم ال ستين ومائة اهل تكابروتفاطع ثقالقهم الهرج النَّيَا النَّيَا وَفِي دِولَيَة عنه قال رسول لله صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم المقعلى ضس طبقات كل طبقة الهبعون عامًا فامّاطبقتي وطبقة اصحابي فاهلُ عليروايمإن واماالطبقة الثانية مابين الاس بعين الالثمانين فأهل بروتقوعة ذكم غوي تفصيل إس اجمال آككه وربرزمان جع برستني سنبة فائم خوامند بود وإن قَلَوا باز اين قائمين على الحقّ بريك صفت نبيتند درمرطبقه وجه قرب ديمر خوابدبودو صورتِ تيام برسنتِ سنيه ديكر طبقه أوسك چېل سال است از جېرت حضرت خيرالبشر صلے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما د فات حضرتِ مرتض رضي الله عنه ووجة قرب درين طبقة أيان وعلم است يعنه قوتِ تصديق مشرائع و اعتنار تام تحفظ مسموعات از جناب آنحضرت صلى الله عليه ومستكم

اُس کے یا در کھنے میں اہتمام بلیغ کرنا اوراسی کوغنیمت کبڑی ہاں کہ اوردیگرامورسے منقطع ہو کراسی کی جانب (ول سے)متوجر رہنا اوراس وجريس اصل (بات) يرب كرا تخضرت ملى الله عليه وسلم كى مبعوث برين سے بيشتر مالم كفروجا البيت سے بعرابوا تھا اور خراب حالتوں سے اہلِ عالم کے ظاہر وبا من پر ربورا بورا) غلبركرابيا تصااور خسيس اوركم ورجهمي حالتون في ان كے ولول م (اینا) فرینت کردکھا نھا (ساداچهان اسی ظلمت میں مبتلانعاک يكأيك آسان وزمين كة مدبر كرك ولي (يعف حق جلّ وعلا) لے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف کے اندرہ ا ہلایت پیدا فرمایا اور جن علوم کے دربعہ سے ہلایت امکن م وہ علوم المخضرت صف الله عليه والمرك فلب مبارك برازل فرائے (پھر بدولت صحبت بنوی کے آیے محابی سے جب کسی كى فطرت ليمه تهى وبى داعيه رجواً مخضرت صيلے الله مليم کے ول میں بیا ہوا تھا) اس شخص کے دل میں اُر گیا اور اُسی الم كا عكس (جواً تخضرت كوعطا بروًا تفا) اس كى عقل بي حاميل ہوگیا. بھریہ فطریت کیمہ والے بھی مختلف مراتب پر تھے بعضے توالی استعداد کے ساتھ مخلوق ہوئے تھے کہ وہ دامستعداد) ابیار کی استعلادے مثابہ تھی اور اُن کی جو برطبیعت کے الد بوّت كانمونه امانت كهاكيا تقا رجيس حضرت صدّيق اور حضرت فاروق ) یہ لوگ امتب دمحدیہ ) کے سردفتر ہوئے - ان لوگوں سے اپنے دل کی شہادت سے اُس داعیہ کو اور اُن علوم کو (أشخفرت صف الله مليه وسلم عن ليا اور تحتيق كالك عنب أن كونصيب بوًا اور بعض رخيق كي استعداد تور سكمة تع ممرا تقلید کی استعداد کامل مکتے تھے اور انھوں نے راس تقلید کے وربعہ سے اس داعیہ اور اُن علوم کے عکس کونسبول کیا

وآل را غنیمت کراے دانستن واز سمِی كسنت وبجانب اومتوجهت وأهل ديين وجد أنست كرقبل مبعث الخضرت مسك الله عليه وسلم عالم بحفروجات مملوستده بود واوضاع فاسده ظاهر و باطن ایشان را در گرفت، و ميآت وسيه خسيسه دل ايثارا مشغوف ساخت نأكهال مرترالسلوات والارض داعية بدايت درقلب التريف المنحفرت سيل الندعليه وسلم فرو ریخت و علومے کر است دا بال تواند ہود ہر قلب مبارک سے صلے الله عليه وسلم ناذل فسيرمود بركرا فطرت مسلمه بود آن داعب دردل او منطبع ت دوال ملم درعقل اونعكس كشت وأل جماعه سليم الغطرة برمنازل سنشنت بوده اند مل أنفة مخسارق بر استعدك كرستبيه باستعداد البيار لود و ممولاً ال نهوّت در جوبرطبيعت ايثال مُودَع ايشال سردفت، امت آمدند و بشهادت دل آن داعیه وآل علوم دا تلقی نموده اند و پاره از تعتيق نصيب اليشال تشد وطائغه استعداد تقليد تمام داستندوقبول انعكاس أل داعيد وآل عادم تموديد

اورسعادت سوایک (معتدب) حقد پایا-اورسب کے لئے اللہ لے نیکی (اور تواب ) کا وعدہ کیا ہے ۔ اور جوشفس (اس داعیہ و علم کا) مکس قبول کرنے سے زبادہ دورہے وہی اس رحمتِ كالمه سے زيادہ محروم ب رخلاصد يہ ہے كه) اس طبقہ يراعال واخلاق مقصود بالتبع اور ملحوض بالعرض سيح رمقصداصلي اسى داعب، وعلم كا قبول كرنا تها جواً ويربيان إبوًا) آوردوس طبع يس سبب قرب آبى كااحكام شريعت اسلاميه يعن فرائض ونوافل يرعمل كرنا اور كمروه سي يربيز كرناب -اس طبقہ والوں کے ول (ونیاکے)سب کامول سے بزار موکر انہی اعمال کی جانب متوجہ ہوگئے اوران اعمال کے دکرمنے) سے ایک نوریدا ہوااوران کے دلوں پر غالب ہوگیا دارندایہ لوگ ) تاحیات خود اُس اور بر ( فائم) است اور اُسی اور کے ساته ردنیاسے) گزرگئے اور (یہ) وہ لوگ (ہیں جن کو تلک یں) نیک اور پر بیز گاد کما گیاہے و تبیرے طبقین اعل خب بطور عادت وربائح الح التي اور مركس وناكس ان اعمال کی صورتول کو ادا کرنے لگا دان کی حقیقت سے کھ واسطدزر مل اورصورت اعال اداكرين عاطس ابل حق وابلِ باطل میں کوئی سےرق ندر ما (السبتہ) جوشخص مُسن اخلاق ا ورعجز وانكسار اورصفائي تلك ساته باعت بأ فطرت کے پیدا ہوا تھا توان اعال کے نورے اس کونورانی اور دمذّب كرديا ( اور مرسبة قرب ير فائز جوكيا) اورجر المعتبأ خِلعَت کے ) ایسا نہ تھا تو صرف ان د ظاہری ) اعمال سے آٹکو اِس ر قرب آبی ، تک پنجایا در اور وه بساط قرم بهت دوران کیونکہ ان کو گوں کے اعمال قوی نیت کے ساتھ صادر نہیں گئے اوران اعال کا بوران لوگوں کے دل کی جانبھ عنہ وااور ولوك الح

وصت از سعادت یا فت ند و ڪلاً وعدادته الحسن بركه ازانطباع دورتر ازی رحمت کالمه محردم تر این اعمال واخلاق مقصود بالتشيع بود وللحوظ بالعرض ودرللبت ثانب وص قرب عمل بشرائع إمسلاميه بود فرائض أن ولوافل أل واجتناب ازمحرات و كروات ودل ايثال ازمركسته إس اعمال متوجه مشد ازين اعمال لاسے برخاست وبر دلِ ایشال متولی تخشت برال لذر بودند وهجراه آل نور كدشتند وحوآهل البدق التقوي ودرطبعت ثالثة اعال خيسر برمسبیل عادت و ریا فامش شد و هرکسس و ناکسس به صور اعمال تنابس گشت و فرق درسیانِ مُحِن و متبلل باعتبار صورت اعسال نماند ہركه برخسين اخلاق ولين جانب وصفاتی دل مفطور بود اوراین اعال تنوير وتهساذبيب او تنود و مركه چنیں نبود صرفت اعالِ اور ا إيس قرب ندرسانيد زيراكه اعال ایشال از نیت توریر نخاست واوران اعمال بقلب أن جمامه عائد فند و بركه باين صفت اود

(یعنے ان کے اعال نیتِ قوی کے سائھ زیقے) وہ لوگ ن اسا کوجواعمال کے قبول ہونے سے مانع سے لینے سے دفع نہ *کرسکے بخ*لا بہلے طبقہ والوں کے کرنیت میں سستی کرنا اُن لوگوں کی عادت مر تقی (بلکہ قوی نیت کے ساتھ اعالی خیر بحالاتے تھے)اور ریاو نموداعمال کے اندراُن کا دستورنہ تھا (اہنی کی نسبت صدیث یں وارد ہولیے کہ) وہ صلہ رقم کرنے والے اورایک دوسرے ير جريان بي- أوريو تح طبق لين خراب حالتين اور ناقِصَ نیتیں زیادہ ترظاہر ہوگئیں اور (اُس وقت) لزرایان بغیر گوث گیری اور خلوت نشین کے اور بغیراینے قبائل اور کہنے سے جدا لبن اور صحبت خلق سے علیدہ سبنے کے ماصل نہوا تھا اس طبقه والون مين سے جس كسى نے كھے نور حاصل كيا وہ اولغير عزلت گزینی اور ترک صعبت خلق الله کے اُسے حاصل نہیں ہوا۔ (اہی لوگوں کی نسبت حدیث میں ہے کہ) وہ ای ف سرے سے مُن بھے نے والے اور تطع رہم کرنے والے میں - آور پانچویں طبقه میں دَورہ (بالکل) مِل گیااب الله تعب الی کی نظر تومی) نفس كأن ملكات ( وحالات ) ير بهوئي جواعمال واذكا کے ( دریعہ )سے عاصل ہوتے ہیں اور (یہ مکات) لطبیقی م ونفسس وفلب کی جڑیں فائم مہوجائے ہیں اور داہنی لوگو کی سبت کراجاتاہے کے) وہ اہل مقامات واحوال ہیں اور اسى طرح برطبقه مين جووصف كه مارنظر اللي جوالت جدا كانه ے اس بحث میں گفت گو طویل ہوئی جاتی ہے للما ہم مث<sup>ن</sup> یا پخ طبقوں کے بیان پر کفایت کرتے ہیں اس مجت سے معلوم بوسكتاب كرحضرت عبدالتدبن عمره اورعبداللدبن عباس اورحضرت عائشه صديقيرا ورمتل ان كيدوس صحابر ضيالتم عنهمكس يُتب كي بين-اورسعيد بن مسبتب اور فقها يسبعه اولا يُطعِم

موانع قبول اعمال رانتوانست ازخود دفسع كردن بخلاف لمبقئه ببثين كرمسابلت درنیت مادت آل قوم نبود وریا دراهال رسم ايثال: وهمرأ هلالتواصل والتراكم وورطبقت رابعه اوضاع فاسده دنيات كاسده ظاهر ترمشد لؤر اعمال بدون گوسشه گیری و خلوست نشین وانقطاع ازقب أئل وعثنائر وازصحبت خلق دورسشدن میسر نگستنست مرکه دریں طبقسہ اورے حاصل کرو بغیر اعت زال وترك صحبت باانام تش ناه ويشعراحل التتابروالتقالع ودرطبنقه فامسه دوره بركشت ونظر اللي بر ملكات نفس افت ادكه باعمال و اذكار كمسوب ميگردد ودر جذر لطيغت، عقل ونفس وقلب پائ محکم می کندوهُمْر اهلالمقامات والاحوال ولمجيني ورسر طبقه وصفے که مدار نظر اہمی ہمال بیبات علىده است والتلام في هذا يطول ولنقتصرههناعك تفسير الطبقات التغمس آزس مجت ميتوال شناخت كه عبدانتدبن عمروعب التدبن عباسس و عائشة صديقه وامثال اليشال رضى الله عنهم دركدام منزلت بوده اند وسعيد بالسيت ونقبات كسبعه ومعاصرايثان

س کس مرتبے کے ہیں دیعنے دولؤں اتسام کے مراتب میں کیا فر<del>ق ک</del>ے تىيسرى تىنبىية جاننا چاہيئے كەحضرت معاويه بن بى سفيان شى التدعيذ ايك تيخص تع اصحاب إسول الترصيك الترعليه ولم میں سے اور زمرہ وضوان النّدعِليهم مِن بَرْت صاحب فضيلت تھے ' تم تہمی اُن کے حق میں بدگمانی ناکر نااوران کی بدگوئی میں مبتلا م برنا ورنه عم حرام کے مرتکب ہوگے۔ آبوداو و اے ابوسعیدسی روايت كى بنے وہ كتے تھے كر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو بُراز کہونسم اس ذات کی جس کے ہاتھ <sup>ا</sup> میں مسیدری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص (کوہِ) اُحد کے برابر سونا رواہ خدا بیں )خریج کرے لو اُن کے ایک مر بلکہ نصف ير رخرن كري أواب كوني على أورابودا ودك ابو بكره سے روايت كى ب وہ كتے تھے كه رسول الله صلے الله علیه وسلم نے حضرت حسن بن علی (رضی الله عنهما) کی نسبت قرمایا يرمب أبيثاس داري اوريس امب ركتابول كه الغرتعالي اس کے سبسے میری امت کے دو بڑے کروہوں میں صلح کاوگیا اورایک روایت میں ہے کہ شاید الله نغالی اس کے سبب سے ملانوں کے ذو براے گروہوں میں صلح کرانے آور تر مذی کے بر وايت عبدالرحن بن عميره جومجله اصحاب رسول الترصيك الله عليه وملم كے تھے نبی صف اللہ علیہ وسلم سے إوایت كی بر كرات فرود المرت معاوية كواسط رير المعاد مالكي باالله

| در کدام مرتب. تنتبير سوم بايد دانست كهعاويرين إبي سفيا رضى الله عذيك ازاصحاب تخضرت بود صل الله عليه وسلم وصاحب فضيلت جليله درزمرة محار رضوان الله عليهم زنهار درجن اوسوير ظن نكن ودر ورطهُ سبِّ اوناُفتى نامرتكم م نشرى آخرج ابوداؤدعن ابى سعيل قال قال سول الله صلى الله عليسلم التسنبوا اصمال فوالذى نفسى بيساه لوانفق احداكم مشل أحيادهبا مابلغ مُلَّ احدهم والانصيف واخرج ابوداؤد عن ابىبكمة قال قال س سول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وسَلَّم الحسن بن على انّ ابن هـ الله سينالًا وان أمرجوان يصلح الله بدبان فئتان من من من وفي رواية لعل مله ان يُصْلِم به باين فتتين من السلمان ظمتين واخرج الترمث منصيث عللتهن بن عُمارة وكان من اصحبا رسول لله صَل الله عَليْه وسَلَّم عِزَالْتِ صَلْ الله عليه وسَلمراته قال لمعاوية الله عَرَ

لى نساخ كافيه والاحفرت معاوية كوسماني مونى سامنكر كوكهتا كه با عقبار لغت كان رصحابيت كالطلاق نهيس جوسكة باعتبار مسلل مونين جوسكة بي وه العبار والمعالم مونين بوسكة بي وه العبار والمعالم مونين بوسكة بي وه العبار والموسود 
توان کوہایت کسنے والا اور بدایت یا فتہ بنائے اوران کے ذریعہ سے (دوسرول کو) ہوایت فرا. اور ابن سعداور ابن عسار لے سک بن مُخلّدت روایت کی ہے وہ کتے بھے میں نے رسول اللہ صلے الشرعليه وسلم كو (حضرت) معاوية كے لئے يه دعاركيت موت سنا خلاوندا الواك كوكتاب (البي) كا ملم عنايت كرافي اُن کو ملکوں کی حکومت عطا فرمااور اُن کو عذا ب ٰ (آخریت) سی بچلے۔ آور تر ندی نے بروایت عمیر بن سعیدنقل کیاہے وہ كيت من كميس في دمول الله صف الله عليه وسلم سے سناكر آپ (حضرت معاويف كي دعاريس يه) فرات سف فاوندا! تواكي ذریعه سے (دوسرول کو) مرابت فرما۔ اور (روابیت سے قطع نظر كرك )عقل مهى اس ير دلالت كرتى ب (كر) تخضرت صلى الله عليه وسلم لے ضروران كے لئے دعائى بهوگى) كيونكه مختلف طُرق (روایت )سے ثابت ہواہے کہ انحضرت صیلے اللہ علیہ ولم کو معلوم موجیکا تھاکہ وہ (یعنے حضرت معاویز) کسی نرکسی وقت میں خلیفہ ہول گے اور جو نکر آنحضرت صیلے اللہ علیہ وسسلم (ابنی ) أمّنت يرازبس شغقت فرات تھے جيساكرا دللر تعالى فرا يا ب حريسٌ عليكم تأخر رترجمه بتم يرص كرك والا

اجعله هاديًا مهديًّا وَ اهْرِيهِ ة اخرج ابن سعى وابن عَسَكُم عن سكلمة بن مخسلاق السيخ التينية صلح الله عليه وسكويقول لمعَاوِيَّة اللَّهُــةِ عَلِّمهُ الكتَّاب وسَرَّنُ لـه في البِـلاد وقـه العناب واخرج التونيمين حليث عميربن سحيلهمت النبع علمالله عليه وسكريقول التَّهم أهساب في وَعقل نيز برال دلالت می کند زیراکه از طرق کیره معسىلوم مشدكه آنحضرت صيلح التّدمليه وسلم معلوم فرمود لدكه في في وقتيت من الأوقات خليفه خوابرشة أنحضر ملكالتدملية سلم حول شفقت وافره برامت واشتند كما قال الله تعالى حَرِيْضٌ عَلَيْكُورُ

ایمان والوں کے ساتھ مہر ہان رحم ول) نہذا آنحضرت مسلے اللہ علیہ وسلم كى كمال محبّت ك جودآت كوراست كساته بط متضافرايا كرات اين المت كے خليف كے لئے بدايت كرنے اور بدايت بلنے کی دعائیں فرائیں دجناب بنوی کو صرت معاویہ کے خلیفہونے کا علم روایات فیل سے واضع ہے) دیلی مخصرت حسن بن علی ہے روایت کی ہے وہ کہتے کے کمیں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ والم مصناب كدات فرائ تفي يه دن رات ختم مر مول مح بهانتك معاویہ بادشا، ہوجائیں گر آور آئری نے کتاب الشریعة میں عبدالملك بن عميرت روايت كى ب وه كيته تھے كرحفر معلويہ رضی الله عنه نے فرمایا میں اُس وقت سے خلافت کی نواہش کھتا ہو جب ين ف رسول الله يسل الله عليه والم سي سناك آت ال رجے سے فرمایا اے معاویہ اارتم بادشاہ موجا و تو (لوگوں کے ساتھ) ينى كرنا . أور بروايت أم حرام صيح طورت ثابت بوج كاب كرسول التدصيك التدعليه وسلمك فرمايا بيرى أمت كايبلات كرج سمند میں جہاد کرے گااس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور مب سی اول سمندريين بعبد خلافت حضرت عثمان بن عفان حضرت معاورة نے جادکیا ہے اوراُن کے (اسی) سنکریں اُمّ حرام (بھی) تھیں جنوں نے دریاسے محلف کے بعد استقال کیا۔ آور ہر وایاتِ متعدّدہ يه امرابت بركيلي كرنبي صيلي الله عليه وسلم المصحرت معاوير كو دابنا من اور) كاتب روسي بنايا تفااورآك أس كوكاتب بنالة تصحوذي علالت أورامانت وارجوتا تفاء اورحضرت معاوية بن ابى سفيان كما كهت مقد بي خليف نهيس بول بكر إدامًا اسلام كابهلا بادشاه بول اورتم ميرك بعدباد شاموكا تجربه كرفيك

المؤمنين وأوف تريم بسرافت كالمة أبخناب صلى التدمليه وسلم بدنسبت أمتاقضا فرمود كه خليفايشال وادعا بهدايت واستدانمايد أخرج الديلى عن العسن بن على قال سمعتُ عليًّا يقول سمحتُ رسول الله عصل الله عَلينه وسَلم يقول لاتَنْ هَبُ لايّام و الليالي حق يملك معاوية وأخوج الأجرى ف كتاب لشريعة عن عبدالملك بن عمروال قال معاوية رضى الله عند مازلتُ في طَعَ سن الخلافة منناسمعت رسول للمصلة الله عليه وسكريقول يامعاوية انملكت فاحسن وقدامة منحديث أمحوام ان رسول الله صلحالله عليه وسكر قال اولجيش من أبتق يغر ون العرقد الحرقال احداد من غراف المومعاوية في زمن عمّان بن عفأن وكانت امحرام فيجيشه ومأتت بعداماخوجت من البعووقداستفاض ان ألنب صلى الله عليه وسر استكتب وهولا يستكرت الاعدال اسينا وقدروى الإجري سطم ق متعلى لا الأجري من طم ق متعلى لا الأجري من طم ق متعلى لا الأجري من طم ق متعلى الأسلام المتعلى الم باشارة من جارتيل ومعاويه بن الى سفيان ميكفت لست بخليفة ولكنى اوّل ملواء الاسلام وسننج بون الملوك بعساى

لے خطوط و فرائین کے کاتب بھنے یرکسی کو کلام نہیں اور صرف اس قدر فقیدات بھی کم نہیں گر کاتب جی بوتے یں علی اوراس کے مقلدین نے افکا کیا ہو لیکن مقدر این تیمینے منہاج ہسنة برل سالتكاركوم سقم نہیں کھا۔ ١١ (اُس وقت میری قدُجانوگی) آورآ نخفرت صیلے اللہ وسلم
کے چند مُوئی مبارک حضرت معاویہ کے پاس تھے اُنھوں نے بوت وفات وصیت کی تھی کہ یہ مُوئی مبارک میرے نخفوں میں رکھاڑیا وفات وصیت کی تھی کہ یہ مُوئی مبارک میرے نخفوں میں رکھاڑیا حضرت معاویہ فلافر خاصہ کے بعضے مقاصد رہی ) جانتے ہے گر اُن کو اجرانہ کرسکے (چنانچہا مام) احرائے عبداللہ بنام سیمینی سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت معاویہ کو یہ کہتے بہت مرض کی روایت سے بچتے رہوسوااُن حدیثوں کے جوشت کی حدیثوں کی جوشت کی حدیثوں کی روایت سے بچتے رہوسوااُن حدیثوں کے جوشت کی حدیثوں کے روایت میں ریعنے بغیر تحقیقات کا مل کے روا اُن حدیثوں کی روایت سے بچتے رہوسوااُن حدیثوں کے جوشت مرش کی دوایت سے بچتے رہوسوااُن حدیثوں کے جوشت حرش کے زمانہ میں دلائے کا مل کے روا اُن حدیثوں کو دول کو اللہ عز وجل کا خوف دلایا حضرت عمرض اللہ عنہ لوگوں کو اللہ عز وجل کا خوف دلایا حضرت عمرض اللہ عنہ لوگوں کو اللہ عز وجل کا خوف دلایا

چوتھی تنبیہ۔ (زبانہ کی) ایک ضع (اور حالت) کا دوسری وضع (اور حالت) کے ساتھ بدل جانا کئی شب پر ہوتا ہے اور ہر قب کا حکم جداگا نہ ہے۔ بعض تغیر اس تیم کے بیں کہ انسان کے اختیار کو آس میں کوئی دخل نہیں (بلکہ وہ تغیر آسانی ہیں جیسے تعطاکا

وَارَشَعُراتِ شَرِيفَةُ آنَصَرِت صلى الله عليه وسلم چيزے باخود واشت وقت وقات وصلم چيزے باخود واشت وقت وقات و بعض مقاصد خلافتِ خاصد و بعض مقاصد خلافتِ خاصد وانست ليكن امضائة آن نتوالنت المحت معاوية يحتن خاصد المحت معاوية يحتن وهو يقول ايّا كم واحاد يت رسول الله صلى الله على على على حديث وسلم الله على على على على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله عن الحاف التاس على عمرضى المله عنه الحاف التاس في المله عنه الحاف التاس

تنبیہ چہارم تغیرادضاع باوضاع دیگر چندقہم است وہرقمے را حکے ست مللی و بعض اذاں قبیل ست کر اختیار بشررا دراں راہ عمیت مثل قبط

اور زلزلوں کا آنا اور عور توں کی کثرت اور مردوں کی قلّت جبیت النفس شريون كازياده جوجانا اورمعت دل الاضلاق ابل الائ نب ول كا كم بروجانا امام بخاريٌّ اور امام مسلمّ في بروايتِ ابنِ عمر نقل كياف كد رسول الله صف الله عليه وسلم ف فرايا الدمیوں کی ر توکٹرت ہے گر اچھ لوگ ناباب ہیں اس کی)مثار الیں ہے جیبے شواونٹ (کسی کے پاس مول) گراک میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ اس قب سے تغیر کا یہ مکم ہو که (چونکه) بمکلیف (سرعی) طاقت پر موقوف ہے اور مُوَافِنْدُ (اُخروى انسان كے) اختيارى امور پر محومات (المسلل) اس قیم کے تغیرات میں موافدہ نہیں ہونا۔ سیکن اس قیم کے تغیرات (کے اوفات) میں (یہ لازی نتیجہ ہے کہ) افرادِ مبن آدم اس کمال یک پہنینے سے جو ( نفرع انسانی کے لئے) مطلُوب ہی قاصر مست بي اگرچ ان كاقصوران كافتيارى نر بو اور بعض تغراس مترم کے ہیں کانسان کے اختیادے ہوتے ہیں اوریہ وتسكم رجو بأخت يارانسان بهو) چندا قسام پرمنقسم بو اَيَكْ م یہے کہ لوگ کسی فعل ممنوع کے مرتکب ہول جیسے شراب خواری اور زنا کی کثرت یاکسی فرض کو ترک کردیں جیسے نماز نہ پڑھیں۔ اوراس میں شک نہیں کہ رہتے قابلِ مؤاخذہ ہے۔ دوسری س يه ب كه (ابل زانه) كسى الرمتعب كاسنت موكده كىطرح الترام كرلين ياكسي اجقے كام كى كسى خاص صورت اور مبيت كواپنے ومرلازم كرلين اوراس كودانتون مضبوط يكرلين افت م كوبدعسي حسنه كهتي بين جسطرج وظائف واورادكي ايجاداور اس مسم رکے امور) پر تواب مرتب مواہے بال ال کے متعلّق تاکید رووبوب) کا اعتقاد (بےشک) باطل ہے اور تواب من اسى اصل كالمك كاجس كاعدة مونا سرع سے جانا كيامو-اوروه

وزلازل وكثرت نسار وقلت رجال وكثرت اشرار غبيث النفس وقلت اخيار معتدل الاخلاق ذوى الحسكم آخوج الشيخان من حديث النعرقال رسول الله عصل الله عليه وسَلَّم المَّا الناس كالابل المائة لاتكاد تجك فيها لمحلة وحم الرسب آنست المكليف برطاقت دائراست ومتواخذه منوط باضتيار درين تغيرات ماخوذ نيستند ليكن دري فيسم قصور اشخاص بني أدم از وصول كمال مطلوب متحتق است اكرم باضتيار نباشد وبعض ازال فبيل است كه باختيار آدمي واقع مي شود وايرقهم باقسام چندمنشم است يخ انكه ارتكاب كنند منبی عن المثل شَرب خمور و کترت<sup>ن</sup> ياترك نمايند مغروضات المش صلوة و ثک نمیت که آل محل مواخذه است دييرٌ أنكه الترام كنند متعبِّ را ماسند التزام سنن مؤكّده يا صورت وسيئت غاص از امور مروصه لازم گیرند وآن را بنواجذ خود عَضْ نایند داین بسب را بدعت حسّنه گویندمثل اختراع احزاب واوراد ودرير فتسم ترتب نؤاب متحقق ميثور واعتقاد تاکدآن باطل و مدار تواب بهان قدر است كرمعروف ازشرع سند وآل

صورت ومیدکت مبارح داس کی تعریف کی ماسکتی ہے نہ برائی - اور یہ سمی احتمال ہے کہ اس التزام پر بعضے مغاسد رتب بول اور آسنده زانه من اس امركوببيت مجموعي سنت تصقدكري اوربالآخر شريعت حقه كى تحريف لازم أجاست ديين جوعبي نرسرليت ين زيمي وه داهل شريعت مومات) لیکن فی انحال (جس شخص نے) امرمباح کولازم کرلیا ہے وو اك مغاسسه (آينده) كي خسب نهيس ركعتاا وراس بي في البحله اس شخص کی خطاہے۔ تیستری فیسم یہ ہے کہ ہر فرنق اس امرمیل ' کوجس کواس منے اپنا شعار وطریقہ کررکھاہے راینے لئے ) **لازم** كرف اسى طرح برزازين ايك ايكسم ووضع بيدا بوتي على جا اس حالت میں یہ امورمرقیم اپنی ابا حبث (اصلی) پر قائم بیں۔ (ان کے مال یر) نہ ملامت (بالزات) ہرسکتی ہے اور نہ مع المبسنة ملامت ومرح بالغرض اس وقت عامدٌ بهوكي جبكه ( هر فريق ا تصب اختيار كرك اوراين وضع (ورسم) كودومرك کی وضع (ورسم) پر ترجیج دے یایہ (اغلیثہ مو) کہ آیندہ کے لوگ اس ( فضع ورواج ) کوستنت سبحه لیں محمہ اور تحریفِ (وین) سيمب تلا بوجائيس كے دانواس وقت ان امورمباح كا عاس متحق طامت ہوگا) پھر (واضح ہوکہ) بُرے افعال کی بُرانی ہی نص کتاب اللرسے تابت ہوتی ہے اورکبی احادیث اشہورہ ی ادركبعي قياس جلى ساوركمي اجاع امت مرحومه سي النصوص زماز خلافت خاصد کے اجماع سے جوکر برکات نبوت کی اقیاندو ( برکتوں ) کا زمانہے ان رچاروں) قیموں پر ( بیمضمون کر) <del>تعالم</del> یاس خدا کی طرف سے ایک صاف دلیل ہے صادق آنا ہوا مدان سب صوروّ بس كوتى شخص ان اصول ( بينے نفس كتاب لير واحاديث مشهوره وقياس واجاع)ك نطان سومعندرن محاجاتكا

بييَت و صورت مباح است معتبات مرح ودم نے تواند سند و پختسل کہ أبعض مفاسد برأل التزام مسترتب شود و در قرنِ ثاتی آل ہم کے سنت انگارند و تحربین مثربعت حقسه لازم آید امااین شخص شعور بآل مفاسد ندارد وخل أكونه است سوم آنكه لازم مسيدد بر فريق مباح راكه شعار خونش ساخت وبمجنين در مرزمان رسم فاش شود و وضع انج ا كردد وآن بهسه باتى را براباحت نود است كوم ومع بران عائد نيبت الآ بالعسرض كم تعصب درمسان آيد وترجيح وضع بر وضع ديگر متمنق گردد یا تسرن تالی آن را سسنت وانت و در ورطمهٔ تحربیت أفت ند الآو تسبع استيار قبيم گائ بنص التاب الله يا احاد سيف مشبوره يا فيكسس جلى يااجماع امسيت مرتوميه خصوصًا ایام خلافتِ خاصہ کر بقا<u>یا</u> ابر کاتِ نبون است البت ہے أشرد وعِثْ لَا كُمْرُ مِينَ اللَّهُ بُوْهَانًا برین اقسام صب ادق است درین صورتها شخص بجسل آن اصول معتذور نبيت

اوراس کی خالفت پرکسی کمزورتب کے ساتھ یاکسی عالم کی تقلید کے ساتھ استدلال کرنا ہرگز مسموع نہ ہوگا اور اس مخا ر حکمشرع ) کوخلکے نزدیک کامیابی نہیں ہوسکتی -اور کبھی (ایابوتاے کہ) ان افعال کی تباحت رکسی خبرواصد بلامعارض ركسي دوسرى خبرواحد) كے نابت بوتى ہےاس مورت من اوقت يكه وه حديث نريني اوراصل حتيت بخوا میاں مذہوجائے (اس کاخلاف کرنے والا اسین) جل کے سب سے معدورے اورجب (اصل حقیقت) بردہ اکٹر کیا اوروہ یا صاف بركى (اوراس كا) حُسن يا تبح خبرواصد سيمعلوم بوكيا (اب کسی کے) کمنے شننے کی کوئی جگہ ندرہی اور رکبھی ایسا ہوتاہے) کسی فعل کی قباحت ایسے دلائل طنیہسے ثابت ہوتی ے کہ وہ دلائل ایک دوسرے کے معارض موتی ہیں- ایسے موتو میں جو محم اختلاف سلف کا ہی وہی حکم جاری ہوگا یعنے دولو مخلف اجتاد كرف والع حق يرجون ك ياايك حق يراوردومرا خطاير مروه (ممي) معدور (اوركنه كارنبين) حببتم كوييمقدات معلوم بوكئ تواب تم كولازم بر كرمبعث تغير حالات (يعني وضع) اوررسوم مي اوراختلافياتست میں جو کہ اس زمانہ میں پریلہ ہوگیاہے سب کوایک ہی کولئی سی سے نہ انکٹ اور (جملہ اضام اختلاف کا) ایک حکم سبحنار بلکم بعض اخلاف سايك جانب من اوردوس عجانب خطابوتي ہے اور بعض میں دونوں جانب حق دائر رہتا ہے ا ہر سخن وقتے وہر مکت مکانے داروہ

www.KitaboSunnat.com

واستدلال بشبه وابه یا تقلید عالمی در خلاف آن عنب مسموع وعندالله آن عنب مسموع وعندالله قب عالمی منافذ و گائه منافز و گائه مناوش این است شود دری صورت تاوقت یک آن حدیث در سیاه است و پرده از روئ کار مرتفع است چون پرده برخاست و پردگی است چون پرده برخاست و پردگی متبان می مشید نازم متبان می از المحدیث فارس کرد و آنجا اخت المعنی المحدیث واحد و آنجا اخت المعنی المحدیث واحد و آنجا اخت المعنی المحدیث واحد و آنجا اخت المحدیث و 
چون این مقد ات معلم سفد سے باید که در مبعث تغییر اوضاع رسوم ودر اختلاف اتت که درین آیام بیب الشد بیک عصا مهر را سوق نه کنی و در یک مرتب ازل نه گردانی ع

برسن وقع دبرنكة مكاسخ داردا

## فصانحم كامقصد دوم

اُن تغیرات کلید کے بیان میں جواس اُمت میں واقع ہوئے

علادہ اُس تغیر عظیم کے جس کوہم مے مقصد اقل میں بیان کیا۔

یہ بحث بہت بڑی ہے اس کا پورا کرنا اس مقام پر مکن نہیں ہمار ا مقصود اس مقام میں اُن یعض احادیث کی شرح کرنا ہے جوہمار مبحث ہے تعلق رکھتی ہیں مثل حدیث قرون المشکے اوراس حکہ کے جس میں یہ ہے کہ اگر ان کا دین ت اُنم رہ گیا تو مشربرس کہ قائم رہے گا اور مثل بارہ خلیفہ والی حدیث کے اور مثل پانچستو برسس والی حدیث کے۔

مقصبردوم

لاال دومقصد كفصل بنج دايال موزع كرداني دشدوربيا تغيرات كليدكدوير المت فاقع شرفيراً ل تغير معظيم كدور مقصداة ل تقرير نموديم -

وأس مجث بغايت طويل الذيل مت واستيعاب آل دين وضع مصورنيت مقصود ادريض مشرح بعض لصاديث معلقه بمجث ماست ماننده ديث قرون مُنْ ومديث فأن يقولم ديفُم يقوسِبعلاسن ومديث اثناعش خليفة ومديث خسرمات سنة ألل تغير كدوري امت واقع شدانتفال تحضر است مسلى السُّعِلِيه وَلم ازدارِدنيا برفيقِ اعلى وكدام المَّةِ جائكاه تروتغير بولناك تراذال خامد بودكه وى البي جل شانه منقطع گرود و بركات متواتره سافي كريروس برت بت روباستارارد آخرج الدارق عزعكمة فالخرحديث طويل في وفالة النبق عصل الله عليه وسلم وجلت امرايس تب فقيل لهايام إيس البكى على رسول الله صّله الله علية وسَلّرقالت ان والله ما الكي على رسول اللهصك الله عليه وسكم الا اكون اعلم ان قدادهب الىماهوخارك من الدنيا والكن البح على خبر السّماء انقطع واخرج اللام محن انس وذكر التبق عصل الله علية وسلموال شمسته يوم دخل لماتنة فالليت يومًا قطكان احسن وكالضوء

جس دن کررسول النرصیا النه علیہ وسلم ہمانے پاس مرسیمیں اشریف الدے اور بی اس دن بھی موجد دمقا حب آپ کی وقا ہمری میں ہیں جب کی اس دن سے زیادہ کوئی دن براور تاریک ہمیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی دفات ہوئی۔ آور تر مذی ہے حضرت النس سے روایت کی ہے کہ وہ ہمتے تھے جس دن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے میں دن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے میں فرات ہم کی ہم سے ایسے فرات کی موق مرحیز مدینہ کی تاریک تھی ہم سے ایسے فرات کی وفات ہموئی مرحیز مدینہ کی تاریک تھی ہم سے ایسے فرات کی مقال میں مشغول تھے کہم کو ایسے دائی مقال میں کہم کے دس میں مشغول تھے کہم کو ایسے دائی مقال میں کہم سے دون میں مشغول تھے کہم کو کہم کہم کو کھم کو کہم کو کو کہم کو کو کہم کو کہم کو کہم کو کہم کو کو کہم کو کہم کو کہم کو کہم کو کہم کو کو کہم کو کہم کو کہم کو کہم کو کھم کو کو کہم کو کو کو کہم کو کو کہم کو کو کھم کو کہم کو کو کھم کو کہم کو کو کھم ک

المصیبت یادلے بیونلہ وہ سب بری مصیبت باد وہ سب بری مصیبت باد کر وہ سرا تغیر صرت فاردق اعظم کی وفات ہی بہت سی صدیقوں میں وارد ہو اب کو عمر فقد کے دروازہ کے قفل ہیں۔ اذا اللہ حضرت عزیف کہا المسی را لمؤ منین ایاب کو فقنہ کے درا تھوں نے حضرت عرف کہا باامسی را لمؤ منین ایاب کو فقنہ کے جی اندلیشہ ذکرنا چاہیے۔ بس کوہم کتی بار کوکھ جی ہیں (دوسرا تغیر حضرت مقریق کی وفا کواس بسے نہیں قرار دیا کہ ) شیخین کی روش قریب قریب تی اور ان کے مناقب ہی کہاں اور طبع جملتے ہیں اور ان کے سوائی اور ان کے مناقب ہی کہیں۔ نقش اور طبع جملتے ہیں اور ان کے سوائی میں ایک کھرے ہیں۔ نقش اول حضرت صدیق نے بنایا اور منافع ہو کے ہیں۔ نقش اول حضرت صدیق نے بنایا اور منافع ہی ایک کھرے ہیں۔ نقش اول حضرت صدیق نے بنایا اور منافع ہی ایک کھر سے میں۔ نقش اور ایک دوسرے پر جران میں اور کا فروں پر سخت اور ہاد ہیں یک ل شخص خالفت کا نام بھی ان کے دور کو میں اور کو خرات کی نام بھی ان کے دور کو میں اور کی خرات میں کا نام بھی ان کے دور کی تر سخت اور ہاد ہیں یک ل شخص خالفت کا نام بھی ان کے دور کو میں ایک دوسرے پر جران کے دور کی خرات کی خالفت کا نام بھی ان کے دور کی دور کی دور کی دور کی کھر کا دور کی دور سے کی دور کی کھر کی دور کی دیں کی دور کی دیں کی دور کی د

من يوم وخل علينا فيدرسول الله عصل الله عليه وسكر المديثة وشهدته يومر موته فمام أيت يوسًا كأن اقبح وكالظلومن يومرمات فيه رسول الله عصّل الله عَليْنه وسَكُو وَاحْزِج الماتوردى عن اس قال لماكاناليوم الدندى دخل فيه رسول الله صك الله عليه وسلوللسينة اضاءمنماكل في فلما كان اليوم الذي سات فيه اظلوسنها كلّ شي ومأنفَضْنَا أيديناس النواب وانالف دفيعق ابكهناقلوينا واخرج اللارم عزكمول ان م سول الله صلى الله عليه وسكم قال اذا اصاب احداكم مصيبة فليذاكم مصيبلة بى فأغامن اعظم المصالب. تغيزاني مويحضرت فاوقا منكم است ودراحا و بياردارد مثردكه عرض مَلَن إب فتنه است ذا مجله عدت مدينيليس عليك مضابأس يالميرا لمؤمنين كرر روايت كريم وسيرت يخين متقارب بود ومناقب ايشال بمعنان ومتوافق سوالبن ايشال متعانق و عزوالة كدورايام الشال واقع شدمشا بنتش اةِل مدين اكبربت واتام آل بردستِ فاروقِكُمُ بحصول انجاميدتهام سلمين درزمان اليشان باهم مؤلف وبايك يمرمنراهم وبركن مضديد وبرحب دمتوافق ام مخالفت

درمیان میں مرتفا سیاه اور رمایا خلیفه کواپنی جان سے بھی زیادہ دوست رکھتے سے اور خلیفہ سیاہ ورعایا پر باپ سے بھی زیادہ مشغق وجهربان مقع مسرداران سشكراور حكام بلادتمام وجى اہل سوابق یعنے جماجرین اولین وانصار تھے۔ ترمذی سے كماب الشائل مي عستب بن غزوان سے ايك طويل حديث روایت کی ہے جس کے آخریں یہ مضمون ہے کہ عتب بن غزوا كتے تھے كريں نے آپ كو ديكھ كريس اسلام ميں رسول الله صل الله عليه وسلم كي جمراه سانوال شخص لتماجماري فلأ در فتوں کے پُتوں کے سواکھ مرسمی جس کے کھانے سے ہمار منذ کے کنانے پھٹ گئے تھے ایک روز مجھے ایک چادر بڑی ہوئی ملی تویں نے وہ چادر آدمی خود لی اور آدمی سعی کو دى اب مم ساتول بيس سے مرايك كسى فركسى فرمركا ماكم اوراب ہمالے بعد جولوگ ماکم ہول کے ان سے تمیں فلما (بهاری) معسلوم بهوگی- به دولول بزرگ (پین شغین) انتظم صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد شریف میں آیے وزیر ومشیر سے او ان کے مشواے بڑے الرے جہات ملت ودولت میں مقبول بهية تصے اور فاروق اعظم خضرت صديق كى خلافت بي وزیر اورمشیر اور خلافت کے ناصر ومعین است محجب خود ان کی خلافت کی نوبت آئی تو اُنھوں نے بڑے بڑے کا ابجا دية اوردين كي تاسم ببت طريقول سے ان سے ظاہر موتى كر پھركسى سے د ہوسكى فينين كے باہم كي الكي سے سب إسوابق اورسيرين اورملى ونميى مشوره فيني اوراُن امور میں جران کے لئے غیب میں مغربے از قیم کشور کا وترديج دين كم } أسخفرت صلى الله عليه وسلم ف اكثر مديثول یں دونوں کا ذکرایک ساتھ کیلہ اور ردونول ایس معسلم

درميان ايشان واقع نرسياه ورعايا خليغه لأازجار خود دوست دارتر وخليف بررعايا وسياه ازيدر مشغن وبهرمان تروروس جيوسش وأمرات المصارا بل سوابق از بهاجرين اوّلين وانصاً أخوج الترمذى فى كتأب الشمائل عن عتبه بن غروان في حديثٍ طُولِ اخرياقال عتبة بن غزوان لقدرأيتني وان لسابع سبعة معرسول الله تصلح اللبه عليه وسكرمالك طعامرا لااوراق الشجرحة تفهجت اشلاقنا فالتقطت بردة فقسمتهابيني وبأتن سعد فمامنامن اولئك السبعة الاوهوامير مصيهن الامصاروستجربو الاسواءبعدانا مردو بزرك درعمد سريف أشحضرت صيلح اللدعليه وسلم وزير ومشيروناص خلافت وظميرومعين جول نوبت تودشان رسيد كاريا سرانجام دادند وتأسيد دین بوجوه بسیار ازبیال برروست کار أمركه مقدور ديرك نشدآ تخضرت صل التدعليه وسلم بملاخك بمين تقارب باعتبار سوابق ومسيرو باعت بارتحل اعبار مشاوره لمكيه ولميه وباعتبار آني برات ايشال دريردة غيب مقدر بود الكشوركشائي و ترویج دین مستین مردو عزیزوا در العاديث بسيار جمع سافتند

موتے ہیں) جیبے توامین یاجیے فرقدین مثلاً رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلمنے گائے کے بات کرنے اور بھیڑیئے کے کلام کرنے کے واقعد ميل فراياكه اس واقعه يريس ايمان ركهنامول اور الوبجراط و عرف أور حضرت على في فرماياكه من اكثررسول الله صلى التسمليد وسلم سے مسئاکرتا تھاکہ آپ فرائے تھے میں تھا اور الو مرفوعر تھے ایس نے یہ کام کیا اور ابو برط و عمر نے کیا۔ میں باہر تخلا اور ابو بكر م وعرم بحلي. مين جلااور ابو بجرم وعرم چلي مين داخل بروًا اورالوبكرة وعمر واص بوت اور رسول الله صلح الله عليم وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت علیین والوں کوالسا (روشن) وکھیل جیے ہم چکدار تاہے کو اسمان کے کنانے پردیکھتے ہواور ابوبکر فر و عرش انہی علین والوں میں سے ہیں بلکہ ان سے بھی اچھ أورا تخفرت صل الله عليه وسلم في فرماياكم الوكرة وعشيرا ابل جنت کے سردارہیں کیا اگلے اور کیا بھیلے سواانبیار وسرلین کے اورف رمایاکہ میں ہیں جا تاکمہ دی بقائم لوگوں میں کس قدرہے لنظ تم ان دونوں کی اقتدا کرنا جومیر کے بعد رخلیفہ بهول کے بینے ابو بکرنے وعب شرکی ۔ آور حضرت انس م کہتے ہیں کہ جب المنضرت صلح الترعليه وسلم مسجدين تشريف للت تص توہمیں سے کوئی شخص (ادب کے الیے) سرنہ اُٹھاسکتا تھاسوا ابو بكرمة وعريف كه وه دولول حضرت كود يميركر مسكرات تصاور عم وكانابتبتان البه ويتبسم اليما وتوج احضرت ان كوديكم كرمسكرك سق . آور ايك روز آنحضرت صلى الترمليه وسلم مسجد مي تشريف لات اورآب ك ساتصا بوكرا و عرم بھی تھے ایک آپ کی داہنی جانب تھے اور دوسرے ائیں جانب اور مضرت اُن دولوں کا اِتھ کیراے ہوئے تھے اوراث ا نے فسر مایاکہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ آور فراہا که تم دونون اگر کهلی مشوره بین متفق بروجاو تومیتم دونو<del>ر ک</del>خلاف کرفتا

مانند توأيّن ومشل فرقدين قبال رسول الله صلحالله عليه وسكم في قصة تكلم البقة وفي قِصّة الذنب أوَّمن به انا وابوبكم وعمرةال على كثايرًا ماكنت اسمع م سول الله صلة الله عليه وسكم يقول كنت اخا و ابوبكم وعمر و فعلت اينا وابوبكم وعمم وخوجت ان وابوبكم وعم وانطلقتُ اناوابوبكر وعرودخلت اناوابوبكم وعروقال رسول اللهصل الله عليه وسكم ان اهل الجتة ليتراؤن اهل عليان كانرون الكوكب اللاتى فى افتالهاء وإن ابابكر وعم نمه وأنعكما وقال صّلة الله عَليْه وسَلَّمُ ابوبكم وعمى سينا كهول اهل الجتكة من الاقلين والأخرين الدالتبييز والمسلين وقال ان الاادرى مابقائ فيكوفاقت وا بالذكين من بعيى الى بكم وعروقال كان رسول لله صلى الله عليه وسكواذ الحل المسجد لعيوفع احدُّ دأَسَهُ غيرابي بكر، ف صلاالله عليه وسكوذات يومرو حاللهمك وابوبكم وعمراحد هماعزعين والخض عن شالد وهواخلُ بايديهما وقال هَدَلَا نبعث يوم القيمة وقال صقية الله عليه وسكم لو اجتمعتما في مشوس، لم ما خالفتكما

اورفسسرایاکہ یددولوں (دین کے) کان اور آ تکھیں اور فرایا کہ ميرے دو وزير آسمان ميں بي جبريل اورميكائيل اور دو و درير زمین میں ہیں ابو برا وعراف آور نسر مایا الله کامشکر برجس منے ان دونون سے مجے قوت دی - آور رسول الله صب الله مليه والم نے كنوتي والے خواب ميں دونوں كو ديكھا اوروزن والے خواب یں دونوں کا وزنی ہونا دیجے گیا۔ آورحضرت نے اس کی تعبیر خلافت کے ساتھ دی۔ آورف رایک عرف کی دیکیاں آسان کے تاروں کے برابرہیں ، ٹیمر فرمایا کر عمر خاکی سب نیکیال الدیجر ہی ایک نیکی کے برابر ہیں - آوراس حدیث میں جس میں حضرت عثمان کی تعریف ہے کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس موفر شتے حیاکرے بی مذکورہے کہ رسول الله صفح الله علیه وسلم سنے شیخین کے ساتھ ایک طرح کا معالمہ کیا۔ آور حضرت ابوموسی من کی مدیث یں ہے کہ حضرت نے شخین کوجنت کی بشارت ایک ہی طرح سے دی بخلاف حضرت عثمان کے۔ تیمروہ دولوں دفن بھی نبی صیلے اللہ ملیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ آور حضرت ملی من حسين دزين العابدين )ين فرماياكشينين كانقرب (دربارنبوت یں) آپ کی زندگی میں بھی ایساہی مقاصیساکہ اب آپ کی وفات کے بعدہے ان کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں اسی اسلوب پر بي بس لا محاله دونول ايكبيى قرن مي مقع اوريه دوسرا قرن اس وقت ختم بهوًا حبب دويزل زييج. آس مقام پرمعلوم بهويًا ے کہ ہم ابن اہم خطیبِ شام کاخطبہ لکھ دیں جس میں اُنھو<del>ل ک</del>ے داد فصاحت دی است داری نے بروایت ظالمین معدان نقل كيات كروه كنة تصعبداللدين الهتم (امسي المؤمنين) عمر بن عبدالعزيزك ياس عام لوكون كي سأتهك اوروال ببنيج كم كاكب عمربن عبدالعزيزك سامن كفرے بوكت اورالله كى ورثنا بيال ا

وقال لفنان المعروالبصروقال اماوزيراي من اهل الساء فع برئيل وميه الثيل واما وزيراي من اهل الدوض فأبو بدو عروة الله من الله الذائ النَّدن بَعِما وَرَأْي رسول لللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَكُمُّ في رؤيا القليب شانهما ورُبِي سُ جَاعَما في س قيال جان فالونن فعيرًالتِّيّ صَلَّم الله علية وسكر بالخلافة وأخبران حسنات عماكعل بجوم الشماء نوقال جميع حسناته كحسنلة واحدة من حسنات إلى بكر وقى حليث الا أستحيى من يستعيى مثم الملائكة في منقبة عنمان الترسول الله صلح الله عليه وسكرعامل الصديق الفاروق معاملة واحدة وفي علا الموق اته بش مُمابشارة واحدة بخلافعثان ا ثوهُما نجيعًا لا صَلَّى الله عَليه وسَلَّم وقال على بن الحسدين مازلتهما فحيات كمنزلة منهمابعد موتهال احاديث كثاريخ عظ هالالساوب لآجرم بردو دریک قرن بودند و قرن نانی بانقراض *و*ق منفرض مشد ایجا مناسب دیده مصشود كه خطبهٔ ابن ابتم خطيب شام را كه دادِ فضما واده بزيكاريم آخيج المارقي من حديث خال بن مَحدات قال دخل عبدا لله بن الاهتماع عر بن عبلا ويرم العامة فلكفياً عم الروه ويارس يتكلم فحمدالله تكالى والشن عليث

اس کے بعد کہا۔ ا ابعد اللہ نے مخلوق کوب اکتیا اور وہ ان کی اطل سے بنیاز اوران کی نافر انی سے بے خوت تھا۔ لوگ اس ق مختلف مالتوليس تصاورابل عرب كى حالت سي برتر تھی. کیا بہاڑی اور کیا جنگلی۔ دنیاوی نعتیں اور اس کے میش كى چىيىزىدان كونصيب زىتىيى چندلوك مل كركهمى التىرسے دمار ذكرية تح اور ندكون كتاب دأسمانى پرطصت سفي آن مُردب دونرخ میں جائے تھے اور زندہ اسے تھے تجس تھے اورببت سی باتیں قابلِ نفرت اور قابل ترک ان من جمع تعیں پھرجب اللہ تعالی ہے جا اکر ان پراپن رحمت نازل کرے تو اسے ایک رسول انہی کی قوم میں سے ان کے پاس مبیجب رجس کی مشان میں خود اس سے اسسایا کہ) شاق ہے اس ہے محساداسرکشی کرنااوروہ حراص بے متحالیے (ایمان اللے کے) أوبر مؤمنون بررؤف ورحيه بف التدرحت اورملاة وسلام نازل کرے ان پر مگروہ کافرآت کے جسم کوزمی کرنے اوراتی دین کومِطانے سے بازندائے آت کے ساتھ اللہ کی کتاب طق منی آب بنیر مکم فلاکے آگے ذہو سے تھے زیھے سٹتے تھے بھ جب آپ كوتبليغ كاحكم بلا اورجهاد كى ترغيب آپ كودى تى تو حيم آئبي كي تعميس للح لئ آپ كي قوت مستعدموتي پس الله في آپ كى جمت كوروشن كيا اورآپ كى بات بلندكى اور است کی دعوت کوسب پرظاہر کیا بھرآت دنیاسے پاک اور صا تشريف في آب ك بعد الوبر رضى التُدعة خليف بموت اور وہ آپ کے طریق پر چلے اورآت کی راہ اخت یاد کی عرب کے لوگ مرتد بمو كئے يابعض لوگوں سے يہ حركت طاہر بوتى توده بركزاس بات ير داضى نه بهوت كه رسول الترصيل الشرعليه وسلم كم بعد وہ ان سے قبول کریں سوااس بات کے جو حضرت قبول کرنے تھے

تُمْوَال المَابِعِينَ فَانِ اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ عَنَيًّا عن طاعتهم إمثالمحصيتهم والناس يومثني فى المنازل وللرائي عتلفون والعرب بشرة تلك المنازل اهل الحجوواهل الوبرتجتاز دونهم طيّبات الدينياويخاءُ عيشها الاسيئلو اللهجاعة ولايتلون كتأباً ميتهم فى التارى حيهم إعى بنس معمالا يحصمن المرغوب عنه والمزهو وفيه فلما الادالله تعالى النيس عليهم بحمة بعث اليهم بالمولا من انفسهم عزيز عليته مأعنِتُم حريث عليكر بالمؤمنين م وف محيم صل الله مكت وسكروعلله لشاهم ومحمة الله وبركاته فلويمنعهو الحد المرحواف جسه وتقبوا فى سىمە ومعدكتاب من الله كايقت مراكا بأدن ولايؤخرالا باذئه فلتأأير بالعزمة وحُمل على الجهاد انبسط الدرالله لوتَّه فأفلِ اللهجتنه وإجازكلمتنه وإظهردعويته وفاس المانياتقيّانقيّاثة قامر ابعاله ابوبكم رضى اللهعنه فسلك اسنته واخنا سبيله وارتاتات العرب إوس فعل ذلك منهوفا بى ان يقبل منهوبعدرسول الله صَلَّة الله عليه وسَلْم إِلَّا الَّذِي كَانِ تَسَاسِكُ

أتحوب في الموارول كوميانون سي بحال ليااوراك كي شعل المند کرادیے اورابل حق کے اسموں سے اہل باطل کوسر مگوں کردیا او ان کے بند بند جلا کرفیئے اور زین کو اُن کے خوافل سے سیراب كرديا بيال تك كم أخصول في ان كوميمرداخل كيااس دين ين جس سے وہ بحل گئے تھے اور اسی دین پران کو قائم کردیاس س وه بهاكت ته بيت المال سي أنهول في ايك أونث ليا تفاجس سے کچے کام لیا کرتے سے اورایک عبثی لوند می مقی مگر آخروقت بس اُن کو ير بھي گوارا من بهوا اور انھول سنے وہ أونث اورلوندى البيخ جانتين كووالس ديدى اوروه دنيلس پاک وصاف لین صاحب کی طرح محت مجمران کے بعد عمرین خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے جمعوں نے شہروں کو آباد کیا ا در سختی کو نرمی کے ساتھ مخلوط رکھا اور ہر کام کومستعدی سی انجام دیا ہرکام پراس کے لائق ادمی مقرر کتے جہادے سامان درست کئے۔ جب ان کومغیرہ بن شعبہ کے زفلام الوارف دعی كيالة أتفول ك حضرت ابن عباس كوحكم دياكم وه لوكول مى يو چين كه آيا وه مسيكر قاتل كانام جلسنة بين. چنا پنجيب لوكول ے ان سے مغیرین شعبہ کے لوارکا نام لیا ق اُنموں نے اسے یروردگار کاست کر اداکیاکگسی ایسے شخص نے اُن کو نہیں ماما نبس کا کھر حق فے میں ہواوروہ (قیامت کے دن ایہ حجت بین کرے کہ میں نے ان کاخون اس وجہ سے حلال سجھا کانھو ن ميراح واللسجها تقا حسرت عرض نعمير سيالل س كيداوراتش بزارروي لت تحمر أنمول في بمي اليف لت اس كو گوالا مذكيا اوراين اولا دكى كفالت كي كية اس كوب مدر كيااوروه ابن جانتين كووالس كركة اوردنياس إك وصاف مثل لين صاحبين كميكة - بعراع ربن عبدالعزين تم را وجودكم

انتزع السيوف من اعده أواوق الناطان في أشعلهاتم نكتك بلعل المحق اهل الباطل فلم يبرح يقطع اوصالهم ويسق الابن دماءهمر حة أيُخلهم في الذي خرجواستُ م قةرهوبالتذى نفهواعنه وقلكان اصا من مال الله بَكُرُمَّ الرتوى عَالية وحبشيّةً الهضعت ولداله فراى ذلك عندموت غُصّةً في حكق فادي ذلك العالمغليفة من بعده وفارق الدُّنيكاتقيًّا عَكْ منهاج صاحبه نقرت مربعه عم ابن الخطأب رضى الله عنه فمص الامصار وخلط الشداة بأللين وحسكر عادراعيه وشترعن ساقيه وأعلا الاموراقل نها والحرب النها فللما اصابه قَايْنُ المغارية بن شعبه اكر إبن عبّاسٍ يسأل النّاس هل يذبتون قاتله فلتا قيل قين للغيرة بن شعبة استهل جهاريه إن الايكون اسابه دوحق فى القَيْ فيجِهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ انْتُمَا استحل دمه بمااستحل من حقه و قناكان قداصاب من مالالله بضعة وشانين القافكس لهارباعه وكيه بَهَا كَفَالَتُهُ الْكُودُ لا فَأَتُّهُ الْحُ الخليفة من بعدكة وفارق اللهنيا تقيًّا نقيًّا اعلامهاج صاحبيه ثم انك ياعب

دنیا کے بیٹے ہو دنیا کے بادشاہوں سے پیدا ہوئے ہو دنیا کے پستا سے تھاری پرورسش ہوئی ہے اور دنیا ہی میں تم بڑھے اور تم دنیا کو اس نے ملنے کی جگر میں ملاش کرنے تھے مگر حب می اس الك بنائے كئے (يض خليف موسى) تو مم نے دنياكو وين وال يا جان اس کوائٹدنے ڈالا تھااوراس کوچھوڑدیا اوراس سے بے مرقتی کی اورائس کروہ سمھا کر بقدرضرورت بساستر کا شکرے جس نے تحقال ذریعہ سے ہمانے ظلم دور کئے اور تحقالما دربیدسے ہماری مصیبت دفع کی ۔ پس (الے عمرا)تم راین ا على جا دَ إدهم أوهر مدويكه وكيونك حق يركوني چيز غالب نهنين ہوتی اور باطل سے کوئی چیز کیبت نہیں ہوتی۔ میں اس کلام کو بیان کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہوں اسیے کتے اورتام مؤمنین ومؤمنات کے لئے الوالوب کتے تھے کوعمربن عالمزن جب كبهي بات بكلتي منى توكماكرة تص كر مجه سع ابن استم كهيك كرنتم ( ايني راه ) چلے جا وَ إدھراً دھرمند ديکھو-. منيسرآلغيير. حضرت ذوالنورينُ كى شها دت براوروه (مقا<sup>ل</sup>) جواس پرمترتب موے وتغيرسب تغيرات سے برما مؤاہد المنحضرت صيلح الله عليه وسلمان اس تغير كوز الدمخيروز الأنشر می حدِ فاصل قرار دیاہے اور (اپنے) اشارہ کامرجع اسی تغیر کو بنايلب ببتسى مدينون ين جوبهيات مجوعي متواتربس اوراس تغيرت خلافت خاصه منتظمه ختم بموكئي جيساكنبي صيل الله عليه وسلم ن بهت سي حديثول بين اس كوساف بيان فرايط ے - اور ا تحضرت صف الله عليه وسلم في ببت سي حديثول میں تینوں خلفار کو ایک ساتھ وکر فرمایا ہے جیاکہ ہم داسفیل كى مقصداقل مي بيان كريك - اوراً كرمم غورس ديكمونوجها كهيب خلافت خامته منتظمه الفعل كاذكريه والتعينول بزركول

بُقَّ الدنياولدتك ماوكها والقمتك ثلاثها وكبتها وببتها القيتها علما تلقسها مطانها فلا وكبتها القيتها حيث القيتها حيث القيتها وعفوتها وقد مرتبها الله تعالى هجراتها فالحيد بلك حوبتنا وكشف فالحيد بلك كربتنا فامض ولا تلتفت فات في الديعي على المحتى في ولا ينال على الماطل في المولد ولا ينال على المولد وكان المؤمنين والمؤمنات قا ابوايوب وكان عموين عبد العزين يقول فوالشي قال لى عموين عبد العزين يقول فوالشي قال لى المنالاهم المن ولا تلتفت المنالاهم المنالاهم المنالاهم المنالاهم المنالاهم المنالية المنالاهم المنالوهم المنالاهم المنالوهم المنالاهم المنالاه

تغیر الث قرصت ذی الوری وانجه المناصر شد وای اعظم تغیرات ست الله علیه وسلم آن واحد قال المناصر مسلم الله علیه وسلم آن واحد قال الله علیه وسلم آن واحد قال الله علیه وسلم آن واحد قال الله علیه وسلم الله و ال

ذکرایک ساتھ ہراور جہال کہیں خلافت خاصہ کا ذکر آنحضرت ہے سامنے یا آپ کے بیچے جہات میں ماخلت کے ساتھ ہے وہاں میں ماخلت کے ساتھ ہے وہاں میں داخلت کے ساتھ ہے وہاں میرف شخین کا ذکرہے ۔ حضرت عثمان کی شہادت سے وہ مینوں قرن جن کی خیریت کی شہادت (احادیث میں) دیگئ ہے ختم ہوگئے ۔ تیترا قرن حضرت ذوالنورین کی خلافت کا ذمانہ تھا ہو قریب بازہ سال کے راجہ ۔ حضرت ذوالنورین کی روش کے کچھ فرق تھاکیو کم کی روش میں برنبیت نے بین کی روش کے کچھ فرق تھاکیو کم حضرت ذوالنورین کی موسی عزیمت سے رخصت کی طرف اور آیا کے حکام کے مثل ما کے ساتھ اور اور میں گو وہی خشونت بھی در میں اور حضرت فاروق کی کی مطبع سمی گو وہی خشونت بھی در میت کی طرف میں خشونت بھی در میت کی طرف سے ما ظامر نہیں ہوئی سمی اور در مخالفت کی کیفیت کی طرف سے فام اور ہم تھی اور در مخالفت کی کیفیت کی طرف سے فام اور ہم تھی اور در مخالفت کی کیفیت کی طرف سے فام اور ہم تھی اور در مخالفت کی کیفیت مگر بعد پورے ہوجا نے اس قرن کے ۔ ان با توں میں سوام کا بر مگر بعد پورے نہیں کرسکا۔

(العرب الله مم كونيكن كرے اس بات كوسجولكم اگر صديث كا مطلب سمجيني من كوئى مشكل بيش آجات تو دوسمرى حديث كى طرف رجوع كروناكه جو اصلى مقصدا تخضرت صلى الله عليه وسلم كا اس حديث مي جه وه تم پر واضح بهوجائ كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى حديثين بمى مثل قرآن كى حديث فرمايا به كريد كتاب به متشابر اور مثانى اسى طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم من مشابر اور مثانى اسى طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم ي برمضمون كو بختلف عبادلوں اور طرح طرح كى اسلوب ساتھ بيان فرايا كو بختلف عبادلوں اور طرح طرح كى اسلوب ساتھ بيان فرايا كو بختلف عبادلوں اور طرح طرح كى اسلوب بيترميراقرن بي اسكوب

برآن إسعاد الله تعالى اگر در اول حديث اسكالي بهم رسيد رجوع بحريث در وي مريث دير اسكالي بهم رسيد رجوع بحريث دير المحفوظ المحضرت صلي الله عليه ولم مثل قرآن ست يشبه بعض الله عند والله مثل قرآن ست يشبه بعض الله عند والله مضمون و بعبادات مختلفه واساليب متوقع بيان في موده اند در حديث متوقع بيان في مروده اند در حديث بيان في متوقع بيان ف

وہ لوک جومیرے قرن کے بعد ہوں گے بھروہ جواُن کے بعد ہو<del>ل ع</del>ج اس کے بعد کھے لوگ ایسے بریل ہول کے کہ اُن کی قسمیں اُن کی گواہیوں سے آگے اور اُن کی گواہیاں اُن کی قسموں سے آگھیلی اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد جھوٹ کارواج بروجاتیگا ا جو کچھ بہتری ایکلے قراؤں کی اور بُرائی اُن کے بعد والے قراؤں کی تم سمجھے ہواس کو خیال رکھو اس کے بعدیہ مدیث دیکھوکہ مسلام کی چکی بینتیس برس چلے گی اوراس کے مطلب کی تنتيح كركميم اس كو بهي خسيال ركعو- اور اسلام كي چكى كِلفظ اس ببتری کے ساتھ جو اس پہلی صدیت سے تم کو معلوم ہوتی وزن کرواور لفظ بلاک کوجودوسری صدیث میں ہے بہلی حدمیث کے اس لفظ سے کہ لوگوں کی قسمیں ان کی گواہیوں سے أتطيليل كى اور بصُوك لائح بهوجائے كاموازنه كروتو ايك كا مضمون بعید دوسے کامضمون باؤے بینتیس برس کے لفظ اس موازر میں سرسری نظرے تو زیادہ معسام موستے ہی لیکن جب تم خوب غورسے دیکھوگے تواس کے معنے اورقرون ثلث كم معن ايك باؤك بماظاس معنى حويم في بيان كم جب (دو وريون من اكثر بانس مشترك مول تو (بقي من) ایک کی قید دوسرے کی مطلق پر بڑسادینا چاہیتے اورایک کے حكم سے دوسرے كے متشابري تاويل كراچا ہيے۔ تهراس سے آگے براسواور برعدیث دیکھوکہ خلافت میندیں مولى اورسلطنت شام مين (اس حدسيث مين) خلافت اورسلطنت كوبابم يرمقابل قرارديا كياب ديهوكراس مقابلت كيابات پیدا ہوئی ہے تم کومعسلوم ہوجائے گاکہ وہ تین قرن جنگی تعریف كى كمي ب ايك قرن نبوّت براور ذو قرن خلافت اوريه سب مدینہ میں تھے ان قرنؤل کے بعد کہمی مدسینہ میں سلطنت فہر کہا

الدين يلونهمو ثوالدين يلونهمو ثوينشأتوم منتبى إيانهو شهادتهم وشهادتهم أيماغم وقى لفظ نريف والكذب الجداز فيريت فرون أوط وشريت قرون أفره فهبدة ودكومشة ماطرفودنكا بدار بعدازال غثث تزول والاسلام لغس وتلثارسية فان يُملِكُوا برغوان ومفهوم آل دا منقع كن ودركومث ديكر والدوافظ رحى الاسلام باخيريت كرازحديث ول والسنة بسنج ولفظ بالك كرعتب أل واقع نثد بلفظ نتسبن ايمأنهم الح ولفظيفشل الكذب عضمون يك واعين مضمون ديكر توابى يافت وتاليخ خمس وتلثين ازين موازمة درنظر مرسري زياده مي ماندىكن چول نيك يشكاني مین معنے قرون ثلثہ است بتاویلے کہ ما أل البيان منوديم تزديك توافق اكثراسورميتوال قيديك درمطلن ديكرافزود وبحكم يكي ميتوالمشاب ديگررا مأوّل ساخت.

آدازی به بگذر صدیث دیگر بخوال الخاقی بلک دیگر بخوال الخاقی بلک دیگر بخوال الخافی خلافت و الملک قسیم ساخت ند ببین کر از میان این مقابله چه فراید پس مدان این قرون خلافت و قرن خلافت و آن جمسر در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه بوده است و بعد آل دو گائی در مدینه ساطنت مستقر نشد

لنابینتی بس کی تین اور خلانت کی مدیندیں ہونے کی تعین ان دونوں کا مصداق ایک ہے یہ دونوں حیسنریں ایک بی قصو ے نشان ہیں اور دونوں کا اشارہ ایک ہی طرف ہی تجهراس سے بھی آگے برط صوحضرت الوعبيدة اورمعاذ بن باز كى حديث ديكيو (حس كامضمون يهد) كديكام ابتدايس نبوت اوررمت تها بمرخلافت اوررحمت بوجلت كأبيركلف والى بادشابت بن جائے گا۔ اوراس مدیث کو قرون المن کی مدیث سے اوراسلام کی مکتی والی مدیث سے اور ضلافت کے مینمیں اورسلطنت کے شام میں ہونے کی حدیث سے موازنہ کرو توہم یقین کھتے ہیں کہ خلافت اور رحمت خیریت کے ہم معنی کلے گی۔ اور کالٹے والی بادشاہت فتنہ کے ہم بلتہ نابت ہوگی۔ بهراس سے مجی آگے برصو اور گرز بن علقمہ کی حدیث بھو جس ميں يمضمون ہے كه اسلام كى اشاعت ايك حد كم ممكى اس كے بعد لوگ ڈسنے والے سانب بن جائيں گے غور كرو كم اسلام كوروز افزول ترقى كس وقت رسى اور داست طلي سانيوكا فت نريس وقت ميں پيدا ہؤا اوراس مضمون كوشب القرف اوراسلام كى چكى اور خلافت ورحمت كيمضمون سيموازة كرو كي سنك بنين كرسب ايك وزن مي بي بعرد است ولے ساپنوں کی صدیث کوفت نے کی صدیث اور مجموف کے رولج پانداور كافي والى بادشابت كى حدىيث سے موازر كرو يقيناً سب كالك نكتء بهراس سے بھی ایک براصوا ور حضرت حذیفار می حدیث

بھراس سے بھی آگے بڑھواور حضرت حدیفر نے کی حدیث دیکھوجس میں یہ مضمون ہے کہ قیامرت قائم نہ ہوگی بہانتاکے تم اپنے امام کو قتل کروگے اور باہم مشمشیر باذی کروگے اور تھاری دنیا کے وارث تھالیے برترین لوگ ہوں گے اور فورکروگھ پس تین برت خس و نلین و تعین بر بودن خلافت در مدینه مصدات آل بردویی ست بردو شان یک معاست و بردومتوجه بیکی ا آزای البگذار و صدیث ابی عبیده و معاون جبل بخوال ان ها فاالا موسد ا نبوه و معاون رحمه شوی کون خلافه و مهمه شقر یکون ملکا عضوض ا و بادست ترون المان بالمدین ترول و فالاسلام و صریف الحلاقة بالمدین و مسال بالشام بسنج شک ندایم است و عضوض بافتنه بم ترازو. بازی را بگذار و صدیث کرز بن علقم را

بآزای را بگذار وحدیث گرزین علقمه را بخوال که اسلام راشیوع خوابد بود شقر یعودون آسکود صباء نیک آمل نمس روز افزونی آلکام وقت بوده است و فتنه اساود صبار در کدام زمان متحق شدوای را باخریت قرون ورمی الاسلام و خلافت ورصت بسنج شک نداریم کرجمه متوازن است.

آزاساود مُنهار باحدیثِ ہرج ویفشوا الکناب و پہلکوا و مُلگا عَضوضًا بسنج یغین داریم کر ہم۔ بیک نسق خواہی یافت.

بآز این را نیز بگذار وحدیثِ حذیفه این بخوان الا تقوم الشاعة حتی نقتلوا الماسم و تحتیلها باسیا فکم و یکن که روسا کر و سال کری که

یرکس واقعی کی طرف اشارہ ہے اور وہ واقعیہ کس زمانہ

المحقراپ ذہن کو کدورتوں کی آسیدون سے صاف کرواور بعض مدیثوں کو بعض مدیثوں کو بعض برمنطبی کرو کام انتخارت صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام کامقصدتم پر واضح ہوجائے۔ اس کے بعد علمائے اہل کتاب کی خبروں کو دیکو اور صحابہ کرام کے اٹار کو باد کروٹاکہ پورا الحمیدنان عامل ہوجائے اور اگراس طریقہ کے بعد بھی کچھ کام نہ نکلے اور حدیث کے معنے منظے نہ ہوں تو احادیث کے معنے سیجھنے سے اپنے آپ کومعندور سیجھناچاہیئے کیوٹکہ اس بحث میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہا گا اور کسی مسئلیں اس سے نیادہ کثرت سے دوایتیں نہلیں گی حقے کہ نماز اور ذکوہ کے مسائل میں بھی۔ (ترجمئہ شعر) جب تم کسی کام کو ذکر سکو تو اس کو چھوڑدو ، اور وہ کام اخت بیاد کروجو کرسکتے ہو ہ

البعد اختلاف ورب انداختلاف البعد المسل بي كران قرون المنشه بي اختلاف ويسابى به مناف است ورميان نوع واحديث المنت ومتعد المنت ويك حاب اعتبار و وسب اصناف ايك بي اور المن و وسب اصناف ايك بي اور المنت و ميك حاب فتلف بي اسى وجرس إسلام كى بحكى والى حديث بي تينول المنت كه واحد است و ميك حاب فتان المن المنت كه مناف المنت كه المنت المناف المناف المنت المناف المنت المناف ا

اشاره بكرام واقعه است وزان آل واقعه كدام بده است الى غير فداك من احاديث. بالجمله ذبن خودرا مصفى كن از شوب كدورات ولبض احاديث رابالبض ملبق ساز امقصديكام انحضرت صلى الشرعليه وسلم برتو روش شود بعدازال اخبار احبار ابل كتاب بزوال وأنار صحابه كوام بيادار ناالمينان حاسل كردد وأكريا وجدانتعال ايرطري كالس نكشود ومضمنق فثداز تنقيع معانى سنبت خود امعند وربايد داشت كه درين بحث ببترازي الربن برست نخابد آمدود ربيع مسّله زياده نزازين طرق متكاثره متوافره ميسرنخوام شدحة درباب صلاة وزكوة بمس اذا لوتستطع امرًا ف مُ عُه وجاونه الى ماتستطيع بألجله اخلاف درس قرون ماننداختلان امناف است درميان لؤرع واحدبيك حنا همه واحد است وبيك حباب مختلف ومتعدّ إخاود حديث دمحالامالم بمددا دريك ترس شمرده اند ودر صديث الخالافة بالمدين والملك بألشأم بمدلا بيك نزلت نهاده اند ودرورميث نبوت ورحمت ممه رأيك وصف أنبأت منودند ودرحديث فتن كداز مسندحذلف است بمدرا زمان استقامت گفته اندودر مديث مرُز بن علقب بمه را

ترتى اسلام كازار بتايا ي جب در قرون ثلاثه كريك اور سے برا تغیر اظاہر ہوا تو مالم کی شکل بدل گئ اور برسبت پہلے ا زمانے تغیر اذعی طابر ہوااس تغیر کے شخت میں بین فقے اوردو بُرك واقع بهيك النحفرت صيلي الله فلي وسلم ي ان پانچوں حادثوں کی تفصیل اس سرح وبسطسے فرائی ہے کم اس سے زیادہ مکن نہیں بشینی کے حضرت حدیفہ سے روا كىت كرده كت تص لوگ رسول الدمسيلے الله مليد وسلم سے خرکو پوچاکرنے تھ اور میں آت سے مشرکو بوجھا کرتا مت اس خوف سے کہیں وہ مجھ پر نراجائے چنا پند (ایک دوز) <del>یں</del> عرص كياكه يارسول التدبهم جابلتت من اورشرين رمبتلا س بعرالله اس خير ديمن اسلام) كولايا توكياس خيرك بعدمير الشر ہوگا، حضرت نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا کر کیا بھراس شركے بعد خير بوگا- حضرت سے فرايا ال مكر اس مي الركي بوك میں نے عرض کیاکہ تاریکی اس کی کیا ہوگی۔ حضرت سے فرایک وا ميرى سننت كوچمود كر دوسرول كى سنتت پر على كرين مح اور میری روسش چمور کردوسرول کی روش پرچلیں گے تم لوگ ان کی کھے باتیں پسند کروگے کچھ البسند میں نے عوض کیاکہ کیا بھراُس خیرے بدر سر ہوگا۔ آپ نے فرایا ماں کھ لوگ جہم کے درواندل بر کھرے ہوئے لوگوں کو بلائیں مجے جوان کاکہٹ مان نے گااس کو وہ جہتم یں ڈال دیر عجے بیں نے عرض کسی کہ یارسول الله اان لوگول کی بهچان بمست بیان کیعے حضرت بنے فرمایا دہ ہماری ہی قوم سے ہموں کے اور ہماری ہی زبان بولیں مح یں نے عض کیاکہ آپ مجھ کیا حکم دیتے ہیں اگروہ زمانہ جمیر تجاست فرمایک تم مسلمانوں کی جاعث اوران ام کے ساتھ ہوجا له بُر مل كوكيتين بينم إر-

ورمراتب زيادت ونمو گذا سشنه انديون فنير اعظم بظبور بيوست شكل عالم بركشت و تغاير نوع به نسبت زمان أوّل بظهوانجأييم دردامن اين تغيرست فت ندو كرز واقع مثد وأتخضرت صيلي الله عليه وسلم مشرع وتفسيس أن بيخ حادثه فسيرموده المر بمالامزيه عليه آخرج الشيغان عن حذيفة قال كأن الناسرييتلون م سول الله صلح الله عليه وسكر عن المخير وكنت اسأله عن الشّر غَافة إن يدركنى قبال قبلت يكامهمول الله اتاكتا فبجاهلتير وشتم فجاءالله بها الخلافهل بجب لهذا الخيرمن شرقك نعوقلت فهل بعد ذلك الش من خيرقال نعمروفيه وَخَنُ قىلت ومَادخنه قال يَسْتَنُون بغيرسنتى ويَهْلهون بغيرهَ لَه ي تعين منهو وتُنكِه قلك فهل بعداذلك الخيرمن شرقال نعمر دعالةً على ابواب جه نومن اجابهم اليهاقكَ فُولا فيتُماقـلتُ يارسول الله صِفْهم لِكَا قال من جِلدتناويتكلُّون بالسستناقلتُ فَمَا تأمرن إن ادركن ذلك قال تانهمُ جَماعة المسلمين

ئیںنے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جاعت اور کوئی امام دائی وقت) منهو فسيرايا توتم ان تام فرقول سے عليمده رمناأور ا مرتم کسی درخت کی جرا دانتوں سے بُو کر میٹ جاو اور اسی حال میں مم كوموت أجائ (قويسك ببتر وكا). أورايك روايت مي و كـٰ دحضرت حذيفه شن كها، ئيس نے عرض كيا يارسول الله الجم لو جابلیت اور شریس (مبتلا) نفے پھراللدینے اس خیرکوہم میں لایاتو کیااس خیرکے بعد پھر شر ہوگا؛ فسے مایاکہ ہاں - میں سے عرض کیاکہ کیااس سرکے بعد بھر خیر ہوگا ۔ فرایا ال مگراس میں تاریکی ہوگی۔ میںنے عرض کیا کہ تاریکی کیسی فسیرایالوگ مب ری روش چھوڑ کر دوسروں کی روشس پر چلیں گے تم لوگ ان کی کھے باتیں پسند کرو کے کھے نایسند- میں نے پوچھا کر میراس خیرے بعد شر ہوگا. فرمایا ہاں ۔ کھھ لوگ جہم کے دروازوں برکھرمی موت لوگوں کو بلائیں کے جوان کا کہنا مان کے گااس کو بستم میں وال دیں مے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ان کی محد سجال ہم سے بیان بھیجے کہ وہ کون لوگ ہوں گے فرایاوہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے اور ہاری ہی زبان بولیں گے. میس اعرض كياكرات مجه كيا حكم ديتي بي اگروه زمار مجه على آيخ فرايا تمسلان کی جاعت اوران کے اام کے ساتھ رہنا ہیں نے عرض کیاکہ اگر داس وقت) مسلمالؤں کی کوئی جاعت اورامام میجا توتم إن تمام فرقول سے على ده جوجانا اور اگرتم كسى درخت كى جرم دانتوں کے پکڑ کو بہاں تک کراسی حال میں کم کوموت آجا ہے ر تويس ج ببتر جى - أور ايك ردايت يى بى كدر حضرت حدايقًا كتے متے) يں نے عرض كياكر بارسول الله إاس فت مذي بياقه می صورت کیاہے۔ فرمایاکہ تلوار - یس نے پوچھاکہ تلوار کے بعد مجی کے فت نہ اقی ہے گا۔ فرایا سلطنت ہوگی آشوب خیشم کے ساتھ

وإمامهم قبلت فان لمرتكن لهمجاعة والاامامرقال فاعتزل تلك الفؤق الماولوان تكش باصل شمرة حق يوريك الموت وانت على ذلك وفي رواية قلتُ يأربول الله التاكتَ فيهاهلينة وشر فجاء ناالله بهذا الخبر قهل بعدا لهذا الخيرس شرقال نعيرقمات وهل بعددلك الشرمن خارقال نعروفيه كخن قال قلت ومادخنه قال قوميه ماون بغاير م أربي تعرف منهم وتنكم فقلت أفهل بعد ذاك الخير من شرقال نعودعاة عل ابواب جماؤس إجابهم اليمات فافع فيماقلت ايام سول الله صفهم لكاس هُمْ قَال هُم من جلدتنا ويتكلّمن بالسنتناقك فماتأسون ان ادم كف ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فأن لوتكن الهوجهامة وإامام قال فاعازل تلك الفرق كلها ولوان تعس باصل أمجر حي يدريك لموت وانت على ذاك وفى رواية قلتُ فَمَا الْعِصْمَة يارسول الله قال السيف قلتُ وَهل بعد الشيف بقيّة عَال نعمر يكون المامة عَكَ أَقُلَادٍ

وهُدُّ نَيِّعظ دخن قال قلتُ تُمماذ اقال ثم. يخيج الدجال بعدا ذلك معه نفر ونار فن وقع نى ئام ٧ وجب اَجُرُهُ وُحَطِّ وِزُنُهُ ومِن وتع في نهم لا وجد وني رياد حط اجريا قال البغوى قوله فما العِمْة قال السّيف كان قتادتُ يَضَعم على اهل الرّدة كانت فى نهمن الصّديق رضى اللّه عنه وقوله هُدنةعادخن مَعنالاصلح على بقايامن الضغن وذلك الللكا أثرمن التارقتال ابوعبيهاصل النَّاخِن ان يكونَ في لون اللَّابِــة او الثوب اوغيرة لك كدومة الے سواد وفي بعض الهوايات قلتُ يارسول الله المهدنة على الدخن مأهى قال لا يرجع قلوب بنى ادمرعن الذى كأنت عليه ويروى وجاءة على أقداء يقول يكون إجتماعهم على فسأرد من القلوب الشقه سأقنأ والعان

فتندُ أولى شمل برسه مادرُ عظيم مبداً ابن فتد خلافت عفرت مرتفط ست آنخفر صلى الله عليه وسلم نخست از خلافت عفرت مرتفط خبرداد تدكم منتظم نثود وازال متالم مندند في الخصائص اخرج الطبران وابونيم هن جابر سهرة قال قال رسول الله صلے الله علیه وسکر لعملی

اورصلح ہوگی نیرگی کے ساتھ۔ یں نے پوچھاکہ میرکیا ہوگا آپ نے فرآیا میراس کے بعد دخال نکلے گا اس کے ساتھ ایک بہر ہوگی اورآگ ہوگی جوشخص آس کی آگ میں پڑے گا اس کا قراب خداکے ذمہ ہے اور اس کے سب گذاہ معاف بروجائر کھا اور جو تخص اس کی نہر پر گرے گا اس کے گناہ نابت ہوجائیں اوراس کانواب ضائع موجائے گا۔ بنوی نے کماہے کروہ فتنہ جس كا بياة الوارس بوكا قباده م كيت من كدوه ابل يقت كافتنه بے جو ابو بکرصت لین رضی اللہ عند کے عبد میں مقااور صلح ترقی کے ساتھ ہوگی اس کامطلب یہ ہوکوملے کے بعد بھی کینے باتی رہ جائیں گے جس طرح آگ سے دصواں پیلے ہوا ہے۔ اور اومبیلا نے کہاہے کہ دخن رجس کا ترجہ تیرگی ) کیا گیا اصل میں اُس کھ کتے ہیں کرکسی جانور یاکیرے وغیرہ کے رنگ میں مجھمے این ما لبسيابي مو- آور بعض روايات مين كر دحفرت حداية كتے تھے) ميں نے يوجيسا يارسول الله اصلح تير كى كے ساتھ مو گی اس کاکیامطلب! آنے فرایاک بنی آدم کے قلوب جالت یرہوں گے اُس سے نہ ہٹیں گے آورایک روایت یں د بجلتے سلطنت کے) جاعت اکثوبے شیم کے ساتھ ہوگی (مروی) ہی مطلب يه برُوَاكه لوگول كا احبستاع فساد قلب كے ساتھ بوگا، حضرت بن اس فساد قلب كواسوبي مستنبيدي م فت نداول جومين برك برك عادون برشال ب اس فتنه کی ابتدار حضرت مرتضے کی خلافت سی ب آنخفر علی الله عليه وسلم ين بهل بى حضرت مرتضى كى خلافت سخبردى كروه منتظم نرموكى اورآب اس سر رنجيده موت . خصائص من ہے کہ طبرانی اور ابونعیم نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ وه كت تق رسول الشرصك الشرعليه وسلم في حضرت على سوفراً إلا

تم خلیفہ بنائے جاؤگ اور تم مقتول ہوگ اور متماری یہ دار می تقار کم خون سے زبان ہوگی ۔ آور حاکم نے حضرت علی رضی النتر عندسے روا کی ہے۔ بہاں کرتے ہیں کنی ملعم نے جو سے فرایا کہ است مبر نے بعد بچھ سے نفرت کرے گی ۔ آور حاکم ابن قباس دوایت کرتے ہیں کہ دہ کہتے تین نی معلام نے حضرت حضرت علی روز سے فرایا کہ ، آگا و رہوئم مبر سے بعد همبیت میں مبتلا ہوگے حفرت کی نے بوجھا کہ بردین کی ملامتی رہے کی صفرت نے فرایا بال تھا ہے دین کی سلامتی رہے گی اور الم محد نے اباس بن تمروا سلم سے انھول نے حضرت علی ف سے انھول نے بی ملی النوعلی سلم سے روایت کی ہے کہ آب سے فرایا عنقر ب

الله عنوبة من هذاه يعن لحيت المناه عنوبة من هذاه يعن لحيت المنه عنوبة من هذاه يعن لحيت المن عن مألسة واخرج الحاكوعن على وعلى الله عنه قال ان مقاعدا الله عنه وسكوان الابة ستقور وفرح الحاكون ابن عباس قال قاللة في سلامة من دينك واخوج احداعن أياس بن عبوالاسل عن المناق والموان الله تعليه وسكون اختلاف اوامر فأن استطعت ان سيكون اختلاف اوامر فأن استطعت ان كون المنكر فافعل.

مادشاً ولى حبى وأخفرت سلى الله مليه والمخرود ما توج عليه والدخر والدغريب بيان فرمود ما توج الموية عائشة الموية عائشة الموية والموية الموية الموية الموية الموية الموية الموية الموية والموية والموية والموية والموية والموية والموية والموية والموية الموية الموية والموية والموية الموية والموية وال

لے۔ اُس اوا کی کانام ہے جو صفرت علی مرتفظ اورام المؤمنین حضرت عائشہ وطلی وزیر رضی الند عہم میں باہم بتعابی شہر بھرہ واقع ہوئی تھی ، چونکر عضرت عاکث شرا اس اوا کی ہیں اونٹ پرسوار ہوگر عادی کے ازر میلن جنگ میں آئی تھیں اس وجسے اس اوا آئی کو جنگر نامل کہتے ہیں جل کے مسئے اُوٹ کے ہیں۔ یہ واقعہ جادی الکافر مسلسلہ ریجری میں افتاح ہوئی سبتے ہوئی تھے جو مسلم انوں میں ہام ہوئی دونوں طرف کا برصابہ تھے وہی فقت اگرز باغی جنسون حضرت عمان کو شہر میک میا کو انداز میں انتقاب اور طرفین سے ہی ویرارسلمان مقتول ہوئے افاطنہ وائی المسلمان المقتول ہوئے افاطنہ وائی المسلمان المتحدد الله میں النام المسلمان المقتول ہوئے افاطنہ وائی المسلمان المتحدد المسلمان مقتول ہوئے افاطنہ وائی المسلمان المسل ہم سے رسول الدصلے الد ملیہ وسلم نے فرایا کہ میں ہم لوگول کو سائٹ فتنوں سے دوا تا ہوں جو مسیحہ بعد ہوں گے۔ ایک فتذ مینے سے متروع ہوگا اور ایک مقرب سے اور ایک منام سے اور ایک مشرق سے اور ایک مقرب سے اور ایک وسلم شام سے جس کا مسفیان ہوگا۔ حضرت ابن مسعود شنے اس حدیث کو بیان کر کم ہیں سے بعض لوگ ابتدائی فتنوں کا زمانہ پائیں گے اور اس امت میں بعض لوگ ابتدائی فتنوں کا زمانہ پائیں گے اور اس امت میں بعض لوگ ابتدائی فتنوں کا زمانہ پائیں گے اور ولید بن عیاش بیان کرتے سے کہ فتنہ مریث کا تو طلحہ وزیر کے ولید بن عیاش بیان کرتے سے کہ فتنہ مریث کا وقت خدمشر اور سند مشرق اور سند مشرق اور سند مشرق کی سب اور سند مشرق کا اُن لوگوں (یعنے اہل عراق) کے سب ہوا۔

قال انارسول الله على الله عليه وسلو احداد والمسلم وفتنة تقبل من المن و ونتنة تقبل من المن و ونتنة تقبل من المثم و ونتنة تقبل من المشرق و ونتنة تقبل من المشرق و ونتنة تقبل المنام و وانتنة تقبل من المنام و وانتنا المنام و وانتنا المنام مسعود منكوس يدرك الولها ومن هذه الاحت من يدرك المحافظات ومن هذه الله المنام من والمنام من والمنام من والمنام و وانتنا المنام من وبل بن امية و ونتنة المنام و ونتنا المنام و ونتن

کے یاس واق کانام ہوجوضرت علی اورضرت معادیائے دومیان ہوئی مینین اس مقام کا عام ہوجہاں پراوائی واقع ہوئی صفرت سرج ہی ہیں واقع واقع ہوا اوراس سے بہت طول پکڑا۔ تحکیم کم برے کہ کہتے ہوجنوت علی خضرت ابدی کی احدوث معایات خصرت عموین عامق کو تھکم بنایا مشاکد دونوں ل کرجوفیصلہ کریں وہ فرمیتیں کو منظور ہو جنا نے دونوں محکم شعبان مستاج میں فیصل کے تبعے ہوئے ۔ اس تحکیم ہاس وال تک کا خاتم ہوتا۔

یرجنگ طرح طرح سے قسادوں کی بنیا دہوگی اور شائع کو پیندیرہ نہیں ہے۔ پیرجنگ طرح طرح سے قسادوں کی بنیا دہوگی اور شائع کو پیندیرہ نہیں ہے۔ حادثة سوم جنك بنروان ب- أشخفرت صيلح الشرعليه ولم نے متواتر حدیث میں بیان فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ سلمانو<del>ن ک</del>ے افت راق کے وقت یرجنگ ہوگی اور خوارج کو وہ فریق قتل کو گیا جواولے بالی ہوگا اور یہ جنگ اس جاعت کے حسنات عظیمہ سے ہوگی ان تینوں حادثوں کے بعد حضرت مرتضے کی شہادت كاواقب بيش آياجس كوآ تخضرت صيلے الله عليه وسلم ليے خارث متنفيض مين بيان فراياب اورحضرت مرتضك قال واشق الآخرين كى مزمت سے يادكيا ہے۔ حاكم سے ايك طويل صديث یں عاربن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے ين اور على غزوة ذوالعيره بين ساته ساته تصدرسول لله مسلے الله عليه وسلم نے فراياكيا ميس تمس بيان كرول كتم دنياميس على زياده بابخت كون دوادي عقر مم لوكول ك عرض كياكه بال يارسول الله (بيان فراية) آب ي فرايا-قبيلة تمودكاوه شفس جس في ناقة (صالح على السلام) ك بيركاف تصاوروه شخص اع على إج تمات سري الريكا یبان کک متعادی دارهی متعالی سرکے خون سے تر موجائی **بدِنَهُ إوّل**. ابتلاراس كي وه صلح تقى جو حضرت الم حسن أ مے حضرت معاویر بن ابی سفیان سے کی۔ آ شخصرت صلے اللہ عليه وسلم ي اس كو صديث صحيح من بيان فرايا ب بخارى ك حس ربیری سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے بی خضرت ابوبرہ

ميداً مغاسد مشي گرد د ومرضى شامع بنود. حادثة ثالثه حرب بهروان وأتخفرت ميك ابتد مليه وسلم آل إا در خبر متواتر سال فروند وارث دنووندكه درحين فرقب مسلين نظهور غوابد أمدومتولى قتل أل فرين أولنها بالحق باث وأل يم از حنات عظيمة أل جماعة غابد بود بعدازس سلمحادثه واقعه حضرت مرتض بظهوراً مدواً تخضرت صف الشرعليد وسلمهان آل درهديث تنفيض فرمودند وقاتل حضرت مرتف واباشق الآخرين كويدند آخدج المأكوف حديث طويل عن عاربن ياسروض الله عنه قالكنت اناوعلى وفيقان في غزوة ذعالعسية فقال رسول لله صلالله مليه وسلوالا احدثكما ركبكين ملنابط بارسول شاحال أكيمرغود ألذى عكم الناقة والذى يضربك ياعلى لمنع يعن قررت حقّة تبسَّلُ من اللهم لِعَيْتُهُ-

وبرد أولى بتدائل صلى حضرت الم حن بوداعة المن بوداعة المن بوداعة المن بين بوداعة المن بين بوداعة المن بين بين المعسن بيان فرمووند آخرج البيخاري عن المعسن من المعسن الماسكية

لى بنگ نېروان اس الطائى كانام ېريوخرت على تضاورنوايى كے دريان بوكى نېروان اس مقام كانام ېرى الطائى جوئى تتى يال الخائى دريان بوكى نېروان اس مقام كانام ېرى تى تى يالى كانام ېرى خوخرت على تصفىلى يولۇپى كەنگا يونى كەنگا يىنى كەنگا يىنى كەنگا يىنى كەنگا يىنى كەنگان كوخوارى كەنگارى ى كەنگارى ى كەنگارى كەنگارى كەنگارىكى كەنگارى كەنگارى كەنگارىكى كەنگىڭ كەنگارىكى كەنگىكى كەنگىكى كەنگارىكى كەنگىڭ كەنگىكى كەنگارىكى كەنگارىكى

 رض الله عنه قال بينا البني صلة الله عليه وسلم عضل بحاء الحسن فقال ابنى هذا المسلمين المنه فقال المنه في ا

فست منه ثانير مشمّل بروادث چند يكف شيادت حضرت الم حينُ في المشكوة معرّقً الى البيع تقى عن الم الفضل بلن اتعاد خلب على سرسول ادلّى

لله حضرت على مرتف كى شهدت كبد خلاف كي بالد عن الما المنظمة على المتعمل المتعم

اورعض کیاکہ یارسول اللہ ایس نے آج شب کوایک بہت برا خواب دیکھاہے ، حضرت سے پوچھا وہ کیا ۔ اُنھوں سے عرض کیا كرببت بى سخت فاب بى مصرت في يوجها آخر كيا أنهول عرض کیا کہ یں نے یہ دیجا کہ ایک مکرا آپ کے جسم کا کا اگیااو مب مي گودين رکه ديا گيا . رسول الله صلح الله عليه وسلم ين فرمايكم يه خواب توتم في الصاد تكانشار التلبة فالممترك أيك بيه ہوگاوہ متعادی گود میں کہے گا۔ جن ایجہ رام فضل کہتی تعیں کی فاظمیٹسے حسین پیدا ہوئے اور اُتھوں نے میری گود میں يرورش ياتى جيساكه رسول الترصيك التدعليه وسلم ففرايا تھا. بھریں ایک روز حضرت کی خدمت میں کئی اور میں لئے حسین کوآت کی گود میں بھ ادیا اس کے بعدیں دوسری طرف ديكهنة لكى بهمرجود كيك لورسول الترصيط التدعيليه وسلم كى دوان الكهول سے اسوبر يب بين . بن في يوج اكريار ال الله إمكر الباب آت يرفدا موات كيول روحة مي ا فرمایا کہ جبریال میرے پاس آئے اور اُنھوں نے مجھ سے کما کھیری امت میرے اس بیٹ کوقتل کردے گی میں نے پوچھاکداس کو ف مایا بان اوروه مسے رایس اس کی تربت کی سرخ ملی می لے آئے ، دومرا واقعے حَرَه - ابودا وَدیے حضرت ابوذرا سے روايت كى ب وه كنف تضكر مين أيك روزرسول التعرض التعرفليه وملم ا کے ہمراہ آپ کے پیچھے کدھے پر بیٹا ہوا تھاجب ہم مدینہ کی آبادی والبرکل

فقال يارسول الن رأيت كلمّامنكم الليلة قال وماهو قالت انه شديدقال وما هوقالت رأيت كان قطعةً من حساك قطعت وكضعت فىجوى فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ سَلَّم رأيتِ خيرًا ترلِدُ فأطمت انشاءالله فلامايكون فيجرك فولدت فاطبة الحسين فكأن فى جيئ كما قال رسول الله صلح الله عليه وسكم فدلخلت يوًا على رسول الله صَلَّى الله عَليْد وسَلَّم فيضعته في حجري نثركانت منى التفاكةُ فأذا عين ارسول الله عك الله عليه وسكرتهريقان الدموع قسالت فَقلتُ يانبي الله بأبي انت و أتى مالك قبال التان جبرشل فلخلخ ان أقية ستقتل ابني فقلتُ هذا قال نعوواتان باتربة س تريية عمراء رُوم واقع مرة آخرج الوداؤد عن ابي ذر قال كنت م ديفًا خلف سول الله عصل الله علية وسكر يومًا على حار فلتأجاون كابيوت المديت

توحضرت من فراياكه اب الوورة المتحاراكيا حال بوكاجب مينه یں بھوک کا غلبہ ہوگا اور تم اپنے بسترسے آٹھ کرمسجد تک م ہنچنے یاؤ کے کہ بھوک سے میتاب ہموجا وُگے وہ کہتے تھے میں لئے عرض کیاکہ اند ورسول کو خوب ملم ہے توآپ نے فرایاک اے ابوذرا ارسوال سے) بجناء بھرآت نے فرایا ہے الوور اسمال کیا حال ہو گاجب مدینہ میں موت (کی یہ کثرت) ہو گی کدایک قب کی قبیت ایک غلام کے برابر موجائے گی - میں فیون كياكه الله اور رسول كوخوب علم ب، فراياك الوذر الممسر مراياك الوذر الممسر كرناد كيم آكي فراياك إوذر المسب الأكياحال بوكاجب مسنه مي قبل ( عام ) مركا ايك كه الجار زيت خون مي ووب جائیں گے۔ بیب کے کماکہ اللہ ورسول کو خوب ملہ ہے۔ آہے گئے فرما یا که تم این گفریس بیریه نا میں نے عرض کیا کیا ہتھیار ہاتھ یں لوں واسٹ نے فرمایا کا گرایسا کروگے نوتم مبی ان کے شرک مسجعے جاؤے ۔ یں نے پوچھ کریارسول اللہ سے کہا کروں فرایاکہ اگرتم کواس بات کااندایشه جوکه الموار کی چیک متصاری آنکھوں کو خيره كيوع في وتم إلى كبرك كادامن إسى جرو بردال لو تاكه والخص تهادا گناہ اور اپناگناہ اپنے سرك كے تيستراكستحلاق مربب

قال كيف بك يااباذت اذا كان بالمدينة جوع تقوم عن في اشك و وتبلغ مسيداله خنديجهدال الجوظ قال قبلتُ الله وم سولِ اعلم قال تَعَفَّف يِاابادرِ كيف بك ياأبادرٍ اذاكان بالمدينة موت تبلغ البيث العبركحة انديباع القار بالعبد قال قىلتُ اللهاوم سول اعلى قِال تَصْبِد يا اباذير قال كيفيك يا اباذير أَدْ أَكَانَ بَالْمُدِينَةُ قَتَلُ تَغُولِ إِلَى مَاءُ الْحِبَارَ الزيت قال قلتُ الله وم سول اعلم قال آن من أندَ من قال قلتُ والبُسُ السَّلاح قال شأركت القومراذًا فلن فكيه أصنع يام سول الله قال ان ختيت ان يَ بَهُمَ لِهِ شَعَاعُ السَّيفَ فَالْقِ نَاحِيهُ ثولك على وجهاكِ ليُبُوءَ بِإِثْمِك وانمِه شوم أستحلال كد ببب

که دید مؤده که ایک مقام بر چنی نیخ پیمری اور به بهتی بر سله یعن کمری بوتی بوتی بعض باین زیر کے فرج کا مخترا قدیری جب برید اول مین مؤده که برید بین این الدون که بین بین بین بین بین بین بین بهتی بین اور دولون دید کور بیات کرسومی بین این الدون الدون که خور بین این الدون که خور بین این الدون که خور بین این الدون که بین این الدون که بین که بین الدون بین که بین بین بین کم بین که 
خروج عبدالله بن زمريغ كم - اس كى خبر بھى ٱنحضرت <u>صلى الله عليه</u> نے دی ہے۔ پڑتھا ابراہیم بن استرکا عبیداللہ بن زیادہےجنگ كين كي لية خرفي كرنا. پائوآل عن اركاكوف بي مُسلّط بونا-اس کی خبر بھی آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تعیف میں ایک كذّاب اور ایک جملك جوگا - تر مذی سے حضرت عمر خم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق تھے کہ ر قب بلت تفقف میں ایک كذّاب سے اور ایک جملک عبدالله بن عصمه نے بیان کیا ہے کہ کذاب مخت ادبن ابی عبید تھااور العجم حين قتل الجام عبدًا لله بالنابي مملك جاج بن يوسف تقار أورسلم ي صيح مسلمين روايت كي ہے كرجب جماج نے عبداللہ بن زير موقت ل كيا لو (أن كى والله حضرت اسمايشن كماكه رسول الترصيلي التدعليه وسلم ينجم سے بیان کیا تھا کہ تقیف میں ایک کذاب اور ایک جملی ما چرف مصعب كالمخارس الناء سالوان ضحاك بن فيس كمروا ہے اونا. آ تھواں عبدالملك كامصعب ربن زيرماسے اونا. تواں جماج کا اور اس کے ظلم کا ظاہر ہونا۔ اس کو بھی انتظار صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا اور إن اطابيوں كى بابت اللے ف مایاکہ کچھ لوگ جاہنم کے دروازہ پر کھڑے ہوتے لوگوں کو بلاً میں مرنز دوم. بعدان تام باتول ك انتظام سلطنت واللكم ير قائم بوكيا اور تام ابل إسلام اس ك حكم كي نيج الحية اور اس کی اولاد واحفاد نے بھی دنیالیں اسی طرح فرمان روائی کی۔ مدسيث شريف مين اس فرين كي حكومت كابيان واروجواب بخارى من بروايت حضرت الوجريرة نقل كياب كرايع فرمايا-میری امت کی بلاکت قریش کے جند لڑکوں کے بات بر بوگی -أورعاكم في حضرت الوذرائس روايت كى بى كما معول في بنى صلے الله عليه والم سے سنا آت فراتے سے كرجب بن است

خرقيع موالندابن الزبيرواك دانيز خبردادند جرارم خفيج ابراسيم بن اشتر برائ جنگ عبيدافتدابن زياد ینج شلط غماردر کوقد ازاں حال نیز خبردا دند که فى تُديف كذَّاب ومُعِيدُ آخرج الترمذي ابن عرقال قال رسول مله صلح الله عليسكم ف تقيف كذاب وسارقال عبد الله برعصة ليقال الكذاب هوالمغتارين ابى عبيد والمباير هوالجاج بن يوسف وسروى مسلوفي والت اسماءات م سول الله صلة الله علية وسَلِّمُ حِدِهُ ثَنَّا إِن فِي تَقِيفَ كِذَا إِنَّا وَمِبِيرًا -ششم قبال مصعب باعنار بغثم قنال ضحاك بن إسروان بشم قال عبدالملك المصعب نهخ ظهور حجاج وظلم أووآ تحضرت صلى الله عليه أل وابيان فرمودند وآنحضرت صلى التدعليه وسلم ازين مقاتلات خسبه دادند بدأعالة عظ مرية فانيدا كد بعداللتيا والتي امرسلطنت بر

عبدالملكمين غرشدوبمه ابل اسلام تحت يجم او درآ مدند واولادواحفاد أونيز درعالم بهين كنتى فرمانروائي كروند ودروريث شريف بيان حكومت اين فرن آره است آخرج البخارى من حلة شيق ومتلف الماكك وقدا علمه عليهم المالية واخوج الحاكوعن إبى درِّ مع النَّي صَلَّى اللَّهُ عليدوسكريقول اذابلغت بنواميت

كى تعدا دچاليس الكاك بينج جائے كى توده اللہ كے بندوں كوفلام اورضاکے ال ربینے بیت المال کے مال ، کو بخشش بنالیں مھے اوركتاب فداكوكس بنادير كع. آور الويسط في اورماكم ف حضرت الومريرة فسع دوايت كيب كربني مسيط الترمليه والمهان فسرايا ميں نے خواب ميں اولا در حكم كود يكھ كدمير احمنبراير بذرول كاطرح كودري بي واوىكابيان يوكر امس فواسك بعدني مسلة الله عليه وسلم كوكبي كسىك منستابرة انبيس ديكما يهال كس ك آت کی وفات ہوگئ ۔ آور بہق سے ابن مسیب روایت کی وہ کہتے تھے کہ نبی صلیے اللہ ملیہ وسلم نے رفواب میں) بخارمیہ كوايك منررر ديك تواك كواس سرببت منج بروابسات پروی نازل ہوئی کہ یہ صرف دنیاہے جو انھیں دی گئی تواہی خوش ہوگئے - آور تر مذی اور حاکم اوربیہقی نے حسن بن ملی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے سے رسول اللہ مسلے اللہ ملیٹر وسلمك بنى امت يس س ايك ايك تض كولية منبر يظلم يرططة الوسة والجماتوآب كواس س رائع بهوا بس يرسورت نازل موتى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلَهُ المنية (ترجمه) لي بي الجميد تم كو كوثر دى ب- اوريه سورت نازل بموتى إنّا أنوّ كنه الأية (ترجمه) مم سے نازل کیاہے قرآن لیلة القدر میں اور م کیا جانوكياب ليلة القدر ؟ لسيسلة القدرببترب بتزار فبينول ي ده بتزار جینے جن میں بنی است، بادشاہت کریں گے. قامسم بن مفلك بيان كياب كربم في حساب كيا توبي امية كي للمنت يورى سَرَّار جيني نعلى مذرياده منهم - آور ابوداودك بروايت عالله بن حواله نقل كياب كررسول الشرصيل الشرعليد وسلمة فرايا جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدّس ریعے شام) بیل بہنے گئی تو (سم کو لوکر) زارنے اور پریشانیاں اور برشے براے حوادث فریکے گئے

اله بعين اتخذ واعباد الله خوك و مال الله تخلُّا وكتابَ الله دَعَالِقُواخِيم ابوييك والحأكوعن اب هريوة اللقي تصلى الله عليهم وسلم قال رأيت فى النومر بسنى الحسكوب كُزُون على منبري كمَاتِنزوالقهَديَّ قَال فَهَا ر في الشِّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ضَاحَتًا مُستَجِمعًا حِنْهِ تَوْفَى وَآخرِجِ البيعة عن ابن المسيب قال رأعالي مصلحالله عليه وسلم بني امية على منابئ فسأيخ ذلك فأوى اليدانا عيد نياأ تطوها فقرت عين واخرج الترمذى والحاكر والبيهقي الحسن بن على قال ان رسول الله عك الله علية وسكوق م أي بني أمية اعطبون علامنارة رجلا رجلا فساءه فاك ا فنزلت إنَّا ٱعْطَيْنَك ٱلْكُؤْثُّرُ ونزلِت إِنَّا اَنْ لَنْهُ فِي لِكُدَ الْقَدَرِومَمَا آدْرُيكَ مَالَيْكَةُ الْقَلُورة لَيُلَةُ الْقَلُوخِيرُ يُتِنْ الْفِيثُمُ مِملكها بنوامية قال القاسم بن الفضل فحسينا ملك ابنى اسية فأخاهى الفُشمير الاتزيد وكه تنقص آخرج ابوداؤد عن عبدالله بن حوالته قال قالس سول المصك الله عليهم وسَلم يِالنَ حوالةَ اذارأَيتَ الخلافة قدمنزلت الامهن المقدسة فقد دنتالنكازل والبلابل والامورالعظ امر اورقیامت اس وقت اس سے بھی زیادہ قریب برو کی جس قدر میرالم ته متعادے سرسے قریب ہے۔

یباں ایک باریک نکتہ ہے اس کو سمی سمجھ لوکہ وہ یہ کہ فلافت شام كم متعلق مخلف مدشي أنى بي - بعض تو براني پر دلالت کرنی بین اور بعض تعریف پرمثل ایک دوسری *خد*شت کے کہ وہ میں ابن حالب مروی ہے جس کوامام احداد اور الوداؤدك ابن حواله سے نقل كياہے كه وه كيت تھے رسول اللہ صيل التدعليه وسلمك فرايا عنقريب إنجسام كاديه بوكاكم تم لوگ براے براے الكر بن جاؤكے ايك اللكر شام أي جوكاال ایک بمن میں اور ایک عراق میں ابن حوالہ نے عرض کمپ کہ يارسول الله اأكروه زمانه بحص مل لوآب ميرك لي كرب كركم پسند کرنے ہیں. حضرت سنے فرمایا تم شنام میں رمبنا کیونکہ وہ كى بسنديده زين ب والإلى بنديده بندول كوركمتاب اور آگریه نه جوسکے تو بمن میں رہنا اور لینے حوضوں کا پانی پینا. الله عزوجل في بحص شام اورابل سشام كم متعلّق ذماري كرلى ب. اس تعارض كادفعيد اس طرح بي كرابل شام اینے ذاتی اوصاف کے لحاظ سے استحقاق خلافت زم کھتے تھے مرخ فلافت ان كو حاصل مونى اور عنايت تشريعيه جسا وكاكا جاری کھنے اوراس پر مدد کرنے کی طرف متوجہ ہوتی النداجال کہیں بُرائی ہے اس کامرجع اہلِ شام کی دات ہے اور جہال کہیں تغریف ہے وہ امور ملکیہ وغیرہ کے سبت ہے انہی اہل شام مين ايك عمر بن عبدالعزيز تقيح جو الجي خليف عظيم اور عِلم وفشل وزبد کے زور سے آراستہ سے اوران کے بہت عدہ آثار دنیایں باقی بہے جن میں سے ایک علم صدیث کی تنابت ہے اوراحات ا

والشاعة يومثذاقه بسنالناس منيلا المنهالي رأسك

وأيغانكمته ايست باريك أن رانيز بايد فهيدكه درباب خلانت شام احاديث مختلفه آمة بعض ناظر بذم ولبض نأظربه مرح مانشد مديث دير ازمسندابن والت آخرج احمل وابود اؤد عن ابن حوالة قال قال رسول الله عليه وسلوسيصاراكمر أَنْ تَكُونُواجِنُودا فِجَنَّلُهُ ۚ جَنِي بَالشَّامِرُو جنك باليمن وجند بالعلق فقال ابن ح خِرْلى يام سول الله ان ادركت ذلك نقاً طيك بالشامر فاتها خيرة الله مزايض يجتبى اليهاخيرت من عبادي فأماان أبيتو فعليكم بقسنكم واستقوامن غدركو فأن الله عزوجال توكل لى بالشامرواها ومرص الى تعارض أنست كراي قوم درصد والميت خويش استعماق خلافت نداست تندوضلا برايثال متقرشد وعنابيت تشريعيه متوجه تمثية امرجهاد وتعادن برال كشت لهنلا مرجاذتم متوجه بذوات آل جاعه است و هرجامن وحث است متوجه بامود كمكيه ومانندآل ازميار اينها عمرين عبالعز بزخليفه داست ابود بحليه علم وفضل وزبدآ لامسته وازوس أثار محوده دروالم باقی ماندیکے کتابیت علم حدیث لع رسول الشرصيف الشرمليد وسلم ك زارة مباوك يس آي كى احاديث كماول مي كلى بيوتى ينتي نوكون في سينون مي أن كو تعفوظ كرايا تعلد وباقى ملالي

جع كرناب اور دوسراست الهبيت كاموتوف كرنابي اس مديث كامضمون ال يرصادق آياكه النربرصدى كم سروع يرايك الساشخص بيداكرة الب كاجودين اسسلام كى تجديد كرد يكرك كا فت نه سوم جب يهدنه قريب ختم بهنيا وبن عباس ك معیان خلافت لے خراسان کی طرف سے سرام شمایا اور لڑائیاں ہوئیں اور بڑے بڑے ظلم ہوئے جوشض بنی امیہ میں سے یا ان کے مدد گاروں میں سے مل کیا اُس کو مار ڈالا اور بڑی بڑی سختیاں کیں یہ بات تمام اطراف وجوانب میں تھیل گئی اور برقا جو کھے بوا۔ ان مسام بنگاموں کے بعد بن عباس کاکام مم كيا اورتبيبرا تغيرختم هوكيااور چوتف اتغير شرقع هوكيا. كوليه رخيسرا) تغير برك برك حافق المن بغل مي ركفت الت اور ایک طویل زاند کے بعدختم ہؤا مگراس کا ریک ایک اجسیا كر كرز شنة تغيرت كارنك ايك المذا ايك اعتبارت كرسكة بی که (اسلام مین) صرف دُوَّ دولتین بهوئین اوّل مریب مين اور دوسري شام بين جيها كرنبي صيل الشرعليه وسلم في فرايا كه خلافت مدينه مين مهوگي اور سلطنت شام ميں اور بني امرائيل كم

وعع أدميم ترك سكتال ميت فبرق صادن أمضمون تحلتا ببعث الله على رأس كل أنة مزيج آن الهاد بيضا فتنة فالمنه آئكيل إير برزنديك نقضار سيدوماة بن عباس ادار في خراسان سربرآورد ندوجنكها واقع شد ومظلمها برومتي كالآمرم كروااز نفس بني اميه مااعوان ايشا يافتندكشتند ومصادر فانموند وإرجعنه درم لطاف وأف فاش گردیدوصارا صار تبدانیمه بنگاجها امربنی عباس تقرار يانت وتغير زالت تام شو تغيرا بع ظاهر كشت أرجياي حوادت عظام دنونل واشت ورزمان طويل سيرى شد ومداخ واست چنائل تغيرات متقدمه وصدت داشتند لیس به یک اعتبارے لوّا*ل گفت که دودولت* مِش نِمست اوّل در مدينه بودو ان درسم أقبال النبة مسك الله عليه وسكر المخلافة بالمديثة ولللك بالشام و في الاسل شيليات

ل بنی امیت خضرت علی نفینه اوراُن کے خاندان والوں کی بدگوئی اس قد دکترت سی شرقع کردی تقی کرخطبوں میں برمیر مبنراس فعل کاارتکاب کیاجا تا تصاحصرت عمرین عبدالعزیز نفینه اس فعل کوشایا جزاه الشرخیرا- بنی امید کے اس فعل کاالزام حضرت معادیم پر کہاں کہ کستھ اور اس کوشیقت اس کی کیا ہی، انشار التدر تعالیٰ نصلت کا نسبہ کی جبعہ کہ بیجارہ میں المدرفین

کتابوں میں نبی صیلے اللہ ملیہ وسلم کی تعریف میں (لکھا) ہے كه مقام هجرت أن كالميبه هو كالورسلطنت أن كي ملك شام میں ہوگی۔ پہلی **دولت ن**یریت اور خلافت ورحمت اور زام اشاعت اسلام مے اوصاف کے ساتھ تبیر کی گئی اور دوسری دولت إن برَاليوں كے ساتھ بادكى كئى كران كى قىميى ال كى گواہیوں سے آگے چلیں گی اور جھوٹ کارواج ہوجاتے گا اور کاشنے والی بادشاہت ہوگی اور ڈسنے والے سانب ہوں گے۔ پہلی دولت کی امیخ یوں بیان کی گئی ہے کہ اسلام کی چکی بینتیش برس کے جلتی رہے گی -اور دوسری دولت کی تاریخ اس طرح بیان ہوئی کہ جب بدیز اوّل کے بعدسلطنت قائم ہوجائے گی توٹ تر برس کے بیٹی پہلی دو یں سلف صالح کی بدگوئی نه تھی اور **دوسری دولت می** لف صالح كو برا كهن لكے مقے اپنى اپنى خوا بهش اور الے كے موافق. بهلى دولت يس تهام اموردين كامرجع بينسب راورخليف ماص تصاور كوئي قابل لحاظ اختلاف دين من اس وقت م تها. دومرى دولت يس بهت ساخلاف اوراصول عقائد میں بہتے پراگندہ نمب شل مُرجب و قدریہ و قوارج کے بیدا ہوگئے اور فتا وی اور احکام میں کچھ لوگ اہل میند کے مزہب پر تھے کچھ لوگ اہل عراق کے مرتب پر تھے لیکن ہنوز یہ اختلا مدون نه بروئ عقه اوربرسب نزاع مضبوط نه بروتی تھی-اس حالت كور جوتمسرت تغير سيبيل جوتى) بمقابلة بهلى حالت کے رجم پہلے دو تغیروں سے پیدا ہوئی تھی)مثل دو مخلف الحقیقة نوعوں کے سجھنا چاہتے جوایک جنس کے نیچے ہوں بامتباً اس امرمشترک کے (جریہاں بنزلة جنس کے بی) استحضرت وصلی الله عليه وسلمك فراياب كراسلام بميشة فالببيكا بارهليف وقت

فى وصف النب عَمَالِ الله عَليهِ وسَلَّم مُهَاجِرٍ لِمُنْبِئة وملكه بالشَّامر اوّل بلفظ خيريت وخلافت و رحمت و يت شيوع الاسلام معترث والان برصف تسبق ايمائهم شهادتهمرو يفشوا الكاب وملك عضوض وأساود صبار موصوف كشت اوّل مورّخ بر تزول مهى الاسلام لخمس و ثلثين وثانى بعدمت م امرسلطنت بهدة أول موانخ بسبعين سكنة وراول سُبّ سلف صالح نبود ودرثاني سلف صالح را سب مىكردندعك اختلاف اهوائهم والأثهم دراقل جميع اموردين ايشاب ملجع بود بهيب مبروخليفه خاص واختلل معتدبه درمين أنجا موجود منه ودرزمان نانى اختلا و زهبهائے براگنده دراصول عقاید که مرجته وقدريه وخوارج وروافض بيدا ستدندو د فقادے واحکام جصع مذہب اہلِ مین واشتنده طاكفه خهب ابل عاق لسيكن موزاین اختلافها مرون نشاه و این نزاع محكم الأساس تكثبة اين حالت بأحالب اول بمنزلة دو اذع مخلف أتحقيقة تحت جنس تصوّر بايد كرد باعت بارآن المرجامع المنحضرت صيل الترعليه وسلم فرموده اند لايزال الاسلام عزيز الالفيعة

سے سب قریش سے ہوں گے . اور ایک روایت میں ہے کہ ہمین لوگوں کاکام جاری رہے گا جب کس کان کے حاکم بال فليذ ہول كے جوسے سبقريش سے ہول كے -اس عديث كوستيني ينك حضرت جابربن سمره أسي روابيت كياب بختيق اس امرمت ترك كى جودولول دولتول يعن مدينه كى دولت اوم تام کی دولت یں پایاجا آہے کچے تفصیل جاہتی ہے دوہ یہ کہ) غلبہ دین کے دلو بازوہیں ایک خلافت اور دوسرے مِلم آ تخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا. دولوں دولتوں میں خلا كامت رك بونا اس وجس به كه ان دونون وولنول ين فلیفرستقل ہوتا تھااور ملک یں بغیر مزاحمت باغیوں کے اور بغیراس کے کہ امرائی شکر پر پورا بھروسہ کرے تقترف کرتا تھا بخلاف دولت بنی عباس کے۔ آوران دولوں دولتون پ والم كامت رك بونااس سبب بدك أس وقت مك فابب ې تداوين مه جوتي تقي کوئي شخص يه نه کېتا تهاکه س فسال شخص کا پیرو بول بلک کتاب وسنت کی دلساول کواسینے اصحاب کے مذہب موانق تاویل کرتے تھے۔ ہر شفس پر دعو كرتا تفاكه خالص شريعيت محدية عل صاحبها الصلاة واسلام موافق محم اسطرح اور اسسطرح ب اس میں اسسے غلطی مو باصواب أس زاركي فقه محابه وتابعين كي اثارك سات مخلوا تھی ہے۔ دومرسل سب پرعمل کرتے تھے۔ بوتھی حالت (یعنے چوتھا آنغیر) خلافت بنی عباس کاءرا يس جم جانا ريد دولت قريب چارسو برس يك ربي - آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم لے اس کی مھی خسب دی ہے بتر مذی نے حضرت الومريرة اسے روايت كى ہے كه دسول الشرصيلے الله مليه وسلم فرايا خراسان سے كچورسبياه جمنات كلير محم

كلهمون قريش وفي رواية لايزال اسر الناس مأضيًا مأولُهم الناعش خليفة كليم من قم يش اخريد الشيخ أن من حديث جابربن مهماة إس امرجامع كه متركست درمیان دوردلت دولے که در مینه بود و وولت كردرشام التقراريافت تغصيك مي طلب فلوردين دوجناح داردييح خلافت وديركر ملم أتخضرت صلحالته عليه وسلم آماتفاق مردو دو باعتبار خلافت ازال جبت ست كددين مرحود دولت خليفه متقل مي بودمت تريف در عالم بغير مزاحمت خارجیاں وبدون اعتاد کلی برامرائے تشكر بخلاف دولت بنى عباس واتفاق اين بردو باعتبارعلم اذال جهت ست كرنااي وقت وين نلمبب نشده بود و ميحكس نحكمت كمن متبع فلانتضم بلكرادله كماب وسنت رابروفق مربب اصحاب خاد تاویل می منود و سریک دعوی میکرد كبقضائ مراح شربعت عديه على صابب الصلوة والسلام حكم حنيين وجينن ست اخطأ في هذا اواصاب فغذاين زمانه علوط بود بأثار صحابه ومايعين مسندة ورسل مهمدوا اخذ ميكر دند-حالتِ رابعه ستقرار خلافت بني عباس درواق واین دولت قریب بجیآر صدسال اندا تضرت صلی التدمليه وعلم خرواوند آخرج التومدى والهمايق قال قال رسول الشرك الله عليه وسكر يخرج من خراسان سايات سودً

جن كوكوني وايس ندر سكي كى بهال تك كدوه الميا (سيت لمقدس) میں نصب کرفیتے جائیں گے . فت ن سُرار (جرآیندہ مدیث میں ندكور بروگا) برى فيتنسب اورظلم اورسركتنى (جوكافيخ والى إوشام کے بعد بیان کی گئی ہے) بہی ہے ۔ آبوداؤد سے بروایت عبداللہ بن عرز نقل کیاہے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ (ایک روز) رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس بلیٹے ہوئے تھے آے فاتنوکا و کر کیااور بیت و کرکیا بہال کے کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر كيا ـ ايك فس ك يوجب كريا رسول الله فت مدّ احلاس كياميز ہے آیٹ نے فرمایا کراس میں ہرب اور حرب ہوگی اس کے بعد فت نہ سمار ہوگا جس کا دھوال ایک ایسے شخص کے مرکے ینے ہے اُسٹے گا جومسے اہل بیت بی سے ہوگا وہ اپنے کو میرے گروہ یں سے سمعے کاحالانکہ وہ مسے گروہ سے نہ ہوگا مے ولی وہی لوگ ہیں جومتی ہوں۔اس کے بعد پر لوگ ایک ایسے شخص پر متغق ہوجائیں گے جوشل سرین کے بہتلی پر موگاس کے بعد فت دہیار ہوگا جواس است **یں سے کبی کو** یا قی نه آکھے گا جس کواک طمانچہ نہ ایسے (وہ فٹ بنالیا طویل بوگاکہ) جب لوگ خیال کریں گے کہ اب یہ فنتنہ ختم ہوا تووہ اور برص جائے گااس فت، میں ادمی صبح کومومن موگا اورسیم كوكافر بوجائے گا. يبال ك كرائرت مين وَوَفرق بوجائيكم اكد فرقدايان كاس مي بالكل نفاق زبوكا واودوس فرقد نفاق كاجس بي إكل ايان منهو كاجب بيعالت مومائ وتم اسىدن ياس كدوسر ون وتبالكا مناارنا خطّابی مے کواہے کہ اس فننہ کوفننہ الماحلاً س اس کے دوا م اور درانری کے مب ے کہا گیاہے۔جب کوئی شخص گھریں ہی مقیم رہے اور امرنسطے وال کہتے ہی ده الب كفركامات بنا بواسي إنابداس سيكم ألباكه وطسلبي كوكية بب اورى يفتنسا المر اركي نفا اور ترب كرمعن مال اور اولاذ تلف موح المنكري الي عرب

فلا يُردِّها شَيُّ حِنْ تنصب بأيلياً وجمين ست فتنة السهاء وجمين ست مضمو تُم يكون جارية وعُتُوا آخرج ابوداؤه من حديث عبد الألم بن عمر قال كتا تعودًا عن رسول الله صَلى الله عَليثه وسكرفذاكم الفاق فآكثرف ذكهماج ذكم فتنة ألاحلاس فقال قسائل يامهول الله ومأنشة الاحلاسقال هي هَمْ بُ وحَرْبُ تَتْرَفَّتُنهُ السَّهَاء وَدَخَهُمامن عت قدم رجل من اهل بدى يزعوانه مرتى وليسمنى المااوليائ المتقون ثقر بصلح التأس على مجل كوراء علضلع ثقرفننة التُهَمَا ではないないらいしょうだいが لَطَهَتُ لَظُمُ ۗ فَأَوْا قَيْلِ انْقَضَتْ تَأَدُّت يُصِّبِعِ الهِل فيها مؤمنا ويُمُس كافراحة تَصِيرِ إلى فُسُطاطين فسطاط ايمان كا نفأق فيه وفسطاط نفايق كاايمان فيه فاذا كأن ذلكم فانتظم واالدجال من يومه اومن مير قال الخطابي قول فتنة الإحلا انتهااضيفتالفتنة الىالاملاسلاطاعا وطول بنهايقال المجل اذاكان يلزم بيت لا يَأْرِح هوجِلْس بَيته وق يحمل أن يكون شبقه بالأخلاس لسواد لونها وظلمتها وآلحرب دهابالمأل والاهل

بدلتے ہیں کہ حرب الرص مطلب یہ ہواہے کراس کے ال واولاد ضائع ہو گئے۔ دھوہیں سے مرادیہ ہے کہ یہ فت ندوسوئیں کی طرح اس کے بیروں کے نیچے سے جش کرے گا اور سرین کالسلی يربوناايك مثل ب بوايس أمر يربولى جاتى بك موثابت ادرقائم دروسی جسطرح بسلی مرن کے ساتھ سید سی بیا ره سکتی داس کواس اسکتی ہے۔ آورجب کسی کی نسبت کہتے می کہ وہمٹل ہتھیلی کے کلائی یں ہے یامٹل کلائی کے بازومیں بے قو مرادید ہوتی ہے کہ وہ شخص بادشاہت کے قابل نہیں اس کا بار اُمھا نہیں سکتا۔ دہیار تصغیردہماکی ہے یصفیہ واسطے مزمت کے ہے۔ اس فقیر کے نزدیک اس حدیث کے جو معنے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ فست نَه اصلاس سے مراد ہی امیکا فتنہ ہے جوسیام میں ہوا۔ اور ہرب سے عبداللہ بن زبر بفکے مدینہ سے کم بھاگ مرجانے کی طرف اشارہ ہے اود حرب سے وہ لڑائیا مرادہیں جو ضحاک بن قیس وغیرسے ہوئیں اور فست مرامسے فتنزبن عباس مرادب ابراميم عباسى كافرمان بجانب ابومسلم تمك كتب اليخ من يرفعا موكاء اورفست مد دمياس مراد تركون كافتنت وويه جوكماكياك جب اسفت نهى ابت يخيال كياجات كاكر ختم بوكيا لو إوربطه جائك ليراس طرف اشاره ے کہ گروہ تُرک کے بعدد گرے زمین روم و فارس میں تعل رہیں گے۔

آب ایک مسکد نهایت شکل آورباقی ہے دہ یہ کہ ابن اج کی حدیث میں ابومسلم کے خرامان سے سطنے کی طرف اشارہ ہے اور اس خلیفہ کو نہسدی فرایا گیا ہے اور اس کے مدد کرنے کی ترغیب دی گئ ہے۔ خارجیوں نے اس کے متعلق ایک اعتران بھی کیا ہے۔ آبن ماجسے بروایت عبدا نشد بن مسعود سووایت کی کی

يقال حَرُب الهل فهو حَرِيبُ اذاسُلِب مال واعله والدخان يريدانها تتؤر كالدخان تمت قدسيه وقوله كورلي على ضليمشل و معناه الامرالذى لايثبت ولايستقيم وذلك ان الضلم لايقوم بالورك ولايعله وانايقال في بالبللاية والموافقة إذاوصفواهوككف في ساعدوساعدف دراع ونحوذنك يريدان هنأ الحل فيرخليق لللك والاستقلب والدهيماء تصغيرالاً مُلْءَصَغُهماعك من هبكنمة لها أَيْخُ ور مضاين حديث مبيثي فقر محقق شدآ نست كه فتنة الاملا فتتنة بني اميدست درشام وهرب اشاره است بجريحتن عبدالله بن الزمير از مدينه بمكر وحرب آيخه بعد اذال معاثلات منحاك بن قيس وغيرآل واقع شدوفتنة السرار فتنذبني عباس ست قصبر ع دابراتهم عباسى بسوى ابوسسلم دركست البيخ غوانده باشى وفتنة الدييار فتنه تركست فأذا قيل انقضت تمأد ت اشاره است باستقلال طوائف اتراك طبقة بعد طبقة درزين روم و فارس.

بآقی ماندمستلددر فایت آسکال در صدیث ابن ماجد اشاره بقصت خرف الوسلم از خراسان واقع مشد وآن خلیف را بهدی گفته اند و ترغیب برنصرت او نموده اندو لطرف آن فاجیا عدری حوالد کرده اند آخرج ابن ملحة سن حدیث علقمة عن عبدالله بن مسعود

وہ کتے سے ایک مم رسول الله صلے الله علیه وسلم کے ایکس بیٹے ہوئے سے کہ کی جوال بنی است مے سامنے سے اُتجب إن كونى صلى الله عليه وسلمك ديجا أوات كى المحمول مين انسومجرات اورات كارتك متعير بوكيا - بهم لوكول في عرض كيا كركيا بات ب كرمم أب كے يہرہ ميں رنج كے آثار ديكھتے ہيں. صرت من فسر ما يار بم اي لوگ مي كه اللي بماي ك ونیا پر آخرت کو ترجیج دی ہے میے الی بیت میے ربعد ازمانش اورمصيبت اورجلاوطني ميسمب تلاجول محيهال يك كري لوك مشرق كى جانب أئيس كم أن كم ساتوسيا جنٹے ہوں گے وہ (لوگوں سے) ال انگیں کے گرانسیں نہ ملے گا پیروہ لایں گے اور اُنھیں سنتے حاصل ہوگی اور جو کھے اتنصوں نے مانکا تھا اُسین دیاجائے گا مگروہ اس کوتسبول مذكريك اورمي الربيت يس ايك شخص كحوالركوي جودنيا كوانصاف بمردع كابس جوتنس تم ميس ماك لوكوا کو پائے اُس کوچا ہیے کر اُن کے پاس آتے چاہے اُس کو برف یر کھٹنوں کے بل چانا پرمے - آورابن اجے نے اوبان سے روایت كى ب كروه كت تق رسول الله صفى الله عليه وسلم فرايا تصابے خزانے کے پاس تین اُدی قبال کریں گے وہ سبکسی نرکسی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے گر وہ خزانہ کسی کونہ ملے گا پھر کچھرسیاہ جنٹے مشرق کی طرف<sup>سے ب</sup>کلیں گے اور تم کواس طمرح قت كريس كم كدكسي قوم الني اسطرح قتل ذكيا بهو كا اس كيعد اتي نے کھ اورذكر كيا جو محصاد نہيں - بھراپ نے فرايا كه جبتم اس خلیفہ کو (جس کے ہمراہ سیاہ جھندے ہول تھے) بھنا تواس سے بعیت کرایناچاہے برف پر گھٹنوں کے بل تم کویل کر جاناراے کیونکہ وہ خلیفہ حندا جہدی ہے آورابن اجب سے

تال بيناغن عن رسول اللوصل الله عَليه وسكه اذا أُقبل فتيكة من بن هاشم فلما را هم النب صلح الله عليه وسَلم اغهاورقَتْ ميناً لا و تغيرلونه قسال فقلت مانزال نرى في وجهك شيئًا ككره فقال اتا اهل بيت اختارالله لناالأخرة على المانيا وان اهل بيتي سيلقوا بعلى بلاءً وتشرُّر ساً اوتطرياً حة يأت قومرمن قبل المشهق مهم رايات سود فيستلون الخير فكالإيطون فيقاتلون فينصرون فيعطون ماسألوا فلايقبلونحة ب نعوها الى جبل من اهل بَيتي فيملأها قِسُطًا كما سلؤهَا جورًا فمن ادراء ذلك منكم فلياتم ولوحبوا على الشلج واخرج ابن ملجة عن نُوبِيان قبال قبال رسول الله صَلِي الله عليه وسكم يقتتل عند كانزكو تلكة كالهمرابن خليفة تترلايماير الى واحسه تعمر تعتَّطَلع اللياسالسود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لويقتله قوم فوذكر شيعالا احفظه فقال فأذارأ يتموي فبايعوه ولوحبوا على الثلج فأدخليفة الله المهدى وأخرج مأجلة

عبداللدين مارث بن جزر زبيدى سے روايت كى كاتھو نے کہارسول انٹرمیسلے انٹرعلیہ وسلم سے فرایاکہ کھے لوگ شرق سے آئیں گے اور وہ مہدی کی سلطنت (وائم کرنے ایکے الملیکے تحقیق ان تیون حدیثول کی اس فعتب رکے نزدیک یہ ہی ك بدى سے مراد خليفة بنى عباس سے شكدام بهدى جواخر زمانه مین ظاہر ہول کے بہال اس خلیفہ کو جمدی اور خلیفتراللہ کہنااورا مس کے م<sup>و</sup>کی ترغیب دینا محض اس سب<del>ہ ہے</del> کہ اس فريق كى خلافت بردة تقسدير مين مقتم جويكي متى اس بي تغيّروتبدّل ہونے والا نہ تھا بہذا وہ ہسدی ہوّا یعنے راہ ماہم اس تدبیر کی طرف جواس کی خلافت کومضبوط کردے نمشل دوسرے فارجیوں کے کہ ان کی تدبیرالگان جوسی اورسوافتندو فساد کے کھھ ان کے الته نه آیا - خلیعة الله اس کواس مضي كماكياكه خلافت اس كى تقدير البى يسمصتم بوچكى تقى اورداسي وحب كالياكر) اس كے ساتھ بروجانا جا بيتے اس كى خالفت مذكرناما ميئ كيونكر برامقصود سربعت من قطع نزاع باور مستند ونسادكاكم كرنارجى جوتى خلافت بيترب وكواس كا مالک مثل سرین کے بیلی پرہو ہی برنبت پراگندہ خلافت کے گواس کا الک افضل ہو۔ تشریع کا نمرہ یہ ہے کہ فساوات میں کی ہواوروہ راہ متعین ہوجائے جسسے (مقصود) موافست تقديرك جلدعاس بوجائ يشروع دولت عباسيه بي ليفه كاحكم اطراف عالم مين ا فرتها مقصم ك بعد يحمان كاكمزور بركيا اورسلجوقول كى سلطنت قائم جوئى ببال عبك دبني عباس کی ) سلطنت ایک صورت روگئی بغیر حقیقت کے اور مبيديوں نے مصرير خروج كيا اوران كے بہلوس ايك فتيز بريابهؤا. نصارى في شام يرتسلط بإيا بالآخر عبيدى بمي دريم بريم مي

عن عبدالله بن الحارث بن جُزِه الزيينَ قال قال رسول الله عليه ولم يخهج ناس من المشهق فيوطئون المهلك يعني سلطانه

تختيق اين شه مدسيث بين فقيراً نست كمراد از بهدی خلیفه بن عباس سبت ندامام بهدی که در أخرزان فإورنما يدانيجا وبمدى كفنن وغليفة التذميد وحت برنصرت اونمودن بجبت أنست كه خلافتِ این فریق در پر در و تقدیر صتم شداک را تغيروتبديل مستبساد مدىست اه منوده شد بسوئ تديرك كمفضى باشد باستقرار خلافت نهون فارجيال ديكركه تدبيرا تهامتلاتى شدو بحز بترمع ومرمع جيزب بدست ايشال نيا واوخليغة الشرست بمعني أكرخلافت اودر قدراكي مصممر كشت فباا وبايدبود وردّا ونبأيد نموزيراكم مطلوب ابم درشر بعت قطع فزاعست وتقليل مرج ومرج فلافت شتقره بهترست أكريه صاحب آن كورالي عظي ضوليع باشداز خلافت تلاشيه كوصاص بآن فضل بودتمرة تشريع تقليل مفسد وتعيين البي كدموافق تقديم نود ترماصل شودوراقل دولت عباسية رضليغه دراطل عالم نافذ بود و بعدمتصم حكم ايشال ضعيف شرافيا متنقل شدند تاأنكر سلطنت صويسة مازبغير حقيقت وعبيديال بمصرخرفع كردند وازبهلوتح أتنا فتنز عظيمه برخاست نصادى برشام تسلط يافتند آخرا بم عسبيديان بربم خوردند

اورنسادی بمی ملب شام سے نمال دیئے گئے واس کے بعد بنگیزی مركون كاخراسان يرغلبه بتوا بالآخر خليفه عباسى بمى دريم برمم بهوكميا اوراس وقت دولت عرب ختم ہوگئ اور عبیول نے ہر طرف سرداری مصار سرامهایایه بانجوی تغیر کی ابتدار تقی (بانجوال فيتر) عبيول كى ملطنت (اس مين اوريو تصنير یں فرق یہ مت کہ) دولت بی عباس کے زمانی اصول وفروع مضبوط ہوگئے تھے حنفی اور شافعی اور مالکی (اپنے اپنے مذہب کی) کتابی كه يقيم مع اوراصول من معتزله اورستيعه اورجميد أيك مري متاز ہو چکے تھے اور اہنی کے عبدیں یونانیوں کے علوم زبان عز یں نعل کئے گئے اور فارسیوں کی تاریخ عربی میں ترجبہ کی گئی اور مرایک اینے مزرب خوش تھا دولتِ شام کے ختم ہونے تک كوتى تنض اپنے كوھنى مثافعي نہيں كہتا تھا بلكہ وہ لوگ دلائل كو موافق لين اصحاب مرب تاويل كريست واوردولت عراق مي مرشخص في اليت الي إك إك الم تحويز كرنيا (كوئى الين كوصفى كي لكاكوتى مشافعي جب ك لين اصحاب كي تصريح مد ديكه ليق تم قرآن وحديث كي ولائل بركوئي حكم كريسة تقيي جواختلافات فرآكر ومدیث کی تاویل کے تحاظے لازم آتے تھے اب وہ مضبوط بويئة برجيد دولت بيعباس اقل اور اوسط اورآخريس مختلف متى مكريدد ولت تامتر ذابب كي مضبوطي اورأن كي تفريعات اور تخریجات برگزری اوریه حالت بسبت بهای دواول حالتول کے مثل ذر منس (سافل) کے متی جومنس عالی کے تحت میں جوں المنضرت صلى الله عليه والم ف اسى امرمشترك كي الحاظت فرايا مقا جس كوابودا وصفي بروايت سعدبن ابي وقاص نبي صلى الشرعليه وسلم سے نقل کیا ہو کہ آئے فرایا میں امیدر کھتا ہوں کرمیری امت اپنے پروددگار کے بہاں اس بات سی عروم نرویکی کروہ اُن کونصف ویک کم مہلت

وبم نصاديى ازارض شام برآورده مث نم بعدارا اتراك بينكيزيه برخراسان غلبه كروند وأخرأ خليفوم بريم خورد ورال حالت دولت حرب ترض مشد وعيال ودجرناميت برياست مربرا ورندواي وبتدائ تغيرخامس بود درايام دوليت بخاس مذابب اصول وفروع محكم الاساس كشيضنى وشافى ومالكي تصانيف بردافتند ودراصول معزله وشيعه وجهيدازهم ممتأز كشتند ودريس عصرعلوم يونانيان بلغت عرب نعل كرده شد وتاريخ فارسيان رامعرب ساختند وبرييح بندس فووخرسند كرديد الفراض دولت المسيكس خدرا حنى وشاخى نى كفت بلكه ادِدّرا برفيّ مزابب اصحاب خود تأويل ميكردند ودردولت واق برك برائ فود نام معين مود القِرام خا خود نيابد براولزكتاب وستت بحم كنداختلاني كرازمقضات اويل كتاب وسنت الامى أمدالهال محكم الاساس كشت برجيند دولت بن عباس اقل واوسط وآخر مخلف بودالبايم برامیس مزاهه به تفریع آن و تخریج برال ک<sup>رنت</sup> واين حالت بنسبتِ حالتين أوليين مانت دوو جنس تحت عنس الى تصور بايدكرد وأستحضرت ملى الله مليه ولم إعتباريال امر شترك فرمود آخدة ابود اؤد س حديث سعد بن إن وقاص عزالتية صقاالله عليه وسلموال الارجو أن لا تعِيز أقت عندرها ان يؤخرهم نسفيع

حضرت مبعد شو اوجهاگیا کرنصف دوزی کیام تعاربه وگی ؛ حضرت سعد مه كما بالمجسويرس تفصيل اس كى يهركه دولت مريز كى خلافت ادرشام كى اورعراق كى يرسب خلافتين قريش مين تھيں اور كمكب ور الطراف وجوانب می احکام جاری موسة سفے گوظامری طور برسمی (اوران سيفلافتون كازانه إنجتو برس فايبى طلب مت كوانجتوري ك بهلت بین کابی الغظامت اس مدست بی بعض قوم وفعبله رقرنش برک ب اس بدت کے بعد وات قریش کی ختم ہوگئی بلک عرب کی دوات درہم وبرہم ہوگئی اور محفلول کے رئیس اور عالم کے بادشا وعجی لوگ ہو گئے۔ جبع لتعرب كي ختم موتى اور رمسلان الوك مختلف موس مي ينج تو جسك بوزجب ياوكرايا تصاأسي كواس الاصل بنايا ورجوزمب كريبيليم سننبط (مجعاجاً) تعاايات ليمضبو لمبن كيااب لوكون كاعلم يب كر تخريج يرتخري اورتفريع برتفريع كري جميول كي دولت الكل بوسیول کی دولت کے مل بو فرق مرف یہ برکریا لوگ نمازیر مصتے ہیں اور کلئشادت رامع برائم لوگ اسی ( بانجین) تغیر کے دامن میں بیدا بوئے بی اب بیں جانے کر فدا تعالی کی مشیت اس کے بعد کیاہے۔ ہ

قيل لبعيا وكونصف يومرقال فمكأتسنته تغفیل این معنی الکه خلافت در دولت مریتهٔ دست م وعراق همه در قریش بود وازملك عرب باطراف ونواحي احكام جارى ہے مثد ولو بحسب الصورة أتمت درين حديث بمضن قوم وقب يلاست ازیں تالیخ باز دولتِ قریش منقرض مشد بلكه دولت عرب برهم خورد و رؤسا محافل و ملوك عالم عجميان مشدند جون دولت عرب منقضي مشدوم در ملادٍ مختلفه افعاد مريكي أنجه ازمذابهب يادكر فبت اود بمال لأاصل ماخت وآنج مذبهب تنبط سابقًا بود الحسال سنتِ مستقرّة مثد علم ايشال تخريج برتخريج وتفريع برتفريع ودولت ايشال مانند دولت محوس الآآ مكر مناز می گزاردند و مشکلم بحلهٔ شهادت می شند امردم در والمان بين تغير بيدا لشديم نمي دانيم كه خدائي تعالى بعد ازين مواسترست وهنا اخوالفصل الخاس

www.KitaboSunnat.com

## www.KitaboSunnat.com "قامین" ازالہ الخفاء "کے لئے خوشنخبری

گویات قریباً منولهال سے « ازالته النفا " کے تمام طبوع نسخول ا در اس کے تواجم میں ببحصتہ ناتمام حیلا آ دیا ہے ۔ بفضله تعالی اِس کمنا بدک ناتر کوع مند دران رائم کویہ گمشدہ محصد شاہ صاحب من انترکوع مند دران رائم کویہ گمشدہ محصد شاہ صاحب کی بعض تصانیف میں بودا کا بیدا مل گیاہے معلوم ہونا ہے کہ تا ہ صاحب اس محصد پرنظر ٹائی کرکے یا اس کا اختصار کرکے « ازالت الحفائی میں شامل کرنا جائے ہے معلوم ہونا ہے کہ تا ہ صاحب اس محصد پرنظر ٹائی کرکے یا اس کا اختصار کرکے « ازالت الحفائی میں شامل کرنا جائے ہے معلوم ہونا ہے کہ تا ہ مسلما۔

اب بم إس كمشده مقد كا فارس ننن مع اردو ترجه به اذالة الخفام، جلد دوم كرآ نويس شامل كررب بي اس طرح انشارا تشافعالی « ازالة الخفام، جلد دوم كرآ نويس شامل كررب بي اس طرح انشارا تشافعالی « ازالة الخفام بيلا آد با تصااب كمل بوجلت كا در تارين وُقعبن كرتشنكی دور بوگ - « ازالة الخفام، جلددوم كا دوس الميرسين طاحظه فرا بير حس كود توري كستب نعاند ، بعد نظراً نی و امنا فدشا تع كرد باسب -

معراج محسبد ستم، تدي كتب خاند \_\_كاي

www,KitaboSunnat.com



فرآن مح اردوترام تاريخ - تعارُف ينبِعره - نقابلي جَائزه تالين د اكر صالح عبد الحكيم شرف الدين مت بي كتريخ في انه مقابل آرًام باع كراجي ال فهرشت كتب منست طلفيائين www.KitaboSunnat.com

## قابل قدر دین علمی کتابیں ٥ (۱) اجتهاد کا آادی کی کس منظر کا در مولانا محمد تق امین احمد تق امین در تحقیق نظر کا در مشاراجتها دیر تحقیق نظر کا در مشارا در مشارا دیر تحقیق نظر کا در مشارات در تحقیق نظر کا در تحقی و ازالة الخفاعن خلافة الخلفام (فارسى مع اردو) از شاه ولى الله محدّرت وملويُّ امام الوحديقة اوران كے ناقدين - از مولانا حبيب الرحمٰن شردان 🔾 تحفة الواعظين (اردد) ازعلامه ابن جزريُّ تازمانهٔ شیطان - از مولانا احمد سعید داوی ً ٥ اسباب زوال امت ازامير شكيب ارسلان م كتاب الصلوة (اردو) ازامام احمد بن منبل م O احكام الجتائز داردور 🔾 مختصر شعب الايمان داردو، سيخ فحرس عبدالولب اورمندوستان كعلماتيحق ازمولا بالمحدمنظو دلغماني

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

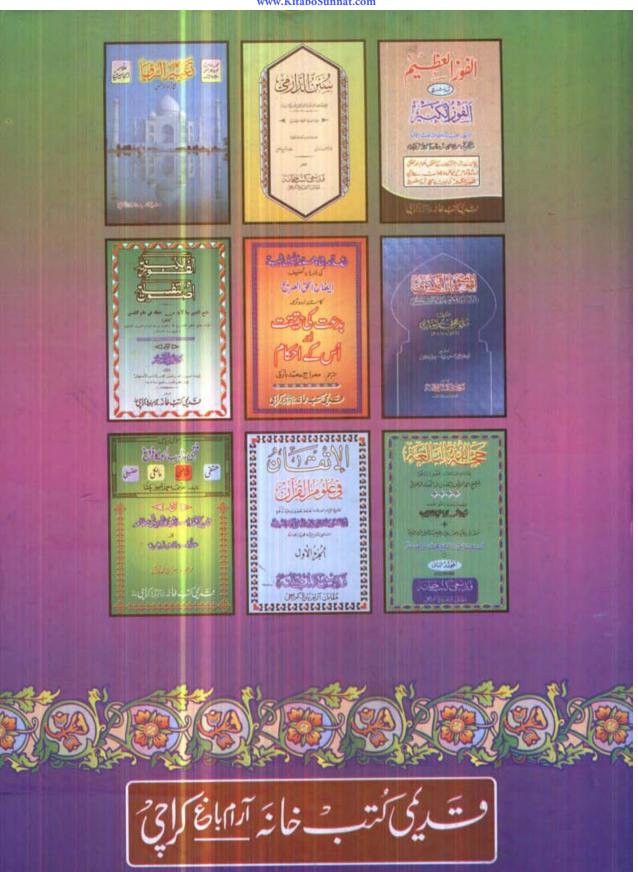